ج<mark>َآءَ الْحَقِّ وَ وَهُتَى الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَائَ وَهُوَثًا.</mark> ہندوہ کی میسانی، یہودی، کیونسٹ، سوشلسٹ اوردیگر کفار کے اسلام پراعز اضاحت کے مسکست اور مدل جھابات

www.KitaboSunnat.com



## إلى الراكي المرابي المالي المرابي المر













تالف مولانا إحرا والشرانور



#### بسرانهالجمالح

#### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت داث كام پردستياب تمام اليكثر انك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت ك بعدآب لور (Upload)

ڪ جاتي ہيں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### 🖈 تنبیه 🖈

- 🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی یا ادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعمال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل كتب متعلقه ناشرین سے خرید كر تبلیغ دین كی كاوشوں میں بھر پور شركت افتتيار كریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی فتیم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



#### ،لنے کے بتے

مولا نامفتى محدامداداللدانورجامعة قاسم العلوم فيجبرى رود ملتان

#### رابط فمبر: 6351350=061-4012566 - 0300

| نورم كارخانة تجارت كتبآرام باغ كراجي        | مكتبه رحمانيه اقر أسنثرار دوبازار لابهور        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                             |                                                 |
| بیت القرآن اردوباز ارکراچی                  | مكتبة العلم اردوبازارلا مور                     |
| اسلامی کتب خانه بنوری ٹاؤن کراچی            | صابر حسين ثمع بك اليجنسي اردوبازارلا مور        |
| مكتبه رشيد ميداردوبازاركراچي                | مكتبه سيداحمه شهيدار دوبازار لابهور             |
| مكتبة الاحمدؤ مرواساغيل خان                 | مكتبه سلطان عالمكيرار دوبا زارلا مور            |
| كتبة فريديد جامعة فريديد E/7-اسلام آباد     | اداره اسلاميات اناركلي لا مور                   |
| مكتبدر شيديداجه بإزارراولينذي               | بك لينذار دوبازارلا مور                         |
| مكتبه رشيديه مركى روذ كوئنه                 | اسلامي كتب خانه اردوباز ارلامور                 |
| مكتبه عارفى جامعها مداديستيان رود فيصل آباد | مولانااقبل فعمانى سابقه طاهر نيوز پير صدر كراجي |
| مكتبد مدينه بيرون مركز رائ ونذ              | مظهری کتب خانهٔ گلشن اقبال کراچی                |
| مدرسه نصرت العلوم كهنشه كمر كوجرانواله      | مکتبه ذکر ما بنوری ٹاؤن کراچی                   |
| مكتبدرشيد بيزد جامعدرشيد بيسابيوال          | مكتبهالنوربيرون تبليغي مجدرائ وغد               |
| اداره تاليفات اشرفيه چوك فواره ملتان        | قدیمی کتب خانه آرام باغ کراچی                   |
| مكتبدا مدادييز وخير المدارس ملتان           | اسلامی کتب خانه بنوری ٹاؤن کراچی                |
| ادارهاشاعت الخير بوہر گيٺ ملتان             | دارالاشاعت اردوبا زار کراچی                     |
| يونيورشي بك المجبسي پيثاور                  | ادارة المعارف دارالعلوم كراجي ١٨٠               |
| مكتية حقانية زوخير المدارس ملتان            | مك سنز كارخانه بازار فيصل آباد                  |
| مكتبه مجيدييه بيرون بوبر كيث ملتان          | مكتبه علميه ملام كتب ملكيث معى ثاون كراجي       |
| ، برے دین کتب خانے                          | اور ملک کے سب چھوٹے                             |

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## · کا پی رائٹ کے تمام حقوق محفوظ ہیں دفاع اسلام

كافي رائك رجير يثن نمبر

او بی اور فنی تمام تم کے حقوق ملکیت مولا نامفتی امداد اللہ انورصاحب کے نام پر رجسر ڈ اور محفوظ ہیں۔اس لئے اس کتاب کی کمل یا منتخب حصہ کی طباعت 'فوٹو کا بی ترجمہ نگ

کتابت کے ساتھ طباعت یا اقتباس یا کمپیوٹر میں یا انٹرنیٹ میں کا بی وغیرہ کرنا اور چھا پنامفتی امداداللہ انورصاحب کی تحریری اجازت کے بغیر کا بی رائٹ کے قانون کے

تحت ممنوع اور قابل مؤاخذہ جرم ہے۔

نام کتاب : دفاع اسلام (اسلام پر کفار کے اعتر اضات کے جوابات)

تاليف : مفتى محداد الله انوردامت بركاتهم

رئيس التحقيق والتصنيف دارالمعارف ملتان

استاذ تخصص في الفقه جامعه قاسم العلوم مليّان ويتمعد لتحقية بين من المفته حميل من المرابع

سابق معین انتحقیق 'مفتی جمیل احمرتفانوی جامعه اشر فیه لا ہور خلیفه مجاز حضرت سیرنفیس الحسینی رحمة الله علیه

> سبفرمائش فضيلة الثينع حفرت مولا نامحد كل حجازى دامت بركاتهم مدن

کا بی رائٹ رجٹریش نمبر

شر مولانا مداوالله انوردارالمعارف ملتان

فون نمبرز : 0300-6351350=061-4012566

اشاعت ادل : جمادی الثانی ۱۳۳۳ هیر بسطالق اپریل ۱<mark>۳۱۳ ی</mark>

صفحات : 976

ہریہ : : = / روپے

## فهرست عنوانات

## ذات باری تعالیٰ کے تعلق اعتراضات کے جوابات

|            | يبيش لفظ                                             | 1   |
|------------|------------------------------------------------------|-----|
| 26         | پیش لفظ<br>فرقول کی ابتداء                           | 2   |
| 27         | لاندېب لوگ                                           | 3   |
| <b>2</b> 7 | ماۋرىپ طبقىر                                         | 4   |
| 28         | ماڈریٹ طبقہ<br>اکابر کی تالیفات                      | 5   |
| 28         | کتب رد اعتراضات بهود و نصاری                         | 6   |
| 28         | كتب رداعتر اضات منود                                 | . 7 |
| <b>3</b> 0 | كتاب دفاع اسلام كي ابميت                             | 8   |
| 31-        | انتباب                                               | 9   |
| <b>3</b> 2 | سبب تاليف                                            | 10  |
| 34         | خالق كائنات كاثبوت                                   | 11  |
| 35         | كيا خدا بمه دان نبين                                 | 12  |
| 36         | الله كى بعض صفات جلاليه پراعتراض كاجواب              | 13  |
| 40         | كيا الدكوحضور علي في متعارف كروايا؟                  | 14  |
| 41         | قرآن سے خدا کامجسم ہونالازم آتا ہے                   | 15  |
| 42         | الله تعالى بغيرزبان كيب كلام فرما تا ہے؟             | 16  |
| 43         | خدا قادر ہے تواپیے آپ کو مارسکتا ہے؟ چوری کرسکتا ہے؟ | 17  |

104

|     | The state of the s |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 105 | آ فاب عرش کے نیچے کیسے سجدہ کرتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59 |
|     | ہ ماب روں سے بیچہ جبرہ وہ ہے۔<br>کیا کرہ ارضی میں شب قدرایک ہے یا گئی؟معراج کے وقت آسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •  |
| 113 | نوں میں رات تھی یا دن ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60 |
| 115 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 |
| 119 | تَعَاتِحُ كارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| 120 | مئلهارواح پراعتراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63 |
| 123 | روطين حادث بين قديم نهيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64 |
| 123 | • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65 |
| 125 | عہدالت کے یادندہے پرسوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 66 |
| 128 | عبدالست پراعتراض کا جواب ہندو کتابوں سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67 |
| 131 | كياانسان پہلے بندرتھا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68 |
|     | كيابرانسان كخيرين نطفه كساته العجكمى مجى شال موتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| 132 | ہے جہال وہ دنن ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69 |
| 133 | ہے بہاں دوری ہوں است کے پیدا ہوجانا خلاف عقل نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 70 |
| •   | ان پیژاطین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|     | ملائکہ وشیاطین<br>کے متعلق اعتراضات کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
|     | تر من اعتراضات في جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| 135 | ملائکداورشیاطین کے وجوداوران کی طاقت کا ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71 |
| 137 | سرسید کے افکار ملائکہ کارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| 140 | منشی چراغ علی اورسرسید کے انکار جنات کارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 143 | سرسید کے انکار شیطان کارد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 47  | كيا فرشتوں كے تام دراصل صفات خداوندى ہيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| 48  | ح تشكل بغيار كرام بسرافضل كموا نهيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76 |

| 149 | کیا جرائیل انسانی خواہشات سے بری نہیں                                                                                                 | 77 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 150 | مندوؤل کی تابول سے دیوتاؤں کے گندے واقعات کی حکایات                                                                                   | 78 |
| 156 | جرائیل،مریم کے پاس نوجوان کی شکل میں کیوں آئے                                                                                         | 79 |
| 159 | فرشتوں کے آدم کو تجدہ کرنے پراعتراض                                                                                                   |    |
| 160 | كيا فرشتون نے داؤد كيسامنے جھوٹ اور فريب سے كام ليا                                                                                   | 81 |
| 161 | عزرائيل كالسي جگه روح قبض كرنا                                                                                                        | 82 |
| 163 | شيطان کو کيول پيدا کيا؟                                                                                                               | 83 |
| 165 | ابلیس کو کیوں پیدا کیا؟ اور قیامت تک کیوں مہلت دی                                                                                     | 84 |
| 166 | شیطان لوگوں کو بہکا تا ہے تو شیطان کو کس نے بہکایا                                                                                    | 85 |
| 167 | شیطان نے بارگاؤ عرف وجلال میں بیبا کانہ گفتگو کیے کی                                                                                  | 86 |
|     | انبیاء کرام<br>کے متعلق اعتراضات کے جوابات                                                                                            |    |
| 169 | کیا انبیاءً فرشتوں ہے افضل نہیں                                                                                                       | 87 |
| 169 | كياانبياءكرام ع كناهمرزدموتي ا                                                                                                        | 88 |
| 170 | آدمٌ كاداورٌ كوساته سال عمردين ك بعدا نكار                                                                                            | 89 |
| 171 | حضرت ابراجيم پرآگ كاشخذا بونا                                                                                                         | 90 |
| 173 | ابراجیم باپ کے سے دارث ہوتے تودین آباء سے بیزار نہ ہوتے                                                                               |    |
| 174 | قرآن پاک کے زد یک اساعیل نی اور رسول تھے                                                                                              | 92 |
| 175 | حضرت بوسف پر بہتان                                                                                                                    | 93 |
| 177 | مضرت سليمان عليه السلام كيلي جواك تسخير                                                                                               | 94 |
| 179 | سلمانی کے مدید پر اعتراض                                                                                                              | 9! |
| 179 | میمان کی اتنی بردی حکومت تھی تو بلقیس کی حکومت کاعلم کیوں نہ ہوا<br>سلیمان کی اتنی بردی حکومت تھی تو بلقیس کی حکومت کاعلم کیوں نہ ہوا | 96 |

| 179 | كيابك لحمين تخت كامنكانا نامكن ب                  | 97  |
|-----|---------------------------------------------------|-----|
| 181 |                                                   |     |
| 182 |                                                   |     |
| 182 | حفرت ابرجيم كاساعيل سے بوقت ذرى رائے يوچھنے پرشبہ | 100 |
| 184 | كيا يبودى عز بركوخدا كابينانيس كهتي               | 101 |
| 187 | بعض پغیروں کی بویاں کیوں کا فرخمیں                | 102 |

# حفزت محمد رسول الله عليه المحمد المح

|             | نجات کیلے صرف خدار ایمان لانا کافی ہے، تصدیق رسالت کی کیا |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 189         | ضرورت ہے؟                                                 | 103 |
| 190         | حفرت محد علي كاوررسول مونى كى كيادليل بي السيس            | 104 |
| 200         | حفرت محمر کے بعد نی کیول نہیں آسکتے                       | 105 |
| 201         | كياحضور الله خداتعال كمعثوق بي                            | 106 |
| 202         | کالکی اوتارحضرت محمد علی کا مندوؤں کے دیدول سے ثبوت       | 107 |
| 205         | اشاعت اسلام سے حفور کا مقصد کیا تھا                       | 108 |
| 207         | کیاحضور علی سب کے نی ہیں                                  |     |
| 207         | مسلمان رسول الله علية كوخداك برابركا سمحة بين             | 110 |
| 208         | كياحضوركا مزاح خلاف وقارتها؟                              | 111 |
| 211         | آپُ کے گناہ                                               | 12  |
| 222         | ووحدك ضالا پراعتراض                                       |     |
| 225         | حضور کے جنت ما لگنے پرشبہ کا جواب                         |     |
| <b>22</b> 8 | حضور کے رحمت کی بنایر جنت جانے پرشبہ                      | 115 |

|     | the state of the s |     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 229 | انبیاء کرام پرموت کی شدت کیون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 116 |
| 230 | كياعيني عليه السلام حضوط الله سے افضل تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 117 |
|     | مازاغ رانه در این این این این این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| 233 | عب الفرائي والمايين والمنطق والواجعة إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110 |
| 234 | کیا حضور کے چودھویں صدی جری میں قیامت آنے کی پیش کوئی کی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | פון |

# معجزات رسول اکرم علی ایستان معلق اعتراضات کے جوابات

| 237                   | 120 معجزه کی تعریف                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 239                   | 121 کیا آنخفرت کے پاس مجزے نہ تھے                |
|                       | 122 قرآنی آیات نے مجزات کا ثبوت                  |
| 246                   | 123 سرسید کے انکار مجزات کارد                    |
| 249                   |                                                  |
| 250                   | 124 معجز ونمبر-1معراج                            |
| 254                   | 125 کیا کوئی آسان پرجاسکتا ہے                    |
| ىركىسے كر كى تھى؟ 254 | 126 حضور ف ایک رات میں سب آسانوں کی              |
| 260                   | 127 کیاانسان کا عروج آسان کی طرف ممکن _          |
| وَرْبِينَ فَي ؟       | 128 کیاحضور کی معراج کے دقت متحد انصلی موج       |
| 262                   | 129 مجمزه نمبرا بثق القمر (جاند کاد د مکزے ہونا) |
| 275                   | 130 معجزه شق القمر پر ہندوؤں کااعتراض اور جوار   |
| 279                   | 131 مندوؤن كى خلاف عقل كهانيان                   |
| 281                   | 132 ثبوت معجزات پراعتراض کا جواب                 |
| رنبيس 283             | 133 کیامعجزات نه دیکھنے والوں کی روایت معتبر     |
| 285                   | 134 كيادريائے قلزم كاعبور معجزه نہيں تھا         |
| 288                   | 135 معجزے پہلے ظاہر ہوتے تقیقواب کیوں نہیر       |
|                       |                                                  |

| 289 | رحمة للعالمين مساللة كماع تعدد از دواج                      | 136 |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|
| 304 | كياحضوركا تعددانه المازية كالف تماع                         | 137 |
|     | حفرت کے کشر جاندوائے اعتراض اوراس کاجواب                    |     |
|     | امتو ل كوچاراور حضور كوزياده بيويول كي اجازت كيون؟          |     |
|     | حضورا بی بیویوں کواپی امت کی مائیں قرار دیتے ہیں اورامت کے  |     |
| 312 | مردوں کی بولوں سے نکاح کو جائز قرار دیتے ہیں                | 140 |
| 313 | حفرت عائش مع محم عمر في ش لكان                              | 141 |
|     | حضور اوران کی بیوی کا آپس میں دوڑنے پر اعتراض               |     |
|     | حضور کااپنے منہ بولے بیٹے کی بوی حضرت زینب سے نکاح پراعتراض |     |
|     | عيسائي كتب كي روشي مين جواب كي وضاحت                        |     |
| 328 | كياحضورايين منه بولے بيٹے كى بيوى برعاشق تھے                |     |
| 329 | 7                                                           |     |
| 331 | •                                                           |     |
| 332 | 1 ( 1 1 **                                                  |     |
| 334 |                                                             |     |
| 336 |                                                             |     |
|     |                                                             |     |
|     | صحابه کرام هیشان                                            |     |
|     | صحابہ کرام ﷺ<br>کے متعلق اعتراضات کے جوامات                 |     |
| 241 | حضرت الويكر الم سنفاق كراقرار كي مهر سيقايل خلاف نبيس تقد   | 151 |

| 351 | مسلمان قرآن وحدیث کے بعداجماع اور قیاس کیوں کرتے ہیں        | 155 |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|
| 352 | يبوديون برابدى ذلت كامطلب اوراسرائيل كى موجوده حكومت سے شبہ | 156 |
| 355 | مجتهدین کافقهی مسائل میں اختلاف کیوں؟                       | 157 |

#### قرآن پاک کے متعلق اعتراضات کے جوابات

|              | ,                                                                 |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 357          | قرآن میں کسی طرح کا شک نہیں                                       | 158 |
| 357          | قرآن ليلة مباركه مين اتراياليلة القدرمين                          | 159 |
| 358          | الله کے استہزاء کامعنی                                            | 160 |
| <b>3</b> 59  | کیالوگ خدا کی مرضی ہے گمراہ یا ہدایت پر ہوتے ہیں                  | 161 |
| 3 <b>6</b> 0 | د بوار ذوالقر نین کہال ہے                                         | 162 |
| 373          | ياجوج ماجوج كون بين كهال بين                                      | 163 |
| 379          | قرآن میں گمراہی کی نسبت الله کی طرف                               | 164 |
| 379          | مئله تفذيرير بإئبل اورعلاء نصرانيت كاقوال                         | 165 |
| 384          | انسان کی پیدائش کس چیز ہے ہوئی                                    | 166 |
| 384          | كياحضور بروى مين شيطان كيهملا ديتاتها                             | 167 |
| 387          | قرآن کریم برتب اورغیرمر بط کلام نہیں ہے                           | 168 |
| 391          | قرآن کے مضامین میں تکرار کیول ہے؟                                 | 169 |
| 396          | سورة قمر اور رحمٰن میں بعض آیات مکرر کیوں ہیں                     | 170 |
| 398          | كيا تكرار الفاظ فصاحت قرآن كے منافی ہے؟                           | 171 |
| 400          | قرآن کی بلاغت پراعتراض                                            | 172 |
| 402          | قرِ آن کی فصاحت و بلاغت پراعتراض                                  |     |
| 405          | ہوسکتا ہے قرآن کے مقابلہ میں کتابیں لکھی گئی ہوں مگر محفوظ نہ ہوں | 174 |

| 407 -   | بحيرارا هب ہے سکھنے کا اعتراض وجواب                                             | 175 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 407 -   | مسی کلام کی مثل نه بنایا جاناا <i>س کے معجز ہونے کی دلیل نہیں</i>               | 176 |
| 412     | وید کے ہوتے ہوئے قرآن کی ضرورت                                                  |     |
| 413 -   | کیا نزول قرآن کے وقت اصل تورات انجیل موجود تھی                                  |     |
| 415     | قرآن کریم نے بائل کی مخالفت کی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |     |
| 417     | حضرت مسيح مريم كے واقعہ ميں قرآن پرنگتہ چينيوں كا جواب                          | 180 |
| 418 -   | قرآن میں روح کے پیندیدہ مضامین نہیں ہیں                                         |     |
| 419     | كياسب جاندارياني سے پيدا ہوئے ہيں                                               |     |
| 420 ··  | اختلا فات مضامین کا اعتراض                                                      | 183 |
| 422 -   | قرآن كريم ايك وم كيول نازل نهيل موا؟                                            | 184 |
| 424     | حضور علی جمع قرآن سے پہلے فوت ہو گئے                                            | 185 |
| 428     | حفاظ صحابة شهيد ہو گئے تھے تو قرآن کہاں سے جمع ہو گيا                           | 186 |
| ن       | کیا حفرت عرا کے جمع قرآن کے وقت کی آیات غائب تھیں؟ قرآل                         |     |
| 431     | كِ مُخْلَف نسخ اور بعض كونذر آتش كرنا                                           | 187 |
| 438     | کیا قرآن کی کچھآیات گم ہاتحریف شدہ ہیں                                          | 188 |
| 443     | مئلہ اختلاف قراءت بائبل میں بھی موجود ہے                                        | 189 |
| 445     | تنخ قرآن پراعتراض                                                               | 190 |
| 149 ··· | ابن مسعوَّد کے حوالہ ہے تحریف قرآن کا اعتراض                                    | 191 |
| 453 ··· | سورهٔ احزاب میں پہلے ۲۰۰ آیات تھیں اب ۲۳ کیوں ہیں؟                              | 192 |
| 454 ··· | قرآن میں ہیلے اعراب نہیں تھے اب کیوں ہیں؟                                       | 193 |
| 156 ··· | حضور لكه براه سكت تص يانهين                                                     |     |
| 158 ··· | کیا قرآن بائبل ہے ماخوذ ہے                                                      |     |
| 160     | قرآن کے مضامین چوری شدہ ہیں اصل کتاب بید ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 196 |
|         |                                                                                 |     |

| 14          | دفاع اسلام                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 461         | 197 كياقرآن مين اختلاف ہے                               |
| 462         | 198 كيا فران بين تاريخي اور كرائم كي غلطيان بين؟        |
| 464         | 199 میں دین منسوح اور اسلام ناسخے ہے                    |
| 465         | 200 قرآن مِس فخش گوئی کاردِ                             |
| 467         | 201 اسلام کے واجبات اور فرائض حفظ صحت                   |
| 470         | 202 قرآن کے بارہ میں عیسائی محققین وغیرہ کی آراء        |
| 473         | 203 پینمبراسلام ہے ایک جرمنی ڈاکٹر کی عقیدت             |
|             | 204 تحريف تورات                                         |
| 476         | 205 اناجيل اور ان کی تحريف                              |
| 478         | 206 بائیل پرخود عیسائیوں کے اعتراضات                    |
|             | حدیث شریف<br>کے متعلق اعتراضات کے جوابات                |
| 485         | 207 قرآن فہی کے لئے حدیث کی ضرورت                       |
|             | 208 احاديث كي صحت كاثبوت                                |
| 505         | 209 حدیث کے رادی حضور کے رشتہ دار تھے                   |
| 508         | 210 محدثین آنخضرت علیہ کے بہت بعد پیدا ہوئے             |
| 510         | 211 بنص احاديث خلاف واقعه بين سيسيسيسي                  |
| 516         | 212 احديثين قرآن كالف بن؟                               |
| <b>5</b> 16 | 213 م - كياحضور مبلي مراى اورجهالت مين مبتلا تهي        |
| 523         | 214 کیااحادیث میں اختلاف اور تعارض ہے                   |
| 528         | 21 حضور کی بیان کردہ بہت سی پیش گوئیاں پوری نہیں ہو تیں |
| 529         | 216 صحابة في حضرت عاكثة في على سوال كيول كيا            |

|     |                                                         | _   |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|
| 534 | 2 حضور كاجمله ازواج ساكي رات مين شب باشي كرنا           | 217 |
| 537 | ج حفزت ابراہیمٌ کا تی سال کی عمر میں اپنا ختنہ کرنا     | 218 |
| 539 | 2 کتابت حدیث ہے ممانعت کے باوجود حدیثیں کیوں لکھی گئیں؟ | 219 |
|     |                                                         |     |

#### ندہب اسلام کے متعلق اعتراضات کے جوابات

| 220 اسلام مدارنجات بي مخالف مرب من نجات نهيل موسكتي 546         |
|-----------------------------------------------------------------|
| 221 کفارکی دنیاوی عیش وعشرت بھی در حقیقت عذاب بی کی تحیل ہے 547 |
| 222 نجات کس ذہب میں ہے؟                                         |
| 223 اسلام كاطر لقه نحات                                         |
| 224 حضور کواپی آخرت کاعلم نه ہوسکا تو دوسروں کونجات کیسے ملے گ  |
| 225 كياسب مسلمان جہنم ميں جائيں گے؟ 225                         |
| 226 يغيرون كو ماننے والے فرقے كافر كيون؟ 554                    |
| 227 اسلام میں تبدیلی ندہب کی اجازت کیوں نہیں 555                |
| 228 اگر غيرمسلم مهذيب بوتو نجات كيول ممكن نهين؟                 |
| 229 كافرك المحقيم عمل مرد ودكون؟                                |
| 230 كياشريعت قدمخش ہے؟                                          |
| 231 كياال كتاب كافرين؟                                          |
| 232 قرآن آجانے کے بعد انجیل وغیرہ کی ضرورت نہیں رہی             |
| 233 كيامسلمان دوسرول كى باتيس نه مان كرمتعصب بين؟               |
| 234 کیا دین میں تکلی اور وشواری ہے؟                             |
| 235 شيراور خرگوش کی حکايت                                       |
| 236 آئة والرحبثي كي حكات                                        |

| 626 |       | ائق رياعتراض       | تبيح خلا  | 256 |
|-----|-------|--------------------|-----------|-----|
| 626 | ••••• | وں سے کسے روکتی ہے | نماز گنام | 257 |

## ذبائح اور قربانی کے متعلق اعتراضات کے جوابات

| 630 | 258 قربانی کے جانوروں کا ذرئ کرنا خلاف رحم نہیں                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 636 | 259 موذی جانوروں کے قتل پر اعتراض                                    |
| 637 | 260 مج کی قربانیاں خلاف عقل ہیں،ان کا گوشت ضائع ہوجاتا ہے            |
| 638 | 261 ذيح انسان ناجا تزكيول؟                                           |
| 640 | 262 جانوربسم الله پڑھنے ہے حلال ورنہ حرام کیسے ہوجاتا ہے؟            |
| 642 |                                                                      |
| 643 | 264 انسان كيليخ جانورول كاكوشت كيول طلال هج؟                         |
| 649 | 265 مفید جانوروں کے کھانے اور خونخواروں کے نہ کھانے کی وجہ؟          |
| 351 | 266 جي غيرند بوح جانور كاخون گوشت مين جذب موجاتا يات حرمت كي كياوجه؟ |

#### جہادِ اسلام کے متعلق اعتراضات کے جوابات

| 653 | جهاد كا حكم كيون؟ سب لوگون كوكيون وين اسلام بر بيدا نه كيا | 267 |
|-----|------------------------------------------------------------|-----|
| 654 | کیا اسلام تکوار کے زور سے پھیلا ہے؟                        | 268 |
| 659 | جہاد اسلام پھیلانے کیلئے نہیں اسلام کی تفاظت کیلئے ہے      | 269 |
|     | عیسائی مذہب کی کتب سے جہاد کا مجوت                         | 270 |
| 666 |                                                            |     |

#### تعدداز واج کے متعلق اعتراضات کے جوابات

| 737 وجوہ تعدد از واج کے متعلق حضوار پراعتراض ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                 |                                         |                                         |              |                   |                        |                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------|
| 743 تعددازواج کے متعلق حضور پراعتراض 296 تر آن میں تعد دازواج اوراسلام ہے پہلے اقوام عالم میں اس کارواح 753 755 298 مردکو بیک وقت تعددازواج کیوں جائز ہے؟ اورعورت کو کیوں ممنوع؟ 755 756 298 جنت میں ایک عورت کیلئے گئی خاوند نہ ہونے کی وجو ہات 756 مرد کیلئے تعددازواج چار تک محدود ہونے کی وجو ہات 758 300 مرد کیلئے تعددازواج چار تک محدود ہونے کی وجہ 300 خاصہ وجوہ تعدد ازواج سے 301 خاصہ وجوہ تعدد ازواج گئی خاوند نہ کرنے کی وجہ 302 عورت کیلئے ایک وقت کئی خاوند نہ کرنے کی وجہ 303 مورت کیلئے ایک وقت کئی خاوند نہ کرنے کی وجہ 303 مورت کیلئے ایک وقت کئی خاوند نہ کرنے کی وجہ 304 کوروں کے تصور سے عیاثی کا تصور پیدا ہوتا ہے؟ 304 کوروں کے تصور سے عیاثی کا تصور پیدا ہوتا ہے؟ 304 کوروں کے تصور سے عیاثی کا تصور پیدا ہوتا ہے؟ 305 اسلامی معاشرہ میں عورت کی حیثیت 306 اسلام اور اسلام ہے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ 307 عورت کا درجہ عورت کی مردوں کی سر پرتی اور گرانی سے بالکل آزاد کرد ینا بھی فساد 307 عورت کی اسلام میں عورتوں کی مردوں سے مساوات 308 اسلام میں عورتوں کی مردوں سے مساوات 308 اسلام میں عورتوں کی مردوں سے مساوات 308 اسلام میں عورتوں کی مردوں سے مساوات |   | 737             | *************************************** | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ************ |                   | واج                    | جوه تعدد أز                  | , 295            |
| 755 را آن میں تعد وازواج اوراسلام ہے پہلے اورام عام میں اس کاروائ 753 را 298 مرد کو بیک وقت تعددازواج کیوں جائز ہے؟ اور عورت کو کیوں ممنوع؟ 756 را 399 جنت میں ایک عورت کیلئے کئی خاوند نہ ہونے کی وجوہات 300 مرد کیلئے تعددازواج چارتک محدود ہونے کی وجہ 300 مرد کیلئے تعددازواج چارتک محدود ہونے کی وجہ 300 خاصد وجوہ تعدد ازواج 300 خاصد نہ کرنے کی وجہ 302 عورت کیلئے ایک وقت کئی خاوند نہ کرنے کی وجہ 303 عورت کیلئے کیوں ایک ہی خاوند نہ کرنے کی وجہ 303 عورت کیلئے کیوں ایک ہی خاوند نہ کرنے کی وجہ 303 کیا حوروں کے تصور ہے عمایتی کا تصور پیدا ہوتا ہے؟ 304 کیا حوروں کے تعلق اعتراضات کے جوابات کی منازہ میں عورت کا درجہ 305 اسلام اور اسلام ہے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ 306 اسلام اور اسلام ہے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ 307 عورتوں کومردوں کی سر پرتی اور گرانی سے بالکل آزاد کردینا بھی فساد 307 عورتوں کی مردوں سے مساوات 308 اسلام میں عورتوں کی مردوں سے مساوات 308 اسلام میں عورتوں کی مردوں سے مساوات 308                                              | • | 743             | *************************************** | ••••••                                  | ن            | فنور يراعترا      | م متعلق حد             | غددازواج ـ                   | <sup>2</sup> 296 |
| 298 مردکو بیک وقت تعدداز واج کیول جائز ہے؟ اور عورت کو کیول ممنوع؟ 756 759 جنت میں ایک عورت کیلئے کئی خاوند نہ ہونے کی وجو ہات 300 مرد کیلئے تعدد از واج چارتک محدود ہونے کی وجہ 300 مرد کیلئے تعدد از واج چارت کی وجہ 300 خارت کیلئے ایک وقت کئی خاوند نہ کرنے کی وجہ 302 عورت کیلئے ایک وقت کئی خاوند نہ کرنے کی وجہ 303 عورت کیلئے کیول ایک ہی خاوند نہ کرنے کی اوجہ 303 مورت کیلئے کیول ایک ہی خاوند کھرایا گیا اس کی ایک اور وجہ 303 مورت کیلئے کیول ایک ہی خاوند کھرایا گیا اس کی ایک اور وجہ 304 کیا حوروں کے تصور سے عیاثی کا تصور پیدا ہوتا ہے؟ 304 کیا حوروں کے متعلق اعتراضات کے جوابات کے جوابات مام میں عورت کی حیثیت 306 اسلام اور اسلام سے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ 306 اسلام اور اسلام سے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ 306 میں عورت کی مردوں کی سر پرتی اور گرانی سے بالکل آز ادکر دینا بھی فساد 307 عورتوں کوم دوں کی سر پرتی اور گرانی سے بالکل آز ادکر دینا بھی فساد 308 اسلام میں عورتوں کی مردوں سے مساوات 308 اسلام میں عورتوں کی مردوں سے مساوات 308                                                                                                                | • | 753             | ر کارواج                                | عالم ميں اس                             | ے پہلے اقوام | اوراسلام <u>-</u> | ر واز واج              | ز<br>ز آن میں تعا            | 297              |
| 756 جنت میں ایک عورت کیلئے کی خاوند نہ ہونے کی وجوہات 300 مرد کیلئے تعدد از واج چارتک محددو ہونے کی وجہ 300 مرد کیلئے تعدد از واج چارتک محددو ہونے کی وجہ 301 فاصہ وجوہ تعدد از واج 302 عورت کیلئے ایک وقت کی خاوند نہ کرنے کی وجہ 303 عورت کیلئے کیوں ایک ہی خاوند شہرایا گیااس کی ایک اور وجہ 303 مورت کیلئے کیوں ایک ہی خاوند شہرایا گیااس کی ایک اور وجہ 303 مورد کی حقوق 304 کیا حوروں کے تصور سے عیاثی کا تصور پیدا ہوتا ہے؟ 304 کیا حوروں کے متعلق اعتراضات کے جوابات 305 اسلامی معاشرہ میں عورت کی حقیق 305 اسلام اور اسلام سے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ 306 اسلام اور اسلام سے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ 306 اسلام میں عورت کی سرپرتی اور گرانی سے بالکل آز ادکر دینا بھی فسادِ 307 عالم کا بہت بڑا سب ہے 308 اسلام میں عورتوں کی مردوں سے مساوات 308 اسلام میں عورتوں کی مردوں سے مساوات                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 | 755             | منوع؟ .                                 | رت کو کیوں                              | ز ہے؟ اورعو  | ج کیوں جا         | -<br>ئى تعدداز وا      | ر<br>بر دکو بیک وفت          | 298              |
| 758 مرد کیلئے تعدد از دان ج چار تک محد دو ہونے کی وجہ 300 مرد کیلئے تعدد از دان جس 301 میں مورت کیلئے ایک وقت کی خاوند نہ کرنے کی وجہ 302 مورت کیلئے کیوں ایک ہی خاوند نہ کرنے کی وجہ 303 مورت کیلئے کیوں ایک ہی خاوند تھرایا گیا اس کی ایک اور وجہ 303 موروں کے تصور سے عیاثی کا تصور پیدا ہوتا ہے؟ 304 کیا حوروں کے تصور سے عیاثی کا تصور پیدا ہوتا ہے؟ 304 کیا حوروں کے متعلق اعتراضات کے جوابات کے جوابات سے 305 اسلامی معاشرہ میں عورت کی حیثیت 306 میں اور اسلام سے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ 306 میں موروں کی سر پرتی اور گرانی سے بالکل آز اوکر دینا بھی فسادِ 307 عورتوں کوم دوں کی سر پرتی اور گرانی سے بالکل آز اوکر دینا بھی فسادِ 307 عام کا بہت بڑا سبب ہے مساوات 308 اسلام میں عورتوں کی مردوں سے مساوات 308 اسلام میں عورتوں کی مردوں سے مساوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 | 756             |                                         | لی وجو ہات                              | دنہ ہونے ک   | لىلئے کئی خاوز    | _عورت                  | دنت میں ایک                  | 299              |
| 301 فلاصه وجوه تعدد ازواج میں 302 عورت کیلئے ایک وقت کی خاوند نہ کرنے کی وجہ 302 عورت کیلئے ایک وقت کی خاوند نہ کرنے کی وجہ 303 عورت کیلئے کیوں ایک ہی خاوند شہرایا گیا اس کی ایک اوروجہ 303 میں 304 کیا حوروں کے تصور سے عیاشی کا تصور پیدا ہوتا ہے؟ 304 کیا حوروں کے تصور سے عیاشی کا تصور پیدا ہوتا ہے؟ 304 کیا حوالیات کے جوابات کے جوابات کے جوابات 305 اسلام معاشرہ میں عورت کی حیثیت 306 اسلام اور اسلام سے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ 306 میں فیاد عورتوں کومردوں کی سر پرتی اور گرانی سے بالکل آزاد کردینا بھی فیاد 307 عورتوں کومردوں کی سر پرتی اور گرانی سے بالکل آزاد کردینا بھی فیاد 307 عالم کا بہت بڑا سبب ہے 308 اسلام میں عورتوں کی مردوں سے مساوات 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                 |                                         |                                         |              |                   |                        |                              |                  |
| 302 عورت کیلئے ایک وقت کی خاوند نہ کرنے کی وجہ 303 عورت کیلئے کیوں ایک ہی خاوند شہرایا گیا اس کی ایک اور وجہ 303 مورت کیلئے کیوں ایک ہی خاوند شہرایا گیا اس کی ایک اور وجہ 304 میں عوروں کے تصور سے عیاشی کا تصور پیدا ہوتا ہے؟ ۔ 304 کو اتنین کے حقو ق کے خوابات کے جوابات کے جوابات کے جوابات 305 اسلامی معاشرہ میں عورت کی حیثیت 306 اسلام اور اسلام سے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ 306 میں ورت کی درجہ عورتوں کو مردوں کی سر پرتی اور گرانی سے بالکل آزاد کر دینا بھی فسادِ 307 عالم کا بہت بڑا سبب ہے 307 مساوات 308 اسلام میں عورتوں کی مردوں سے مساوات 308 اسلام میں عورتوں کی مردوں سے مساوات 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 | 760             |                                         |                                         |              | ح                 | تعدد ازوا<br>تعدد ازوا | رر <del></del><br>خلاصه وجوه | 301              |
| 303 عورت کیلئے کیوں ایک ہی خاوند تھر ایا گیا اس کی ایک اور وجہ 304 میں ہوروں کے تصور سے عیاشی کا تصور پیدا ہوتا ہے؟ 304 کو اتنین کے حقوق کے 304 کو اتنین کے حقوق کے 305 اسلامی معاشرہ میں عورت کی حیثیت 306 اسلام اور اسلام سے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ 306 اسلام اور اسلام سے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ 306 میں کو روں کی سر پرتی اور گر انی سے بالکل آزاد کر دینا بھی فسادِ 307 عالم کا بہت بڑا سبب ہے 307 مساوات 308 اسلام میں عورتوں کی مردوں سے مساوات 308 اسلام میں عورتوں کی مردوں سے مساوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 | <sup>7</sup> 60 | ••••••                                  | ر <i>چ</i>                              | کرنے کی      | گئی خاوند نہ      | ا یک وقت               | عورت ك <u>ىلئے</u>           | 302              |
| 304 کیا حوروں کے تصور ہے عیاشی کا تصور پیدا ہوتا ہے؟  خوا تین کے حقوق ق  کومتعلق اعتراضات کے جوابات  305 اسلامی معاشرہ میں عورت کی حیثیت  306 اسلام اور اسلام سے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ  عورتوں کومردوں کی سرپرتی اور گرانی سے بالکل آزادکر دینا بھی فسادِ  307 عالم کا بہت براسب ہے  308 اسلام میں عورتوں کی مردوں سے مساوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 | 61              |                                         | ایک اوروج                               | ایا گیااس کم | ہی خاوند گھبر     | ي-<br>ليون ايك         | عورت كبلئے                   | 303              |
| خواتین کے حقوق ت کے جوابات کے جوابات کے معاشرہ میں عورت کی حیثیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 | 62              | •••••                                   | تا ہے؟ ····                             | صور پیدا ہو  | ہے عماشی کا       | کے تصور                | کیا حوروں .                  | 304              |
| 305 اسلام معاشرہ میں عورت کی حیثیت 306 اسلام اور اسلام ہے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ 306 اسلام اور اسلام ے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ عورتوں کومر دوں کی سر پرتی اور گرانی ہے بالکل آزاوکر دینا بھی فسادِ 307 عالم کا بہت برد اسب ہے 307 عالم کا بہت برد اسب ہے 308 اسلام میں عورتوں کی مردوں ہے مساوات 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                 |                                         |                                         |              |                   |                        |                              |                  |
| 305 اسلام معاشرہ میں عورت کی حیثیت 306 اسلام اور اسلام ہے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ 306 اسلام اور اسلام ے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ عورتوں کومر دوں کی سر پرتی اور گرانی ہے بالکل آزاوکر دینا بھی فسادِ 307 عالم کا بہت برد اسب ہے 307 عالم کا بہت برد اسب ہے 308 اسلام میں عورتوں کی مردوں ہے مساوات 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                 |                                         |                                         | ح حقوق       | خواتين            |                        |                              |                  |
| 305 اسلام معاشرہ میں عورت کی حیثیت 306 اسلام اور اسلام ہے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ 306 اسلام اور اسلام ے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ عورتوں کومر دوں کی سر پرتی اور گرانی ہے بالکل آزاوکر دینا بھی فسادِ 307 عالم کا بہت برد اسب ہے 307 عالم کا بہت برد اسب ہے 308 اسلام میں عورتوں کی مردوں ہے مساوات 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                 |                                         | وابات                                   | بات کے ج     | ق اعتراضا         | سرمتعا                 |                              |                  |
| عورتوں ومر دوں کامر پر کی اور مرائی سے بات کی اور کو کروی کی صابح<br>307 عالم کا بہت برد اسب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                 |                                         |                                         |              |                   |                        |                              |                  |
| عورتوں ومر دوں کامر پر کی اور مرائی سے بات کی اور کو کروی کی صابح<br>307 عالم کا بہت برد اسب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 | 67              | •••••••                                 |                                         | ي            | ت کی میثیت        | نره میں عور            | اسلامي معاثر                 | 305              |
| عورتوں ومر دوں کامر پر کی اور مرائی سے بات کی اور کو کروی کی صابح<br>307 عالم کا بہت برد اسب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 | 67 ·            | ••••••                                  | ت كا درجه                               | ه میں عورت   | ، يبلح معاش       | س<br>سلام سے           | اسلام اور إ                  | 306              |
| 307 عالم کا بہت برد اسب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | وِ              | يناتجمى فسأ                             | <i>لآزاد کر</i> و                       | انی ہے بالکا | ر برتی اورنگر     | ر دوں کی س             | عورتو ل كوم                  |                  |
| 308 اسلام میں عورتوں کی مردول سے مساوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 |                 |                                         | ••••                                    |              | ے                 | ، برداسب               | عالم كا بهت                  | 307              |
| 309 مائل میں بھی مرواور عورت کے حقوق برابر نہیں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 | 71              |                                         |                                         | ساوات        | مردول ہے          | ورتوں کی               | : اسلام میں ع                | 308              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 | 75              |                                         | ہیں ہیں .                               | حقوق برابر   | وعورت کے          | هی مرد اور             | ا بائل ميں ؟                 | 309              |

| 310 مِردَكُو جَارِعُورِتُوں سے نكاح كى اجازت                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| اگرمتعدد بیویوں میں مساوات اورعدل پرقدرت نه ہوتو صرف ایک                        |
| Z                                                                               |
| 778 بیوی پر انتقاء کیا جائے                                                     |
| عاد فالون جاري ليا                                                              |
| ,313 پرده پر اعتراض                                                             |
| 783 پردہ پر اعتراض ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 314 كى خاطر جائز ہواہے                                                          |
| 315 كيالونڈيوں سے جماع زناہے                                                    |
| 316 برده کاعقل ثبوت                                                             |
| 798 قرآن میں عورت کو کھیت ہے تثبیہ دینا                                         |
| 798 قرآن میں عورت کو کھیت ہے تشبیہ دینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| 800 جرمت لواطت كى وجه                                                           |
| 320 کرے جان طابق                                                                |
| 320 ملاق کے بعددوسری جگدنکاح کر کے پہلے مرد سے نکاح کرنے پراعتراض 803           |
| ·                                                                               |
| اسلامی سزاؤں<br>کے متعلق اعتراضات کے جوابات                                     |
| متعلق اعتراضات كرحواية                                                          |
|                                                                                 |
| 32 چوری کی سزامیں چور کے ہاتھ کا نے اور زنا کی سزامیں شرمگاہ ننکا نے کی وجہ 807 |
| 32 كيااسلامي حدود وتعزيرات سخت وحشانه بين؟                                      |
| 32 زنا کی اتنی بری سزا کیوں؟                                                    |
| 32 جنسی بے راہ روی                                                              |
| 32 بےراہ روی کی انتہاء                                                          |

| 21  |                                                                  | دفاع اسلا |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 823 | م<br>م جنس پرستی مذہب کی نظر میں                                 | 327       |
|     | توبہ داستغفار<br>کے متعلق اعتراضات کے جوابات                     | •         |
| 826 | گناہ معاف کرنا عدل کے خلاف ہے                                    | 328       |
| 830 | تضرت نانولوگ کی طرف سے جواب مستقلم                               |           |
| 832 | وبه اور استغفار کے حِکم اور اسرار                                | 330       |
|     | عالم برزخ (قبر)<br>کے متعلق اعتراضات کے جوابات                   |           |
| 844 | کیا مرنے کے بعدروح بھی ختم ہوجاتی ہے                             | 331       |
| 844 | موت زوالی حیات کا نام ہے پھر پیدا کرنے کا کیامعنی                | 332       |
| 845 | جلانے سے دفنانا بہتر ہے                                          |           |
| 847 | مرد کودفنا نا بہتر ہے یا جلانا؟                                  |           |
| 851 | م نے کے بعد زندہ ہونے پرمشہور شبکا جواب                          |           |
| 852 | عذات قبر براعتراض كاجواب                                         | 336       |
| 353 | عذاب وتواب قبر براعتراضات اورابن قيمٌ كفلسفيانه جوابات           | 337       |
| 356 | انسان كوقبر مين عذاب وثواب ملنے كانمونه                          | 338       |
| 358 | لد قبر میں مردہ کے پاس فرشتہ پہنچنے کی صورت                      | 339       |
| 358 | قبر کے فرشتوں اور آتش جہنم ونعمائے جنت کے نہ دکھائی دینے کی وجہ  | 340       |
| 359 | مُر دول كى فرياد جنات وانسان نبيل سنة توديكر حيوانات كي سنة مين؟ | 341       |
| 360 | كيا قيامت تك سزا كومؤخركرنا خلاف عدل هيج؟                        |           |

| 861 | خدا دنیا میں سزا دے کر آخرت میں کیوں دیتا ہے                           | 343 |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 861 | خطا کارروح ہوتی ہے یاانسان کی چوٹی بھی                                 | 344 |
| 863 | قيامت تک جزاوسزامين تاخيرخلاف عدل نبين                                 | 345 |
| 866 | تا خیر کاتعلق صرف انعام اورسز اسے ہوتا ہے جس میں ظلم کا شائیہ بھی نہیں | 346 |

#### قیامت کے متعلق اعتراضات کے جوابات

| 868 | مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا                   |     |
|-----|------------------------------------------------|-----|
| 874 | حقیقت قیامت                                    | 348 |
| 877 | اثبات ِقيامت ادر وجه عبادت                     | 349 |
| 878 | حاصل كلام                                      | 350 |
| 878 | اثبات قیامت عام سای نقط نظر سے                 | 351 |
| 879 | روز جزاء کی حقیت اور عقلاً اس کی ضرورت         | 352 |
| 882 | خدا گناهون کی سرا دنیا ہی میں کیون نہیں دیدیتا | 353 |
| 883 | آخرت کادن ایک ہزارسال ہونے کا مطلب             | 354 |
| 885 | قيامت كا دن كتنا لسبا بوگا؟                    |     |
| 887 | قیامت کے دن کی مقدار کتنی ہے؟                  | 356 |
| 890 | وزن اعمال کس طرح ہوگا                          | 357 |
| 892 | كفاركے اعمال كاوزن ہوگا يانہيں                 | 358 |
| 893 | كيا كفار كا حساب هوگا يا نهين                  | 359 |
| 894 | مردول کازندہ ہونا ہم نے آج تک نہیں دیکھا       | 360 |

#### جنت-جہنم کے متعلق اعتراضات کے جوابات

| 896 | جنت اور دوزخ کہاں ہے                                                     | 361 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| 896 | جنت اور دوزخ کا مقام                                                     | 362 |
| 879 | جنت کی نعمتوں پر سرسید کا اعتراض                                         | 363 |
| 902 | 16. 64.                                                                  |     |
| 907 | جت میں ہمیشہ رہنے پرشبہ                                                  | 365 |
| 917 | خدار حن اور رحیم ہے تو جہنم کا فروں سے کیوں بھرے گا؟                     | 366 |
| 918 |                                                                          |     |
| 920 | کفار کے ہمیشہ دوزخ میں رہنے کا شبہ اور جواب                              | 368 |
| 923 | كافركوعذاب دائل مونے پرشبه كاجواب                                        | 369 |
| 925 | كافر كوجهنم مين دائل مزاكيون                                             | 370 |
| 926 | جہنم میں درخت کیے سلامت رہے گا                                           | 371 |
| 927 | آ مانوں اور زمین اور ارزاق کوسات دن میں پیدا کیایا آٹھ میں               | 372 |
| 928 | حن تعالی بغیرابتلاء وامتحان کے جنت کیوں نہیں دیتے                        | 373 |
| 929 | جنت کی <b>لذتیں</b>                                                      | 374 |
| 930 | جن کی لذتوں کے بارے میں عیسائی نظریات                                    |     |
| 932 | جنتي مردوں کوستر حوریں ملیں گی تو جنتی عورتوں کو بھی ستر مرد لمنے چاہئیں | 376 |
| 933 | شراب دنیا میں حرام ہے تو جنت میں حلال کیوں                               | 377 |
| 935 | دنیایس حرام چیز کے بہشت میں حلال ہونے کا الزامی جواب                     | 378 |
| 936 | شراب دنیا میں حرام ہے تو جنت میں حلال کیوں                               | 379 |
| 938 | کیا جنت میں چوری بھی ہوتی ہوگی                                           |     |
|     |                                                                          |     |

| 938 | <br>کیا جنت میں بیاری بھی ہوگ | 381 |
|-----|-------------------------------|-----|
| 939 | <br>حقیقت بل صراط آخرت        | 382 |

#### متفرق مسائل کے متعلق اعتراضات کے جوابات

|             | * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                         | 000 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 944         | کیا اصحاب کہف کا وہی عقیدہ تھا جوموجودہ عیسائیوں کا ہے                           | 383 |
| 945         | نماز کا طریقه قرآن میں کیوں نہ کورنہیں                                           |     |
| 946         | افعال و احکام حج پر اعتراض                                                       | 385 |
| 949         | حجرا سود کو ہاتھ لگانے اور چوہنے پر اعتراض کا جواب                               | 386 |
| 949         | حجر اسود تصویری زبان کا نمونہ ہے                                                 | 387 |
| 951         | كيا جھوٹ بولنا جائزہے،                                                           | 388 |
| 952         | کیا جھوٹ بولنا جائزہ،کیا جھوٹ بولنا جائزہ، کیا اسلام میں ختنہ یہود یوں کی نقل ہے | 389 |
| 953         | وراثت میں مرد کا حصہ عورت سے دو ہرا کیوں؟                                        |     |
| 954         | شراب اور جوئے کی حرمت کی وجہ سیسیسیسیسیسی                                        | 391 |
| 957         | حرمت سود کی وجه                                                                  |     |
| <b>9</b> 59 | داڑھی رکھنے اور مونچھوں کے کٹوانے کی وجہ                                         |     |
| 959         | ز کو ق نکالنے سے مال کیے برھتا ہے                                                | 394 |
| 960         | كلمة الحمد والشكر                                                                | 395 |
| 962         | مآخذ ومصادر كتب اسلام                                                            | 396 |
| 969         | مآخذ و مصادر کتب عیسائیت                                                         | 397 |
| 973         | مآخذ و کتب مندومت و آرید دهرم                                                    | 398 |
| 975         | 6/                                                                               |     |
| 975         | كتب الل تشيع                                                                     | 400 |
|             | •                                                                                |     |



الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق الممين واشهد ان سيدنا و مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الاولين والآخرين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى سائر الانبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم اجمعين، صلوة وسلامادائمين متلازمين ابدالآبدين آمين.

الله تعالى نے اپنى معرفت اور عبادت كے لئے انسان و جنات كو پيدا كيا اور ان كو صحيح رہنمائى كيلئے انبياء كرام اور رسل عظام كا سلسله قائم كيا اور ان كو اتى شان و عظمت عطاء كى كہ وہ وحى اللى جناب بارى تعالى سے حاصل كر كے اپنى اپنى امتوں كو كہنچا سكيں اس سلسله كى ابتداء سيدنا آ دم عليه السلام سے شروع ہوئى اور اختام مسيدنا حضرت محمد صطفى عليہ كى ذات گرامى برہوا۔

ان سب انبیاءورسل نے تبلیغ ورسالت کے فرائض بخو بی کمل طور پرادا کئے کس نے بھی اپنے فرض منصی سے ذرابھی کوتا ہی نہیں فر مائی۔ بیسب ایک سلسلہ ہدایت تھا جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔

#### كان النباس امنة واحدة

ان کے عقائدتو حید وصفات باری تعالی وغیرہ میں کوئی فرق نہیں تھاسٹ اللہ کی تمام صفات کو اور اس کی توحید کوتسلیم کرتے تھے، مام صفات کو اور اس کی توحید کوتسلیم کرتے تھے، سب کا تمام انبیاء اور تمام کتب آسانی پر فرشتوں پر ، قیامت پر ، مرنے کے بعد دوبار ،

زندہ ہونے پرحساب و کتاب پر ، جنت وجہنم وغیرہ کے حق ہونے پرسب پرایمان و اعتقادتھااورانہی کی طرف اپنی امتوں کو دعوت دیتے رہےان کی شریعتوں میں حسب زمانہ بعض مسائل میں اختلاف کے احکام اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوتے تھے۔

## فرقول كى ابتداء

نہایت افسوں کا مقام یہ ہے کہ ان انبیاء کے بعض پیروکارا پنے نبی کی شریعت و
احکام کو ماننے کے بعد اگر ان کے پاس کوئی نیاسچا نبی مبعوث ہوا تو اس کا انکار کر دیا
جیسے یہودی حضرت موئی علیہ السلام اور ان کے بعد کے بہت سے پیغیروں کو ماننے
ہیں۔ مگر حضرت عیسی علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یجی علیہ السلام اور
حضرت محمد رسول اللہ علیقے کوئیس ماننے اور نہ ان کے شرعی احکام کو ماننے ہیں۔

اورعیسائی حضرت عیسی علیهالسلام تک سب انبیاء ورسولوں کو مانتے ہیں گر آخری نی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کونہیں مانتے۔

اس طرح سے ایک فرقہ یہودی بن گیا اور ایک عیسائی۔

ای طرح سے ہندوستان اور چین کے علاقوں میں بھی اللہ کے پیغیر آتے تھے ان من قسویة الا حسلافیها نذیب گروہاں کے رہنے والوں نے بھی ان کی شیح تعلیمات کو مسنح کردیا، جس طرح سے یہود ونصار کی نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو مسنح کردیا۔

ای طرح سے مسلمانوں کے سواد نیا میں جتنے فرقے بھی آسانی نداہب کے قائل ہیں کوئی بھی چی آسانی نداہب کے قائل ہیں کوئی بھی چی ندہب پر قائم نہیں ہے اپنے اپنے نداہب میں تحریف وقتی کے طریقہ سے جواللہ تعالی کو پہند ہے اور اس کو قبول ہے ہے ہوئے ہیں۔ خصوضاً ہندوؤں اور بدھوں نے جتنا اپنے نداہب کوسنے کیا ان کی کتابوں میں تلاش کرنے ہندوؤں اور بدھوں نے جتنا اپنے نداہب کوسنے کیا ان کی کتابوں میں تلاش کرنے سے جے آسانی تعلیمات کا اقد بیت نہیں سوائے بعض کھنڈرات کے جوسرف اتنا بتارہے

ہیں کہ ان کی بعض باتیں درست ہیں۔جیسا کہ ہم نے ان کواس کتاب میں ہندوؤں کے اعتراضات کے جوابات میں اسلامی مؤقف کی تائید میں پیش کیا ہے۔ان منقولہ حوالوں میں اس کا بھی قوی امکان ہے کہ باتیں ان کی کتابوں سے مصنفین کی اپنی گھڑی ہوئی یا کئی آسانی ند ہب سے قال کی گئی ہوں۔

### لا مذہب لوگ

یتوندہ ہو مانے والوں کی حالت ہو گوں کی ایک قتم ہے کہ دہ کسی ندہ ہو گئی نہ ہو کوئی سے است اور ہے دینی کی زندگی گزارر ہے ہیں ان کوکوئی علم نہیں کہ ان کوکوئی پیدا کرنے والی ہست ہے، انہوں نے مرنے کے بعد جینا ہے، حساب و کتاب ہوگا سزا میں جنم یا انعام میں جنت میں جانا ہوگا ہے جانوروں جیسی زندگی گزارتے ہیں اگر بھی اسلام کی کوئی بات میں لیتے ہیں تو اس کا خداتی اڑاتے ہیں اوراعتراض کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ ندا ہب کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے بعدان کا انکار کردیتے ہیں خدا کا بھی انکار اندہ ہے کا مطالعہ کرتے ہیں اس کے بعدان کا انکار کردیتے ہیں خدا کا بھی انکار ایسے لوگ دہر میکہ لماتے ہیں ہے ہر بات میں عقل کو مدارومعیار بناتے ہیں۔

#### ماڈ ریٹ *طبقہ*

اس جدید زمانہ میں ندہب کے مانے والوں میں ایک قتم ان لوگوں کی موجود ہے جوا بی جہالت سے اسلام کے مسائل پراعتراض کرتے ہیں وہ سجھتے ہیں جو مسئلہ ہماری بچھ میں نہیں آتاوہ علاء کی اختر اع ہے قرآن وحدیث میں نہیں ہے۔
اور بعض ایسے جاہل بھی ہیں جوقرآن وحدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور جو با تیں ان کی عقل میں نہیں آتیں ان کی من مانی تشریحات وتح یفات کرتے ہیں اور اسلام کی مسلمہ تشریحات کا انکار کردیتے ہیں۔ جسے سرسید اور منکرین حدیث اور جاوید غامہ کی وغیرہ۔

#### اكابركى تاليفات

ا کابرعلاء اسلام نے اسلام کے دفاع میں غیر مسلموں کے اعتر اضات کے رد پر اپنے اپنے زمانہ میں خوب محنت کی ہے اور مسلمانوں کے ایمان کوسنجالا ہے۔ مثلاان کے اعتر اضات کے جوابات میں درج کتابیں تالیف کی گئیں۔

## كتب رداعتر ضات بهود ونصاري

- (۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (چارجلدع بي) علامه ابن تميه
- (۲) هدایة الحیاری فی اجوبة الیهود و النصاری عربی حافظ ابن القيم
- (٣) الاجوبة الفاحرة في الرد على الاسئلة الفاجرة للملة الكافرة (٣) (عربي) مؤلفه علامة المالدين احدين ادريس ماكى المعروف امام قراني \_
- (٣) المحواب الفسيح لمن لفقه عبدالمسيح مؤلفة عمان بن محود (ابن الآلوي) ١٣١٥هـ
  - (۵) ازالية الشكوك (اردوم جلد )علامه رحمت الله كيرانويّ \_
    - (٢) ازالة الاوبام (فارى )علامه رحمت الله كيرانوي \_
  - (4) جواب مسلم (اردو)مولا نابشيراحمد سيني دامت بر كاتهم \_

#### كتب رداعتر ضات بهنود

- (1) انقبارالاسلام، حضرت مولانامحمرقاسم نانوتوگ\_
- (٢) تقريردل پذير،حضرت مولانامحمة قاسم نانوتوي ا
  - (٣) تخفی محمیه ، حضرت مولا نامحمر قاسم نانوتو گ\_
- (٣) مباحثه شاه جهال پور، حضرت مولا نامحمرقاسم نا نوتويٌ\_
  - میله خداشنای ، حفرت مولا نامحمد قاسم نانوتوگ\_
    - (٢) ججة الاسلام، حضرت مولا نامحمة قاسم نانوتوي \_

- (2) قبله نما، حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتو گ ـ
- (۸) سوط الله البجار على متن الكفار (جلد اول فارى ، جلد دوم وسوم قديم اردو) مؤلفه حضرت مولا نامحم على بهجر ايوني مطبوعه ١٢٨ جيد
  - (٩) حق بركاش درجواب ستيارته بركاش ،مولانا ثناءالله امرتسرى -
    - (١٠) مقدس رسول، مولانا ثناء الله امرتسري\_
- (۱۱) اشرف الجواب بھیم الامت مولا نااشرف علی تھانویؒ۔ (متفرق اعتراضات کے جواب میں)۔

### كتاب بذا" دفاع اسلام" كي اجميت

اکابراسلاف نے اپنے زمانہ میں تمام باطل فرقوں اور عقیدوں کارد بھی کیا اور ان کی طرف سے اسلام پر کئے گئے اعتراضات کے جواب بھی دیئے۔ زبانی بھی اور تالیفات کی شکل میں بھی، لیکن ان کا زیادہ تر رد کا مواد کسی نہ کسی ایک فرقہ کے اعتراضات کے جواب میں ہے۔

اس وقت چونکه نشر واشاعت کے وسائل بھی عام ہیں اور پڑھنے والے بھی مختصر وقت میں زیادہ فرقوں کے اعتراضات وجوابات پڑھنا چاہتے ہیں۔اس لئے ناچیز نے زیادہ تر اکا برعلاء اسلام کی متفرق کتب سے کفار وغیرہ کے اعتراضات و جوابات نقل کئے ہیں اور تقریبا دنیا کے مشہورا دیاں یہودی، عیسائی، ہند واور دہر یوں، خوابات نقل کئے ہیں اور نیچری فد ہب کے لوگوں کے اہم اہم اعتراضات، مختف کتب نیز منکرین حدیث، اور نیچری فد ہب کے لوگوں کے اہم اعتراضات، مختف کتب سے اور خودان کی اپنی کتب سے تحقیق اور الزامی ہر طرح پر جمع کردیئے ہیں امید ہے کہ اب معترضین کے اہم اعتراضات کے جوابات مفصل اور مدل صورت میں اس مجموعہ میں شامل ہیں زیادہ فرصت نہ ہونے کی وجہ سے آئییں اعتراضات و جوابات مجموعہ میں شامل ہیں زیادہ فرصت نہ ہونے کی وجہ سے آئییں اعتراضات و جوابات

الله كرے يه كتاب مسلمانوں كيلئ ايمان كا اضافه كا اور منكرين كيلئ ايمان مول كرنے كابہترين دريعہ بناء اور تا چيز مؤلف كيلئ قبوليت كاسب ہو۔

#### انتساب

میں اس کتاب کا انتساب عالم اسلام کی بزرگ ہستی مدرس حرم بیت اللہ مکہ معظمہ حضرت العلام شیخ النفیر والحدیث حضرت محمر کی تجازی حفظہ اللہ ورعاہ کے نام کرتا ہوں۔ جن کی آ واز حق کے زمز مے بیت اللہ شریف میں گو نجتے ہیں اور دنیا کے اطراف واکناف سے مسلمان حج بیت اللہ اور عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے احقاق حق اور ابطال باطل کے مدلل اور مسکت طرز تبلیخ کو نہایت شیریں انداز سے ساعت فرماتے ہیں اور اینے عقائد کی تھیج اور اعتراضات و شہمات کے تبلی بخش جوابات سے اپنے دلوں کی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ شہمات کے تبلی بخش جوابات سے اپنے دلوں کی تسکین حاصل کرتے ہیں۔

#### سبب تالیف

سے کتاب '' دفاع اسلام' درحقیقت انہی کے ارشاد کے مطابق تحریک گئی ہے حضرت اقدس دام بحدہم العالی نے ارشاد فر مایا ہے کہ معترضین اسلام کے اعتراضات جع کرکے ان کے جوابات تحریر کریں۔ تا کہ سلمان مخالفین اسلام کے پیدا کردہ شکوک و شبہات سے بچے کیس اوران سے اسلام کا دفاع کر کیس۔ حضرت مولا نامحمر کی ججازی اس کا م کواس دور کی اہم ترین ضرورت سجھتے ہیں اور یعققت ہے کہ جب اسلام بڑی آسانی ادر کھڑت سے کفار کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے اور ہردن بے شار کا فرطقہ بگوش اسلام ہورہ ہیں تو اسلام کے بارہ میں پیدا کئے جانے والے شکوک وشہبات کا رداور جواب بھی وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ کئے جانے والے شکوک وشہبات کا رداور جواب بھی وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ کئے جانے والے شکوک وشہبات کا رداور جواب بھی وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ کئے جانے والے شکوک وشہبات کا رداور جواب بھی وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ اس لئے ہم آئ اس کتاب کی صورت میں امت کے اس مجموعی فرض سے سبکدوش ہو اس لئے ہم آئ اس کئے ہم اللہ تعالی سے سب مسلمانوں کو اس سے مستفید ہونے کی اس جیس اسلام قبول کرنے اور بہترین سبب بنے کی دعا کرتے ہیں۔ اس لئے ہم اللہ تعالی سے سب مسلمانوں کو اس سے مستفید ہونے بی تو فی اور کفار کیلئے اسلام قبول کرنے اور بہترین سبب بنے کی دعا کرتے ہیں۔ اس لئے ہم اللہ تعالی سے سب مسلمانوں کو اس سے مستفید ہونے بی تو فی اور کفار کیلئے اسلام قبول کرنے اور بہترین سبب بنے کی دعا کرتے ہیں۔ اس لئے ہم اللہ تعالی سے سب مسلمانوں کو اس سے مستفید ہونے ہیں۔ اس لئے ہم اللہ تعالی سے سب مسلمانوں کو اس سے مستفید ہونے ہیں۔ اس لئے ہم اللہ تعالی سے سب مسلمانوں کو اس سے مستفید ہونے ہیں۔





#### <u>خالق کا ئنات کا ثبوت</u> **اعتداض**: (دہریوں کا اعتراض)

كائنات كے خالق كے وجودكى دليل كياہے؟

**جواب:** حضرت حكيم الامت مولانا اشرف على تعانويٌ لكهة بين

عقلی طریقہ پروجود صانع کی دلیل ہے ہے کہ تمام عالم نو پیدا شدہ ہے کیونکہ بہت سی چیزوں کا ہمارے سامنے پیدا ہونا ہمیں نظر آتا ہے اور جن کا نظر نہیں آتا ان کے احوال کا تغیروانقلاب بتلار ہاہے کہ بینو پیدا شدہ ہیں۔

اخبار میں ایک امریکن ڈاکٹر یعنی ماہر سائنس کا قول چھپاہے کہ آفاب کی روثنی میں بہت کمی آگئی ہے اور عنقریب اس کی روشنی میں بہت کمی آگئی ہے اور عنقریب اس کی روشنی زائل ہو کرید چراغ گل ہوجائے گااور اس وقت دنیا میں اس قدر سردی پڑے گی کہ مخلوق کا زندہ رہنا محال ہے تمام عالم فنا ہو جائے گا۔

اس سے پہلے تو اہل سائنس کو قر آن سے قیامت کی خبر کا یقین نہیں ہوتا تھا اب سائنسی آلات سے یقین آنے لگا۔

بہرحال اشیاء عالم کا تغیر وانقلاب پند و برہا ہے کہ بیسب نو پیدا شدہ ہیں قدیم نہیں یعنی ان کا وجود دائی اور ضروری نہیں اور نو پیدا شدہ چیز کے لئے ممکن ہونا لازم ہے اور ممکن کے لئے کسی مرجح کی ضرورت ہے کیونکہ ممکن وہ ہے جس کا وجود وعدم مساوی ہویعنی نداس کے لئے موجود ہونا ضروری ہے اور نہ معدوم ہونا ضروری ہے اور نہ معدوم ہونا ضروری ہے اور جس کا وجود اور عدم وجود برابر ہوتو اس کے وجود کے لئے کوئی مرجح ہونا چاہئے ور نہ ترجی بلا مرجح علی کہ دو ممکن ہوتو اس کے لئے دوسرے جائے گی کہ وہ ممکن ہوتو اس کے لئے دوسرے جائے گی کہ وہ ممکن ہوتو اس کے لئے دوسرے

مرج کی ضرورت ہوگی اور چونکہ تسلسل محال ہے اس لئے کہیں نہ کہیں سلسلہ خم کرنا پڑے گا اور یہ ماننا پڑے گا کہ مرج الی ذات ہے جومکن نہیں بلکہ واجب الوجود ہے اسی واجب الوجود کوہم صافع اور خلاق عالم کہتے ہیں۔ (وعظ غالبة النجاح .....صفحہ ۲۰)

### كيا خدا ہمہ دان نہيں

ترجمه آیت: اور جب ہم نے فرشتوں کو تھم دیا که آدم کو تجدہ کروتو سب سجدہ میں چلے گئے گرشیطان اس نے نہ مانا اور تکبر کیا اور وہ کا فرول میں سے تھا۔

(سورهُ بقره: آيت ٣٣)

(ہندوؤں کااعتراض)

### اعتراض:

اس سے ثابت ہوا کہ خداہمہ دان نہیں یعنی ماضی ٔ حال ٔ استقبال کی باتیں پورے طور پرنہیں جانتا۔ (پنڈت دیا نندسرسوتی: ستیارتھ پر کاش)

جواب: مولانا ثناء الله امرتسري لكهة بين

پنڈت جی! کس آیت ہے معلوم ہوا کہ خدا کو علم نہیں اگر شیطان کے پیدا کرنے سے خدا ہے مائی جا ہے۔ جو پر میشور نے جینیوں کو کیوں پیدا کیا جو بقول آپ کے بت پرتی کے بانی مبانی ہوئے جن کی بابت ستیارتھ پر کاش میں آپ لکھتے ہیں مورتی پوجا کا جتنا جھڑا چلا ہے وہ سب جینیوں کے گھر سے نکلا ہے اور پاکھنڈوں کی جڑ بہی جین مذہب ہے۔ (صفح ۸۸ سملا س ۱ انمبر ۱۹۱۹) اور سنتے! خدا نے غازی محمود کو کیوں پیدا کیا جس نے آ رید درت کی کا یا پلٹ دی اور بتلا ہے ایشور نے پر انوں کے مصنفوں کو کیوں ایتن (پیدا) کیا جنہوں نے دبیوں آپ کی ایم جنہوں نے (بقول آپ کے ) تمام پر ان گیوں سے جھرکر آ رید درت کو گر اہ کردیا؟

اور سنئے! خدانے مسلمان کیوں بنائے کہ ویدک دہرم کا تمام تار پود ہی ٹوٹ گیا جب آ پان سوالوں کا جواب دیں گے تو ہم بھی بتلادیں گے کہ شیطان کو کیوں پیدا کیا؟

غور ہے سنو!

مَا كَانَ لِى عَلَيُكُمْ مِّنُ سُلُطَانٍ إِلَّا اَنُ دَعَوْتُكُمُ فَاسْتَجَبُتُمْ لِيُ. ﴿ رودة ابراہِم: ٢٢﴾

ترجمه - "لعني ميراتم پرزورنه تهاميس فيصرفتم كوبلايا تهائم في قبول كرايا"

جیسے دنیا میں اور برحجتیں ہوتی ہیں الیی شیطان کی بھی ایک بدھجت ہے اس سے زائد نہیں اس بدھجت کے دفعیہ کے لئے خداوند تعالی نے کئی ایک علاج بتلائے ہیں۔ بردامضبوط علاج جو واقعی مؤثر ہے ذکر اللی ہے چنا نچے قرآن شریف میں اس کا بھی ذکر ہے الا عباد کے میٹھ مُ الْمُخْلَصِیْنَ. یعنی خدا کے نیک بندوں پر شیطان بھی ذکر ہے الا عباد کے میٹھ مُ الْمُخْلَصِیْنَ. یعنی خدا کے نیک بندوں پر شیطان

کا کوئی داؤنہیں چل سکتا جولوگ خدا تعالیٰ کے ذکروشغل میں وفت گز ارتے ہیں اور فضولیات سے پر ہیز کرتے ہیں شیطان ان کا پچھنہیں بگاڑسکتا ہاں جولوگ بیہودہ گوئی

مستونیات سطے پر میز سرے ہیں سیطان آن کا چھایں بھار سناہاں جونوں بیہودہ نوی اور بد صحبتوں میں وفت ضائع کرتے ہیں انہی پر شیطان بھی غلبہ یا تاہے۔

(ستیارتھ صفحہا ۲۸ کوغور سے پڑھیں )

پس شیطان کی مثال بالکل زہر کی سی مجھو۔ جیسا کہ خدانے زہر پیدا کر کے اس کا علاج بھی بتادیا ہے ایسا ہی شیطان پیدا کر کے اس کا اثر بتلا کر علاج (توبہ تائب ادراتباع انبیاء بھی) بتلادیا۔

ہاں! یاد آیا کہ دنیا میں اس وقت کروڑوں مسلمان کروڑوں عیسائی 'بدھ یہودی وغیرہ قومیں ایشور کے گیان (وید) کونہیں مانتے بلکہ اس کو بت پرسی کامخزن جانے ہیں تو پرمیشور (خدا) کیسا عاجز ہے کہ ان کوسید ھانہیں کرسکتا کیا اس کے جلال میں فرق تونہیں آیا؟ (حق پر کاش صفحہ ۴۹،۴۸)

الله کی بعض صفات جلالیه پراعتراض کا جواب اعتداض : (عیدائیوں کی طرف ہے)

"الله ك99 نام الله كو المستكبر (غروراور تكبركرنے والا) السجبار (جر كرف والا) القهار (قبركرف والا) الخافض (نيجا وكهاف والا) المذل (وليل كرنے والا) المميت (مارنے والا) المو خو (مرايك چيز كودورر كھنے والا) المضار (دکھ اور مصیبت بریا کرنے والا) بینام ظاہر کرتے ہیں کداللہ کس طرح اس آسانی خداباپ مختلف ہے جوسے نے ظاہر کیا اور توریت میں خدا کو یوں ظاہر کیا گیا ہے که (خداوند خداوندخدائے رحیم اورمہربان قهر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفامیں غیٰ ہزاروں پرفضل کرنے والا' گناہ اورتقصیراورخطاء کا بخشنے والالیکن وہ مجرم کو ہرگز برى نەكر كا"

**جواب:** مولا نابشراحم مين لكه بن:

التدرب العزت كے صفاتى اساءمباركه كالتيج مطلب ومفهوم حفرت علامه سیدسلیمان ندویؓ نے ان کے سیح معنی بول تحریر فرمائے ہیں:۔ "المتكبرا إني بزائي دكھانے والأكبريائي والأسخت سزادينے والا"۔ (سيرت النيُّ جلد جهارم تحت تو حيد صفحه ٥٠٩) ''السجهاد 'جروت والاجس كےسامنے كوئى دوسرادم نہ مار سكے جس ے کوئی سرتالی نہ کرسکئے''۔ (صفحہ ۵۰۹) ''القهاد 'جس كے حكم سے كوئى باہر نہيں جاسكتا'سب كود باكراہے قابو ميں رکھنے والا'' (صفحہ ۹۰۵) حق سجانه وتعالى نے اپنی بابت ارشاد فرمایا: "وَأَنَّ اللهُ لَيُسَ بِظَلَّامِ لِّلْعَبِيدِ" (ال عمران: ١٨٢) (بے شک خدابندوں برظلم کرنے والانہیں)۔ نیز "إِنَّ اللهُ بِالنَّاسِ لَرَوْقُ رَّحِيُم" (البقرة: ٣٣ ١) (بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے)۔

عیسائیوں کی الہامی کتاب بائبل میں بھی اللہ رب العزۃ کو قہار کہا گیا ہے۔ (ناحوم ۲۰۱۱) اس سے پیظام ہوا کہ عیسائیوں کا اعتراض قرآن پاک پرنہیں بلکہ اپنی نہ ہی کتاب پر ہے۔

"المحافض نیچا کرنے والا۔ (صفح ۱۱۳) کفراوراپین باغی کو نیچا کرنے والا۔
"المحافض نیچا کرنے والا۔ (صفح ۱۱۳) المحمیت ارنے والا (صفح ۱۱۳) المؤخر المحمیت المرنے والا (صفح ۱۱۳) الموخر المحمیت محرض نے کچھ صفات الہید کے بارے میں لکھا ہے اس سے ان کا مطلب و مقصد یہ ہے کہ چونکہ ان صفات سے باری تعالیٰ کی طرف برائی کی نسبت پائی جاتی ہے اس لئے یہ صفات سے باری تعالیٰ کی طرف برائی کی نسبت پائی جاتی ہے اس لئے یہ صفات سے باری تعالیٰ کی طرف برائی کی نسبت پائی جاتی ہے اس لئے یہ صفات سے نہیں ہیں۔

انسوس اس بات کا ہے کہ عقرض صاحب اپنی بائبل سے بے خبر ہیں کیونکہ بائبل مين بهي ينسبتين الله رب العزت كي طرف يائي جاتي بين چنانچه ملا حظفر ما يرة! "تب خداوند نے اسے کہا کہ آ دمی کا مندکس نے بنایا ہے؟ اورکون گونگایا بہرایا بینایااندها کرتاہے؟ کیامیں ہی جوخداوند ہوں پنہیں کرتا؟'' (خروج ۱۱:۱۷)۔ الله یاک نے مندرجہ بالانتیوں کا موں کی نسبت ای طرف فرمائی ہے۔ ''میں ہی روشنی کا موجداور تار یکی کا خالق ہوں۔ میں سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا كرنے والا موں ميں بى خداوند بيسب كھ كرنے والا مول '\_ (يسعياه ٢٥٠) " خداوند مارتا ہےاور جلاتا ہے وہی قبر میں اتارتا اور اس سے نکالیا ہے۔خداوند مسکین کردیتا ہے اور دولت مند بناتا ہے وہی بست کرتا اور سر فراز بھی کرتا ہے' (اسموئیل ۲:۲) تنول خط کشیده الفاظ میں انہی صفات الہیکا ظہار ہے جن پر اعتراض کیا گیا ہے۔ ا ـ "المميت" ٢. المذل ٣. الخافض" مين على اروالا اوريس عي جلاتا موں \_ میں ہی زخمی کرتا اور میں ہی چنگا کرتا موں'' (استثنا ۳۹:۳۲) ''اوران سب بلاؤں کے بارے میں جوخداوندنے اس پرنازل کی تھیں اسے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تىلى دى" . (ايوب،١١:١٣)

''اس نے عذاب کے فرشتوں کی فوج بھیج کراپنے قہر کی شدت عیض وغضب اور بلاکوان پر نازل کیا''۔ (زبور ۲۹:۷۸)

'' کیونکہ میں بلااور ہلا کت شدید کو شال کی طرف سے لاتا ہوں'۔ (برمیاہ ۲:۳) معترض نے اسی نسبت کی وجہ ہے ہم اہل اسلام پراعتر اض کیا ہے جوخود بائبل میں برائی کی نسبت خدا تعالیٰ کی طرف نسبت پائی جاتی ہے۔

الغرض اسلامي صفات الهبيه پراعتراض كرناكسي سيحي كوزيب نهيس ديتا-

قرآن پاک اس بات کو یوں ارشاد فرماتا ہے کہ گو''حسنہ'' اور''سینہ'' دونوں باری تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔(النساء: ۸۷) مگر جب انسان کو''حسنہ'' ملے تواسے اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے سمجھے اور جب اسے''سیئے'' ملے تواسے اپنفس کی طرف سے جانے۔(النساء: ۷۹)۔ بیمقام ادب ہے۔

سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ای بات کو یوں ظاہر فربایا کہ کھانے پینے اور شفاء کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف اور بیاری کی نسبت اپی طرف فربائی (الشحراء 24 - 40)۔
سوال میں جو تو رات سے صفات الہیہ تحریر کی گئی ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ ہمار کے '' رحمٰن'' اور'' رحیم'' موجود ہیں۔ نیز حق سجانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی مبار کہ '' رحمٰن'' اور'' رحیم'' قرار دیا اور اپنے عذاب کو اپنی ذات پاک ہیں فرمایا بلکہ عذاب کو اپنی ذات پاک ہیں فرمایا بلکہ عذاب کو اپنی ذات پاک ہیں فرمایا بلکہ عذاب کو اپنی فور رحیم'' قرار دیا اور اپنے عذاب کو اپنی ذات پاک ہمیں فرمایا بلکہ عذاب کو اپنی ذات پاک نہیں بلکہ عذاب کو اپنی ذات پاک نہیں بلکہ اس کا فعل ہے۔ نیز باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنی ذات پاک نہیں بلکہ اس کا فول ہے۔ نیز باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت فرمانا فرض کر لیا ہے۔ (الانعام ۲۱٬ ۵۳) سارے قرآن مجید میں ہے ہمیں نہیں فرمایا کہ فرمانا فرض کر لیا ہے۔ (الانعام ۲۱٬ ۵۳) سارے قرآن مجید میں ہے ہمیں نہیں فرمایا کہ ذات حق نے عذاب کرنا اپنے او پر فرض کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے '' غفور'' اور ذات حق نے غذاب کرنا اپنے او پر فرض کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے '' غفور'' اور ذات حق نے غذاب کرنا اپنے او پر فرض کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے '' غفور'' اور ذات حق نے غذاب کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے '' غفور'' اور ذات حق نے غذاب کرنا ہے ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے '' فنور'' اور کیں کی خور کرنا اپنیا میں کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے '' فنور'' اور کرنا ہور فرض کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے '' فنور'' اور کرنا ہور فرض کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نا فرض کرنا ہور فرض کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نا فرض کرنا ہور فرض کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرنا ہور فرض کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرنا و کی کو کرنا ہور فرض کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور کرنا ہور فرض کرنا ہور فرض کرنا ہور فرض کرنا ہور کرنا

''رحیم''ہونے کااس طرح بھی اظہار فرما تاہے کہ۔

"فَكُ يُعِبَادِى الَّذِيُنَ اَسُوفُوا عَلَى النَّفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَحْمَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللللللِّ

# کیااللّٰد کوحضور علی نے متعارف کروایا؟

اعتراض: (عيمائيون كاعتراض)

''کیاواقعی محموع بی علی نے نے لفظ اللہ کو دنیا میں متعارف کروایا جبکہ محموع بی کے استے والد کے نام (عبداللہ) میں اللہ کا نام تھا جس کا مطلب تھا کہ اللہ بت کا غلام ''؟۔
جواب نمبر 1: ''واقعی نبی اکرم علی نے نوگوں کولفظ' اللہ' اور اللہ رب العزت کی ذات پاک کا میچے معنوں میں تعارف کرایا چنا نچہ جب مشرکین نے اللہ تعالی کی نسست سوال کیا کہ وہ کیسا ہے؟ تو اللہ تبارک وتعالی نے بیسورة ناز ل فرمائی''۔

دفت اللہ کی کہ دور کیسا ہے؟ تو اللہ تبارک وتعالی نے بیسورة ناز ل فرمائی''۔

"قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا الْحَدِّ. " (سورة اخلاص)

(تفیر)''یعنی جولوگ الله کی نسبت پوچھتے ہیں کہ وہ کیاہے؟ ان ہے کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے ﴿ ا﴾ اللہ بے نیاز ہے ﴿ ۲ ﴾ نه اس کی کوئی اولا د ہے اور نہ وہ کسی کی اولا دہے ﴿ ٣ ﴾ اور اس کے برابر کا کوئی نہیں ﴿ ٣ ﴾

اس میں مجوں کے عقیدہ کا رد ہو گیاجو کہتے ہیں خالق دو ہیں۔ خیر کا خالق "
"نیزدال"اورشرکا"اہرمن"۔

نیز ہنود کی تر دید ہوئی جوتینتیں کروڑ دیوتاؤں کوخدائی میں حصہ دارکھہراتے ہیں'۔

(فائدہ) لیعنی نہ کوئی اس کی اولا دُنہ وہ کسی کی اولا ذاس میں ان لوگوں کا ردہوا جو حضرت سے علیہ السلام کو یا حضرت عزیر کوخدا کا بیٹا اور فرشتوں کوخدا ہانتے ہیں ان کی تر دید ''لہ یہو لد'' میں کردی گئی لیعنی خدا کی شان ہے ہے کہ اس کوکسی نے جنانہ ہواور ظاہر ہے حضرت کے ایک پاک بازعورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے بھر وہ خدا کس طرح ہو سکتے ہیں؟'' (تفییرعثانی ")

جواب (۲): عیسانی عبرانی بائبل میں الوہیم کالفظ اڑھائی ہزار سے زیادہ مرتبہ آیا ہے جس کا ترجمہ عربی میں اللہ ہے اور اردو میں خدا۔ (امداد اللہ انور) خودیا دری برکت اللہ لکھتا ہے:

جو فیوض اہل عرب کو پہنچے وہ تاریخ کے درقوں پرآ ب زرسے لکھے ہوئے
ہیں۔آپ نے عرب کے مختلف قبیلوں کو جوایک دوسرے سے برسر پریار
رہتے تھے ایک جماعت میں منظم کر دیا اور دشت عرب میں ایک ایسے
مذہب کی بنیاد ڈالی جس نے عرب میں شرک اور کفر کا خاتمہ کر دیا اور میں
مختلف مما لک میں پھیل گیا ہے اس مذہب کے پیردوں کی تعداد کروڑ دوں
پرشتمل ہے ہیں ہر مخص کا فرض ہے کہ اس نا مورہتی کے سوائح حیات
ہوانف ہو'۔ (محموم بی صفحہ )

مندرجہ بالا الفاظ کسی مسلمان کے نہیں بلکہ پادری برکت اللہ صاحب ایم۔اے کے ہیں۔

> قرآن سے خدا کامجسم ہونالا زم آتا ہے اعتراض: (ہندوؤں کا اعتراض)

على العوش استوى برفرقه آربدوغير بابهت كجھاعتراض كرتے ہيں كه اس سے خدا كامجسم اور متمكن ہونا ثابت ہے جواس كے نقدس كے خلاف ہے۔ **حواب:** مگراس گروہ نے اوران لوگوں نے کہ جن کی تقلید سے بداعتر اض کیا ہے مفسرین کے اقوال پرنظر نہیں کی نہ علاء کی ان تحقیقات کو سنا جواس مسئلہ کی بابت ہوئی ہے۔قد ماء کہتے ہیں کہاس لفظ پر ہمارا ایمان ہے اوراستویٰ سے وہی استویٰ مراد ہے جواس کی شان کے لائق ہے نہوہ اس کے خلاف ہے۔ متاخرین کہتے ہیں کہ عرش سے مراد کوئی لکڑی یا سونے جاندی کا تخت نہیں کہ خدااس پر بیٹھا ہو وہ اس سے قطعاً پاک ہے بلکہ یہ کنابیہ ہے جس سے مراد تخت حکومت ہے۔ استویٰ سے مراداس پر اس کامتصرفانه قادرانه تسلط ہے مخلوق کو پیدا کیا آسان وزمین سب پچھے بنایا پھران پر حکومت وتصرف اوران کی تدبیر وترشیب کی۔اگرعرش سے مراد ایک ایبا آسان لیا جائے جوسب کے اوپر ہے اورسب کومحیط ہے جس نے عالم ٹاسوت کا احاط کرلیا ہے پھراس کےاو پر عالم ملکوت و ناسوت اور لا ہوت بھی ہے جہاں ملا تکہ مقربین اورسب سے وراء الوراء ذات یاک ہے اس بات کوشرع نے بطور کنامیے کے بادشاہوں کے تخت پر بیٹھنے اور حضوری میں ملائکہ کے کھڑے رہنے سے اور تخت کوآٹھ فرشتوں کے سریراٹھائے رکھنے سے تعبیر کیا ہے اورایسے باریک اسرار استعاروں اور کناپوں اور تشبیہوں سے بیان کئے جاتے ہیں پھراس کو ظاہر پرمحمول کر کے اعتراض کر نامعرض کےخودنہم کاقصور ہےاور سمجھا ہےتواس کی بنفسی

(تفسير حقاني جلد ٣/صفحه ٢٥٨ - ٢٥٩)

# الله تعالى بغيرزبان كيے كلام فرما تا ہے؟

(منكرين اسلام كااعتراض)

#### اعتراض:

آپلوگ قرآن مجید کواللہ تعالیٰ کا کلام کہتے ہیں حالا تکہ کلام بے زبان کا نہیں ہوسکتا اور اللہ تعالیٰ کے زبان ہے نہیں پھراس نے کلام کیسے کیا؟

جواب: حفرت قانوی فرماتے ہیں:

خدا قادر ہے توایخ آپ کو مارسکتا ہے؟ چوری کرسکتا ہے؟ اعتراض کا اعت

مسلمان کہتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے لیکن خدا اپنے آپ کو مارنہیں سکتا' نہ چوری کرسکتا ہے اس لئے وہ قادر مطلق نہیں۔

### قدرت ِمطلقه پراعتراض کاجواب:

اگرخداتعالی قادر مطلق نہیں تو قادر مقید ہوگا اور قادر مقید ہوگا تو اس کے اوپر ضرور قادر مطلق ہوگا کے ایک مطلق ضرور ہے۔

تار مطلق ہوگا کیونکہ اول تو با تفاق اہل معقول ہر مقید کے لئے ایک مطلق ضرور ہے۔

یعنی ہر مقید کے لئے بشہادت عقل اور نیز با تفاق اہل عقل مطلق ضرور ہے اس لئے اگر خدا قادر مطلق نہوگا تو قادر مقید ہوگا اور اس سے اوپر کوئی اور قادر مطلق ما نناپڑے گا۔

اور چونکہ قادر مطلق کے لئے پٹٹت جی کے نزد کیک بیضروری ہے کہ وہ اور ول کے مار نے پر بھی قادر ہوئے جیسا کہ اعتراض کے لفظ اس پر شاہد ہیں تو اس (قادر مقید سے اوپر والے قادر مطلق) کو خدا کے مار نے پر بھی قدرت ہوگی اور اپنے مار نے پر بھی قدرت

اور جب نعوذ بالله خداکے مارنے پر بھی اس کوقدرت ہوئی تو جلانے اور خداکے مارنے پر بھی قادر ہوگا۔

بلكه يول كيئ كه خدااى كابيدا كياموااور جلايا مواموگا\_

کیونکہ اپنی ہی دی ہوئی صفت کو کوئی چھین سکتا ہے دوسری کی دی ہوئی صفت کو کوئی چھین سکتا ہے تو وہی چھین سکتا ہے لینی اپنی کون چھین سکتا ہے لینی اپنی حرکت سے نور کوز مین سے لے سکتا ہے قمرعطائے آفاب کونہیں چھین سکتا۔

اور ظاہر ہے کہ وجود اور حیات دونوں صفتیں ہیں جوان کو کسی سے چھین لے تو یوں سمجھو کہاتی ہوئی۔ کہاتی ہوئی۔ کہاتی ہوئی۔

### چوری کا جواب:

باقی رہاچوری والا اعتراض اس کا جواب بھی اس مذکورہ جواب سے نکل سکتا ہے۔ صورت اس کی بیہ ہے کہ چوری کے لئے مال غیر چاہئے وہ خداک نسبت مفقود ہے جو پچھ عالم میں ہے وہ خداکی مِلک ہے۔

اور کیونکر نہ ہو نوکری وغیرہ سے جو پیدا ہوتا ہے وہ برائے نام کمانے والوں کا پیدا کیا ہوا ہوتا ہے۔ اتن بات پر یوں کہا کرتے ہیں کہان کا پیدا کیا ہوا ہے اور اس لئے بیان کی ملک ہے۔ خدا تو خالق حقیق ہے وہ مالک نہ ہوتو اورکون مالک ہو؟ تو جب خداخود مالک حقیقی ہواتو اس کی طرف چوری کی نسبت اور تصور ہی غلط ہُوا۔

(انقدارالاسلام حضرت نانوتوي صفحيه ٢٢ ٣٠٢ ملخصا)

خدا قادر ہے تو اور خدا کو پیدا کرسکتا ہے اعتراض: (پنڈت سرسوتی کا اعتراض)

اگر جو پچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے تو دوسر ہے خدا کو بھی پیدا کرسکتا ہے یا نہیں؟اگر نہیں کرسکتا تومطلق قدرت کیا یہاں اٹک گئی؟ جواب: ٹھیک اسی طرح کسی ہے بھے مور کھنے بنڈت جی پرسوال کیا تھا اس کا غصہ ہم مسلمانوں پرنکا لتے ہیں، ہم سوامی جی کے اس سوال کے جواب میں اس سوال وجواب کانقل کرنا کافی جانتے ہیں۔ سنو!

سوال: ہم توالیا مانے ہیں کہ ایشورجو چاہے سوکرے کیونکہ اسکے او پرکوئی دوسرانہیں ہے۔

جواب: ده کیا چاہتا ہے اگر کہوکہ وہ سب کھے چاہتا ہے اور کرسکتا ہے تو ہم تم سے پوچھے ہیں کہ کیا پرمیشورا پے آپ کو مارسکتا ہے۔ بہت سے ایشور بنا سکتا ہے۔ خود بے علم ہوسکتا ہے۔ چوری ، بدکاری وغیرہ پاپ کے کام کرسکتا ہے۔ اور دکھی بھی ہوسکتا ہے؟ بیکام اگر ایشور کی صفات فعل اور عادات کے خلاف ہیں تو تہارا بیقول کہ وہ سب کچھ کرسکتا ہے بھی ضحیح نہیں ہوسکتا۔

اس صورت میں لفظ''سروشکتی مان (قادر مطلق) کے معنی جوہم نے بیان
کئے دہی ٹھیک ہیں۔ (وہ یہ ہیں) ایشوراپنے کام یعنی پیدائش پرورش، فنا
وغیرہ کرنے اور تمام جیوں کے بن پاپ کے متعلق آئین کو واجب طور پر
چلانے میں کسی کی ذرہ بھی المداذ نہیں لیتا۔ یعنی اپنی غیر متناہی طاقت ہے
اپنے کل کام کو انجام دیتا ہے۔'' (ستیارتھ پر کاش صفحہ ۲۳۵ ہملاس نمبر ۱۱)
پنڈ ت جی نے تو اس بیان کو محض کہدکر ہی چھوڑ دیا کہ بیکام اس کی صفات کے
طلاف ہیں ۔ اس لئے نہیں کرسکتا جس پر کسی وید منتز کا حوالہ بھی نہیں دیا بلکہ محض من
گھڑت بات بنائی ہے۔

#### حكايت:

ناظرین! پنڈت جی کے اس سوال سے ہمیں ایک حکایت یاد آئی ہے جس سے آپ لوگوں کو بھی دلچیسی ہوگی ۔ ایک پنڈت جی شاید ہمارے (معترض) سوامی جی کے چیلے تھے کسی راجہ کے پاس مدت سے ملازم تھے ۔وطن مالوف میں جانے کا مدت تک اتفاق نہ ہوا۔ آخران کی استری (بیوی) نے ایک تجویزان کو بلانے کی سوچ کر خط لکھا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مہاراج کی استری رائڈ ہوگئ۔ جس طرح ہو سکے جلدی تشریف لاکر گھر کا انتظام کیجئے پنڈت جی توا سے بہوت ہوئے اور سرکے بال نوچ ہوئے ڈیرے پر آئے۔ نہایت غم والم میں سرینچ ڈالے بیٹے ہوئے ہیں۔ بین پرارتھنا کر ہے ہیں ماراج! کھیر (خیر) تو ہے؟ پنڈت جی نہایت برافر وختہ ہوکر بولے۔ ہاں صاحب! جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ تہمیں کیا؟ آخر مہارات! کہئے تو سہی بات کیا ہے؟ پنڈت جی کے ہمانہایت غم کی بات ہے۔ آئ گھرسے ماجار آ دی لایا ہے کہ معرانی (پنڈت جی کی بیوی) راغڈ ہوگئ۔ دوستوں نے ایک مرائی قبقہ ہدگایا کہ مہاراج! آپ کی زندگی میں وہ کیسے راغڈ ہوئی۔ اتنے پر پنڈت جی کو بھی ہوش آیا تو بولے۔

تم بھی کہتے ہو کتے اے بھائی پر گھر سے آیا ہے معتبر نائی

یمی حال ہمارے سوای دیا نندجی کا ہے۔ پھر فرماتے ہیں۔ دوسرے خداکو پیدا کرسکتا ہے؟ اور ینہیں جانتے کہ جس خداکو خداپیدا کرے گاوہ حادث ہوگا اور خدائی کے لئے تو قدیم ہونا ضروری ہے مخلوق بھی خالق کے درجہ پر پہنچ سکتی ہے؟ پنڈت جی! قرآن مشرکوں کاردکرتے ہوئے کہتا ہے۔

لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَّهُمُ يُخُلَقُونَ .

ترجمہ:- ''لینی تہارے مصنوعی معبود کچھ بھی نہیں بناسکتے بلکہ وہ خود ہے ہوئے ہیں'' جس سے اس نتیجہ پر پہنچانا منظور ہے۔جس کا ہم نے ذکر کیا کہ تخلوق بھی خدانہیں ہو کتی کیونکہ ہرمخلوق حادث اور خداقد یم ہے۔ (حق پر کاش صفحہ ۲۳۷۲ تا ۲۳۷۸ملخصا)

# خدا کے مجسم ہونے کا اعتراض

آيت كاترجمه:

کوئی نبیں جب زمین کوٹ کوٹ کرریزہ ریزہ کردی جائے گی ﴿۲۱﴾ اورآپ کا رب آئے گا اور فرشتے صف بستہ جلے آئیں گے ﴿۲۲﴾ (سورہ فجر: آیت ۲۲،۲۱) اعتراض: (پنڈت دیا نند کا اعتراض)

جیے کوتوال وسپہ سالارا پی فوج کو لے کرصف باندھ کر پھرا کرتے ہیں وہیا ہی ان کا خدا کرتا ہے؟ کیا دوزخ کو گھر کی مانند سمجھا ہے کہ جس کواٹھا کر جہاں بیا ہیں وہاں لے جائیں اگر دوزخ اتنا چھوٹا ہے تو بیشار قیدی اس میں کیونکر ساسکیں گے؟

جواب: خود بندت جی لکھتے ہیں: بھلے آدی کا کام ہے کہ جس کلام کونہ سمجھ وہ یو چھ لے۔ کیونکہ بہت سے کلام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کا ظاہری ترجمہ تن کر معن سمجھ لینے کافی نہیں ہوتے۔ (بھوم کا صفحہ ۵۲)

پس آیت کے معنی ہیں کہ خدا کا حکم پہنچتے ہی تمام ملائکہ صف باندھے ہوئے کھڑے ہوئے اور دوزخ کو ہوئے کھڑے ہوئے کا گومطلب صاف ہے۔ مگر ''نایا ک باطن والے جاہلوں کو علم کہاں؟'' (مجوم کا صفحہ ۲۵)

### خدانے امیر وفقیر، نیک وبد کیول بنائے

اعتراض: (بيس برن لالداندر من مندو كاعتراض)

خداتعالی نے بعض کوفقیراوربعض کوامیراوربعض کواندهااوربعض کود کیھنے والا بنایا ہے۔انہوں نے کیا جرم کیا تھا کہ اس کی پاداش میں ان کوخداتعالی نے اس طرح پیدا کیااورد دسروں کونیکوکاراورخوبصورت اورامیر پیدا کیا۔

جسواب: مسلمانوں كنزديك موجودات مكندكوذات بارى تعالى بركوئى

استحقاق نہیں ہے نہ اپنے وجود کا اور نہ اپنے وجود کے بوٹ صنے کا ان سب چیز وں کا وجود محض خدا تعالی کی مہر بانی سے ہے۔ اگر کوئی خدائے تعالی پر حق رکھتا ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ بیان کرے۔ ہمار ہے جواب کی تفصیل دیکھنی ہوتو ہندوؤں کی ان کتابوں میں دیکھو۔ مہا بھارت ، جوگ بشسٹ ، گیتا سری کرش جیو مہاراج ، و ہے اس کی تفصیل منٹی الکہداری نے اپنی کتاب بھا گ بھری میں وضاحت ہے کھی ہوجائے بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ ایک حوالہ ہم پیش کرتے ہیں امید ہے معترض کو تسلی ہوجائے گی۔ گر بھا پنکھد صفح ۲۸ میں انسان کی بیدائش کا بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ یہ بات مخفی نہیں کہ موجودات خارجیہ ہندوؤں کے اعتقاد کے اعتبار ہے جندقسم پر ہے ۔ عناصر بسیط 'اجرام فلکیہ اجسام نباتے 'نوع انسانیہ اور دیگر اقسام حیوانیہ اقسام دیوتایا اور نوع دیوان وغیرہ ان بعض کو بعض پر واضح فضیلت ہے۔ (سوط اللہ الجبار ص ۲۵)

خدامہربان ہے تو عورت دردسے بچہ کیوں جنتی ہے؟ اعتراض: (دہریکا اعتراض)

اگر خدا ہے تو کیا اس کی مہر یا نی ہے کہ عورت اس تکلیف سے بچہ جنتی ہے کہ الا مان بغیرا یسے ملاپ کے کیوں تو الدو تناسل نہیں ہوتا۔

**جواب**: پوری حکمت تواس کی وہی جانتا ہے۔ گرجمیں یوں سجھ میں آتا ہے کہا گر بغیر ملاپ کے بچہ پیدا ہوتا تواس کی پرورش کا کوئی ذمہ دار نہ ہوتا۔ کیونکہ اس سے سی کوخاص محبت ہی نہ ہوتی۔

تکلیف سے بچہ جننے پر تو مال کو اور بھی زیادہ محبت ہوتی ہے اور اللہ نے اس تکلیف کوانک فطری طریقنہ پر رکھا ہے پھر تکلیف نہ ہونے کا کیامعنی؟ (امداد اللہ اِنور) جب خدا آ ز مائش كرتا بي توعليم وخبير كهال؟

ترجمه آیت: '' آ زمائے تم کوگون تم میں ہے بہتر ہے مل میں اور اگر کہے تو البتہ

اللائ جاؤ کے چھے موت کے۔" (سورہ ہود: آیت \_ 4) (ہندودیا نندسرسوتی کااعتراض)

اعتراض:

جب خدااعمالوں کی آ ز مائش کرتا ہے تو وہ ہمہ دان نہیں ہے۔

جواب: خداکة زمانے كے معنى يہ بين كه اس امركولوگوں يرظا بركرديں-کونکہ آز مائش جو بغرض مخصیل علم ہوتی ہے خدا کی نسبت ممکن نہیں ۔اس لئے قرآن شریف نے خدا کی نسبت صاف بتلایا ہے:

سَوَاءٌ مِّنُكُمُ مَّنُ اَسَرَّالُقَولَ وَمَنُ جَهُرَ بِهِ وَمَنُ هُوَ مُسُتَخُفٍ بِالَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ. ﴿ سُورة الرعد: • ١ ﴾

ترجمہ:''خدا کے نزدیک برابر ہے کوئی آ ہتہ بولے یا اونچا یکارے اور کوئی رات كوحيه يرحل يادن مين ظاهر موكر حلي-''

اور يند ت جي خود لکھتے ہيں:

"جہاں معنی میں غیرامکان ہووہاں مجاز ہوتا ہے۔" ( بھومکاصفحہ• ا)

خداکوآ ز مائش وامتحان کی کیاضرورت ہے

(چوبے بدریداں ہند د کااعتراض)

اعتراض: خدا کوآ ز مائش کرنے کی اورامتحان کی کیا ضرورت ہے ہندوؤں کی کتابوں میں

کہیں نہیں لکھا کہ خدا تعالی نے فلاں کی آ زمائش کی اورامتحان لیا۔

**جواب**: آپ نے اگر ہندوؤں کی کتابیں دیکھی ہوتیں توالیا نہ کہتے!

مہاراجہ رامچند رنے سیتا کی عفت کا اور کرش جی نے گو پیوں کا اور خود اس نور یاک نے آگ وغیرہ عناصر کا امتحان لیا۔ بیسب مضامین مہا بھارت' بھا گوت اور او پنکھدوں میں موجود ہیں۔ (سوط الله صفحہ ۲۲ جلد۳)

# كيا خدابا دلول كاعلم نبيس جانتا

ترجمه آیت: اتارا باس نے آسان سے پانی ۔ (سورہُ رعد)

**اعتراض**: (سرسوتی کااعتراض)

اگر خدا بادلوں کاعلم جانتا تو '' آسان سے پانی اتارا''اس کے ساتھ یہ کیوں نہ کھتا کہ زمین سے پانی اس پر چڑھایا۔اس سے تحقیق ہوا کہ قرآن کا مصنف بادلوں کے علم کونہیں جانتا تھا۔

جواب: عربی میں آسان کے معنی بلندی اور او پر کی چیز کے آتے ہیں اس لئے بھی تو یہ نیلگوں سقف حیبت مراد ہوتی ہے ادر بھی باول یا جو پچھ ہوسکے۔

يند ت جي خود لکھتے ہيں:

بمیشم کل وموقع کے مناسب آگے اور پیچھے کے تعلق وربط کو دیکھ کرمعنی کرنے چاہئیں۔ (بھوم کا صفحہ ۲۵)

قرآن شریف بارش کے زول کی کیفیت خود ہتاا تاہے۔سنو!

الله تَسَرَ اَنَّ اللَّهَ يُرْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ

مِنُ جِبَالٍ فِيُهَا مِنُ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَنُ يَّشَاءُ وَيَصُرِفُهُ

عَمَّنُ يُشَآءُ. ﴿سورة النور: ٣٣﴾

ترجمہ: ''کیا تو (ویکھنے والے) نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے پھر ان کو جوڑتا ہے پھرا کیک نہ لگاتا ہے پھر تو بارش کو اس میں سے نکلتی دیکھا ہے اور اوپر سے بڑے بڑے گیھے اتارتا ہے ان میں نہایت ٹھنڈک ہوتی ' ہے۔ پھرجس پر چاہتا ہے پہنچاتا ہے اورجس سے چاہتا ہے پھیر لیتا ہے:'' ان آیوں کا صرف ترجمہ سننے ہی ہے بھھ میں آسکتا ہے کہ قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ گھے ہاں کیا ہے وہ کھے ہیاں کیا ہے وہ کھے ہیں اور آسمان سے مراداو نجی چیز یعنی بادل ہیں۔

(حق بر کاش ۱۹۳۲ ۱۹۳۳ املخسا)

### خدا کو پیغیبر کی کیا ضرورت ہے اعت**راض**: (پنٹ دیا نند کا اعتراض)

یغام پہنچانا ہرکارہ کا کام ہاور ہرکارہ کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جومثل انسان محد ددالمکان ہو۔

جواب: چوتوبہ کے کہ پیغیر ہرکارہ (حکم رساں) ہوتے ہیں مگر کس کے؟
سرب شکتی مان ، نراکار، جکد بیٹور، وحدہ لاشریک کے کیکن دوسرا فقرہ غلط ہے ورنہ اگنی
دایو دغیرہ ملہمان ویدکی کیا ضرورت درنہ ثابت ہوگا کہ پرمیشور محدود المکان ہے۔
دایو دغیرہ ملہمان ویدکی کیا ضرورت درنہ ثابت ہوگا کہ پرمیشور محدود المکان ہے۔
(حق برکاش صفحہ ۲۵ الملخصا)

# اگرخدا قادر مطلق ہے تو پینمبروں کے دشمنوں کو کیوں پیدا کیا اعتراض : (ہیں برن لالداندر من ہندو کا اعتراض)

مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق خدا تعالی قادر مطلق ہوتا تو کا فروں کو پیدا نہ کرتا تا کہ وہ بخیروں سے بے ادبانہ پیش نیآتے ادر خدا کے دوستوں کو آل نہ کرتے۔
ج**بوا ب**: عالم اسباب میں اس طرح کے حالات کا ظاہر ہونا اللہ کی قدرت کا ملہ کے منافی نہیں ہے۔ اور اللہ کے دوستوں کا شہید ہونا اور ان کو تکلیفوں کا پینچنا اللہ کی محبت کے حصول اور قرب کا ذریعہ ہے۔

مہا بھارت برب ۱۲ میں لکھا ہے کہ اندر (دیوتا) نے کہا کوئی طاعت اس سے بہتر نہیں کہ آ دمی میدان میں مردا گی دکھائے اور میدان میں قتل ہو جائے اور زندگی کے اخیر لمحہ میں اس دنیا سے جانا دوباتوں کے علاوہ نہیں ہے ایک بید کہ اس وقت وہ بھگوان کی زیارت کرے دوسرا بید کہ تلوار سے تل ہوا ہوا در گنا ہوں سے پاک ہوا ہو۔ سری کرشن جیومہراج کا شکاری کے نیز ول سے تکلیف اٹھانا اور راجہ رام چندر جیو

سری کرتن جیومہراج کا شکاری کے نیز وں سے نظیف اٹھا نا اور راجہ رام چندر جیو مہراج کا اپنے بیٹے کے ہاتھ سے تل ہونا اور سری کرش کا ایسے لوگوں ہے شدید زخی ہونا اس طرح کے واقعات ہندوؤں کی کتابوں میں موجود ہیں۔

اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے اعتقاد کے مطابق خدا تعالی قادر مطلق نہیں ہے اگر خدا تعالی ہندوؤں کے نزدیک قادر مطلق ہے تو ندکورہ لوگوں کا قتل ہونا اور زخمی ہونا کیوں ہوااور کشن جی کے ساتھ لوگ بے ادبی سے پیش آئے تھے اور انہوں نے زخم اٹھائے تھے۔

ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق بیاوتارخود عین ذات باری تعالی ہیں اور بری صفات سے بری ہیں اور گناہوں اور عیبوں سے بھی پاک شار ہوتے ہیں لیکن میہ واقعات ہندوؤں کے خدمب کے بارے میں صریح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ کرشن اور رام چندر نہ اور اور خدال اور عیبوں سے پاک ہیں۔

ورنہ بیمعلوم ہوگا کہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق خدا تعالی قدرت نہیں رکھتا کہ خودکوتو قتل ہونے سے بچاسکے چہ جائیکہ وہ قادر مطلق ہو۔ (سوط اللہ الجیار فاری جلداول ص ۱۰) )

کیا خدا فرشتوں سے گفتگوکرنے سے قابل اعتراض کھہرتا ہے اعتراض: (پنٹ دیاندکا اعتراض) مسلمانوں کا خدا فرشتوں سے انسان کی مانند گفتگوکرنے سے جسم محد دد العقل

بي انصاف البيه وتاب-

جواب: سواى جى اسنے اليثور (خدا) فرماتا ہے:

''اے انسانو! جو محض زمرہ انسانی میں بالاتر جاہ وجلال رکھتا ہو۔' (اتھروید) ''اے ذی علم مد بران سلطنت واہل رعایا۔ الخے۔' (یجروید) اور سنئے! ایشور ہدایت فرما تا ہے کہ'' اے فرما نبر دارلوگو! تمہارے اسلحہ آتشیں۔' الخ (رگوید مندرجہ ستیارتھ پرکاش صفحہ ۱۸۱ ہملاس ۲ ، نمبر ۲۵ تا کے) سوای جی! یہاں پر پرمیشوراتی باتیں بنانے سرکلر جاری کرنے سے بھی محدود

معوالی بی بین پر چرید کورون باین بات سر روباری و سے سے می صور العقل اور ہے انصاف ثابت ہوایانہیں۔ (حق پر کاش صفحہ ۱۳۳۱)

# چەدن میں دنیا بناناعرش پرآ رام کرنا اور محیط کل ہونے

# اورخدا کی قدرت کےخلاف نہیں

ترجمہ آیت:''جقیق پروردگارتمہارااللہ ہے، جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا چھ دن میں پھر قرار پکڑااس نے او پرعرش کے بکارو پروردگارا پنے کو عاجزی سے۔''(سور قاعراف: آیت ۵۰۵۰)

اعتراض: (پندْت ديانند كااعتراض)

بھلا جو چھدن میں دنیا کو بنائے ،عرش میں تخت پر آ رام کرے، وہ خدا قادر مطلق اور محیط کل بھی ہوسکتا ہے؟ ان صفات کے ہونے سے وہ خدا بھی نہیں کہلاسکتا۔ اگر چھ ون میں جہان بنایا اور ساتویں دن عرش پر آ رام کیا تو تھک بھی گیا ہوگا اور اب سوتا یا جاگتا ہے اگر جاگتا ہے تواب کچھ کام کرتا ہے یا .....

جواب: سوای جی اچھ مہینے میں کھیتی بگتی ہے نومہینے میں بچہ پیٹ میں بنمار ہتا ہے تو سرب شکتی مان بھی ہوسکتا ہے؟ کہتے ان صفات کے نہ ہونے سے وہ پر میشور بھی کہلاسکتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح خدا کے کام ہیں ۔افسوس کہ پنڈت جی اعتراض کرتے ہوئے نظام عالم پرغوز نہیں کرتے۔ استوی علی العوش کالفظی ترجمہ پیشک یہی ہے۔جوپنڈت جی نے کیا ہے لیکن''صرف آیت من کر یا محض دلیل سے آیتوں کے معنی بیان کردینا کافی نہیں ہے بلکہ

ہمیشہ کل وموقع کے مناسب آگے اور پیچھے کے تعلق کو دیکھ کرمعنی کرنے علی ہمیں۔ (بھومکا صفحہ ۵۲)

اورسنتے!

جہاں معنی کا امکان نہ ہو وہاں مجازی معنی لئے جائیں گے۔'' (بھو مکا صفحہ ۱۰) پس اب سنئے قرآن بتلا تا ہے:

اَوَلَهُ يَوَوُا اَنَّ اللَّهَ الَّذِي حَلَقَ السَّمُوَاتِ وَالْاَرُضَ وَلَمُ يَعْىَ السَّمُوَاتِ وَالْاَرْضَ وَلَمُ يَعْىَ بِحَلُقِهِنَّ. ﴿ مُورة الاحَاف: ٢٣﴾

ترجمہ: -''کیابیلوگ نہیں جانتے کہ جس خدانے آسانوں اورزمینوں کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا بھی نہیں وہ مردے زندہ نہیں کرسکتا؟۔''

اورسنے!قرآن کہتاہے۔:

لَيْسَ كَمِثُلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ. ﴿ سورة الشوريُ: ١١﴾ ترجمه: - "اس خداكي شل كوئي چيزنبيس وه سنتا اورد يكتا ہے۔"

اورسنے! کتاب اللہ بتلاتی ہے:

لَاتَأْ خُدُه 'سِنَةٌ وَلَانَوُم ..... وَلَايُؤُدُه 'حِفْظُهُمَاوَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيُّم. ﴿ سُورة البقره: ٢٥٥ ﴾ الْعَظِيْمُ. ﴿ سُورة البقره: ٢٥٥ ﴾

ترجمہ: - الله کونه او گھآ سکتی ہے اور نه نیند .....اور نه ہی اس پرآ سانوں اور خمین کی نگرانی گراں ہے اور وہ عالی شان ہے طلبم الثان ہے۔

(حق بركاش ١٣٢ تا ١٣٣ ملخصا)

# کُنْ سے پیدا کرنے والے نے دنیا چھودن میں کیول بنائی اعتراض : (پنڈت دیاند کا اعتراض)

آسان تعنی آکاش ایک غیر مرکب ازلی شئے ہے۔ اس کی پیدائش لکھنے سے تحقیق ہوا کہ مصنف قر آن علم طبعیات کو بھی نہیں جانیا تھا۔ کیا خدا کو دنیا چھ دن تک بنانی پڑتی ہے ؟ قرآن میں جب لکھا ہے کہ ہو جااوراتنا کہنے سے دنیا ہوگئ تو پھر چھودن لگنا جھوٹ ہے۔

**جواب:** ساجيو! پرميشور کي آگيايس ہے۔

اس پرمیشور کے س لیعنی و چاریا غور وفکر کرنے والی قدرت سے چاند پیدا ہوا اور چکٹو لیعنی پرنور قدرت سے سورج ظاہر ہوا اور شروتر لیعنی اکاش صورت قدرت سے اکاش (آسان) پیدا ہوا۔'( یجروید ادہیاء ۲۱ ہنتر ۱۲) سوای جی کا پر مان بھی سنو!

رِ ما تمانے پہلے اکاش (آسان) کیا اس آکاش سے دایو۔ دایو سے اگی۔ آگی۔ آگی۔ آگی۔ آگی۔ وریح آگی۔ آگی سے جل، جل سے پرتھوی، پرتھوی سے اناج ، اناج سے دیرج ، دیرج سے انسان پیدا کئے۔ (اُیدیش منجری صفحہ ۵۹)

اورسنو!'' اکاش اور رپرتما کا اوبار آوہیہ سمبندھ ہے۔ یعنی پرمیشر کے سہارے اکاش ہے۔'' (ایضاصفحہ ۷۵)

یں ہم سوای جی کے فقرے دہرا کرسا جیوں سے پوچھتے ہیں۔

ا کاش ایک غیر مرکب از لی شے ہے۔اس کی پیدائش ملھنے سے تحقیق ہوا کہ وید کا مصنف اورمفسر (سوای جی خود بدولت )علم طبعیات کو بھی نہیں جانیا تھا۔

اجيواس كاجوابدے سكتے مو؟

خدا کے کاموں میں آپ کوشبہ ہوتا ہے کیا چھ مہینوں میں کھیت کیتے ہیں۔نو مہینوں میں آداداور کو ماتا بچددیتی ہے۔خدا کوسال بھرتک بچہ بنانا پڑتا ہے۔

(توبوب) سوامی صاحب! قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ' ہوجا'' کہنے سے دنیا ہوگئ وہ یوں ہے کہ جب خدا کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تواس کو صرف' ہوجا'' کہتا ہے تو وہ یوں ہوجاتی ہے۔

اس مقام کو چھدن والے مقام سے کوئی اختلاف نہیں۔ دنیا کی مختلف کیفیتیں خدانے پیدا کی ہیں۔ جب کسی کیفیت کو حسب اقتضاء حکمت پیدا کرنا چاہا'' ہوجا'' کہا وہ کیفیت پیدا ہوگئی۔ آپ نے اگر بچہ کی پیدائش پرغور کیا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ بظاہر تو بچہ کی پیدائش میں نوماہ لگ جاتے ہیں۔ گر حقیقت میں اس کی ان گنت کیفیات ہوتی ہیں کہ ہرآن بدلتی ہیں اور ہرآن خداا پنے قانون قدرت ہے'' ہوجا'' کہتا ہے اور وہ ہوتی جاتی ہیں۔ پس دونوں آنیوں کا مطلب بالکل منفق ہے فرق صرف آپ کی سمجھ یا تعصب کا ہے۔ (حق پرکاش ۱۵ تا ۱۵ مطلب بالکل منفق ہے فرق صرف آپ کی سمجھ یا تعصب کا ہے۔ (حق پرکاش ۱۵ تا ۱۵ مطلب

## خدااورفر شے لوگوں سے اب کیوں کلام نہیں کرتے

ترجمہ آیت: پھران کوفرشتوں (جرائیل ) نے آ داز دی جبکہ وہ محراب میں نماز میں کھڑے تھے کہ اللہ آپ کو بیٹی کی خوشخری دیتا ہے جو کلمۃ اللہ (عیسی ) کی تقدیق کرے گا اور سردار ہوگا اور عورتوں کے پاس نہ جائے گا اور نیکوں میں سے نبی ہوگا۔ (سورة آل عمران: آیت ۳۹)

اعتراض: (پندت دیا نند کااعتراض)

بھلا آج کل خدا کے فرشتے اور خداکس سے باتیں کرنے کونہیں آتے تو پہلے کیونکر آتے ہو نگے ؟

جواب: جواج کل کی کوالہا نہیں ہوتا تو پہلے وید کو کر الہام ہوئے ہوگئے ؟

یا آج کل کوئی جوان آ دمی پیدانہیں ہوتا تو پہلے بھی کیونکر جوان جوان پیدا ہوئے ہو نگے؟ ( دیکھوستیارتھ پر کاش صفحہ۲۹۴،سملاس ۸،نمبر۴۴) اگر کیئے کہان دنوں ضرورت تھی تو ٹھیک اسی طرح معجزہ کی ان دنوں ضرورتھی اور یہ تو ظاہر ہے کہ ضرورت اور عدم ضرورت کا معلوم کرنا فاعل کا کام ہے۔ ہم بسا او قات بارش کی ضرورت بیجھتے ہیں لیکن خدا کے نزد یک نہیں ہوتی تو بارش بھی نہیں ہوتی۔ بارش کی ضرورت بیجھتے ہیں لیکن خدا کے نزد یک نہیں ہوتی تو بارش بھی نہیں ہوتی۔ ا

کیا خداصرف مسلمانوں کا ہے ترجمہ آیت: پیندیدہ دین آللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ (آل عمران: ۱۹) اعتراض: (پنڈت سوامی سرسوتی کا اعتراض) کیا اللہ مسلمانوں ہی کا ہے اوروں کا نہیں؟

جواب: ایک می نے ایک طوطی پرورش کی اورائے ' دریں چہشک' کالفظ ایسا ضبط کرایا کہ ہرایک بات کے جواب میں طوطا'' دریں چہشک' بیسا ختہ کہہ دیتا۔ آخر ایک مرتبہ مالک اس کو بازار میں بیچنے کو لے گیا اور خریدار کے پوچھنے پر سور پیمول کیا۔ خریدار کی تکرار پر مالک نے کہا کہ طوطا مہاراج سے پوچھ لو۔ طوطا رام جی جسٹ بول اٹھے کہ'' دریں چہشک'' خریدار نے سمجھا کہ ایسا طوطا کہاں سے طے گا؟ کہ فاری میں ہر بات کا جواب دیتا ہے۔

> ٹھیک ای طرح پنڈت جی کو پیلفظ صبط ہے کہ ''مسلمانوں ہی کا خدا ہے۔اوروں کانہیں۔''

مگر جب اپنے پرگز رتی ہے توصاف کہہ جاتے ہیں کہ ''وید کامنکر ناستک (دہر پیطحد ) ہے۔''

(ستيارته صفحه ٣٨٧) اور

"أكركوئى كسى سے بوجھے كەتمهارا كيا اعتقاد بى تو يى جواب دينا چائے كه مارااعتقادويد بے-"

(ستیارتھ پرکاش صفحہ ۲۷۱، سملاس کے بمبر ۸۱)

نوٹ:- وید ہندوؤں کے ندہب کی بنیا دی کتاب ہے۔ کیااللہ گنہگاروں کوراہ نہیں دکھلاتا؟ ترجمہ آیت: اوراللہ کا فرلوگوں کوراہ نہیں دکھا تا۔ (البقرہ:۲۶۳) ''اللہ گنہگاروں کوراہ نہیں دکھلاتا۔''

اعتراض : (پندت دیا تندسرسوتی کااعتراض)

اگر گنهگاروں کوراہ نہیں بتلا تا تو پر ہیز گاروں کے لئے بھی مسلمانوں کے خدا کی ضرورت نہیں کیونکہ دھر ماتما ( دیندار ) تو دھرم ( دین ) کی راہ میں ہوتے ہی ہیں۔جو گمراہ ہیں ان کوراستہ بتلا نا چاہئے۔

جواب: سوامی جی اہدایت دوسم پرہے۔ایک ہدایت تو وہ ہے جے راہ نمائی کہتے ہیں۔ یہ تو سب بندول کو برابر ملتی ہے۔ایک ہدایت وہ ہے جے تو فیق خیر کہتے ہیں۔ وہ خاص برگزیدوں کا حصہ ہے۔اس مضمون کوآپ نے بھی ستیارتھ پر کاش کے ٹی ایک مواقع میں اداکیا ہے ایک موقع کے الفاظ یہ ہیں۔

جب آتمامن (جی) کواور من حواس کوکسی شیخ محسوس میں لگا تاہے یا جس کھے میں آتماجوری وغیرہ برے یا رفاہ عام وغیرہ ایٹھے کام کرنا شروع کرتا ہے تو جبو کی خواہش کی ہوئی چیز کی طرف جھک جاتے ہیں۔ اس لئے اس لحد میں جو آتما کے اندر برے کام کے کرنے میں بے کرنے میں بے خوفی عدم تامل خوثی اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے وہ جیو آتما کی طرف سے نہیں بکہ "پر ماتما (خدا) کی طرف سے ہیں۔

(ستیارتھ صفحہ ۵۵، سملائی کنبراا) اور سنئے!''یاپ کرنے کی خواہش کے وقت شک اور شرم پیداہوتی ہے وہ انتریامی پرماتما (خدا) کی طرف ہے ہے۔''(ستیارتھ صفحہ ۵۵) پس ایک وقت انسان کی بدکاری کاوہ آتا ہے کہ پیشک اور خوف گنا ہوں پراس کو نہیں ہوتا اور دو ہے کھنے گناہ کرتا ہے، بلکہ اپنے افعال قبیحہ کواچھا جانتا ہے ای مضمون کو آپ نے بھی ٹوٹے چھوٹے الفاظ میں بودھوں کی گمراہی کے سبب بیان کرتے ہوئے یوں ادا کیا ہے۔

انہوں (بودھوں) نے کس درجہ اور یا (جہالت) میں ترقی کی ہے جس کی نظیر ان کے سوا دوسری ہوئی نہیں سکتی ۔ یقین تو یہی ہوتا ہے کہ وید اور ایشورے نالفت کرنے کا ان کو یہی نتیجہ ملاہے۔''

(ستيارته صفحه ۵۲۱، باب۲ انمبر ۲۷)

سنو!قرآن انسان كى فطرى حالت بتلاتا ہے:

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرُأِ وَزَوْجِهِ. ﴿ ورة .....

ترجمہ: - جان لو کہ اللہ آ دی اور اس کی زوجہ کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ اور بیلوگ کسی کو بھی اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔

(حق بركاش صفحه ۱۰۱۱۱)

خدا کوقرض لینے کی کیا ضرورت ہے ترجمہ آیت: کون ہے وہ جوقرض دےاللہ کواچھا۔ پس دگنا کرےاس کو واسطے اس کے۔ (آیت ۲۳۹)

اعتراض: (پندت سرسوتی کااعتراض)

بھلا خدا کو قرض لینے سے کیا؟ کیا جس نے ساری خلقت کو بنایا۔وہ انسان سے قرض لیتا ہے۔

**جواب** : پنڈت سوای جی کاپر بان بالکل تج ہے: '' انسان کو کافل علم کے لئے اس طرح دلیل کرنی جاہئے کہ اس منتر (یا آیت) کا مطلب کیا ہوگا؟ صرف منتر (یا آیت) سن کر محض دلیل (اپنی انکل) سے منتروں (یا آیتوں) کے معنی بیان کردینا کافی نہیں۔ جب تک انسان مقدم وموخر کو سیجھنے کی لیافت حاصل نہ کر لے اور منتروں (اور آیتوں) کے معنی کو اچھی طرح صاف نہ کر لے اور اپنے ہم جنسوں میں بلحاظ مہارت علوم قابل تعریف اور اعلی درجہ کا عالم نہ ہوجائے۔ تب تک وہ اچھی طرح خوض وفکر کے ساتھ عمدہ دلیل سے وید (یا قرآن) کے معنی نہیں کرسکتا' ۔ (بھوم کا صفح الاحض)

يہ بھی پچے ہے:

بعض ضدی لوگ خلاف منشاء متعلم کے تاویل کرتے ہیں۔

(ديباچەستيارتھ پركاش صفحه)

پی اگر متکلم کے منشاء کے مطابق آگے پیچھے کو ملا کرمعنی کرنے تھے ہیں تو سنے! قرآن مجید بتا تا ہے:

إِنَّ اللهِ يَبُسُطُ الرِّرُقَ لِمَنُ يَّشَاءُ وَيَقُدِرُ. ﴿ سورة الرعد: ٢٦﴾ ترجمه: - "خدا بی جس کیلئے چاہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کیلئے جاہے تک کرتا ہے۔"

یہ آ بت بتلار ہی ہے کہ آ بت زیر بحث میں قرض سے وہ قرض مراد نہیں جو تنگدی میں ایک دوسرے سے لیا کرتے ہیں ، بلکہ اس سے بیم راد ہے کہ خدا بندوں کو ترغیب دیتا ہے کہ تم نیکی کے کاموں میں اپنے خرچوں کو ضائع نہ مجھو بلکہ بیہ مجھو کہ ہم اللہ کو قرض دیتے ہیں جواس کا عوض کئی درجے بوھا کر ہم کوعنایت کرےگا۔ جہاں معنی میں غیرامکان پایا جاتا ہے۔ وہاں استعارہ (مجاز) ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی راست گوعالم کی سے بیہ کہ مچان (ہمرن کا چڑہ) ہوتا ہے۔ مثلاً میم راحیجی جائے گی کہ مجان پر بیٹھے ہوئے انسان ہولتے ہیں۔ یہاں میم راحیجی جائے گی کہ مجان پر بیٹھے ہوئے انسان ہولتے ہیں۔ (صفحہ د)

پس جب قرآن شریف نے خود ہی بتلا دیا کہ خداسب کا داتا ہے وہی ما لک ہے وہی خالق ہے۔ تو قرض کے اصلی معنی ممکن ندر ہے۔ پھرآپ کا ان پراعتراض کرنا اپنے ہی قول کی تصدیق نہیں؟ کہ

"ناپاک باطن والے جا الوں کو واقعی علم نہیں ہوتا۔" (دیکھو بھومکا صفحہ دیا)، (حق برکاش صفحہ ۹۲،۹ وملخصا)

## خدا كاخودا بني تعريف كرنا

ترجمه آیت: اےموی بات بیہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں زبردست حکمت والا۔ (سور ممل : ۹)

(سوامی دیانند کااعتراض)

### اعتراض:

دیکھئے اپنے ہی منہ سے آپ اللہ بڑا زبردست بنتا ہے۔ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا جب شریف آ دمی کا کام نہیں ہوسکتا تو خدا کا کیونکر ہوسکتا ہے۔ میں میں کی ادمی مصفح میں درناگی شش کیا الک میں اس مقط

**جواب**: کیمامور کھ ہے وہ مخص جواپنا گھر شیشوں کا بنا کر دوسروں پر پقر برسائے۔

ساجیوا پرمیشر (خدا) بندول کوسکھا تاہے:

''میں اس محافظ کا نئات صاحب جاہ وجلال نہایت زورا ورفائے کل تمام کا نئات کے راجا، قا در مطلق اور سب کوقوت عطا کرنے والے پر میشور کو جس کے آگے تمام زبر دست بہادر سر اطاعت خم کرتے ہیں اور جو انصاف سے مخلوقات کی حفاظت کرنے والا اندر قادر مطلق پر میشور (خدا) ہے۔ ہر جنگ میں فتح پانے کے لئے مدعوکر تا ہوں اور پناہ لیتا ہوں۔'' ریجر و بیداد ھیائے ۲۰ ہمتر ۵۰)

'' یاک کرنے والے اعمال کوظا ہر کرنے والا جس میں قابل تعریف گیان

(علم) کا وصف ہے ایسے اعلیٰ جملہ علوم کے دینے والا جووید کا کلام ہے وہ جملہ فنون کی ماہیت ہے ہم کو ہا خبر کرتا ہے۔'' (رگوید مندرجہ آرید مسافر صفحہ ۱۸ بابت ماہ تمبر ۱۸۹۹ء)

اور سنتے!

''فلطی سے میرا جملہ علوم کامخزن جو پیرشاستر ہے غیر متنا ہی طاقت سے پرمیشور نے ظاہر کیا۔'' (مندرجہ مہا یکیہ ودہی صفحہ اا مصنفہ سوای جی ) ساجیوا دیکھا؟ اپنے ہی منہ ہے آپ پرمیشور زبر دست راجہ بنتا ہے، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا جب شریف آ دمی کا کا منہیں تو پرمیشور کا کیونکر ہوسکتا ہے؟ کہوجی کون دھرم ہے؟

سوای جی کوخرنہیں کہ خداوند تعالیٰ جب بندوں کی ہدایت کیلئے کتاب بھیجا ہے تو ضروری ہے کہ وہ اپنی صفات کا ذکر بھی کرے تا کہ بندوں کو اس کی صفتیں معلوم ہوسکیں۔ پس آسانی کتابوں میں جہاں جہاں صفات خداوندی کا ذکر آتا ہے اس سے بہی مراد ہوتی ہے کہ بندے ان صفات کے معتقد ہوں نہ یہ کہ خدا کوئی شخی بھارتا ہے ، جیسے ہمارے سوای جی ماراج سمجھے ہیں۔ (حق پر کاش صفحہ 192 تا 199 ملخصا)

# کیا قر آن گمراہوں کوراہ نہیں دکھا تا

اعتراض: (پندت دیانترکا اعتراض)

جو پر ہیز گارلوگ ہیں وہ تو خو دراہ راست پر ہیں اور جوجھو تی راہ پر ہیں ان کو یہ قر آن راہ ہی نہیں دکھلاسکتا۔تو پھر کس کام کار ہا۔

**جواب**: سوای جی!متقیوں کیلئے ہدایت ہونے کے وہی معنی ہیں جن معنی سے آپ ستیارتھ پر کاش سملاس نمبر ۱۰ میں لکھتے ہیں کہ ضدی اور ناانصاف کو جواب نہ دینا چاہئے۔ سنے قرآن خودا پی تغیر کرتا ہے، خدافر ما تا ہے:
وَ نُسَنَوْلُ مِسَ الْقُرُانِ مَا هُوَ شِفَاةً وَّرَحُمَةٌ لِلْمُوْمِنِيْنَ وَلَا يَوْيُدُ
الظَّالِمِيْنَ اِلَّا حَسَاداً. ﴿ سورة بنی اسرائیل ۸۲ ﴾
ترجمہ: "ہم (خدا) قرآن کوسب لوگوں کی بیار یوں کے لئے شفاء اور
ایمانداروں کے لئے رحمت بنا کرنازل کرتے ہیں اور ظالموں (منکروں)
کو بج نقصان دہی کے مجھ فائدہ ہیں دیتا۔"

سوای جی! اگرکوئی مریض حکیم کے نسخ اور بتلائے ہوئے پر بیز پڑمل نہ کر بے تو تصور کس کا؟

> گرنه بیند بروز شپره چثم چشمه آفتاب را چه گناه

سب کو دہ اپنے خزانہ سے محض اپنی مہر مانی سے دیتا ہے بندوں کا اس پر کوئی حق نہیں ۔ وہ عکیم بھی ہے جتنا مناسب سمجھتا ہے دیتا ہے۔سنو!

اَوَلَمْ يَرَوُا اَنَّ اللَّهَ يَهُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي 
ذَلِكَ لَايَاتٍ لِقَوْمُ يُونُمِنُونَ . ﴿ سورة الروم: ٣٤ ﴾

ترجمہ - "کیامنگرنہیں سوچتے کہ خداجس کو چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کردیتا ہے۔ بیٹک اس میں ماننے والوں کیلئے اس کی قدرت کی بہت می نشانیاں ہیں۔"

(حق پر کاش صفحه ۲۰ تا ۲۲ ملخصا)

قرآن کوعر بی میں اتار کرخدا طرف دارکھہرا اعت**راض**: (پنڈت سوای کااعتراض)

مثلاعر بی زبان میں نازل کرنے سے عرب والوں کو اس کا پڑھناسہل اور

دوسری زبان بو لنے والوں کومشکل ہوجا تا ہے اس سے خدا طرف دارگھنبرتا ہے۔

جواب: بینک جس کتاب میں طرفداری کی باتیں ہوں وہ خدا کی نہیں ہوتی۔

مگریتوفر مایے کہ شودر کے گھر کا پکا ہوا کھانے سے جوآپ منع کرآئے ہیں۔خواہ کیسا ہی بھلا مانس کیوں نہ ہو۔ (ستیارتھ پر کاش سملاس نمبر ۱۰)

یکس کتاب کا حکم ہے اور بیآ پ کی طرف داری تونہیں۔

دیا نندجی اعربی زبان میں قرآن کے نازل ہونے کی وجہتو قرآن نے خودہی بتلائی ہوئی ہے۔ سنوخدافر ماتا ہے

وَلَوُ جَعَلْنَاهُ قُرُانًا اَعُجَمِيًّا لَقَالُوا لَوُ لَا فُصِلَتُ اِيَاتُهُ عَ اَعُجَمِيًّا لَقَالُوا لَوُ لَا فُصِلَتُ ايَاتُهُ عَ اَعُجَمِيًّا وَ وَعَرَبِيٍّ. (سورة أَمُ السجده ٢٣٠)

ترجمہ: - "اگر ہم قرآن کوعربی کے سواکسی اور زبان میں اتارتے تو عربی لوگ کہتے کہ اس کے حکموں کو واضح کیوں نہیں کیا کلام مجمی اور مخاطب عربی ۔"

چونکہ اول مخاطب اس کے عرب کے لوگ تھے۔ اس لئے اس زبان میں نازل ہواانہوں نے اس کو بھے کر دوسر بے لوگوں کو سمجھا دیا ہے۔ یہی عین انصاف ہے۔ فرق صرف آپ کی بھے کا ہے۔ (حق پر کاش صفحہ ۳۸ تا ۳۹ملخصا)

## خدا کی طرف کرکی نسبت

ترجمه آیت: -اورمکر کیا کا فرول نے اور مکر کیااللہ نے اللہ بہت مکر کرنے والا ہے۔'' (آل عمران:۴۵)

(پنڈت سوامی کااعتراض)

#### اعتراض:

جود ہوکا کھا تا ہے یا مکر وفریب کرتا ہے وہ خدا ہر گرنہیں ہوسکتا۔

جواب: مرح من الغت من خفيه مم ياخفيه تدبير ب- بن آيت كم عني بي

ہوئے کہ کافروں نے حضرت مسے علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے میں خفیہ تد ایبر کیس اور خدانے اس کے بچانے کے خفیہ احکام جاری کئے اور خداکی تدبیر سب برغالب ہوتی ہے چونکہ خدا کے سارے کام بندوں کی نظر سے غائب ہی ہوا کرتے ہیں ورنہ بتلادیں کہ جان کئی کے وقت کیا خدا سامنے آ کر تھٹر مارتا ہے؟ نہیں بلکہ ایسے خفیہ اسباب ہوتے ہیں جواندرہی اندرا پناکام کرجاتے ہیں۔ اس لئے کہا گیا مَگروُا وَ مَگرَ الله لیک معنی ہیں اِنَّ رَبَّکَ لَبِا لَمِوْ صَادِ (تیرار وردگار گھات میں ہے) اور آیت زیر بحث کے۔

آصل یہ ہے کہ بعض الفاظ عربی کے عربی میں اُتی بختی نہیں رکھتے جتنی اردو میں دکھاتے ہیں۔ مثلاً جاہل جس کا ترجمہ بادان ہے یا احمق جس کا ترجمہ بھی نادان ہے عربی میں بعینہ اُتناہی وزن رکھتے ہیں۔ جتنا اُردو میں نادان رکھتا ہے۔ یعنی ایک معمولی سا... اور اُردو میں یہ دونوں لفظ (جاہل اور احمق) جس قدر کراہت رکھتے ہیں اہل زبان سے مخفی نہیں یہی حال ' مکر'' کا ہے عربی میں حیو السما تحرین گلیڈ سٹون اور مصطفیٰ کمال پاشا جسے پویٹشن اعیان کو کہا جاتا ہے۔ نہ کہ ہر کہ مہہ کو۔ مگر ہندی زبان میں ید لفظ ' مکر' برے مکروہ معنی میں بولا جاتا ہے۔ اس لئے آریوں کے گرواور خود آریوں کو بھی مکروہ لگتا ہے۔ ورنہ اصل میں مکروہ نہیں۔ علاوہ اس کے سوامی جی کو بھی مسلم ہے کہ۔

' جہاں اصلی معنی نہ ہو تکیں و ہاں استعارہ یا مخاز مُر او ہوتا ہے۔' ' جہاں اصلی معنی نہ ہو تکیں و ہاں استعارہ یا مخاز مُر او ہوتا ہے۔' '

( بھوم کاصفحہ ۱ )

پھر کیا دجہ ہے کہ سوامی جی نے یہاں مجاز مراد نہ لی۔ کیونکہ دھوکا تو کمزور آ دمی کیا کرتا ہے۔خدا تو سب بندوں کا خالق و مالک دا تا ہے۔وہ خود کہتا ہے۔

وَهُوَ الْقَاهُرُ فَوْقَ عِبَادِهِ. (سورة الانعام: ٦١) سوای جی صاف معنی کیوں کرتے جبکہا پنے قول کی تقید بی منظور کی تھی کہ۔ "ناپاك باطن والے جا ہلوں كو واقعى علم نہيں ہوتا۔" ( بھومكا صفحة ٥٠)

# كيا خداتخليق كائنات سے يہلے تكما تھا؟

اعتراض: (پندت دیانندکا اعتراض)

مسلمان لوگ دنیا کی پیدائش سات آٹھ ہزار برس سے بھی کم بتلاتے ہیں۔کیا اس سے پیشتر خدانکما بیٹھ رہاتھا ؟اور کیا قیامت کے پیچھے بھی نکمارہے گا۔

**جواب**: کل کا ئنات مرکب ہیں اور مرکب بھی قدیم (انادی) نہیں ہوسکتا۔ اس تقریر کی وضاحت کیلئے آپ ہی کے کلام کو پیش کرنا مناسب ہے۔ آپ خود ناسکوں (دہریوں) کے جواب میں لکھتے ہیں۔

' ابغیر فاعل کے کوئی بھی حرکت یا حرکت سے پیدا ہونے والی شے نہیں بن سکتی جوز مین وغیرہ اشیاء ترکیب خاص سے ملکر بنی ہوئی نظر آتی ہیں ویسے ازلی بھی نہیں ہو سکتیں۔''

(ستیارتھ برکاش صفحہ ۲۸ سملاس (۸) نبر (۲۸))

نيز صفي ٥٥٥ ير لكهية بن:

"جواتصال سے پیداہوتا ہے دہ ازلی ابدی بھی نہیں ہوسکتا۔"

(ستيارتھ پرکاش باب١١)

پی فرمائے کردنیا کی عمر چاہے آپ کتنی ہی لگالیں اور کتنے ہی اس کے کلپ (بار بارپیدائش) کہیں ۔ گر اس سے تو آپ اٹکارنہیں کر سکتے کہ دنیا مرکب ہے اور جو مرکب ہے حادث (نوین) ہے۔

نتیجہ صاف ہے کہ دنیا کے حدوث کی ابتدا ہے۔جس سے پہلے وہ نہ تھی۔ چنانچہ آپ خود لکھتے ہیں:

''جو شے اتصال سے بنتی ہے۔ وہ اتصال سے پیشتر نہیں ہوتی۔ اور

انفعال کے اخیر پر بھی نہیں رہتی۔

(صفحه ۸۸ نه کورسملاس (۸) بجز (۲۸)

بی آپ کے کلام سے بھی لازم آیا کہ ضداکس وقت نکما بیٹھا ہوگا۔ایہا ہی کسی وقت نکما بیٹھ گا۔

اگرآپ کہیں کہ گوموجودہ دنیا کی ابتداء وانتہاء ہے۔ گراس کا سلسلداز لی ہے ایک دنیا کے بعد دوسری اور دوسری اور دوسری علی ہذا القیاس۔

(ستيارته بركاش باب (٨) نمبر٣٣)

تویہ آپ کے اصول مسلمہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ انادی پدارتھ (قدیمی اشیاء) آپ نے صرف تین بی گئی ہیں۔

پرمیشور (خدا) جیو (روح) پر کرتی (ماده عالم) نا قابل تقسیم اجزار

(ستيارتھ پرکاشباب۸)

پس!اگران چیزوں کے سوادنیا کے سلسلہ کو بھی آپ نے قدیم اور ازلی مانا تو چار چیزیں کیوں ازلی نہیں مانتے ہو۔ جس سے دہریہ پن کی بنیاد پختہ ہو۔ یہ امر بالکل بدیہی ہے کہ اجزاء خارجیہ (اجزاء خارجیہ اُن کو کہتے ہیں جود کیھنے میں آئیں جیسے دیوار کی اینٹیں۔) کوکل پر نقدم زمانی ہوتا ہے۔ جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ ایک وقت ضرور الیا ہوتا ہے کہ اجزاء ہوں گرکل جوان سے بنا ہے نہ ہو۔

چنانچة پېلى مانى بىل كە

''جوشے اقصال سے بنتی ہے۔ وہ اقصال سے پیشتر نہیں ہوتی۔''(حوالہ مذکور) پس اس اصول کے مانتے ہوئے بھی دنیا کے سلسلہ کوقد یم کہنا متنا قطعین کا قائل ہونا ہے جودانا وَس سے بعید ہے۔

پس نتجہ صاف ہے کہ دنیا کا سلسلہ کی خاص وقت سے چلا ہے۔جس کو خدانے اس کیلئے مناسب سمجھا اس سے پہلے خدابر کار ہویا باکار۔ہم دونوں کے سوچنے سے باہر ہے۔ ہمارا تو صرف اتنائی قول ہے کہ خَلَقَ مُحُلَّ شَنیء وَهُوَ بِكُلِّ شَنَيء وَهُوَ بِكُلِّ شَنِء عَلِيْم "فقدانے سب چیزوں کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کوجا نتا ہے'۔

جب کچھ نہ تھا تب نرا کار تھا خلقت کا پیدا کرنا نہار تھا

(حق بر کاش صفحه ۵۹،۵۸)

# كُنُ فَيَكُونُ بِرَاعَرَاضَ

ترجمه آیت: - "جوآسان اورزمین کاپیدا کرنے والا ہے۔ جب وہ کھ کرنا چاہتا ہے میبیں کدأس کوکرنا پڑتا ہے۔ بلکہ اُسے کہتا ہے کہ ہوجا کی ہوجا تا ہے۔"

(سورة آل عمران: ۲۷)

(پنڈت سرسوتی کااعتراض)

#### اعتراض:

بھلا جب خدانے تھم دیا کہ ہوجا۔ تو میتھم کس نے سنا؟ اور کس کوسنایا گیا اور کون بن گیا؟ کس مادہ سے بنایا گیا؟

جواب: اس فقرہ میں سوای نے مادہ کے متعلق سوال اُٹھایا ہے یعنی مسلمان جو
آریوں کی طرح مادہ کے قائل نہیں تو دنیا کس چیز سے بنی ہے۔ اس لئے ہم بھی اس فقرہ
میں کسی قدر تفصیل سے مادہ کے حالات بتلا دیں گے اور جہاں تک ہوسکے گا۔ سائنس
کے مسلمہ اصول سے کام لیس گے اور ناظرین کو دکھا دیں گئے کہ آریوں کا دعوی ...
''جہاں سائنس کی روشنی پہنچ گی دہاں آریددھم کا جھنڈ اسب سے پہلے
ال برسی ''

کہاں تک ثبوت رکھتا ہے۔

مراس تقریرے بہلے آیت موصوفہ کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ آیت کا مطلب

یہ کہ تمہارے زدیک جلدی ہے جلدی کی کام کا ہوجانا اس سے زیادہ نہیں ہوسکتا کہ تم اُس کا تصور ذہن میں لاتے ہی اُس کو ہونے کا حکم کرو۔ اور وہ ہوجائے۔ مثلاً کسی مکان کا نقشہ ذہن میں سایا اور تم نے اس کی تیاری کا حکم دیا۔ وہ فوراً ہوگیا۔ اس طرح سمجھو کہ خدا کے کام جلدی ہوتے ہیں۔ اُن میں کسی چیز کی روک ٹوک نہیں کوئی اُن میں مانع آسکتا ہے۔ جس کام کو جتنے وقت میں وہ کرنا جا ہے اُستے ہی وقت میں ہوتا ہے نامکن ہے کہ تخلف ہو سکے پہیں کہ خدا اُس کو سک کہتا ہے کس کہنے میں تو دو حرف ہو لئے کی درگئی ہے۔ وہاں تو ارادہ ہی ہوا اور مفعول حاضر۔ (دیکھو تفسیر بیضا وی وغیرہ)

پس اس کے بعد ہم سوامی جی کی طرف روئے بخن پھیرتے اور سوال کرتے ہیں پٹڑت جی نے مادہ کی کیفیت اور ماہیت جو بتلا کی وہ بیہے۔

''سب سے لطیف جز وجو کا ٹانہیں جاتا۔ اُس کا نام پر مانو ہے۔ ساٹھ پر مانو وَں کے ملے ہوئے کا نام انو۔ ووانو کا ایک دونیک جوکثیف ہوا ہے۔ تین دونیک کی آگ چاردونیک کا پانی پانچ دونیک کی مٹی۔''

(ستیارته صفحه ۲۹۸ مسلاس ۸ نمبر ۵۰)

سوای جی کے اس کہنے ہے کہ وہ کا ٹائیس جا تا۔ صاف ہم میں نہیں آتا کہ وہ اپنی عدم قابلیت ہے نہیں کٹ سکتا یا کوئی آلداس کے کاٹے کے مناسب نہیں ملتا جوائس کو کاٹ سے گوئی نفسہ اُس میں کٹنے کی قابلیت ہے۔ صورت ٹانید یعنی وہ قابلیت تو کٹنے کا دہ سے گوئی نفسہ اُس میں کٹنے کی قابلیت ہے۔ صورت ٹانید یعنی وہ قابلیت تو کشنے کی رکھتا ہے۔ گرایدا باریک آلہ کوئی نہیں مل سکتا۔ جس سے اُس کوکا ٹا جائے۔ ٹابت ہوا کہ پر مانو اپنے وجوو میں تو مرکب ہیں۔ گر بعجہ عدم آلتقسیم کے نقسم نہیں ہوسکتے ہیں۔

"جواتصال سے بیدا ہوتا ہے وہ ازلی ابدی مجھی نہیں ہوسکا۔"

ر ستیارتھ پر کاش صفحہ ۵۵۷ مملا س۱۱ نمبر ۱۲) می جی جس مادہ کوقد یم کہتے ہیں۔وہ خوداُن کے قول سے حادث

تنجه يه كرسوا مى جى جس ماده كوقد يم كهتم بين - وه خودان كے قول سے حادث

(نویں)بن گیا۔

اورا گرصورت اول ہے بعنی اُن پر مانو وَں میں جن کو آپ دنیا کا مادہ مانتے ہیں تقسیم کی استعداد اور قابلیت ہی نہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے پر مانو وَں کا وجود ہی نہیں ہوسکتا کیوں؟غور سے سنئے!

اقلیدس کی بیسویں شکل کا دعوی ہے کہ ہرایک مثلث کے دوضلعے تیسرے سے ضرور بڑے ہوئے اور عروی شکل کا دعوی ہے کہ مثلث قائم الزاوید کے ضلع مقابل قائم الزاديه پر جوم بع سنے گاوہ دوسرے دونوں کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔ پس ای اصول کو مدنظرر کھ کرہم مادہ کے دی اجزاء کی کیبراس طرح (۔۔۔۔۔۔۔) بنا کر دوسری کیبراس طرح اس کے ساتھ لگا کر تیسراضلع ان دونوں پر اس طرح کا لگاتے ہیں اور بعدازاں تینوں ضلعوں برمربع اس طرح 🟳 بنا کر یوچھتے ہیں کہ بتلا ہے بحکم عردی ضلع الف کا مربع ضلع ب اورج دونوں کے مجموعہ کے مساوی ہوگا۔ادراس میں تو شک نہیں کہ مربع ب اورج ہرا یک سوسواجز ا کا ہے کیونکہ ہر شکع دی دی اجزاء ے مرکب ہے۔ اور دس وہا کے سو۔ پس مربع الف کا بحکم عروی دوسواجزاء کا ہوا اور بیجہ صحیح نہ ہونے جذر دوسو کے ہرایک ضلع میں کسر ہوگی۔ بینی مربع کلال کا جو مقابل زا دبیرقائمّہ کے بناتھا کوئی ضلع بلا کسرسالم اجزاء ہے مرکب نہ ہوگا۔ پس جن اجزاء کی کسر اُن میں ہوگی و اُنقتیم ہو نکے۔جس سے باتی اجزاء کا قابل نقتیم ہونا بھی ثابت ہوجائے گا۔ کیونکہ نوع سب کی ایک ہی ہے اور قابل تقیم کا حادث ہونا توبدیمی امرہے جے آب مجی صفحہ ۵۵۷ پر مان میکے ہیں۔ پس مادہ کا صدوث اس دلیل سے بھی ثابت ہوا۔

ادرسنئے!اس سے بھی آسان طریقہ لیجئے!دوپر مالو (جسزو لایہ بیجوی) کوہم اس طرح (۰۰) (بید دنوں جزوں کے درمیان فرق دیکھنے میں ہے۔ رکھتے ہوئے فرق نہ بھنا چاہیے)۔ ملاکر کھیں گے۔ان سے اوپر تیسرا پر مانواس طرح (۰۰)رکھ کریوچیس گے کہ تیسرا پر مانو دونوں طرف ملتا ہے یا ایک طرف ۔ ایک طرف ملنے اور سنے! ہم آپ سے میبھی نہیں پوچھتے کہ آپ کا مادہ قابل تقسیم ہے یا نہیں؟
کچھ بھی ہو ہمیں اس سے بحث نہیں ۔ اتنا تو آپ بھی مانتے ہو نگے کہ مادہ ابتدائی
حالت میں بھی کی نہ کسی شکل سے متشکل تھااور بیا مرتو بالکل ظاہر ہے کہ جس شکل سے
بھی وہ متشکل ہووہ شکل حادث ہوگی ۔ کیونکہ اگر حادث نہ ہوتی تو زائل بھی نہ ہوتی ۔
کیونکہ قدیم کوزوال نہیں ۔ چنا نچہ آپ بھی مانتے ہیں کہ۔
''جو شے انادی (قدیم) ہے ۔ وہ بھی دُور نہیں ہو گئی۔''

(ستيارتھ پر کاش صفحة ٤٦٣ باب١٢)

حالانکہ ہم اُس کا زوال بدیمی و کیورہے ہیں کہ حالت ترکیب میں مادہ کی پہلی شکل نہیں رہتی اور بعداز اں بھی ردو بدل ہوتا ہے۔ پس جب تمام اشکال حادثات ہیں اور بیضرورہے کہ مادہ کسی نہ کسی شکل سے متشکل ہو۔ کیونکہ شکل نام ہے اُس کیفیت کا جو کسی چیز کو بوجہ محدود ہونے کے عارض ہوتی ہے اور بیتو ظاہر ہے کہ مادہ کے اجزاء

ا ہے وجود میں محدود ہیں ۔ غیرمحدود نہیں ۔ پس نتیجہ صاف ہے۔ کہ مادہ کے اجزاء کسی حالت میں ہوں جبکہ متشکل ہیں تو مادہ بھی حادث ہے کیونکہ مادہ بغیر کسی نہ کی شکل کے ہونہیں سکتا۔اوراشکال توسب کی حادث ہیں کیونکہ زوال پذیر ہیں نتیجہ یہ ہے کہ مادہ کے اجزاء بھی جوکسی نہ کسی شکل کے بغیر نہیں رہ سکتے مضرور حادث ہو نگے پس بتلا پیے كدآ بكاماده كس ماده سے پيدا جواتھا۔ وفيه ما فيه فافهم.

سائنس ہے پہلے جھنڈ ااڑ انے والو! کہاں ہو۔ان دلائل کوسوچوا درشکتہ جھنڈ کی مرمت کراؤ۔

پس جب تک آپ ان دلائل کا جواب نه دیں۔ آپ کا حق نہیں کہ موال کریں کہ خدانے دنیا کوس چزسے پیدا کیا۔

ہاں بطور احسان ہم آپ کو آپ ہی کی کتاب سے استنباط کر کے بتلاتے ہیں۔ سنے! یرمیشور کے ہاتھ نہیں لیکن اپنی طافت کے ہاتھ سے سب کو بنا تا اور قابو ر کھتا ہے۔ یا وَل نہیں ۔لیکن محیط ہونے کے باعث سب سے زیادہ صاحب سرعت ہے۔آ کھنہیں لیکن سب کوٹھیک ٹھیک و مکھا ہے۔ کان نہیں پھربھی سب کی ہاتیں سنتا ہے حواس بالهنی نہیں میرتمام دنیا کوجانیا ہے۔اوراس کو حدکے ساتھ جاننے والاکوئی بھی نہیں ہے۔"

(ستيارته بركاش مغيم ٢٨٢ مملاس ٤ نمبر٣١)

اس ہے بھی واضح ایشور کا پر مان سنو!

"اس برمیشور نے برتھوی مینی زمین کے بنانے کے لئے پانی سے رس کو لیکر مٹی بنایا ای طرح الی کے رس سے پانی کو پیدا کیااور آ گ کو ہواہے اور مواكوآ كاش كاورة كاش كويركرني (فاده) كاور بركن (ماده)

کوانی قدرت سے پیدا کیا۔

( يجرويداكتيسوال ادهيائ مندرج مومكاسواى ديانتديان بيدائش عالم)

# اگر کفراور گناہ مقدر میں لکھے گئے تو کیا سزادیناظلم نہیں ہے؟ اعتراض: (منکرین ٹدہب کا عتراض)

اگر کفراور گناہ مقدر میں لکھے گئے تو کیاسزاویناظلم ہیں ہے؟

جواب: انسان نہ تو خالق اور فاعل مستقل ہے اور نہ جرا ورجری طرح مجبور مض ہو اسلیم کرنا پڑے گا کہ نہ جرمحض ہے نہ قدر محض ۔ انسان نہ فاعل مستقل ہے اور نہ شجر اور جرکی طرح مجبور محض ہے ایک بین بین حالت میں ہے۔ بندہ اپ افعال کا خالق اور فاعل مستقل نہیں ۔ فاعل مستقل اور خالق تو ہر شے کا خدا تعالی ہی ہے لیکن اس قادر مطلق اور مخار کل نے بچھ قدرت اور اختیار اور ارا وہ بندہ کو بھی عطا کیا ہے کہ جس سے بندہ اپ مولی کی اطاعت اور فرما نبر واری کر بیکے۔ اس وجہ سے بندہ کو کاسب کہا جاتا ہے۔ اور اس خدا واو قدرت اور اختیار سے بندہ جو فعل کرتا ہے اصطلاح شریعت میں اس کو کسب کہتے ہیں ۔ اور اس وجہ سے بعدائی اور برائی اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اور اس کسب پر مدح اور وم کا مستحق ہوتا ہے۔ اور اس پر جزاء وسراء تو اب اور عذاب ملتا ہے۔

> چلا عدم سے میں ستی کو بول اٹھی تقدیر. بلا میں برنے کو کھی اختیار لیتا جا

لبذا برے افعال کے ارتکاب سے بندہ ہی کو پر اکہاجائے گا خالق ہونے کی وجہ سے خدا تعالی کی طرف کوئی برائی منسوب نہیں کی جاسکتی ہوئے والے بی کو قاتل کہا جاتا ہے۔ تلوار بنانے والے بی کو قاتل کہتا ہے اور نہ کوئی برائی اس کی طرف منسوب کی جاتی ہے تو ایکا بنا تا تو کہال ہی کمال ہے لیکن اگر اس کا استعمال بے کیل ہے تو وہ بلا جو معیو ہے اور نہ موم ہے۔ رگر ہز کو اسود یعنی سیاہ نہیں کہا جا سکتا جو کیڑ اساور تعنی سیاہ نہیں کہا جا سکتا جو کیڑ اساور تعنی سیاہ نہیں کہا جا سکتا جو کیڑ اساور تگ میں رنگ گیا ہے اس کو سیاہ کہا جائے گا۔ اس طرح کا فراور گراہ وہی کہلائے سیاہ رنگ میں رنگ گیا ہے اس کو سیاہ کہا جائے گا۔ اس طرح کا فراور گراہ وہی کہلائے

گاجو کفراور صلالت کی سیابی میں رنگین ہے۔جس نے کفراور صلالت کی سیابی کو پیدا کیااس کی طرف کوئی برائی منسوب نہیں کی جاستی اس خلاق عالم نے تو سیاہ اور سفید کفراور ایمان برشم کے رنگ پیدا کئے اور تبہارے سامنے کرد سے اور خوب اچھی طرح بتلا دیا کہ بیدرنگ اچھا ہے اور یہ برا بھلے اور برے میں امتیاز کے لئے تم کوعقل دی کرنے اور نہ کرنے کی تم کوقدرت دی۔اس پرجھی اگر کوئی ایمان کے صاف اور سفید رنگ کوچھوڑ کر کفری سیابی اپنے قلب کولگا لے تو یہ اس کا قصور ہے۔

### حكايت:

امام اعظم ابوحنیفہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ امام موصوف نے امام جعفر صادق سے بدوریا فت کیا کہ 'اسے صاحبز ادہ نبی اکرم صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کیا حق تعالی نے کوئی امر بندوں کے سپر دفر مایا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے جو چاہیں کریں؟''ارشاد فر مایا کہ اللہ عزوجل اس سے پاک اور منزہ ہے کہ اپنی ربوبیت بندوں کے سپر و فرمایا کہ اللہ تعالی نے بندوں پرکوئی جرکیا ہے اورکسی فرمائے۔امام ابوحنیفہ نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالی نے بندوں پرکوئی جرکیا ہے اورکسی چیز کے کرنے پران کو مجبور کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی شان عدل سے یہ بعید ہے کہ وہ بندوں کوکسی امر پرمجبور کرے اور پھراس پران کو عذا ب دے۔امام ابوحنیفہ نے عرض کیا کہ پھرکیا صورت ہے۔تو فرمایا کہ حالت بین بین ہیں ہے نہ جرہے اور نہ تفویض نہ اکراہ ہے اور نہ سلیط۔ (کمتوبات مجدد الف ٹائی)

پس جب بی ثابت ہوگیا کہ بندہ شجر اور جرکی طرح مجبور نہیں بلکہ خداوند ذوالجلال نے اس کو پچھا ختیار اور ارادہ عطافر مایا ہے کہ جس سے وہ اپنے سخت سے خت دنیوی کاروبار چلاتا ہے اور قوانین حکومت کا مکلف اور پابند سمجھا جاتا ہے بلکہ وہ خود بھی اپنے کوآ ئین اور دستور کا پابند سمجھتا ہے تو سمجھ لوکہ اس طرح بندہ احکام الہیں کا بھی مکلف ہوسکتا ہے۔ اور اسی خداد ادا ختیار سے جوافعال اس سے صادر ہوں ان پر مدح و ذم تو اب اور عماب جزاء اور سزامرتب ہو کئی ہے۔ اور اسی خداد ادا ختیار سے بندہ جو فعل كرتا ب اى كا نام اصطلاح شريعت ميس كسب بـ

لہذا بیشباتو کافور ( دور ) ہوا کہ اگر خدا تعالی ہی بندہ کے افعال کا خالق ہوتو ایسی صورت میں بندہ کا کیاقصوراورایسی صورت میں بندہ کومزادیناظلم ہے۔

بیآ دی جھوٹ بولتا ہے خدا تعالی نے کوئی ظلم نہیں کیا بیخود ہی ظالم ہے کہ دیدہ و دانسته اور بہزار رضاء ورغبت باوجوداس پرممانعت کےمعصیت کا مرتکب ہوااور پھر اینے کومظلوم بتا تا ہے کیا یہ کھلی ہوئی بے حیائی نہیں کہ جرم خود کرتا ہے۔اوراس کی ذمہ داری خداوندقد وس پرر کھنا جا ہتاہے۔

(علم الكلام مولا نامحمدا درليس كاندهلو يصفحه ٢ تا ٧٧)

## کیاز نا کاموجدخداہے

(چوہے بدریداس ہند د کااعتراض)

اعتراض:

قرآن حدیث اورمشائخ کے اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ جس قدر رات دن من زنا ہوتے ہیں سب کا موجد مسلمانوں کا خداہے۔

جواب: جيما قرآن وحديث عابت عويهاى بيدون اورمها بهارت اور پوران سے ٹابت ہے (اور بائبل سے بھی ایسے ہی ٹابت ہے ) کہ جو پچھ ظہور میں آتاہاں کا خالق خدانعالی ہے وہی مسلمانوں اور ہندوؤں کا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے مگرمسلمانوں کا بیرند بہبیں ہے کہ گناہ کا بیکسب اور عمل خدا تعالی کا کسب اور عمل

ہے۔عقل خود فیصلہ کررہی ہے کہ کا سب اور خالت میں بڑا جلی اور واضح فرق ہے۔

آپ چونکہ بید کے دین مے محقق ہیں ہم اس مکان میں بید کے اعتقاد پراصرار نہیں کرتے۔شاید بید کا یہی اعتقاد ہو کہ جوموجداور خالق افعال ہے وہی کا سب اور عامل ہے۔

اسلام پراعتراض کرنے والاعقل کا دشمن اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے لے

کہ جس صورت میں تیرا خدا ہی سارے زنا کرتا ہے اور تیری عقل کے نز دیک زنا کار نہیں پس تو کس کا زنا ٹابت کرے گا۔

عقل کے دخمن تخلیق اور کسب میں جو واقعنا دوالگ الگ چیزیں ہیں کچھ تیز نہیں کرتے ہواور خالق فعل کو زانی بتاتے ہوا پنے گریبان میں مند ڈال کراور پردہ جہالت آتھوں سے اٹھا کر دیکھئے کہ آپ کی بیساری بات آپ پر ہی صادق آگئ کیونکہ جب آپ کے نزد یک فیراور شرکا فاعل خداتعالی ہی ہے اور کا سب اور فاعل میں آپ کچھ فرق نہیں کرتے تولا محالہ آپ کو اپنا تھوکا جا شاہرا۔

اوراس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ خدائے تعالی بندوں کے پہلے جنم کے نیک اور برے مل کے موافق اس جنم میں خیراور شرکو وجود بخشاہے۔ آپ کو بچھ مفید نہیں کیونکہ اس توجیہ سے زنا کے ارتکاب کا جرم مندوؤں کے اعتقاد کے بموجب ذات منز ہاری تعالی پرعا کد ہوتا ہے دور نہیں ہوتا: متیجہ سے کہ بلا وجہ زنانہیں کرنا باوجہ زنا کرتا ہے حالانکہ زناخواہ باوجہ یا بے وجہ ہر حال میں مذموم اور معیوب ہے اور ذات منزہ ہاری تعالی ہر حال میں اس سے پاک ہے۔ (سوط اللہ الجبار ۳۹/۳)

کیا شراور برائی خدا کی مرضی سے واقع ہوتے ہیں؟

اعتراض: (مکرین ندہب کا عتراض)

اب بیشبہ باقی رہ گیا کہ شراور برائی کا اس کی مشیت سے واقع ہونا اس کی شان تقدس کے خلاف ہے۔

**جواب:** خلق فتيح فتيج نهيل \_اورا يجاد شر- شنهيل \_

پاخانہ (بیت الخلاء) فی حدذاتہ بے شک ناپاک اور بہت بری چیز نے مگر قصر شاہی بغیر بیت الخلاء کے غیر کمل اور شاہی بغیر بیت الخلاء کے غیر کمل اور ناتمام ہے سیاہ بال اور سیاہ خال اگر چہ فی حدذات بدنما اور برے ہیں۔ مگر آفتاب اور

ماہتاب جیسے چہرہ کی رونق اور دل آ ویز ی کو جس حد تک پہنچا دیتے ہیں۔ غالبًا اس سے کوئی بے خبرنہیں \_معدہ اور امعاء ( آنتیں )اگر چہسرتا پانجاست ہیں مگر اس میں شک نہیں کہ مدار حیات ہیں۔

بہرحال یہ چیزیں گوانفرادی طور پر بری ہیں مگر مجموعہ کے لحاظ سے خیر محض ہیں مجموعہ بغیران کے بے زیب رہتا ہے جس طرح ایک انسان میں بغیر خال اور سیاہ بالوں کے حسن نہیں پیدا ہوتا۔ اسی طرح مجموعہ عالم میں بدون کفراور صلالت کی سیابی کے حسن نہیں پیدا ہوسکتا۔ مجموعہ عالم میں حسن جب ہی آ سکتا ہے کہ جب اس میں حسین چہرہ کی طرح ایمان وہدایت بھی ہو۔ طرح ایمان وہدایت بھی ہواور سیاہ بالوں اور نجاست معدہ کی طرح کفروضلالت بھی ہو۔ ایمان وہدایت اپنی ذات سے حسین ہیں اور کفروضلالت اپنی ذات سے قتیع ۔ مگر ایمان وہدایت اپنی ذات سے حسین ہیں اور کفروضلالت اپنی ذات سے قتیع ۔ مگر ایمان وہدایت اپنی ذات ہے حسین ہیں اور کفروضلالت اپنی ذات سے قتیع ۔ مگر ایمان وہ دنوں کا کھن اور خیر ہے۔ کیونکہ مجموعہ عالم کے لئے جیسے خیر کی ضررت ایماد اور ضلق دونوں کا کئن اور خیر ہے۔ کیونکہ مجموعہ عالم کے لئے جیسے خیر کی ضررت ہے ور نہ مقصد ناقص اور ناتمام رہتا ہے۔

حضرت شاہ اساعیل شہیر ہی طرف سے جواب:

اس کے کہ ایجاد عالم سے مقصود حق تعالی کا کوئی اپنا ذاتی نفع اور نقضان نہیں مقصد بنانے سے اس کے کمالات میں کوئی اضافہ نہیں اور نہ بنانے سے کوئی کی نہیں مقصد صرف اس قدر ہے کہ اپنے کمالات اور صفات کے مظاہر پیدا فرمائے اور اپنی خوبیوں کو ظاہر کرے ۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے کمالات کسی ایک دائرہ میں محدود نہیں ۔ بلکہ مختلف قتم کے ہیں ۔ اگروہ رخم و کرم کا مالک ہے تو عقاب والم کا بھی مالک ہے۔ معز اور مذل ہے تو منع اور منتقم بھی ہے ۔ پس اگر بعض صفات کمالیہ کے مظاہر پیدا کئے جائیں اور بحض کے نہ پیدا کئے جائیں تو مقصد ناتمام رہتا ہے۔ اس لئے ضروری ہوا کہ انعام اور انتقام اعز از اور اکرام دونوں ہی کے مظاہر پیدا کئے جائیں ۔ یعنی مؤمن بھی انعام اور انتقام اعز از اور اکرام دونوں ہی کے مظاہر پیدا کئے جائیں ۔ یعنی مؤمن بھی

ہوں اور کا فربھی۔ دار انعام بھی ہوا در دار انتقام بھی۔ ابو بکر اور عمر بھی ہوں ابوجہل اور ابولہب بھی ہوں۔

در کار خانه عشق از کفر تاگزیرست دوزخ کرا بسوزد گر بولهب نه باشد (مین کارخانه عشق مین کفر بھی ضروری ہے۔اگر ابولهب نه ہوتو دوزخ کس کوجلا میگل)۔ (امداللہ انور)

پی منگرین کواس واسطے پیدا کیا تا کہ ان کوعذاب دے اور صفت قبر وغضب کا اظہار ہو۔ اور مؤمنین کواس لئے پیدا کیا تا کہ ان کومور دالطاف بنائے اور صفت ترجم کا اظہار ہو۔ اور گنبگاروں کواس لئے پیدا فر مایا تا کہ صفت عفوا ور مغفرت کا اُظہار ہو۔ جیسے اللہ تعالی فر ماتے ہیں:

"لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشُوكِيْنَ وَالْمُشُوكِينَ وَالْمُشُوكَاتِ وَيَتُوْبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ خَفُوْرًا رَحِيْمًا".

(سورة الاحزاب: ٢٢)

(تا كه حق تعالى منافقين اورمنافقات كواورمشركين اورمشركات كوعذاب ديس اورمؤمنين اورمؤمنات پرتوجه فرمائيس اوربيشك حق تعالی ففور ورجیم بیس ) -صراطمتنقیم مصنفه مولا نااسمعیل صاحب شهبیدر حمدالله ص ۲۵ -وتفییر غرائب القرآن العلامة النیشا بوری ج اص ۱۳۵ مطبوعه برحاشی تفییر ابن

### حضرت نا نوتو ی کی طرف سے جواب:

جر مرطبریٌ ۱۲)

انسان دست قدرت پرالیا تا چتاہے جیسا کہ ایک پتلی پالی دالے کے ہاتھ پر تا چتی ہے پتلی والا بھی پتلی سے با دشاہ اور وزیر کا کام لیتا ہے اور بھی جاروب کش اور بھنگی کا کام لیتا ہے جو جاہتا ہے اچھا اور برا کام اس سے لیتا ہے گر پلی کو انکار کی گئوائش کا کام لیتا ہے گر پلی کو انکار کی گئوائش نہیں اور نہ پلی کو بیت ہے کہ پلی والے سے بیسوال کر سکے کہ بھے سے جاروب کش کا کام کیوں نبیا اور بادشاہ کا کام کیوں نہیں نیا۔ حالانکہ وہ پلی بھی پلی والے سے بیسوال نہیں کرسمتی تو والے کی طرح خدا کی مخلوق ہے پس جبکہ ایک پلی پلی والے سے بیسوال نہیں کرسمتی تو مخلوق کو خالق سے سوال اور محاسمہ کا کہاں جق ہوسکتا ہے کہ جھے کو نالائق ونا نہجار یعنی کافر وبدکار کیوں بنایا ورفلاں کوصالح اور نیک اطوار یعنی مؤمن کیوں بنایا۔

(تقريردليذرصفيه ٩)

مالک کواختیار ہے کہ جس تختہ کو چاہے شدنشین میں لگائے اور جس تختہ کو چاہے بیت الخلاء کے قدمچہ میں لگائے اور جس تختہ کو چاہے بیت الخلاء کے قدمچہ میں لگائے اور جس تختہ سے چاہے قرآن رکھنے کی رحل بنائے۔ نہ یہ جس لکڑی کو چاہے چھت میں لگائے اور جس کو چاہے کا ایندھن بنائے۔ نہ یہ کو کی ظلم ہے نہ کسی کو مجال دم زدنی ہے اور نہ کسی تختہ کو کسی قتم کے سوال کا کوئی حق ہے مالک کو اختیار ہے کہ جس لوہے سے چاہے گوار بنائے اور جس لوہے سے چاہے اپنے گوار بنائے اور جس لوہے سے چاہے اپنے گھوڑے کے نعل بنوائے۔ (صراط متنقیم صفحہ کے سے)

مکان میں راحت اور آرام کے لئے دالان اور قضائے حاجت کے لئے پاخانہ (بیت الخلاء) بناتے ہیں۔ اگر پاخانہ کی زبان ہواور وہ یہ شکایت کرے کہ میرا کیا قصور ہے کہ ہرروز مجھ میں نجاست اور گندگی ڈالی جاتی ہے اور دالان نے کیا انعام کا کام کیا ہے کہ فرش اور قالینوں اور گلدستوں ہے آراستہ ہے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ تو ای لائق ہے اور ہم نے تھے کو ای لئے بنایا ہے اور وہ ای قابل ہے اور اس کو ای لئے بنایا ہے اور وہ ای قابل ہے اور اس کو ای لئے بنایا ہے۔ (ججۃ الاسلام صفحہ ۲۷)

ایسائی بدوں اور گندوں (کافروں) کو بیتی نہیں پہنچتا کہ وہ بیسوال کرسکیں کہ ہم کو ایسا کیوں بنایا اور ہم کو کیوں دوزخ میں ڈالا جاتا ہے اور اگر بیسوال کریں تو یہی جواب ہے کہتم ای لائق ہو۔ہم نے تم کواس لئے پیدا کیا ہے کہتم ہماری جہنم کا ایندھن بنو۔

جبيها كەاللەتغالى فرماتے ہيں:

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ. (سورة الاعراف ١٧٩) بر كي راببر كارے سافتند ميل او در اش اندافتند

ترجمہ: ہرایک کوسی کام کیلئے پیدا کیا ہے اس کے دل میں اس کامیلان ڈال دیا ہے۔
کسی کوزہ کا بدنما ہونا کوزہ گر کے بدنما ہونے کو ستر مہیں کسی حرف کا بدنما ہونا
کا تب کے بدنما ہونے کی دلیل نہیں۔اس لئے کہ کوزہ۔کوزہ گرسے اور حرف کا تب
سے ایک منفصل اور جدا چیز ہے۔ (علم الکلام صفحہ کے نتخبا)

### حفرت تعانوي كالمرف ع جواب:

یمجوری مل کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ یعنی جب گناہ کر چکااس وقت خبر ہوئی کہ ہیں۔

گناہ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ اس کے قبل جب گناہ کیا ہے۔ اس کی خبر نہ تھی۔

اورا گرکہا جائے۔ کہ گواس کو تقذیر کاعلم نہ تھا۔ گرواقع میں تو علم الہی اس کے متعلق تھا اوراس کے خلاف ہوتا محال ہے۔ تو اس طرح وہ مجبور ہوا۔ تو جواب ہیہ ۔ کہ علم الہی اس طرح تھا کہ شیخص اپنے اختیار سے ایسا کرے گا۔ تو اختیار شغی ہوا۔ یااور پختہ ہوگیا۔

حضرت تھا نوگ سے سوال کیا گیا کہ اگر چہ انسان کا مجبور ہوتا لازم نہیں آتا۔

کین خدائے تعالی رحیم ہیں۔ اس لئے اگر اچی رحمت سے ہوائے نفسانی کو بید اہی نہ کرتے تو انسان کے لئے بہتر ہوتا۔

کرتے تو انسان کے لئے بہتر ہوتا۔

اس پر فرمایا کہ خدا تعالی کی متعدد صفات ہیں۔ از ال جملہ ایک صفت تھیم ہوتا بھی ہے اور ہر صفت کا ایک خاص ظہور ہے۔ پس جس طرح ہوائے نفسانی دغیرہ پیدا نہ ہوتا مقتضائے رحمت ہے۔ اُسی طرح اُن کا پیدا ہوتا مقتضائے تھکست ہے۔ رہایہ سوال کہ دہ تھکست کیاہے؟ اس کا اصل جواب میہ ہے کہ ہم کواس حکمت کی اطلاع نہیں ہے اور فر مایا کہ۔ بیہ جواب کم فہموں کے نز دیک زبردی کا جواب معلوم ہوتا ہے۔

یہ جواب کم ہموں کے زد یک زبردی کا جواب معلوم ہوتا ہے۔

لین اصل جواب یہی ہے۔البتہ اس جواب کی حقیقت سمجھنے کے لئے اس سے بل چند مقامات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ سمجھ میں نہ آئیں اس وقت تک اُس کی حقیقت سمجھنی مشکل ہے۔ اور اس وقت بیز بردی کا جواب نظر آتا ہے۔ پھر فر مایا کہ جب انسان کے ہر ممل میں اختیار کا سلسلہ امور غیر اختیار بیت کہ پہنچتا ہے۔ جس سے اہل سائنس بھی انکار نہیں کرتے اور بنائے تقدیر یہی امر ہے۔ جبیا اوپر بیان ہوا۔ تو اہل طبیعات کو تقدیر کا ضرور ہی قائل ہونا چاہئے کیونکہ وہ لوگ تو اس مسئلہ ہوا۔ تو اہل طبیعات کو تقدیر کا ضرور ہی قائل ہونا چاہئے کیونکہ وہ لوگ تو اس مسئلہ افعال اختیاری کو جی اس قاعدہ کا پابند کرتے ہیں۔ چنا نچر تخلیق اختیاری کو موقوف افعال اختیاری کو بھی اس قاعدہ کا پابند کرتے ہیں۔ چنا نچر تخلیق اختیاری کو موقوف مانتے ہیں۔ وجود مادہ قدیمہ پر جس کو اختیار خداوندی سے خارج کہتے ہیں۔ گواہل مانتے ہیں۔ وجود مادہ قدیمہ پر جس کو اختیار خداوندی سے خارج کہتے ہیں۔ گواہل حق اس کے قائل نہیں ۔ پس اس تسلیم کردہ مسئلہ کی بنا پر ان طبیعیین کو تو ہم سے زیادہ قائل تقدیر ہونا چاہئے۔ (مجادلات معدلت دعوات عبدیت حصدوم ملفوظ نمبر ۲۲)

### جراورا ختيار كي حقيقت

انسان ہے افعال کا صدور دوطرح پر ہوتا ہے ایک یہ کہ انسان کی شے کا تصور کرے اگر وہ چیز اس کی طبیعت کے موافق ہوئی تو اس کے قلب بیں اس کے کرنے کی خواہش اور رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر نہایت ذوق وشوق کے ساتھ اس کے حاصل کرنے کے لئے حرکت کرتا ہے۔ اور اگر وہ شے اس کی طبیعت اور منشاء کے خلاف ہوتی ہے تو قلب بیں اس کی نفرت اور کر اہت پیدا ہوتی ہے۔ اور بھد کر اہت ونا گواری اور بہزار نفرت و بیز ارکی اس کے دفع کرنے کے لئے حرکت کرتا ہے۔ لہذا اسان سے جو حرکت شوق اور رغبت یا نفرت اور کر اہت کی بناء پر ظہور میں آئے۔ ای

کانا معلی اختیاری ہے اور جوحرکت بغیر کسی شوق اور خواہش کے ظہور میں آئے۔ جیسے حرکت مرتحش (مرتعش وہ کہ جس کے ہاتھ اور بدن میں رعشہ ہوگیا ہو) تو وہ حرکت جری اور اضطراری کہلائے گی۔ تمام عقلاء کے نزدیک پہلی حرکت اختیاری ہے اور بندہ سے اس اختیار کی نفی اور انکار ایبا ہی ہے جیسا کہ کوئی ہیہ کہے کہ انسان نہ سنتا ہے اور ندد کھتا ہے ہیں جس طرح انسان سے مع اور بھر کا انکار سراسر مشاہدہ کا انکار ہے۔ اور جس اس طرح سے بندہ سے اختیار کی نفی سراسر محسوس اور مشاہد چیز کی نفی کرنا ہے۔ اور جس طرح و نیا میں اس اختیار پر جزاء وسزاء مرتب ہور ہی ہے اس طرح آخرت میں بھی اسی اختیار پر جزاء وسزاء مرتب ہور ہی ہے اس طرح آخرت میں بھی اسی اختیار پر تقاب مرتب ہوگا۔

الغرض انسان ہے جوفعل اور جوحرکت ظہور میں آتی ہے عقلاء کے زدیک اس کی دوشمیں ہیں۔ایک اختیاری جوشوق اور رغبت ہے ہواور دوسری اضطر اری جس میں انسان کی کسی قتم کی خواہش کو دخل نہ ہو۔ جیسے حرکت رعشہ۔

اورظاہر ہے کہ ق جل وعلا کی قضاء وقد رادر حیطہ (احاطہ) علم ہے کوئی حرکت بھی باہر نہیں ۔ جس حرکت کے متعلق جس طرح خدا تعالی نے قضاء وقد رادر حیطہ (احاطہ) علم سے کوئی حرکت بھی باہر نہیں ۔ جس حرکت کے متعلق جس طرح خدا تعالی نے قضاء و قدر میں لکھدیا ہے دہ حرکت اسی طرح ظہور میں آئے گی اور اگر اضطراری لکھدیا ہے تو بندہ سے اس فعل اور حرکت کا صدور بلا اختیار ہوگا۔ معلوم ہوا کہ قضا وقدر کے متعلق ہونے سے افعال عبد کی تقسیم پر (کہ بعض افعال اختیاری اور بعض اضطراری ہیں) کوئی ارتبیس پڑتا۔

یے شخ عبدالحق محدث دہلوگ کے کلام کا خلاصہ اور توضیح ہے جو حضرت موصوف نے جبروا ختیار کے متعلق بھیل الایمان ص۳۳ پرتح ریفر مایا ہے۔

#### شده:

اس تقریرے پیشبہ بھی رفع ہوگیا کہ جب قضاء وقدر میں ابوجہل کا کفر مقدر ہوچکا

تھا کہ ابوجس ایمان نہ لائے گا۔تو پھر ابوجہل کا کفرضروری اور ایمان لا نا محال اور ممتنع ہوگا۔اس لئے کہ علم الٰہی کا غلط ہونا تاممکن اور محال ہے اور جب کفرضروری ہوا تو پھر ہندہ کوابیمان کا کہاں اختیار ہاقی رہاللہزاجبرلا زم آیا۔

### جواب:

یے کہ بے شک اللہ تعالی کو پہلے ہے علم تھا کہ زیدفلاں کام اپنے اختیار ہے کرے
گاور فلاں کام اس سے بلا اختیار سرزو ہوگا۔ اللہ تعالی کے علم سے اختیار زائل نہیں ہوتا۔
اللہ تعالی تو اختیاری اور اضطراری سب ہی امور کو جانتا ہے نیز یہ کہ اللہ تعالی کے افعال
بالا تفاق اختیاری ہیں۔ حالا نکہ وہ ازل میں اسپنے افعال کو بھی جانتا تھا کہ فلاں وقت فلاں
کو یہ شئے عطا کروں گا۔ پس جس طرح علم ازلی کی وجہ سے اللہ تعالی کا اختیار نہیں جاتا
رہا۔ اس طرح علم ازلی سے بندوں کے اختیار اور ارادہ کا زائل ہونالاز منہیں آتا۔
(علم الکلام صفحہ و عام ۹)

کیا خدا کود بکھناممکن ہے؟ اعت**راض:** (فلسفیوں اور معتزلیوں کااعتراض) کردن کی مکمکہ ہے

کیا خدا کود کھناممکن ہے؟

جواب: قرآن اورحدیث اوراجهاع صحابه اورتابعین سے بیامر ثابت ہے کہ اہل ایمان جنت میں دیدار خداوندی سے مشرف اور سرفراز ہوں گے۔ جس طرح وہ خداوند ذوالحیال بندوں کود کھتا ہے اور خود مکان اور جہت سے پاک اور منزہ ہے اور بندے مکان اور جہت میں ہیں اسی طرح عقلاً یہ بھی ممکن ہے کہ بندے اس خدائے ذوالجلال کو اس طرح دیکھیں کہ بندے تو کسی خاص سمت اور مکان میں ہوں اور خداوندقد دس ست اور مکان میں ہوں اور خداوند قد دس ست اور مکان میں ہوں اور خداوند قد دس ست اور مکان سے یاک اور برتر ہو۔

رویت ( دیکھنے ) کے لئے بیضروری نہیں کہ جس شے کودیکھا جائے وہ جسم ہی ہو

اور کی خاص ست اور مکان میں ہو بیتمام باتیں رویت کی شروط عادیہ بین عقلاً جائز
ہیں کدرؤیت کی تمام شروط موجود ہول لیکن اگر حق تعالی شاندنہ چاہیں تورؤیت نہو۔
بلی اندھیری رات میں چوہے کودیکھتی ہے گر ہم نہیں دیکھتے۔ آسیب والا جنات
کودیکھتا ہے اور ان سے باتیں کرتا ہے گر ہم نہیں دیکھتے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ
وسلم جریل امین کودیکھتے اور ان سے باتیں کرتے تھے گر حاضرین مجلس جریل امین
کی دیدہ محروم تھے۔

اسی طرع عقلاً بیجی جائز ہے کہ بغیران شروط مزعومہ کے رؤیت ہو کیے صورت اولی میں رؤیت کی شروط موجوز نہیں مگررؤیت منتفی تھی۔صورت ٹانییاس کائنس ہے کہ شروط مزعومہ متنفی ہوں اور رؤیت مختقق ہو۔ آخر آج بھی توحق تعالیٰ کودل کی آئھ ہے بے کیف دیکھتے ہیں قیامت کے دن سرکی آنکھوں سے بے کیف دیکھیں گے۔ مکان کو بغیرمکان کےاور جہت کو بغیر جہت کے دیکھتے ہیں حالانکہ مکا ک سی مکان میں نہیں اور جہت کسی جہت میں نہیں ورنے شلسل لازم آئے۔ای طرح اگر حق تعالی شانه بغيرمكان اورجهت كےنظرآ ئيں تو كيوں محال مجھتے ہو۔ مكان اور جهند تو مخلوق خداوندی میں بھی شرطنہیں جب وہ جہت اور مکان سے منز ہ ہو کرنظر آ سکتے ہیں تو خالق کون ومکان کے دیدار کے لئیے مکان اور جہت کی شرط کیوں ہے۔اورعلی ہٰذارویت کے لئے مرکی کاا حاط بھی شرط نہیں۔ہم آ سان کودیکھتے ہیں گرہم آ سان کومپیانہیں۔ نیز رؤیت علم اورمعرفت کی ایک خاص نوع ہے اورعلم اورمعرفت کے لئیے ان علوم کو تکسی مکان اور جہت میں ہوناکسی عاقل کے نز دیک شرط ادراک نہیں بس جس طرح باری تعالی کی معرفت بغیر کسی کیفیت اور صورت اور بغیر کسی مکان اور جهت کے ممکن ہےاسی طرح اس کی رؤیت بھی بغیر کسی مکان اور جہت کے ممکن ہے۔ قال الاستاذ ابو القاسم القشيري سمعت ابابكر ابن فورك يقول سئل الاستاذ ابو سهل عن جواز رؤية الله تعالى من

طريق العقل فقال الدليل عليه شوق المؤمنين إلى لقائه والشوق إرائية مفرطية والإرادة لاتتعلق بالمحال فقال السائل ومن الذي يشتاق إلى لقائه فقال الاستاذ إبو سهل يشتاق إليه كل حر مؤمن فأما من كان مثلك فلا يشتاق. طبقات الشافعية الكبرى في ترجمة محمد بن سليمان الي سبل ص١٦٣ج٠\_ ترجمه: - استاذ ابوالقاسم قشريٌ فرماتے ہيں كه ميں نے ابوبكر بن فورك كويہ كہتے ہوئے سا ہے کہ ایک مرتبہ استاذ ابو مہل ہے بہ سوال کیا گیا کہ کیا عقلا اللہ تعالیٰ کی رؤيت ممكن ے فر مايا كەلقاءخدادندى اورديدارالبي كى طرف ابل ايمان كااشتياق اس كامكان كى دليل باس ليك كمشوق ارادة مفرطه كانام باوراراده محال معتعلق نہیں ہوتا۔ پھر سائل نے بیدوریافت کیا کہوہ کون ہے جواس کی لقاء کا مشاق ہے فر مایا كه برخلص مسلمان لقاء خداوندي كامشاق ہےالبتہ تجھ جیسا بےحس مشاق نہیں۔ حق توبيد ي كداشتياق خلاف عقل نهيس بلكه عدم اشتياق خلاف عقل بع عقلاً بيد کیے ممکن ہے کہانسان اپنے مر بی اورمحن کی لقاءاور دیدار کا مشاق نہ ہو جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی ہےتو نظریں اس کی طرف اٹھتی میں اور دل اس کی طرف دوڑ تا

حضرت موی اعلیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا۔ کلام سے متعلم کا اشتیاق پیدا ہوا اور دیدار کی درخواست کی '' رَبِّ اَدِینی اُنْظُو اِلَیْک '' جواب ارشاد ہوا'' لَین تَوَ اِنِی '' یعنی تم دیکھے نہ سکو گے۔ موسی علیہ السلام کی تاب نہ لاسکو گے۔ موسی علیہ السلام کی بیہ مشتا قاند درخواست خود اس کے ممکن ہونے پر دلالت کرتی ہے اگر دیدار خداوندی کوئی کا کی چیز ہوتی تو خودموسی علیہ السلام سوال نہ فرماتے اور بین ممکن ہے کہ اللہ کے نہ کو بیام نہ ہوکہ کوئی چیز ہارگاہ خداوندی میں ممکن ہے اور کوئی محال نے نیز حق جل وعاد کا جواب میں بی

ہے۔ بیاشتیاق نہیں تواور کیاہے۔

فر مایا" لَسنُ تَسرَّ انِسیُ"تم نہیں دیکھ سکو گے اور مینہیں فر مایا که " لَمنُ اُدَی" کہ میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ یعنی میری رویت ممکن نہیں۔

(جوسوخته جان کشمیر میں آ جائے اِگر مرغ کباب ہو چکا تب بھی بال و پر کیساتھ زندہ 'ہوجائے ، (امداداللہ انور))

ہر جگہ کی خاصیت جدا ہے بعض جگہوں کی آب وہوا کمزور ہوتی اور بعض مقامات کی آب وہوا کمزور ہوتی اور بعض مقامات کی آب وہوا تھ وہوتی ہوگی صعف کا نام وشان نہ ہوگاس لئے وہاں پہنچ کر دیدار خداوندی کا تحل ہوسکے گاعلاوہ ازیں کلمہ 'لسن'' کلام عرب میں نفی وجود کے لئے مستعمل ہوتا ہے نفی امکان کے لئے نہیں آتا۔

#### خلاصه کلام:

یہ کہ دیدار خداوندی عقلاً ممکن ہے اور مخبر صادق نے اس کے وقوع کی خبر دی ہے لہذا اس پرایمان لا ناواجب اور ضروری ہے۔ ہاں اس کی حقیقت اور کیفیت سوائے اللہ تعالی کے سی کومعلوم نہیں عوام موشین کو ہر جمعہ کو دیدار ہوگا وار خواص کوروز انہ سجے اور شام ہوگا اور عور تو ل کوعیدین کے موقعہ بر۔

آیات اور روایات حدیث کی تفصیل اگر در کار ہوتو حادی الا رواح الی بلا دالافراح للحا فظاہن قیم ۔ کی طرف مراجعت کریں۔ (علم الکلام صفحۃ ۳۱۵ تا ۳۱۵)

اردو میں دلائل ملاحظہ کرنے کے لئے میری کتاب "جنت کے حسین مناظر" کی طرف رجوع فرمائیں۔(امداداللہ انور)

### کیا خدااس پرقادر نہیں کہ کافر کی مغفرت کرے اعتراض: (ہندوؤں ادرعیسائیوں کا اعتراض)

کیا خدااس پرقاد زہیں کہ کا فرکی مغفرت کرے

جواب: اسلام وہ چیز ہے کہ اس کے بغیر مغفرت و نجات ممکن نہیں ہی مطلب نہیں کہ مطلب نہیں کہ مطلب نہیں کہ وہ کا فرکی مغفرت کردے۔ بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ وہ کا فرکی مغفرت کردے۔ بلکہ مطلب ہیہ ہے کہ وہ کا فرکی مغفرت چاہے گا نہیں۔ گو قا در ضرور ہے۔ ورنہ تعذیب کا فر پر خدا تعالی کا مجور ہونا لازم آئے گا اور اضطرار منافی و جوب ہے اور بغیرایمان اسلام کے حق تعالی کا کسی کا فرکی مغفرت نہ چاہئا قرآن شریف میں جا بجانہ کور ہے۔

چِنْ خِيالَكِ أَيت تُووى بِ إِنَّ اللهُ لَا يَعْفِرُ أَن يُشُركَ بِهِ.

گر ٹناید کوئی اس پرشبہ کرے کہ یہاں تو صرف مشرک کا ذکر ہے کفر کا ذکر نہیں ہے۔اور بعض کا فرایسے ہیں کہ جومشرک بھی نہیں بلکہ موحد ہیں مگر اسلام سے انکار کرتے ہیں۔ان کی مغفرت نہ ہونااس آیت میں کہاں مذکورہ ہے۔

تُوسْنَهُ وسرى جَكِيدُ لَور ب: إنَّ السِّدِيْسَ كَفَرُوا مِن الْهُلِ الْكِسَابِ

وَالْمُشْرِكِيْنَ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَّةِ. ال مِيل كَافركوابل كتاب ومشركين كامقسم (قسم) قرار ديا گيا ہے اور دونوں كے لئے خلود فى نارجہم (دائى جہم) ندكور ہے۔ جس سے كافركى مغفرت نه ہونا بھى معلوم ہو گيا۔

اور پیشبنہیں ہوسکتا کہ یہاں تو صرف خلود کا ذکر ہے جس کے معنی طویل عرصہ کے ہیں اور اس کے لئے دوام لا زمنہیں۔

جواب یہ ہے کہ دوام خلود کے منانی بھی نہیں۔ پس اگر کوئی قریدۃ قائم ہوتو خلود
سے دوام کا قصد ہوسکتا ہے اور یہاں خلود بمعنیٰ دوام ہونے پر قریدۃ قائم ہو وہ یہ کہ
مشرکین کے لئے خلود بمعنیٰ دوام ہوگا۔ اور یہاں کا فرومشرک دونوں کا حکم ندکور ہے
جب مشرک کے لئے خلود بمعنیٰ دوام ہے تو کا فر کے لئے بھی دوام ہی ہوگا۔ ورنہ کلام
واحد میں ایک لفظ سے جدا جدامعنیٰ کا قصد لا زم آئے گا۔ اور یہ درست نہیں ہے علاوہ
ازیں یہ کہ بعض آیات میں کا فر کے لئے خلود کو دوام سے بھی موصوف کیا گیا ہے۔
چنانچہ ایک جگہ اشاد ہے:

وَالَّـذِيْنَ كَفَرُوا قُطِّعَتُ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّنُ نَّادٍ الْقُولِ تَعَالَى كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخُرُ جَحُوا مِنْ عَمِّ أُعِيدُوا فِيها.

اورارشادہے:

وَالَّذِيُنَ كَفَرُوْا عَنُ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنُ يَّغُفِرَ اللهُ لَهُمُ. پس اب كافر كابھى ہميشہ كے لئے عذاب ميں ہوناصاف طور پر معلوم ہو گيا جس سے اس كى عدم مغفرت نہ ہونا بھى سجھ ميں آگئ ہوگى۔

قرآن پاک نے ارشادفر مایا ہے:

لَآ اِنْحُوَاهَ فِی اللِّدِیْنِ. (زبردی نہیں دین کے معاملہ میں)۔ (البقر 5: ۲۵۱) شخ الاسلام حضرت علامہ شبیراحمد عثانی اس آیت کے تحت تحریر فرماتے ہیں جب دلائل تو حید بخو بی بیان فرمادی گئیں جس سے کا فرکا کوئی عذر باتی نہیں رہا تواب زور سے کسی کومسلمان کرنے کی کیا حاجت ہو یکتی ہے عقل والوں کوخود سمجھ لینا چاہے اور نہ شریعت کا بی م بے کہ زبردتی کسی کومسلمان بناؤ۔ اَفَانْتَ تُکُرهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُو المُؤْمِنِيْنَ. خورنص موجود بر (تفير فوائدعثاني) مولا نابشراحم سيني لكهة بين:

بجرت سے پہلے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں کس نے تلوارا تھائی ، چلائی اور کون ساعلاقه میدان کارزار بنا؟ کیا مندوستان میں اسلام بزورِتلوارآیا تھا؟نہیں ہرگزنہیں بلكه حضرت مولانا شيخ معين الدين اجميري رحمة الله عليه كي محنت شاقه اورآت يكي كرامات سے اسلام پھيلا تھا۔ كيا أغدونيشيا ميں اسلام برورشمشير پھيلا تھا؟ نيز اخبارات میں بینجریں آئی رہتی ہیں کہ امریکہ، افریقہ، برطانیہ، فرانس، ڈنمارک اور ہالینڈ ور تیرمما لک میں اسلام بڑی جراءت وسرعت سے پھیل رہا ہے۔ان مما لک میں اسلام کے باس کون سے ہتھیار اور کون سا اسلحہ ہے؟ جس سے اسلام دن بدن ترقی کی راہ پھل پیرااور گامزن ہے تو عقل سلیم کہتی ہے کہ یہ پر وپیگنڈ اسفید جھوٹ اور انسانوں کی آنکھوں میں خاک ڈالنے کے مترادف ہے کہ'' اسلام تلوار کے زور

# جبرائیل کا فرعون کے ڈو بنے کے وقت اس کے منہ میں

مٹی ٹھونس کرکلمہءایمان سے بازر کھنے پرشبہ (عام منكرين اسلام كااعتراض) اعتراض:

جبرائیل نے فرعون کے ڈو بنے کے وقت اس کے منہ میں مٹی ٹھونس کر کلمہءا یمان ہے کیون بازرکھا۔

**جواب:** حضرت جبرائیل علیه السلام کومعلوم تھا کہ عذاب دیکھنے کے بعد تو یہ قَبِولَ بَيْنِ مِوتَى حَلْ تَعَالِي فرمات بِين فَلَمْ يَكُ يَنُفَعُهُمُ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاوُ ابَاسَا الوه اسلام سے ندرو کتے تصورت اسلام سے رو کتے تھے جس پر گو رحمت فی الآخرة مرتب نہیں ہوتی مگر رحمت فی الدنیا متوجہ ہو عتی ہے۔ جسے منافقین صورت اسلام کے سبب قتل وقید سے محفوظ رہے اس طرح احتمال تھا کہ وہ بھی عرق و ہلاک ہونے سے بچ جاتا۔

پھراس پراگرکوئی بیروال کرے کہاس آیت میں باسٹ سے مرادعذاب دیناتو ہے نہیں کوئکہ عذاب دیناتو ہے نہیں کوئکہ عذاب دینا کی رُویت قبل انکشاف آخرت قبول ایمان سے مانع نہیں اور ظاہراً میہاں عذاب آخرت کا انکشاف نہ ہوا تھا ور نہ دنیا کی طرف کا احماس بالکل ہوجا تا۔

تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسلم نہیں بلکہ انکشاف آخرت کے بعد بھی ادھر کا.
احساس باقی رہناممکن ہے چنانچہ بعض مختصرین (مرنے والوں) کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو بھی دیکھا۔ اور اس کے ساتھ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پہچانا چنانچہ گھر والوں سے کہا کہ فرشتے بیٹھے ہیں تم ان سے پردہ کروتو ابتدائے انکشاف کے ساتھ ادھر کا ہوش رہ سکتا ہے۔

اور فرعون کے واقعہ سے ظاہراً بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جس وقت ایمان ظاہر کیا ہے اس وقت ایمان ظاہر کیا ہے اس وقت اس کو انکشاف آخرت کے ساتھ و نیا کے بھی ہوش سے چنا نچاس کا قول المَنْتُ بِالَّذِی الْمَنْتُ بِهِ بَنُو اِسُو اَئِیلَ بَلار ہا ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل کا حق پر ہوتا اور ان کا مومن ہوتا اس کے خیال میں تھا اور بید نیا کا واقعہ ہے تو اس کو ادھر کے ہوش ضرور سے لیکن او پر معلوم ہو چکا کہ یہ انکشاف عذاب آخرت کے ساتھ جمع ہوسکتا ہے۔ بس اس دلیل سے انکشاف آخرت کی نفی نہیں ہو عتی اور بیا کمشاف مانع ہو گیا۔

اب ایک سوال رہ گیا کہ جب بیرحالت مانع ہے قبول ایمان سے اور ایمان نام ہے تصدیق کا۔ اور وہ بعد انکشاف آخرت کے مقبول نہی ۔ اِگر چیزبان سے تلفظ کیا جاوے

تو پھر تلفظ ہے رو کئے ہے کیا فائدہ ہوا اور اگر زبان ہے اقر ارکرنا کسی درجہ میں مفید بھی مان لیا جاوے تو اقر ارکا قصہ بھی کافی ہونا جائے اگر چہ کسی عذر سے بحز ہوگیا ہواور بہال بجز ہوگیا۔ کیچڑ کی وجہ ہے تو وہ اقر ارمفید شخص ہوگیا پھر کیچڑ تھونے ہے کیا فائدہ ہوا۔ سواس کا جواب وہی ہے جواو پر گزرا کہ جرائیل علیہ السلام نے ظاہری رحمت کو بھی اس کے لئے گوار انہیں کیا۔ اگر چہ رحمت ظاہری کا ایک گونہ ظہور نعش کو محفوظ رکھنے ہے ہوگیا جیسا کہ ارشاد ہے۔ ف المنہ وُم اُنہ جیسے کی بیکڈنے کی الآیہ مگر اس پر بھی ایک سوال ہے کہ ای ظاہری رحمت میں ان کا کیا حرج تھا اس کا جواب وہی ہے جس کو میں وکر کر رہا ہوں کہ اس فعل کا منشا غلہ بغض فی اللہ تھا آس میں یہ بھی گوار انہ ہوا اور مبغوض وی سے ایسا بغض بغیر غلبہ عشق حق کے ہونہیں سکتا (العید والوعید حضرت تھا نوی ص ۱۰)

## کیا خدا بندوں میں حلول کر گیا ہے

اعتراض: (چوبدريداس مندوكاعراض)

سورت صدید میں ہے: وَهُمُو مَعَكُمُ أَیْنَمَا كُنتُمُ لِعِنْ ثَمْ جَهَال كَهِیں بھی ہوخدا تہارے ساتھ ہے اور سورت ق میں ہے وَ نَدَّتُ نُ أَقُّرَ بُ إِلَیْه مِن حَبُلِ الْوَدِیْد یعنی ہم بندہ کی طرف رگِ گردن ہے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ان دونوں آیات ہے ظاہر ہوا کہ خدا تعالی بندوں کے جسم میں حلول کر کے رگ گردن ہے بھی زیادہ نزدیک ہوگیا ہے۔

جواب: یہ بھی آپ کا محص افتری ہے۔معیت اور قربت حلول کو سلزم نہیں۔ اگر دلیل رکھتے ہوتو پیش کرو ہمارا مذہب سے ہے کہ عالم اعراض اعتباری جو ہر واحد پر مجتمع ہیں تو اس معیت اؤر قربت کی حقیقت کو اس بنا پر ہرصا حب عقل بغیر شائبہ حلول کے اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔

بال ١١١ اشلوك ادهيا عال كرش كيتا كاس طرح بك

اندرادر بابرتمام مساکن اورمتحرک میں ہوں۔ کیونکہ صدیے زیادہ نزد یک ہوں بسبب فرطقر بت دکھائی نہیں ویتا۔ انتہیٰ

آپ کی اپنی اس تقریر کی بناء پر آپ کا اعتراض آپ کی اپنی کتاب (گیتا) پر پڑتا ہے نہ کہ قرآن پاک کی آیات پر۔ (سوط اللہ الجبار ۹۵/۳)

عیسائیوں میں خدا کے مرجانے کا پرو بیگنڈہ

عیسانی عوام الناس کوگر ہے ہے وابسۃ رکھنے کی اگرایک طرف اس قتم کی کوششیں جاری ہیں تو دوسری جانب یورپ اورامر یکہ میں بینظریہ عام ہوتا جارہا ہے کہ 'خدامر گیا'' اورخداموجو ذہیں ہے۔ ان میں خصرف عوام بلکہ خود یا دری حضرات بھی شامل ہیں۔ اورانہوں نے اس موضوع پر خصرف مضامین بلکہ خیم کتا ہیں تک کھی ہیں جن میں وہ بر ملا اظہار کرتے ہیں کہ خدامر چکا ہے۔ اور اب ہمیں اُس کے بغیر ہی زندگ بسر کرنی چاہئے ۔ میتھوٹ سٹ فرقہ کے طلبہ کے رسالہ موٹیو Motive نے اخباری اسلوب (اسٹائل) کے طور پر خدا کو گئات کی اطلاع اس انداز سے شائع کی اسلوب (اسٹائل) کے طور پر خدا کا تنات کا خالق' دُنیا کے یہودیوں کا معبود میں ائریوں کی آخری حقیقت اور تمام خدا وی سے برتر خدا کا ایک بڑے میں ائریشن 'کے دوران انقال ہوگیا۔'' سے برتر خدا کا ایک بڑے بریشن 'کے دوران انقال ہوگیا۔'' سے برتر خدا کا ایک بڑے بریشن 'کے دوران انقال ہوگیا۔'' سے برتر خدا کا ایک بڑے بریاں اثر ہوا۔

ایک انجمن کے سابق صدر نے جس کو بیاطلاع ایک نائی کی دوکان میں لی تھی۔
ایٹ تا ٹر ات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ مجھے ہمیشہ کسی کے انقال کی خبر سکر افسوں ہوتا ہے بیافسوں ناک بات ہے۔ (Time: April8,1966, p.48)

كينيدًا كاايك بإدرى اى بيريس لكعتاب:

"درز پلزنے اپنی کتاب کا نام رکھا"خدا کہیں نہیں" جب کہ وہ خود

ج ج آ ف الگلینڈ کاو کر Vicar یا دری ہے۔'

فا درجیکن کہتا ہے۔''اگرخداموجود ہےتو ہم اس کے بارے میں ایک عظیم وجود کے طور پر گفتگونہیں کر سکتے''جب کہ وہ خودایک یو نیورٹی چیلن ہے۔

تقامس التي زرنے ايك كتاب موسومه" عيسائي الحاد كي بائيل" كھي اور وہ ايك امریکن یو نیورٹ میں بائیل اسٹڈیز کامعاون پروفیسر ہے۔

ہیرین اپنے بارے میں لکھتا ہے" میں ٹورنٹو میں انجیلیکن کلیسائی حلقہ کا ایک اسٹاف ممبر ہوں میں عیسائی اور انجیلیکن ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ پھر بھی پوری متانت و سنجيدگ سے كہ سكتا ہول كه 'خداموجود نبيں ہے''۔

(Is the bile really the word of god p.168)

‹ نیشنل ابزرور' میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے۔' خدامر چکا ہے اس متم کا رججان مہمسال ہے کم عمر دالے نوے فی صدیر داسٹنٹ مذہبی عالمنوں میں سرایت کر گیا ہے۔''

(National Observer-January 31, 1966)

عام طور پر ان کو'' دہریے عیسائی'' کہا گیا ہے۔صورت حال کچھ بھی ہولیکن حقیقت بہر حال یہ ہے کہ مصلوب سیح کوابن خدا ماننے کے عقیدہ کا پیلازمی نتیجہ استے وسيع بيانه پرظام ہؤر ہاہے۔اس سائنسی دور میں جبکہ آج کاانسان اپنی سوچ وفکر میں آ زاد ہے۔ یقینأ جب اُس کی خواہشات پوری نہ ہوتی ہوں۔ دعا میں قبول ہوتی نظر نہ آتی ہوں ادراس پرمشز ادبیہ پس منظر کہ خدا کو یہود یوں نے بھانسی دے دی تھی جس یردہ تڑ پ تڑ پ کرمر گیا۔ (بیعلیحدہ بات ہے کہ ان عقیدے کے مطابق ان کی نجات کے لیے ایسا ہوا تو مادی تہذیب کی پروردہ سلیں اگر ایسانہ سوچیں تو اور کیا کریں )۔ یونانی در دی اپنے دیوتا وُل کے بتوں کومسار کر دیتے تھے ان کی قربان گاہوں پر پھراؤ کرتے تھے .....موجود ہ ترقی یافتہ نسل نے بانداز دیگر وہی کیا جواس تہذیب کے بانی کیا کرتے تھے۔ (یا کتان میں مسحیت صفحہ ۱۳۵ تا ۱۳۵)





### کے تعدد نیا کیے وجود میں آئی؟ اعتراض: (دہریوں کا عراض)

بَحُونه بونے کے بعد دنیا کیے وجود میں آئی؟

**جواب**: علامهاحمه بن مسكويه الفوز الاصغ فصل عاشرص ٣٠ ميس لكهية بين :

جولوگ نظراورفکر کے عادی نہیں۔اوران ہی محسوسات کے دائرہ میں محدود ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جس طرح ایک معمار بغیرا بینٹ اور گارے کے کوئی مکان نہیں بنا سکتا اور کوئی نجار (بڑھئی) بغیر لکڑی اور تختوں کے کوئی تخت نہیں بنا سکتا اور ہرصا نع اپنی صنعت میں ماوہ کامختاج ہے۔اس طرح (عیاف اباللہ) خدا تعالی بھی اپنی ایجاد میں ماوہ کامختاج ہے۔اس طرح (عیاف اباللہ) خدا تعالی بھی اس کا قائل ہو گیا ماوہ کامختاج ہے۔اور اس خیال کو اس قدرتر تی ہوئی کہ جالینوں بھی اس کا قائل ہو گیا گر حکیم اسکندر نے اس کے ردمیں ایک مستقل کتاب کھی جس میں بیٹا بت کیا کہ تمام کا نئات کسی چیز سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ عدم محض سے وجود میں آئی ہے۔ہم اس مضمون کوذیل میں مخضراور واضح طریقہ سے نقل کرتے ہیں۔

یہ بات سب کے نز دیک مسلم ہے کہ جب مادہ کوئی جدید صورت اختیار کرتا ہے تو پہلی صورت بالکل معددم ہو جاتی ہے۔اس لئے کہا گر بالفرض پہلی صورت معدوم نہ ہوتو صرف دواختال ہیں۔

ایک یہ کہ پہلی صورت جسم سے علیحدہ ہونے کے بعد کسی دوسر ہے جسم کولاحق ہو جائے کیکن یہ سراسرمشاہدہ کے خلاف ہے۔ خمیر یا موم کو ہم جب کسی دوسری شکل میں تبدیل کردیتے ہیں تو پہلی شکل قطعا کسی جسم کو جا کڑئیں لگ جاتی۔

دوسرااحمال میہ ہے کہ اس جسم میں جدید صورت کے ساتھ پہلی صورت اور پہلی شکل بھی باتی رہے سویداحمال اس لئے باطل ہے کہ اس میں اجماع ضدین لازم آتا

ہے مثلاً فرض کیجئے کہ پہلی صورت متدریر ( گول) تھی اور دوسری متنظیل ( لبی )۔ پس بہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شک ایک ہی حالت میں متنظیل بھی ہواور متدریبھی مطح بھی ہواور مدور بھی۔ بہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جسم میں متضا دشکلیں جمع ہوسکیں۔

غرض میہ کہ آپ کوطوعا و کر ہا ہے تسلیم کرنا ہوگا کہ پہلی صورت بالکل معدوم ہوگئی اور اس جدید صورت نے یقیناعدم محض سے نکل کرعالم وجود میں قدم رکھا ہے۔۔

اس تقریر سے تمام صورتوں اور شکلوں اور تمام کیفیات اور اعراض کا حادث ہونا اور ان کا عدم محض ہے وجود میں آتا بخو بی ثابت ہوگیا۔ رہامادہ تو وہ کس حالت میں بھی ہوگا کوئی نہ کوئی صورت سے خالی ہوکر موجود نہیں ہوسکتا۔ مادہ جس حالت میں بھی ہوگا کوئی نہ کوئی صورت اس کے لئے ضرور ہوگی۔ خلاصہ ہے کہ مادہ اور صورت دونوں مثلا زمین سے اسلام صفحہ ۲ ا - ۱۲۷)

### آ سان کا وجود کہاں ہے اعتراض: (سائنیدانوں کا اعتراض)

آ سان کا وجود کہاں ہے؟ اہل سائنس کا دعوی ہے کہ آ سان کا وجود نہیں ۔ ستارےسب فضامیں گھوم رہے ہیں۔

جواب: دیھویہ مسئلطنی ہے یا یقینی۔سائنس کی رُوسے آسان کاعدم تطلی طور
سے نہیں ہوسکتا۔ آج تک جتنی دلییں آسان کی نفی پر قائم کی سیکی ان سب کا خلاصہ
عدم علم ہے جوعدم وجود کو لازم نہیں اور وجود آسان قطعی دلیل سے ثابت ہے کیونکہ
آسان کا وجود فی نفسہ ممکن ہے۔ یعنی آسان کا وجود وعدم دونوں عقلاً برابر ہیں۔ادریہ
عقلی مقدمہ ہے کہ جس ممکن کے وجود کی خبر کوئی مخبر جوقطعاً سچا ہو۔ دیتا ہو۔ تو اس ممکن کا وجود قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے وجود کی خبر ایک مخبر صادق لینی قرآن
وجود قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے۔ اور اس کے وجود کی خبر ایک مخبر صادق لینی قرآن شریف نے دی ہے ہیں ان تینوں مقدموں سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہوگئی کہ

آسان موجود ہے۔اور آسان کے ممکن الوجود ہونے کی بناء پر جب بیعقل ممکن ہے۔
یعنی نہ واجب ہے اور نہ متنع ہیں نہ ضروری الوجود ہوا نہ ضروری العدم توعقل اس کے
وجود یا عدم کی بابت کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتی۔ زیادہ سے زیادہ اگر کہا جا سکتا ہے تو
صرف اس قدر کہ ہم کوازروئے عقل وجود کا پیتنہیں چلا۔ اور معلوم ہے کہ عدم شبوت
اور شبوت عدم میں زمین اور آسان کا فرق ہے۔امر یکہ کا وجود جس وقت تک ہم لوگوں
کو ثابت نہ تھا۔اس وقت بھی ہم یول نہیں کہہ سکتے سے کہ امر یکہ موجود نہیں ہے۔البتہ
یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہم کو وجود امر یکہ کا علم نہیں ہے۔ پس اہل سائنس سے کہہ سکتے ہیں کہ
ہم کو آسان کے وجود کا پیتنہیں چلتا اور سے ہم کو معزنہیں کیونکہ ہم سابقہ وضاحت سے
ان کو وجود آسان سے وجود کا پیتنہیں چلتا اور سے ہم کو معزنہیں کیونکہ ہم سابقہ وضاحت سے
ان کو وجود آسان کے وجود کا پیتنہیں گاتا اور سے ہم کو معزنہیں کیونکہ ہم سابقہ وضاحت سے
ان کو وجود آسان سے وجود کا پیتنہیں گاتا اور سے ہم کو معزنہیں کیونکہ ہم سابقہ وضاحت سے
ان کو وجود آسان سے وجود کا پیتنہیں گاتا ہوں ہم کو معزنہیں کیونکہ ہم سابقہ وضاحت سے
ان کو وجود آسان سے وجود کا پیتا ہوں گاتا ہوں ہو ہم کو معزنہیں کیونکہ ہم سابقہ وضاحت سے
ان کو وجود آسان سے وجود کا پیتا ہیں گاتا ہوں گاتا ہ

کیا آ سان کاجسم آنکھوب سے نظر آتا ہے

عام طور سے یہ آہا جا تا ہے کہ نیلا رنگ جوہمیں اوپر نظر آتا ہے آسان کا رنگ ہے جمر فلاسفہ کہتے ہیں کہ بدرنگ روشی اور اندھر سے کی آمیزش سے محسوس ہوتا ہے کیونکہ نیجے ستاروں کی روشی اور اس کے اوپر اندھر اہتے تو باہر سے رنگ نیلا محسوس ہوتا ہے جیسے گہر سے پانی پر روشی پر تی ہے تو وہ نیلا نظر آتا ہے قر آن کریم کی چند آیا سے اسی ہیں جن میں آسان کے دیکھنے کا ذکر ہے جیسے اسی آیت مذکورہ میں اللہ السندی رفع السمو ات بغیر عمد تَرو نُهَا کے الفاظ ہیں۔ اور دوسری آیت میں اِلَی السَّمَاءِ سَیُفُون و میں اول تو اس کے منافی نہیں کیونکہ ایسامکن ہے کہ آسان کا رنگ بھی نیلگوں ہو۔ یا کوئی دوسرار بگ ہو مگر درمیانی روشی اور اندھر سے کہ آسان کا رنگ بھی نیلائل ہو۔ اس سے انکار کی کوئی دلیل نہیں کہ اس فضاء کے رنگ میں آسان کا دیگر بھی شامل ہوا ور یہ بھی ممکن ہے کہ قر آن کر یم میں جہاں آسان کے دیکھنے کا ذکر ہے وہ تھمی اور مجازی ہو کہ آسان کا وجودا سے بھینی میں جہاں آسان کے ویکھنے کا ذکر ہے وہ تھمی اور مجازی ہو کہ آسان کا وجودا سے بھینی

### دلائل سے ثابت ہے کہ گویاد مکھ ہی لیا۔ (روح المعانی)

### سات زمینیں کہاں کہاں کس صورت میں ہیں

جواب: قرآن مجیداس سے ساکت ہادرروایات حدیث جواس بارے میں آئی ہیں ان میں اکثر احادیث میں اکتہ حدیث کا اختلاف ہے بعض نے ان کو سیح و خابت قرار دیا ہے بعض نے موضوع ومن گھڑت تک کہدیا ہے اور عقلا ہے سب صور میں مکن ہیں۔ اور ہماری کوئی دینی یاد نیوی ضرورت اس کی تحقیق پرموتو ف نہیں نہ ہم سے قبر میں یا حشر میں اس کا سوال ہوگا کہ ہم ان سات زمینوں کی وضع وصورت اور کی وقوع اور اُس میں بسنے والی مخلوقات کی تحقیق کریں اس لئے بہتر صورت ہیں کہ بس اس پرائیان لا میں اور یقین کریں کہ زمینیں بھی آسانوں کی طرح سات ہی کہ بس اس پرائیان لا میں اور یقین کریں کہ زمینیں بھی آسانوں کی طرح سات ہی ہیں اور سب کو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے پیدا فرمایا ہے۔ اتن ہی بات قرآن نے بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا ہم بھی اُس کی فکر وحقیق نے بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا ہم بھی اُس کی فکر وحقیق میں کیوں پڑیں ؟ حضرات سلف صالحین کا ایسی صورتوں میں یہی طرزمئل رہا ہے میں کیوں پڑیں؟ حضرات سلف صالحین کا ایسی صورتوں میں یہی طرزمئل رہا ہے اُنہوں نے فرمایا ہے ابھ مو ا ما ابھ مه اللہ 'یعنی جس چیز کواللہ تعالی نے مبہم چھوڑا

ہے تم بھی آ ہے مہم رہنے دو جبکہ اس میں تبہارے لئے کوئی عملی حکم نہیں اور تبہاری کوئی ، دینی یاد نیوی ضرورت اُس ہے متعلق نہیں۔ (معارف القرآن جلد ۸صفحہ ۴۹۳)

تخلیق زمین وآسان اورسیارات سے پہلے دن رات کیسے پہچانے گئے

اعتراض: دن اوررات کاوجودتوآ فاب کی حرکت سے پہچانا جاتا ہے آسان اورز مین کی پیدائش سے پہلے جب نه آفاب تھانہ ماہتاب چھدنوں کی تعداد کس حساب سے ہوئی۔

جواب: بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ مراد چھدن سے اتناوقت اور زمانہ ہے جس میں چھدن رات اس دنیا میں ہوتے ہیں کین صاف اور بے غبار بات میہ کہ دن اور رات کی میاصطلاح کہ طلوع آفتاب سے غروب تک دن اور غروب سے طلوع تک رات میت اس مقال ہے کہ پیدائش عالم سے پہلے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے دن اور رات کی دوسری علامات مقرر فرمار تھی ہوں جیسے جنت میں ہوگا کہ وہاں کا دن اور رات حرکت آفتاب کے تابع نہیں ہوگا۔

اس سے بیٹھی معلوم ہو گیا کہ بیضروری نہیں کہ وہ چھدن جن میں زمین وآسان بنائے گئے وہ ہمارے چھدن کے برابر ہوں بلکہ ہوسکتا ہے کہ اس سے بڑے ہوں' جیسے آخرت کے دن کے بارے میں ارشاد قرآنی ہے کہ ایک ہزارسال کے برابرایک دن ہوگا۔

ابوعبداللدرازیؒ نے فرمایا کہ فلک اعظم کی حرکت اس دنیا کی حرکات کے مقابلہ میں اتی تیز ہے کہ ایک دوڑنے والا انسان ایک قدم اٹھا کر زمین پرر کھنے نہیں یا تاکہ فلکِ اعظم نین ہزارمیل کی مسافت طے کر لیتا ہے۔ (تفسیر بحرمحیط)

امام احمد بن طنبل ؓ اور مجاہد کا قول یہی ہے کہ یہاں چھودن سے آخرت کے چھ دن مراد جیں' اور براویت ضحاک ؓ حضرت عبداللہ بن عباس ؓ ہے بھی یہی منقول ہے۔ اور یہ چھ دن جن میں پیدائش عالم وجود میں آئی ہے تیج روایات کے مطابق اتوار سے شروع ہوکر جمعہ پرختم ہوتے ہیں' یوم السبت یعنی ہفتہ کے اندر تخلیقِ عالم کا کا منہیں ہوا' بعض علاء نے فرمایا کہ سبت کے معنی قطع کرنے کے ہیں' اس روز کا بوم السبت اسی لئے نام رکھا گیا کہ اس پر کا مختم ہوگیا۔ (تفسیرابن کثیر)

قرآن میں زمین وآسان کی تخلیق چھروز میں مکمل ہونے کا ذکر ہے'اس کی تفصیل سورہ حم سجدہ کی نویں اور دسویں آیات میں اس طرح آئی ہے کہ دو دن میں زمین بنائی گئ بھر دو دن میں زمین کے اوپر پہاڑ' دریا' معادن' درخت' نباتات' اور انسان وحیوان کے کھانے پینے کی چیزیں بنائی گئیں' کل چاردن ہوگئ ارشاد فرمایا: خَلَقَ الْاَرْضَ فِنی یَوْمَیُن اور پھرفرمایا: قَدَّرَ فِیْهَا اَقُواتَهَا فِی اَرْبَعَةَ اَیّام

پہلے دودن جن میں زمین بنائی گئ اتواراور پیر ہیں اوردوسرے دودن جن میں زمین کی آبادی کاسامان پہاڑ دریا بنائے گئے وہ منگل اور بدھ ہیں اس کے بعدارشاد فرمایا فَقَ صَلْهُنَّ سَبْعَ سَملواتٍ فِی یَوُمَیْنِ ، یعنی پھرساتوں آسان بنائے دودن میں ، ظاہر ہے کہ بیددو دن جعرات اور جعد ہوں گئ اس طرح جعد تک چھدن ہوگئے۔(معارف القرآن جلد سوم صفح ۵۷۳-۵۷۳)

# آ سان وزمین کی تخلیق میں چھروز کی مدت کیول ہوئی

اعتراض: الله جل شانه تواس پرقادر ہیں کہ یہ سارا جہان ایک آن میں پیدا فرمادی خود قرآن کریم میں مختلف عنوانات سے یہ بات بار بار دہرائی گئ ہے کہیں ارشاد ہے: وَمَا اَمُونَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ بِالْبُصَوِ لِعِنی آ کھے جھنے كی مقدار میں مارا حکم نافذ ہوجا تا ہے کہیں فرمایا ہے: اِذَا اُرَادَ شَیْنَا اَن یَقُولُ لَهٔ کُنُ فَی مَن اِن اِن یَقُولُ لَهٔ کُنُ فَی کُوبِیدا فرمانا چا ہے ہیں تو فرماد سے ہیں کہ ہوجا تو میں الله تعالی کی چیز کو بیدا فرمانا چا ہے ہیں تو فرماد سے ہیں کہ ہوجا تو وہ ہے؟

جواب دیا ہے کہ قدرت حق تعالی تو بیک اس کا یہ جواب دیا ہے کہ قدرت حق تعالی تو بیک اس پر جاوی ہے کہ بیسب پھھا یک آن میں پیدا کر دیں اسکن بھا ضائے حکمت اس عالم کی تخلیق میں چھ دن لگائے گئے تا کہ انسان کو نظام عالم کے چلانے میں تدریج اور پختہ کاری کی تعلیم دی جائے جیسا کہ حدیث میں رسول کریم علی نے فرمایا کہ غور وفکر اور وقار تو تدریج کے ساتھ کام کرنا اللہ تعالی کی طرف سے ہو اور جلد بازی شیطان کی طرف سے (مظہری بحوالہ شعب الایمان کی طرف سے (مظہری بحوالہ شعب الایمان کی عالی کی اللہ تھی)

# زمین وآسان اوران میں موجودتمام چیزوں کے نیج کرنے کا مطلب

اعتراض: (عام كفار كاعتراض)

ان چیزوں میں فرشتے سب کے سب اور انسان وجن جومو من ہیں ان کا اللہ کی تشیخ کرنا تو ظاہر ہے جمع جانتے ہیں' کا فرانسان اور جن جو بظاہر تشیخ نہیں کرتے اسی طرح عالم کی دوسری چیزیں جن کو کہا جاتا ہے کہ ان میں عقل وشعور نہیں ہے ان کے تشیخ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟

جسواب: بعض علماء نے فرمایا کدان کی شبیج سے مراد سین حال یعنی ان کے حال تا ہے کہ وہ نہ حال تا ہے کہ وہ نہ حال تا دیا ہے کہ وہ نہ اللہ وہ نہ ایٹ وجود میں متعقل ہے نہا ہے ہاتی رہنے میں وہ کسی بڑی قدرت کے تابع چل رہا ہے یہی شہادت حال اس کی تشبیع ہے۔

گر دوسرے اہل تحقیق کا قول ہے ہے کہ بیج اختیاری تو صرف فرشتے اور موکن جن وانس کے لئے مخصوص ہے گرتکو نی طور پر اللہ تعالی نے کا مُنات کے ذرہ ذرہ کو اپنا تشہیج خواں بنار کھا ہے کا فربھی اول تو عمو ما خدا تعالی کو مانتے اور اس کی عظمت کے قائل ہیں اور جو مادہ پرست و ہر ہے یا آج کل کے کیمونسٹ خدا کے وجود کے بظاہر قائل نہیں گران کے وجود کا ہر جزء جزء جری طور پر اللہ کی تبیج کررہا ہے جیسے درخت اور پھر

مٹی وغیرہ سب چیزیں تبیع حق میں مشغول ہیں گران کی پیشیع جو جری اور تکوین ہے سیعام لوگ سنتے نہیں قرآن کریم کا ارشاد وَ لیکٹ لاً مَنْفَقَهُونَ مَنْسَیْحَهُمُ اس پر دلالت کرتا ہے کہ جرذرہ فررہ کی تبیع تکوین کوئی ایسی چیز ہے جس کوعام انسان سمجے نہیں ملائت کرتا ہے کہ جرذرہ فرم جان سکتے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ پیشیج صرف حالی نہیں تقیق ہے گر ہمار نے ہم وادراک سے بالاتر ہے۔ (تفییر القرطبی)

حدیث میں جو آنخضرت علیہ کایہ مجز ہ ندکورہے کہ آپ کی مٹی میں کنگروں کا تشہیع کرنا صحابہ کرام نے کا نول سے سااس کا مجزہ ہونا تو ظاہر ہے مگر خصائص کبریٰ میں شخ جلال الدین سیوطیؒ نے فرمایا کہ کنگروں کا تشبیع پڑھنا حضور کا مجز ہ نہیں وہ تو جہاں کہیں بھی ہیں تبیع پڑھتی ہیں بلکہ مجزہ آپ کا ریہ ہے کہ آپ کے دست مبارک میں آنے کے بعدان کی وہ تبیع کا نول سے نی جانے گئی۔

امام قرطبی نے ای تحقیق کورائے قرار دیا ہے اوراس پرقرآن وسنت کے بہت دائل پیش کئے ہیں مثلاً سورہ میں میں حضرت داؤدعلیہ السلام کے بارے ہیں ارشاد ہے: إنّا سَحَّورُ نَا الْحِبَالَ مَعَهُ يُسَبِحُنَ بِالْعَشِيّ وَالا شورَاقِ (لیخی ہم نے پہاڑوں کو حَرْر دیا کہ وہ داؤدعلیہ السلام کے ساتھ می وشام تیج کرتے ہیں) اور سورہ بقرہ میں پہاڑوں کے بقروں کے متعلق ارشاد ہے: اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُبِطُ مِنْ حَشْيةِ اللّهِ (لیعی پہاڑوں کے بقروں کے متعلق ارشاد ہے: اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُبِطُ مِنْ حَشْيةِ اللّهِ (لیعی پہاڑ کے بعض پھراللّہ کے خوف سے ینچ گرجاتے ہیں) جس سے پھروں میں شعور وادراک اور خدا کا خوف ہونا ثابت ہوا اور سورہ مریم میں نصاری کے حصرت میں علیہ السلام کو خدا کا بیٹا گئنے کی تردید میں فرایا و قسنے سور السورہ مریم میں نصاری کے حصرت کہ اَنْ دَعَو الْلِلوَ حَمْنِ وَ لَدَا لَعِیْ یہ لوگ اللّہ کیا ہمیا تجویز کرتے ہیں ان کاس کلم کفر سے کہاڑوں پرخوف طاری ہوجا تا ہے اور وہ گرنے گئے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ خوف ان کے شعور وادراک کا پیدو یتا ہے اور شعور وادراک کے بعد شیع کرنا کوئی امر مستجونہیں رہتا۔ شعور وادراک کا پیدو یتا ہے اور شعور وادراک کے بعد شیع کرنا کوئی امر مستجونہیں رہتا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود ی فرمایا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود ی فرمایا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود یا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے

کہ اے فلاں کیا تیرے او پرکوئی ایسا آ دمی گذراہے جواللہ کویاد کرنے والا ہواگر وہ کہتا ہے کہ بان تو یہ پہاڑاس سے خوش ہوتا ہے اس پر استدلال کے لئے حضرت عبداللہ بن معود نے یہ آ یت پڑھی وَ قَالُو ا اتّبِ خَذَ الرَّ خَمْنُ وَلَدًا اور پھرفر مایا کہ جب اس آیت سے بیٹا بت ہوا کہ پہاڑ کلمات کفر سننے سے متاثر ہوتے ہیں ان پرخوف طاری ہوجا تا ہے تو کیا تہارا یہ خیال ہے کہ وہ باطل کلمات کو سنتے ہیں حق بات اور ذکر اللہ نہیں سنتے اور اس سے متاثر نہیں ہوتے ۔ (قرطبی بحوالد رقائق ابن مبارک)

اوررسول الله علی نظر مایا که کوئی جن اور انسان اور درخت اور پھر اور ڈھیلا ایسائیس جوموَ ذن کی آ واز سنتا ہے اور قیامت کے روز اس کے ایمان اور نیک ہونے کی شہادت ندد ہے۔ (مؤطا امام مالک وسنن ابن ماجہ بروایت الی سعید خدری ا

الم مناریؓ نے بروایت حفرت عبداللہ بن مسعودؓ نقل کیا ہے کہ ہم کھانے کی تنبیج کی آ داز سنا کرتے تھے جبکہ وہ کھایا جار ہا ہو۔

اورایک دوسری روایت میں ہے کہ ہم ربول اللہ علیہ کے ساتھ کھاٹا کھاتے تو کھانے کی تنجیج کی آ واز سنا کرتے تھے۔

اور سی مسلم میں بروایت حضرت جابر بن سمرہ مذکور ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ بیس مکہ مکر مدکے اس پھر کو پہچا تا ہوں جو بعثت و نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا اور میں اب بھی اس کو پہچا تا ہوں بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد حجر اسد ہے۔ واللہ اعلم

امام قرطبی نے فرمایا کرروایات حدیث اس طرح کے معاملات میں بہت ہیں اور اسطوانہ حنائی محکایت تو عام مسلمانوں کی زبان زوج جس کے رونے کی آواز صحابہ کرام نے سی جبکہ رسول کریم علیہ نے خطبہ کے وقت اس کوچھوڑ کرمنبر پر خطبہ دینا شروع کیا ہ

ان روایات کے بعد آس میں کیا بعدرہ جاتا ہے کہ زمین وآسان کی ہر چیز میں

شعور واوراک ہے اور ہر چیز حقیقی طور پر اللہ کی تبیع کرتی ہے اور ابراہیم ؒ نے فر مایا کہ بیہ تنبیع عام ہے ذی روح چیز ول میں بھی یہال تک کہ دروازے کے واڑوں کی آ واز میں بھی تنبیع ہے۔ دروازے کے کواڑوں کی آ واز میں بھی تنبیع ہے۔

امام قرطبی نے فرمایا کہ اگر شبیع سے مراد شبیع حالی ہوتی تو ندکورہ آیت میں حضرت داؤد کی کیا تخصیص رہتی تبیع حالی تو ہرانسان ذی شعور ہر چیز سے معلوم کرسکتا ہے اس لئے ظاہریہی ہے کہ بیشیع قولی تھی ،انتہی ۔

(اورجیبا کہ بحوالہ خصائص کبری او پرنقل کیا ہے) کہ کنگروں کا تبیع پڑھنا معجزہ انہیں وہ ہرجگہ ہرحال اور ہروقت میں عام ہے آنخضرت علیقے کا معجزہ بیتی کہ آپ کے دست مبارک میں آنے کے بعد ان کی شبیع اس طرح ہوگئ کہ عام لوگوں نے کانوں سے سنا۔ای طرح پہاڑوں کی شبیع بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ای حشیت ہے کہ ان کے معجزہ سے وہ تبیع کانوں سے سننے کے قابل ہوگئ۔

(معارف القرآن جلد ٥ صفحه ٥ ٢٥ - ٢٧٧)

اورآج توسائنس نے اس مسلہ کو بخو بی سمجھادیا ہے کہ بے جان چزیں بول رہی ہیں آلات میں حرکت ہے ساری دنیا اس کے ذریعہ سے مربوط ہے کیا ان کی زبان نہ ہوگی نیا ہے خالق کی تبیع نہ کہتی ہوں گی۔ (امداداللہ انور)

### لوح محفوظ کی وسعت اعتراض: (عام کفار کااعتراض)

ایک دفعه ایک منکر غیبات نے مولانا محمرقاسم صاحب رحمة الله علیہ ت بوچھا کہ لوح محفوظ کتنی بردی مان لیجئے مگر بھی توختم ہوجائے گی ہزاروں لا کھوں برس ہو چکے بیٹار چیزیں پیدا ہو کیں اور فنا ہو کیں کہاں تک لوح محفوظ میں لکھا گیا ہوگا؟ جیٹار چیزیں پیدا ہو کیں اور فنا ہو کی کہاں اور فنا ہو کا کہ تمہارا ذہن ہے ہی تھی ختم نہیں ہوتا اس میں تم

نے کتی ہی چیزیں جری ہوں گی مگر وہ ابھی تک خالی ہے تو لوح محفوظ تو ذہن سے بہت بڑی ہے ہاں واقعی اسنے سے ذہن میں کس قدر گنجائش ہے کہ دلی مکلکتہ زمین وآسان سب بچھ سایا ہوا ہے۔ اگر حصول الاشیاء بانفسہانہ مانتے۔ باشاہہا کے قائل ہو جاتے۔ تب بھی شبید دلی کی دلی کے برابر تو ہوگی۔ جیسا سوچنے سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ ابی ذہن پھٹا نہ ہی ۔ کہ اشیاء یا اشباہ لطیف ہیں۔ تب بھی اتنا بڑا آسان اتن بڑی زمین تنی بڑی دلی۔ ذہن اتنا بڑا کہاں سے ہوگیا۔ تو لوح محفوظ میں تمام چیز وں کا ساجانا کیا مشال ہے۔ تو ذہن محض اس وسعت میں سب کا مشابد لوح محفوظ کے ہے۔ ساجانا کیا مشافی ہے۔ خاص باعتبار علوم عالیہ کے بھی بالکل سچانمونہ لوح محفوظ کا ہوجاتا ہے۔ مگر علم سیح سے خاص باعتبار علوم عالیہ کے بھی بالکل سچانمونہ لوح محفوظ کا ہوجاتا ہے۔ الروح الجوار وعظ حضرت تھا توگ )

اور آئ کل کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں حافظہ کی چپ کتنی جھوٹی سی ہوتی ہے اور اس کے اندر کتنی دسیع وعریض چیزیں محفوظ ہوتی ہیں۔

علامہ یوطی نے المحبائک فی اخبار المملائک وغیرہ میں کی روایات
ایی نقل فرمائی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی
پیشانی ہی ہے اور حضرت اسرافیل کے قد کی لمبائی کے بارہ میں روایات میں آتا ہے
کہ اللہ کے عرش کا ایک پایہ ان کے ایک کندھے پرہے اور پاؤں ساتویں زمین سے
نیچ چلے گئے ہیں اس سے لوح محفوظ کی حسی طور پر لمبائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
تفصیل کیلئے ہماری کتاب ' فرشتوں کے عجیب حالات' ملاحظ فرما کیں۔
(امداد اللہ الور)

آ فابعش کے نیچے کیسے بحدہ کرتا ہے؟ عت اض

روایات عدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ متنقر سے مراد مکانی متنقر ہے یعنی وہ

جگہ جہاں آفاب کی حرکت کا ایک دورہ پورا ہوجائے۔ اور بیجی معلوم ہوا کہ دہ جگہ جہاں آفاب کی حرکت کا ایک دورہ پورا ہوجائے۔ اور بیجی معلوم ہوا کہ دہ جات خاص تحت العرش ہے اس صورت میں مطلب آیت کا بیہوگا کہ ہر دوز آفاب ایک خاص مستقر کی طرف چلتا ہے بھر وہاں پہنچ کر اللہ تعالی کے سامنے مجدہ کر کے اللہ ورسے کی اجازت مانگا ہے اجازت ملنے پر دوسرا دورہ شروع کرتا ہے۔

کیکن وافعات ومشاہدات اور ہیئت وفلکیات کے بیان کردہ اصول کی بناء پراس میں متعدد قوی اشکالات ہیں۔

اول یہ کیوش رحمٰن کی جو کیفیت قرآن وسنت سے مجھی جاتی ہے ، ہیہ ہے کہ تمام زمینوں اور آسانوں کے او پرمحیط ہے 'میز مین اور سب آسان مع سیارات و بھم سب کے سب عرش کے اندرمحصور میں اور عرش رحمٰن ان تمام کا نئات ساویہ کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے اس لحاظ ہے آفتاب تو ہمیشہ ہر حال اور ہروقت ہی زیرعرش ہے 'پھر غروب کے بعد زیرعرش جانے کا کیا مطلب ہوگا؟

دوسرے بیر کدمشاہدہ عام ہے کہ آفاب جب کسی ایک جگدے غروب ہوتا ہے تو دوسری جگہ طلوع ہوتا ہے اس لئے طلوع وغروب اس کا ہرونت ہرحال ہیں جاری ہے پھر بعد الغروب تحت العرش جانے اور سجدہ کرنے کے کیامعنی ہیں؟

تیسرے بیک محدیث کے ظاہر سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ آفاب اہے مسلقر پر پہنچ کروقفہ کرتا ہے جس میں اللہ تعالی کے سامنے بحدہ کرکے! گلے وَ ورے کی اجازت لیتا ہے طالا تکہ آفاب کی حرکت میں کسی وقت بھی انقطاع نہ ہوتا کھلا ہوا مشاہدہ ہے اور پھر چونکہ طلوع وغروب آفاب کا مختلف مقامات کے اعتبار سے ہروت ہی ہوتا رہتا ہے تو بیدوقفہ اور سکون بھی ہروقت ہوتا چاہئے۔ جس کا نتیجہ بیہ ہو کہ آفاب کو کسی وقت بھی حرکت نہ ہو۔

یہ اشکالات صرف فنونِ ریاضی اور فلگیات ہی کے نہیں مشاہدات اور واقعات کے ہیں جن سے صَرف نظر نہیں ہوسکتا' اور فنی اعتبار سے فلک الافلاک کے تابع

آ فاب کی یومیدرکت اور آ فاب کا چو تھے آسان میں مرکوز ہونا جوبطلبوی نظریہ ہے جس کے خلاف اس سے پہلے بھی فیٹا غورث نے اس نظریہ کی مخالف کی تھی اور آج کل کی ٹی تحقیقات نے بطلبموی نظریہ کی خلطی اور فیٹا غورث کے نظریہ کی صحت کو قریب ہے بیستین کردیا ہے اور حالیہ خلائی سفروں اور جاند تک انسان کی رسائی کے واقعات نے اتی بات تو یقینی کر ہی وی ہے کہ تمام سیارات آسان سے ینچے کی فضا میں ہیں آسانوں کے اندر مرکوز نہیں فرآن کریم کی آیت و کی گی فیلک یک نشا میں ہیں کے بھی اس نظریہ کی تھد بی ہوتی ہے۔

ائ نظریہ میں ہی ہے کہ بیروز اندکا طلوع وغروب آفاب کی حرکت میں بلکہ زمین کی حرکت سے ہے'اس فنی نظریہ کے اعتبار سے حدیث مذکور میں ایک اور اشکال بڑھ جاتا ہے۔

جواب: اس کا جواب سی سے پہلے یہ پیش نظر رہنا چاہے کہ جہاں تک آیت مذکورہ کی تقریح ہاس پر مذکورہ شبہات واشکالات میں سے قرآن پر کوئی بھی اشکال نہیں ہوتا'اس کامفہوم تو صرف اتنا ہے کہ آفاب کوحق تعالی نے ایک الی منظم اور مشحکم حرکت پرلگایا ہواہے کہ وہ اپنے مسقر کی طرف برابرایک حالت پر چاتا رہتا ہے'اگراس مستقر سے مراد تغییر قادہ کے مطابق مستقر زمانی لیا جائے یعنی روز قیامت' تو معنی اس کے یہ بیں کہ آفاب کی بی حرکت قیامت تک دائی ایک حال پر چاتی رہے گی پھرائس روزختم ہوجائے گی۔

ادراگرمتنقر مکانی مرادلیں تو بھی اس کامتنقر مدارشی کے اس نقطہ کو کہا جاسکتا ہے جہال سے اول تخلیق کے وقت آفاب نے حرکت شروع کی ای نقطہ پر پہنچ کر اس کا شاندروز کا ایک وَ درہ کمل ہوتا ہے کیونکہ یہی نقطہ اس کا انتہاء سفر ہے اس پر پہنچ کر گئے دورہ کی ابتداء ہوتی ہے۔

ر ہاید کہ اس عظیم الشان وائرہ کا وہ نقطہ کہاں اور کونسا ہے جہاں ہے آ فتاب کی

حرکت ابتداء آفرینش میں شروع ہوئی، قرآن کریم اس قتم کی فضول بحثوں میں انسان کونہیں اُلجھا تا جس کا تعلق اس کے کسی دینی یا دنیوی فائد ہے ہے نہ ہوئیا ہی تا کسی کہ بحث ہے اس لئے اس کوچھوڑ کرقر آن کریم نے اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی اور وہ مقصد حق تعالی کی قدرت و حکمت کا ملہ کے خاص مظاہر کا بیان ہے کہ اس جہان میں سب سے بردا اور سب سے روشن ترین کرہ آفناب کا ہے وہ بھی نہ خود بخو دبن گیا ہے اور نہ خود بخو داس کی کوئی حرکت پیدا ہوتی ہے نہ باقی رہ سکتی ہے دہ اپنی اس شبانہ روز کی حرکت میں ہروقت حق تعالی کی اجازت و مشیت کے تابع چلتا ہے۔

جنے اشکالات اور کھے گئے ہیں سورہ کیس کی آیات کے بیان پران میں سے کوئی شہدادر اشکال نہیں البتہ احادیث جن میں بدآیا ہے کہ سوری غروب کے بعد زیر عرش بھنے کر سجدہ کرتا ہے اور اگلے دورے کی اجازت ما نگا ہے بیسب اشکالات اس سے متعلق ہیں اور آیت نمبر مہ والشہ سُس تَنجو کی لِمُسْتَقَوِّلُها کے ذیل میں بد کھنا ہی لئے چھڑی کہ مدیث کے بعض الفاظ میں اس آیت کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔

اس کے جوابات محدثین و مفسرین حضرات نے مختلف دیئے ہیں طاہر الفاظ کے اعتبار سے جو بیس مجھا جاتا ہے کہ آفاب کا یہ جدہ ون رات میں صرف ایک مرتبہ بعد الغروب ہوتا ہے 'جن حضرات نے حدیث کو اس ظاہری مفہوم پر محمول کیا ہے انہوں الغروب ہوتا ہے 'جن حضرات نے حدیث کو اس ظاہری مفہوم پر محمول کیا ہے انہوں نے غروب ہوجاتا ہے'یا خط ہوئی اس مقام کا جہاں کے غروب پراکٹر ونیا کی آبادی میں غروب ہوجاتا ہے'یا خط ہوئی کا غروب ہوجاتا ہے'یا خط ہوئی خروب ہوجاتا ہے'یا خط ہوئی کا غروب ہوتا ہے'یا خط ہوئی کا خروب ہوتا ہوئی کا خروب ہوتا ہوئی کا خروب ہوتا ہے'یا خط ہوئی کا خروب ہوتا ہوئی کی کوئی کا سے میں ایک خاص افت کے خروب پر کلام کیا گیا ہے۔

لیکن صاف و بے غبار جواب وہ معلوم ہوتا ہے جو حضرت استاذ علامہ شبیر احمد عثانی رحمة الله علیہ نے اپنے مقالے'' سجود الشمس'' میں اختیار فر مایا ہے' اور متعدد اسمہ

تفسير كے كلام سے اس كى تائىد موتى ہے۔

اس کے بیجے سے پہلے پغیرانہ تعلیمات وتعبیرات کے متعلق بیاصولی بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ آسانی کتابیں اوربان کے لانے والے انبیا علیم السلام خلق خدا کو آسان و زمین کی مخلوقات بیس غور و فکر اور تدبر کی طرف مسلسل دعوت دیتے ہیں اور الن سے اللہ تعالی کے وجود تو حید علم وقدرت پراستدلال کرتے ہیں مگران چیزوں ہیں تدبراً سی حد تک مطلوب شرع ہے جس حد تک اس کا تعلق انسان کی دنیوی اور معاشر تی ضرورت ہے یا دینی اور اخروی ضرورت سے ہواس سے زائد نری فلسفیا نہ تدقیق اور حقائق اشیاء کے کھوج لگانے کی فکر میں عام خلق اللہ کو نہیں و الا جاتا کیونکہ اول تو حقائق اشیاء کا مکمل حقیقی علم خود حکماء و فلا سفہ کو بھی باوجود عمرین صرف کرنے کے نہیں ہو سے ان کیونکہ اور اس سے نہ ہوری ہو جائے اور اس سے نہ ان کی کوئی دینی ضرورت پوری ہواور نہ کوئی حقصد دنیوی اس سے حاصل ہوتو اس لا یہی اور فنول بحث میں وخل دینا اضاعت عمر اور اضاعت مال سے صاصل ہوتو اس لا یہی اور فنول بحث میں وخل دینا اضاعت عمر اور اضاعت مال سے صاصل ہوتو اس الے سواکیا ہے۔

قرآن اور انبیاء کا استدلال آسان و زمین کی مخلوقات اور ان کے تغیرات و انقلابات سے صرف اس حد تک ہوتا ہے جو ہر انسان کو مشاہدہ اور ادنی غور و فکر سے حاصل ہو سکے فلسفہ اور ریاضی کی فئی تدقیقات جو صرف محکماء وعلاء ہی کر سکتے ہیں نہ ان پر استدلال کا مدار رکھا جاتا ہے نہ ان میں غور وخوض کی ترغیب دی جاتی ہے کیونکہ خدا تعالی پرائیان اور اس کے پیغام پڑمل ہر انسان کا فرض ہے عالم ہو یا جائی مردہویا عورت شہری ہویا دیہاتی مسی پہاڑ اور جزیرہ میں رہتا ہویا کسی متمدن شہر میں اس لئے پنج سرانہ تعلیمات عوام کی نظر اور ان کی عقل وہم کے مطابق ہوتی ہیں جن میں کئی فنی مہارت کی ضرورت نہ ہو۔

نماز کے اوقات کی بیجان ست قبلہ کامتعین کرنا مہینوں اور سالوں اور تاریخوں کا دراک ان سب چیزوں کاعلم ریاضی کے حسابات کے ذریعہ بھی حاصل کیا جاسکتا

ہے' گرشریعت اسلام نے ان میں سے کسی چیز کا مدارریاضی کی فتی تحقیقات پرر کھنے

ہے بجائے عام مشاہدات پر رکھا ہے' مہینے اور سال اور ان کی تاریخیں قمری حماب
سے رکھیں اور چا ند کے ہونے نہ ہونے کا مدار صرف رویت ہلال اور مشاہدہ پر رکھا'
روزے اور جی کے ایام اسی بنیاد سے متعین کئے گئے ہیں' چا ند کے گھٹے بڑھے چھپنے
اور پھر طلوع ہونے کا راز بعض لوگوں نے رسول اللہ عقافے سے دریافت کیا' تو اس کا جواب قر آن نے بیدیا کہ قبل ہے موافی نے بیل کہ تم ان سے مہینے کا شروع اور خم کہ دیں
کہ چا ند کے بیسب تغیرات اس مقصد کے لئے ہیں کہ تم ان سے مہینے کا شروع اور خم اور اس کی تاریخیں معلوم کر کے جی وغیرہ کے دن متعین کرسکواس جواب نے ان کواس پر سیمینہ فرما دی کہ تمہارا سوال لا یعنی اور فضول ہے' اس کی حقیقت معلوم کر نے پر تمہارا کوئی کام دین یا دنیا کا اٹکا ہوانہیں' اس لئے سوال اس چیز کا کروجس کا تعلق تمہاری دینے یا دنیوی ضرورت سے ہو۔

اس تمہید کے بعداصل معاملہ پرغور سیجے کہ آیات فدکورہ میں حق تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالغہ کے چند مظاہر کا ذکر کر کے انسان کو اللہ کی تو حیداور علم و قدرت کا ملہ پر ایمان لانے کی وعوت دی ہے اس میں سب سے پہلے زمین کا ذکر کیا ، جو ہروقت ہمار سے سامنے ہے۔ وَ ایّنة لَّھُے مُ الْاَدُ صُن ، پھراس پر پانی برسا کر درخت اور نبا تات اُگائے کا ذکر کیا ، جو ہرانسان دی مقاور جانتا ہے آخیین ناھا ۔۔۔۔ الایة ، اس کے بعد آسان اور فضائے آسانی ہے متعلق چیزوں کا ذکر شروع کر کے پہلے لیل و اس کے بعد آسان اور فضائے آسانی ہے متعلق چیزوں کا ذکر شروع کر کے پہلے لیل و اور چاند جو سیارات وجم میں سب سے بڑے ستارے ہیں ان کا ذکر فر مایا والی شف مُن مَن خوری لِمُسَتَقَرِ اللّٰهَ اللّٰ کِلَ اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مَن اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ مِن اللّٰ اللّٰ

جانے والے کے مقرر کردہ نظم کے تابع چل رہا ہے آنخضرت علی نے غروب آ فآب کے قریب حضرت ابوذ رغفاری کو ایک سوال وجواب کے ذریعہ اس حقیقت یر متنبہ ہونے کی ہدایت فرمائی جس میں بتلایا کہ آ فتاب غروب ہونے کے بعد عرش کے نیچے اللہ کو تجدہ کرتا ہے اور پھرا گلا دورہ شروع کرنے کی اجازت مانگتا ہے جب اجازت ل جاتی ہے تو حسب دستورآ کے چلتا ہے اور مج کوجانب مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے اس کا حاصل اس سے زائد نہیں کہ آفتاب کے طلوع وغروب کے وقت عالم دنیا میں ایک نیا انقلاب آتا ہے جس کا مدار آفاب پر ہے رسول اللہ علیہ نے اس انقلابی ونت کوانسانی تنبیہ کے لئے موزوں مجھ کریہ تلقین فرمائی کہ آ فماب کوخود مختار ا بنی قدرت ہے چلنے والا نہ بمجھؤ پیصرف اللہ تعالی کی اذن ومشیت کے تابع چل رہا ہے'اس کا برطلوع وغروب اللہ تعالی کی اجازت سے ہوتا ہے' بیاس کی اجازت کے تالع ہے اس کے تالع فر مان حرکت کرنے ہی کواس کا تجدہ قرار دیا گیا' کیونکہ تجدہ ہر چیز کااس کےمناسب حال ہوتا ہے جیسا کہ قرآن نے خودتقریج فرمادی ہے محسلٌ قَـدُعَلِمَ صَلُوتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ لِعِيْ سارى عَلُوقَ اللَّدِي عِبَادت اور شَبِيح مِن مَشْعُول بَح گر ہرایک کی عبادت وسیج کا طریقہ الگ الگ ہے اور ہر مخلوق کواس کی عبادت وشیج کاطریقه سکھا دیا جاتا ہے' جیسے انسان کواس کی نماز دشیعے کا طریقه بتلا دیا گیا ہے'اس لئے آ فتاب کے بحدہ کے بیمعنی سمجھنا کہ وہ انسان کے سحدہ کی طرح زمین پر ماتھا میکنے ہی ہے ہو گاہیج نہیں۔

ادر جبکہ قرآن وسنت کی تصریحات کے مطابق عرش خداوندی تمام آسانوں' سیاروں' زمینوں پرمحیط ہے' تو پہ ظاہر ہے کہ آفاب ہرونت ہر جگہ زیرعرش ہی ہے' اور جبکہ تجربہ شاہد ہے کہ آفاب جس ونت ایک جگہ غروب ہور ہا ہوتا ہے تو دوسری جگہ طلوع بھی ہور ہا ہوتا ہے' اس لئے اس کا ہر لمحطلوع وغروب سے خالی نہیں' تو آفاب کا زیرعرش رہنا بھی دائمی ہر حال میں ہے' اور غروب وطلوع ہونا بھی ہر حال میں ہے' اس لئے حاصل مضمون حدیث کا یہ ہوا کہ آفاب اپنے پورے دورے میں زیرعرش اللہ کے سامنے ہوہ وریز رہتا ہے بینی اس کی اجازت اور فرمان کے تابع حرکت کرتا ہے اور یہ سلسلہ ای طرح قریب قیامت تک چلتا رہے گا میہاں تک کہ قیامت کی بالکل قریبی علامت ظاہر کرنے کا وقت آجائے گا تو آفاب کو اپنے مدار پراگلادورہ شروع کرنے کے بجائے پیچے لوٹ جانے کا تھم ہوجائے گا اور وہ پھر مغرب کی طرف سے طلوع ہوجائے گا اس وقت تو بہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ کسی کا ایمان و تو بہ اس وقت قوبہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔ کسی کا ایمان و تو بہ اس وقت مقبول نہیں ہوگا۔

خلاصہ یہ ہے کہ غروب آفاب کی تخصیص اور اس کے بعدز برعوش وانے اور وہاں سجدہ کرنے اورا گلے دورے کی اجازت مانگنے کے جو دافعات اس روایت میں بتلائے گئے ہیں وہ پنجبرانہ مؤ ترتعلیم کے مناسب بالکل عوامی نظر کے اعتبار سے ایک تمثیل ہے نداس سے بیلازم آتا ہے کہ وہ انسان کی طرح زمین پرسجدہ کرے اور نہ سجدہ کرنے کے وقت آ فآب کی حرکت میں کچھ وتفہ ہونالازم آتا ہے اور ندید مراد ہے کہ وہ دن رایت میں صرف ایک ہی سحدہ کسی خاص جگہ جا کر کرتا ہے 'اور نہ رہے کہ وہ صرف غروب کے بعد تحت العرش جاتا ہے مگراس انقلابی وفت میں جبکہ سب عوام ہیہ و مکھ رہے ہیں کہ آفاب ہم سے غائب ہورہا ہے اس وقت بطور تمثیل ان کواس حقیقت ہے آگاہ کردیا گیا کہ یہ جو پھے ہورہا ہے وہ درحقیقت آفاب کے زبرعرش تابع فرمان چلتے رہنے ہے ہور ہا ہے آ فاب خود کوئی قدرت وطاقت نہیں رکھتا' تو جس طرح اس وقت الل مدينداني جگه رمحسوس كررے تھے كداب آفاب جده كرك ا گلے دورے کی اجازت لے گا اس طرح جہاں جہاں وہ غروب ہوتا جائے گا سب کے لئے ہی سبق حاصل کرنے کی تلقین ہوگئی اور حقیقت معاملہ بیڈکلی کہ آ فتاب اپنے مدار پرحرکت کے درمیان ہر لمحداللہ تعالی کو تجدہ بھی کرتا ہے اور آ کے چلنے کی اجازت بھی مانگنا رہتا ہے اور اس سجدہ اور اجازت کے لئے اس کوسس سکون اور وقفہ کی

ضرورت نہیں ہوتی۔

اس تقریر پر حدیث مذکورہ میں نہ مشاہدات کی رُوسے کوئی شبہ ہوتا ہے نہ تو اعد ہیئت وریاضی کے اعتبار سے اور نظام شمسی اور حرکت سیارات میں بطلیموی تحقیق صحیح ہو یافیثا غورث والی تحقیق جو آج کل نئ تحقیقات سے مؤید ہوگئی ہے 'دونوں صورتوں میں حدیث مذکورہ یرکوئی شبہ اوراشکال باتی نہیں رہتا۔

رہا یہ سوال کہ حدیث مذکور میں جو آفاب کا سجدہ کرنا اور اگلے دورے کی اجازت طلب کرنا مذکور ہے ہے کام تو حیات اور علم وعقل کا ہے آفناب و ماہتاب بے جان بے شعور تخلوقات ہیں ان سے نیما فعال کیے صادر ہوئے تو اس کا جواب قرآن کی آیت وَان مِسَنُ مِسَنُ وَ اللّٰ یُسَبِّحُ بِحَمْدِہ کے تحت میں آچکا ہے کہ ہم جن کی آیت وَان مِسَنُ مِسَنُ و اللّٰ یُسَبِّحُ بِحَمْدِه کے تحت میں آچکا ہے کہ ہم جن چیز وں کو بے جان اور بے قتل و بے شعور سجھتے ہیں وہ بھی در حقیقت رُوح اور جان اور عقل وشعور انسان و عقل وشعور انسان و حیوان کے مقالمہ میں کم اور اتن کم ہے کہ عام احساسات اس کا ادر اکن ہیں کر سکتے ، مقالمہ میں کم اور اتن کم ہے کہ عام احساسات اس کا ادر اکن ہیں کر سکتے ، میں ان کا ذی حیات اور ذی عقل وشعور ہونا جا بت کر دیا ہے 'ادر بی تحقیقات نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم.

(معارف القرآن جلد ك صفحه ٢٨٧-٣٩٢)

کیا کرہ ارضی میں شب قدر ایک ہے یا گئ؟ معراج کے دفت آسانوں میں رات تھی یادن؟ عت اض:

ایک عبادت رمضان میں قابل اجتمام بیہ کدلیلة القدر کی تلاش کی جائے صدیث میں آتا ہے کہ عشرہ اخیرہ کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرد۔ اگر کسی کوشب

میں جاگئے کی ہمت نہ ہوتو کم از کم ستائیسویں رات میں تو ضرور جاگ لے بینی اور رات میں جو گئے کے بینی اور رات کے رات جا گنا شرطنہیں اور اس میں جس قدر ہو سکے نمازیں پڑھتارہے۔ جب اس سے تھک جائے تو تلاوت قرآن یا ذکر اللہ میں مشغول ہوجائے ستائیسویں رات کے متعلق بہت سے حضرات صحابہ کا یقین ہے کہ لیلة القدر یہی ہے۔

مگراس کے متعلق بعض لوگوں کو شاید ایک فلسفی شبہ پیدا ہوگا وہ یہ کہ چاند میں آجکل اختلاف ہے تو جورات یہاں ستائیسویں ہوگی وہ بعض جگہ اٹھائیسویں ہوگی تو کیالیلۃ القدر دد ہوں گی اورایک ہوئی تو کس کی روئیت کا اعتبار ہوگا۔

جواب: آپ کونجر بھی ہے کہ وہاں رات دن نہیں ہے اور یہ تو دسائنس والے بھی تسلیم کرتے ہیں کہ لیل ونہار کر قالنسیم سے ینچے ہی ینچے ہیں کر قالنسیم کے اور رات دن نہیں بلکہ کیسال حالت ہے۔

یہ جواب جب میرے دل میں آیا بری خوشی ہوئی اور اس سے ایک بات انجی اور دل میں آئی ہے وہ یہ کہ معراج کے ذکر میں اللہ تعالی نے مجد حرام سے مجد اتصلی تک کی سیر بیان فر مائی ہے۔ سیر سلوت کا ذکر نہیں فر مایا جس سے بعض اہل باطل نے سیر سلوت کی نفی پر استد لال کیا ہے تو وہاں سیر سلوت کا ذکر اس واسطے نہیں کیا گیا کہ وہاں لیلا کی قید بھی مذکور ہے۔ پس ضروری ہوا کہ اسی قدر سیر بیان کی جائے جو کیل کے اندرواقع ہوئی ہواور فلا ہر ہے کہ سیر سلوت کیل ونہار سے باہر ہوئی ہے۔ سلوت میں لیل ونہار کا تحق ہی نہیں تو اس سے سیر سلوت کی فی پر استد لال محض لغو ہے۔ ہاں میں کیل ونہار کا تحق ہی نہیں تو اس میں نہیں ہوئی سویہ سلم ہے بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں کہ وہ تو ایسے مقام پر ہوئی ہے جہاں رات ہے نہ دن میں ہوئی فدرات میں وہ تو ایسے مقام پر ہوئی ہے جہاں رات ہے نہ دن ۔ بہر حال وہاں لیل ونہار نہیں جاس واسطے لیلة القدر کی جوشان و بر کا ت ہیں وہ لیل ونہار کے ساتھ مقیر نہیں بلکہ اراد ہُ حق کے تالع ہیں تو اس کی مثال بارش کی وہ لیل ونہار کے ساتھ مقیر نہیں بلکہ اراد ہُ حق کے تالع ہیں تو اس کی مثال بارش کی

طرح ہے کہ یہاں کے کرۃ النسیم کے نیچا آج بارش ہے اور کلکتہ کے کرۃ النسیم کے نیچا کل بارش ہے اور کلکتہ میں کل ہے تو اسی ہو کہ یہاں آج ہے اور کلکتہ میں کل ہے تو اس میں اشکال کی کیابات ہے۔ آخر بارش میں کیا ایسا اختلاف نہیں ہوتا۔ پھر معنوی بارش برکات میں ایسا اختلاف ہوتو کیا تجب ہے۔ اللہ تعالی تو سب کی نیتوں کو اور کام کود کیھتے ہیں وہ سب کو ان کے حساب کے موافق لیلۃ القدر کی برکات عطافر مادیں کے۔ (اکمال العدۃ ص ۲۵ تا ۲۹ مالتہ کی نیتوں)

## تناسخ (اوا گون) کیوں درست نہیں ہے اعتراض: (ہندوؤں اعتراض)

ہندووں کے نزویک عمو ماجز ااور سزا کا طریقہ یہی ہے کہ روح بار باراس عالم حی میں جون اور جنم بدلتی رہے۔اثبات قیامت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

#### جواب

مہلی دکیل: جب بیرثابت ہو چکاہے کہ تمام عالم حادث ہیں' مادہ ہویاروح ہوصفت قدم ادر دجوب میں کوئی خدا کاشر یک نہیں۔

تواب ہم یہ دریافت کرتے ہیں کہ جب پہلی مرتبدروں کا جسم سے تعلق قائم ہوا اور مثلاً اس کو دولت یا ثروت ملی تو یہ س عمل کا ثمر ہ اور پھل ہے۔ کیونکہ جسم کے ساتھ روح کا یہ پہلاتعلق ہے جسم نے اس سے پہلے کوئی عمل ہی نہیں کیا۔

اگرتھوڑی دیر کے لئے بیشلیم بھی کرلیا جائے کہ ارواح قدیمہ میں تو مرکبات بلا کلام سب کے نز دیک حادث ہیں۔اور حادث کے لئے ابتدا کا ہونا ضروری ہے۔لہذا سوال بیہ ہے کہ روح کا جب اس پیکر جسمانی کے ساتھ پہلی مرتبہ تعلق قائم ہوا اور اس کو جو چھورنج فیم اور راحت و آرام پیش کیاوہ کس عمل کا ٹمرہ تھا۔

ووسرى دليل: عقل كامقتضاييه كدوارهمل اوردار جزاا لگ الگ بونے جامئيں

پس اگرمرنے کے بعد جز اوسز اپانے کے لئے روح پھرای دنیا میں واپس آتی ہے جو کہ دار العمل کا دار الجزاء ہونالا زم آئے گا۔ اور دنیاعمل کا مقام نہ رہے گی بلکہ جزاء وسز اکامقام ہوجائے گی۔

تیسری دلیل: ایک روح کاغیر متنابی جون (زماندرجنم) طے کرنے کے بعداس کو پیجی یا دندر ہنا کہ میں فلاں فلاں جون میں رہی ہوں سراسرمحال ہے۔

کوئی شخص کتنا ہی ضعیف الحافظ کیوں نہ ہوئلیکن اس حالت کو کہ جواس پر سالہا سال طار**ی** رہی ہو بھی نہیں بھول سکتا۔

لازم تویہ تھا کہ روح کواپئے گذشتہ افعال بالنفصیل یاد ہوتے ۔لیکن خیراگر بالنفصیل یاد نہ ہوں تو کم از کم بالا جمال تو یاد ہوتے ۔خصوصاً جبکہ روح واجب بالذات ادر غیر فانی ہے تو اس کاعلم اور دیگر صفات ضرور غیر فانی ہونے چاہئیں ۔اس لئے کہ غیر فانی کے صفات بھی غیر فانی ہوتے ہیں ۔جیسا کہ ستیارتھ پر کاش کے ص۔۳۱۳' باب۔ ک'بجواب سوال ۹ کئے واضح ہے۔

ہاں جو واقعہ ایک لمحہ یا دولمہ کے لئے پیش آیا ہووہ اگر امتداد زمانہ کے باعث یا دندرہے جسیا کہ عہدالست تو کوئی مستبعد نہیں۔

بخلاف اس واقعہ کے کہ جو ہزاز ہامرتبہ پیش آیا ہؤاس کا یاد ندر ہناسراسر خلاف عقل ہے۔ بلکہ اگر کسی گذشتہ واقعہ سے ذہول بھی ہو جاتا ہے تو جب بھی اس قتم کا واقعہ پیش آتا ہے تو فررایا د آجاتا ہے۔

علاوہ ازیں عہد الست از قبیل تعلیم سے ہے۔۔۔۔۔اور تعلیم سے علم مقصود ہوتا ہے کیفیات تعلیم اور اس کے زمان و مکان کا استحضار ضروری نہیں۔لڑکین کے زمانہ میں جوعلم حاصل کیا جاتا ہے وہ اخیر عمر تک باقی رہتا ہے۔لیکن اس کی کیفیات یا و نہیں رہتیں۔اسی طرح عہد الست سے مقصود علم ربو بیت تھا سووہ حاصل ہے۔ ہر محض کی طبیعت میں علم طبعی طور پر مرموز ہے کہ خدا ہمار ارب اور مالک اور خالت ہے بخلاف جزاء دسزاکے کہ دہاں ان افعال کا یا در ہنا ضروری ہے کہ جن کی بیسزاہے۔ چوتھی دلیل: جزاء دسزاسے دومقصد ہوتے ہیں ۔(۱) مجرم کو تنبیہ ہو جائے۔(۲) دوسروں کوعبرت ہو'تا کہ دہ اس قتم کے جرم کا ارتکاب نہ کریں۔

تائے کی صورت میں دونوں مقصد فوت ہیں۔ بحرم کو تقبید تواس لئے حاصل نہیں کہ جب یہی معلوم نہیں کہ بیس کہ بیس جرم کی پاداش ہے تو پھر تقبید کس طرح حاصل ہو۔ جرم کاعلم تو در کناراس کو قو سابق جنم کے وجود کا تصور بھی نہیں۔

ادرعلیٰ ہذا دوسری غرض بھی مفقو دہے 'جب خو داسی کواپیے عمل کاعلم نہیں کہ جس کی بیسز اے تو دوسروں کوکہاں سے علم ہو کہ جس سے عبرت حاصل کریں۔

انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے صاحب نہم وفراست ہے جب اس کے حق میں سر او جزاکی دونوں غرضیں بعنی تنبیہ مجرم اور عبرت (اس جنم میں) مفقو دہ تو حیوانات کا ذکر ہی کیا۔ جن میں نعقل ہے اور نہ گویائی نہ قوت درا کہ ہے اور نہ قوت میٹزہ۔ بفرض محال اگر انسان کو کسی درجہ میں تنبیہ یا عبرت حاصل ہو بھی جائے تو

بقرش محال اگر انسان کو می درجه میں تقبیبہ یا عبرت حاس ہو بی جائے۔ حیوانات میں جزاءوسزا کا کوئی مقصد کسی طرح متصور نہیں ہوسکتا۔

جب انسان ہی کوعلم نہ حاصل ہوسکا کہ میں سمل کی وجہ سے اس جون میں ہوں آب انسان ہی کوجہ سے اس جون میں ہوں آب انسان اللہ کا دجہ سے اس قالب حیوانی میں آ یا ہوں۔
حیوانی میں آ یا ہوں۔

پانچ یں دلیل: اگر دوسراجنم گذشتہ جنم کے اعمال کے جزاء وسزا کے لئے ہے تو پھر اس جنم میں اس کے کسی ممل پر کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے ۔اور نداس کی کسی بد کاری اور شہوت رانی بلکہ برے سے برے عمل پر بھی کوئی گرفت ہونی چاہیے ۔اس لئے کہ اس کی یہی بہشت اور جنت ہے۔

چیمی دلیل: بعض امراض اور تکالیف الی پیش آتی ہیں کہ جن کا سبب ہم کومعلوم ہو جاتا ہے مثلاً غذا کے تقیل اور تا ملائم ہونے سے بدہضمی ہوجاتا 'یا آب وہوا کے غلیظ

ہونے سے مزاج کامتغیر ہوجانا 'مچھلی اور دودھ کے ساتھ ساتھ استعال سے برص کا ہو جانا 'شیریلی کے زیادہ استعال سے صفراء کا پیدا ہونا وغیرہ وغیرہ۔

اور جن امراض کا سبب نہیں معلوم ہوتا تو ان کے اسباب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اسباب کاعلم ہو جاتا ہے تو اس کے از الداور انسداد کی تدبیریں کرتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں سمجھتا کدیہ مرض سابق جنم کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔

بلکہ یہ کہتے ہیں کہ شلا فلال مکان کی آب وہوا کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ مرض پیش آیا۔ اور جب اس مکان کو بدل دیا جاتا ہے اور کسی ایسے مقام کو اختیار کرلیا جاتا ہے جہاں کی آب وہواصاف وشفاف ہوتی ہے تو وہ مرض جاتا رہتا ہے۔

عقیدہ تناسخ کی بناء پرتو بھی اس مرض کا علاج نہ کرنا چاہیے۔اس کئے کہ یہ مرض جب کسی عمل سابق کی سزا ہے تو جب تک سزاپوری نہ ہوجائے گی اس وقت تک علاج بالکل عبث اور بے سود ہے۔اس سے علم طب کا لیکفت بریکار ہونا لازم آتا ہے۔ نہ معلوم پھروید کیوں علاج کی ترغیب دیتا ہے۔

ساتویں دلیل: والدین کا بی اولادکو مارتایا اساتذہ کا اینے شاگردوں کوزدوکوب کرتا ساری دنیا کے نزدیک داخل تربیت و تعلیم سمجھا جاتا ہے۔ سی عمل سابق کی جزاوسزا نہیں مجھی جاتی۔

ای طرح اگر حق تعالی شانہ کی طرف سے جوامراض اور تکالیف پیش آتی ہیں ' اگروہ بھی کسی تربیت اوراملاح کے لئے ہوں تو کیا مستبعد ہے۔ سرم ال

آ محوی دلیل: اس عالم کی ہر تکلیف اور آرام کو گذشته اعمال کی سزاوجزاء قراردینا بداہت اور مشاہدہ کے خلاف ہے۔ حکمیا کھا کر مرجانا اور تریاق کے استعال سے اچھا ہوجانا کمی بادشاہ اور امیر کی خدمت کر کے انعام پانا سب جانتے ہیں کہ بیسب موجودہ عمل کی جزاءہے۔ کسی پہلے جون کے مل کی جزائیس لہذا ممکن ہے کہ اس دنیا میں جو پچھراحت و آرام یا تکلیف ومصیبت پیش آتی ہے وہ اس دنیا کے کسی کمل کی جزاء ہو۔ نتیجہ بیہ کہ ہم میہ نہ ہتلاسکیں کہ بیکون ہے ممل کی جزاء ہے تو قائلین تناسخ کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ۔ ان کے زدیک ان افعال کا یادر ہنا ضروری نہیں کہ جن پر جزاء وسزا مرتب ہو۔ کسی خف کے دنبل نکلتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ گذشتہ غذا کال کا نتیجہ ہے۔ اگر چہ بالنفسیل بینہ معلوم ہو سکے کہ کس وقت کی غذا کا ثمرہ ہے۔ بہر حال ہے اس دنیا کے ممل کا ثمرہ اور نتیجہ گذشتہ جون میں کھانے کی وجہ سے دنبل نہیں نکا۔

نویں دلیل: تناسخ کے مجیح ماننے سے حق تعالی شانہ کی قدرت و مشیت اور اراد ہُ ازلیہ کی تعطیل لازم آتی ہے۔

اس کئے کہ حیوانات اور اختلاف ایک مومن کے نزویک حق تعالی شانہ کی قدرت کے کرشے ہیں۔اورسباس کے ارادہ ازلیہ کے تابع ہے۔

گرایک سابی کے نزدیک بیتمام تراختلاف جرائم ومعاصی کی وجہ سے ہے نہ اس بیس خداکی قدرت ومشیت کو دخل ہے اور نہاس کے ارادہ اور علم وحکمت کو۔
(علم الکلام صفحہ ۳۲۹ تا ۳۵۳)

# تنامخ كارد

(بیں برن لالہ اندرمن مند و کااعتراض)

#### اعتراض:

جزاد سرا کا طریقہ تنائخ کے طور پر ہے نہ کہ سب لوگ مرجا کیں اور عالم برزخ میں چلے جا کیں اور بیک وقت قیامت قائم ہوا در سب کا حساب ہؤ بعض کو جنت میں داخل کیا جائے اور بعض کو دوزخ میں۔

جواب: ہندوؤں نے تنائخ کا پیطریقہ اپنے وہم وقیاس سے افتیار کیا ہے عقیقی بات اس بارے میں بیر ہے کہ قدیم ہندوؤں نے زرتشت کی تقلید کر کے اس فر ہب کو افتیار کیا ہے الہام کے طریقے سے ہندو فد بہب میں تناسخ نہیں آیا۔

كھٹولی اپنکھد اتھر بن بید میں لکھاہے کہ

نجان نے ملک الموت سے پوچھا کہ مردوں کے حق میں روایات مختلف ہیں۔
بعض کہتے ہیں کہ جوتھا جسم تھا جب مریگا کچھ نہ رہا۔ جوآ تما کوئی شے نہیں ہے جسم کے
ہمراہ مثل اور قوت فانی ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ جیوآ تما عقل اور بدن اور حواس اور
دل سے جدا ہے۔ بعد مفارقت کے جسم نے جیسے عمل کے ہوتے ہیں و سے مکان میں
جاتا ہے تم کہواصل اس کی کیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ اس کی کیفیت واجبی
ہرہااور بشن اور مہیش بھی نہیں جانے اور ان کو بھی باوجوداس فضل و کمال کے کہ عقل کل
ہیں نوع بنوع کے اپنے وہم وقیاس سے شک میں ہیں۔ نجلتا نے کہا جب کی کواس کا
علم نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اپنی رائے کے موافق فر ماؤ۔ ملک الموت نے جواب دیا
کہ اور جو کچھ تھے کو درکار ہوطلب کراس کی حقیقت استفسار نہ کر کہ بعد مرنے کے کیا ہوتا
کہ اور جو کچھ تھے کو درکار ہوطلب کراس کی حقیقت استفسار نہ کر کہ بعد مرنے کے کیا ہوتا
ہے کہ اس کا کہنا مشکل اور اس کا سمجھنا مشکل تر۔ اگر کوئی مرکر زندہ ہوتا تو ہوا جی کہتا جو
معلوم ہی نہیں وہ کیا کہوں؟ (انہی مختمراً)

واضح ہے کہ اکا برہنود نے ان حالات کو جوم نے کے بعد طاری ہوتے ہیں تناسخ وغیرہ سے تعبیر کیا ہے بیسب وہم وقیاس ہے۔ کی کوعلم اور یقین حاصل نہیں ہے بر ہما اور بشن اور ہمیش بھی اس میں وہم وقیاس سے خودشک میں پڑے ہوتے ہیں ان کو الہام سے ثابت نہیں ہوا کہ روح انسانی ایک قوت ہے تو ائے جسمانیہ سے یا بحض ایک جو ہر ہے جو تو ائے حیوانیہ کے فاہو جانے کے بعد باقی رہتی ہے۔ پس بر ہما اور بشن اور مہیش ملک الموت کی گوائی کی بنیاد پر روح کی حقیقت میں وہم اور خیال میں گرفتار ہیں۔ الہام کے طور پر ان کو کچھ معلوم نہیں ہوا۔ (سوط اللہ الجبار صفحہ ۱۹۸۸ ۸۹۹)

مسئلهارواح پراعترا<u>ض</u> (پنڈے دیا نندسرسوتی کااعتراض)

اعتراض:

ید مئلدانل اسلام کا ہے کہ ارواح خدا کے عبال پہلے سے موجود ہیں۔ جب سی کو تھم دیتا ہے تو وہ تھم کے موافق دنیا ہیں آ جاتی ہیں۔ نہیں بلکہ خدا کو ہروقت قدرت ہے جب جا ہے پیدا کر کے بھیج دیتا ہے اور ارواح کل ساڑھے چار ارب ہیں۔ اور جزاءوسز ابطور تناسخ ہوتی ہے۔

#### جواب:

اعتراض کا تجزیہ: حاصل اس اعتراض کا تین باتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ خدا کو ہروم ارواح کے پیدا کرنے کی قدرت ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے کہ پہلے سے اُن کوموجود مائے۔

دوسرے بیکہ مقدارارواح ساڑھے چارارب ہے۔اس سے غرص معترض کی ہیہ ہوگی کہ اہل اسلام کے طور پر مقدارارواح زیادہ ہونی چاہئے۔ کیونکہ وہ آ واگون کے قائل نہیں۔اس صورت میں جوارواح ایک بارونیا میں آئیں وہ پھردوبارہ نہیں آئیں۔ مگر یہ ہے تو پھر بلحاظ کثرت بنی آ دم ودیگر ذی ارواح ساڑھے چارارب سے کہیں زیادہ تو ایک بی آن میں موجودرہتی ہیں۔

تیسری بات آ واگون ہے جس کی نسبت دوسری بات کو بمنزلہ تمہید کہتے۔اور آ واگون حیج ہواتو پھر شور قیامت ایک غلط افسانہ ہوگا۔

بالجملہ اعتراض کی باتیں تو دوہی ہیں۔ پر دوسری بات بمزلہ عمید امر ثالث ہے۔ یا تیسری بات بمزله تقول تیوں ہے۔ یا تیسری بات بمزلهٔ تفرلغ امر ثانی ہے۔ اور اس لئے ہم کو بالاستقلال تیوں باتوں کا جواب منطبق ہوجائے۔ باتوں کا جواب منطبق ہوجائے۔

#### جوابات:

پہلی بات کا جواب میہ کہ اگر خدا کا ہر دم قادر ہونا اس بات کو مقتضی ہے کہ وقت ضرورت سے پہلے کوئی چیز پیدا نہ ہوا کر نے تو نعوذ باللہ خدا تعالی حسب اعتقاد پنڈت صاحب کے بالکل خلاف عقل کرتا ہے۔ جوفصل میں غلہ اور میوہ پیدا کرویا ہے

اورسال کے سال حسب ضرورت صرف ہوتا ہی رہا۔ یوں مناسب تھا کہ جب کی و ضرورت ہوا کرتا علی ہذاالقیاس زمین سے لے ضرورت ہوا کرتا علی ہذاالقیاس زمین سے لے کرآ سان تک کوئی چیز الی نہیں جو ضروری نہیں۔ پھر ہرفتم پرنظر ڈال کرد کھے لیجئے کہ مقدار ضرورت سے کہیں زیادہ اور وقت ضرورت سے پہلے موجود ہے۔ زمین 'پانی 'ہوا غرض سب چیزیں ایسی عی ہیں کہ ضرورت سے زیادہ ہیں اور پہلے سے موجود ہیں اور پھر کہیں مقدار زائد بی بوقت ضرورت کا م آ جاتی ہے۔

باقی رہاد دسرااعتراض اس کا جواب سے کہ ایک چھوٹے ہے گاؤں کے مجھریا بھنگے ساڑھے چارارب سے تو زیادہ ہو نگے۔اگر اعتبار نہ آئے تو پنڈت جی اور اُن کے مرید کن کرد کھے لیس۔ جب مقدار ارواح کل ساڑھے چارارب ہے اور ہرتم کے جسم حیوانی سے وہی ارواح متعلق ہوتی رہتی ہیں تو یہ تعداد ہرگز کی عاقل کے زدیک قابل تبول نہیں مگر ہاں عقل کو طاق میں رکھ دیجئے تو پھر سب بچھ مسلم ہوسکتا ہے۔

اور تیسرے اعتراض کا جواب ہے ہے کہ آ واگون اگر بغرض جزاء وسزا ہے جیسا عبارت اعتراض سے طاہر ہے اور حضرات ہنود فرماتے ہیں تو پھر یہ عجب طرح کی جزاء وسزا ہے کہ ندانعام والے کو پی خبر کہ یہ کا انعام ہے اور ندسزایا ب کو یہ اطلاع کے سکا سرکی اس

كهيكا بكى سزاب

اگر پنڈت تی کو یا د ہوتا کہ میں پہلے فلاں ہُون (شکل) میں تھا اور اب فلال کا موں کی جزاء وسر اہیں سرنے جینے امراض اور تکالیف کی مصیبت میں پھر یہاں آیا ہوں۔ جب بھی یہ بات علی العموم قابل صلیم نتھی۔ اگر سلم ہوتی تو فقط پنڈت تی ہی کے حق میں دربارہ جزاء وسر السلیم کی جاتی مگر۔ افسوں تو یہ ہے کہ جزاء وسر اتو الی عام 'اور پھر ایک فرد بشر کو بھی یا ونہیں۔ اگر سلسلمہء آفرینش بطور آوا کون ہوتا اور آواکون بخرا ہون جراء وسر اتو یہ ضرور رتھا کہ ہر فرد بشر کو یہ یا د ہوتا کہ میں پہلے فلاں جون میں تھا اور فلال کردار کی یا داش میں گرف ار ہوکر پھر یہاں آیا ہوں۔

یہ بھی اطلاع ہوکہ بیسزائیں کس کام کی ہیں۔ گرجزاء وسزاجب ہی وے سکتے ہیں جب کہ بداطلاع ہو کہ فلاں کام کیا تھا تو بیر مزاملی اور نجات سے محروم رہا۔ اب بھی اگریمی کرونگاتو پھروہی محرومی ہے۔

## روحين حادث ہيں قديم نہيں

( بیس برن لالهاندرمن مندوکااعتراض )

تمام ارواح قديم بي اور پيدا مونے سے منزه بين ايسانبيں جيسا كەسلمانون كا عقیدہ ہے کہ خداتعالی خودروحوں کو پیدا کرتا ہے۔

**جنواب:** اگر منده بیدین غور کرتے تو معلوم موتا کردوح پیداشدہ ہے قدیم نہیں ہے۔ بقول بیداصل تمام ارواح کی ہندوؤں کے نزد یک ہرن کر بھ ہے چنانچیہ اسرا پنگھد جر بیدیں لکھا ہے تمام عالم کا میدااور تمام عالم سےمقدم ہرن کر بھے اور یمی عقل کل کہلاتا ہے۔امیمی

اورخود ہرن کر بھھ حادث اور فانی ہے چنانچہ

بر کھ سوکت میں تصریح ہے کہ جب وہ عالم پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے پہلے ہرن کربھ کو پیدا کرتا ہے۔انتمیٰ

بس معلوم ہوا کہ روح نو پیدا شدہ ہیں اور ان کو اللہ تعالی پیدا کرتا ہے ور نہ ہندوؤل کی بات سراسرخلاف ہے۔ (سوط اللہ البجارص ۲۵)

عہدازل کے متعلق چندسوال وجواب

اسءبدازل کے متعلق چند چیزیں اور قابل غورہیں۔

اول به كه عهد واقرار كس جكه اور كس وقت ليا كميا؟

دوسرے بدکہ جب اقرار اس حال میں لیا گیا کہ آ دم علید السلام کے سواکوئی دوسراانسان بیدائمی نه مواتها تو ان کو بیعقل وعلم کیسے حاصل موا که و الله تعالی کو پہانیں اوراس کے رب ہونے کا اقرار کریں کیونکہ ربوبیت کا اقرار وہ کرسکتا ہے جس نے شان تربیت کا مشاہدہ کیا ہواور بیمشاہدہ اس دنیا میں پیدا ہونیکے بعد ہی ہوسکتا ہے؟

پہلاسوال کہ بیعہد و اقرار کس جگہ اور کس وقت لیا گیا' اس کے متعلق مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جوروایت بسند قوی امام احمر نسائی اور حاکم نے نقل کی ہے وہ میہ ہے کہ بیع ہدوا قرار اس وقت لیا گیا جب آ دم علیہ السلام کو جنت سے زمین پراتارا گیا' اور مقام اس اقرار کا وادی نعمان ہے جو میدان عرفات کے نام سے معروف ومشہور ہے' (تفییر مظہری)

ر مادوسراسوال کہ مینی مخلوق جس کوابھی وجود عضری بھی پوری طرح عطانہیں ہوا وہ کیا سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا اور پروردگار ہے ایسی حالت میں ان سے سوال کرنا بھی ایک قتم کی نا قابل برداشت تکلیف ہے اور وہ جواب بھی کیا دے سکتے ہیں۔

اس کا جواب ہے ہے کہ خالق کا کنات جس کی قدرت کا ملہ نے تمام انسانوں کو ایک ذرہ کی صورت میں پیدا فر مایا اس کے لئے یہ کیا مشکل ہے کہ اس نے ان کو عقل و فہم اور شعور وادراک بھی اس وقت بقدر ضرورت دے دیا ہو اور یہی حقیقت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس مختصر وجود میں انسان کے تمام قوئی کو جمع فر ما دیا تھا جن میں سب سے بری قوت عقل وشعور کی ہے۔

# عہدالت کے یادندرہے پرسوال

یہاں ایک تیسرا سوال بی بھی ہوسکتا ہے کہ بیاز لی عہد و پیان کتنا ہی بقینی اور سیح کیوں نہ ہوسگر کم از کم بیتو سب کومعلوم ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد بیع ہد کسی کو یاد نہیں رہاتو پھرعہد کا فائدہ کیا ہوا؟

جواب: اول تواسی نوع بن آدم میں بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے سیاقر ادکیا ہے کہ ہمیں بیعہد پوری طرح یاد ہے حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ یہ عہدو میثاق مجھے ایسایاد ہے گویا میں اس وقت بھی سند ہاہوں اور بعض نے تو یہاں تک کہاہے کہ جھے یہ بھی یاد ہے کہ جس وقت بیا قراد لیا گیا میرے آس پاس میں کون کون لوگ موجود تے ہاں یہ ظاہر ہے کہ ایسے افراد شاذ ونا در کے درجہ میں ہیں۔

اس لئے عام لوگوں کے بیجھنے کی بات سے ہے کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو بالخاصہ اثر رکھتے ہیں ، چا ہے وہ کام کی کو یا در ہیں یا ندر ہیں بلکہ اس کی خبر بھی نہ ہوگر وہ ابنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ عہد واقر اربھی ایسی ہی حیثیت رکھتا ہے کہ دراصل اس اقرار نے ہرانسان کے ول میں معرفت حق کا ایک نئی ڈال دیا جو پروزش پار ہاہے چاہاس کو خبر ہو یا نہ ہو اور اسی نئیج کے پھل پھول ہیں کہ ہرانسان کی فطرت میں حق تعالی کی محبت وعظمت پائی جاتی ہے خواہ اس کا ظہور بت پری اور مخلوق پری کے کسی فلط پیرا یہ میں ہو وہ چند بدنصیب لوگ جن کی فطرت ہی مسخ ہوکر ان کاعقلی ذاکقہ خراب ہوگیا اور ہیٹھے کڑو ہے کی بیچان جاتی رہی ان کے علاوہ باقی ساری دنیا کے خواہ اس انسان اللہ تعالی کی دُہن اور خیال اور عظمت سے خالی نہیں ' پھر چاہے مادی اربوں انسان اللہ تعالی کی دُہن اور خیال اور عظمت سے خالی نہیں ' پھر چاہے مادی خواہشات میں مبتلا ہوکر یا کسی گمراہ سوسائٹی میں پڑ کروہ اس کو بھلا دیں' رسول کر یم

عَلَيْتُ كَارَثَادَ ہِ كُلُّ مَو لُوْدٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطُرَةِ وَفَى بعض الروايات على الْفِطُرةِ وَفَى بعض الروايات على هذهِ الْمِعلَةِ . (اخرجه البخار ١٢٥/٢) يعنى مربيدا مونے اولا دين فطرت يعنى اسلام بريدا مونا ہے پھراس كے مال باپ اس كودوسر بے خيالات ميں مبتلا كردية ميں اور هي مسلم كى ايك حديث ميں ہے كرسول الله عَلَيْتُ فِي فَرَمَا يَا كُونَ تعالى فرمات ميں كرسول الله عَلَيْتُ فَي فَرَمَا يَا كُونَ تعالى فرمات ميں كرسول الله عَلَيْتُ فَدَا كَامان والا بيدا كيا ہے پھرشياطين ان كو سي يعيد لگ كئے اوران كواس منجح راستہ دُور لے گئے۔

ای طرح بالخاصدار رکھنے والے بہت سے اعمال واقوال ہیں جواس دنیا میں بھی انہیاء کیہم السلام کی تعلیم سے جاری ہیں جن کا اثر پیہے کہان کوکوئی تبھے یا نہ سمجھے اور یا در کھے یا نہ رکھے وہ بہر حال اپنا کام کرتے اور اپنا اثر دکھلاتے ہیں۔

تمہارے دلوں میں ایمان کی بنیا دالی قائم ہوگئی کہ ذرا بھی غور وفکر سے کام لوتو اللہ جل شانہ کی ربوبیت کے اعتراف کے سواکوئی جارہ ندرہے گا۔

اس کے بعددوسری آیت میں ارشادفر مایا او تفکو گوا اِنْمَآ اَشُرک ابّاؤُنَا مِنْ قَبُلُ وَکُنّا ذُرِیّةٌ مِنْ بَعْدِهِمْ اَفْتَهُلِگُنَا بِمَا فَعَل الْمُبْطِلُونَ العِن بِاقرارہم فَن قَبُلُ وَکُنّا ذُرِیّةٌ مِنْ بَعْدِهِمْ اَفْتَهُلِگُنَا بِمَا فَعَل الْمُبُطِلُونَ العِن بِاقرارہم فَن الله بِحَلَّى الله بِحَدان کی اولاد سِحَ بری توں نے اختیار کرلی تھی اورہم توان کے بعدان کی اولاد سِحَ کھرے کھوٹے اور جی غلط کونیس پہچانے شے اس لئے بروں نے جو پچھ کیا ہم نے بھی اس کو اختیار کرلیا تو بروں کے جرم کی سزاہمیں کیوں دی جائے جق تعالی نے بتلا دیا کہ دوسروں کے فعل کی سزاتم کونیوں دی گئی بلکہ خود تمہاری غفلت کی سزاہمی غورو دیا کہ دوسروں کے فعل کی سزاتم کونیوں دی گئی بلکہ خود تمہاری غفلت کی سزاہمی غورو اس اس اقراراز کی نے انسان میں ایک ایسی عقل وبصیرت کانتم وال دیا تھا کہ ذرا بھی غورو اس خواتی اس کے ایسی کوئی جیز اس کے ہاتھوں تر اشا ہے یا آگ اور دارخت یا کوئی انسان ان میں سے کوئی چیز اس بھی ایسی جس کوکوئی انسان اپنا پیدا کرنے والا اور پروردگار یا حاجت روااور شکل میں ایسی کوئی سے کئی لیمین کر سے ک

تیسری آیت میں اس مضمون کابیان اس طرح آیا ہے" و کے دلیک نُف صل الایت و کَ دلیک نُف صل الایت و کَ دلیک نُف صل الایت و کَ مَا الله الله و کرتے ہیں تاکہ لوگ غفلت اور کج روی لوٹ آئیں ، مرادیہ ہے کہ آیات الله بیم میں ذراغور کریں تو وہ اس عہدویتا ق کی طرف لوٹ آئیں جوازل میں کیا گیا تھا یعنی الله جل شانہ کی ربوبیت کا اعتراف کرنے گیس اور اس کے نتیجہ میں اس کی اطاعت کو لاز مسجھیں۔

عہد الست پراعتر اض کا جواب ہندو کتا بول سے مولانا ثناء اللہ امرتسری دیا نندسرسوتی کے اعتراض دجواب کوفل کرتے ہوئے کلھتے ہیں:

اعتراض: (پندت دیا ندکا اعتراض)

اگر جنم بہت ہیں تو پہلے جنم اور موت کی باتیں کیوں یا دہیں رہیں؟ جواب: جیومحدود العلم ہے۔ ہرسہ زمانے کومشامدہ میں لانے والانہیں اس لئے یا دنہیں رہتا۔ اور جس من کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے۔ وہ بھی ایک وقت میں

دوعلم حاصل نہیں کرسکتا۔ بھلا پہلے جنم کی بات تو دورر ہے دیجئے۔ اس جسم میں جیوجب حمل میں ہوتا ہے، جہاں جسم تیار ہوا اور پھر متولد ہوا۔ نیزیا خی سال کی عمر سے پہلے جو جو باتیں ہوئی ہیں۔ ان کو کیوں یا ذہیں کرسکتا یعلی ہذا القیاس بحالت بیداری یا خواب

بہت ساکار وبار بدیبی طور پر کر کے شہتی لیمنی گہری نیند کی حالت میں اس عالم بیداری وغیرہ کے کاروبار کیوں یا ونہیں کرسکتا اور تم سے کوئی پوجھے کہ بارہ برس سے پہلے

تیرہویں برس کے پانچویں مہینے کے نویں دن دس بجے پر پہلے منٹ میں تم نے کیا کیا تھا۔ تمہارا منہ، ہاتھ، کان ، آگھ، جسم کس طرف ادر کس قسم کا تھا ادر من میں کیا سوچ تقریب میں متعلقہ ہے ہے۔

تھی۔ جب اس جسم میں بیرحال ہے تو پچھلے جسم کے یادر ہے کے متعلق شکوک پیدا کرنا محض لڑکین کی بات ہے۔ نیز کوئی شخص پچھلے اورا گلے جسم کے حالات کو جاننا چاہے تو

جان بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ جیو کاعلم اور وجود محدود ہے۔ یہ بات ایشور کے جانے کی ہے۔نہ کہ جیوک (ستیارتھ پر کاش سملاس ۹ بنبرا ۳ سفحہ ۳۲۹)

حوالہ مذکور سے صاف ٹابت ہے کہ پچھلے جنموں کا حال کسی کومعلوم نہیں ہوسکتا۔ بلکہ یہ خاصہ خدادندی ہے جس میں کوئی روح شریک نہیں ہوسکتی ، بہت خوب آگے چلئے۔سوای جی کی سوائح عمری میں ان کا قول یون فقل ہے:

"پندت کمل نین جی کا قول ہے کہ جودھپور جاتے وقت سوای جی فرماتے سے کہ شریر (جسم) کا اب مچھ بھر دستہیں ۔ نہ جائے کس وقت چھوٹ جائے اور میں اس کام (تفییر وید) کے لئے پھر دو بارہ جنم لونگا اور اس وقت جومیرے درودھ (مخالف) ہوئے ہیں، وہ سب شان س (موافق) ہوجا کیں گے۔ آریہ ساجوں کی ترقی ہے بھی بری بھاری مدد ملے گی۔ میں اس وقت وید کا بقیہ بھاش (ترجمہ) کردونگا۔"

w.KitaboSunnat.com

(سوانح عمرى كلان صفحه ١٨٦٧)

اس حوالہ سے دوباتیں ثابت ہوتی ہیں ایک بیر کہ سوای جی کی روح کوآئندہ جنم کاعلم ہواتھا۔ دوم اس آئندہ وقت میں آپ کو گذشتہ جنم کاعلم ہوگا۔ تب ہی تو آپ اپنے ناتمام کام (تفسیروید) کوتمام کریں گے۔ بید دونوں علوم عام قانون قدرت کے برخلاف ہیں۔

ایک اور شہاوت سنے پنڈت کیکھرام مقتول آرید سافر لکھتا ہے:
مسمی پیارے لال ساکن موئی ضلع پر بلی جس کا پچاے ۱۸۵۷ء میں مارا گیا۔
جب چندر دزگذرے تو اس نے طوطے کا جنم لیا اور شیوہ اختیار کیا کہ ہر
شام کو اپنے گھر آتا اور ایک پنجرہ آہنی میں جو اس کے گھر رکھا ہوا تھا۔
بیر الیتا اور ضبح کو اڑجا تا۔ چندے بہی کیفیت رہی غرض ایک دن جو دہ
طوطا گیا تو پھر نہ آیا۔ لوگوں کو اس کا بڑا خیال رہا۔ ان دنوں کا ذکر سنے
ایک گوسا کیں کی عورت ساکن موضع سدھوں اپنے کام کوکسی گاؤں میں
جاتی تھی۔ راستے میں بوجی فلہ تھنگی اپنے کسی جان بہچان کے گھر آئی اس کا
طفل ن سالہ بوتے رام کے گھر آیا اور مستورات سے کہا کہ فلال فلال
کہاں ہیں۔ کہا کہ فلال مرشکے اور فلال کام کوفلال جگہ گئے ہیں۔ پھر

لا کے نے بیان کیا کہ پہلامیرانام پیارے لال ہے اور بیگھر میراہے۔

یہاں ایک نیب کا درخت تھا وہ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا۔ کہ ہم نے کا ٹ

ڈالا۔ پھراس لڑکے نے اپنے مارے جانے اور مرکر طوطا بنے اور پھراس
صیاد کے پنج بیں پھنس کر مرنے اور پھرگوسا کیں کے گھر بیں پیدا ہونے
کا ماجرا بیان کیا اور اپنے مال باپ ، نانی ، چچی کو پیچان کراپی ٹوپی اور
کتابیں ما تگی۔ اس کی والدہ سابقہ نے عذر کیا کہ بیاشیاء تمہارے بھتیج
کے استعال میں آگئیں ہم تم کو اور دیں گے۔ حاضرین کو اس لڑکے کی
ایس باتوں پر کمال تعجب رہا۔ بعد وہ اپنی والدہ جدیدہ کے ساتھ چلا
گیا۔' (کلیات آریہ مسافر صفحہ ہے)

اس حوالہ سے جو کچھ مصنف ذکور نے ثابت کیا ہے وہی ہمارا ما ہے ۔ یعنی پیارے لال کوطوطا بننے کی حالت میں پہلاعلم رہا۔ پھر پوتارام بن کرطوطا کی جون بلکہ اس سے پہلی جون کاعلم بھی حاصل رہا۔ حالا تکہ عام قانون قدرت بہی ہے کہ کی سابقہ جنم کاعلم نہ ہو۔ گراس طوطا رام کوہوا۔

ان دونوں شہادتوں سے صاف ابت ہے کہ بید واقعات قانون قدرت کے برخلاف ہیں جس کی بابت سوامی دیا ند نے اظہار کیا تھا کہ بید خاصہ خداوندی ہے۔ بس اب مطلع صاف ہے کہ جس طرح بید دونوں واقعات خلاف قانون قدرت کے ہوئے ہیں اس طرح معجزات انبیاء بھی بظاہر خلاف عامہ قانون قدرت کے ہوئے ہیں ۔ درحقیقت اسکے لئے بھی قانون ہوتا ہے۔ پس اسے محزہ کی سے معجزہ کی حقیقت سجھ میں آسکتی ہے۔ (حق برکاش صفحہ ۲۵۲۷)

### اعتراض:

اسلام کی یہ بات غلط ہے کدانسان کوئی سے پیدا کیا گیا بلکدانسان پہلے بندرتھا پھرتر تی کرےانسان بن گیا۔ كياانسان يهلي بندرتها؟

جواب: کنے افسوں کی بات ہے کہ جمع علی کے اسان کہ انسان کی اصل انسان ہے اور ڈارون جوا کی طحد ہے وہ کے کہ سب سے پہلے ایک مطلق مادہ موجود تھا اور پھر حملت سے اس میں حرارت بیدا ہوئی۔ اور سورج وغیرہ بنا۔ اور اس کے بعد پھر نباتات بنے۔ پھر حیوانات بنے۔ ان میں بندر بنا۔ اور پھر یکا کی جست کر کے انسان بن گیا۔ اس طور پر وہ تمام حیوانات و نباتات میں اس کا قائل ہے کہ ایک دوسرے سے نکلتے چلے آئے ہیں۔ حضر محمد علی کے فرمانے پر تو شبہ کیا جاتا ہے۔ اور ڈارون کے کہنے پر یقین کر لیا جاتا ہے۔ اور ڈارون کے کہنے پر یقین کر لیا جاتا ہے۔ بہی ایمان ہے؟ ڈارون تو خدا کا قائل نہیں تھا۔ اس لئے الی بعید اور بیبودہ تاویلیں کرتا تھا۔ گر ان لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ خدا کو مانے ہیں اور پھرالی مجمل تاویلوں سے قرآن پر شبہ کرتے ہیں۔

شایدگوئی یہاں یہ کہ ہم کو تحقیقات جدیدہ سے قرآن پر شبداس وجہ ہے ہوتا ہے کہ حکماء کا تو مشاہدہ ہے اوراسی بنا پر ہم کو قرآن پر شبہ ہے کہ مشاہدہ کے خلاف کیوں ہے یہ پہلے ہے بھی زیادہ جیرت آگیز بات ہے میں کہتا ہوں کہ آپ مشاہدہ کی حقیقت کو ہی نہیں جانے ہیں ہو گئے ہیں مشاہدہ ہے کہ مادہ خود بخو د تحرک ہوکر اس سے ایک صورت پیدا ہوگئی ۔ پھر شمس وکواکب ہوئے ۔ نبا تات ہوگئی اور نبا تات سے حیوانات اور حیوانات میں ایک خاص نوع بندر بھی تھی ۔ پھر بندر ایکا یک جست کر کے انسان ہوگیا۔ یہ سبب ڈھکو سلے ہیں۔ ہم تو یہ چا ہے ہیں کہ خودان بندر کا اقرار کرنے والوں کو بھی بندر نہ بنے دیں۔ آدمی ہی بنا کیں۔ (الوقت صفح میں)

# 

#### اعتراض:

مِنْهَا حَلَقُنْکُمُ، منها کی خمیرزین کی طرف راجع ہاور معنی ہے کہ ہم نے تم کوزین کی مٹی سے پیداکیا مخاطب اسکے سب انسان ہیں حالانکہ عام انسانوں کی پیدائش مٹی سے نہیں بلکہ نطفہ سے ہوئی بجر آ دم علیہ السلام کے کہ ان کی پیدائش براہ راست مٹی سے ہوئی۔

جواب: بدخطاب یا تواس بناء پر ہوسکتا ہے کدانسان کی اصل اورسب کے باپ حضرت آدم علیدالسلام ہیں ان کے واسطے سے سب کی تخلیق مٹی کیطر ف منسوب کردینا کچھ بعید نہیں۔

بعض حفرات نے فرمایا کہ ہرنطفہ ٹی بی کی پیدادار ہوتا ہے اس لئے نطفہ سے تخلیق در حقیقت مٹی بی سے تخلیق ہوگئی۔

امام قرطبی نے فوالیا کہ الفاظ قرآن کا ظاہر یہی ہے کہ ہرانسان مٹی ہے ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ہرانسان کی تخلیق میں حق تعالی اپنی قدرت کاملہ ہے مٹی شامل فرماتے ہیں اسلئے ہرا یک انسان کی تخلیق کو براہ راست مٹی کی طرف منسوب کیا گیاہے۔

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ الفاظ قرآن کا ظاہر یہی ہے کہ ہرانسان کی تخلیق مٹی سے عمل میں آئی ہے اور حصرت ابو ہریرہ کی ایک صدیث اس پر شاہد ہے جس میں رسول اللہ علیہ کا بیارشار منقول ہے کہ ہر پیدا ہونے والے انسان پررخم ما در میں اس جگہ کی مٹی کا پھے جزء والا جاتا ہے جس جگہ اس کا فن ہوتا اللہ کے علم میں مقدر ہے۔ یہ

صدیث الوتیم نے ابن سیرین کے تذکرہ میں روایت کرکے قرمایا ہے ها ذا حدیث غریب من حدیث عون لم نکتب الامن حدیث ابی عاصم انبیل وهو احد الثقات الاعلام من اهل البصرة

اورائ مضمون کی روایت حضرت عبدالله بن مسعود سیمی منقول ہے۔
اورعطاء خراسانی نے فرمایا کہ جب رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے تو جوفرشتہ اسکی تخلیق
پر ما مور ہے وہ جاکراس جگہ کی مٹی لاتا ہے جس جگہ اسکا دفن ہوتا مقرر ہے اور بیمٹی
اس نطفہ میں شامل کر دیتا ہے اس لئے تخلیق نطفہ اور مٹی دونوں سے ہوتی ہے اور اس
آیت سے استدلال کیا، مِنْها حَلَقُنا مُحم وَفِیها مُعِید کُمُ (قرطبی)۔

تفیر مظہری میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے بیردایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جر پیدا ہونیوا اللہ علیہ کی ناف میں ایک جزءمٹی کا ڈالا جاتا ہے اللہ علیہ خواسی کے خرمایا کہ جر پیدا ہونیوا لے بچے کی ناف میں ایک خریر میں شامل کی ہے اور جب مرتا ہے تو اسی زمین میں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی اسکے خمیر میں شامل کی گئے تھی۔

بغیرمرد کے تنہاعورت سے بچہ پیدا ہوجانا خلاف عقل ہیں:

اعتراض: حضرت مریم سے بغیر خاوند کے بچہ کیے پیدا ہوا؟

جواب: حمل وتولد بلاتوسط مرد ك خلاف عادت (معجره) باورخوارق

میں کتنا ہی عقلی بعد ہومضا كفتر بیں بلكه وصف اعجاز كااور زیادہ ظاہر ہوتا ہے۔

لیکن اس میں اس وجہ سے زیادہ عقلی بعد بھی نہیں کہ حسب تقریح کتب طب عورت کی منی میں آوت منعقدہ کے ساتھ توت عاقدہ بھی ہے اس لئے مرض رَجًا میں اعضاء کی بھی نا تمام صورت بھی بن جاتی ہے جبیبا کہ فن طب کی مرکزی کتاب "القانون" میں موجود ہے۔ پس آگر یہی قوت عاقدہ اور بڑھ جائے تو زیادہ مستجد نہیں ہے۔ (بیان القرآن)

www.KitaboSunnat.com





www.KitaboSunnat.com

# ملائکہ اور شیاطین کے وجود اور ان کی طاقت کا ثبوت اعتراض ) اعتراض )

جب فرشے اور شیاطین نظر نہیں آتے تو ان کا قائل ہوتا اور ان کی عجیب وغریب توت کوتسلیم کرنا کیسے درست ہے

جواب: امرت اوراکسیرکا ایجاد کرنا جیسا ڈاکٹر کا کمال ہے ای طرح کسی زہر اور سم قاتل کا ایجاد کرنا بھی ڈاکٹر کا کمال ہے۔ زہر گوقاتل ومہلک ہے، گر ڈاکٹر اس ایجاد کی وجہ سے قابل تحسین ہے۔ پسٹھیک ای طرح ملائکہ اور شیاطین کے ایجاد کو بھی سیجھے۔ ملائکہ اور شیاطین کے ایجاد کو بھی ملائکہ اور شیاطین کا وجود فرضی اور اختر آئی نہیں ہے کہ جس کو حقیقت اور واقعیت سے کوئی تعلق نہیں ہے انسان میں جرارت و برودت رطوبت و یہوست کے تار ظاہر ہو نے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جس کو حقیقت اور واقعیت نے سے کوئی تعلق نہیں ہے انسان میں جرارت و برودت رطوبت و یہوست کے تار ظاہر ہو شئے سے دو مختلف کے جسم انسانی مختلف اور متضاد عناصر سے مرکب ہے و رہ ایک فیشنوں کا ظاہر ہونا محال ہے۔ پس ضروری ہے کہ جرا کی کے لئے جدا جدا مخزن اور علیحدہ علیحدہ معدن ہوں۔ اس لئے حکماء نے فور کرنے کے بعداس کا جدا جدا مخزن اور علیحدہ علیحدہ معدن ہوں۔ اس لئے حکماء نے فور کرنے کے بعداس کا مراغ لگایا کہ حرارت کا مخزن کرتہ نار ہے اور رطوبت کا معدن کرتہ آب اور یہوست و برودت کا منع کرتہ و زمین اور طبقہ ہوا ہے۔

ای طرح انسان کا کبھی طاعت اور کبھی معصیت کی طرف مائل ہوتا اس کی خبر دیتا ہے کہ روح انسانی کی ترکیب الیں دو چیزوں سے ہے۔ جو باہم مختلف اور متضاد ہیں۔ ورندا کید شئے سے طاعت اور معصیت کا پیدا ہوتا ایسا محال ہے جبیبا کہ ایک عضر سے حرارت اور برودت کا پیدا ہوتا ۔ اہل اسلام نبع معصیت اور نبع کفرکوشیا طین کہتے جی اور بخزن طاعت کو ملائکہ۔ ملائکہ کا اقتضائے طبعی طاعت الہی ہے اور بی حلوق کے

اپی شدیدلطافت کی وجہ سے ہماری نگاہول سے مستور ہے اور حق تعالی نے برقتم کی شکل اختیار کرنے کی ان کوتوت عطافر مائی ہے۔ نیز اس پر بھی قدرت عطافر مائی ہے کہ وہ بہت ہی قلیل مدت میں زمین وآسان کی مسافت طے کر لیتے ہیں فرق ا تناہے کے ملائکہ نوری ہیں اور جن اور شیاطین ناری ہیں ۔اس فتم کی مخلوق سے اگر فقط غیر مصر مونے کی وجہ سے انکار کر دیتا جائز ہے تو خدا اور روح اور ماد ہ اثیریہ جس کو ایقر کہتے ہیں ان سب سے غیر مصر ہونے کی وجہ سے انکار کر دینا جائز ہونا جائے اور جس طرح مادۂ اثیر بیر(ایقر) مختلف شکلوں اور صورتوں کے ساتھ منتقل ہوسکتا ہے۔اس طرح ملائكه أور جنات بهي مختلف شكلول اور قالبول مين ظاهر موسكت بين فيضوصاً جبكه الله تعالیٰ نے ایک عاجز اور ناتواں انسان کو کیمیاوی عمل سے لطیف کو کثیف اور کثیف کو لطیف بنانے پر قدرت عطافر مائی ہے تو وہ قا درمطلق اگرا بنی کسیٰ اورمخلوق لیمنی ملائکہ اور جنات کومختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی قدرت عطافر مائے تو کیا تعجب ہے اور علی ہذا ملائکہ اور جنات سے ایسے افعال کا صادر ہونا جن سے انسانی قویٰ عاجز ہوں کوئی مستبعد نہیں ۔ ہوا ہی کو دیکھ لیجئے کہ ایک منٹ میں بڑی بڑی ممارتوں اور بڑے بڑے درخوں کوجڑے اکھاڑ مھینک دیتی ہے۔ برقی قوت کے کرشموں کامشاہدہ دنیا کردہی ہے بوے بوے جہاز جن کو ہزاروں انسان مل کر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیس۔وہ اس برقی اور کہر ہائی قوت ہے بسہولت او پراٹھا لئے جاتے ہیں بیتو بندے کی قدرت کا نمونہ ہے خدائے قا دروبرتر کی قدرت کی تو کوئی حذبیں ہے۔

رہا بیامر کہ وہ ایک قلیل مدت میں ایک بعید مسافت کو کس طرح طے کر لیتے ہیں تو بیکوئی خلاف عقل نہیں۔ ہواکی سرعت اور اس کی تیزی ایسی ظاہر چیز ہے جس کی وضاحت کرنے کی حاجت نہیں۔

حکماءجدیدی تحقیق ہے کہ بلی ایک منٹ میں پانچ سومر تبدز مین کے گردگھوم سکتی ہے اور بعض ستارے ایک ساعت میں آٹھ لاکھائی ہزار میل کی حرکت کر لیتے ہیں نیز

جس دنت انسان نظراتھا کرد کھتا ہے تو حرکت نظراتی تیز ہوتی ہے کہ ایک ہی لیحد میں آسان تک پہنچ جاتی ہے اوراگریہ آسان حائل نہ ہوتا تو اور دورتک وصول ممکن تھا ملائکہ اور جن کا وجود اور ان کا قلیل مدت میں بعید مسافت کو طے کر لینا تمام ادیان ساوی میں مسلم رہا ہے۔ اس تقریر سے بیفا کدہ بھی نکل آیا کہ آصف بن برخیا کا ایک لحد میں بمن سے شام میں بلقیس کا تخت لے آتا اور حضرت عیسی علیہ السلام کا اس جسم عضری کے سے شام میں بلقیس کا تخت لے آتا اور حضرت عیسی علیہ السلام کا اس جسم عضری کے سات آسانوں تک ساتھ آسان پر اٹھ جانا اور نبی کریم علیہ الصلوق والتسلیم کے لیے سات آسانوں تک عورج کرنا کوئی خلاف علاق عادت ہے اس لئے معجزہ ہے۔ عروج کرنا کوئی خلاف علاق علیہ سے اللہ علیہ کے اللہ معلی سے ساتھ اللہ معلیہ کا سات سے معلیہ کی النظیم کے اللہ معلیہ کے اللہ معلیہ کے اللہ معلیہ کے اللہ معلیہ کا ساتھ کے النظیم کے اللہ معلیہ کا سے معلیہ کا ساتھ کے النظیم کے اللہ معلیہ کا ساتھ کے النظیم کے اللہ معلیہ کے ساتھ کے اللہ معلیہ کا ساتھ کے اللہ معلیہ کے اللہ معلیہ کی معلیہ کے اللہ معلیہ کے اللہ معلیہ کی معلیہ کی معلیہ کے اللہ معلیہ کے اللہ معلیہ کی معل

# سرسیدکا نکارملائکہکارد

اقسام ملائكه:

(اول) حاملان عرش جن كى نسبت خداتعالى فرماتا ي:

الَّذِيْنَ يَحْمِلُونَ الْعَرُشَ. اورضا اتعالى قرماتا ج وَيَحْمِلُ عَرُشَ رَبِّكَ فَوُقَهُمْ يَوْكُونِ لَمَانِيَةً.

(دوم) عرش کے اردگرد طواف کرنے والے جن کے متعلق خدا تعالی فرما تاہے:

وَتَرَى الْمَلْئِكَةَ خَالَيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرُشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ.

 ازان جمله يه كمان كوخداتعالى فروح القدى فرمايا م كسسا قال إذًا الله تُكتُك بِرُور ح القُدُس.

منجملة ان كام الرافيل بي جن كانام احاديث ميحدين بكثرت وارو ب اور جن كافعل صور پيونكنا ب وقال تعالى يَوُم يُنفَخُ فِي الصُّوْرِ مَجملة ان كَ عزرائيل بي جن كانام احاديث ميحدين بكثرت ب اورقر آن مجيد بي ان كو لمك ا لموت كها ب قال تعالى قُلُ يَتَوَفَّكُمُ مَلَكُ الْمَوُتِ الَّذِي وُكِلَ بِكُمْ (چهارم) وه المائكة بي جوارواح قبض كرتے بي قسال تعسالى حَشَى إِذَا جَاءَ اَحَدَّكُمُ الْمَدُونُ تَدَوَفَتُهُ وُسُلُناً. وقال تعالى وَلَوُ تَراى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينُ قَالُ تَعَلَى وَلَوُ تَراى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُو الْمَلْنِكَةُ الى جماعت كروارع رائيل بي -

( پنجم ) المائكہ جنت بيں قبال تعالىٰ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمُ مِّنُ كُلِّ بَابٍ سَكَامٌ عَلَيْكُمُ بِمَا صَبَرُتُمُ فَنِعُمَ عُقُبَى الدَّادِ .

( صَّهُم ) المَا لَكُهُم بِنَ اللَّهُ وَزُحْ كُوعَدَابِ الْهِي كَمِ الصَّهِ وَتَابِ قَالَ تَعَالَى عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَوَ. وَمَا جَعَلْنَا اَصْحُبَ النَّادِ إِلَّا مَلْنِكَةُ اوراس فريق كمروار ما لك بِن قال تعالى وَنَادَوُ ايَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. اور اس كل فرين كانام زباديب قال تعالى فَلْيَلُ عُ نَا دِيَةُ سَنَدُ عُ الرَّبَانِيَةَ.

لانهم)وہ ملائکہ ہیں کہ جواس عالم کا حوال پرموکل ہیں خدائے پاک کاس قول میں کو گھانے باک کاس قول میں یہی لوگ مراد ہیں۔وَ الله ارینتِ ذَرُوا اِللٰی قوله فَالْمُقَتِ مَاتِ اَمُوا .

وقوله وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا.

ای طرح قرآن مجیدواحادیث صیحدین ملائکه کے اوصاف مختلف ندکوریں۔ منجملہ ان کے بیہ ہے کہ وہ انبیاء پیہم السلام اور خدا تعالیٰ کے درمیان واسطہ اور رسول بیں۔قال تعالیٰ جَاعِلُ الْمَلْفِكَةِ رُسُلا. وَقَالَ تعالیٰ اَللهُ يَصُطَفِي مِنَ الْمَلْفِكَةِ رُسُلا.

مُجْمله ان كے يدكه وه عابدين وساجدين بين قسال تسعسالى بَسلُ عِبَسادٌ مُحُرَمُونَ. وقال تعالى بَسلُ عِبَسادٌ مُحُرَمُونَ. وقال تعالى يُسَبِّحُونَ الْيُلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. مُجْمله ان كي كدوه خدا تعالى كا فرمانى نبيس كرسكة حقال الله تعالى لايسبِقُونَهُ بِالْقَولِ وَهُمُ بِامْرِه يَعْلَمُونَ.

مُجْمله ان كے بيكه وه نهايت خاكف اورترسال خداتعالى سے رہتے ہيں۔ قال الله يَخافُونَ رَبَّهُمُ مِّنْ فَوُقِهِمُ وَقَالَ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمُ مُّشْفِقُونَ.

مُجْلَد ان كے بيكدوه خداتعالى كے دوستوں كى مدوكرتے اور سلى بوكرائت بيں جيسا كہ جنگ برين واقع بوا۔قال تعالى يُمُدِدُكُمُ رَبُّكُمُ بِعَمْسَةِ اللافِ مِن الْمَلْنِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ.

منجلدان كيب كمان كي لي بازواور بريس قال الله تعالى أولى أجن حَد مَعْنَى وَثُلْتَ وَرُبِعَ.

علاوہ ان آیات کے اور بہت می آیات فرشتوں کے ایسے حالات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ کوئی المی مخلوق اللی اور قتم کی ہے کہ جوجسم اور افعال میں ہم لوگوں سے بالکل مغائر (مختلف) ہے۔

ابسیداحمرخان صاحب ان آیات کی کہاں تک توجیہ کریں گے اور کہاں تک تاویل کرے اصلی مے معنی بدل کران کوتو کی بتلائیں گے۔ قرآن (بلکہ تورات وانجیل وویدود ساتیر) کے ماننے والے سے بیام نامکن ہے کہ وہ فرشتوں کا اٹکاوکرے اور ان کوقو کی بتلائے۔ ہاں جومخص ان کتابوں میں سے کسی کا بھی قائل نہ ہوا در حکما ، قدیم وحال کے بھی برخلاف ہوتو وہ جو جاہے سوکرے۔ سیدصاحب! یا قرآن کا انکار سیجئے یا فرشتوں کے قائل ہوجائیئے۔

بردگلہ اختصارے باید کرد یک کارازیں دو کار نے باید کرد

یاتن برضائے دوست می باید داد یا تقطع نظر ز یار می باید کد (مقدمتفیرهانی ار۲۷)

## منٹی چراغ علی اورسرسید کے اٹکار جنات کارد قوم جن کا ثبوث بھی

قرآن مجیدگی آیات سے اس صفت کے ساتھ ہے کہ دو آگ سے پیدا ہوئے ہیں .....ادر جوآسانوں میں اڑ کر چینچتے ہیں۔

جيها كرقرآن شريف ميں ہے وَانَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُنهَا مُلِنَتُ حَوِّسًا شَدِيْدًا لِعِنْ جَن كَمَة حَوِّسًا شَدِيْدًا لِعِنْ جَن كَهَ بِي كَهُم فِي آسان جا چھواتواس كوبڑے بڑے تخت پاسبانوں سے بھرے ہوئے پایالینی ملائکہ سے۔

اور کفاران کے عجائب حرکات سے ان کی عبادت کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالی فی مایا یک فیک و کا تھے جیسا کہ اللہ تعالی فی مایا یک فیک و کا تھا کہ اللہ تعالی فی مایا یک فیک کے اللہ تعالی تعالی تعالی تعالی اللہ تعالی تعالی

اور شركين جنات كے نام كى وُ إِلَى وياكرتے تھے جيرا كراللہ تعالى نے فرمايا: وَأَنَّهُ كَانَ دِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُونُونَ بِوِجَالٍ مِّنَ الْحِنِّ.

اورجَن آ انوں ئے قریب جا کرفرشتوک گی باتیں سن آیا کرتے تھے۔جیبا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: وَأَنَّا كُنَّا مَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنُ يَسُتَمِعِ اللاَنَ يَحِدُلَهُ شِهَابًا رُصَدًا لِين جن كم جي كريم پہلے آسانوں كے پاس جرینے كے يہ جدلة شِهَابًا رُصَدًا لِين جن كم جي كريم پہلے آسانوں كے پاس جرینے ك

مواضع میں جابیٹا کرتے تھے اور اب جو کوئی وہاں جاتا ہے تو اس کے لئے شعلہ آگ كا (جس كوستارا لو ٹا كہتے ہيں ) گھات لگائے ہوئے ہيں۔ ( يعنی اب آسانی خبريں نہیں لاسکتے اور جوکوئی وہاں جاتا ہے تو اس پر فرشتے انگارے برساتے ہیں )۔ پس اب جوکوئی محض لغوی معنی جن پر ( کہ جو پوشیدہ ہوتا ہے ) خیال کر کے جن کی نوع کا انکار کرے اور کسی پہاڑی قوم جنگل باش کو جولوگوں سے پوشیدہ رہتی ہوگی (بقول منشی چراغ علی صاحب) نوع جن کا مصداق بنا دیے تو وہ ان آیات کا صرتح مئر ہے کیونکہ اگر ہم کوئی ایسی قوم بھی فرض کرلیں جو بقول منٹی صاحب دسید صاحب لوگوں سے پیشیدہ رہتی تھی تو عرب کا اس کی عبادت کرنا اور اس سے عقلاء کا دُہائی دے کرمدد مانگناادر پھراس قوم کااڑ کر آسانوں تک جانااوران کا برخلاف انسان کے مادة آتى سے بيدا مونا جيسا كرالله تعالى فرمايا: وَحَلَقَ الْعَجَآنَ مِنْ مَّارِج مِنْ نَّادِ اورقر آن میں اس قوم سے ہرجگہ انسانوں کے مقابلہ میں خطاب کرنا جیسا کہ اللہ تعالى فرمايا: مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اورجيها كمالله تعالى فرمايا: يَامَعُشَوَ الْجِنّ وَالْإِنْسِسِ اوران كے لئے كوئلہ اور بڑى كاغذا ہونا (جيما كتيج بخارى بيس بےكم حفرت نی علیہ السلام کے پاس ایک قوم جن کی اسلام لانے اور مسائل سکھنے آئی اور آتخضرت علي أت كوعبدالله بن مسعودٌ كوساته ل كرجنگل ميس كنه اور كهه ديا لیمیں بیٹھے رہناا درعبداللہ بن مسعود کوسوائے آوازوں کے اور کھی محسوس نہیں ہوتا تھا اور جنول نے کہا کہ اپنی امت کوارشاد فرما دیجئے کہ ہڈی اور کوئلہ سے استنجاء نہ کریں کونکہ یہ جاری غذاء ہے) انسان کی کسی قوم پر صادق نہیں آسکتا کما یشہد بہ انعقل والتقل اوراس طرح انجیل متی ولوقا وغیر جامیں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کئ آ دمیول میں سے جن نکالا اور اس جن نے نکلتے وقت کلام کیا اور اب بھی ایسے واقعات اکثر مشاہدہ میں آتے ہیں بلکہ ایک مخص جنوں کے برے عامل تھے بہت سے لوگوں کے روبروانہوں نے عجائب غرائب باتیں دکھا کیں کہ جوشعبدہ اور نیر

نجات سے غیرتھیں اور میرے ایک دوست کے ساتھ جن کا عجیب ماجرا گزراہے کہ جس کے سننے سے حیرت ہوتی ہے۔ (مقدمہ تفسیر حقانی اس)

### مولا ناعبدالحق هاني مزيد لكست بن

وجودجن میں اکثر اختلاف رہا ہے اکثر فلاسفہ انکار کرتے ہیں ان کے زدیک خداوند تعالی کی مخلوقات کا کارخانہ محسوسات میں بی تمام ہے جس چیز کووہ حواس خسس ہے دریافت نہیں کر سکتے ان کے زدیک محض خیالی چیز ہے اس کا وجود خارج میں نہیں ۔ آج کل کا فلسفہ کیورپ بھی اس کا قائل ہے اور ان کے بعض مقلد سلمان بھی اس کے قائل ہیں اور اس قسم کی آیات کی تاویلات کرتے ہیں اور اس کا نام ان کے نزدیک تفییر دانی اور قرآن نہی ہے، گریہ بہت کوتاہ خیال ہے اس لئے کہ ان فلاسفہ کا ایک بڑا گروہ طبعی اور مادی ہے جو خدا تعالی کا قائل نہیں اور عالم کے تمام کا نات کو اکر ورق قب بہہ کر آجا تا ہے لیکن ان سے جب مادہ کی حقیقت کو ای واور اس کی حرکت کے آثار ہتلاتے ہیں۔ فرید ہیں آریہ آخر کار اس طرف بہہ کر آجا تا ہے لیکن ان سے جب مادہ کی حقیقت دریافت کی جاتی ہوئے نہ کی خور دبین سے دیکھے مجے ۔ پھر یہ مادہ جوان کے نزدیک خور این سے دریافت ہوئے نہ کی خور دبین سے دیکھے مجے ۔ پھر یہ مادہ جوان کے نزدیک خالق ہے کس حواس خسے میں ہوا ہے یا ہوسکتا ہے۔

بعض عماء غیر محسوس موجودات کے قائل ہوئے جیں اور قد ماء کا ایک گروہ عظیم وجود جن کا قائل ہوا ہے جیں اور تعظیم وجود جن کا قائل ہوا ہے بیا اور سجھتے جیں کہ ارواح سفلیہ کہتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ ارواح سفلیہ جلد قبول کرتی جیں محرضعیف جیں برخلاف ارواح فلکیہ کے کہ وہ دیر میں قبول کرتی جیں محرقوی ہیں اس طرح کل اہل ندا ہب اور حضرات انبیاء علیم السلام میں قبول کرتی ہیں محرق کی ایک ہندو وغیرہ جن کے قائل ہیں ہرا یک کی زبان میں جن کا ایک نام ہے۔ انجیل موجود ہے حضرت میں علیہ السلام کا جنول کا کی زبان میں جن کا ایک نام ہے۔ انجیل موجود ہے حضرت میں علیہ السلام کا جنول کا

مریق میں سے تکانا فرکورہے۔

پھر جو د جود جن کے قائل ہیں ان کے درقول ہیں:

(۱) یہ کہتے ہیں کہ جن اور ملائکہ نداجسام ہیں نداجسام ہیں حلول کئے ہوئے ہیں بلکہ جواہر ہیں جو بذات خود موجود ہیں پھران کے قتلف انواع واقسام ہیں بعض رز مل خسیس شروآ فات کو پسند کرنے والے ہیں ان کی بہت اقسام ہیں جن کو اللہ تعالی کے سوااور کوئی جان نہیں سکتا وہ افعال قویہ کر پیکتے ہیں علم رکھتے ہیں دیکھتے سنتے ہیں۔

کے سوااور کوئی جان نہیں سکتا وہ افعال قویہ کر پیکتے ہیں علم رکھتے ہیں دیکھتے سنتے ہیں۔

گروہ خود جس شکل میں جا ہیں خاہر ہو سکتے ہیں پھر بعض کا مادہ اجزاء ہوائیہ ہے بعض کا ناریہ۔ پھراس مادہ کے لحاظ سے بعض اقسام بالذات نیک اور عابد ہیں کہ جن پر فرشتہ ناریہ۔ پھراس مادہ کے لحاظ سے بعض اقسام بالذات نیک اور عابد ہیں کہ جن پر فرشتہ یا ملک کا بھی اطلاق ہوتا ہے اور بعض گندے اور سرکش اور نا پاک ہوتے ہیں جن پر شیطان کا بھی اطلاق ہوتا ہے اور بعض میں خیر وشر دونوں کی صلاحیت ہے اور وہ بعض اوقات نی انسان سے مجامعت و مجالست بھی کرتے ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ بی آدم کی ارواح مرنے کے بعد جو کثافت کی وجہ سے عالم قدس تک نہیں پہنچتیں وہ جنوں میں ال جاتی ہیں۔ الی ہی تا پاک روحیں لوگوں کے سروں پر آتی ہیں اور ادھرادھر کی خبریں بھی اپنے نذر و نیاز کرنے والوں کو دیا کرتی ہیں۔ (تفسیر حقانی ۵۷،۹۴)

مرسید کے انکار شیطان کارد

جس پر بیلفظ ابلیس اور شیطان قر آن میں جا بجابولا گیا ہے آیا وہ کوئی آدمی ہے یا آدمی کی تقت ہے؟ یا آدمی ہے کہ جس جمہور اہل اسلام اس کے قائل ہیں کہ وہ ایک مختص خاص از قتم جن ہے کہ جس نے حضرت آدم کے بارے ہیں نافر مانی کی اور رائدہ گیا۔

الل كتاب يهود وعيسائى بلكه مجوى اس كا ايك وجود جدا گانه مانتے ہيں چنانچه انجيل متى كا يك وجود جدا گانه مانتے ہيں چنانچه انجيل متى كے چوشھے باب ميں حضرت عين كى كوشيطان سے كوئى آ دمى مرادر كھتے ہيں نه خود حضرت عين كى كوت بيميه يانفس اماره۔

اورای طرح تورات سفرخلیقہ (بینی کتاب پیدائش) میں بھی ہے کہ سمانپ نے حوا کو بہکا کر وہ درخت کھلوا دیا اور یہ ظاہر ہے کہ وہ شیطان بی تھا کہ جو سانپ کی صورت میں ظاہر ہوا تھا ورنہ سانپ کیا بہکا تا؟

اوراس طرح دساتیر میں ہر جملہ کے اول اعوذ باللہ کا ترجمہ (یعنی پناہ ما تکتے ہیں ہم دیو گمراہ کرنے والے سے) لکھ رکھا ہے کہ جس سے یہی مدعا سمجھا جاتا ہے اور قرآن مجید کی تو بہت ہیں آیات سے ثابت ہے کہ وہ نہ آدی ہے نہ آدی کی قوت بہت ہیں یا نفس امارہ بلکہ وہ ایک چیز جداگانہ تخلوق مادہ ناری سے ہے کہ جس کا نام مشہور عزازیل ہے۔

از الجملدية يت ب: ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَا اِلَّا اللهُ الْمُلَئِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُ وَا اِلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ترجمہ: جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم گم کو تجدہ تنظیم کروتو سب نے کیا گر ایک اہلیس نے نہ کیا' خدا تعالی نے اس سے کہا کہ جب ہم نے تھے کو تھم کیا تو تو نے کیوں تجدہ نہ کیا؟ بولا میں آدم سے کہیں بہتر ہوں تو نے اس کو خاک سے اور مجھ کو آگ سے بنایا۔

اس آیت سے صاف طاہر ہوا کہ اس کا مادہ ناری ہے اور پار چونکہ لطیف ہے اس لئے وہ محسون بحس بھر نہیں ہوسکتا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ناتھ بَر کُمُ ہُو وَ قَدِیلُهُ وَ لَا تَرَوْ نَهُمُ لَآیہ کہ دہ شیطان اور اس کی ذریت تم کودیکھتی ہے اور تم کو دہ نظر نہیں آتے۔ اوراى لئے پنمبرعليه السلام نے فرمايا ہے كه جبتم بيت الخلاء ميں جايا كروتوبه كه ليا كرواً للّهُمَّ إِنِّى اُعُو دُبِكَ مِنَ الْحُبُثِ وَالْحَبَاثِثِ كيونكه شياطين بى آوم كوزگاد كيستے بيں رواه التر فدى۔

www.KitaboSunnat

ازائجملدية يت ب كان مِن البعن المعن المايكسيطان ومجن سعقااورجن كي بدائش آ گے ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا خلق الْجَآنَ مِنُ مَّارِج مِّنُ نَّادِ ٥ سدصاحب کہتے ہیں کدان کے اس خیال کے غلط کرنے کے لئے تو یہی آیات کافی ہیں کیونکہ توت بہیمیہ آ دمی کی ایک صفت ہے اس کا سجدہ سے انکار کرنا اور مادہ آتثی ہے پیدا ہونا اور اس کا جن کی قوم ہے ہونا اور اس کا اور اس کی ذریت کا بی آ دم کود کھنا پھراس کاسوال وجواب کرنا اوراپنے آپ کوآ دم سے بہریتانا اور وجہ امتیاز کی یہ بیان کرنا کہ میرا مادہ آتش اور آ دم کا مادہ خاک ہے اور پھراس کا جنت سے نکالا جاتا اوراپنے لئے دعا کرنا کہ مجھ کوحشر تک زندہ رکھ کہ آ دم کی اولا دکو بہکا کراپنا ول تھنڈا کروں اور پھر خدا تعالیٰ کا اس کواور اس کے تتبعین کوجہنم میں ڈالنا قوت بہیمیہ پر ہرگز صادق نہیں آتا اور کوئی تاویل ہونہیں علی ہاں اگر ہنود کے طرز کو اختیار کرلے اور جس طرح وه برہمابش مہادیو کوخدا تعالیٰ کی تین صفات کہتے ہیں اور پھران کومجسم موکر جدا گانہ تحیر بالذات اور کھا تا پتا جماع کرتا بھی مانتے ہیں اوراس سے بڑھ کر یہ کہ گنگا جمنا کوعورت بھی کہتے ہیں اور دیمی بتلاتے ہیں پھر دریا بھی سجھتے ہیں یا عیسائی طور کو پند کرلے کہ باپ خدا' بیٹا خدا' روح القدس خدا کھرا یک خدا' الغرض جوالیے ایسے محالات عقلیہ کا قائل ہوجائے تو پھراس سے ہمارا کلام ہیں وہ جودل چاہے سو کہے ) ازائجله بيآيت ٢ قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونَ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيُهَا فَاخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِوِيُنَ. كِينَ الرَّجنت سے تِحْمَلُو يَهَال ره كَرْتَكْبر كرنا شايان نہیں' نکل یہاں ہےاو ذکیل وخوار۔

ازانجله بين قَالَ أَنْظِرُ نِي إلى يَوْمِ يُنْعَنُونَ ۞ شيطان فِي عَرْضَ كَي كَوَالْمِي

جھ کو قیامت تک زندہ رکھ جواب آیا کہ جا تھ کوایک وقت معین تک مہلت ہے قسالَ فَسِمَ آعُونَیْتُ مُعِیْن تک مہلت ہے قسالَ فَسِمَ آعُونَیْتُ مُعِیْن تک مہلت ہے قسالَ فَسِمَ آعُونَیْتُ الْمُسْتَقِیْمَ لِعِیْ شیطان نے کہا کہ تو نے جھکو گمراہ تو کیا ہی ہے میں بھی آدم کی اولادکو تیزی سیدھی راہ سے بہکا وَں گا۔

ازائجملہ یہ کا مُلَفَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمُ اَجُمَعِیْنَ كریس بھی تجھے اور تیرے سب پیرووں سے جہنم ہی مجردوں گا۔

سیدصاحب! فرمایئ اگرشیطان آدم کی قوت بهیمیتهی تووه آدم کا دصف تھا پھراس نے کیا سمجھ کر کہد دیا کہ میراماده آتش ہے؟ اچھااس نے کہا تھا خدا پاک نے کیوں اس کوجن کہااور ماد ہ آتش اس کی اصل قرار دیا؟

پھرآپ فرماتے ہیں کہ' فرشتوں کا آدم کو تجدہ کرنا اور شیطان کا نہ کرنا ایک معما ہے کہ جس کے بیم عنی کہ قوئی ملکیہ نے آدم کی اطاعت کی اور ہیمیہ نے نہ کی الخ''۔

اے جناب! یہ اجتماع ضدین نہیں تو اور کیا ہے کیونکہ جب آپ نے ملا تکہ سے مرادقوئ ملکیہ فی اوران کوآ دم کے لئے سخر بنایا تواب آدم کی قوت بہیمیہ کیا سرشی کی کہ جس کوآپ شیطان کہتے ہیں (حالانکہ یہ خلاف ہے اس آیت کوئکہ اس آیت کوئکہ اس آیت کوئکہ اس آیت کے حسب قرار داد آپ کے بیم مختی ہوئے کہ خدا تعالیٰ کے بندوں پرقوت بہیمیہ غالب نہیں آتی ) تو پھر قوت ملکیہ کی اطاعت چہ معنی دارد۔

شعر:

خرابی میں بڑا ہے سینے والا جیب ودامال کا جو بیٹا نکا تو وہ ادھرا جو وہ ادھرا او بیٹا نکا

پھروہ قوت سیمیہ جہنم میں کیونکر جائے گی اور وہ جنت سے کیونکر نکالی گئ؟ الغرض قافیہ تک ہے۔ (تفسیر حقانی ار۳۲)

### کیا فرشتوں کے نام دراصل صفات خداوندی ہیں؟

جرائیل ومیکایل یہودیوں نے فرشتوں کے لئے نام مقرر کئے تھے اوران کے ہاں سات فرشتے نہایت مشہور فرشتوں میں ہیں گراس کا شوت نہیں ہے کہ سی نبی نبی اس سات فرشتوں کے نام ہیں بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحف انبیاء میں کوئی صفت صفات باری تعالی میں سے کسی فاص لفظ کے ساتھ تعبیر کی گئی تھی پھر رفتہ رفتہ وہ لفظ فرشتہ کا نام متصور ہونے لگا الحق ''۔

جواب: دیمی کتاب دانیال 8باب میں یوں ہے۔ ایک وازآئی کا ب جرائیل اس خص کواس رویاء کا مطلب سمجھا دے انتی ۔ اگر دانیال آپ کے نزدیک بی نہیں ہیں قویداور بات ہے ورند دانیال پنج برعلیدالسلام کی زبان سے جرائیل کا نام صاف معلوم ہوتا ہے، اسی طرح انجیل لوقا باب 1 میں یوں ہے۔ فرشتے نے جواب میں اس سے کہا میں جرائیل ہوں جو فدا تعالی کے حضور حاضر رہتا ہوں انتی ۔ میں اس سے کہا میں جرائیل ہوں جو فدا تعالی کے حضور حاضر رہتا ہوں انتی ۔

دوم آپ کا یفر مانا کہ صحف انبیاء النے دعویٰ بلادلیل ہے وہ کونسا صحف ہے کہ جس میں جرائیل ومیکائیل کوصفت باری تعالیٰ کھائے ڈرااس کا تو حوالدد یجئے۔

سوم یہ تول آپ کا کہ رفتہ رفتہ وہ افظ فرشتہ کا نام متصور ہونے لگا۔ آپ کے بی لئے مصرے کیونکہ جب بقول آپ کے فرشتہ کوئی جداگا نہ وجود بی نہیں رکھتا تو پھران اہل کتاب یہودنے کس شے کا نام فرشتہ رکھا تھا؟

چہارم اگر بالفرض اس صفت كوفرشت كانام مقرر كرليا تفاتواس سے فرشتے كے وجود جدا كاندى فى كيوكر مجى كى عاية الامريد بات كدوہ نام منقول ہوگا كسسانسر الاسماء المنقولة. (جيسا كدباتى منقول ناموں كا حال ہے)

مثلار بل كس فض كانام ركها جائے توبيندلازم آئے كاكموائے اس كريل

گاڑی کا وجود نہ ہوتولہ قرآن مجید میں اس کا استعال اس طرح پر ہوا ہے کہ جس طرح یہودی خیال کرتے تھے۔

اقول پس جبقر آن مجید میں لفظ ملائکہ کا انہیں معنی میں استعال ہوا کہ جن معنی میں استعال ہوا کہ جن معنی میں یہودی استعال کرتے تھے تو الحمد للد آپ ہی کے اقرار سے فرشتوں کا وجود جداگانہ قرآن سے ثابت ہوگیا کیونکہ بقول آپ کے یہودی فرشتوں کا جداگانہ وجود اہل اسلام کے عقیدہ کے موافق سجھتے تھے اب آپ کا اس معنی سے انکار کرنا قرآن کا انکار ہے ہمارے لئے تو اسی قدر کافی ہے کہ قرآن میں لفظ ملائکہ انہیں معنی پروارد ہے کہ جس کو اہل اسلام اور یہود تسلیم کرتے ہیں اب بیآپ کو اختیار ہے کہ آپ قرآن کو صحیح مانیں یا یہود کی تقلید کریں جیسا کہ آپ اس قول میں فرماتے ہیں۔

(مقدمة نفيرحقاني ار٣٧)

## جرائيل انبياءكرام سےافضل كيون نبيس

اعتراض: (بيس برن لالهاندر من مندوكا عراض)

مسلمانوں پرفرض ہے کہ وہ اللہ تعالی کی شان کے بعد جرائیل کا درجہ پہچا نیں اور اس کے بعد پیفیبروں کا 'پیفیبروں کو جرائیل کے درجے سے کم جانیں' کیونکہ جرائیل پر بغیر کسی واسطے کے خدا کی وحی اترتی تھی اور جرائیل پیفیبروں پروحی لاتے تھے اور پیفیبرآ گے امت تک وحی کو پہنچاتے تھے۔

جسواب: بیمعرض کابذیان ہاور حماقت کی دلیل ہے جس کو نہ و و و کی کی حقیقت کا پہتہ ہا اور نہ رسالت کو جانا ہے اور جو کچھ ذبان پڑآ تا ہے کہ جاتا ہے سفیر کا درجہ مرسل الیہ سے برا تہیں ہوتا اس سے لازم آتا ہے کہ راجہ اپر چے نے (بازے فراید) جو اپنی بیوی کی طرف اپنی منی کا قطرہ بھیجا تھا تا کہ اس کو وہ اپنے رحم میں رکھ کر اولا و پیدا کرے یہ (باز) اس کی بیوی سے افضل ہو۔

اوراعتراض میں بیکہنا کہ پہلے جرائیل پروی ہوئی تھی پھروہ انبیاء پروی لے آئے تھے تو یہ مات ہے جرائیل تو محض سفیر کی حیثیت رکھتے تھے نہ کہ دراصل ان پروی اتر تی تھی۔ (سوط اللہ الجبار صفحہ ۱۲۸)

### کیاجرائیل انسانی خواہشات سے بری نہیں

اعتراض: (بيس برن لالهاندر من مندوكا عراض)

جرائیل انسانی خواہشات اور وساوس سے بری نہیں ہے کیونکہ بید حضرت مریم عفیفہ کے پاس عنسل کے وقت خوبصورت نو جوان کی شکل میں گئے اور پھونک ماری۔

**جواب:** حضرت جرائيل پريالزام لگاناعين حمانت بئيدالزام اس وقت صحیح ہوتا جب کہان میں ذکورت اورانوثت کا فرق ہوتا اور وہ مذکر ہوتے' فرشتے نہ مذکر ہیں اور ندمؤنث ہیں بلکہ وہ ان دونوں صفتوں سے بری ہیں اور ان میں قوت بھیے بھی نہیں ہے جس سے شہوت حیوانی پیدا ہو بیاس سے مبراہیں۔ان کے نزدیک چاہے کسی نے کیڑے بہنے ہوئے ہوں یانہ پہنے ہوئے ہوں دونوں حالتیں برابر ہیں جس طرح سے بالکل چھوٹا بچہ جب وہ مال کے پاس ہوتا ہے یا دوسری عورتوں کے یاس ادران عورتوں کی برجنگی دیکھے تواس میں کسی قتم کی شہوت پیدانہیں ہوتی اور نہ ہی اس کوعلم ہوتا ہے باوجوداس کے کہ بیچشہوت انسانی سے بری نہیں ہوتے۔ باقی حفزت جرائل کا حفرت مریم کے ماس جانا بیقر آنی تھم کے مطابق تھا۔شہوت حيوان كطور يزبين تفاجيها كالله فرمايا فارسكنا إليها روحنا توحفرت جرائیل محض حکم البی سے ان کے ماس کئے تھے نہ کدا پی خواہش کے طور پر چنانچہ فَسَمَثَلَ لَهَا بَشُراً سَوِيًّا قَالَتُ إِنِّي آعُوذُ بِالرَّحَمْنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا" جب مريم منظم نے ان كو ديكھا تو ان سے اپني عفت وعصمت كے مطابق بناہ ما كلى تو جرائيل بن اس وجم كودوركرنے كے لئے قرمايا: "إنَّ مَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِاهَبَ

لَکِ غلماً زَکِیًا" میں آپ کے رب کارسول ہوں میں آپ کو ایک پاکیز والو کا اللہ کی طرف سے دینے آیا ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ میں صرف آپ کواللہ کے تھم سے بیٹا دینے آیا ہوں۔ وہ بات نہیں جس کا اے مریم آپ نے گمان کیا ہے میں اس سے بری ہوں تو اس کے جواب میں حضرت مریم نے فرمایا: "اَنّی یَکُونُ لِی غُلامٌ وَّلَمُ یَمُسَسُنِی بَشَرٌ وَالَمُ اکُ بَغِبٌ " یعنی جب حضرت وَ لَمُ مَالُ کَذَلِکِ قَالَ رَبُکِ هُوَ عَلَیٌ هَیِنٌ " یعنی جب حضرت مریم نے بہچان لیا کہ بیضا کا مین فرشتہ ہاور جو مجھے اس سے خوف آیا ہے اس سے می محفوظ ہوں اس وقت اس نے بہے کے پیدا ہونے پر بنظر تعجب اور عفت حال و میں خود جران ہوئیں اور اس جرت کو دور کرنے کے لئے جرائیل سے کہا کہ مجھے بیٹا کی خود جران ہوئیں اور اس جرت کو دور کرنے کے لئے جرائیل سے کہا کہ مجھے بیٹا کسے ہوگا؟ جب کہ مجھے کی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ میں دوسری قتم کی عورت ہوں تو اس پر حضرت جرائیل نے فرمایا اس طرح سے موگا آپ کے دب پر بیہ آسان ہے تو ان آیات سے واضح ہوا کہ حضرت جرائیل صرف سفیر محض شے اور ان کے درمیان کی گفتگو صرف قاصد اور بیغام رسان کے درج میں تھی۔

ہندووں کی کتابوں سے دیوتاؤں کے گندے واقعات کی حکایات

یہے وہ حقیقت جو حضرت جرائیل اور حضرت مریم کے واقعہ میں ہاں کے

بالقابل ہم ہندووں کی کتابوں سے خود ہندود یوتاؤں کے قابل اعتراض کچھوا قعات

نقل کرتے ہیں جن کو دیکھ کر حیاء بھی شرما کر کنارہ کر جاتی ہے۔ چنانچہ ملاحظہ

فرمائیں۔

حکایت (1): ایک مرتبددهرم راج برجمن کی شکل میں سودرس کی بیوی کے پاس گیا۔ بیسودرس کی بیوی برجمن کی خدمت میں اورعزت میں بہت مبالغہ کرتی تھی میہ دهرم راج اس سے مجامعت کا خواہش مند ہوا بی عورت سا دولوج تھی اس کوعلم نہیں تھا کہ پردردگار کی نافر مانی کے مقابلے میں کسی برہمن کی یا چھتری کی بات کو ماننا جائز 
نہیں ہے۔ چنا نچہ وہ اس دھرم راج کوا پنے بستر پر لے گئی قریب تھا کہ اس برہمن کا
مگ عاصل ہوا چا تک سودر س گھر میں آ گیا اس نے ان دونوں کوا کی جگدا کھے دیکھا
تو سودر س نے برہمن کے شرف کی رعایت کرتے ہوئے پچھنہ کیا اور برہمن کے عیش
اور کا مرانی میں کوئی خلل نہ ڈالا۔اور اپنی بیوی کوامن کے ساتھ خلوت میں چھوڑ دیا
جب برہمن نے اس عورت کے شوہر کا بی خلوص دیکھا تو اس کی مروت کی تعریف کی اور
برہمن نوازی کی تعریف کی۔

اس دا قعہ کو برہمن نوازی کے امتحان کے طور پڑنقل کیا جاتا ہے اور یہ ہندوؤں کی کتاب مہا بھارت ما تک پرب میں لکھا ہے۔

یہ تصددھرم راج کا ہے اور یہ ہندوؤں کا ایک دیوتا ہے جس کودھرم کے نام سے پکارتے ہیں اور دھرم کامعنی دین اور دیندار ہے اور یہوہ دیندار ہے جواجنبی عورت کے پاس تنہائی میں جاتا ہے اورمجامعت کی خواہش کرتا ہے۔ توجودیوتا دھرم نام نہیں رکھتے ان کا کیا حال ہوگاوہ جو کچھکریں گے کیا کچھ بعید ہے

اگر کہا جائے کہ بیہ برہمن کا اس عورت کے شوہر کے لئے امتحان تھا تو ہم کہیں ، گے میحض بناوٹی بات ہے۔ بدا عمالی میں کیا امتحان ہوتا ہے نیرتو بے غیرتی کی تعلیم ہے کہ اپنی بیوی کو برہمنوں کے سپر وکرویا جائے ایساامتحان تو کسی غیرہب ادر ملت میں ہرگز جائز نہیں۔

بلکہ اس قصے میں راجہ اندر کی افتد اء طاہر ہور ہی ہے جس کی حکابیتیں بہت ہیں بیر اجہ اندر دیوتا ؤں کا سر دار ہے اور برہمنوں کی بیوبوں کے ساتھ اور اپنے مرشد کی بیوی کے ساتھ خوداس نے زنا کیا تھا جومختاج بیان نہیں ہے اور ہندوؤں کی معتبر کتابوں میں واضح طور پر ککھاہے۔

مستانی کا اور ہندوؤں کے اعتقاد میں یہ بھی ہے کہ ہندوؤں کی کنواری لڑ کیاں

پہلے خود دیوتا استعال کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کے شوہروں کے لئے ان کوچھوڑ دیتے ہیں چنانچے اسگندیوران ادھیائے ۴۰ میں لکھاہے کہ

از زنان اول دیونا باعیش می نمایند بازنوبت انسان میرسد و هرگاه دختر بحیض گردید آتش دیونا و هرگاه بفرج اوموئے نمودارشد ماهناب و هرگاه بیتان ظاهرشدند کنند هریان عیش میکنند - انتها

(ترجمہ) کے عورتوں سے سب سے پہلے دیوتا عیش کرتے ہیں اس کے بعد انسان کی نوبت آتی ہے۔ اور جب کسی لاکی کوچف آتا ہے تو یہ دیوتا کے آلہ ، تناسل کے داخل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور جب شرمگاہ پر بال ظاہر ہوتے ہیں تو اس میں سورج و یوتا کا استعال ہوتا ہے اور جب پیتان ظاہر ہوتے ہیں تو کندر ہر پان عیش کرتے ہیں۔

غور فرمائیں کتنی گندی عبادت ہے اور کتنا گنداعقیدہ ہے جس نے بے حیائی کو بھی مات کر دیا ہے مہا بھارت میں دھرم پرب میں لکھا ہے کہ ماہ مہدرا پی بیٹی کوخود برہمن کودے آیا تھا برہمن دیوتا جواس پر عاشق تھا دہ اس کوٹسل کرنے کی حالت میں دریا ہے اٹھا کرلے گیا تھا۔

حکایت (۴): ایک اورقصہ بھی پڑھ لیں جومہا بھارت میں آوپرب میں لکھا ہے کہ جب سند اور اسند دونوں بھائی ریاضت اور عبادت بہت کر چکے اور ویوتا وُں کے گمراہ کرنے سے بھی عبادت سے نہ ہے تو یہ دیوتا برہا کے پاس گئے۔ برہانے اس تدبیر سے ان کوعبادت اور ریاضت ہے الگ کیا کہ ان دیوتا وُں سے کہا کہ تم جو چا ہو گے حاصل ہوگا۔ برہانے ان کو خراب کرنے کے لئے ایک عورت بسو کر ماکے واسطے سے پیدا کی اور یہ عورت انتہائی حسینہ اور جیلہ تھی۔ برہانے کہا کہ اب تو سند اور اسند کے پاس جا اور بیکا م کرکہ دونوں تجھ پر فریفتہ ہوجا کیں اس عورت نے برہاکا

تھم مانا اور چلی گئی اسی وقت مہادیو نے اپنے پاپنچ منہ پیدا کیے تا کہ وہ عورت جس طرف جائے وہ اس کو دیکھ سکے اور اندر دیوتا نے ایک ہزار کر آئی میں اس عورت کے نظارہ جمال کے لئے؟ پیدا کیس چنانچہ جب آئی یہ عورت ان دونوں کے پاس گئی تو دونوں اس پر فریفتہ ہو گئے اور ایک دوسرے کوئل دوسرے کوئل کردیا۔ (مختر آ)

اگراندرد بوتانے ہزار آئکھیں لگا کر اجنبی عورت کا نظارہ کیا تو یہ اس کی طرف ہے کوئی عجیب بات نہیں ہے اس نے خود اپنے مرشد کی بیوی کوبھی نہ چھوڑا تھا۔خود جناب مہاد یوصا حب پر ہنمی آتی ہے کہ آجنبی عورت کے دیکھنے کے لئے اس نے اپنے بنائج منہ پیدا کیے کہ جس طرف عورت جائے گی وہ اس کود کھے سکے۔

ایک اور واقعه منین مها بھارت میں پرب بن میں لکھا ہے۔

حکایت (3): جب دمنی لی طرف میل رکھتی تھی اوراس کے ساتھ شادی کرتا چاہتی تھی تو دمنی کے باتھ شادی کرتا چاہتی تھی تو دمنی کے باپ نے ایک مجلس منعقد کی تا کہ دمنی اپنے شو ہرکو پہند کرے تو اس مجلس میں گی دیوتا مثلاً اندر دیوتا اور جم دیوتا اور برن دیوتا اور کبیر دیوتا وغیرہ بھی آگئے جب ان سب کو معلوم ہوا کہ دمنی کا میلان تل کی طرف ہے تو سب نے اپنی صورت کول کی صورت میں بدل دیا۔ انتہا مخصراً

اس قصے سے ان دیوتا وں کے بدریانی اور فسق ظاہر ہوتا ہے۔ مہا بھارت میں مذکورہ پرب میں لکھاہے کہ

حکایت (۵): اسن دیوتا اور کمار دیوتا دونوں راجہ سرجات کی بیٹی ہے جوجمن رکھشیر کی بیوی تھی کہنے گئے کہ تو کس وجہ ہے اس بوڑھے کمزور پر جان دیت ہے آئہم دونوں کواپی شوہری میں قبول کر لوجب عورت نے شخت اٹکار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تجھے آزمانا جا ہے ہیں پھراس ہے کہنے گئے کہ تیرا خاوند نابیتا ہے اور کمزورہ ہم تجھے اس شرط پر نجات دیتے ہیں کہ ہم دونوں اور تیرا شوہرسب پانی میں جاتے ہیں تواپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لینا غرض رید کہ تینوں پانی میں چلے گئے اور جب ہاہر نکلے تو تینوں کی شکل ایک جیسی تھی ۔ انتمام مختصر ا

اس عبارت سے ظاہر ہے کہ دونوں دیوتا دیگر دیوتا وَں میں تقوی اور حکمت کے ساتھ علائیة موصوف تھے۔ انہوں نے کس طرح حیلے سے غیری منکوحہ کوطلب کیا۔ خلاصہ سے کہ ہندووں کے دیوتا وَں میں چاہے وہ بڑے ہوں یا جھوٹے کوئی

ا یک ایسانہیں ہے کہ شہوت پرستی اور زٹا کاری اور فستی و فجو رہے پاک ہو چنانچہ ہم نے بعض کا حال او پرنقل کر دیا ہے۔

جھں کا حال اوپر مل کر دیا ہے۔ معترض صاحب معصوم فرشتوں کواپنے دیوتا وں پر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے دیوتا

رس میں میں اور میں اور میں تو اللہ کے فرشتے بھی ایسے بی ہوں گے۔اوراس لئے بھی تاکہ ہندوؤں کے اوراس لئے بھی تاکہ ہندوؤں کے اکابر جوخود الی گندگیوں میں جتلا ہیں ان سے عار کو دفع کرتا

ع میں میرور حاہتے ہیں۔

حكایت (٦): سرى كرش صاحب كى حكايات من ساك حكايت ادهيائ ٢٣٥ اسكندد مم بها كوت ميل كها -

جب برج کی عورتیں کنارے پر جمنا کی ندی میں آئیں اور اپ لباس اتار کر جمنا کے کنارے پر رکھے اور نگی ہوکر پانی میں نہانے لگیں اور گانے لگیں۔ سری کرش نے ان کی آ وازشی اور وہاں آ ہستہ آ ہستہ قدم رکھتے ہوئے گیا اور خفیہ دھیہ ان نگی عورتوں کود کھنے لگاس نے اتنا نہ کیا بلکہ ان سب عورتوں کے کپڑے اٹھا کر ایک او نچے درخت پر رکھ دیئے جب ان عورتوں نے کپڑ وں ان عورتوں نے کپڑ وں کو تلاش کر بیت تلاش کے بحدتو ان کو تلاش کر بعدتو ان عورتوں میں سے ایک عورت نے دیکھا کہ تمام عورتوں کے کپڑے ایک

اونے درخت برر کھے ہوئے ہیں اورسری کشن جی نگلی عورتوں کا نظارہ فرما رہے ہیں جب انہوں نے اپنالباس اس سے طلب کیا تو ان کو یہ جواب ملا جو بے شرمی اور کمال شہوت برسی پر دلالت کرتا ہے جوشرم وحیاء کے روے کو چاک کر دیتا ہے اس نے کہا کہ ہر ایک نگی ہو کرمیرے سامنے آئے اور اپنالباس لے كرجائے چونكدان عورتوں كوكوئي جارہ كارنبيس تھا سوائے اس کی فرمائش کو پورا کرنے کے چنانچ کرشن صاحب کے سامنے اس حالت میں آنے لگیں کہ اپناہاتھ اپنی شرمگاہ پر رکھا ہوا تھا۔ ہزار حیف كه كرشن صاحب كانفس اماره اى حالت تك كفايت نبيس كرتا تها بلكه جب تک کرش جی نے ان سب عورتوں کی اندام نہانی کونہ دیکھاان کے کیڑے واپس نہ کیے چونکہ بیعورتیں اینے ہاتھوں سے اپنی شرمگا ہوں کو چھیار ہی تھیں کرشن جی نے کہا کہ اسے مواقع مخصوصہ سے اینے ہاتھوں کو ہٹا دوادر بالکل الف ہوکرسامنے آ ڈاوراینے کیڑے طلب کرو۔ ناچار بے چاری عورتیں مجبور ہو کر اس طرح آ کیں کہ اپنے ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور تمام جسم اور شرمگاہ کوکرش صاحب دیکھرے تھے تب کرش جی نے ان کوان کے کیڑے واپس کیے۔

معترض صاحب اس اعتراض کا جواب دیے ہیں کہ یہ کرش جی نے عورتوں کو عنیہ کے لئے کیا تھا تا کہ وہ نگل ہوکر دریائے جمنا میں نہا کمیں اور دوبارہ ایسانہ کریں۔

لیکن افسوس کا مقام ہے بلکہ گناہ پر گناہ کی بات ہے کہ بید کی شریعت کی روہ دریا میں اور ندی میں نگا نہا ناممنوع ہے لیکن ندی ہے ویائی کی حالت میں اور اندا منہانی کو ظاہر کر کے باہر لانا کب درست ہے؟ اس کیفیت کے ساتھ جو بے حیائی اور برشرمی پر پوری طرح مشمل ہے کیا ایسانہیں ہے کہ بید کی شریعت کا مدارشہوت پر تج پر ہے اور یہ بے حیائی اور برشرمی عین ان کی شریعت کے مطابق ہے۔

تعجب ہے کہ معترض صاحب نے حضرت خصرؓ پراعتراض کرتے ہوئے کہا کہ خصرؓ نے کشتی کا تحتہ اور پھٹا کیوں تو ڑا تھا؟ بہتر تو بہتھا کہ جو با دشاہ کشتیاں چھین رہا تھا اس کوز جروتو بیخ اور تنبیہ کرتے۔

یہاں دوطر فہ تماشہ بیہے کہ سری کرٹن جی کی اس حرکت پر معترض صاحب کو کسی فتم کی شرمند گی نہیں ہے۔

بلکہ ہندوؤں کی عورتیں اس حرکت کے خلاف بید کی اس بات ہے کوئی تنبیہ حاصل نہیں کرتیں بلکہ اس قدیم رسم کو جاری وساری رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس ندی میں نگلی ہوکرغسل کرتی ہیں تا کہ سری کرش جی کی انتباع کا تقاضا پورا ہو۔

(سوط الله البيارص ٢٢٩ تا٢٣٣)

### جرائیل، مریم کے پاس نو جوان کی شکل میں کیوں آئے ا اعتراض: (چرب بدریداس ہندوکا اعتراض)

اگر جرائیل کا ارادہ فاسد نہیں تھا تو وہ خوبصورت نو جوان کی شکل بنا کر حضرت مریم کے پاس کیوں نہیں آئے تھے۔ مریم کے پاس کیوں نہیں آئے تھے۔ جسوا ب معترض صاحب حضرت جرائیل کے خوبصورت شکل میں آنے کو عیاشانہ اور بدمعاشانہ وضع قرار دیتے ہیں تواس کا ترکی بہتر کی جواب بھی من لیں! خود لالہ جی تختہ الاسلام صفحہ الرکھتے ہیں:

آ دھی رات کے وقت وہ مرد جو کئی صفت سے موصوف تھا ما نند ماہ شب چہار دہم دیوکی ( دیوی ) کے پاس ظاہر ہوا۔ انتخا

مہاراج وہ مرد بقول آپ کے بڑاہی بدمعاش اورعیاش تھا کہ اپنے لحاظ سے خود کوخوبصورت بنا کر آ دھی رات کو دیوی کے گھر پہنچا۔اگر کسی اور صحیح غرض کی نیت سے جاتا تو آپ کے بقول بوڑ ھے مرد کی شکل بنا کرجاتا تا کہ عیاشانہ' بدمعاشا نہ وضع کے ساتھ اگراس کے دل میں چوری نہیں تھی تو آدھی رات کے وقت میں جب کہ سب مخلوق سور بی تھی اور غافل ہوگئ تھی سب سے جھپ کر داؤ بچا کر کیوں گیا تھا ایسا جانا تھا تو دن کو جاتا۔

اب سنئے کہ جب ہم نے بیعقلاً ونقلاً ثابت کر دیا ہے کہ فرشتے کھانے پینے ' سونے ادر جماع کی خواہشات سے مبراادر منزہ ہیں اگر وہ خوبصورت یا بدصورت شکل میں کسی حال میں بھی متمثل ہوئے ان پر فاسد گمان نہیں ہوسکتا اور ان کامختلف شکلوں میں اپنی شکل اختیار کر تاکسی مخفی حکمت کی رعایت سے ہوتا ہے اور جس مدعیٰ کے حصول کے لئے جوشکل مصلحت کے مقتضی ہوتی ہے نہایت مؤثر ہوتی ہے۔

جناب ہیں برن لالہ اندر من اور بید بیاس کے خصائص کے جامع چو بے
بدریداس کی خدمت میں عرض ہے کہ تمہار سے عقید سے میں سری بشنو تمام اشیاء کو
گھرے ہوئے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہندوؤں کی عورتیں بسااوقات ضرورت کے
اوقات میں نگی ہوتی ہیں اور اکثر دیوتا آپ کے عقید سے کے مطابق ہروقت ہرآ دی
کے ساتھ موجودر ہے ہیں پس اگر آپ تنہائی کی حالت میں دیوتا وَں کے موجود ہونے
کوتہمت بھتے ہیں تو ان کے موجود ہوئے اور احاطہ کرنے سے دست بردار ہوجائے
ورندالی باتوں سے اپنی زبان کوروک لیجئے آپ بھی نارائن جیوکوان کے اتہام کا باعث
نہیں بھتے اور جب تک کہ ان کا ایسا ارادہ ٹابت نہیں ہوتا جیسا کہ جالند ھرکی ہوی کے
ساتھ واقع ہوا تھا تب تک آپ محض موجودگی اور خلوت کا ان پر الزام نہیں لگا سکتے۔

تو کیا دجہ ہے کہ جو چیز اپنے حق میں روانہیں بچھتے اس کی بناء پر دوسروں پر الزام عائد کرتے ہو کچھتو انصاف کو خل دو۔

اوراس پربھی غور کروکہ ایک قتم کے فرد کا دوسر مے تم کے فرد کے ساتھ تخلیے میں ہونا اور ایک نوع کے فرد کے سامنے عریانی اور پردہ اگر باعث اتہام ہوگا تو مہاراجہ صاحب آپ کو بری مشکل آپڑے گی۔ کہ جتنی گائیں' بچھیاں'

گھوڑیاں' جناب گرامی کی ملکیت اور دولت سرا میں رہتی ہیں سب کو لہنگ پہنانے پڑیں گے ورندآپ فاسدارادے کے ساتھ مہم مول گے۔

(سوطالله البيارج ساص ١١-١٨)

فرشے شہوانی خواہشات سے مبراہیں جب وہ قوائے بھیمیدر کھتے ہی نہیں توان پرکسی حال میں گمان فاسد کی مخبائش ہی نہیں اوراسی حالت میں عریانی اور پردہ اور گریبان میں چھونک مارنا فرشتوں کے اعتبار سے کیساں ہے کیونکہ جوبات گمان فاسد کا سبب ہان میں اس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے تو جو چیز اس پر متفرع ہو سکتی ہے وہ بطریق اولی معدوم ہے۔ (سوط اللہ الجبار بحوالہ اعجاز محمدیہ)

اس جواب کی تشریح ہے ہے جب ہندوؤں کے مذہب میں دیوتا حواس اور دیوتا آگ اور بیان اور اکاس (خلا) اور تمام اشیاء پرسری بشنو کا محیط ہونا ہندوؤں کا مذہب ہے اور بیجی ظاہر ہے کہ ان کی عورتیں اکثر اوقات ضرورت کے سبب برہند ہوتی ہیں اور اکاس اور ہوا اور پانی ان کے ہر عضو کومس بھی کرتا ہے اور جب دریا ہیں برہند ہوتی ہیں یا کپڑوں کے ساتھ داخل ہوتی ہیں تو برن دیوتا جو پانی کے عضر کومچیط ہے ان کے بدن کون سے عضو کومس نہیں کرتا۔

پی اپ دیوتا و ل کوتو با وجود جانوروں کی شہوات کے پائے جانے پر ہتم نہ کرنا اور فرشتوں کو جو جانوروں کی شہوات سے منزہ ہیں الزام دینا نہایت بے شرمی کی بات ہے۔ بھا گوت کے شروع میں لکھا ہے کہ نارائن کی مایا نے بلرام کا نطفہ دیو کی کے رحم سے نکال کرجسود ھاکے بچددان میں رکھدیا۔ الخ سے نکال کرجسود ھاکے بچددان میں رکھدیا۔ الخ

ہندوؤں کے اعتقاد کے بموجب مایا ٹارائن اور ٹارائن ایک ہے۔ بواتعجب ہے کہ ٹارائن جیوالی الی دست درازیوں سے بھی متہم نہ ہوں۔ علی ہٰذا القیاس مہاراجہ سری کرش کمی ننگی تھلی گو پیوں کو دریا کے کنار سے جیپ حصیب کر گو پیوں کی عورتوں کا نظارہ اڑا کمیں اور داؤیا کران کے کپڑے اٹھا کر لے جائیں اور درخت پر چڑھ کران کو بالکل عریاں اپنے سامنے بلائیں جب وہ اپنا آگا پیچھا ہاتھوں سے چھپا کر بالکل نگلی ہو کرمہاراج کے سامنے آئیں پھر بھی جب تک ان کی شرمگاہوں کو بلا حجاب نہ دیکھ لیں ان کے کپڑے واپس نہ فر مائیں تب بھی وہ پچھ متہم نہوں۔

ای طرح پرسری نارائن جی جالندھر کی زوجہ سے عیش و کامرانی میں مصروف ہوں اور ان کے دامن عصمت پر کچھ داغ نہ لگے۔

اور جرائیل شہوات سے مبرا ہونے کے باوجود ایک بےاصل بنیاد پر متہم قرار دیئے جائیں کچھ تو انصاف سیجئے۔

اور تماشہ یہ ہے کہ اسگند پران کاشی کھنڈ اور اھیائے ۴۴ میں لکھا ہے کہ جب ہندوؤں کی عور تیں بالغ ہوتی ہیں اور ان کے بپتان ٹوکیں ابھارتے ہیں سب سے پہلے ان کے ساتھ دیوتا مباشرت کرتے ہیں اور پھر کندھرپ وغیرہ۔ الخ

غور کا مقام ہے کہ باوجوداس قدر شہوت پرتی کے اور ہندوؤں کی ہتک عزت
کے ہندود ایوتا وَں پرصدق دل سے ایمان لا ئیں اوروہ ان کی عورتوں کے ساتھ جو پچھ
فعل بد چاہیں کر جا ئیں ان پر کسی طرح کا الزام نہ نگا ئیں بلکہ ان کے فعل کوعین
سرفرازی تصور فرما ئیں۔اور الیمی ارواح پر جو حیوانی شہوات کے شائبہ سے بھی خالی
ہیں محض تو ہم اور تعصب کی بناء پراعتراض سے پیش آئیں۔

(سوط الله الجيارج ساص ٢٠-١١)

قرآن پاک میں کی جگہ لکھاہے کہ فرشتوں نے خدا کے تھم سے آ دم کو بحدہ کیا بہ کھلاشرک ہے۔ جواب: فرشتوں کا آدم کو سجدہ کرنا عبادت کی شم کا سجدہ نہیں تھا بلکہ درحقیقت سجدہ ہی نہیں تھا جھنے کو اور جھک کرسلام کہنے کو مجازا سجدہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے یا یہ ہے کہ انہوں نے زمین پرجو بیشانی کو ٹیکا تھاوہ عبادت کی نیت سے نہیں تھی بلکہ تی یہ کے طور پڑتھی۔ جو سابقہ امتوں میں جائز تھا اور ہماری شریعت میں اس کو شع کردیا گیا۔

مگر معترض صاحب اپنے نہ بہ کی طرف جھا تک کردیکھیں ان کی کتاب مہا بھارت فصل موچھا دھرم میں ہے کہ اندر اور ناروطلوع آفاب کے وقت اس کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کتاب میں اور دیگر ہندوؤں کی معتبر کتابوں میں ہندوؤں کے اکابر کا آفا ب اور دیگر تخلوق کو بجدہ کرنا مروی ہے اس کا کیا جواب ہے؟

اکابر کا آفا ب اور دیگر مخلوق کو بجدہ کرنا مروی ہے اس کا کیا جواب ہے؟

(سوط اللہ البحارض ۱۲۵۸)

کیا فرشتوں نے داؤڈ کے سامنے جھوٹ اور فریب سے کام لیا اعتراض: (چ بدریداس ہندوکا اعتراض)

اگرتشگیم کرلیا جائے کہ فرشتوں نے (حضرت داؤد کے سامنے) جموٹ اور فریب سے کام نہیں لیا بلکہ فرضی مسئلہ دریافت کیا تولازم آتا ہے کہ فرشتے یوں نہ کہتے کہ ہم تو جھگڑنے والے ہیں بلکہ داؤد کے سامنے تمثیلاً مجہول الاشخاص نام ذکر کرتے کہ زیداور بکر دو بھائی تھے۔

جواب: اکشرعلاء یہ کہتے ہیں کہ بیمعاملہ اصلی تھادوآ دھی ہی اپنامعاملہ داؤڈ کے سامنے لائے تھے چنانچے ابن حزم طاہری اسی پراصرار کرتے ہیں اور دوسر بے تول کو یہودیوں کی گھڑت قرار دیتے ہیں اور آگر بالفرض فرشتوں کی طرف سے فرضی معاملہ پیش ہوا تھا تو کیا ضروری ہے کہ وہ معترض کی بات کی پابندی کرتے۔ فصل مو چھادھرم سانت پرب مہا بھارت دیکھئے کہ داندرگیدڑ کی صورت ہیں اس کھٹے رہے ہما منے آئے جوا یک بنے کی داندا ندرگیدڑ کی صورت ہیں اس کھٹے رہے ہما منے آئے جوا یک بنے کی

گاڑی کے سامنے کے پہید سے ختہ ہوکر زندگی سے تنگ ہوکریاس کے کلمات کہدر ہا تھا راجہ صاحب نے گیدڑی شکل بنا کراس سے سے کہا کہ باوجود سے کہدڑ ہوں دم بدم خدا کا شکر کرتا ہوں پہلے جنم میں میں برہمن تھا بیدوں کی اور علوم کی اہانت کرتا تھا اس سبب سے گیدڑ ہوگیا ہوں۔۔۔۔۔الخ

مہاراجہ سری کرش راجہ مورالد بھے کے گھر برہمن کی شکل بنا کر گئے اور اس سے کہا کہ میں بھی برہمن ہوں میرے میٹے کوشیر لے گیا ہے اور اگر راجہ اپنے میٹے کا آ دھا جسم مجھے دے دے تو میرا کا م ہوجائے گا۔

اب بتائے کہاس اعتراض کی کیا حقیقت ہے فرشتوں نے فریب کیا ہے یا ہندو مذہب کے اوتاروں نے ۔اس کا نام فریب نہیں بلکہ فریب اس کا نام ہے۔

جیںا کہ راجہ اندر نے اپنے آپ کو برہمن ظاہر کر کے گوتم کی زوجہ کے ساتھ شہوت رانی کی بر ہماجی نے برہمن بن کر دیوداس اوراس کی رعایا کودھوکہ دیا۔

سری نارائن جی نے سیوڑہ کی صورت بن کر کاشی کے رہنے والوں کو دیوداس کے نکالنے کے لئے ماں اور بہن کے ساتھ زنا کاری اور جماع کیلئے آمادہ کیا۔

(موط الله الجبارص ٢٥)

### عزرائيل كاكسى جكدروح قبض كرنا

اعتراض: (چوبے بدریداس ہندد کااعتراض) حضرت عزرائیل کی پیرانہ سالی کی عمر میں اب وہ طاقت کہاں کہ وہ مشرق سے مغرب میں پلک جھیکتے ہوئے جائے اور دونوں جگہروح قبض کرے۔

جواب: ہندووں کے عقیدے کے مطابق کوئی مشکل بات نہیں ان کی کتابوں میں بہت سے واقعات لکھے ہیں مثلاً ایک مدت تک مخلوق کے ہلاک کرنے سے جم

دست کش رہا۔ "قبض ارواح کا مسدودر ہناان کے مذہب کے مطابق ممکن بلکہ واقعی بات ہے۔

بھر قبض ارواح کے مسدود رہنے کو بڑھاپے کے جسم کی وجہ بنانا بھی غلط ہے کیونکہ فرشتوں کا تعلق مٹالی جسم کے ساتھ معین جگہ میں ان کے تصرف کونہیں رو کتا اور بغیر تمثیل یا تمثیل کے ساتھ ممکن ہے کہ خدا تعالی اس جگہ مرنے والوں کی نظر میں اس شکل میں نمودار ہوائی زمانہ اور اس جگہ کی اور شکل میں دوسرے کونظر آئے یا بغیر تمثل کے عزرائیل اپنے کام میں معروف ہو۔

انیانی روح پران ارواح کو قیاس کرنا سراسر بے جا ہے جب کہ کامل انسانی نفوس کا بیہ حال کے باوجود جو ایک معین جگہ پر موجود ہوتے ہوئے متعدد بعید مقامات پرتضرف کر سکتے ہیں تو فرشتوں کے نفوس کے ایسے تصرف کا انکار عین جہالت ہے۔

خود ہندوؤں کی معتبر کتابوں ہے ایک زمانہ میں خاص ایک جسم کا متعدد مقامات پر مختلف شکلوں میں موجود ہوناممتنع نہیں۔

ادھیائے • کاسکند دہم بھا گوت کی ملاحظہ کریں اس سے صاف واضح ہے کہ
ایک معین زمانہ میں ناروجی نے کرش جی کے جسم کو جو بقول مہاراجہ اندر من حادث وفا
فی اور بشری خصوصیات رکھتا ہے سولہ ہزار ایک سوآ ٹھ جگہوں میں کہیں کھڑے کہیں
بیٹھے کہیں نہائے کہیں تیل ابٹن ملتے کہیں پانے کھیلتے کہیں برہمنوں کے کھانے کا
اہتمام کرتے کہیں عیش فرماتے کہیں کھانا کھاتے غرض بہت می مختلف صورتوں اور
شکلوں میں دیکھا اور جب تعجب کیا تو سری مہاراج نے فرمایا ہے ناروتو اپنے دل میں
کوئی شک نہ کر کہ میری مایا ات پر بل ہے سارے جہان میں پھیل رہی ہے یہ جھے ہی
موہتی ہے دوسرے کی کیا طاقت ہے جواس کے ہاتھ سے بچے۔

(سوط الله الجيارص ٢٨)

### شيطان كو كيون پيدا كيا؟

(سوامی دیا نند کااعتراض)

#### اعتراض:

سب کوبرائی کرانے والا ہرایک انسان کا دھمن شیطان ہے اس کو خدانے پیداہی کیوں کیا؟ کیا خدا آئندہ کی بات نہیں جانتا تھا؟

جواب: پنڈت جی!جب خداکو یہ جی معلوم تھا کہ غازی محمود خرنوی اور محمد غوری ہندوستان ہاں (آر میدورت) کی پاک سرز بین کو ڈھٹوں (مسلمانوں) سے خراب کر دیں گے۔ پران کو پیدا ہی کیوں کیاا گر کہو کہ میہ ہم ( تنایخ: یعنی اپنے اپنے اپنال کے اعتبار سے بار بار مختلف جنم لینے) کے مسئلہ سے ان کوالیا ہی جسم اور حکومت ملی ضروری تھی ۔ تو سوال میہ کہ حکومت اور بادشا ہی تو کسی نیک کام پر ملتی ہے جس کمنی ضروری تھی ۔ تو سوال میہ کہ کہ موں کا انعام ملتا ہے۔ پھر کیا خدا کو معلوم نہ تھا کہ مید دونوں بادشاہ اس انعام کوالی طرز سے برتیں گے کہ بہت سے بوتر آریوں کواوران کی پاک سرز مین کو تباہ کردیں گے اور آر میورت میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیں گے ۔ اس سے بڑھ کرد کیھئے کہ بدھ کو بھی پیدا کیا۔" یک نہ شددوشد" جس نے کروڑ ہا آریا وَں کوناستک (دہریہ) بنادیا۔ کہو جی کون دھرم ہے؟

(دیکھوستیارتھ پرکاش صفحه۵۱ باب۲انمبر۸۱)

سوامی جی سنے! فدانے جو کچھ پیدا کیا۔اس کی حکمت تو وہی جانتا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس نے ہرذی عقل کو فاعل خود مختار بنایا ہے گودہ بھی جانتا ہے کہ بیخض اپنی فاعل مختاری کو ضائع کر کے مستوجب سزاہوگا۔تا ہم اپنے فضل وکرم سے اس کو مطلع کر دیتا ہے۔ بھر جو پچھاس کو کرنا ہوتا ہے کرتا ہے۔اورا پنے اعمال کا بھیجہ پاتا ہے۔اس جواب کے مطابق آپ (اپنی کتاب) ستیارتھ پرکاش میں دستخط کر بچے ہیں۔

سنتع!

جس طرح جیوخود مخاری سے کام کرتا ہے ای طرح علیم کل ہونے سے

ایثورجانتا ہے۔ای طرح جیوکام کرتار ہتاہے۔ یعنی ایثور ماضی مستقبل اورحال كعلم مين اورنتيجددي مين خودمخار إاورجيوس قدرز مانه حال كے علم ميں اور كام كرنے ميں خود مختار ب\_ايشور كاعلم ازلى مونے ك باعث نعل کے علم کی طرح سزادینے کاعلم بھی ازل سے ہے اس کے بیہ دونوں علم سیچے ہیں کیا فعل کاعلم سچا اور سزا دینے کاعلم بھی جھوٹا ہوسکتا ہے؟ پس اس میں کوئی بھی نقص نہیں۔ (صفحہ۲۵۳، سملاس بنبر۵۲) پس! خدا نے شیطان کو پیدا کیا اوروہ جانتا تھا کہ بندوں کو ورغلائے گا۔ تاجم اس ن محض أيي مهر باني سے اعلان كرديا۔ "فَسمَنُ تَبعَكَ مِنْهُمُ فَإِنَّ جَهَّنَمَ جَزَاوُ كُمُ جَزَاءً مَوْ فُورًا (سورة بَى اسراتكل: ٢٣) إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطَانٌ "(مورة بَى اسرائيل ٢٥) ترجمه: - اے شیطان جوتیرے تابع ہو کیے ہم سب کاٹھکانہ جہم ہوگا میرے نیک بندوں پر تیرانصرف ہرگز نہ ہوگا۔'' یا در ہے کہ شیطان کسی کو ہاتھ سے پکڑ کر گمراہ نہیں کرتا۔ بلکہ محف بدراہی بھا دیتا

ہے چنانچہ وہ خود قیامت کے روز گمراہوں کو جب وہ اسے الزام دیں گے بطور جواب 82

"مَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنُ سُلُطَانِ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَنُّتُمْ لِيُ فَلا تَلُو مُونِي وَلُومُوا انفُسَكُمُ "\_(حورة ابراجيم:٢٢) ترجمہ: - میراتم پرزور نہ تھا میں نے توتم کو بلایا تھاتم نے میری بات کو قبول كيا\_پس اب مجھے ملامت ندكرو۔ بلكه اسيخ آپ كوكرو۔ لوگ خود بخو د بدرای اختیار کرتے ہیں ۔ ہاں اس کی شیطنت کو اتنا ہی دخل ہوتا

ہے جتنا کہ کمی بدختی کا اثر ہوسکتا ہے۔جس سے بجزآپ کے شائدکوئی بھی منکر نہ ہو تاہم یا درہے کہ بیاغوائے شیطانی بھی اس وقت ہوتا ہے۔ جب آ دی خدا سے تعلق

نیاز تو ژلیتا ہے اور اپنی مستی اور جہالت میں پھنس کر تباہ ہوجا تا ہے۔ سنو! قرآن کہتا ہے:

لَا تَكُونُوا كَا لَّلِيْنَ نَسُوا اللهَ فَانْسَا هُمُ أَنْفُسَهُمُ أُولِئِكَ هُمُ الْفُسَهُمُ أُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ـ (سورة الحشر: 19)

ترجمہ - تم مسلمانو! ان لوگوں کی طرح مت ہوجانا جوخدا کو بھول گئے تو خدان کی جانوں کی فکر بھی ان کو بھلادی وہی بدکار ہیں۔

اں مضمون پرستیارتھ پر کاش وغیرہ میں خود پنڈت جی بھی دستخط کر چکے ہیں۔ جہاں بودھوں کی گمراہی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

انہوں نے کس درجہ اپنی اودیا (جہالت) کی ترقی کی جس کی نظیران کے سواد دسری ہوتا ہے کہ ویداورایشور کی خالفت کرنے کا ان کو یہی نتیجہ ملا ہے۔ (صفحہ ۵۳ مسلاس ۱۲ نمبر ۲۷)

کیا پی صفون "إِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلُطَانٌ "کامطلبنیس دیتا؟ پس آپ کافر مانا که شیطان کوکس نے بہکا دیا وغیرہ بالکل شیطانی حمایت ہے۔

## الليس كوكيون پيداكيا؟

### اور قیامت تک کیوں مہلت دی

اعتراض: (بيس برن لالهاندر من مندو كاعتراض)

اگر فرض کیا جائے کہ باری تعالی نے اہلیس کو پیدا کیا ہے اور اس کو قیا مت تک مہلت دی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے یہ بات عقل کے نزد یک خدا تعالی کی قد وسیت اور الوہیت سے انتہائی بعید ہے۔

جواب: ابلیس کے پیدا کرنے میں بہت ی حکمتیں ہیں کیونکہ اس جہان کے تائم رہنے میں متضاد امور کا اجتماع ہے چیزوں کے مرجزو میں متضاد اجراء موجود

ہیں۔ ہدایت کنندگان اور گمراہ کنندگان عقل اور نفس اور اچھے اور برے نیروشر وغیرہ شیطان کو پیدا کرنا اور اس کو باقی رکھنا اس عالم کے باقی رہنے کے اسباب اور نفوس قد سید کی پیمیل کی اس کے وجود کے ساتھ وابستگی ہے بمقتصائے عقل تقدس والوہیت باری تعالی کے ہرگز منافی نہیں ہے۔

لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك.

معترض صاحب شیطان کے پیدا کرنے پر حیران ہے کہ دنیا میں شرور کے ظاہر ہونے کا باعث ہونا خدا کے تقدی کے منافی سجھنے پر حیف ہے۔

بدمیں جولکھا ہے اس کو تقدس اور الوہیت کے منافی کیوں نہیں سمجھا گیا چنانچہ

بیدیں ہے کہ

یے علم بھی تم ہوتمام نیکی اور بدی تم ہو چوراور رہزنوں کے صاحب ٹھگ اور شھون کے صاحب ٹھگ اور شھون کے صاحب بھی وہی ہے ٹھگون کے صاحب ہوست رودری اپنکھدرات بھی وہی ہے دروغ بھی وہی ہے اند بلی اپنکھد ججر بیدست اور رج اور تم یہ تینوں صفتیں اس کو ہر وفت اور ہر آن مثل رسی کے جکڑ ہے رہتی ہیں اور ہرعضو کو پکڑ ہے رہتی ہیں گرجہل اور نا دانی ہے اس کوان کی کیفیت نہیں معلوم ہوتی اور یہ عالم جود کھلائی دیتا ہے وہی ہے۔

(سوط الله الجارج عص ١٩-٢٠)

شیطان لوگوں کو بہکا تا ہے توشیطان کو کس نے بہکایا اعتراض: (منکرین ندہب کاعتراض)

مسلمان کہتے ہیں کہ شیطان بہکا کرانسان سے برے کام کراتا ہے۔ لیکن ہم پوچھتے ہیں کہ شیطان کوکس نے بہکایا۔ حاصل یہ ہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے (شیطان کوئی چیز نہیں )انسان خود گرے کام کرتا ہے۔ جواب: اس وجہ سے کہ شیطان کا بہکانے والاکوئی نہیں ملتا۔ شیطان۔ جود اوراس کے بہکانے کا مشربونا ایسا ہے جسے آگ کا گرم کرنے والاکوئی نہیں اور آفاب کا روشن کرنے والاکوئی نہیں آگ کی نسبت گرم پانی کے گرم کرنے میں اور آفاب کے زمین کے روشن کرنے کا مشکر ہونا۔ اگر یہی وجہ ہے تو آگ کے وجود سے بھی انکارلازی ہے اور آفاب کے وجود سے بھی انکار طروری ہے اور گرم پانی کے آگ سے گرم ہونے کو اور زمین وغیرہ کے آفاب سے روشن ہونے کو فلط کہنا چاہئے بلکہ اس اعتبار سے خدا کا کوئی پیدا کرنے والانہیں۔خدا کے وجود کا انکار کردیں۔ اور عالَم کے مخلوقی خدا ہونے کو فلط کہنا بھی لازم ہے۔ یہاں بھی یہی کہنا چاہئے کہ جسے انسان اپنے آپ برے کام کرتا ہے بخلوقات بھی ایپ آپ بی بہنا جو ای بیں ،کوئی خالق نہیں۔

(جواب حضرت تفانويٌ)

# شیطان نے بارگاوع تر وجلال میں بیبا کانہ گفتگو کیے کی اعتراض:

ربّ العزت جل شانه کی بارگاہِ اقدس میں فرشتوں اور رسولوں کو بھی ہیبت وجلال کی بناء پر مجالِ دم ز دنی نہیں تھی ،اہلیس کوالیی جرأت کیسے ہوگئی ،

جسواب: علاء نے فرمایا کہ بیقہرالی کا انتہائی بخت مظہر ہے کہ اہلیں کے مردود ہو جانے کے باعث ایک ایسا جاب حائل ہو گیا جس نے اس پرحق تعالیٰ کی عظمت و جلال کومستور کر دیا اور بے حیائی مسلط کر دی (بیان القرآن ملخصا و موضیاً) یہاں مومنین کو جنت کی بشارت دینے کے لئے ایمان کے ساتھ ممل صالح کی بھی قیدلگائی ہے۔ (معارف القرآن جلد اصفی ۲۸۸)





## كياانبياً ورشتول سے افضل نہيں

اعتراض: (چوب بدریداس مندوکااعتراض)

انبیاء فرشتوں سے افضل نہیں ہوسکتے انبیاء خاکی ہیں اور فرشتے نورانی۔

جواب: البات سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کے اجسام کونصیلت نہیں ہے گر اس سے بخوبی ثابت ہوا کہ اوتاروں کے اجسام کو بھی دیوتا وُں پر پچھ نصیلت نہیں کیونکہ وہ خاکی ہیں اور دیوتا نورانی۔

معترض کوکسی طرح اس کا افکار کرنا درست نہیں کہ فاص بشر فاص فرشتوں سے فضیلت رکھتے ہیں کیونکہ بیدوں اور معتبر کتابوں سے ٹابت ہے کہ گیانی آ دمی کا مرتبہ ہرن کربہ سے زیادہ ہے۔ (سوط اللہ البجارص ۲۹)

## کیاانبیاءکرام سے گناہ سرزدہوتے ہیں

### اعتراض:

و لا تقربا هذه الشجرة كياانبياء كرام سے گناه سرزد بوتے ہيں؟

جواب: انبياء كيم السلام كولوگوں كامقند ابنا كر بھيجا جاتا ہے، اگران سے بھى
كوئى كام الله تعالى كى مرضى كے خلاف خواہ گناه كبيره ہويا صغيره صادر ہوسكے تو انبياء
كے اقوال وافعال سے اطمينان اٹھ جائے گا، اور وہ قابل اعتاد نہيں رہيں گے، جب
انبياء ہى پراعتاد واطمينان ندر ہے تو دين كا كہاں ٹھكانا ہے۔

قرآن کریم کی بہت ی آیات میں متعدد انبیاء کے متعلق ایسے واقعات مذکور ہیں جمع سے معلوم ہوتا ہے کہ ان سے گناہ سرز د ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عماب ہوا، ایسے واقعات کا حاصل با تفاق امّت سے کہ کسی غلط نبی یا خطاء ونسیان

(معارف القرآن جلد اصفحه ١٩٦،١٩٥)

اورتا کہ امت گناہ کے ارتکاب سے ڈرے کہ جب ایسے حالات میں انبیاء پر گرفت ہوسکتی ہے تو عام سلمان کی کیا حیثیت ہے؟ (امدداللدانور)

آدمٌ كاداورٌ كوسائه سال عمر دينے كے بعد انكار اعتراض: (چرب بدريداس ہند د كاعتراض)

داوڈی عمر چالیس برس مقرر کی گئی تھی حضرت آدم نے اپنی عمر سے ساٹھ برس ان کو دے دیئے جب حضرت آدم کی عمر ۱۹۴۰ برس ہوتی تو ملک الموت ان کی روح قبض کرنے گیا تو آدم نے اس کو ذکھے کر کہا کہتم نے جلدی کی کیونکہ میری عمر ہزار برس لکھی جا چکی ہے فرشتے نے کہا کہ تو نے اپنی عمر کے ساٹھ برس داوڈکو دے دیئے ہیں تو آدم نے انکار کیا تو اس کی اولا دبھی انکار کرتی رہی۔

جواب: آدم كا نكارجان بوجه كرنبيس تها بلكه نسيان كے طور برتفااورنسيان بر

کوئی مواخذہ اور الزام نہیں ورنہ معترض صاحب اپنے برہا جی کی رسالت کے باطل ہونے کوئیس روک سکتے ان سے بھی خطااورنسیان ظاہر ہوئے تھے۔

چنانچادهیاے ا، اسكند ا بھاكوت ميں لكھا ہے۔

ر جابال بچ ں کو لے جاکرایک پہاڑی غار میں بندکر کے اس کے منہ پر پھرر کھکر بھول گیا جب ایک سال گزرگیا تو بر ہما کویاد آیا اور دل میں کہنے لگا کے میر اتوایک پل بھی نہیں گزرا مگرز مانے کا ایک برس گزرگیا چل کرد کھنا چاہئے کہ بال نچوں پر کیا گزری۔ اس سے لازم آتا ہے کہ بر ہما مسلوب الحواس تھالاز می طر پر رسالت کے کاموں کو در ہم بر ہم کرتا ہوگا۔

اگرآپ کی بید کی رو سے نسیان پر گوش مالی واجب ہے تو ہم کچھ اعتر اض نہیں کریں گے برہما جی کے کان ان لڑکوں سے خوب تھنچوانے پڑیں گے جن کووہ غار میں بند کر کے سال بھر بھول گئے تھے۔ (سوط اللہ البجبار ۱۳/۳۳/۳ ملخصاً)

### حفرت ابراجيم برآك كالمحنثرا مونا

#### اعتراض:

آ گ کا خاصہ جلاتا ہے بیہ کیے ممکن ہے کہ آگ شعنڈی ہوگئی اور ابراہیم اس میں محفوظ رہے۔

**جواب**: جولوگ مجزات اورخوارق عادات کے منکر ہیں انھوں نے اس میں عجیب وغریب تحریفات کی ہیں۔

بات بہے کہ فلسفہ کا بیرضابطہ کہ جو چیز کسی چیز کے لئے لازم ذات ہووہ اس سے کسی وقت جدانہیں ہوسکتی خودا یک باطل اور بے دلیل ضابطہ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں اور تمام مخلوقات میں کوئی چیز کسی کے لازم ذات میں بلکہ صرف عادة اللہ بیجاری ہے کہ آگ کے لئے حرارت اور جلانالازم ہے، پانی

كے لئے تھنڈا كرنا اور بجھا نالازم ہے گريدلا زم صرف عادى ہے عقلى نہيں كيونكه فلاسفه بھی اسکے عقلی ہونیکی کوئی معقول دلیل نہیں پیش کر سکے اور جب بیدلازم عادی ہوا تو جب الله تعالی کسی خاص حکمت ہے کسی عادت کو بدلنا جاہتے ہیں بدل دیتے ہیں اسکے بدلنے میں کوئی عقلی محال لا زم نہیں آتا جب الله تعالیٰ جا ہے تو آگ بجھانے اور مھنڈا كرفى كاكام كرف لكتي ہے اور ياني جلانے كا محالانكه آگ اپني حقيقت ميس آگ ہي ہوتی ہے اور یانی بھی یانی ہی ہوتا ہے مگر کسی خاص فرد یا جماعت کے حق میں محکم خداوندی وہ اپنی خاصیت چھوڑ دیتی ہے، انبیاء علیہم السلام کی نتو ت کے ثبوت میں جو معجرات حق تعالی ظاہر فرماتے ہیں ان سب کا حاصل یہی ہوتا ہے اسلے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو تھم دیدیا کہ شندی ہوجاوہ شندی ہوگی اور اگر ہو ڈاکے ساتھ و سسلاماً کا لفظ نه ہوتا تو آگ برف کی طرح مصندی ہوکرسبب ایذا بن جاتی ،اور قوم نوخ جو پانی مين ڈونی تھی ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا: اُنْحُو قُلُواْ فَا دُخِيلُواْ اَارًا لِعِيٰ بِهِ لوگ مانی مین غرق موکرآگ مین داخل مو گئے، حَسرِ قُوُهُ، لیعنی پوری برادری اور نمرود نے بیفیصلہ کرلیا کدان کوآگ میں جلادیا جائے ، تاریخی روایات میں ہے کدایک مہینہ کک سارے شہر کے لوگ اس کام کے لئے لکڑی وغیرہ سوختہ کا سامان جمع کرتے رہے پھراس میں آگ لگا کرسات دن تک اس کو دھو تکتے اور پھڑ کاتے رہے یہاں تك كداس كے شعلے فضائى آسان ميں اتنے اونے ہو گئے كداگركوئى برندہ اس بر گزرے تو جل جائے ،اس وقت ارا دہ کیا کہ ابراجیم علیہ السلام کواس میں ڈالا جائے تو فكرمونى كدو اليس كيے اس كے ماس تك جاناكى كے بس ميں نہيں تھا شيطان نے ان کو بخیق ( گو پیا) میں رکھ کر چینکنے کی تر کیب بتلائی،جس وقت اللہ کے خلیل منجنق کے ذربعداس آگ کے سمندر میں تھینکے جارہے تھے تو سب فرشتے بلکہ زمین وآسان اور ان کی مخلوقات سب چیخ ا مٹھے کہ مارب آپ کے خلیل پر کیا گزررہی ہے حق تعالیٰ نے ان سب کوابراہیم کی مدوکرنے کی اجازت دیدی ، فرشتوں نے مددکرنے کے لئے

حفرت ابراہیم سے دریافت کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالی کافی ہے وہ میرا حال دیکھر ہا ہے۔ جبر تیل امین نے عرض کیا کہ آپ کومیری کی مدد کی ضرورت تو ہے مگر آپ کی طرف نہیں بلکہ اینے رب کی طرف (مظہری)

"فَلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرُداً وّسَلاَ مَاعَلَىٰ إِبُواهِيْمَ" او پرگزر چاہے كه آگ كے حضرت ابراہيم عليه السلام پر بردوسلام ہونے كى بيصورت بھى ممكن ہے كه آگ آگ بى نہ رہى ہو بلكہ ہوا ہيں تبديل ہوگئ ہوگر ظاہر يہ ہے كه آگ اپنی حقیقت ميں آگ بى رہى اور حضرت ابراہيم عليه السلام كآس پاس كے علاوه دوسرى چيزوں كوجلاتى رہى بلكہ حضرت ابراہيم عليه السلام كوجن رسيوں ميں باندھ كرآگ ميں ڈالا گيا تھا ان رسيوں كوبھى آگ بى نے جلا كرختم كيا گر حضرت ابراہيم عليه السلام كي بدن مبارك تك كوئي آئي - تاريخى روايات ميں ہے كہ حضرت ابراہيم عليه السلام اس آگ ميں سات روز رہے اور وہ فرمايا كرتے تھے كہ جھے عمر ميں بھى الى الى راحت نہيں ملى جتنى ان سات روز رہے اور وہ فرمايا كرتے تھے كہ جھے عمر ميں بھى الى راحت نہيں ملى جتنى ان سات روز رہے اور وہ فرمايا كرتے تھے كہ جھے عمر ميں بھى الى راحت نہيں ملى جتنى ان سات روز رہے اور وہ فرمايا كرتے تھے كہ جھے عمر ميں بھى الى راحت نہيں ملى جتنى ان سات رنوں ميں حاصل تھى ۔ (مظہرى)

(معارف القرآن جلد ٨صفحها ٢٠٢٢،٢)

ابراہیم باپ کے سے وارث ہوتے تو دین آباء سے بیزار نہ ہوتے ا اعتراض: (چبدریداس ہندوکا عراض)

حفرت ابراہیم اگر اپنے باپ کے سچے وارث ہوتے تو بلا شک اپنے آ باء و اجداد کے دین سے بیزار نہ ہوئے۔

جسواب: ای عقیدہ کے سبب ہندی نژادلوگ تمام اقالیم میں بوزینہ سیرت مشہور ہیں کہ باوجودعقا کدفاسدہ کے بطلان کے ظاہر ہونے کے اپنے آباء واجداد کی تقلید کرکے ہدایت کے رائے پرنہیں آتے۔ پرانی جہالت کی ککیر پیٹے چلے جاتے ہیں۔ مہا بھارت میں لکھا ہے کہ ایک راجہ نے بت پری کا آ کین جاری کیا تھا اس کے بیٹے راجہ بھرت نے سب بنوں کو چکنا چور کرکے ان کا چوتا بنوایا۔

بدراجہ بھرت جناب مہاراجہ رام چندرصاحب کے اجداد میں سے ہیں کیا آپ کے عقیدے کے مطابق ان کے خلف الصدق نہیں تھے جو باپ کے آئین سے پھر گئے اوردین حق جاری کیا۔ (سوط اللہ الجبار ۲۵/۳)

قرآن پاک کے نزدیک اساعیل نبی اور رسول تھے اعتراض: (عیمائی پادری کا عزاض)

قرآن میں سورۃ العنکبوت کی 27 آیت کے مطابق اساعیل کو ہرطرت کی نبوت اور ہرطرح کی الہامی کتاب سے محروم رکھا گیا ہے۔

جواب: قرآن پاکس ہے:

"وَاذُكُرُ فَى الْكِتَبِ اِسْمَاعِيُلَ اِنَّهُ كَانَ صَادَقَ الْوَعُدِ وَكَانَ رَسُوُلاَنَبِيَّاً. "(سورة مريم : ٥٣)

(اوراس کتاب میں اساعیل کا بھی ذکر سیجئے وہ عدہ کے سیچ تھے اور رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔

سیدنا حضرت موی علیه السلام کے قل میں بھی دولفظ ہیں: "دَسُولا تَبِیاً" سیدنا حضرت الحق علیه السلام کے قل میں بھی ایک بی لفظ ہے۔ "نَبِیاً" (مریم ۲۹۱)
سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام کی بابت صرف ایک لفظ ہے۔ "نَبِیّا" (مریم ۵۳۱)
قرآن پاک کے مندرجہ بالا مقامات سے بید حقیقت ظاہر ہوگی کہ حضرت موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے مقام و مرتبہ میں جوفرق ہے وہی حضرت

المعیل علیه السلام اور حفرت الحق علیه السلام میں بھی ہے۔ اور بیرتر جیح حفرت اسمعیل علیه السلام کے حق میں تو رات سے بھی ٹابت ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابراجیم علیہ السلام کو حضرت الحق علیہ السلام کی بشارت دی گئی تو آپ نے باری تعالی کے در بار عالیہ میں یوں عرض کی کہ

"كاش اساعيل بى تير عضور جيتار بي-" (پيدائش كا:١٨)

اس کے علادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت المعیل علیہ السلام کو یا لینے
کے بعد اولاد کی دعا بھی نہیں کی۔ پس اس سے بید حقیقت روشن ہوئی کہ حضرت اسمعیل
علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام پرترجیج ہے۔ پس ان تمام باتوں سے یہ بات
خوب کھل کر منظر عام پہ آگئی کہ حضرت اساعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روحانی
ہیٹے ، شری فرزنداور نی ورسول ہیں۔

کتنے ناداں ہیں تیری بستی کے لوگ پھول سے خوشبو کو جدا کرتے ہیں

پی میتی مبشر (معترض) صاحب کے مندرجہ ذیل الفاظ ''اور قرآن میں سور ق العنکبوت کی ۱۷ آیت کے مطابق آملعیل علیہ السلام کو ہر طرح کی نبوت اور ہر طرح کے کتاب سے محروم رکھا گیا ہے۔'' (جواب مسلم صفحہ ۲۹ تا ۲۳ مختصرا)

### حضرت يوسف پر بهتان

(چوبے بدریداں ہند د کا اعتراض)

### اعتراض:

یوسف نے اپنے بڑے بھائیوں کودھوکا دے کرچھوٹے بھائی پر چوری کا بہتان نگایا دراس کو اپناغلام بنایا۔

جواب: معترض صاحب اگردهو کے کے معنی سے آگاہ ہوتے توریکلمہ زبان پرندلاتے ۔ یوسف نے چھوٹے بھائی کو پہلے اپن طرف بلایا تھا اپن شفقت اور رحمت سے آگاہ کر دیا تھا کہ اب تم کچھٹم نہ کرواور صاف سمجھا دیا تھا کہ میں تہارا سگا بھائی ہوں چنانچے قرآن مجید کی ہے آیت صاف بتارہی ہے۔ "إنسسی اَنَسا اَنُحسوک فلا تربیت بسب کانوا یع ملون "اور معرض صاحب جولفظ غلام بنانے کا لے آتے ہیں صاف غلط ہے یوسف نے چھوٹے بھائی کوشفقت اور اعزاز سے اپ پاس رکھا تھا جیسے بھائی کواپ پاس رکھتا ہے چنا نچہ آیت کریمہ "اوی الیّه اَ اَ اَس کی صاف دلیل ہے اگر اس معاملہ میں یوسف کی طرح کا کسی کونقصان پہنچا تے تو معرض کواعزاض کی گنجائش تھی جس طرح مہار اجد سری کرش نے درونہ چارج سے فریب کیا کہ اول تو ظاہر کیا کہ استون ہامان تیرا بیٹا مارا گیا جب اس نے اس کے قول پراس کی ہاعتادی کی بنیاد پراعتادنہ کیا عدم مسئل کو جموث ہو لئے کی ترغیب دی جب اس نے بھی نہ مانا تو ایک ہاتون ہامان رکھ کراس کو مارڈ اللا پھر جد مشتر سے کہا کہ اب تو یہ کہ دے کہ استون ہامان مارا گیا اس بر بھی اس نے تسلیم نہ کیا اور کہا کہ البتہ یہ کہ دوں گا کہ فلاں ہاتھی موسوم ہاستون ہامان مارا گیا غرض سے کہ جدب اس نے درونہ سے یہ کہا کہ استون ہامان مارا گیا اور چا ہتا تھا کہ وہ یہ کہ کہ دہ ہاتھی تھا ۔ مہار اجہ مری کرش نے ایس بلند آ واز سے سکھ بجایا کہ وہ آ واز جد ہشتر کی درونہ کے کان تک مری کرش نے ایس بلند آ واز سے سکھ بجایا کہ وہ آ واز جد ہشتر کی درونہ کے کان تک نہ بہنے دی۔

علی ہذا القیاس راجہ مور الدھج کے سامنے گھوڑی کے حاصل کرنے کے لیے اینے آپ کو برہمن ظاہر کر کے جھوٹا قصہ بنایا اور اس کودھو کددیا۔

ای طرح پر جرا سندھ کے پاس برہمن کی شکل بنا کر گئے اور اس کو دھوکہ دیا فریب ان واقعات کا نام ہے۔

لالہ جی مہاراجہ سری کرش کی برا ت کے لیے اس طرح تقریر فرماتے ہیں کہ ہندوکرش کی الوہیت کے قائل ہیں کرش جوچا ہیں سوکریں کیونکہ ان کا کوئی کام اسرار ہے خالی نہیں۔ امتیٰ

لالہ جی کا یہ مقولہ غلط ہے خود لالہ جی کرشن کو تمام وجوہ سے النہیں سجھتے بلکہ صاف اقر ارکرتے ہیں کہ وہ ایک وجہ سے إللہ ہیں اور ایک وجہ سے بندہ۔ پس اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ سونا' کھانا اور جماع وغیرہ حرکات الوہیت کے متعلق ہیں یاعبودیت کے متعلق ہیں تولازم آتا ہے کہ بید میں اللہ کی صفات کے بارے میں جو تنزیبات کھی ہیں وہ سب غلط ہیں اور چاروں بید جھوٹی کتا ہیں ہوراگران کی بیحر کا تعبودیت کے متعلق ہیں تو ان میں اور دوسرے بندوں میں کیا فرق ہے جو کام شریعت کے خلاف ہیں وہ ہر محف کے حق میں برے بیں خواہ نیک ہوخواہ بد بلکہ نیک وہی شخص کہلاتا ہے جوان بری حرکات سے میں برے ہیں خواہ نیک ہوخواہ بد بلکہ نیک وہی شخص کہلاتا ہے جوان بری حرکات سے بہتا ہے اور جو تحف ہمیشہ ان کامر تکب رہے وہ اشرار میں داخل ہے نہ کہ ایجھے لوگوں کی جماعت میں۔

پس ظاہر ہوا کہ مہر اجہ ہمری کرشن چندر عبودیت کے اعتار سے اشرار (بر بے لوگوں)
میں داخل ہے۔ پھرا بیے خص کوخدا کا او تارکہ ناعقل کے گریبان کو تار تارکر ناہے۔
بلکہ جب خود لالہ جی اور ہندواس بات پر متفق ہیں کہ کرشن جی نکاح اور کھانے
پینے اور بیٹاب وغیرہ کی قبود میں انسانی خصوصیات سے منزہ اور مبر انہیں تھے۔ پس
وہ ان اشخاص کے زمرے میں بھی نہیں ہیں جوفر شتوں کے طور پراحکام قضا و وقد رکے
بجا آوری اور نافذ کرنے کے لئے عالم اسباب میں مامور ہوں پس ان کو خارج از
احکام شرعیہ قرار دیناکسی صورت درست نہیں۔ (سوط اللہ البجبار ۲۳/ ۵۹۔۲۰)

# حضرت سليمان عليه السلام كيك مواكي تسخير اعتراض: (منكرين اسلام كاعتراض)

، ہواایک بے جان چیز ہے وہ بھلا کب کسی کی بات ہمھ کتی ہے اور تالع فر مان ہو سکتی ہے تو سے مان ہو سکتی ہے تو سے مان کیلئے ہوا کا مسخر ہونا من گھڑت بات ہے؟

جواب: حضرت صن بھریؒ ہے منقول ہے کہ جب حضرت سلیمان گاہیہ واقعہ پیش آیا کہ شکری گھوڑوں کے معائنہ میں مشغول ہو کرعصر کی نماز فوت ہو گئی تو اپنی اس غفلت پرافسوس ہوااور بیگھوڑے جواس غفلت کا سبب بنے تنصان کو بیکارکر کے چھوڑ دیا ، چونکہ ان کا بیمل اللہ کی رضا جوئی کیلئے ہوا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے انکو گھوڑ وں ہے بہتر اور تیز رفتارسواری ہوا کی عطافر مادی۔

تفیراین کیر میں تخت سلیمان علیہ السلام جوہوا پر چاتا تھااس کی کیفیت بیریان کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت برداوسیع تخت بنوایا تھا جس پرخود مع اعیان سلطنت اور مع افتکر اور آلات حرب کے سب سوار ہوجاتے پھر ہوا کو تھم دیتے وہ اس عظیم الثان وسیع وعریض تخت کو اپنے کا ندھوں پراٹھا کر جہاں کا تھم ہوتا وہاں جاکر اتارد بی تھی ۔ یہ ہوائی تخت صبح سے دو پہر تک ایک مہینہ کی مسافت طے کرتا تھا اور دو پہر سے شام تک ایک مہینہ کی بھیانی کے دریع سے دو بہر تک ایک مہینوں کی مسافت ہوا کے ذریعہ طے ہوجاتی تھی ۔

ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے قال کیا ہے کہ اس تخت سلیمانی پر چھ
لا کھر سیاں رکھی جاتی تھیں جسمیں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار
ہوتے تھے اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھے ہوتے تھے پھر پرندوں کو تھم ہوتا کہ وہ
اس پور ہے تخت پر سایہ کرلیں تا کہ آفاب کی پیش نے تکلیف نہ ہو پھر ہوا کو تکم دیا جاتا
تھا وہ اس عظیم الشان مجمع کو اٹھا کر جہاں کا تھم ہوتا پہنچاد ہی تھی۔ اور روایات میں ہے کہ
اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے ہوئے
اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے ہوئے
اللہ کے ذکر وشکر میں مشغول رہتے تھے دا کیں با کیں پچھ ندد کھتے تھے اور اپنے عمل سے
تواضع کا اظہار فرماتے تھے۔ (ابن کشیر)، (معارف القرآن جلد الا میں آن

# سلیمان کے ہدید پراعتراض

سلیمان کی اتنی بڑی حکومت تھی تو بلقیس کی حکومت کاعلم کیوں نہ ہوا

#### کیاایک کمحه میں تخت کا منگانا ناممکن ہے

اعتراض (۱): یه کهاگر مدمد جانور ہے تو اول اس کی رفتار میں ایسی سرعت کہاں کہ تھوڑی دریمیں شام کے ملک سے اڑ کر یمن میں پہنچ جائے اور وہاں سے لوٹ کرآئے دوم اس جانورکو خدا پرتی اورآ فتاب پرتی میں کیا فرق؟ اور پھراس نے اس قدر کمبی چوڑی گفتگوسلیمان سے کیوں کرکی؟ بیربا تیں بعیداز قیاس ہیں۔

اعتراض (۲): سلیمان شام کے بادشاہ تھے کیاان کوبلقیس کا حال معلوم نہ ہوا ہوگا؟ جووہ بھی ایک بڑی سلطنت کی ما لک تھی۔ باوجود کہتم کہتے ہوجن وشیاطین ان کے تابع تھے، پھرصرف ہد ہدوغیرہ نے خبردی؟

اعتراض (٣): سينكروں كوں كا اصلات بلقيس كا تخت بلك جھيكے سے پہلے سليمان كے پاس كيوں كرآ گيا اور علم بالكتاب سے يہ قدرت كب حاصل ہو سكتى ہے كيا اب ايسے لوگ نہيں كہ ايك كتاب تو كيا سينكروں كتابوں كودھوئے بيٹھے ہيں وہ تو دوكوں سے بھی اتى جلدى تخت تو كيا كوئى تختہ بھی نہيں لا سكتے ۔ يہ باتيں پرانے افسانے ہیں۔

جواب: ان كے جواب معتزلدادران كے بيردان دم يدان نے بذريعة اويل كے يوردان ومريدان نے بذريعة اويل كے يوں ديئے ہيں اور تيز گھوڑ ہے كے سواركو بھى جيدا كہ كى حديث ميں آيا ہے كہ بہتر وہ خص ہے كہ جو گھوڑ ہے كى لگام كواللہ كى راہ ميں تقامے ہوئے ہو۔ يسطيس جہال كھ كا پائے اڑجائے۔الغرض كلام عرب ميں طائر تيز گھوڑ ہے كے سواركو بھى كہتے ہيں۔

تفقد الطير جمع طائر يعنى سواروں كى فوج كود يكھاان ميں بدہدكونہ پايا جوان كا سپر سالا رتھااور بد بدكا سپر سالار ہونا كتاب السلاطين سے ثابت ہے وہ نمك حلال سلطنت تھا، بغير اطلاع يمن كى طرف بلقيس كے حالات دريافت كرنے چلا گيا اور سليمان كوآ كرخبردى ـ

ف مکث غیر بعید کے بیمعی نہیں کراس وقت آموجود موا بلکہ بہت زمانہیں گزرامعمولی زمان سفرے بہت جلد آگیا۔ لوگوں نے ہدید کو سچ مج کابد ہدجانور سمجھ لیا اور تفصیلی خبرسلیمان کومعلوم نتھی اور میمکن ہے کیونکہ اس عہد میں تاراور بل نہونے ک وجہ سے غیرمملکتوں کے حال تفصیل ہے بمشکل معلوم ہوتے تھے۔اب رہاتخت کا طرفة العين ميں حاضر ہونا۔ سوريقر آن مجيد سے ثابت نہيں۔ جو ثابت ہے وہ صرف ميہ ہے کہ جب سلیمان نے اس کواینے روبرود یکھا توشکر کیا کہ ایک بادشاہ کا تخت میرے روبروخدا کی عنایت سےموجود ہے۔ ہاں ایک عفریت جمعنی قوی جن یعنی ممالیقی آ دمی نے بیکہا تھا۔اورقوی اور بخت آ دمیوں کوجن ہے تعبیر کیا کرتے ہیں جس طرح نیک کو فرشتہ ہے اورخوبصورت کو پری ہے۔اورا یک اہل علم نے بھی کہاتھا کہ بیں طرفۃ العین میں لا حاضر کرتا ہوں۔اب یا تو وہ ان کی زیادہ گوئی تھی یا ایک محاورہ کی بات ہے جلدی کام کرنے کو کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ کام طرفتہ العین میں یا پلک جھیکنے میں ہوگیا یا کردوں گالیکن خدا تعالی نے نہیں فرمایا کہ ملک جھیکنے میں تخت آ گیا یہاں تک کہاس کے لانے والے کا نام بھی نہیں بتلایا بلکہ ریکہا ہے فلما راہ مستقرا عندہ ممکن ہے بياال علم كمي حكمت عِمليه بي تخت كولايا مواور جلدلايا مو-

منكرول كےاعتراضات كاجواب

صحیح جواب میہ ہے کہ جانوروں کا خط لے جانا کچھ مشکل بات نہیں۔ طوطے اور مینا کی گفتگواور مالک کو باتوں پر مطلع کر دینا بار ہا مشاہدہ میں آیا ہے پھر ہدہدنے ایسا کیا ہوتو کیا محال بات ہے؟ اور جب ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ جن ایک جداگانہ مخلوق ہے اس کے افعال وقو کی انسانی افعال وقو کی ہے کہیں زیادہ قو کی ہیں۔
تو پھراس سے ایسی بات کیا بعید ہے۔ اسی طرح اساء اللی اور روحانیات کی طاقتیں حد
سے باہر ہیں جواس زمانہ میں مفقود ہیں۔ پھرسلیمان علیہ السلام کے باس اگر کوئی ایسا
شخص ہوتو کیا بعید ہے۔ انسان کی عادت ہے جس بات کو آنکھ سے نہیں دیکھتا اور وہ
اس کے نزدیک محال معلوم ہوتی ہے تو انکار کردیتا ہے۔ تاریر تی اور میل کے جاری ہونے سے بیشتر جو کوئی ان کے حالات بیان کرتا تو مجنون شار کیا جاتہ مام عالم خدا
کے جائی۔ اسرار کا مجموعہ ہے۔

اس وقت کے تعلیم یافتوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہم نے سب کا احاطہ کرلیا ہے۔ حالانکہ اسرارروحانیات اوران کی تا جیرات اورنفوں قد سید کی قوتیں جو کرامت یا معجزہ کہلاتی ہیں ابھی تک ان کے ذہن بلید تک بھی نہیں پہنچیں ۔ ان فنون سے نا آشنائے محض ہیں ۔ اس لئے انکار کرتے ہیں تمسنح سے پیش آتے ہیں ۔ واللہ اعلم (تفسیر حقانی جلد ۳/مفی ۲۸ م ۲۷ م

#### تمام انبیاء سے ایمان کے مطالبے کا فائدہ ن

اعتراض:

شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توعلیم وجبیر ہیں ان کواچھی طرح معلوم ہے کہ محمد علیہ اللہ کا کہا کہ معلوم ہے کہ محمد علیہ کسی نبی کی موجود گی میں تشریف نہیں لائیں گے تو پھر انبیاء کے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟

جواب: ذراغورکیا جائے تو فائدہ بالکل ظاہر معلوم ہوگا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پرمحمد علیہ کے دات والا صفات پرائیمان قبول کرنے کا پختہ ارادہ کریں گے تواس سے تواب پائیں گے۔ (صاوی بحوالہ جلالین) اس مطالبہ میں تمام انبیاءً پرحضور علیہ کی فضیلت کواجا گر کرنا ہے اوران کے اس مطالبہ میں تمام انبیاءً پرحضور علیہ کی فضیلت کواجا گر کرنا ہے اوران کے

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مرتبه سے سب انبیاء اورامتوں کوآگاہ کرنا ہے۔ (امداداللہ انور)

# نوح علیهالسلام کی ہزارسال عمر پراعتراض

ترجمہ آیت: اور ہم نے نوٹے کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کچروہ ان میں بچاس سال کم ہزارسال رہے۔ (سورۃ عنکبوت:۱۴)

اعتراف: (پندت سوای دیا تند کا اعتراض)

اگر پہلے آ دمیوں کی عمر ہزار برس کی ہوتی تھی تواب کیوں نہیں ہوتی اس لئے یہ بات سچھ نہیں؟

**جواب**: عمر کی بابت تواب بھی گوئی قاعدہ مقرر نہیں جب تک آپ کوئی عد مقرر نہ کریں ہم جواب نہیں دیں گے۔

ہاں پرمیشور کی آگیا بھی سنئے جو ہندوں کو ہدایت کرتا ہے کہ '' رہے ، بشتر کے عزامہ تب سے جاری آنکھوں اور بران کی تکی یعنی سو

"اے جکد یشوآپ کی عنایت سے ہماری آنکھوں اور پران کی تگنی یعنی سو برس کی عمر ہو۔

جس پرآپ سوامی جی ماخود بدولبت نے ایز ادکیا ہے۔

اس منتر ہے ایک اور ایدیش (حاصل) ہوتا ہے یعنی اس ہے یہ تیجہ نکلتا

ہے کہا گر برہم چرج وغیرہ عمدہ اصول کی پابندی کی جائے تو انسان کی عمر سریں سے تکنی کے رویسکتی سر'' تھو مکاصفہ ۵۷

سوبرس سے تکنی تک بڑھ کتی ہے''جوم کاصفحہ ۵۱۔ سوبرس سے تگنی تک بڑھ کتی ہے''جوم کاصفحہ ۲۵۔

پس حفزت نوح علیہ السلام نے اس آپ کی تگنی کو تگنی کرکے ہزار سال عمر پائی ہو تو آپ کا اس پر سوال کیا ہے۔ (حق پر کاش صفحہ ۲۰۳۲ ۲۰۳۳ خضرا)

حضرت ابرہیم کا اساعیل سے بوقت ذرج رائے بوچھے پرشبہ

#### اعتراض:

رائے دریافت کرنے کیلئے ابراہیم علیہ السلام نے اسلعیل علیہ السلام سے کیوں

پوچھا کتہ ہیں ذی کروں یا نہ کروں و انہوں نے کہایا اَبَتِ اَفَعَلُ مَا تُؤَمَّرُ کا ہے باپ
آپ وہی یجئے جس کا آپ کو مم ہوا ہے کیا ابرائیم علیہ السلام کو اللہ کے حکم میں تر دوتھا۔
جسوا ب ابرائیم علیہ السلام کو تر دونہ تھا کہ انبیاء میں اس کا اختال ہی نہیں۔
بعض اہل ظاہر اس کے قائل ہوئے ہیں کہ گوتر دونہ تھا مگر اس وقت جئے میں باپ
سے زیادہ استقلال تھا جیسا کہ ان کے سوال مَساخَد ا تَسویٰ میں اوران کے جواب
اِفْعَل مَا تُؤْمَرُ میں موازنہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔

پھراس فرق کا ایک مکتہ بیان کیا جوعوام کو پسند بھی آئیگا۔ مگرابرا ہیم علیہ السلام کی اس میں صرح تنقیص ہے۔ وہ مکتہ ہیہ ہے کہ وہ سیہ کہتے ہیں۔

کور محری علی ہے۔ اسلام کو میں اسلام کے بدن میں تھااس کی وہ برکت تھی۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس قدر استقلال تھا کہ آگ میں ڈالے گئے اور مضطرب نہ ہوئے ۔ جب اسلیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ نوران میں منتقل ہوگیا اس واسطے وہ اس درجہ میں مستقل المزاج ہوگئے تھے۔

گراں جواب میں استے بڑے پغیبر کی جناب میں گتاخی ہے۔ شعر نے زعشق نا تمام ما جمال یار مستغنی است بآب ورنگ وخال وخط چہ حاجت زیبار وئے

ابراہیم علیہ السلام کا نوری محمدی کے جدا ہونیکے بعد غیر ستقل ہوجانا محض جزاف اور جم بالغیب ہے۔ غور کروتو اس میں حضور علی ہے گئی گئا خی ہے۔ کیونکہ آپ کا وہ نور ایسانہیں جس کا اثر زائل ہوجاوے۔ آگ تنور کے اندر جلائی جاتی ہے تو ایک گفت تک تنور اسکے اثر سے گرم رہتا ہے۔ تو کیا وہ نور اتنا بھی نہ ہوگا کہ اسکے مستقل ہونے کے بعد ابدالا بادتک اس کا اثر رہے۔ یہ جواب ہی نہیں جوان خرافات کے مانے کی ضرورت پڑے۔

اصل یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام استعیل علیہ السلام کے صرف پدر مشفق اور مربی

بی نہ تھے بلکہ وہ شیخ بھی تھے۔سنوشخ ہونے کی حیثیت سے ان کو ان کے استقلال کا امتحان مقصود تھا۔ اس واسطے فر مایا ف انسطور مایا ف انساء الله مِنَ ہوئے کہ فرماتے ہیں یہا آبستِ اف عَلُ مَا تُومَرُ سَتَجِدُنی إِنْ شَاءَ الله مِنَ السّصابِويُنَ اور کیا ٹھکا نہ اسکے وان کا تنابر اتو کل کہا چی قوت پر نظر نہیں یہاں بھی کہتے ہیں۔ان شاء اللہ کہ اگر خداکو منظور ہوایس یہی تو کمال ہے۔

ایسے ہی بیٹے کی نسبت کہتے ہیں۔شعر شاباش آں صدف کہ چناں پر درد گہر آباء ازو مکرم و ابنا عزیز تر

توبیقی اصل اسکی چنانچی اسلیما علیه السلام راضی ہوگئے۔ ابراہیم علیه السلام نے چھری ہاتھ میں لے کر ذرج کیلئے لٹایا۔ آسلیما علیه السلام کا بیا ستقلال کمال میں ابراہیم علیه السلام کا ہے کیونکہ خودکشی ابراہیم علیه السلام کے کیونکہ خودکشی کرتے تو بہتوں کو دیکھا ہوگا۔ یا کم از کم سناہوگا گرفرزندکشی کون کرسکتا ہے۔ بھلا باپ سے ہوسکتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پرچھری چلائے۔ وَ السّادَرُ کَالمَعُدُومِ.

(وعظاروح الحج والتج حضرت تفانوي صفَّه ١٨)

#### كيا يبودي عزير كوخدا كابيثانبيس كهتي

(بيس برن لالهاندرمن مندوكااعتراض)

اعتراض:

سورت توبیس ہے کہ یہودی عزیر کوخدا کا بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی عیسی کوخدا کا بیٹا کہتے ہیں عیسائیوں کے بارے میں تو یہ نسبت درست ہے مگر یہودیوں نے بھی نہیں کہا کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے۔

جواب: معترض صاحب کابیا نکار تحض بلادلیل ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں قرآن پاک میں سے ہم اس کے بارے میں عقلی اور نعلی دلیل پیش کرتے ہیں۔ عقلی دلیل تویہ ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی اور یہودیوں کے سامنے مجمع عام میں پڑھی گئی تھی۔اس زمانے کے یہودیوں میں سے کسی نے بھی قرآن کی اس آیت کی تکذیب نہیں کی تھی اس سے ثابت ہوا کہ قرآن پاک کی بیاب بالکل صحیح ہے ورنہ ممکن نہیں تھا کہ یہودیوں کی شدید عداوت کے باوجود یہودی قرآن کی تکذیب نہ کرتے۔

اس پرنفتی دلیل میہ کہ ہماری کتابوں میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے فرماتے ہیں:

جاء رسول الله عَلَيْكُ سلام بن مشكم و نعمان بن اوفى و شاس بن قيس ومالك بن صيف فقالوا ذلك.

(ترجمه) كه حضور عليه السلام كي ياس يبود يول ميس سيسلام بن مشكم اور تعمان بن اوفي اور شاس بن قيس اور ما لك بن صيف آئے اور

انہوں نے یہی بات کہی تھی ( کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے ہیں )۔

آج سے تقریباً ہزار سال پہلے ابن حزم ؓ اپنی معروف کتاب'' الفصل بین اہل الملل والاهواء والنحل'' میں یہودیوں کے فرقوں کے بیان کے بعد میں لکھاہے:

فاما اليهود فانهم افترقوا على خمس فرق وهى السامرية يقولون ان مدينة القدس هى نابلس من بيت المقدس على شمانية عشر ميلاً ولا يعظمون البيت المقدس ولهم توراة غير توراة التى بايدى سائر اليهود وهم بالشام لا يستحلون المحروج منها والصدوقية نسبوالى رجل يقال له الصدق وهم يقولون ان عزيراً هو ابن الله وهم بجهة اليمن والعازانية وهم اصحاب العازان الداودى وهذه الفرقة بالعراق ومصروهم من الاندلس بطبطلة والربانية وهم

جمهور اليهود والعيسوية وهم اصحاب ابى عيسى الاصبهانى يقرون بنبوة عيسى ابن مريم عليهما السلام و محمد عليهم السلام ويقولون ان عيسى بعثه الله الى بنى اسرائيل على ما جاء فى الإنجيل و محمد مَلْنِيْ نبى ارسله الله بشرائع القرآن الى بنى اسمعيل و سائر العرب

- (ترجمه) يبوديول كي الحج فرقي بن
- (۱) ایک سامریہ ہے جو کہتے ہیں کہ مقدس شہر نابلس کا شہر ہے جو بیت المقدس کے تعظیم نہیں کرتے ان کی تورات اس سے افعارہ میل دور ہے بولوگ بیت المقدس کی تعظیم نہیں کرتے ان کی تورات اس تورات کے علاوہ ہے جواکثر عام یہود یوں کے پاس ہے اور بیشام میں رہتے ہیں اور شام سے نکلنے کو حلال قرار نہیں دیتے۔
- (۲) دوسرے فرقے کا نام صدوقیہ ہے بدایک آدمی کی طرف منسوب ہے جس کا نام صدق تھاادر بد کہتے ہیں کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے اور بدیمن کی طرف رہتے ہیں۔
- نا ممکر بھا اور بیہ ہے ہیں مہر ریطوں کا بیائے اور میں حال میں اور ہیں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں
- فرقة عراق اورمصر ميں رہتا ہے اور اندنس ميں طبطله كے علاقے ميں قيام پذير ہيں۔
  - (م) چوتھفرقے کانام ربانیہ اوراکٹریبودی ای سے علق رکھتے ہیں۔
- (۵) پانچوین فرقے کا نام عیسویہ ہے اور بیابوعیسی اصبہانی کے ماننے والے ہیں بیہ
- حضرت عیسیٰ بن مریم کی اور محمقات کے نبوت کے قائل ہیں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کواللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا جیسا کہ انجیل میں آیا ہے اور محمقات کواللہ تعالی نے

تے بن ہر میں اور تمام عرب کے لوگوں کی اساعیل ادر تمام عرب

طرف بهيجاتها \_

ندکورہ عبارت سے یہ بات واضح ہوگئی کہ فرقہ صدوقیہ جوحفرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے تھے یہ چوتھی صدی میں یمن کے اطراف میں موجود تھے۔ (سوطاللہ الجبارص ۲۷۷)

# بعض پیغیبروں کی بیویاں کیوں کا فرتھیں اعتراض: (چوبے بدریداس ہندوکااعتراض) نوٹے 'لوظ سلمانوں کے زدیک پیغیبر خدا تھے توان کی بیویاں کا فرکیوں تھیں؟ جواب: یمسلمہ کلیہ آپ ہی کے مذہب کا ہے کہ بیوی کی وجہ سے خاوند کا مذہب جا تارہتا ہے کیونکہ آپ کی بیدوں کی روسے خاوند فی المعنی زوجہ کا بیٹا ہوتا ہے۔ چنانچا سرپ ایٹکھدر کھ بید میں لکھا ہے کہ شوہر نظفہ کی صورت بن کر جورو (بیوی) کے رحم میں آتا ہے اور حمل کی مدت میں جوروق می (شوہر) کی محافظ رہتی ہے اور شوہراس وجہ سے کہ ایک دوسرے کے میں جوروق می (شوہر) کی محافظ رہتی ہے اور شوہراس وجہ سے کہ ایک دوسرے کے اجسام کے جوہر کے ملنے سے وہ حمل ہوتا ہے الفت اور حفاظت کرتا ہے۔ جب بچہ

غرضیکہ اس امینکھد کی بناء پر تو آپ کی تقریر بجاہے مگر زمانہ بھر کے عقل منداس واہیات بات کو دیوانوں کی سی برسمجھتے ہیں ۔ان کے نز دیک آپ کی بیددلیل ہیج اور یوج ہے۔ (سوط اللہ البجار۳/۱۲)

پیدا ہوتا ہے بھسا جا ہے کہ شو ہرخود بمر بتہ وٹانی پیدا ہوتا ہے۔

www.KitaboSunnat.com





### نجات کیلے صرف خدا پر ایمان لانا کافی ہے، تقدیق رسالت کی کیا ضرورت ہے؟

عقداض: (منكرين رسالت كاعتراض)

حضور سی مرف تو حید کی تعلیم کے لئے آئے تھے جو مخص تو حید کا اقرار کرلے وہ نجات پالے گا گوحضور علیقہ کی رسالت کا اقرار نہ کرے۔ان لوگوں نے اس آیت سے دھوکادینا چاہا ہے۔

إِنَّ الَّـذِيْنَ امَنُو اوَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِيْنَ مَنُ امَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ اَجُرُهُمُ الخ.

ترجمہ - جولوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور نفرانی ہیں اور جو میں مال ہیں اور جو صابی ہیں اور جو صابی ہیں اللہ پراور آخرت کے دن پر ایمان کے آئے اور اچھے کام کرے (قانون شریعت کے موافق ) ایسوں کے لئے ان کے پروردگار کے پاس حق الخدمت بھی ہے اور وہاں ان پر کسی طرح کا ندیشہ بھی نہیں اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔

اں آیت میں تصدیق رسالت کا ذکر ( ظاہر اً) نہیں ہے۔ بلکہ سب فرقوں کی نجات کامدار صرف ایمان باللہ وایمان بالآخرت کوقر اردیا گیا ہے۔

جواب: یمان بالله وایمان بالآخرت بغیرتصدیق رسالت محمدید کے تحقق ہی نہیں ہو سکتا۔ پس بیہ کہنا غلط ہے کہ یہاں تصدیق رسالت کا ذکر نہیں ایمان باللہ کے صرف یہی معنی نہیں کہ اللہ تعالی کو موجود مان لے کیونکہ وجود کا انکار مشرکین بھی نہیں کرتے۔ بلکہ ایمان باللہ کے معنی بیر ہی کہ اللہ تعالی کو صفات کمال سے متصف اور

صفات نقص ہے منزہ سمجے، صفاتِ کمال میں سے ایک صفت صدق بھی ہے جس کے ساتھ خدا تعالیٰ کوموصوف ماننا تو حید کے لئے ضروری ہے اور صفات نقص میں سے ایک صفت کذب بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کومنزہ سمجھنالازم ہے ایک بات تو یہ ہوئی، اور ووسری یہ کہ حق تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں: مُحَدَمَدٌ رُسُولُ اللهِ (حضرت محمد الله کے رسول ہیں) اور قرآن کا کلام اللہی ہونا دلائل عقلیہ سے ثابت ہے تو اس خبر کو بھی سچا سمجھنا واجب ہے، پس جو آپ کورسول نہیں مانتا وہ خدا تعالیٰ کو کا ذب (حجوٹا) کہتا ہے، جب کا ذب کہا تو پھر اللہ تعالیٰ پر کہاں ایمان لایا۔ پس ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ پر ایمان لایا۔ پس ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ پر ایمان لایا۔ پس ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ پر ایمان لایا۔ پس ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ پر ایمان لایا۔ پس ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ پر ایمان لایا۔ پس ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ پر ایمان لایا۔ پس ثابت ہو گیا کہ خدا

حضرت محمد علی کے نبی اور رسول ہونے کی کیادلیل ہے؟

جواب: اس علیم و کیم کاریطریقہ ہے کہ انبیاء دمرسلین کی تائید ورسالت اور اثبات نبوت کے لئے کچھ میں اور کچھ تھی آیات و براہین عطا فرما تا ہے کہ جن کے مشاہدہ کے بعد ہراس شخص کو جس کا دل زینج اور عنا داور غرور و استکبار، شرادت اور کج فہمی سے پاک ہو۔ بالبداہت یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حضرات اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ انہیں کی تائید اور تقدیق کے لئے اور انہیں کے اعزاز اور اکرام کے لئے اور انہیں کے اعزاز اور اکرام کے لئے اور انہیں کے دشمنوں کی تحقیر ار و تذکیل کے لئے یہ کرشمہ ہائے قدرت ظاہر کئے جارے بیں ساراعالم ل کربھی ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔

چوں شو د ا ز رنج و علت سلیم طعم صدق و کذ ب را با شدعلیم اورجس کا قلب کج فنهی اورزینج وعناد کے مرض میں مبتلا ہواس پرانبیاء کرام کی تعلیم کااژنہیں ہوتا۔ بلکہ سمی حق بات کا بھی اس پراژنہیں ہوتا۔ ومن یک ذاف م مسرّ مسریض یہ جہد مسر اب السماء المنزلا لا كه جس كے منه كامزه تلخ مواس كوآب زلال (صاف منها بانى) بھى تلخ معلوم

ہوتا ہے۔ عقا

عقلی نشانی:

ان کے پاکیزہ اصول اور ان کے قاہر و باہر معارف وعلوم مبین اور ان کے مبارک چہروں کا انوار نبوت ورسالت سے درخشاں و تاباں ہونا ہے جس کا اور اک اور احساس ارباب بصیرت اور اصحاب عقول کو پہلی ہی نظر میں ہوجا تا ہے۔

حىنشانى:

اور حسی نشانی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کا بردوسلام ہوجاتا اور موتی علیہ السلام کے لیے دریا کا بھٹ جاتا اور دھوپ کے وقت وادی تیہ میں ابر کا سامہ کرتا اور حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کا زندہ کرتا، کوڑی اور برص زدہ کو درست کرتا۔ اس قتم کی آیات بینات (معجزات) کا ظاہر ہوتا جس سے ان کا مؤید من اللہ ہو نا جس میں اللہ ہوتا ہے اور دیکھنے والوں پر میہ بات بخو کی مکشف ہوجاتی ہے کہ اس قتم کے عیب وغریب خوارق اور معجزات کا صدور وظہور بغیرتا سکیا لی اور المداد غیبی وساوی کے ناممکن اور محال ہے

اس طریقہ کے مطابق حق تعالیٰ شانہ نے نبی اکرم محمد مصطفیٰ علی ہے۔ رسالت کی تصدیق کے لئے دونوں قتم کی آیات و مجزات ظاہر فرمائے۔

معجزات عقليه:

(۱) آپ کے اخلاق واعمال شائل واحوال آپ کے علوم ومعارف آپ کے جوامع الکلم اورمحاس اشارات کہ جن کے دقائق واسرار کے ادراک سے اذکیا ئے عالم قاصروعا جز ہیں۔

آپ کی کامل و کمل شریعت آپ کی ملت صنیفیہ سمحہ و بیضاء جس کی شان یہ ہے لیسلها و نهار ها مسواء (رات دن میں یکساں اجالا ہے) جن حضرات نے آنخضرت علی کے اخلاق اور شائل واحوال کا مشاہدہ کیا اور آپ کے خطبات اور کلمات طیبات کو گوش ہوش ہے سنا ان کو سنتے ہی اس کا کامل یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اکتسانی شیے نہیں بلکہ تعلیم الہی اور تائید سائی ہے۔

اس کئے کہ ایک محف جس نے ایک حرف پڑھانہ لکھانہ کسی سے تعلیم پائی اور نہ طلب علم کے لئے بھی کوئی سفر کیا۔اورا یسے قبیلہ اورا یسے شہراورا یسے زمانہ میں ظاہر ہوا كه جہاںعلم كا نام ونشال بھى نەتھا ـ ملك كا ملك جہالت اورر ذائل اخلاق اور فواحش كا معدن ومنبع بناہواتھا۔ایی قوم میں رہ کرایک میتیم اورامی کا تمام رذ ائل ہے یاک اور منزه ربهنااورمكارم اخلاق اورمحاس آواب صدق وامانت \_صبر وشكرز بدوعدل عفت و عصمت \_ تواضع وشجاعت حیاء ومروت \_ جود وکرم \_غرض بیرکه تمام مکارم ومحاس اور شاکل وآ داب کامنیج وسرچشمه هو جانا \_اورایسےعلوم ومعارف کا بیان کرنا کہ اولین و آخرین میں کہیں اس کی نظیر نہ ہو۔اگریقعلیم ربانی اورموہبت رحمانی نہیں تو بتلا ؤیہ کیا حَيْرُ اللَّهِ كَنْ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنُ يَّشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَصُلِ الْعَظِيم. " اور ش تعالى شاندستاس مبارك ارشاديس اس طرف اشاره ب- آم كم يعُوفُوا رَسُولَهُمُ فَهُمْ أَلَهُ مُنْكِرُونَ . " ( كياميلوك اين رسول سے ناواقف بين جواس كے منكر مو رب بير-)اورفرمات بين "وَمَاكُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلا تَخُطُّهُ بِيَ مِيْنِكَ إِذَا لَارْتَابَ الْمُبُطِلُونَ". (آپاسے پہلے نہوئی کاب پڑھتے تصاورندا بن ہاتھ سے بچھ لکھتے تھا گر بالفرض اليا ہوتا توممکن تھا كہ يہ باطل يرست آب كى نبوت يس كوئى شبه تكال ليق \_ ) اورفر مايا:"

فَقَدُ لَبِثُتُ فِيْكُمُ عُمُوا مِنْ قَبُلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. (آپَ كَهِ وَيَحِدُ كَمِين تواس سے پہلے عمر کا ایک حصہ تم میں گذار چکا ہوں کیا پھر بھی نہیں سبجھتے ہو )۔ یتے کہ ناکردہ قرآن درست كتب فانه چند لمت بضت

نه از لات و عزیٰ بر آورد گرد که توریت و انجیل منسوخ کرد

کہ توریت و اہیں مسول کرد قرآن اور حدیث پرایک اجمالی نظر ڈال لیجئے خود معلوم ہو جائے گا کہ علوم و معارف کا دریائے ذخار ہے کوئی خیرالی نہیں جس کا حکم نہ دیا گیا ہواور کوئی شرایسا نہیں جس مے منع نہ کیا گیا ہوزندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں جس کے احکام نہ بتلائے گئے ہوں وغیرہ وغیرہ۔

حضرت عبدالله بن سلام قرماتے ہیں کہ جب آنخضرت علیہ ہجرت فرماکر مدینه منورہ آشریف لائے تو میں بھی آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا۔

"فلما اسبتنت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه الكذاب".

(جب میں نے آپ کا روئے مبارک دیکھا تو پیچان لیا کہ آپ کا چہرہ جھوٹے کا چیرہ نہیں ہے )۔

> مولائے رومی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں۔ دردل ہر اہتی کز حق مزہ است روئے و آواز پیمبر معجزہ است

چوں پیمبر از برون بانگے زند جان امت در درون سجدہ کند

اورعبدالله بن رواحة فرماتے ہیں۔ \_

لولم نكن فيسه آيات مبينة لكان منظره ينبئك بالخير (ترجمه) اگرآپ مين بالفرض نبوت ورمالت كي كلي نشانيال نه بھي

ر وبعد) ہو جب میں ہوت در مات کی خبر دیدیتا۔ ہوتیں تب بھی آپ کا چبرہ مبارک ہی نبوت ورسالت کی خبر دیدیتا۔ (۲) ادائے رسالت میں طرح طرح کی مشقتیں برداشت کر تا اور بھی بھی مال و جاہ کی طرف ذرہ برابر التفات نہ ہوتا اور دشمنوں کی شدید سے شدید تکالیف اور اذيتول يرفقط صبر بي نهيس بلكه دعاء مدايت فرما تا \_ " السلُّه مه اهد قدو مسى فيا نهم لا بعلمون " يبي آب علي كر كريده مون كي روش دليل ب- خدا كابركزيده بندہ ہی ایباصبر کرسکتا ہے۔وعوائے نبوت کے بعد کفار مکہ نے اموال کثیرہ ادر حسین ہے حسین عورتیں آپ کے سامنے پیش کیں مگراس نبی امی فداہفسی وابی وا می نے جس كوخدان مجسم زبد وعفت بناكر بهيجا تفا ذره برابراس كي طرف التفات نه كيا اور وشمنوں پر فتح یا لینے کے بعد بھی ای طرح دنیاہے بے التفاتی اور توجہ الی اللہ باتی رہی ریکیا آپ کے نبی برحق اور رسول صادق ہونے کی صریح دلیل نہیں۔

اورالله نے فرمایا:

وَجَاءَ مِنُ اَقُصٰى الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسُعِى قَالَ يَقَوُم اتَّبِعُوا الْمُوْسَلِيْنَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْتَلُكُمْ اَجُوًّا وَّهُمُ مُّهُتَدُونَ. (ایک شخص شہرے دور گیا ہوا آیا اور اپنی قوم سے یہ کہنے لگا کہ اے قوم ا خدا کے فرستادوں کا اتباع کروایسے لوگوں کی راہ پر چلو جوتم ہے سی قسم کے معاوضہ کے طلب گارنہیں ،اورخو دراہ راست پر ہیں )۔ (٣) آپ كا متجاب الدعوات مونا بھى آپ كے نبى برحق مونے كى صرت

دلیل ہے آپ نے جودعا فرمائی وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوئی۔

ججرت کے وقت جب سراقہ بن مالک نے انعام قریش کی طمع میں آپ کا تعاقب کیا اور سلح گھوڑے پرسوار ہوکرآپ کے قریب پہنچا تو آپ نے بددعا کی ایکا کیک محور سے کا نصف حصہ زمین میں وہنس گیا۔ سراقہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں کہ آپ کی بدد عاہے میرا گھوڑاز مین میں دھنسا ہے۔ آپ مجھ کواس بلا سے رہائی دیجئے میں آپ سے پخت عبد کرتا ہوں کہ جوآپ کی تلاش میں پھرتا ہوگا اس کو والیس کردوں گا ۔ چنانچہ نی کریم علی کے وعافر مائی ای وقت زمین نے اس کے گھوڑ نے کوچھوڑ دیا۔ سراقہ مشرف بااسلام ہو گئے اور بیشعر کے۔

اباحكم لوكنت والله شاهداً

لامر جوادي حين ساخت قوائمه

اے ابوجہل خدا کی تنم اگرتواس وقت موجود ہوتا جس وقت میرے گھوڑے کے پیرز مین میں دھنے تھے،

علمت و لم تشكك بان محمدا

رسول ببرهان فمن ذا يقا ومه

تو تو یقین کرتا اور ذرہ برابر جھ کوشک ندر ہتا کہ محمد علیہ اللہ کے رسول ہیں دلائل اور براہین کے ساتھ کون ان کا مقابلہ کرسکتا ہے۔

عتب بن الجالب في جب آپ كى شان مي گستاخى كى تو آپ في بددعا فرمائى ـ "اللّهم سلط عليه كلبا من كلابك"

(اساللهاس پرکوئی کتابین کوئی درنده اینے درندوں میں سے مسلط فرما)۔

چنانچا ابولہب اپنی اولا داور خدام کے ساتھ ایک بارشام کوتجارت کے لئے روانہ ہوئے جن میں عتب بھی تھا جس کے لئے آپ نے بدد عافر مائی تھی۔ایک منزل میں پہنچ

کرمیمعلوم ہوا کہ یہال شیرر ہتاہے۔عتب کے باپ ابولہب نے کہا۔

"ان ابني احاف عليه دعوة محمد فتعاهدوه"\_

(میں اپنے اس بیٹے پر محمد علیہ کی بددعا کا خوف کرتا ہوں۔اس کی خبر سمیری کرنا۔)

قافلہ والوں نے سامان جمع کر کے ایک ٹیلہ بنایا اور عتبہ کواس پرلٹایا۔ جب رات ہوئی تو شیر آیا تمام قافلہ والوں میں تلاش کر کے صرف عتبہ پر حملہ کیا اور اس کا سر چبا گیا۔ شیر جب عتبہ کے قریب پہنچا تو عتبہ یہ کہتا تھا۔ يا ويل امى هو والله آكل كما دعا محمد على قتلنى محمد و هو بسمكة و انا بالشام فا قبل الاسد يتخطأ هم حتى اخذ برأس عتبة ففد غه. (خصائص كبرئ ص ١٣٤٤)

برس میں میں میں میں میں میں میں ہوگھائے گا جیسا کہ محمد نے مجھ پر بددعا کی محمد نے مجھ پر بددعا کی محمد نے مجھ کو بددعا کی محمد نے مجھ کو مار ڈاللا حالانکہ وہ مکہ میں ہیں اور میں ملک شام میں ہوں۔ شیرلوگوں کو بھاندتا ہوااس تک پہنچا، یہاں تک کہ عتبہ کا سرچبا ڈالا۔

شیر کاسب کوچھوڑ کرصرف عتبہ کی طرف متوجہ ہونا اس امر کی صرح دلیل ہے کہ مین جانب اللہ محمد رسول اللہ کی قبولیت دعاہے جس کا عتبہ نے بھی زبان اور قلب سے اقرار کیا۔ بدنصیب کا فرون کا عجب حال تھا آپ کا مستجاب الدعوات ہونا ان کے دلوں پرنقش تھا گراپی شقاوت اور بدبختی سے ایمان ندلاتے تھے۔

دعاء کے متعلق جس قدر معجزات ظاہر ہوئے ہیں ان کی تفصیل خصائص کبریٰ جلد ۲ص۱۶۲ تا ۱۷ املاحظہ فرما کیں۔

(۴) توریت وانجیل اورتمام صحف ساویه پیس آپ کی بشارتوں کا موجود ہونا اور اس بنا پرعلاء بنی اسرائیل کا ایمان لا نا اور آپ کی نبوت کی تصدیق کرنا۔ یہ بھی آپ کی نبوت ورسالت کی عقلی دلیل ہے۔

جيها كهالله تعالى في فرماياب

"اَوَلَمُ يَكُن لَّهُمُ آيَةً أَنَّ يَعْلَمُهُ عُلَمُو آءُ ہَنیُ اِسُوَ آفِیُل" (کیاان لوگوں کے لئے آپ کی نبوت کی پیکلی دلیل نہیں کہ علماء بنی اسرائیل آپ کوجانتے ہیں کہ بیون نبی ہیں جن کی کتب سابقہ میں خبروی گئے ہے)۔

اورالله تعالیٰ نے فرمایا

"اللَّذِينَ آتَينَا هُمُ الْكِتَابَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ اَبُنَاءَ هُمُ وَإِنَّ

فَرِيْقًا مِّنُهُمُ لَيَكُتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ".</

(جن لوگوں کوہم نے توریت وانجیل دی ہے وہ آپ کوالیا ہی بہچاہتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کواور ایک فریق ان میں سے جان ہو جھ کرحق کو چھیا تاہے )۔

اور الله تعالى نے فرمایا:

"اَلَّذِيْنَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ اللَّ مِّى الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرِةِ وَالْإِنْجِيلُ ".

(جولوگ ایسے رسول اور نبی امی کا انتاع کرتے ہیں جس کو وہ اپنے پاس تب سران نجل میں مکسامی استراکی

توریت اورانجیل میں کھا ہوایاتے ہیں )۔

الحاصل علاء يہودونصارى كابياعترف كرآ تخضرت عليہ وہى نبى ہيں جن كى توريت والجيل وہى نبى ہيں جن كى توريت والجيل ميں بشارت دى گئى ہے بيآپ كے نبى برحق ہونے كى قطعى دليل ہے اوراس قتم كوا قعات كتب سير مثلاً شرح مواہب اور شفائے قاضى عياض اوراس كى شرح نسيم الرياض اور طبقات ابن سعد ميں بالنفصيل فدكور ہيں۔

اور ہرقل شہنشاہ روم کا واقعہ شہور ہے اس لئے ہم نے اسی پراکتفاء کیا ہے۔
(۵) آپ کا غیب کی خبریں دینا اور ذرہ برابراس کے خلاف نہ ہونا یہ بھی آپ
کے صادق مصدوق اور مرسل من اللہ ہونے کی صرح ولیل ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء و
مرسلین کی کوئی پیشین گوئی بھی غلط نہیں ہوئی اور کا ہنوں اور جھوٹے مدعیان نبوت کی
بالفرض اگر ایک بات صبحے تکلتی ہے تو سوغلط ہوتی ہیں۔

اس وقت بطور نمونه صادق ومصدوق محمد رسول التوقيقية كى چند پيش كوئيال بيان كرتے ہيں جس سے آپ كا صادق ومصدوق اور مرسل من الله مونا خوب ظاہر موجائے كہاس تم كى غيبى خبريسوائے الله كے نبى اور رسول كے كوئن نيس بيان كرسكتا، جوخبر بھى آپ نے دى "كا كمشمس فى نصف النھار" ہو

كرظا ہر ہوئى سرموبھى كوئى فرق نەتكلا۔

(۱) غلبهٔ روم کی پیمین گوئی فرمانا جس کا سورہ روم میں تذکرہ ہے پھر کفار مکہ کی تکذیب اورصد بی اکبڑ کی تقدیق کرنا اور پھراس تکذیب اورصد بی اکبڑ کی تقدیق کرنا اور پھراس پیشین گوئی کے پچ ظاہر ہونے برصد بی اکبڑ کا کفار مکہ سے سواونٹ وصول کرنا کتب سیر میں معروف ہے۔
سیر میں مسطور اورلوگوں میں معروف ہے۔

(۲) قیام مکہ کے زمانہ میں جب آپ کا ظاہر اسباب میں کوئی یارومد دگار نہ تھاہر مختص خون کا پیاسا تھا گھر ہے باہر ٹکلنا بھی دشوار تھااس وقت اپنی فتح ونصرت اور کفار کی شخصت اور ہزیمت کی خبر دینا اگر وعد و اللی اور تا ئید فیبی کے سہارے اور بھروسہ پر فیل الاعلان ببا تگ دہل میں شین گوئی "مسّائے فیر کی میں کہ س بھروسہ پر علی الاعلان ببا تگ دہل میں شین گوئی "سَسَائے فیر اُلگ ہُر" کی جارہی تھی جس کی تصدیق کفار کو بدر کے میدان میں ہوگئی چنا نیے حق جل شاندار شاد فرماتے ہیں۔

قُلُ لِللَّذِيْنَ كَفَرُوا سَتُغُلَبُونَ وَ تُحَشَّرُونَ الْى جَهَنَّمَ وَبِئُسَ الْمَهَادِ قَدْ كَانَ لَكُمُ آيَةٌ فِي فِئَتَيُنِ الْتَقَتَافِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ الْمَقَافِئَةَ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهُ وَاللهُ يُؤَيِّدُ اللهُ وَاللهُ يُؤَيِّدُ اللهُ وَاللهُ يُؤَيِّدُ اللهُ مَن يَّشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبُرَةً لِآولِي الْالْمُصَادِ". (ترجمه) آپ كافرول سے كه ديجے كم عن قريب ضرور مغلوب مو (ترجمه) آپ كافرول سے كه ديجے كم عن قريب ضرور مغلوب مو

(ترجمہ) آپ کافروں سے کہد دیجئے کہم من فریب ضرور معلوب ہو گے اور جہنم کی طرف تمہارا حشر ہوگا اور جہنم برا محکانا ہے۔ اور تمہارے لئے ان دو جماعتوں میں ایک روش نشانی ہے جو (بدر) کے میدان میں سے ایک دوسرے سے مقابل ہوئیں ایک گروہ لیعنی مسلمانوں کروہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا تھا اور دوسرا گروہ کا فروں کا تھا (جس کا خدا تو کیا متعین ہوتا اس کی تو غرض بھی متعین نہتی۔) وہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے (جس طرح خدا جھیکے کو ایک کے دو دکھلاتا ہے) اورالله تعالی اپی مدد سے جس کو چاہتا ہے توت دیتا ہے اس واقعہ میں آئکھ والوں کے لئے بڑی عبرت وقعیحت ہے۔

"واخرج مسلم و ابوداود و البهيقى عن انس ان النبى غداً و غلال ان شاء الله تعالى غداً و وضع يده على الارض وهذا مصرع فلان ان شاء الله تعالى غداً و غداً ووضع يده على الارض فوالذى بعثه بالحق ما اخطاء و تلك الحدود جعلوا يصرعون عليها".

(خصائص کبری ص ۱۹۹ ج ۱)

ترجمہ مسلم اور ابوداؤد اور پہنی میں انس سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ انس سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ انس سے اور مین پرنشان لگا لگا کر اور ہتھ کے شہر کھا کہ اور ہتھ کے شان لگا لگا کی ہے۔ اور انشاء اللہ یہ جگہ کل فلانے کے تل کی ہے۔ اور انشاء اللہ یہ جگہ کل فلاں کے تل ہونے کی ہے۔ پس قتم ہاس ذات پاک کی جس نے آپ کوحق دے کر بھیجا یہ مقتولین اپنے مدود قتل سے ذرہ برابر متجاوز نہ تھے جس جگہ آپ نے نشان لگادیا اس جگہ کچھڑے ہوئے ہے ۔

- (۳) الله تعالی نے آپ ہے آپ کے مونین صالحین کے لئے زمین میں حکومت اور نفاذ دین کا وعدہ فرمایا۔ دنیا نے و کیے لیا کہ وہ وعد ہ الہی کس طرح پورا ہوا دنیا کی تاریخیں اس کی شاہد ہیں۔
- (۳) شام ادر بیت المقدس اور مصراور فارس اور روم وغیرہ وغیرہ کی فنح کی پیشین گوئی فرمائی چند سال گذرنے نہ پائے کہ بیرتمام ممالک آپ کے غلاموں کے زیرتگیں آگئے۔
- (۵) اللہ نے آپ سے بیدوعدہ قرمایا کہ اگر جن اور انس سب ل کر بھی بیرجا ہیں کہ

قرآن کے شل ایک سورت بنالا ئیں تو ہرگز نہ بناسکیں گے۔

الله نے فرمایا:

قُبل لَيْسِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنَّ يَأْتُوا بِمِثْلَ هَلَا الْقُرُآنَ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِيُراً.

(آب كهدد يحيّ كدا كرتمام انسان اور جنات متفق موكر بيونشش كرين كه

اس قرآن کے مثل اور کوئی دوسری کتاب بنا کرلے آئیں تو نہ لاسکیس کے

اگر جدایک دوسرے کے اس معاملہ میں کیے بی مددگار بنیں )۔

چودہ سوتیں برس گزر گئے مگر کوئی متنفس قرآن کریم کے مثل ایک سطر بھی لکھ کر پیش نه کر کااور نه تا قیام قیامت پیش سکےگا۔ (امدادالله انور)

الله جل جلاله نے آنخضرت علق ہے تر آن کریم کی حفاظت کا دعدہ فرمایا "إِنَّا نَحُنُ نَزُّلُنَا الذِّكُرَ وِإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ".

(ہم نے قرآن کریم کونازل کیااورہم بی اس کے محافظ بیل)۔

صدیاں گزر تنئیں مگراس کے ایک نقطه اور ایک شوشہ میں بھی فرق نہیں آیا۔

بيرجو كجموذ كركيا كيابطورا شاره تفاأ كرغيب كي خبرول كيمتعلق تفصيلي طور برمعجزات

كامطالع مطلوب بوتوخصائص كبرى للحافظ السيوطي ص ٩٩ ج ٢ تا

ص ١٢٠ اور الجواب لصحيح لمن بدل دين المسيح للحافظ ابن تىمىدە ص ٢٦ جى تاص ١٥٤ جى اورشرح موابب كامطالعدكري-

(علم الكلام صفحة ٢٦٦ تا ٢٤٣ نخفرا)

حفرت محرا کے بعد نبی کیوں نہیں آسکتے

، سر ، سی . آپ کوخاتم انبیین کیول بنایا گیا، آپ کے بعد نبی کیول نہیں آ کتے ؟

**جواب**: خاتم النبيين پردليل عقلي:

اوردلیل عقلی اس پربیہ ہے کہ آپ سے پہلے پینکٹر دن انبیاء دنیا میں آئے اور گمراہی کی کوئی صورت باتی نہیں رہی ۔ طرح بطرح احکام کے تبدیل وتغیر کرنے سے اصلاحیں ہوتی رہیں آخر جو بچھ کسر ہاتی رہ گئی تھی وہ آپ کے عہد میں پوری کردی گئے۔رہیں نئ پیش آنے والی ضرورتیں ان کی تدبیر بھی کتاب وسنت میں رکھ دی گئی ہے۔ وقتا فو قتا مجددیا مجتهدیا حکیم امت کتاب وسنت سے وہ حاجت برآ ری کر سکتے ہیں۔ نے نبی سجیجے میں سیاست ملیہ میں بڑا انقلاب واقع ہوتا ہے جس میں ہزاروں گمراہ ہو جاتے ہیں۔اس لئے اس مشقت اور زحمت کوائے بندوی سے دور کردیا جس کی طرف و کان الله بكسل شيء عليها. من اشاره بي كواقب امورالله كي نظر من بي اس كى مصلحت وه خوب جانتا ہے اور نیز آئندہ آیات میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر کوئی کے کہ حفرت کے بعد قرب قیامت میں حضرت عیسی علیہ السلام نی آئيں گے جيسا كدابل اسلام بلكه عيسائيون كالجمي عقيده ہے۔ پھرآپ خاتم كيول كر ہو گئے؟اس كا جواب يد ہے كدوہ نئے نبي نبيس بيں بلكہ وہ آپ سے پہلے ہو چكے بيں اورزمین پرآ کرحفرت کے دین کی اشاعت کریں گے آپ کے نائب ہوکر۔ (تفسير حقاني ١٦/٣)

## کیا حضور علیہ خداتعالی کے معثوق ہیں

(بيس برن لالهاندرمن مندوكااعتراض)

اعتراض:

مسلمانوں کے عجیب عقیدوں میں سے ایک بیہ ہے کہ وہ محمد الفظیفہ کو خدا تعالی کا معثوق جانتے ہیں۔

جواب معرض صاحب العت عرب سے بالکل ناواقف ہیں عشق کالفظ عربی زبان میں شدت محبت کے معنی میں آتا ہے۔والناس فیما یعشقون مذاهب یعنی

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لوگ جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں ان میں ان کی اپنی اپنی راہیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ خدا تعالی کا مخلوقات میں سے مختلف چیزوں سے محبت رکھنا اس کے نقدس کے منافی نہیں ہے۔ (سوط اللہ البجارج اص ۳۰)

#### كالكي اوتار

کا نئات کےسب سے بڑے رہنما حضرت محمد علیہ حضرت محمد علیہ کا ہندوؤں کے دیدوں سے ثبوت

حال ہی میں بھارت میں شائع کی جانے والی کتاب'' کالکی اوتار'نے ملک بھر میں پلچل مچادی ہے۔اس کتاب میں بیکہا گیا ہے کہ ہندوؤں کی فرہبی کتابوں میں جس کالکی اوتار کا تذکرہ ہے وہ آخری رسول محدرسول اللہ علیہ بن مبداللہ ہیں۔

اس کتاب کا مصنف اگر کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اب تک جیل میں ہوتا اور اس کتاب پر پابندی لگ چکی ہوتی مگر پنڈت وید پر کاش برہمن ہندو ہیں اور اللہ آباد پونیورٹن کے ایک شعبے سے وابستہ ہیں۔انہوں نے اپنی محقیق کا نام'' کا لکی اوتار' لینی "تمام کا ننات کے سب سے بوئے رہنما'' رکھا ہے۔

پنڈت وید پرکاش سنسکرت کے معروف محقق ادراسکالہ ہیں۔ انہوں نے اپنی استحقیق کو ملک کے آٹھ مشہور معروف محققین و پنڈتوں کو پیش کیا ہے جو کہا پے شعبے میں متندگر دانے جاتے ہیں ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالع اور تحقیق کے بعد سیسلیم کیا ہے کہ کتاب میں پیش کیے ججے حوالہ جات متنداور درست ہیں۔

ہندوستان کی اہم فہ ہی کتب میں ایک عظیم رہنما کا ذکر ہے جے'' کا لکی اوتار''کا نام دیا گیا ہے ادراس سے مراد حضرت محمد علی ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہیں ان کو مزید کسی کا لکی اوتار کا انتظار نہیں کرنا ہے بلکہ محض اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول علی کے کفش قدم پر چلنا ہے جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکیل کے بعداس دنیا سے تشریف لے گئے۔

ا ہے اس دعوے کی دلیل میں پنڈت وید پر کاش نے ہندوؤں کی مقدس کتاب ''وید'' سے مندرجہ ذیل حوالے دلیل کے ساتھ پیش کئے ہیں:

(۱) وید میں کھھا ہے کہ'' کا کئی او تار'' بھگوان کا آخری او تار ہوگا جو پوری و نیا کو راستہ دکھائے گا۔

ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش میہ کہتے ہیں کہ بیصرف محمد علیہ ا کے معاملہ میں درست ہوسکتا ہے۔

(۲) ''ہندوستان'' کی پیش گوئی کے مطابق'' کا لکی اوتار'' جزیرہ میں پیدا ہوں گےاور بیورب کاعلاقہ ہے جسے جزیرۃ العرب بھی کہاجا تاہے۔

(۳) ہندوؤں کی مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ'' کالکی اوتار'' کے والد کا نام''وشنو بھگت''اور والدہ کا نام''سومانب''ہوگا۔

سنسکرت زبان میں''وشنو''اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں۔

چنانچه عربی زبان میں ' وشنو بھگت' کا مطلب الله کابندہ ہے۔ سنسکرت میں ''سومانب' کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا۔اور آخری رسول میں آئے۔ مثالت کے والد کانا معبداللہ اور والدہ کانام آمنہہے۔

(۴) ہندوؤں کی بڑی کتاب میں بیا تکھا ہے کہ'' کالکی اوتار''زیتون اور تھجور استعال کرےگا۔اینے قول میں سیااور دیا نتدار ہوگا۔

مكرين محمد علي كلية يدونون نام صادق وامين "استعال كيه جات تف

(۵) ویدیں لکھاہے کہ'' کا لکی اوتار''اپی سرز مین کے معزز خاندان میں ہے ہوگا۔ اور پہمی محمد علیق کے بارے میں سیج ٹابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے جس کی مکہ میں بے حد عزت تھی۔ اس معاملہ میں ریجی درست ہے کہ محمد علیہ کے مکہ کی وہ واحد شخصیت سے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غارِحرامیں جرائیل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی۔

(۷) کتابوں میں بیجھی لکھا ہے کہ ہندواس پریفین رکھتے ہیں کہ بھگوان'' کالکی اوتار'' کوایک تیزترین گھوڑاعطا فرمائے گا جس پرسوار ہو کروہ زمین اور سات آسانوں کی سیر کرےگا۔

محد علی کابراق برمعراج کاسفرکرنامیا ابت نبیس کرتا ہے؟

(۸) میبھی لکھا ہے کہ بھگوان'' کالکی اوتار'' کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطافر مائے گا۔

ہم جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے محمد علی فرشتوں سے مدد مائی۔

(۹) ہندوؤں کی بذہبی کتابوں میں ہے بھی ذکر ہے کہ کا لکی اوتار گھڑ سواری، تیراندازی اور مکوارزنی میں ماہر ہوگا۔

> پنڈت وید پر کاش نے اس پر جوتبھرہ کیا ہے وہ اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ

گوڑ دں ، تلواروں اور نیز وں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے۔ اب ٹینک،
تو پیں اور میز اکل جیسے ہتھیا راستعال میں ہیں لہذا می تقلندی نہیں ہے کہ ہم تلواروں،
تیروں اور برچھوں سے مسلح '' کا لکی اوتار'' کا انتظار کرتے رہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ
ہماری مقدس کتابوں میں '' کا لکی اوتار'' کے واضح اشار بے حضرت تحمد علیہ کے
بارے میں ہیں۔

پنڈت وید پر کاش نے اپنی محقیق میں جن نکات پر بحث کی ہے اس پر ہندوستان

کے نہ ہی رہنما اور پنڈت بنجیدگی سے فور کررہے ہیں۔ان کا اگراپی نہ ہی کتابوں پر
یفین ہے تو پھرکوئی وجہ نہیں کہ وہ ان میں دی گئی پیشین گوئیوں کو جھٹلا کیں گرسب سے
ہوا مسئلہ یہ ہے کہ جس ندجب کو انہوں نے صدیوں سے گلے لگایا ہوا ہے اسے چھوڑ
نے کے لئے جس ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے وہ در کار ہے کیونکہ جس وقت
حضرت محمد علی نے نے قریش کو دعوت اسلام دی تو بہت سے ایسے بھی تھے جو یہ جانے
تھے کہ یہ قت ہے گران کے دل حضرت محمد علی کی انباع کرنے کو تیار نہ تھے اور انہوں
نے اپنے باپ دادا کے دین کو ہی پکڑے رکھا اور اس کو حضرت محمد علی کی دعوت کے
انکار اور اختلاف میں استعال کیا۔

(ماخوذ از ما منامه نور على نور ، ذى قعد ١٣٣٠هـ)

اشاعت اسلام سے حضور کا مقصد کیا تھا اعتراض: (عیسائیوں کا اعتراض)

کیااشاعت اسلام سے حضور کی تعظیم کرانامقصود تھا؟ رسول اللہ علیات کا اشاعت اسلام سے مقصودا پی تعظیم کرانا ہے؟

#### جواب:

رسول الله علی کامقصودا شاعت اسلام سے اپی تعظیم کرانا نہ تھا کیونکہ جو تحص برا بنا چاہتا ہے وہ تو خود اسکی کوشش کرتا ہے کہ لوگ میرے سامنے جھیس گر حضور میالینہ کی یہ حالت ہے کہ لوگ از خود آپ کو بجدہ کرنا چاہتے تھے ادر آپ نے ان کواس ہے منع کیا اور صرف منع بی نہیں کیا بلکہ اپنا فانی ہونا ان پر ظاہر کردیا گر چھر بھی بعض جہلا عظیمتے میں اور علی ہے ہے۔ اگر حضور علیتے میں ذرہ برابر بھی برائی و تکبر کا خیال ہوتا تو آپ عمدہ لباس پہنتے ،عمدہ مکان بناتے نفیس نفیس کھانا کھایا کرتے ، آپ کے پاس خزانہ جمع ہوتا گرتاری شاہد ہے ادر

احادیث میں سیح سندول سے ثابت ہے کہ حضور علیہ کا لباس موٹا اور چھوٹا ہوتا تھا، آپ کے مکانات سب کی تھے آپ این یاس کھے ندر کھتے تھے، پنیس کرآپ کے یاس مال نه آتا تھا نہیں بعضے جنگوں میں اتنا مال آیا کہ اس کی شارنہیں ہوسکتی تھی ، نجریوں سے جنگل کے جنگل بحر گئے اور آپ نے سب بکریاں ایک اعرابی ( دیہاتی ) کواس کے سوال برعطافر مادیں اور اونٹ اس قدر تھے کہ آپ نے کسی کوسواور کسی کودو سوعنایت فرمائے ، جب بحرین کا جزیہ آیا توا تنارو پیپتھا کہ سجد کے اندرسونے کا ڈھیر لك كيا مرآب في تحورى دريس سبكاسب محاب كرام ميل تقيم كرديا - اوراي واسطےایک درہم بھی ندر کھا تو کیا برائی جاہنے والا بیگوارا کرسکتاہے کہ خودتو خالی ہاتھ رہے اور مخلوق کو مالا مال کر دے ، پھرآپ کی حالت بیتھی کہ راستہ میں جب چلتے تو صحابه کرام الاواینے سے آھے چلنے کا حکم فرماتے اورخود پیچیے چلتے ،بعض دفعہ کوئی صحابیہ سوار ہوتے اور آپ اس کے ساتھ بیدل چلتے وہ اتر نا جاہتے اور آپ منع فرماتے ، اکثرآپ اپناسودابازارہےخود لےآیا کرتے تھے،اگرکوئی مخص کسی کام میں آپ ہے امدادلينا عابتاتو آپ كاماته بكركرجهال عابتاليجاتا-اورآپ إس كاكام كردية تص محمر میں آکرآپ اپنے گھرے کام بھی کرتے تھے جمعی بکری کا دود ھ خود نکال لیا بھی جوتا اینے ہاتھ سے گانٹھ لیا <sup>بہ</sup>ھی آٹا گوندھ دیا۔ آپ بعض دفعہ زمین پر بیٹھ جاتے ، بوریہ پرلیٹ جاتے تھے جس سے آپ کے پہلو پرنشان ہو جاتے ، بعض دفعہ کی یبودی کا آپ پر قرض ہوتا اور وہ نقاضاً کرنے میں بخی کرتا برا بھلا کہتا اور حفرات صحابہ کرام م کو بہودی پرغصہ آتا اوروہ اس کودھمکانا جا ہے تو آپ عَلِيْنَ صحابہ کرام کو منع فرماتے اور بیارشا دفرماتے کہ صاحب حق کو کہنے سننے کاحق ہے۔

اس جاال معترض سے کوئی ہو چھے کہ کیا برائی اورعظمت جا ہے والوں کے یہی حالات ہوا کرتے ہیں۔ (اشرف الحجو ب صفحہ ۲۳)

## کیا حضو حلیقہ سب کے نبی ہیں اعت**راض**: (بعض کفار کا اعتراض)

جناب رسول کریم کی بعث عام ہے۔لیکن بیفلجان ہوتا ہے کہ امریکہ میں نہ تو خود حضور علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ خود حضور علیہ تشریف لے گئے اور نہ حجابہ کرام میں سے کسی کو حضور علیہ فی اس کے اور نہ حجابہ کرام میں سے کسی کو حضور علیہ فی اس کی کہ کا حال بھیجا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ضرور کہیں منقول ہوتا۔ حالا نکہ منقول نہیں نیز امریکہ کا حال بہت بعد میں معلوم ہوا ہے۔ کہ ایک جہاز غلط راستے پر ہولیا تھا اور وہاں پہنچ گیا۔ اور اس کومعلوم ہوا کہ یہاں بھی مجھلوگ رہتے ہیں۔

جب وہاں آپ کی دعوت نہیں پنچی تو نبوت عام کیے ہوئی۔

جواب: بعثت عامدے معنی سجھنے میں غلطی ہوئی۔ بعثت کے عام ہونے کے معنی بیری ہوئی۔ بعثت کے عام ہونے کے معنی بیری کہ جب بھی جس سی کو حضور علی کے کہ بعثت کی خبر پنجی اور وہ آپ پر ایمان ندلائے اور احکام قبول ندکر ہے تو وہ کا فر ہے بید معنی نہیں کہ حضور علی کے کہ ماند میں حضور علی کے کہ ساری دنیا کو ہوگئ تھی اس وضاحت کے بعد اب کوئی شبہ نہیں ہے۔ پس امریکہ میں جس وقت خبر پنجی ای وقت سے وہاں کے لوگ مکلف نہیں ہیں جس وقت خبر پنجی ای وقت سے وہاں کے لوگ مکلف

(مجادلات معدلت ودعوات عبديت حصه پنجم ملفوظ نمبر۴)

مسلمان رسول الله عليه کوخدا کے برابر کا سمجھتے ہیں ا اعتراض: (بعض کفار کا اعتراض)

مسلمانوں کے نزویک رسول اللہ علیہ خداتعالی کے برابر ہیں؟ **جواب**: عبادت میں مسلمانوں کے نزویک خدا کا کوئی شریک نہیں حضور بھی اس میں شریک نہیں ہیں اس لئے حضور گو کوجدہ کرتا نہ زندگی میں جائز تھا نہ اب آپ

کی قبر کو بحدہ کرنا جائز ہے مگرا طاعت میں حضور کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اس لئے كەآپ شريك فى الاطاعت بيں بلكەاس لئے كەآپ جو كچھ فرماتے بيں دەسب خدا کی طرف سے پیغام ہوتا ہے تو آپ کا تھم در حقیقت آپ کا تھم نہیں بلکہ پیغیبر ہونے کی وجہ سے وہ خدا ہی کا حکم ہے اس لئے ریکہا جاتا ہے کہ آپ کے احکام کی اطاعت خُداك اطاعت ٢٠ مُسن يُسطِع الرَّسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللهُ اور إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُهَايِعُونَ اللهُ". اوراس كى مثال اليي ب جيك كه بادشاه وزير كوتهم دیتا ہے کہ رعایا میں بیرقانون شائع کردو پس اس وفت وزیر کی زبان سے جو قانون شائع ہور ہاہےوہ درحقیقت بادشاہ کا تھم ہاس لئے وزیری اطاعت بعینہ بادشاہ کی اطاعت ہے گراس سے ہرگز کوئی حض منہیں سمجھتا کہوز ریا دشاہ کے برابر ہو گیا۔اور اگر کوئی جابل ایہا سمجھنے لگے اور آئندہ سے بجائے بادشاہ کے تخت کے بوسہ دینے کے وزیر کی کری کو بوسه دینے لگے تو یقینا وہ معتوب ہوگا۔ای طرح اگر آپ کسی مقدمہ میں ایک مخص کو وکیل کردیں تو جو کچھ وہ کہتا ہے سب آپ کی طرف سے منسوب ہوتا ہے کہ گویاتم خود کہدرہے ہو گراس کا پیمطلب نہیں ہوتا کہ وکیل تمہارے برابر ہوگیا۔ كة تمهارى جائد ادكاما لك موجائ اس ميں جوجا ہے تصرف كردے - ہر كرنہيں ، پس مسلمان رسول کی اطاعت کوخدا کی اطاعت ای معنیٰ میں کہتے ہیں ، جیسے وزیر کی ا کھاعت بادشاہ کی اطاعت ہوتی اور وکیل کا قول مؤکل کا قول ہوتا ہے ۔اس سے شركت ومساوات بركزلاز مبيس آتى \_ (محاس الاسلام ص١١)

كياحضور كامزاح خلاف وقارتها؟ و: (بعض كفار كاعتراض)

اعترض:

كياحضور كامزاح خلاف وقارتها؟

جواب: حضور علية مزاح فرمات تصاس مين بعي حكست تعي -ايك حكست

تو تطیب قلوب اصحاب تھی۔ اور دوستوں کا دل خوش کرنا بھی عبادت ہے۔ میں نے استاد مولانا فتح محمد صاحب تعدی ایٹ استاد مولانا فتح محمد صاحب سے سنا ہے کہ ایک دفعہ وہ حضرت حاجی صاحب قدی اللہ سرّ ہ کی خدمت میں دیر تک بیٹھے رہے اور با تیں کرتے رہے۔ جب اُٹھنے گئے تو حضرت کی حضرت کی حضرت کی حضرت کی عضرت کی عبادت میں خلا وقت بہت ضا کئے کیا حضرت کی عبادت میں خلات ہے عبادت میں خلال ڈالا۔ حاجی صاحب ؓ نے فر مایا کے نفلیس پڑھنا ہی عبادت ہے دوستوں سے باتیں کرنا عبادت نہیں ؟ بیتم نے کیا کہا کہ وقت ضاکع کیا نہیں بلکہ یہ سارا وقت عبادت ہی میں گذرا۔

ای طرح حضرت مولانا محمد قاسم نا نوتوگی شیح کی نماز کے بعد بعض دفعہ مصلے پر بیٹے رہتے تھے۔ عامی تو یہ بیٹے رہتے تھے۔ امی تو یہ سیٹے رہتے تھے۔ امی تو یہ سیٹے تاہوگا کہ یہ دفت عبادت سے خالی گذرا مگراس کو بھی عبادت میں مشغولیت سیٹے تھے۔ کیونکہ تطبیب قلب مؤمن بھی عبادت ہے، پس ایک حکمت تو حضور کے مزاح میں بیٹی۔

دوسری حکمت وہ تھی جو مجھے خواب میں بتلائی گئی ، میں نے شاب میں خواب
د کھا تھا کہ ملکہ دکٹوریہ ایک ایس سواری میں سوار ہے جس میں نہ انجن ہے نہ گھوڑا نہ
بیل اس دفت تو میں اس سواری کی حقیقت کو نہ سمجھا تھا ، مگراب موٹر د کیے کر خیال ہوتا
ہے کہ دہ سواری لاری موٹر کی شکل تھی ۔ ادر میں نے دیکھا کہ ملکہ کی سواری تھا نہ بھون
کی گلیوں سڑکوں میں پھر رہی ہے ، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے کو بھی اس
سواری پرسوار دیکھا اس وقت ملکہ نے مجھے سے کہا کہ مجھے حقانیت اسلام میں اور کوئی
شبنہیں صرف ایک بات کھنگتی ہے اگر وہ حل ہوجائے تو پھر اسلام کے حق ہونے میں
مجھے کوئی اشکال نہ دہے گا۔ میں نے کہا کہ آپ بیان کیجئے وہ شبہ کیا ہے۔

کہا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ مزاح بھی فرماتے تھے اور مزاح وقار کے خلاف ہے اور نبی کے لئے وقار کا ہونا ضروری ہے۔ بیاشکال سلاطین ہی کے

نداق کے مناسب ہے کیونکہ وقار وخود داری کاسب سے زیادہ اہتمام انہی کو ہوتا ہے ) میں نے جواب دیا کہ رسول اللہ کے مزاح میں ایک بوی حکمت تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کورعب وجلال اس درجه عطافر مایاتھا کہ ہرقل وکسری جیسے باوشاہ این تخت پر بیٹے ہوئے آپ کے نام سے تھر اتے تھے (حدیث میں ہے کہ نُصِرُتُ بالرّعُب مسيرة شهر كهالله تعالى نے ميري مدرعب ہے بھي كى ہے جوايك ماه كى مسافت تک پہنچاہوا تھا۔ یعنی اس مخلوق پر بھی آپ کا رعب طاری تھا جو بھذر ایک مہینے کی مافت کے آپ سے دور تھے، یاس والوں کا تو کیا ذکر، اور حضور تو بوی چیز ہیں حضور ا کے غلامان غلام کے نام سے بھی سلاطین کا نیتے تھے جیسے حضرت عمرٌ وحضرت خالدٌ وغیرہ)اور بیمعلوم ہے کہ حضور علی صرف سلطان ہی نہ تھے بلکدرسول بھی تھے۔اور رسول کا کام یہ ہے کہ امت کی ظاہری و باطنی اصلاح کرے، جس کے لئے افادہ و استفادہ کی ضرورت ہے۔اورافادہ کی شرط یہ ہے کہ مستفیدین کا دل مربی سے کھلا ہوا ہوتا کہوہ بے تکلف اپنی حالت کوظا ہر کر کے اصلاح کر شکیں۔ اور جس قدر رعب وجلال خدا تعالیٰ نے آپ کوعطا فر مایا تھا وہ صحابہ گواستفا دہ سے مانع ہوتا تھا اس لئے حضور بھی مجھی اس مصلحت سے مزاح فرماتے تھے کہ صحابہ کے دل کھل جا کیں اور وہ ہروقت مرعوب رہ کراییے دل کی باتوں کے بیان کرنے سے ندرکیں۔

اور بیسلم نہیں کہ ہر مزاح خلاف وقار ہے۔خلاف وقار صرف وہ مزاح ہے جس میں کوئی مصلحت و حکمت نہ ہواوراس سے بیجی معلوم ہوگیا کہ حضور کے مزاح سے آپ کے وقار و عظمت میں کی نہ آتی تھی۔ بلکہ اس کا اثر صرف بیتھا کہ صحابہ کے دلوں میں انشراح پیدا ہوتا تھا۔ اور وہ انقباض جاتا رہتا تھا جوزیا دہ رعب کی وجہ سے قلوب میں عادۃ پیدا ہوجا تا ہے۔ جس کا ثمرہ بیتھا کہ قلوب میں آپ کی محبت جاگزیں ہوتی تھی۔ اگر آپ مزاح نہ فرماتے تو صحابہ کے اوپر آپ کا خوف ہی غالب ہوتا محبت غالب نہ ہوتی ہو آپ کے وقار و

مظمت میں کچھ بھی کی نہ ہوئی۔ بلکہ پہلے سے بھی زیادتی ہوگئی۔ کیونکہ پہلے تو وقار و عظمت کا منشاء صرف خوف تھااب محبت وخوف دونوں مل کر کام کرنے لگے۔ اگر کوئی یوں کیے کہ مزاح سے تو خوف زائل ہوجا تا ہے۔

اگرکوئی یول کیم کرمزاح سے تو خوف زائل ہوجا تا ہے۔

تو اس کا جواب بیہ ہے کہ بیدہ ہاں ہوتا ہے جہاں مزاح کرنے والے میں شان

رعب کم ہو اور وہ مزاح بکثرت کرے۔ اور اگر شان رعب بہت زیادہ ہوجیسا کہ

احادیث میں حضور کی بابت وارد ہے اور مزاح بھی کثرت سے نہ ہوتو اس صورت

میں مخاطب بے خوف نہیں ہوسکتا۔ چنا نچہ مشاہدہ اس کی دلیل ہے۔ اور احادیث سے

معلوم ہوسکتا ہے کہ حضرات صحابہ کے قلوب میں حضور علی کے عظمت کس درجہ تھی۔

معلوم ہوسکتا ہے کہ حضرات صحابہ کے قلوب میں حضور علی کے عظمت کس درجہ تھی۔

(اور جب بھی کسی بات میں آپ کو غصہ آگیا ہے تو صحابہ کی کیا حالت ہوتی میں۔ کہ حضرت عربی جی وی القلب شجاع بھی تھر اجاتے تھے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر

عاجز انہ التجاکرنے گئے تھے )۔

اس جواب کے بعد ملکہ نے کہا کہ اب میر ااطمینان ہوگیا اور اب مجھے حقانیت اسلام میں کوئی شبنیس رہا۔ (الحدود والقیودس ۹)

## آپ کے گناہ

اعتراض: (عيمائيون كاعتراض)

محمد علی خودنعوذ باللہ گنہگاراور عاصی ہیں ،اور کس گنہگار کے لئے بیمکن نہیں ہے کہوہ دوسرے گنہگارول کی سفارش کرے،اور حضور کے گناہوں کے سرز دہونے کی دلیل بیپیش کی جاتی ہے کہ سورۂ مومن میں کہا گیاہے کہ

"فَساصُبِرُ إِنَّ وَعُسدَ اللهِ حَقِّ واسْتَغُفِرُلِذَنْبِكَ وَ سَبِئ بِحَمْدِرَبِّكَ بِالْعَشِى والْإِبْكَارِ.

ترجمه پس آپُ صبر سيج ، بلاشبالله كاوعده سياس، اور آپاي كناه كى

مغفرت طلب سیجئے اور صبح وشام اپنے پروردگاری حمداور پاکی بیان سیجئے۔ ای طرح سور محمد میں ہے:

"فَاعُلَمُ أَنَّهُ لَآ اِلْهَ آلا هُوَ وَ اسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنْتِ"

ترجمہ: پس جان لیجئے کہ واقعہ یہی ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں اور اپنے اور مسلمان مردول اور عور توں کے گنا ہوں کی مغفرت طلب سیجئے۔ اور سور و فتح میں ہے:

" إِنَّا فَتَحُنَا لَكَ فَتُحاً مُبِيُناً ، لِيَهُفِرَلَكَ اللهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبَكَ وَمَا تَأَخُّرَ".

ترجمہ: بلاشبہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے، تا کہ آپ کے اگلے اور چھلے گناہ معاف کردے۔

اورحديث من انخضرت عليه كى بيدعاء منقول بكه:

"اَكَلَّهُمَّ اغْفِرُلِي مَاقَلَّمُتُ وَمَااَحُرُتُ وَمَااَسُرَرُثُ وَمَا اَعُلَنْتُ وَمَا اَعُلَنْتُ وَمَا اَعُلَنْتُ وَمَا اَعُلَنْتُ وَمَا اَعُلَنْتُ الْمُقَلِّمُ وَ آنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لَا اِللهَ إِلَّا اَنْتَ".

ترجمہ: اے اللہ! میرے اگلے اور پچھلے، پیشیدہ اور علانی تمام گناہ معاف فرماد یجے، نیز وہ گناہ جو مجھ سے زیادہ آپ کومعلوم ہیں، آپ ہی آگ کرنے

سر مادہے ، میر وہ اناہ ہو بھے سے ریادہ اپ و سوم ہیں ، پہل اے م والے ہیں اورآپ ہی ہیچھے کرنے والے ، آپ کے سواکوئی معبود نہیں۔

جواب: ان آیات وغیرہ سے حضور کے گنا ہگار ہونے کا استدلال غلط ہے ہم بطور تمہید کے یانچ یا تیں عرض کرتے ہیں۔

ميلي بات:

یہ بات ذہن نشین کرنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ رب اور خالق ہے ، اور مخلوق سب کی اس کے زیر تربیت اور اسکی پیدا کردہ ہے ، اس لئے وہ تمام چیزیں جورب و خالق کی طرف سے بندہ مربوب و تلوق کے حق میں صادر ہوں ، خواہ خطاب ہویا عالب ، یا طلب برتری وغیرہ سب اپنے موقع اور محل کے مطابق ہیں ، اور اس کی مالکیت اور خالقیت کا اقتضاء ہیں ، اس طرح وہ تمام چزیں جو بندوں کی جانب سے صادر ہوں ، خواہ وہ دعا ئیں ہوں ، التجا ئیں ہوں ، رونا گر گر انا ہو وہ تھیک اپنے موقع اور کل چیں ، اور اس کی مخلوقیت اور بندگی کا مقتضے ہیں ، اور انبیاء اور پنیم بھی خدا کے بند ہے اور اس کے مخلص ہیں ، اس لئے وہ بھی ان کا موں کے سب سے زیادہ ستحق بیں ، اور اس قتم کے تمام مواقع پر اللہ کے کلام کو معنی حقیقی پر محمول کرنا یا انبیاء و پیغیمروں بیں ، اور اس سے حقیقی معنی مراد لینا خطا اور گر ابی ہے ، جس کے شواہد دونوں عہد کی کتابوں میں بالحضوص زبور میں بے شار ہیں ، نمونے کے طور پر ہم ان میں سے کھنا کی کھنا کر کے ہیں

كېلىمثال:

انجیل مرقس کے باب ۱۱ ورانجیل لوقا کے باب ۱۸ آیت ۱۷ میں ہے:
پھر کسی سر دار نے اس سے بیسوال کیا کہ اے نیک استاد! میں کیا کروں،
تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنول؟ بیوع نے اس سے کہا، تو جھے نیک
کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں، مگرا یک یعنی خدا۔''
عیسائیوں کے زدیک ان آیات کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے اور سے
کلام کرنے والے خود حضرت عیسیٰ ہیں۔

دوسری مثال:

الجيل من باب ١٦ آيت ٢٨ مين ب

اور تیسرے پہر کے قریب بیوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی، لما هباتاتی ؟ لینی اے میرے خدا! تو نے مجھے کیول چھوڑادیا؟" آیت اوالا

اب ہمارا سوال میہ ہے کہ پھرعیسیٰ علیہ السلام کے مندرجہ ذیل جملے بائبل میں منقول ہیں کہ:

ا تو مھاکونیک کیوں کہتا ہے؟

٢\_ا\_مير\_معبوداتوني مجهكوكيون چهورديا؟

عیسائی حضرات ان جملوں کوحقیقی معنی پر کسی طرح بھی محمول نہیں کر سکتے ، ورنہ لازم آئے گا کہ وہی نہ نیک تھے اور نہ مقبول ، بلکہ اللہ کے متر وک اور نادانی کی باتوں کی وجہ سے رہائی سے دور تھے ان کی دعاء قبول نہیں ہوتی تھی مجرم اور گنہگار تھے۔ لا محالہ یہی کہنا پڑے گا کہ یہ عاجزی اور گڑ گڑ انا ناسوتی لحاظ سے مخلوقیت اور

لامحالہ یک کہنا پڑے کا کہ بیرعاجزی اور کڑ کڑانا ناسوی کیاظ سے حکوفیت اور بندگی کا تقاضا تھا۔

زبور نمبر ۱۵ آیت ۲ میں ہے:

'' خدانے آسان پر سے بن آ دم پر نگاہ کی تا کہ دیکھے کہ کوئی دانشمند، کوئی خدا کا طالب ہے یانہیں؟ وہ سب کے سب پھر گئے ہیں، وہ باہم نجس ہوگئے، کوئی نیکوکارنہیں،ایک بھی نہیں۔''

اور یسعیاه ب۱۳ آیت ۲ میں ہادر ہم توسب کے سب ایے ہیں جیسے
تا پاک چیز اور ہماری تمام راست بازی (تا پاک باس) کی ما ندہ اور
ہم سب ہتے کی طرح کملا جاتے ہیں ، اور ہماری بدکرداری آندهی کی
مانند ہم کواڑا لے جاتی ہے ، اور کوئی نہیں جو تیرانام لے ، جواپنے آپ کو
آمادہ کر لے کہ تجھ سے لیٹار ہے ، کونکہ ہماری بدکرداری کے سبب سے تو
ہم سے رویوش ہوا ، اور ہم کو پھلاڈ الا۔" (آیت ۲ وی)

اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں بکثرت نیک لوگ موجود تھے، مثلاً ناتن پیغیبروغیرہ، اوراگر ہم بیشلیم بھی کرلیں کہ پیغیبر حضرات عیسائیوں کے نزدیک معصوم نہیں ہوتے ، مگراس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ زبور مذکور کی آیت نبریم کے کسی طرح بھی مصداق نہیں ہو سکتے۔(لیعنی ان الفاظ کے کہ وہ باہم نجس ہوگئے کوئی نیکوکارنہیں،ایک بھی نہیں۔'(زبور۳:۵۳))

دوسرى بات:

انبیاء کیم السلام کے بہت سے افعال محض امت کی تعلیم وارشاد کے لئے ہوتے ہیں، تاکہ ان کی پیروی کی جائے ورنہ یہ حضرات اپنی ذات کے لئے ان کاموں کے قطعی مختاج نہیں ہوتے۔

چنانچانجیل متی باب، میں ہے کہ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن رات روزے رکھے۔اور چالیس دن اور چالیس رات فاقد کرکے آخر کواسے بھوک لگی۔''(متیٰ ۲۰۰۲)

اوراجیل مرض باب اول آیت ۳۵ میں ہے:

اور جہ ہی دن نگلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں آگیا،اوروہاں دعاء کی۔''

انجیل لوقاباب ۵ آیت ۱۹ میں ہے: گروہ جنگلوں میں الگ جاکر دعا کیا کرتا تھا۔
سوال سے کہ جب عیسیٰ مسیحی حضرات کے نزدیک ذات خداوندی کے ساتھ متحد میں ، تو آپ کو بیشدید تکالیف برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مانٹا پڑے گا کہ بیسب کام امت کی تعلیم کے لئے کئے جاتے تھے۔

تيىرىبات:

جوالفاظ کتب شرعیہ میں استعال کئے جاتے ہیں ،مثلاً نماز، زکو ہ ،روزہ ، حج، نکاح مطلاق، وغیرہ ان لوجب تک لوئی مانغ موجود نہ ہوان کے شرعی معاتی پر محمول کرنا ضروری ہے، اس قانون کے تحت جب لفظ گناہ جوایک شرعی اصطلاح ہے انبیاء کیمیم السلام کے حق میں استعال کیا جائے گا، تو اس کے معانی صرف لغزش کے انبیاء کیمیم السلام کے حق میں استعال کیا جائے گا، تو اس کے معانی صرف لغزش کے

ہوں گئے،جس کا مطلب بیہوتا ہے کہ کوئی معصوم ہستی کسی عبادت یا جائز کام کا ارادہ کرے مگر بلاقصد وارادہ اور بے شعوری ہے محض اس بناء پر گناہ میں ملوث ہوجائے کہ وہ عبادت یا جائز فعل کسی گناہ کے ساتھ قریب اور متصل تھا، اس کی مثال بالکل الیم ہے جیسے ایک گذرنے والاجس کامقصو دراستہ کوقطع کرنا ہوتا ہے مگر بلاقصد وارا دہ اس کا یا وَں تھیک چلتے چلتے کسی کیچڑیا دلدل میں پھسل جائے ، یا کسی ایسے پھر سے تفوکر کھا کر گریٹے جوسر راہ پڑا ہوا ہو، یا چران بزرگوں کے حق میں گناہ سے مرادیہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا جوان کے شایانِ شان نہ تھا۔

مجاز کا استعال باری تعالی کے اور انبیا علیم السلام کے کلام میں بے شار ہے۔ نیز کتب مقدسہ میں جابجا کثرت سے مضاف محذوف ہوتا ہے۔

مثلًا زبور ٨٧٦ يت٢١، يسعياه ١٤: ١٧ وغيره مين مضاف محذوف نه ما نا جائے تو

حضرت يقوب كي تو ہين لا زم آتی ہے۔

يانچوس بات:

دعاء کا مقصد بھی کچھ ما تکنے کی بجائے مصن اظہار بندگی ہوتا ہے، مثلاً باری تعالیٰ كاارشادى:

رَبُّنا وَ اتِنَا مَا وَعَلْتُنَا عَلَى رُسُلِكَ.

ترجمہ:اے ہمارے پروردگار! ہمیں وہ چیزیں عطا سیجیج جن کا آپ نے اسے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔

اس لئے کہ خدانے جن چیزوں کے دینے کا وعدہ فرمالیاان کا دینا واجب اور ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کواس کے ما تکنے کا حکم دیا جار ہاہے یا جس طرح اس آیت میں ہے کہ:

رَبِّ احُكُمُ بِا لُحِقٌ.

ترجمه اے پروردگارت كافيصله سيجئے۔

حالانکہ ہم کویفینی طور پرمعلوم ہے کہ باری تعالی ہمیشہ حق کے مطابق ہی فیصلہ اور مرکب تاریخ

دوسری صورت میہ ہے کہ اس فعل فتیج کے موجود ہونے کے بعد اس پر پردہ ڈالا جائے۔ لہٰذا اعتراض فدکور پہلی دوآ نیوں میں حضور علقے کے حق میں مغفرت پہلی صورت کے مطابق ہے۔ ( بعنی آپ کی مغفرت کا مطلب میہ ہے کہ آپ کو گنا ہوں سے محفوظ رکھا جائے میہ مطلب نہیں کہ پہلے آپ سے گناہ سرزد ہوں اور پھر اسے معاف کیا جائے )۔

اور دوسری آیت میں مؤمنین کے بارے میں دوسری قتم کی مغفرت مراد ہے، دوسری آیت کی تفسیر کے ذیل میں امام فخرالدین رازگ فرباتے ہیں کہ:

وفى هذه الآية لطيفة وهى انَّ النبي عَلَيْكُ له احوال ثلاثة ، حال مع الله وحال مع غير ه ، فامّا مع الله فوحده وامّا مع نفسك فاستغفر لذنبك واطلب العصمة من الله، وامّا مع المؤمنين فاستغفر لهم واطلب الغفران لهم من الله.

ترجمہ اس آیت میں ایک لطیف بات یہ ہے کہ آنخضرت علی کے تین احوال میں ، ایک اللہ کے ساتھ دوسرے اپنے نفس کے ساتھ ، تیسرے دوسر وں کے ساتھ ، جہال تک اللہ کے ساتھ والی حیثیت کا تعلق ہے اس

کے بارے میں اس آیت میں بی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی مکم ان ایکے،
ادرا پے نفس کے بارے میں بیکہا گیا ہے کہ اپنی مغفرت طلب کیجے، اور
اللہ سے اپنے لئے عصمت ما تکئے، اور مؤمنین کے لئے ارشاد ہے کہ اللہ
سے مغفرت طلب کیجئے۔

اور یون بھی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں آیتوں میں استغفار کا تھم دینے ہے مقصود محض اظہار بندگی اور عبدیت ہے ، جیسا کہ آیت رکت و این ما و عَدُ تَنا عَلیٰ رُسُلِکَ اور دِب الحکم با لُحق میں ابھی پانچویں بات میں معلوم ہو چکا ہے، یا اس تھم دینے کا مقصدیہ ہے کہ آپ کی امت میں استغفار کی سنت جاری ہو، لہذا حضور علیہ کا استغفار محض امت کی تعلیم کے لئے تھا۔

تفیرجلالین میں دوسری آیت کی تفیر کے ذیل میں لکھا ہے کہ قبل له ذلک مع عصمته لیستن به امته آپ کے معصوم ہونے کے باوجود آپ سے یہ بات اس لئے کہی گئ ہے کہ امت آپی اتباع کرے۔

لبذامؤمنين ومومنات كاذكرتهي كجهمستعبدنبيس موكا

اور امر چہارم میں یہ بات آپ کومعلوم ہو چکی ہے کہ مضاف کا حذف ہونا

عیسائیوں کی کتابوں میں بکٹرت موجود ہے۔

یادونوں آیتوں میں ذنب سے مراد لغزش یاترک افضل ہے۔

" پس جوکوئی بھلائی کرنا جانتاہاور نہیں کرنا، بیاس کے لئے گناہ ہے۔" ۔

جواب اس کے جواب میں سوائے اس کے اور کیا کہا جائے کہ بیاعتراض
در حقیقت صد سے زیادہ گذری ہوئی عمر کا تقاضا ہے، اس لئے کہ بیا یک موٹی ہی بات
ہے کہ شراب نہ بینا ایک نیک عمل ہے، چنا نچہ کی علیہ السلام نے اس سلسلہ میں جو پھ
فرمایا ہے وہ سب کو معلوم ہے ، اس طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایک فاحشہ
زائیہ دیڈی کو بھر ہے جمع میں پاؤں دھونے اور ان کو اپنے سر کے بالوں سے صاف
کرنے کی اجازت نہ دینا ایک اچھافعل تھا، اسی طرح اجبی اور برگانی نو جوان عور تو ں
سے صد سے زیادہ بے تکلفی اور خلاطلا نہ رکھنا اور مشرقی شہروں میں ان کوساتھ ساتھ لئے
ہوئے نہ گھومنا ایک نیک عمل تھا، بالخصوص جبکہ بے تکلفی بر سے والاشخص خود بھی ان کی
طرح نو جوان اور کنوارا ہو، لیکن اس کے با وجود عیلی علیہ السلام نے یہ نیک عمل نہیں
طرح نو جوان اور کنوارا ہو، لیکن اس کے با وجود عیلی علیہ السلام نے یہ نیک عمل نہیں
کے ، ۔۔۔ یہاں تک کہ خالفین نے بھی اس سلسلہ میں ان پرطعن کیا۔ لہذا ان بوڑ ھے
پادری صاحب کے قول کے بموجب لازم آتا ہے کہ ان کا خدا بھی گنہگار تھا۔

رہی تیسری آیت تو اس میں یا تو مضاف محذوف ہے، یا گناہ سے مراد ترک افضل ہے یاغفران سے مرادعصمت ہے۔ امام بی اورابن عطیه قربات بین که اس آبیت کا مقصد صرف حضور قالیه کا اعزاز واکرام ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی نے اس سورة کے شروع میں آپ کی عظمت واحسان کا اظہار فرمایا، چنانچہ پہلے فتح کی بشارت دی، پھراس فتح کا مقصد اور یحیل نعت مصراط متنقیم کی ہدایت اور نصرع برز کو قرار دیا، پھراگرایے موقع پر کسی گناہ کا آپ سے صادر ہوتا مان لیا جائے تو یقینا کلام کی بلاغت میں خل ہوگا، کیونکہ اس کا مقتضا بھریم و تعظیم ہے، جس طرح ایک آقاجب اپنے کسی خادم سے راضی اور خوش ہوتا ہے تو بھی اس نے اکرام اور اپنی خوشنودی کے اظہار کے لئے کہا کرتا ہے کہ ویکھو میں نے تہاری سب آگلی پچھلی خطا کو کو معاف کیا، میں ان پر کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، عمالانکہ اس خادم سے بھی کوئی خطا میں کو معاف کیا، میں ان پر کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، عال نکہ اس خادم سے بھی کوئی خطا صادر نہیں ہوئی۔

ربی وہ دعا جو صدیت میں فرکور ہے سوااس کی توجیہہ ہیں ہے کہ چونکہ حضرت علیہ فداکے یہاں ساری مخلوق سے زیادہ بلند مرتبہ سے ،اورخدا کی معرفت میں سب سے زیادہ کامل سے ،اور غیر اللہ کے تصور سے خالی الذہمن ہونے کی صورت میں آپ کی حالت پورے طور پراپنے خدا کی جانب متوجہ ہونے کی تھی جو بمقابلہ دوسرے احوال کے آپ کی بلند ترین حالت ہے ،اس لئے آپ غیر اللہ کی طرف توجہ کرنے کو خواہ وہ کتی ہی ضروری کیوں نہ ہوا ہے ۔لئے تقص اور انحطاط خیال فر ماتے ہے ،اس لئے آپ اس نقص سے مغفرت کے طلب گار ہوتے تھے ،تا کہ بلند مقام حاصل ہو سکے ، لئے آپ اس نقص سے مغفرت کے طلب گار ہوتے تھے ،تا کہ بلند مقام حاصل ہو سکے ، لہذا آپ کے نز دیک غیر اللہ کے ساتھ بیضروری مشخولیت بھی بمز لہ اس گناہ کے تھی جس سے استغفار کرنا اپنے بلند مرتبہ کے بیش نظر ضروری تھا۔

یا پھر یہ بات بھی گہآپ سے اس شم کی دعاً وَں کا صدور محض اظہار بندگی ، اور عبودیت کے طور پرتھا ، بالکل اسی طرح جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اسی غرض سے اپنی ذات سے نیکی کی نمی کی ، اور خطا وَں کا اعتراف فرمایا ، اور بار ہاان الفاظ اور عنوان سے دعا ما نگی کہ'' ہمارے گناہ معاف فرما۔'' اور یہ جملے زبان پرلائے کہ: ا۔اے میرے معبود! تونے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا؟ (متی ۲۷:۲۷، زبور۱:۱۲) ۲۔ تومیری مدداور نالدوفریا دسے کیوں دور رہتا ہے؟

سراے مرے خدا ایس دن میں آپ کو پکارتا ہوں پرتو جواب میں دیا، (زبور۲۲۳) یا یہ دعا بحض اظہار بندگی کیلئے تھی جیسا کہ پانچویں بات میں معلوم ہو چکا ہے۔ یا پھر تعلیم امت کے لئے تھی۔

یا گذاہ ہے مرادلغزش اور ترک اولی ہے، جیسا کہ امرسوم میں معلوم ہو چکا، پس بہرصورت یہ اعتراض واقع نہیں ہوسکتا، یہ یا نچوں تو جیہات سب کی سب یا ان میں کوئی ایک ان تمام احادیث میں بھی جاری ہوسکتی ہیں، جوحدیث مذکور کی طرح ہیں۔
اس تیسری آیت میں جس کوعیسائیوں نے اپنے خیالی فاسد میں گناہ کے اثبات کے لئے پیش کیا ہے تصریح موجود ہے، یعنی فر مایا: لِیَسَفُورَ لَکَ اللهُ مَا تَقَدُّمَ مِنُ ذَنبِکَ وَمَا تَأْخُورٌ ، ترجمہ: تاکہ اللہ آپ کے اسکا اور پچھلے (سب) گناہ معافہ کردے۔ "پھرا گرمی تالیہ نہیں رہی جودار آخرت میں دوسروں کی سفارش کرنے سے مانع ہو، اور اگر تیسری صورت ہے تو یقینا غلط ہے، اس لئے کہ یہ بات تو آپ بھی مانع ہو، اور اگر تیسری صورت ہے تو یقینا غلط ہے، اس لئے کہ یہ بات تو آپ بھی مانع ہو، اور اگر تیسری صورت ہے تو یقینا غلط ہے، اس لئے کہ یہ بات تو آپ بھی مانع ہو، اور اگر تیسری صورت ہے تو یقینا غلط ہے، اس لئے کہ یہ بات تو آپ بھی مانع ہو، اور اگر تیسری صورت ہے تو یقینا غلط ہے، اس لئے کہ یہ بات تو آپ بھی مانع ہو، اور اگر تیسری صورت ہے تو یقینا غلط ہے، اس لئے کہ یہ بات تو آپ بھی مانع ہو، اور اگر تیسری صورت ہے تو یقینا غلط ہے، اس لئے کہ یہ بات تو آپ بھی مانع ہو، اور اگر تیسری صورت ہو تو یقینا غلط ہے، اس لئے کہ یہ بات تو آپ بھی میں منارش کی، خدا نے اس سفارش کو قبول میں ہو، مرایا، اور سب کو ہلاک نہیں کیا، جس کی تو می تو جو جو جو جو جو جیاں کا ادادہ ہوا کہ سب کو فرایا، اور سب کو ہلاک نہیں کیا، جس کی تصریح کی آب خروج باب ۲ میں ہے۔ فرایا، اور سب کو ہلاک نہیں کیا، جس کی تصریح کی آب خروج باب ۲ میں ہے۔

خدانے موی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر ملک کنعائن جا کیں، مگر میں تبہار ہے سفارش کی ،اور جا کیں، مگر میں تبہار ہے سفارش کی ،اور اللہ نے ان کی سفارش قبول فر مالی ۔اور کہا کہ میں تمصار ہے ہمراہ جا وَ آگا، جس کی تصریح کتاب خروج باب سس ہے، پھر جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی ، تو خدانے دوبارہ ان کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، تو موٹی اور مارون دونوں نے سفارش کی ،

خدانے پھران دونوں کی سفارش کو قبول فرمایا، پھر جب انھوں نے دوبارہ نافر مانی کی ، تو خدانے ان پرسانپ چھوڑ دیئے جوان کو کا منے اور ڈستے تھے، پھروہ لوگ موسیٰ کے باس سفارش کی درخواست کیکر آئے، چنانچہ انھوں نے پھرسفارش کی ، اور خدانے ان کی سفارش قبول کی ، چنانچہ اس کی تصریح کتاب عدل باب ۱۳ اور باب ۱۹ میں موجود ہے۔ سفارش قبول کی ، چنانچہ اس کی تصریح کتاب عدل باب ۱۳ اور باب ۱۹ میں موجود ہے۔ اب کی قسم کا کوئی استحالہ حضور آگائے کی نسبت شفیع المدنیوں ہونے میں باتی نہیں رہا۔ (ترجمہ اظہار الحق جلد ۳ صفی ۲۵۷ تا ۵۹۰ ملخصاً)

# وَوَجَدَكَ ضَالًّا بِرَاعْرَاضَ

اعتراض: (بين برن لالداندرمن مندوكا عتراض)

قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محقظ اللہ پہلے گراہ تھے اور ایمان نہیں رکھتے تھے چنا نچہ سورت کی ملی موجود ہے۔ وَ وَجَدَدُکَ ضَالًا فَهَدَیٰ اور سورت شور کی میں موجود ہے۔ وَ وَجَدَدُکَ ضَالًا فَهَدَیٰ اور سورت شور کی میں ہے۔ مَا کُنْتُ تَدُدِیْ مَا الْکِتْبُ وَلَا الْاِیْمَانُ وَلَکِنُ جَعَلْنَهُ نُوْدِاً .

جواب: اگر معترض صاحب کوخودا فی تصوف کی کتابوں سے واقفیت ہوتی تو سے اعتراض زبان پر نہ لاتے کیونکہ سالکان طریقت کوشروع عمل میں مشکل وادیوں سے گزرتا پڑتا ہے پھرائٹد کے الطاف اس کو حاصل ہوتے ہیں اس کوراہ مم کرنے سے گزرتا پڑتا ہے پھرائٹد کے الطاف اس کو حاصل ہوتے ہیں اس کوراہ مم کرنے سے

قرآن پاک میں تعبیر کیا گیاہے چنانچ فرمایا وَوَجَدَکَ صَالًا فَهَدَی اس کی مثال معترض کے ندہب کے تصوف اور حکمت کے بارے میں جوگ بھسٹ کے نام سے مشہور ہے اس کوملاحظ فرمائیں:

کہ خود راجہ رام چندر نے تاوقتیکہ بھسٹ اور بسوامتر کی شاگردی حاصل نہ کی درجہ کمال کو فائز نہ ہوئے۔اس راہ میں ان کو کتنی مشکلات پیش آئیں اور وہ ہرطرف دوڑتے تصاور راہ نہیں پاتے تھے چنانچہ جوک بسسٹ کے شروع میں بیرحال مفصل کھا ہوا ہے۔ہم اس کو مختصر طور پر قارئین کے سامنے پیش کرتے ہیں:

راجه وسرتھ نے رام چندر سے بوچھا کہ پرمیشر کی کریا ہے تم کوعقل سلیم اور علم حکمت میسر ہےاوراس کا بتیجہ سرور بے اندوہ ہے حیف کہتم کوان ہے غم اوراندوہ جو جاہلوں کو جا ہے عائد حال ہو بشسٹ نے رام چندر سے کہا کہتم نے اپنے دشمنوں کواسپراور فرماں بردار کرلیا ہے پھر کس واسطے تم وفکر کے دریا میں غوطے کھاتے رہو۔ رام چندر بعد تشریح شعاب وصعو بات کہ جس میں اس نے اپنی راہ کو گم کیا ہوا تھا بیان کیا کہ میں اس کے خیالات سے حیران ہوں اورمتر دد ہوں کہ کیا کروں پیہوائیں اڑا دیں گیاز مین میں گاڑ دیں گئیا آگ میں جلادیں کے پایانی میں وبادیں گے اور جیے ہوا درخت کے بتول کو ہلا دیتی ہے ویسے تو ہمات ہمیشہ ڈراتے ہیں ادر جیسے دیوار کا سایہ جہلاءاوراطفال کی کمان میں بھوت ادر د یوہوجاتا ہے بیم ادر رجاءاس ول کو پیدا ہوجاتی ہے آپ صاحب کشف و کمال ہیں اور معقول کی منقول سے خبر رکھتے ہیں اور عالم باعمل ہیں ہدایت کرو کہ متقدیین کس طرح سے اپنے مطلب کو بہنچے ہیں کس طرح تو ہات کے دریا سے یار ہوئے جیں تا کہ میں بھی ای راہ کو تلاش کروں كه جب تك دوراه مجھنہيں ملتی ہے كوئى كام مجھے اچھانہيں لگتا۔ اعتماٰ اگر کوئی شخص راہ گم کرنے اور ہدایت کے جاہنے کے مضامین کا رام چندر پر اعتراض کرے تو اس کی عقل پر اہل عقل کو افسوس ہوگا تو اس طرح سے اگر کوئی حضور علیه السلام کے بارے میں ان آیات سے استدلال کرے تو وہ اس کی سمج فہی اور شقاوت ہی ہوگ بلکہ بیراہ کم کرنا جس کا نتیجہ مدایت عظمی ہوسعادت ہی سعادت ہے غاص اُنسان اس کی آرزومیں رہتے ہیں۔ زلف ہاتھ میں آ وے تو پریشانی بھی اچھی دل آئینه هو جاوے تو حیرانی بھی اچھی

اشلوک، ۱۳۸۱ ور۳۸ گیتاسری کرش کوملاحظه کرین تکھاہے

وہ جو مجھے واصل ہے اورصدق دل سے پرستش کرتا ہے اس کے ذہن

کومیں رسائی دیتا ہوں جب ذہن کی رسائی سے میری حقیقت کو جان لیتا

ہے تب اس کے حال پر رحم کرتا ہوں اور جبل کی ظلمت جواس کے دل پر ہوتی ہے اس کے دور کرنے کو عقل کا چراغ روشن کرتا ہوں۔ پھروہ جوال

مرداور ثابت قدم ہوجاتا ہے اور جو ہر ذاتی پیدا کرتا ہے۔ انتما

یہاں مولانا عبدالعزیز محدث دہلوگ کی تغییر کواس آیت کے تحت نقل کرنا بہت مناسب ہے۔ فرماتے ہیں وَ وَجَدَکَ ضَالًا فَهَدَیٰ اور یا یا تجھ کوراہ بھولا ہوا پھر

راه بتائی۔

اس ہدایت اور صلال کا بیان وہ ہے کہ آنخضرت آلی کے سب ہے معلوم ہوا کہ بتوں کی پوجا اور کفر اور جا ہلیت کی رسیس ہے اصل ہیں۔ تو دین حق کی حلاق اور کھوج کے در ہے ہوئے اور سیند بیرسوچی کہ دین ابراہیم کی طرف پورا پورا پورا رجوع کروں کیکن چونکہ دین ابراہیم کی طرف پورا پورا رجوع کروں کیکن چونکہ دین ابراہیم پراس وقت کوئی نہ تھا اور نہ کہ کتاب میں سید میں لکھا ہوا تھا اور نہ آنخضرت الله کیاب بڑھ سکتے تھے۔ لازی طور پراس دین کے احکام کے کھوج اور تلاش کرنے میں بے قرار ہوکر تبیع جہلیل کہ کیرا اعتکاف وغیرہ اوا کرتے تھے۔ اس وقت اللہ نے ان کو وی سے پاک دین کی طرف مطلع فر مایا۔ اس وقت ان کی جو دین حق کو پانے کے لئے رہتی تھی جاتی رہی گویا اپنی کھوئی ہوئی چیز پالی اور جس راہ پر چلنا چاہتے تھے وہ راہ مل گئی اس سب سے اس راہ کے ہوئی چیز پالی اور جس راہ پر چلنا چاہتے تھے وہ راہ مل گئی اس سب سے اس راہ کے ہوئی چیز پالی اور جس راہ پر چلنا چاہتے تھے وہ راہ مل گئی اس سب سے اس راہ کے

پانے کی بقراری یا بھو لنے سے نسبت دی۔ یعنی صَالًا فَهَدَی فرمایا۔

(سوط الله الجبارص ۱۷۹۲ (۱۷۹۲)

#### حضور کے جنت ما نگنے پرشبہ کا جواب

اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلِ أَوْعَمَلِ. (ترجمه) اے الله میں آپ سے جنت ما تکتا ہوں۔ اور بھروہ چیز ما تکتا

ہوں جو جنت سے زدیک کرنے والی ہو۔

قول ہو یاعمل اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی رغبت سے ممل کرنا سب سے ارفع حالت ہے۔ کیونکہ حضور کی یہی حالت بھی توسیجھ لیجئے کہار فع تو وہی حالت ہے كمحض رضائے محبوب كے لئے عمل كيا جائے - رہا حضور كا جنت ما تكنا - سواس كے متعلق وہ بات یا دکر لیجئے کہ عاشق کومحبوب کی چیز دن سے بھی محبت ہوا کرتی ہے۔ پس آپ کا جنت مانگنا و پیانہیں ہے چیسا ہمارا مانگنا ہے۔ہم تو جنت اس لئے مانگتے ہیں کہ وہاں ہم کوآ رام ملے گا۔حوریں ملیں گی خوب مزے اڑیں گے غرض ہم کولذت نفس مطلوب ہے۔اورحضور علیہ کا جنت مانگنااس بناء پرتھا۔ کہوہ خدا کی چیز ہے۔اور خداتعالی نے آپ کو ما تکنے کا امر فرمایا ہے۔ جب محبوب خود جا ہے۔ کہ مجھ سے میری چزیں بھی مانگوتو اس دفت مانگنا ہی موجب رضاہے۔اس دفت استغنامناسب نہیں \_ چوں طمع خواہد زمن سلطان وین

خاک بر فرق قناعت بعد ازیں

اس لئے آپ نے جنت مانگی اوراس سے استغنانہیں برتا۔ عارف کامل خداکی ادنی نعت سے بھی استغناظا ہر نہیں کرسکنا۔ چہ جائیکہ جنت سے جو کہ اصل انعم ہے۔ وہاں کوئی ابن العارض جبیاصاحب حال ہوتو وہ اس سے استغناظا ہر کردے ادرایسے لوگ غلبہ حال سے معذور ہوں گے۔ورنہ معرفت کا مقتضا یہی ہے۔ کہ جیسے محبوب سے رضائے محبوب طلب کی جاتی ہے۔اس طرح اور جس چیز کا اسے مانگنا پیند ہو۔وہ بھی مائکے۔اوریبھی درحقیقت طلب رضا ہی ہے۔کسی دوسری چیز کی طلب نہیں۔

دوسرے حضور علیہ جنت کا سوال اس بناء پر بھی کرتے تھے۔ کہ وہ کل دیدار ہے۔ تو در حقیقت یہ جنت کا سوال نہ تھا۔ بلکم محبوب کا سوال تھا۔ اس کو کہتے ہیں۔

عاشقان جنت برائے دوست میدارند دوست اور ایک بات اس سے بھی باریک ہے، وہ یہ کہ بعض دفعہ جنت کی طلب اس نیت سے بھی نہیں ہوئی کہ وہاں محبوب کا دیدار ہوگا۔ بلکہ مخض اس خیال سے تمنا کی جاتی ہے۔ کہ ہماری شان تو کہاں جو دیدار کی تمنا کریں ۔ تو اگر جائے دیدار ہی کود کھے لیں تو بردی قسمت ہے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے:

کہ وہ لوگ برے حوصلے کے ہیں جو حضو مقالتہ کو خواب میں دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں ہم تو اپنے کواس قابل بھی نہیں تجھنے کہ قبہ خصراء ہی ہمیں نظر آئے۔

مرا از زلف تو موئے بھد است ہوں را رہ مدہ ہوئے بستد است

تو بعض دفعہ غلبہ تواضع طلب جنت کا منشا ہوتا ہے۔ کہ عاشق اپنے کو وصال محبوب کے قابل نہیں سمجھتا۔ اس لئے تمنا کرتا ہے کہ میں اس کود یکھنے کے تولائق نہیں کاش اس کے شہر ہی میں جار ہوں۔

اور بھی اپی احتیاج وافتقار ظاہر کرنے کے لئے جنت کی طلب کی جاتی ہے کہ
اے اللہ میں آپ کی رضا کامخاج تو کیوں نہ ہوں گا۔ میں تو جنت تک کا بھی مخاج
ہوں۔ اس لئے بطوراحتیاج کے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ جنت دے دے۔ جب
رسول اللہ علی کے کویے حال پیش نظر ہوتا تو آپ کھاٹا کھا کرفر مایا کرتے تھے۔ ''الحمد
لله اللہ عی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین غیر مودع و لا مکفور
ولا مستغنی عنه ربنا'' ۔ لین اے اللہ اس وقت پیٹ جرگیا ہے اس لئے کھانے کو
اٹھادیا ہے ہم اس کو ہمیشہ کیلئے وداع نہیں کرتے ۔ نہ اس کی ناقدری کرتے ہیں اور نہ
اے اللہ ہمیں اس سے استغناء ہے۔

حقیقت میں آپ کی اداؤں کی بیرحالت ہے کہ ز فرق تا بقدم ہر کجا کہ می گر م کر شمہ دامن دل میکشید کہ جاانیجاست آپ کی جس ادا کو بھی دکھو۔اس میں غضب کی دلر بائی ہے۔ پھر کمال بیر کہاس میں نتصنع نہ تکلف بلکہ ایک ایسا جساختہ حال ہے

دلفریبان نباتی ہمہ زیور بستند دلبر ماست کہ باحسن خداداد آمد

خالفین نے بھی ان باتوں کود مکھ کرآپ کی سچائی کی شہادت دی۔ اوران کو مانثا پڑا کہ حضور میں جس قدر کمالات تھے وہ اصلی تھے۔ تصنع اور بناوٹ کا وہاں نام نہ تھا۔ غرض ایک مبنی طلب جنت کا یہ بھی ہوتا ہے لیعنی اظہارا حتیاج بس حضو بطابعت کا جنت ہا نگنا اور ہمارا جنت ہا نگنا بر ابر نہیں ( اور آپ کے سوال کا یہ مطلب نہیں کے عمل جنت کے واسطے کرنا چاہئے۔ بلکہ اس کا جو منشاء آپ کی شان کے مناسب تھاوہ اپنے علم کے موافق عرض کردیا ) لیکن اگر کوئی محض جنت ملنے ہی کی نیت سے عمل کرے۔ تو وہ بھی راو تو اب پر ہے۔ غلط راستے پر نہیں۔ خدا تعالی سے محبت ہونی چاہئے۔ خواہ بلا واسطہ

براہ راست ہو۔ یا جنت کے واسطے سے ہو۔سب تھیک ہے بخت اگر مدد کند دامنش آورم بکف

جت اگر مدد کند داش اورم بلف گر بکندزے شرف وربکشم زے طرف

یعنی مقصود قرب ہے بس قرب ہونا چاہئے۔خواہ میں انہیں تھنچے لوں یاوہ مجھے تھنچے لیں۔اسی طرح یہاں سمجھو کہ مقصود تو کام چلنا ہے کہ بندہ کو خدا کی اطاعت و ذکر کی تو نیق ہوجاد ہے۔اب وہ خدا کی براہ راست محبت سے ہوا تو کیا۔اور جنت کی رغبت سے ہوا تو کیا۔ور جنوں راست ٹھیک ہیں (اور دونوں بڑھیا ہیں گوایک رفیع ہے،اور ایک ارفع ۔(زم النسیان ص ۴۸)

## حضور کے رحمت کی بنا پر جنت جانے پر شبہ اعتراض : (بعض کفار کااعتراض )

کوئی بین کر کہ اعمال کی وجہ ہے حضور تقایق جنت میں نہ جا ئیں گے بیہ نہ سمجھ لے کہ حضور کے اعمال میں سمجھ نقصان تھا۔

جواب: بات بہے کمل کی وجہ سے جنت میں جاتا بیاعلیٰ درجہ نہیں ہے بلکہ رحت کی وجہ سے جانا بہی اعلی ورجہ ہے۔وجہ اسکی سے بے کثمرہ تابع سبب کے ہوتا ہے اگرسب ناقص ہے تو ثمرہ بھی ناقص ہوگا۔اگرسب کامل ہے تو ثمرہ بھی کامل ہوگا ایک مقدمه توبيه بوااور دوسرامقدمه بيري كهضداكي رحمت كاكتنابي حصه لياليا جاويوه غیرمحدود بی ہوگا۔غیرمتنا بی کا نصف بھی غیرمحدود بی ہوگار حمت حق کا اول تو تجزیہ بیں ہوسکتالیکن اگر بالفرض کسی درجہ میں کسی نسبت سے تجزید ہوبھی تو وہ بھی غیر متنا ہی ہوگا۔ کیونکہ اگر اس کو متناہی ما تا جائے تو اس ہے مجموعہ کا متناہی ہوتا لازم آئےگا۔ کیونکہ قاعدہ مسلمہ ہے کہ مرکب متنا ہی ہے بمرات متنا ہیہ متنا ہی ہوتا ہے۔ بہر حال نصف وغیرہ بھی غیرمنابی کاغیرمنابی ہوتا ہے۔اور پہلے میں مقدمہ عرض کرچکا ہوں کہ سبب مسبب کے تابع ہوتا ہے۔ یعن سبب ناقص تو شمرہ بھی تاقص اور سبب کامل تو شمرہ بھی کامل۔ سوحضور الله کا درجه جنت میں اگرآپ کے عمل کی وجد سے ہوگا تو متنابی ہوگا كيونكيمل بتنابى ب\_اورا كررحت كى وجد بوكا توغير متنابى موكا-كيونكدرمت غير متناءی ہے اس لئے رحمت کیوجہ سے جانا یہی اعلیٰ درجہ ہے۔ غرض آیکاعمل محدودتو ہوگا مکرنعوذ بالله ناقص نہیں پس عمل کیوجہ ہے جنت میں نہ جانے سے لازم نہیں آتا کہ حضوبالله عمل میں کوئی نقصان ہے۔خوب مجھ لیجئے کہ آپ سے بڑھ کر کسی کا بھی عمل نہیں حضور کے ہراعمال ہرطرح کامل ہیں میگر چونکہ رحمت حق کی وجہ سے جنت میں جانا اعلی درجہ ہے اس لئے آپ کے اعمال کوسب نہیں بنایا گیا دخول جنت کا بلکہ

ا ممال تو کسی حال میں بھی دخول جنت کا سبب نہیں ہو سکتے چاہے کیے ہی کامل ہوں کیونکہ خودا عمال کا کمال بھی تو رحمت حق ہی پر مرتب ہے۔ پس جب اعمال کا کمال بھی اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت کا تمرہ ہوا تو بندہ کا بھر کیا کمال ہوا جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل کیا جاوے ۔ پس کسی کو کیا حق ہے کہ اپنے اعمال پرناز کرے، خیال تو فرما ہے کہ رسول اللہ علیہ کا کتنا بردا درجہ ہے مگر پھر بھی آپ یوں فرمار ہے ہیں کہ میں بھی جنت میں اینے اعمال سے نہ جاؤں گا۔ تو پھر ہمارا کیا منہ ہے۔

میں اینے اعمال سے نہ جاؤں گا۔ تو پھر ہمارا کیا منہ ہے۔

(وعظ المحیا قاص ۱۸)

انبیاءکرام پرموت کی شدت کیول؟ اعتبداض: (بعض کفار کااعتراض)

حضور علی کی کمی نزع میں بہت شدت ہوئی حتی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کی شدت نزع و کیو کر میں کسی کی سہولت نزع و کیو کراس کی تمنانہیں کرتی۔ای طرح بعض اولیاء کو بھی نزع شدید ہوتا ہے۔اس کی کیا وجہہے؟

جواب: الله والوں کو حقیق تعلق تو سوائے ذات حق تعالی کے کسی سے نہیں ہوتا۔ اوراس کا مقتضا بہی ہے کہ بہولت سے جان نکلے۔ گربعض حضرات کو حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاوخلق و تربیت طالبین کی خدمت سپر دہوتی ہے۔ اور یہ بغیر توجہ الی الحلق کے نہیں ہوگئی۔ اس لئے ان کوامر حق سے مخلوق کی طرف توجہ کرنا پر تی ہے۔ اور اصلاح وارشاد کے لئے ان سے ایک گونہ تعلق ہوجا تا ہے۔ اور یہ تعلق چونکہ اللہ کے علم سے ہاں لئے آخرت سے مانع نہیں ہوتا۔ بلکہ موجب اجر اور سبب ترقی ہے میں سے جس سے جس کے درجات میں اضافہ ہو گاری قدراس کے درجات میں اضافہ ہو گا۔ چونکہ یہ خدمت سب سے زیادہ انہیاء علیہ ہم السلام کو کلوق کے ساتھ یہ تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ اور انہیاء میں بھی ہمارے حضور علیہ میں اسلام کو کلوق کے سیر دسب سے زیادہ یہ خدمت تھی۔ کیونکہ قیامت تک آنے والی مخلوق کے سیر دسب سے زیادہ یہ خدمت تھی۔ کیونکہ قیامت تک آنے والی مخلوق کے سیر دسب سے زیادہ یہ خدمت تھی۔ کیونکہ قیامت تک آنے والی مخلوق کے ایک آئے ہیں رسول ہیں آپ کے بعد کوئی دوسرارسول آنے والا نہیں۔ تو آپ کو سب

سے زیادہ ارشادہ اصلاح کی فکر واہتمام تھا۔ اس لئے آپ کونزع میں شدت زیادہ ہوئی۔ کیونکہ روح کوامت کے ساتھ تعلق تھا۔ اور وصال کے وقت بھی آپ کوان کا اہتمام تھا۔ گریہ تعلق لذیذ اور یہ فکر خوشگوار تھا۔ آپ کے لئے اس میں اجر اور ترتی درجات تھی۔ اس لئے شدت نزع سے جسم کوتو تکلیف ہوئی۔ گرروح کو پچھ تکلیف نہیں ہوئی۔ انبیاء کے بعد بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں۔ جن کے سپر دخدمت ارشاد و تبلیغ ہوتی ہے۔ ان کو بھی نزع میں بوجہ طالبین کی فکر کے شدت ہوتی ہے۔ گران کو انبیاء کے برابر شدت نہیں ہوتی۔ الٹی راحت ہوتی ہے۔ (وعظ الظاہرہ صفح ۲۲)

# كياعيسى عليه السلام حضور علي الله سے افضل تھے اعتراض : (يادريوں كااعتراض)

حضور الله کو جب اہل کمہ نے تک کیا تو آپ کو مکہ سے مدینہ جرت کرنیا تھم جوا مگر آسان پہیں اٹھایا گیا مگر جب عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا گیا تو آپ کوآسان پراٹھالیا گیااس سے معلوم ہواعیسیٰ علیہ السلام آپ سے افضل تھے۔

جواب: (الف) ہم اہل اسلام کے زدریک اللہ تعالی کے اس تعل میں بی حکمت تھی کہ اس خضرت علی کے کفار وشرکین پر غلب عطافر مانا تھا۔ اس غلبہ کی تیاری کیلئے مدینہ منورہ ہجرت کرنیا تھم ہوا۔ چنانچہ فتح مکہ کے مبارک دن اس غلبہ کا ظہار ہوگیا۔

حضرت عیسی علیہ السلام کوآسان پراٹھانے کی بیہ حکمت بھی تھی کہ آنحضرت اللہ کے بعد آپ کو اسلامی غلبہ عطافر مانا تھا جیسا کہ قرآن مجید کی (سورہ النساء آیت ۱۵۹)
سے طاہر ہوتا ہے۔ نیز آپ کے ہاتھوں دجال کوفل کرانا بھی مقصود تھا۔ جیسا کہ احاد بیٹ صححہ سے بخوبی معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے حضرت مسیح علیہ السلام کی ہجرت اسان پر ہوئی۔ پس رب کا ننات کی حکمتوں پراعتراض کرنا کہ فلاں نبی کے ساتھ ایسا کیوں ہوااور فلاں پنج برکے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔

(ب) عیسائیوں کی الہامی اور زہبی کتابوں میں حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق یوں مرقوم ہے۔

یبود یوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا، آپ کے ساتھ معتصے اور فداق

کے آپ پرتھوکا، آپ کے سر پرسر کنڈ امارا گیا، آپ کو بہت پریشان کیا آپ کے سر
پرکانٹوں کا تاج بہنایا اور آپ کوسولی پر چڑھایا حتی کہ آپ سولی پر وفات پا گئے اس
کے بعد قبر میں فن کئے گئے، تیسر نے دن قبر ندہ ہوئے، چالیس دن تک
شاگردوں کونظر آتے اور دکھائی دیتے رہے۔ اور اس کے بعد آسان پراٹھائے گئے۔
(دیکھوانجیل متی ابواب ۲۵، ۲۸ انجیل مرقس ابواب ۱۲،۱۵ انجیل لوقا ابواب ۲۳،۲۳ انجیل اوقا ابواب ۲۳،۲۳ انجیل میں ابواب ۱۲،۱۵ انجیل اوقا ابواب ۲۳،۲۳)۔

(ج): ہماری کسی کتاب میں بیر مرقوم نہیں کہ جو آسان پر ہے وہ افضل ہوتا ہے اس سے جوز مین پر یاز مین میں سکونت رکھتا ہو۔ جبکہ ہم اس بات کے قائل بی نہیں تو معترض کی بیر بات ہمارے نزدیک سوال از آسان اور جواب ازریسمال کی مصداق ہے۔

عقلندوں اور دانشوروں کی دنیا میں کسی انسان کا او نچی یا نیجی جگہ پرسکونت اختیار کرنا اسکے افضل یا غیر افضل ہونے کی دلیل نہیں ہوتا بلکہ افضلیت کا دارو مدار اور انحصار انسان کے کردار قبل اور خصلت وعادت پر ہوتا ہے۔ ایسے میں دنیا اس حقیقت کو بخوبی جانتی اور مانتی ہے کہ آنحضرت علی اپنے دشمنوں پر غالب آئے اور بقول مسیمی ند ہب حضرت عیلی السلام اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سولی پر چڑھائے گئے۔ مسیمی ند ہب حضرت عیلی علیہ السلام اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سولی پر چڑھائے گئے۔ متبی ند ہوئے۔ اب کسی عقلند سے معترض پوچے سکتا ہے کہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟

بقول سیمی ندہب سیدنا حضرت میسے علیہ السلام وفات پانے اور موت کا مزہ چکھنے کے بعد آسان پر اٹھائے گئے گر سیدنا حضرت حنوک علیہ السلام جیتے جی آسان پر اٹھائے گئے۔ چنانچہ بائبل کی پہلی کتاب پیدائش باب ۵ آیت ۲۴ میں ان کے متعلق یوں مرقوم ہے۔

''اور حنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتار ہااور وہ غائب ہوگیا کیونکہ خدانے اے اٹھالیا''۔

حضرت ایلیاہ علیہ السلام بھی جیتے جی آسان پر اٹھائے گئے چنانچہ ان کے متعلق اصل الفاظ ریہ ہیں کہ

''اورابلیاہ بگولے میں آسان پرچلا گیا''(دیکھوا سلاطین باب آیت اا) کوئی عیسائی ان دونوں حضرات انبیاء کے رفع جسمانی اورصعود آسانی کا انکار نہیں کرسکتا کیونکہ عیسائیوں کی متنداور معتبر کتاب'' قاموس الکتاب لغات بائبل'' میں مجھی بیاقر ارموجود ہے۔

"الياه ني بهى زنده آسان پرافعاليا گيا- (٢ سلاطين٣٦ ـ ١١) چونكه حنوك زنده آسان پرافعاليا كيا" ـ (تحت ت٣٩٧)

ہددونوں نبی حضرت مسیح علیہ السلام سے سینکڑوں سال قبل آسان پر زندہ موجود تھے۔اور حضرت علیہ السلام زمین پر تھے۔ مسیحی سائل کے قول کے مطابق نتیجہ خلام ہے کہ بیددونوں حضرات اعبیاً ءسید نا حضرت مسیح علیہ السلام سے'' افضل'' تھے۔

ہر ہے کہ یہ دونوں صرات کہیا ہو سیدہ سرت کا صفیحہ من کا ہے۔ گرمسیمی معترض اس بات کو کسی قیمت پر ماننے کے لئے تیار نہیں گویا وہ خود ہی

ا پے قول ہے منحرف ہو گئے اور اپنے اصول کو پا مال کرڈ الا بی ہم اس کچے اعتر اض کو کربکرنشلمر کہیں ؟

> تبہم کی سزا کتنی کڑی ہے غنجوں کو کھل کر مرجمانا پڑا ہے

انجیل لوقاکے پہلے ہاب کی انیسویں آیت کے بعض الفاظ یوں ہیں: '' فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور

كھڑار ہتا ہوں''۔

اس معلوم ہوتا ہے کہ جرائیل علیہ السلام الله ربّ العزت کے مقرب فرشتہ بیں اور یہ بات بالکل صحیح اور سیحی علماء بھی اس بات کے معترف ہیں چنانچہ پاوری ایف، ایس خیراللہ صاحب لکھتے ہیں۔''جرائیل فرشتہ: ایک مقرب فرشتہ''۔

(قاموس الكتاب تحت جص ٢٨٩)

اوریہ بات دلیل کی مختاج نہیں کہ حضرت جرئیل علیہ السلام کامسکن آسان پر ہے۔ جبکہ سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام زمین پرسکونت رکھتے تھے تو اس وقت دونوں ، میں افضل کون تھا؟

جبکہ موتی پانی کے نیچاور بلبلا پانی کے اوپر ہوتا ہے، تو دونوں میں افضل کون ہے؟ بقول میجی ند ہب جبکہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حیات مبار کہ اور عمر مقدسہ کے ۳۳ سال زمین پرگز ارے اور بسر فر مائے تصے اور اس عرصہ میں پر ندے اپنے اپنے آشیانوں میں اونچی اونچی جگہ پر رہتے تصے تو افضل کون تھا؟

الل عقل اس بات كو بخو بي جانتے ہيں كه "كيس كيوجہ سے" مكان" كوشرف حاصل ہوتا ہے، نه كه "مكال" كى وجہ سے" كيس" كو۔ (مولا نابشيراحمة سيني)

جب انبیاءغیب دان نہیں توامت کوکیا دے سکتے ہیں اعتراض: (عیمائیوں کا اعتراض)

اور جب محرکے پاس اللہ کے خزانے اور غیب کاعلم بی نہیں ، تو محر عربی انسانیت کوکیا اللہ کا کلام یاخز اندوے سکتا تھا؟

جواب: حضرت على على السلام نے اپنے مقدس شاگر دوں سے ایک سوال کے جواب میں فرمایا ۔

الف:

"اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے

این بی اختیار میں رکھاہے تھا را کا مہیں'۔ (اعمال ا: ) ب:

"نیکناس دن اوراس گفری کی بابت کوئی نہیں جانتانہ آسان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ ـ " (متی ۳۲:۲۳)

ان دونوں مقامات سے یہ بات بخو بی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہ سے کیونکہ آپ نے علم قیامت کوصرف باری تعالیٰ کی طرف منسوب فرمایا۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ اپ آپ سے علم قیامت کی فئی نظر ماتے۔ "دیسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہواکے پرندوں کے گھونسلے گرابن آ دم کے لیے سردھرنے کی بھی جگہنیں'۔

(متی ۲۰:۸، لوقا ۵۸:۹۵)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت میں علیہ السلام نے پاس'' اللہ کے خزانے'' تو در کنار بلکہ'' مکان'' بھی نہ تھا اور آپ عالم الغیب بھی نہ تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ معترض نے جواعتراض آنحضرت اللہ پرکیا ہے وہی اعتراض حضرت کے علیہ السلام پرواردہوتا ہے۔ (جواب مسلم صفحہ ۱۳۲۶)

کیاحضور نے چودھویں صدی ہجری میں قیامت آنے کی پیش گوئی کی ہے؟

اعتراض: (عیائی یادری کا اعتراض)

محمر کی چودھویں صدی میں قیامت کے آنیکی پیٹ گوئی کیوں پوری نہ ہو تکی۔ جواب: یہ بات جھوٹ، فریب اور بہتان ہے کیونکہ یہ بات قرآن وحدیث میں ہر گز ہرگز اور یقیناً موجود نہیں اگر قرآن وحدیث میں موجود ہے تو پیش کیجئے؟ میں مرکز کا نزول آسانی کا وعدہ پورانہیں ہوا:

البته يه بات يقينا محى اور محى به كده حضرت عيسى في الى آمد الى كى چيش كوكى يا

جودعده فرمايا تفاوه پورانهين مواملاحظه يجيح اور كف افسوس ملئ .\_

''میں تم سے پچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے
ہیں کہ جب تک ابن آ دم کواس کی بادشاہی میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں
گے موت کا مزہ ہرگزنہ پچھیں گے۔' (متی ۲۸:۱۲، مرقس ۲۸:۸،۸ مقل ۱:۹،۳۸،۸ مقل ۱:۹،۳۸،۸ مقل کے موت کا مزہ ہرگزنہ پیسی کلیسیا کے مایہ تازرسول پولس آپ کے اس فرمان کی بابت لکھتے ہیں
۔'' چنا نچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جوزندہ
ہیں اور خداوند کے آنے تک باتی رہیں گے سوئے ہوؤں سے ہرگز آگے
نہ بردھیں گے کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکاراور مقر بفرشتہ کی آواز اور
خدا کے زیم جوزندہ باتی ہو نگے ان کے ساتھ بادلوں پراٹھائے جا کیں گے
تاکہ ہوائیں خداوند کی استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ
رہیں گے۔ پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کوسلی دیا کرؤ'۔

(ا-تهسئليكيون٣:١٥١٥)

حفرت عیشی علیه السلام اور جناب پولوس کے الفاظ سے اس بات کا پتہ چاتا ہے کہ جب آپ دوبارہ دنیا میں نازل ہو گئے تو اس وقت آپ کے بعض مقدس شاگر و اور جناب پولوس زندہ ہوں گے اور آپ کا ہوا میں استقبال کریں گے، مگر آپ کا بید وعدہ یا پیشنگوئی پوری نہیں ہوئی۔ کیونکہ آپ کے بعض مقدس شاگر دنو در کنار بلکہ تمام مقدس شاگر داللہ کو پیارے ہو چکے اور جناب پولوس بھی دنیا ہے چل سے ہیں مگر آپ اپنی مقرر فزمائی ہوئی مدت میں ابھی تک آسان سے نازل نہیں ہوئے۔

اگریہ بات فرض کر لی جائے کہ آپ نے یہ بیش گوئی سے میں ارشاد فر مائی تھی تو ان این ہے مگر یہ پیشین گوئی پوری نہیں ہوئی۔ (جواب مسلم صفحہ ۲۰۵)



www.KitaboSunnat.com

#### معجزه كي تعريف

معجزه اس امر خارق عادت کو کہتے ہیں کہ جو مدعی نبوت سے سرز دہواور خارق عادت وہ فعل ہے کہ جواسباب پر بنی نہ ہواور عاد تا ذقوع میں نہ آتا ہوخواہ یہ فعل ہوا پر اڑنا ہوخواہ سیر آ دھ سیر پانی سے تشکر کوسیر اب کردیتا خواہ درختوں سے کلام کرتا اور ان کو بلانا خواہ سر دے کوزندہ کرنا خواہ کوئی کلام ہو۔

اگرچہ آخضرت علی کے بے شار مجزات ہیں جن کو ان معتبر لوگوں نے روایت کیا ہے جو تو رات وانا جیل کے راویوں سے ہزار درجہ قوی ہیں اور مجزات خود قرآن ہیں بھی ندکور ہیں لیس بعض نا سمجھوں کا یہ کہنا ( کہ ہم حدیث کوئہیں مانتے قرآن میں کل مجزات کیوں ندکورئہیں) اور جس طرح ہم عیسائی انا جیل ہیں مجزات میں دکھاؤ) محض دھوکا ہے کیونکہ اول تو قرآن مجید مسلح " دکھاتے ہیں تم قرآن میں دکھاؤ) محض دھوکا ہے کیونکہ اول تو قرآن مجید آخضرت علی ہے مقائع عمری کی کوئی تاریخ نہیں کہ اس میں بضمن احوال آخضرت علی مجزات کا ندکور ہونا بھی ضرورت ہوتا دوم باایں ہمہ بطریق امتان پھر بھی قرآن میں مجزات ندکور ہیں کماسی طہر لگ

اوریتورا ق واناجیل اربعه اصل انجیل و تورا ق موی ویسی پرتازل نہیں بلکہ حسب اقرار علاء اہل کتاب تاریخ اور روز تامچہ ہیں کہ جن میں بہت عرصہ بعد انہاء اور حضرت مسیح کے احوال کو ابتداء سے انہاء تک معتبر اور غیر معتبر راویوں سے بلاسند متصل مجہول لوگوں نے قتل کیا ہے بخلاف احادیث صححہ کے کہ ان کو نہایت احتیاط اور سند متصل سے جمع کیا ہے بھران احادیث کو غیر معتبر اور ان کتب تاریخ کو معتبر کہنا آگر اس لئے ہے کہ ان کتب کو مجاز اقورا ق و انجیل کہتے ہیں کتب احادیث کو قر آن نہیں کتب احادیث کوقر آن نہیں کتب و یہ بچوں کی می باتیں ہیں ۔ کیکن قر آن مجید کام عجز ہمام مجزات سے افضل ہے۔

اس لئے کہ اور مجزات ایک لمحہ میں واقع ہو کر پھر محض حکایات ہی حکایات رہ جاتے ہیں پس ان سے جوتقیدیت کامل حاصل ہوگی تو خاص ان کوجنہوں نے ان کا مثامدہ کیا ہے اور باقی سننے والے کی نسبت تو محکم شنیدہ کے بود ما ننددید، اولیا اثر نہیں بخشا بلکہ بسا اوقات راویں کا لحاظ کرکے دل میں پچھاور ہی خیال آجاتا ہے بخلاف قرآن مجید کے کہ میجزہ وفت نزول سے قیامت تک باقی ہے جوذوق سلیم بھی نہیں رکھتا اورعبارت عربیہ کےلطف ہے بھی واقف نہیں وہ بھی مضامین کی خوبی پرعش عش کرجاتا ہے۔اور جوابیا ہی کوئی کوڑمغزاور بھدی سمجھکا ہوتواس کا کیا ذکر ہے۔ (۲) اور مجزات سے محص تصدیق نبی کا فائدہ ہوتا ہے بخلاف قرآن کے کہ اس میں دونوں باتیں ہیں تصدیق نبوت اور قانون ہدایت۔ (۳) ہرنبی کوا کثر وہ مجمزات عطا ہوتے ہیں کہ جن کا اس زمانہ میں چرچا ہوتا تھا۔ چنانچەحفرت مویٰ " کےعہد میں محر( جادو ) کا زورتھاان کو ید بیضاء۔اورعصاء ملا کہ جس سے تمام جادوگروں کا ناطقہ بند ہوگیا۔ اور حفرت سیح علیہ السلام کے عہد میں جالینوس کی طب کا براج جا تھاان کو مردہ زندہ کرنے اور بیارکو تندرست کرنے کا معجزہ ملا کہ جس سے اظباء عاجز آ گئے۔ اور آنخضرت علقہ کے عبد میں عرب کے لوگ فصاحت وبلاغت اورشعر گوئي مين عجب يدطولي ركفته تضا يتصفقرون يرعرب كووجد آتا تھا پس اس لئے آپ علیہ کووہ کتاب کی کہ جس سے تمام عرب حمرت میں آگئے اورسح مبين كہنے لگے پس جس طرح بلاغت كوعموماً عرب جانتے تھے اى طرح اعجاز قرآن بھی عموماً محقق ہوا بخلاف مریض کواچھا کرنے اور مردوں کوجلانے کے کیونکہ

فرق کرنے والی دلیل مجمز ہ اورنظر بندی میں بجز اپنے اعتقاد کے اور کیجھنیں۔ (تفسیر حقانی ۱۸۲۲،۱۴۱)

تحقیقا اس پرطبیب وغیرہ حذاق ایمان لا سکتے ہیں ورنہ عموماً جہلاء کے یاس کوئی

### کیا آنخضرت کے پاس مجزے نہتے اعتداض: (میسائیوں کااعرزاض)

عیسائیوں کا ایک اعتراض میہ ہے کہ نوقت کے شرائط میں سے میر بھی ہے کہ مدعی نوّت کے ہاتھوں مجزات طاہر ہوں ، حالانکہ مجمد علیق کے ہاتھ سے کوئی معجز ہ طاہر نہیں ہوا۔

جيما كسورة انعام كى مندرج وَيل آيت معلوم بوتا ب: "مَا عِنْدِى مَا تَسْتَعُجِلُونَ بِه إِنِ الْمُحْكُمُ إِلّا لِلْهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الفَاصِلِيْنَ". تَسْتَعُجِلُونَ بِه إِنِ الْمُحْكُمُ إِلّا لِلْهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُو خَيْرُ الفَاصِلِيْنَ". ترجمه مير بياس وه چيزيس بجس كيتم جلدى كرر به بوفيصلة والله بى كاب وه

حق بات بیان کرتا ہے،اوروہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے''۔ میں میں میں میں اور دہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے''۔

نیزای سورت بین ایک اور آیت بھی اس پرولالت کرتی ہے: وَاقْسَمُواْ بِاللهِ جَهُدَ اَیُمَا نِهِمُ لَیْنُ جَآءَ تُهُمُ ایّةٌ لَیُوْ مِنْنَ بِهَا، قُلُ اِنْما اللهٰ یَتُ عِنْدَ اللهِ وَمَا یُشْعِرُ کُمُ اَنَّهَا إِذَا جَآءَ تُ لَا یُوْمِنُونَ۔ ترجمہ: اور یہ اللہ کا قیم کھاتے ہیں پختہ قسمیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آگئ، تو بیضروراس پرایمان لے آکھی آپ کہ ویجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں ، اور مہیں کیا خبر کہ اگر نشانیاں آگئیں تو (بھی) یہ ایمان نہائیں گئے۔

اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے:

وَقَالُوا لَنُ نُّومِنَ لَكَ حَتَىٰ تَفُجُرَ لَنَا مِنَ الْارُضِ يَنْبُوعاً اَو ُ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنُ لَحِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْانْهَارَ خِلَا لَهَا تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنُ لَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْانْهَارَ خِلَا لَهَا تَفُجِيْراً . اَوْ تُسُقِطَ السَّمَآءَ كُمَا زَعَمُتَ عَلَيْنَا كِسَفاً اَوْ تَا تِيَ

بِاللهِ وَالْمَلْئِكَةِ قَبِيْلاً. اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنُ زُخُرُفِ اَوْ تَرُقَىٰ فِى السَّمَاءَ وَلَنُ تُؤمِنَ لِرُقِيْكَ حَتَىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً نَقُرَؤُهُ قُلُ سُبْحَانَ رَبِّىٰ هَل كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَّسُولاً.

ترجہ: اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان ندائیں گے، یہاں تک
کہ آپ ہمارے لئے زمین ہے ایک چشمہ نکال دیں ، یا آپ کا کوئی
کھجور یا انگور کا باغ ہو، پھر آپ اس کے درمیان سے فوب نہریں نکالیں ،
یا آپ ہم پراپنے زم کے مطابق آسان کوئلز نے کلڑ نے کر کے گرادیں ، یا
آپ اللہ اور سارے فرشتوں کو لے آئیں ، یا آپ کا ایک سونے کا گھر ہو
یا آپ سان میں چڑھ جائیں ، اور ہم آپ کے چڑھنے پرایمان ندلائیں
یا آپ سان میں چڑھ جائیں ، اور ہم آپ کے چڑھنے پرایمان ندلائیں
گے تا وقتیکہ آپ ہم پرایک کتاب نازل نہ کریں ، جے ہم پڑھیں ، آپ
فرماد ہے میراپروردگاریا کے جیس تو صرف ایک بشریخیم ہوں '۔

پېلا جواب:

یہ تینوں چیزیں جومعرض نے پیش کی ہیں دھوکہ میں ڈالنے والی ہیں، پہلی بات تواس لئے کہ مجزہ کا صدور ہرگز ہرگز انجیل متعارف کے فیصلہ کے بموجب نبوت کے شرائط میں سے نہیں ہے،اس لئے اس کا صا در نہ ہونا نبی نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوسکنا، انجیل بید ختا باب ا آیت ۳۱ میں ہے کہ:

''اور بہتیرےاس کے پاس آئے اور کہتے تھے کہ بوخا ( یعن حضرت کیل ً ) نے کوئی معجز ونہیں دکھایا''۔

> اورانجیل می باب ۲۱ آیت ۲۷ میں ہے: ''سب بوخا کو بی جانتے ہیں'':

عربي ترجمه مطبوعه ١٨٢٥ء من سالفاظ مين:

"سبكا كمان يكل كے بارے ميں ني مونے كائے"،

اورانجیل متی باب اا میں حضرت کیلی کے متعلق حضرت سنے کا بیار شاومنقول ہے کہ وہ نبی ہے بھی افضل ہیں۔ کیا ایک نبی و کیھنے کو؟ ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو''۔ (متی اندا) ، حالا نکہ بیا انجاء سے افضل قرار پانے والے بجی علیہ السلام وہ ہیں جن سے عربحر کبھی کسی قتم کا معجزہ صا در نہیں ہوا، جس کی بے شارشہا د تیں موجود ہیں ، حالا نکہ ان کا نبی ہونا عیسائیوں کے یہاں مسلم ہے۔

دوسری بات بھی قطعی فلط ہے، چنانچہ اس کتاب میں اثبات رسالت محمد یہ میں آب کے گئی مجز ات کا ذکر آچکا ہے، یا ان کی فلط نہی ہے، یا وہ دوسروں کو دھوکہ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ پہلی آیت میں اللہ کے قول مَسا تَسْسَعُ جِلُونَ (جس کی تم جلدی کررہے ہو) سے مراد وہ عذاب ہے جس کا تقاضہ کفار اپنے اس کلام سے کیا کرتے تھے کہ:

فَامُطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمآءِ أَوِاثُتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيُمٍ. ترجمہ: - پُسِتم ہم پرآسان سے پھر برساؤیا (اور) کوئی دردناک عذاب لے کرآؤ''۔

معن آیت کے یہ ہوئے کہ جس عذاب کا نقاضا اور عجلت مجھ سے جاہتے ہو،اس کا واقع کرنا میر سے اختیار میں نہیں ہے، یقینا تھم تو صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے، جلد عذاب واقع کرنے یا تا خیر کرنے میں وہ تھیک فیصلہ کرتا ہے، بھیل کا ہویا تا خیر کا۔ اب حاصل آیت کا یہ ہوا کہ تم پر عذاب ٹھیک اس وقت نازل ہوگا جس وقت خدا کی مرضی اور ارادہ ہوگا، مجھ کوخود کوئی اختیار اس کے جلد یا بدیر نازل کرنے کانہیں ہے، چنانچہ وہ عذاب (جنگ بدر) میں اور اس کے بعد نازل ہوا، اس آیت سے یہ کہیں ٹابر نہیں ہوتا کہ آپ سے کوئی معجز ہ صادر نہیں ہوا۔

دوسری آیت کے معنی مید بین کہ انھوں نے بڑی زور دار قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کا کوئی فریائش اور مطلوبہ مجرو صادر ہوجائے تو اس پرضر درایمان لائیں گے آپ کہ دیں کہ بخزات تو خدا کے اختیار وقدرت میں ہیں ،ان میں سے جو بخرہ چاہتے ہیں اس کو ظاہر کرتے ہیں ، اور بیتم کو معلوم نہیں کہ جب فرمائش اور مطلوبہ بخرہ صادر ہوجائے گا تب بھی تم ایمان نہیں لاؤگے، بیقول اس امر پر دلالت کررہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مجز ہے کواس لئے ظاہر نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے ظاہر ہونے پر بھی بیلوگ ایمان نہیں لائیں گے۔

تیسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات اس وقت تک نہیں ما نیں گے جب تک آپ مکہ کی سرز بین سے ایک چشمہ نہ جاری کردیں ،جس کا پانی بھی خٹک نہ ہو، یا آپ کا کوئی ایسا باغ معرض وجود میں آجائے جس میں کھجور یا انگور ہوں ، یا آپ اپ قول کے مطابق آسان کوئلزے کرکے ہم پر نازل کردیں ،اس سے ان کا اشارہ باری تعالیٰ کے اس ارشاد کی طرف تھا، جس میں فرمایا گیا ہے کہ:

إِنْ نَشَأْ نَحُسِفِ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ نُسُقِطُ عَلَيْهِمُ كِسَفاً مِّنَ السَّمآء.

ترجمہ: - اگرہم چاہیں توان کوزمین میں دھنسادی یاان پرآسان سے کھڑے برسائیں۔''

مزیدوہ یہ کہتے تھے کہ آپ اپنے دعوے کی سچائی پرشہادت دینے کیلئے خوداللہ تعالی یا فرشتوں کا ایک لشکر لے آئے ، یا اپنا گھر سونے کا بناڈ الئے ، یا آسان پر چڑھ کر دکھلائے ، اور ہم محن آپ کے کہنے ہے آپ کے آسان میں جانے کوشلیم نہ کریں گے، بلکہ ہم پرایک تحریرنازل ہونی جا ہے، جس میں آپ کی تقعدیق کی گئی ہو۔

حضرت عبدالله بن عبال في منقول ہے كه عبدالله بن المية نے كہا تھا كه ہم آپكى بات اس وقت تك نہيں مانيں كے جب تك آپ اسان تك جانے كے لئے ايك سيرهى نه بنائيں، پھراس پر چڑھيں اور ہم والسى تك آپ كود كيھة رہيں پھرآپ غرض کفارکا مقصداس مطالبے سے محض اپ عناواورہ نے وهر کی کا اظہار ہے،
ور نداگر یہ مطلوبہ مجر وصادر بھی ہوجاتا تو وہ اپنی عادت کے مطابق اس کو بھی جادو کہ کر
انکارکر دیتے ، جیسا کہ وکئو نیز گئا عکی نیک کِتاباً فی قر طاس ..... النے اور
و کُلو فَقَدَ حُنا عَلَیْ ہِم بَاباً مِّنُ السَّمآءِ .... النخ میں باری تعالی نے ارشاد فر ایا ہے
ای طرح اور بعض آیات سے بھی بظاہر مجرات کی نفی معلوم ہوتی ہے، مگر مقصود سب
عگر مطلوب اور فر مائٹی مجرات کی نفی ہے ، اس نفی سے مطلقاً مجرزات کا انکارلاز منہیں آتا
و کہ مطلوب اور فر مائٹی مجرزات کی نفی ہے ، اس نفی سے مطلقاً مجرزات کا انکارلاز منہیں آتا
و کہ مسلوب اور فر مائٹی مجرزات کی نفی ہے ، اس نفی سے مطلقاً مجرزات کا انکارلاز منہیں آتا
و مرکز یہ لازم نہیں کہ جس مجرزہ کا بھی مشکرین مطالبہ محض عنادیا امتحان یا استہزاء کے طور پر
مور کر دہ بجرزہ نہیں دکھایا کرتے۔

(ورنہ جَہاں تک دوسرے عجزات کا تعلق ہان میں ہے بعض کا ذکر خود تران کریم میں موجود ہے مثلاً سورہ قبر میں معجزہ قتی قمر کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے قران کا مقصد صرف ہے ہے کہ لوگ جب کھلے کھلے معجزات اور واضح دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ایمان نہیں لائے تو اب ان کے معاندانہ مطالبات کو پورا کرنے کا کوئی سوال نہیں ، اگر اس طرح کے ہر بیہودہ مطالبہ پر معجزات دکھلائے جاتے رہیں اور ہیہ ہر مرتبا انکار کر کے ایک نے معجز کا مطالبہ کر دیا کریں تو اسکا نتیجہ سوائے اسکے اور کیا ہوگا کہ تینی ہوں ، اور اللہ کے معجزات ایک تماشا بن کر رہ جا ئیں ، کا فروں کی پر انی روش کا طویل تج بہ ٹابت کرنے کے لئے کا فی تھا کہ اگر انکے جائیں ، کا فروں کی پر انی روش کا طویل تج بہ ٹابت کرنے کے لئے کا فی تھا کہ اگر انکے مطالبات پورے کردیئے جیلے مجزات کو وہ جا دو ہی قرار دیتے رہے جس کا ذکر قرآن کریم میں تی تو جا دو ہے چنانچہ بچھلے معجزات کو وہ جا دو ہی قرار دیتے رہے جس کا ذکر قرآن کریم

نے کئی جگہ کیا ہے)۔

اس دعوے پرعہد جدید میں بہت سے شواہداورنظیریں موجود ہیں۔

عبدجديد عطلوبه عجزه بيش ندكرنے كے شوامد:

بېلاشاېد:

الجيل مرس باب ٨ آيت اا مي ي:

" پھر فرین نکل کراس سے بحث کرنے گئے، اورائے آزمانے کیلئے اس سے کوئی آسانی نشان طلب کیا، اس نے اپنی روح میں آ و تھینچ کر کہااس زمانے کے لوگ کیوں نشان طلب کرتے ہیں؟ میں تم سے پچ کہتا ہوں کہ اس زمانے کے لوگوں کوکوئی نشان نہ دیا جائے گا"۔ (آیات ااوا)

ملاحظہ سیجے کے فریسیوں نے سیلی علیہ السلام سے بطور امتحان مجز ہ طلب کیا ہے،
پر عیسیٰ نے نہ تو کوئی مجز ہ دکھایا، نہ اس وقت کسی سابقہ مجز ہ کا حوالہ دیا جواس سے قبل
ان سے صادر ہو چکے تھے، نہ آئندہ دکھانے کا دعدہ کیا، بلکہ ان کا یہ قول کہ ''اس زمانہ
کے لوگوں کوکوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔'' صاف اس امر پر دلالت کر رہا ہے کہ ان
سے اس کے بعد بھی کوئی مجز ہ صادر نہیں ہوگا، کیونکہ اسکے قول میں اس زمانے کے تمام
موجود انسان مرادیں۔

دوسرا شابد:

انجیل لوقاباب۲۳ آیت ۸ میں ہے:

"میرودلی بیوع کود کھے بہت خوش ہوا کیونکہ وہ مدّت سے اسے دیکھنے
کا مشاق تھا،اس لئے کہ اس نے اس کا حال سنا تھا اور اس کا کوئی معجزہ
دیکھنے کا امید وارتھا، اور وہ اس سے بہتیری با تیں بوچھتا رہا، گر اس نے
اسے کچھے جواب نہ دیا، اور مردار کا بن اور فقیہ کھڑے ہوئے زور شور سے

اس پرالزام لگاتے رہے، پھر ہیرودلیں نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے ذالی کیا ،اور محصوں میں اڑایا ،اور چیک دار پوشاک پہنا کراس کو پیلا طس کے پاس واپس بھیجا۔'(آیات ۸تا ۱۱)

د کیھے اعسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کوئی معجز ہنیں دکھایا، حالانکہ بادشاہ ہیرو دلیں یہ امید لے کرآیا تھا کہ ان کا کوئی معجزہ دیکھے، اور غالب یہی ہے کہ اگر وہ کوئی معجزہ دکھے لیتا تو یہودیوں کی شکایت کے خلاف ان کولا جواب اور ساکت کردیتا اور نہ خودان کی تحقیر کرتا، نہ اس کالشکریے حرکت کرتا۔

تيراشام:

انجیل اوقاباب۲۲ آیت۲۳می سے:

''اور جوآ دی بیوع کو پکڑے ہوئے تھے،اس کو مصفحوں میں اڑاتے اور مارتے تھے اور اس کی آنکھیں بند کرکے اس سے بوچھتے تھے کہ نوّت سے بتا تھے کس نے مارا؟ اور انھوں نے طعنہ سے اور بھی بہت ی باتیں اس کے خلاف کہیں''۔

ظاہر ہے کہ چونکہ ان کا سوال محض استہزاء کے طور پر ہوتا تھا، اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔

بالکل ای طرح ہمارے نزدیک بعض آن آیات قرآنیہ سے استدلال کرتے ہوئے جن کے مطالب ہم واضح کر چکے ہیں، پادر یوں کا اعتراض انصاف کے خلاف اورظلم برمحول ہوگا، اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ قرآن کریم اور احادیث سیحے میں جابجا محمد علیہ کے معرات کی تصریح موجود ہے، جیسا کہ فصل اقل میں معلوم ہو چکا ہے، اور قرآن کریم میں بھی بعض مقامات پراجمالاذ کرکیا گیا ہے جودرج ذیل ہیں:

# قرآنی آیات ہے معزات کا ثبوت

پېلاشامد:

نیز جلالین میں ہے کہ: ''جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں جیسے جاند کا دوککڑے ہوجانا، تو نداق اڑاتے ہیں،اوراس مجزے کی نسبت کہتے ہیں کہ پیواضح جاد د ہے'۔ دوسراشاہد:

سورة آل عمران ميں ہے: كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعُدَ إِيُمَانِهِمُ وَشَهِدُوا أَنَّ السَّرُسُولَ حَقَّ وَجَآءَ هُمُ الْبَيِّنَاتُ. (ترجمه) الله ان لوگول كوكيے مدايت دے جنهوں نے ايمان لانے كے بعد كفركيا، حالانكه وہ شہادت دے چكے تھے كدرسول حق ہے اوران كے پاس بينات آچكى تھيں'۔

مورة من دوسر ب مقام پر ف بحقة و هُم بِ الْبَيّنَاتِ اورسورة كُلُ من بِ الْبَيّنَاتِ اورسورة كُلُ من بِ الْبَيّنَاتِ اورسورة وَالنَّرُ بُو البَيّنَاتِ اورسورة وَالنَّرُ بُو البَيّنَاتِ اورسورة مَا جَاءَ فَا مِنَ البَيّنَاتِ اورسورة مَا بَنَ البَيّنَاتِ اورسورة مَا البَيّنَاتِ المُرسَلْنَا وُسُلُنَا وَسُورة مَا البَيْنَاتِ اورسورة تَعَامَن مِن وَبَّكُم، اورسورة مَا اللهُ الرُسَلُنَا وُسُلُهُمْ بِالْمُسْلَانَ اللهُ الل

تيىراشابد:

تفسير بيضاوي مين اس آيت كي تفسير كرتے موے كها كيا ہے كه:

(الله پرجموٹ بہتان باندھیں) مثلاً وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں یا بتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ بیخدا کے سامنے ہماری سفارش کریں گے۔

(یااس کی نشانیوں کی تکذیب کریں) مثلاً وہ قرآن کی تکذیب کرتے تھے اور مجرات کو جھاور معجزات کو جھائیں جاد وقرار دیتے تھے ، اوراگر چہدہ جھوٹ بہتان باندھنے اور نشانیوں کی تکذیب درنوں باتوں کے مرتکب تھے، کیکن لفظ' اُؤ'' (جمعن' یا'') اس بات پر تنبیہ کرنے کیلئے استعمال کیا گیا ہے کہ ان میں ہر بات انتہائی ظلم ہے۔ (تفسیر البیعا وی ص ۲۵۷ ج اول ، مطبوعہ معر 1704ھ)۔

اورکشاف میں ہے کہ: انہوں نے دومتناقض چیزوں کوجع کیا ،ایک طرف خدا کی تکذیب کی ،دوسری طرف اس حیج سے کہ: انہوں نے کا تکذیب کی جو جت ودلیل اور بر ہاں میج سے ٹابت تھی ، کیونکہ ان کا قول تھا کہ اگر خدا کی مرضی ہوتی تو ہم شرک نہ کرتے ،اور نہ مارے بڑے شرک کا تھم دیا ہمارے بڑے شرک کے مرتکب ہوتے اور یہ بھی کہتے کہ خدانے ہم کوشرک کا تھم دیا

ہے،اور کہتے تھے کہ ملائکہ خدا کی بیٹمیاں ہیں،اور بیہ بت خداکے یہاں ہماری سفارش کریں گے،اور خدا کی طرف بحیرہ

(بحیرہ، مشرکین اس اونٹنی کو کہتے تھے جو پانچ دفعہ بچے جن چی ہواور آخری بار
اس کے ہاں نر بچے ہوا ہو، یہ لوگ اس کا کان چیر کراہے آزاد چھوڑ دیتے تھے اور اس پر
سواری کرنے ، اس کا دودھ پینے ، اے ذریح کرنے اور اس کا۔۔۔ اون اتار کر
استعال کرنے کو حرام بھتے تھے اور سائبہ اس اونٹ کو یا اونٹنی کو کہتے تھے جے کی مئت
کے پورا ہونے پر بئن کر دیا گیا ہو، اے بھی حرام سمجھا جاتا تھا، قرآن نے ان سب
صورتوں کی تر دید کی ہے۔ (ماکدہ آیت نمبر ۱۰۳)

اورسائیہ کی حرمت منسوب کرتے ، پھر قرآن کواور معجزات کو حبطلایا اوران کا نام سحراور جا دورکھا، اوررسول پرائیان نہلائے۔' (تفسیر الکشاف ص ۱۲ جلد دوم)

اورتفسیر کبیر میں ہے کہ: ان کے خسارے اور نقصان کی دوسری سم میہ ہے کہ اضور کی اور نقصان کی دوسری سم میہ ہے کہ اضور کی اور نکتہ چینی کی، اور قرآن کوواضح مجز ہانے سے انکار کیا۔''

(تفيركبير، ص٣٢ج٥)

دوسراجواب:

عملی مجزات: آنخضرت علی سے جومجزات صادر ہوئے ان کی تعدادایک ہزارے بھی زیادہ ہے،ان میں سے ایک مجز ہمعراج بھی ہے۔

(ذیل میں ہم معراج اور چاند کے دوگئڑے ہونے کے دوایے معجزات کا ثبوت بیان کررہے ہیں جن پر کفار کو اکثر بیشتر اعتراض ہوتا رہتا ہے۔ اور ان کے ممکن ہونے کا ثبوت خودان ہی کی کتابوں سے پیش کررہے ہیں۔امداداللہ)

#### سرسید کے انکار معجزات کارد

قرآن مجیدیں خود بہت ی جگدایی ہیں کہ جہاں معجزہ کوآیت کے ساتھ تعبیر کیا ہاک مقام پرآیت قرآنی مراد نہیں ہوسکتی۔

ازانجمله بيب كه هذه ناقَةُ اللهِ لَكُمُ ايَةً.

ترجمہ بیخدا کی اونٹی تہارے لئے نشانی (معجزہ) ہے۔

ویکھے یہاں صاف طور پر فرما دیا کہ بیاؤنٹنی آیت ہے اس مقام پر جب سید صاحب ہے کچھ بن نہ آیا تو غلط تو جید کی کہ '' قوم شمود کو جو احکام حضرت صالح نے نبست ناقہ کے بتائے اس سب سے (اس پر بھی آیت کا لفظ اطلاق ہوا' انہیٰ کسی سب سے ہو مگر یہ تو آپ نے بھی لا چار ہو کرتسلیم کر بی لیا کہ یہاں آیت کا لفظ ناقہ پر بدا گیا کہ جو نہ آیت تر آئی تھی نہ کوئی تھم رحمانی اور آپ کا یہ قول (کیونکہ دہ اوٹئی فی نفہ کوئی مجر ہ نہ تھی) بالکل غلط ہے کیونکہ دہ اوٹئی پر امجر ہ حضرت صالح کا تھا کہ جو ان کی دعا سے خود بخو دید اہوگی تھی چٹانچیاس کا بھی ذکر آئے گا۔

ازان جملہ یہ ہے وَمَا مَنَعَنَا آنُ نُوسِلَ بِالْایَاتِ اِلَّا آنُ کَذَّبَ بِهَا الْاَوْلُونَ.
ترجمہ ہم اس لئے نشانیاں نہیں ہیجے کہان کو پہلی امتوں نے جھٹلا دیا تھا۔
دیکھئے اس مقام پر آیات سے قرآن کی یا کسی اور کتاب کی آیتیں مراد ہونہیں سکتیں چند وجہ سے اول یہ کہا گرآیات سے معجزات مراد نہ ہوں بلکہ آیات قرآنیہ یا اوراحکام جیسا کہ سیدصا حب فرماتے ہیں تولازم آئے کہ خدا تو نے حضرت محمد علیا ہے اوراحکام جیسا کہ سیدصا حب فرمائے ہیں تولازم آئے کہ خدا تو نے حضرت محمد علیا ہے کہ خدا تو نے حضرت محمد علیا ہے۔
پرنہ کوئی آ بہتِ قرآنیاز ل فرمائی نہ کوئی تھم بھیجا اوراس کا غلط ہونا ظاہر ہے۔

(تفسيرحقاني صفحه ١٥)

ازان جملہ یہ کہ وَ لَفَدُ اتنینا مُؤسیٰ تِسْعَ ایَاتِ بَیِّنْتِ الآیة کہم نے مون کو و نشانیاں عصائید بیضا وغیرہ دیں۔

یہاں بھی احکام مرادنہیں ہو سکتے بلکہ یہاں تو صفت بیٹات بھی مجزات کی ظاہر کر دی۔

ازانجملہ بیہ خلِکَ مِنُ ایسٰتِ اللهِ (سورة كهف)۔ و يكھے يہاں اصحابِ كهف كوآيت الله كهاہے۔

ازانجملہ یہ ہے قال رَبِّ الجُعَلُ لَی ایّدَ قَالَ ایّنکَ الَّا تُکلِم النَّاسَ ۔
الآیہ یہاں بھی لفظ آیت زکریا علیہ السلام کے کلام نہ کرنے پر پولا گیا۔ علادہ اس کے
اور بہت سے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں لفظ آیت بلکہ بصفیہ بیبات مجزات پر بولا گیا
ہے۔ سیدصاحب اگر آپ کو قرآن پر آگائی نہ تھی تو کیوں اتنا برا دعویٰ کر بیٹھے کہ
قرآن میں لفظ آیت کا سوائے احکام یا آیات قرآنیہ کے اور کسی پر اطلاق نہیں ہوا
ہے۔ افسوس آپ کو یہ خیال نہ آیا کہ اہل علم میری ہے اصل باتوں پر ہنسیں گے؟ اب یہ
بات بخوبی ٹابت ہوگئ کہ آیات کا اطلاق مجرہ پر بھی ہوتا ہے اور جواس کا انکار کرتا ہے
وہ مصن جائل ہے۔ (مقدم تفیر حقانی ارب ا)

## معجزه نمبرا-معراج

سورة بنى اسرائيل مي الله تعالى كاارشاد ب

سُبُحَانَ الَّذَى اَسُرى بِعَبُدِهِ لَيُلاَيِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللهِ الْمَسْجِدِ الْاقْصَىٰ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَةُ مِنْ ايَاتِنَا.

(ترجمہ) پاک ہے وہ ذات جوا پے بندے کوراتوں رات مجدِ حرام سے مجدِ اللہ میں ،تاکہ ہم مجدِ اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم سے کے دکھا کیں ''۔ اسے اپنی نشانیوں میں سے کچھ دکھا کیں ''۔

بهآیت اور دوسری محیح احادیث اس امریر دلالت کرتی بین که حضور علی که که که احادیث اس امریر دلالت بیاری معراج جسمانی موئی ، حدیثوں سے تو بہت ہی واضح طور پر دلالت

جا تا ہے۔

ہوتی ہے، نیز آیت شریفہ میں لفظ' عبد' ایسالفظ ہے جوقطعی طور پرمعراج کے جسمانی ہونے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ اس کا استعال جسم وروح کے مجموعے کے لئے ہوتا ہے، جیسا کہ آیت ذیل میں ہے:

اَرَءَ يُتَ الَّذِي يَنْهِى عَبُداً إِذَا صَلَّى.

(ترجمہ) کیاتم نے اس مخص کودیکھا جوایک بندے کونماز پڑھتے وقت روکتاہے۔

نيزسورهُ جن مين فرمايا:

وَانَّهُ لَمَّا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ يَدُعُونُهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً.

(ترجمہ) اور یہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ کہ اس کو پکارے ، لوگوں کو بندھنے لگتا ہے اس پڑھٹھا۔ (سورہُ جن)

بلاشبددونوں آیتوں میں عبد (بندہ) کا مصداق جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہے اس طرح یہاں بھی یہی مراد ہوگا۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كوئىمستبعد قرار دےگا،اور نيا نكار كرےگا، نياس ميں عقلي يانقلي طور يركوئي استحاليه يايا

عقلاً تواس لئے کہ عالم کا پیدا کرنے والا ہر مکن شے پرقادر ہے، اور حضور علیہ کے جم مبارک میں اتنی تیز حرکت کا پیدا ہوجا ناممکن ہے۔ جوں جو سائنس ترقی کرتی جاتی ہوتا جاتا ہے حال ہی میں ایک خلائی مسافر مصنوی سیارے کے ذریعے خلا میں پہنچا تھا تو اس نے خلا کے سہارے صرف میں منٹ میں پوری دنیا کا چکر لگایا تھا اور جدید سائنس دانوں کا تو یہ کہنا ہے کہ تیز رفاری ایک ایک صفت ہے جس کی کوئی حدم قرز بیس کی جاسکتی ۔ لہذا اس پر خدا کا قادر ہونا ممکن ہوا، زیادہ سے ذیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایسا ہونا خلاف عادت ہے، مگر سے ہمارے تی میں مفید ہوگا، کیونکہ مجزات انہی کا موں کو کہا جاتا ہے جوعادت کے خلاف صادر ہوں۔

اور نقلی طور پر اس لئے کہ جسم عضری کا آسانوں تک چڑھ جانا اہل کتاب کے نز دیک محال نہیں ہے۔

معراج جسمانی کے بارے میں ولیم اسمتھ کی رائے:

پادری ولیم اسمتھ اپنی کتاب طریق الاولیاء میں حضرت حنوک علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہوئے جو سیح علیہ السلام کی ولادت سے تین ہزار تین سوبیا ی سیال قبل گذرے ہیں، یہ کہتا ہے:

"الله نے ان کوآسان پرزندہ اٹھالیا، تا کہوہ موت کونہ دیکھیں، جیسا کہ کھا ہے کہ وہ م موت کونہ دیکھیں، جیسا کہ لکھا ہے کہ وہ م مو گئے، کیونکہ ان کوخدا نے زمین سے آسان کی طرف منقل کردیا، پس انہوں نے دنیا کو بغیر بیاری یا دردو تکلیف ادر موت کے چوڑ دیا، اورجسم سمیت آسانی بادشا ہت میں داخل ہوگئے۔"

عروج آسانی بائبل کی نظر میں:

اور كماب سلاطين افي باب اليت اليس ب:

''اور جب خداوندایلیاه کو بگولے میں آسان پراٹھالینے کوتھا تو ایسا ہوا کہ ایلیاه الشع کوساتھ کیر جلجال سے چلا (آیت ۱۱) اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے، کہ دیکھوایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کوجدا کردیا،اورایلیاه بگولے میں آسان پر چلاگیا''۔

وں نے ان دونوں وجدا سردیا ، اور ایسیاہ ہوئے یں اسمان پر چھا کیا ۔ مشہور مفتر بائبل آ دم کلارک اس مقام کی شرح کرتے ہوئے کہتا ہے کہ

"بلاشبه أيلياه زنده آسان پرچ هائے گئے۔"

اورانجیل مرس باب۲۱آیت۱۹ می سے:

'' غرض خداوند بیوع ان سے ۔۔۔کلام کرنے کے بعد آسان پر اٹھالیا گیا،اورخداکی دائی جانب بٹھایا گیا۔''

يتمام چيزيں عيسائيون كوتىلىم بين،اس لئے عيسائيوں كى مجال بين ہے كدو وعقلاً

یانقل کسی طریقے سے حضو ملاق کی معراج پرلب کشائی یا اعتراض کرسکیں۔ البتہ خود عیسائیوں پر بیسخت اعتراض واقع ہوگا کہ جدید ہیئت کے فیصلے کے

اہبتہ مود میں چوں پر یہ سے اسراس وال ہوہ کہ جدید ہیں سے سے سے سے سے مطابق آسانوں کا کوئی وجود ٹابت ہیں ہے۔ کے مطابق آسانوں کا کوئی وجود ٹابت نہیں ہے، پھر یہ بات کیے سیحے اور درست مانی جاسکتی ہے کہ ایلیا ہ اور حنو ک یا سیح علیہ السلام آسان پر چڑھائے گئے؟ اور سیٹے خدا کے دائمیں

ہے کہ ایمیاہ اور سوک یا س ملایہ اسل م مان پر پر تھا ہے ہے ؟ اور س طراحے داری جانب بیٹھے، اور ان کا مقدس تیسرے آسان اور فردوس کی طرف اُن چک لیا گیا۔ بعض دوستوں نے بیان کیا کہ بنارس کے ایک یا دری نے کسی مجمع میں مسلمان

ر بہاتیوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہتم لوگ معراج کے کیونکر مفقد ہوجبکہ یہ بات متبعد ہے،جس کا جواب ایک ہندوستانی مجوی نے بیدیا کہ معراج کا معاملہ اس قدر

متبعد نہیں ہے جس قد را یک کواری لڑکی کا بغیر شو ہر کے حاملہ ہوجا نامستبعد ہے،اب میں فول میں تاریک کواری لڑکی کا بغیر شو ہر کے حاملہ ہوجا نامستبعد ہے،اب

اگر کسی تعل کا مستجد ہونا ، اس کے فلط اور کا ذب ہونے کوستلزم ہے تو ریبھی جھوٹ اور فلط ہوگا ، پھر ایسی صورت میں عیسائی اس کے کس طرح معتقد ہیں؟ اس جواب پر فلط ہوگا ، پھر ایسی صورت میں عیسائی اس کے کس طرح معتقد ہیں؟

بإدرى جران اورلا جواب موكميا\_ (اظهار الحق ترجمه جلد ١٠٥ صفحه ١١٥ اتا ١١ المخضرا)

# کیا کوئی آسان پرجاسکتاہے اعتراض: (بیں برن لالداندرمن ہندوکا اعتراض)

افسانہ معراج محالات عقلی میں ہے ہے۔

جواب: استحالهٔ عقلی پر بر ہان عقلی قائم کرنا واجب ہے۔ورنہ معترض کا بید مقاله کمال بے عقلی ہے۔

- (۱) ارجن جی کااو پرکوآ سان پرجانااور پھر جنت میں اسلحہ کے ساتھ جانااور بھاری
  - چزیں ساتھ لے جانابن پربسوم مہا بھارت میں موجود ہے۔
- (۲) اورمہا بھارت فصل موجھا دھرم میں لکھاہے کہ برہمن نے تھوڑے سے وقت میں تمام ملک اور جہان کی سیر کی اورا یک دفعہ خودسورج میں اپناوطن بنایا۔
- (m) اورایک فعل میں مہا بھارت میں لکھا ہے کہ سکھ دیومن نے آ کاس کی سیر
- كرتے ہوئے چشم كل جو ہوا ميں جارى ہے طے كرتے ہوئے خالق كا ئنات كے ياس بينج كيا-
- پاڻ جي تيا۔ (م) اور آ د پرب ميں لکھا ہے ايک برہمن تھا جس کا نام کيکم تھا اگر وہ آسان پر جانے كااراده كرتا تو چلاجا تا تھا۔
- (۵) اوردهم پرب میں لکھا ہے کہ اندرد ہوتا نے گوتم بدھ کو ہاتھی سیت آسان پر المعاليا تفارأتهي

بیساری با تیں محالات عقلی میں سے بیں یانہیں بیں ان کےسامنے معراج کا قصه کیوں محال ہے؟ (سوط اللہ الجبار ص ۲۲۱)

حضور یے ایک دات میں سب آسانوں کی سیر کیسے کر لی تھی؟ اعتراض: (عيمائيون اور مندوون كاعتراض)

جولوگ حضور علی کے معراج صوری لینی عروج آسانی کا انکارکرتے ہیں

اوراس معراج کومنای ماکشفی بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اتن جلدی سیرسلوت ے فارغ ہوکروا پس آ گئے کہ مج بھی نہ ہونے یا کی تھی بیمالات سے ہے کہ مکہ سے بیت المقدس تک اور پھروہاں سے ساتوں آسان تک آپ سیر کر آ کیں۔اور بیسارا قصدایک رات کے تفور سے حصہ میں ہوجائے۔

يبلا جواب:

ہم کہتے ہیں کداس میں استحالہ کی کیابات ہے ہاں استبعاد ہوسکتا ہے۔سودہ بھی بطورالزام کے اس طرح مدفوع ہے گہتمہارے نزو یک زمانہ حرکت فلک الا فلاک کا نام ہے چنانچدرات اور دن کا آنا ،طلوع وغروب کا ہونا بیسب حرکت فلک سے مرحط ہے۔اگر حرکت فلک موقوف ہوجائے توجو وقت موجود ہوگا وہی رہےگا۔اگر رات موجود ہوگی تو رات ہی رہے گی ، دن موجود ہوگا ، دن ہی رہے گا تو ممکن ہے کہ حق تعالی نے اس رات حرکت فلک کوتھوڑی دیر کیلیے موقوف کر دیا ہواوراس میں پھھ تعجب ہی نہیں ،معززمہمان کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے دنیا میں بھی بیرقاعدہ ہے جب بادشاہ کی سواری نکلتی ہے تو سڑک پر دوسروں کا چلنا بند کردیا جاتا ہے۔اسی طرح حق تعالی نے حضور اللہ کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے اگر آسان اور جا ندوسورج سب کی حرکت کواس رات کھ در کے لئے بند کردیا ہو کہ جو چیز جہاں ہے دہیں رے کوئی بھی اپنی جگہ سے ملنے نہ پایا ، اس میں کیا استبعاد ہے، جب حضور اللہ معراج سے فارغ ہو گئے تو فلک کورکت کی اجازت ہوگئی ۔ تواب ظاہر ہے کہ حرکت فلک جس جگہ سے موقوف ہو کی تھی وہیں سے شروع ہوگی ،تو آپ کی سیر میں جا ہے کتنا بی دفت صرف ہوا ہو گر دنیا والوں کے اعتبار سے سارا قصدا یک ہی رات میں موا، کیونکه حرکت زمانداس وفت موتوف بوچکی تقی اب اگرکوئی دوام حرکت فلک کا دعویٰ کر بے تو وہ اس کے لازم ہونے کو ثابت کر ہے۔انشاءاللہ ایک دلیل بھی قائم نہ - 8<u>-4</u>3

#### دومراجواب:

یہ بات سب کومعلوم ہے کہ خیال انسانی ذراسی دیر میں بہت دور بہنے جاتا ہے۔ چنانچہ آپ اسی وقت عرش کا تصور سیجئے تو ایک منٹ سے بھی کم میں عرش پر خیال پہنے جائے گا۔ خیال کی حرکت بہت سراج ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خیال روح کی ایک قوت ہے۔ اور روح نہایت لطیف چیز ہے وہ مادیات کی طرح کثیف نہیں ہے۔ اس لئے اس کی سیر میں کوئی مانع نہیں ہوتا۔ تو مولا نافظامی فرماتے ہیں۔

تن اوصافی تراز جان ما است اگر آمدو شد بیک دم رواست

حضور علی کابدن مبارک تو ہارے خیال سے بھی پاکیزہ تر ہے۔ جب خیال ذرای دریم کہیں سے کہیں بھن جا تا ہے تو آپ کا جسم اطبر زمین سے آسان تک اور وہاں سے عرش تک فررای دریمیں ہوآئے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔

#### افكال

ایک دلیل عقلی فلاسفہ پیش کیا کرتے ہیں کہ ہوا کے طبقہ سے او پر جوخلا ہے اس میں ہوانہ ہونے کے سبب کوئی متنفس زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو آپ اس میں سے گذرتے تو زندہ کیسے رہتے۔

#### جواب

مرانہوں نے بینددیکھا کہ بعد تنگیم اس انتگزام کے بیاس وقت ہے جب متنفس کواس میں پچھ مکٹ بھی ہو۔ چنانچ آگ کے اندر سے اگر جلدی جلدی ہاتھ نکالا جائے تو آگ کا اثر نہیں ہوتا کی آپ آگر نہا ہے تعریب کے ساتھ اس خلامیں سے گذرجا کیں تو وہ عدم تنفس میں مؤثر نہ ہوگا۔

دوسراافكال

اور دکیل نقلی ان مکرین کے پاس حضرت عائشصد یقدرضی الله عنها کا یہ قول

جواب

اس لئے اکابر صحابہ کی روایت اس واقعہ میں ان کی روایت سے مقدم ہے۔ ادکال

گراس کا حاصل بظاہر بیہ واکہ حضرت عائشٹ نے بے حقیق ایک بات فر مادی۔
ہم حضرت صدیقہ پر بیگان نہیں کر سکتے نہ کسی صاحب ادب کو ایسی جرائت ہوسکتی
ہے۔ بیمانا کہ اس وقت وہ حضور کے گھر میں موجود نہ تھیں اور کس بھی تھیں، مگر جو بات
وہ فر مار ہی ہیں وہ تو عقل و بلوغ کے زمانہ میں ان سے صادر ہوئی ہے۔ اور وہ ایسے
وقت میں بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں فرماسکتیں یقینا تحقیق کے بعد فرمار ہی ہیں۔

ہاں بیمکن ہے کہ کی دوسرے واقعہ کی نسبت فرماتی ہوں۔ کیونکہ معراج کی دفعہ ہوئی تو پھر کچھ بھی معزنہیں۔ میرے ذہن میں اس کا جو جواب آیا ہے وہ بہت لطیف ہے۔ وہ یہ کہ فقدان کے دومعنی ہیں ایک تو چیز کا اپنی جگہ سے کم ہوجانا ، ہٹ جانا۔ دوسرے تلاش کرنا چنا نچہ دوسرے معنی میں فقدان کا استعال قرآن میں بھی آیا ہے۔ قالوا وَ اَقْبَلُوا عَلَمُ ہِمْ مَّا ذَا تَفْقِلُونَ : یعنی برادران یوسف علی السلام نے متوجہ ہو کرندا کرنے والوں سے کہا کہ تم کس چیز کو تلاش کرتے ہو، یہاں فقدان کے معنی طلب ہی کے ساتھ ذیا وہ فلا ہر ہیں۔ پس حضرت عاکش کے اس اشارہ کا مطلب معنی طلب ہی کے ساتھ ذیا وہ فلا ہر ہیں۔ پس حضرت عاکش کے اس اشارہ کا مطلب

صاف ہے کہ حضور علی این دیرتک گھرسے غائب نہیں رہے کہ آپ کی تلاش کی جاتی ہوئے ہیں اس کے جاتی کی تلاش کی جاتی ہوئے وہیں رہے جاتی ہوئے وہیں رہے تا کہ اس سے منامی معراج یا کشفی پر استدلال کیا جائے بلکہ مطلب ہیہ کہ آپ گھر سے جداتو ہوئے گرزیادہ درنییں گی جس سے کھروالوں کو پریشانی ہوئی ہوادر تلاش کی نوبت آئی ہو۔

(اورا گرفقدان کے وہی معنی لئے جائیں جو متبادر ہیں کہ حضور علیفہ کاجسم شب معراج ہیں گم نہیں ہوا تب بھی اس سے معراج کا روحانی یا منائی ہونا خابت نہیں ہوتا کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور آپ گھر سے اس رات جدائی نہیں ہوئے کیونکہ فقدان فعل متعدی ہے نہ کہ لازم اس کے معنی غیبت اور انفصال کے نہیں بلکہ گم کرنے کے بین جس کے لئے ایک کا فاقد اور دوسر کا مفقو دہونا ضروری ہے ۔ پی مطلب یہ ہوا کہ حضو مطلب کو اس رات کسی نے گھر سے غائب اور گم نہیں پایا اور یہ درست ہے کیونکہ آپ سب گھر والوں کے ساتھ گھر میں سوئے تھے۔ اور معراج ایے وقت ہوئی جو کہ عاد تا لوگوں کے گہری نیز سونے کا وقت ہے، پھر جاگئے کے وقت سے پہلے آپ جو کہ عاد تالوگوں کے گہری نیز سونے کا وقت ہے، پھر جاگئے کے وقت سے پہلے آپ واپس تشریف لے آئے۔ بلکہ خود آگر اپنے گھر والوں کو دیگایا نماز صح کے لئے ، تو ایسا نہیں ہوا کہ سی نے رات کو جاگ کر حضور میں نہ دیکھا ہو۔ اور اتی بات مقور وہونے کے لئے ضروری ہے۔

مرسی اس میں شک نہیں کہ حضور تالیق کومعراج جسمانی ہوئی اور آپ اس جسم سے آسانوں پرتشریف لے محصے اس کا انکار ہرگز نہیں ہوسکتا اور یقینا بیصورت عروج حضور کا بہت بردا کمال ہے (وعظ الرفع والوضع صسس)

واقعه معراج کے متعلق ایک غیرمسلم عیسائی عالم کی شهادت: تفسیر این کثیر میں ہے کہ حافظ ابوقعیم اصبانی نے اپنی کتاب دلائل النوق میں محمد

ابن عمر دافتری کی سند سے بروایت محمر بن کعب قرظی بیدواقع نقل کیا ہے کہ رسول اللہ علی کے شاہ روم قیصر کے پاس اپنا نامد مبارک دیکر حضرت دحید ابن خلیفہ کو جھیجا اس کے بعد حضرت دحیہ ؓ کے خط پہنچانے اور شاہ روم تک پہنچنے اوراس کے صاحب عقل وفراست ہونے کا تفصیلی واقعہ بیان کیا۔ جو سیح بخاری اور حدیث کی سب معتبر کتب میں موجود ہے جس کے آخر میں ہے کہ شاہ روم ہرقل نے نامہ مبارک پڑھنے کے بعد آنخضرت علیقہ کے حالات کی تحقیق کرنے کے لئے عرب کے ان لوگوں کو جع کیا جواس وقت ان کے ملک بیں بغرض تجارت آئے ہوئے تھے شاہی تھم کے مطابق ابوسفيان ابن حرب اوران كرفقاء جواس وقت مشهور تجارتى قافله ليكرشام میں آئے ہوئے تھے وہ حاضر کئے گئے شاہ ہرقل نے ان سے وہ سوالات کئے جن کی تفصیل صحیح بخاری ومسلم وغیره میں موجود ہے ابوسفیان کی دلی خواہش پیتی کہ دہ اس موقع بررسول الله علي كالتعلق بحواليي باتيس بيان كر يجن سرآب كى حقارت اورب حیثیت ہونا ظاہر ہوگر ابوسفیان کہتے ہیں کہ مجھے اسے اس ارادے سے کوئی چیز اس کے سوامنع نہیں تھی کہ مبادا میری زبان سے کوئی الی بات لکل جائے جس کا جھوٹ ہونا کھل جائے اور میں بادشاہ کی نظرے گر جاؤں اور میرے ساتھی بھی ہمیشہ مجھے جھوٹا ہونے کا طعنہ دیا کریں ،البتہ مجھے اس وقت خیال آیا کہ اس کے سامنے واقعہ معراج بیان کروں جس کا جھوٹ ہونا با دشاہ خور سمجھ لے گا۔ تو میں نے کہا کہ میں ان کا ایک معاملہ آپ سے بیان کرتا ہوں جس کے متعلق آپ خودمعلوم کرلیں کے کہوہ جھوٹ ہے۔ ہر قل نے بوچھا کہ وہ کیا واقعہ ہے ابوسفیان نے کہا کہ مرعی نبوت <sub>س</sub>ے کہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں مکہ مرمہ سے فکلے اور آپ کی اس معجد بیت المقدس میں پہنچے ادر پھراس رات میں سمج سے پہلے مکہ مرمہ میں ہمارے یاس کننج گئے۔ المیاء (بیت المقدس) کا سب سے براعالم اس وقت شاہ روم برقل کے

سر ہانے کے قریب کھڑا ہوا تھااس نے بیان کیا کہ میں اس رات سے واقف ہوں۔

شاہ روم اس کی طرف متوجہ ہوا اور بوچھا کہ آپ کواس کاعلم کیسے اور کیوں کر ہوا اس نے عرض کیا کہ میری عادت تھی کہ میں رات کواس وقت تک سوتانہیں تھا۔ جب تک بیت المقدس کے تمام دروازے بندنہ کردول۔اس دات میں نے حسب عادت تمام دروازے بند کرد ئے مرایک دروازہ مجھے بندنہ ہوسکا تویس نے اپ عملہ کے لوگوں کو بلا یا انھوں نے مل کر کوشش کی مگروہ ان سے بھی بند نہ ہوسکا دروازے کے کواڑ ا پی جگہ ہے حرکت ندکر سکے ایسامعلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہم کسی پہاڑکو ہلا رہے ہیں میں نے عاجز ہوکر کاریگروں اور نجاروں کو بلوایا ، اٹھوں نے دیکھ کرکہا کہ ان کواڑوں کے اویر دروازے کی ممارت کا بوجھ پڑ گمیا ہے اب مسج سے پہلے اس کے بند ہونیکی کوئی تدبیر نہیں صبح کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کیا جائے ۔ میں مجبور ہو کرلوٹ آیا اور دونوں کواڑاس دروازے کے کھلے رہے جبے ہوتے ہی میں پھراس دروازے پر پہنچاتو میں نے دیکھا کہ دروازہ مجدکے پاس ایک پھرکی چٹان میں روزن کیا ہواہا اورالیا محسوس ہوتاہے کہ یہاں کوئی جانور باندھ دیا گیا ہے اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں ہے کہا تھا کہ آج اس دروازہ کواللہ تعالی نے شایداس لئے بند ہونے سے روکا ہے کہ كوئى نبى يهال آنے والے تھے اور پھريان كيا كداس رات آپ نے ہارى مجديس نماز بھی پڑھی ہےاس کے بعداور تفعیلات بیان کی ہیں۔(ابن کثیرص۲۶ج۳)

## کیاانسان کاعروج آسان کی طرف مکن ہے

اعتراض بنجنااوراس سے بڑھ کے دیم میں مجدافضی بنجنااوراس سے بڑھ کر یہ کہ آسانوں پر جاتا اور وہاں باوجوداس جسم عضری کے روحانیات مصنہ سے ملنا جنت ودوزخ کود کجھناعقلاممنوع ہے حکماء نے اس کے عال ہونے پر اور آسان کے خرق والتیام کے عال ہونے پر دلائل قائم کے بیں اور نیز کوئی اہل ادیان حقہ یعنی عیسائی ایسی باتوں کا قائل نہیں اس لئے آج کل بیں اور نیز کوئی اہل ادیان حقہ یعنی عیسائی ایسی باتوں کا قائل نہیں اس لئے آج کل

كے فلسفی مسلمان بلكہ کچھا گلے زمانہ کے بھی جن کومعتز لہ کہتے تھے اس معراج کوخواب یرمحمول کرتے ہیں عائشہؓ ورمعاویہؓ کے قول سے ان اعتراضات کے بیچنے کے لئے۔ **جواب**: جسم عضري كااليى حركت سريع كرنا - جبكداس كى عضريت روحانيت ہے بھی لطافت میں بڑھ جائے کچھ بھی محال نہیں آج کل ریل اور تاربر قی کی حرکت کو ملاحظه كر ليجة اوراى طرح آسانون كاخرق والتيام جن خيالات فاسده سے محال ثابت کیا تھاان کی پوری پوری حکماءاسلام نے علم کلام میں قلعی کھول دی ہے اور ثابت کردیا ہے کہ وہ حکماء بونان اینے عقلی ڈھکوسلوں سے زمین وآسان کے قلا بے ملایا کرتے تھے جن کے مسائل طبیعیات و ہیئت کی آج کل حکماء پورپ کیسی خاک اڑا رہے ہیں اور جوکوئی ملحد عیسائی ایسی باتوں کا قائل نہیں تو کیا ہوا پر جوانا جیل اور بائبل کو مانتے ہیں ان پران باتوں کانشلیم کرنا ضروری ہے۔ دیکھے انجیل مرقس کے سولہویں باب انیسویں ورس میں بیہے یعنی سی خداوندلوگوں سے کلام کرنے کے بعد آسان کی طرف جڑھ گیا اور خدا تعالی کے داہنے ہاتھ پر جا بیٹھا۔ یعنی حضرت عیسی ہ آسان پر چلے گئے اور ای طرح دوسری کتاب السلاطین کے دوسرے باب میں ندکورے کہ المياء (بعن حضرت الياس عليه السلام اورالسع الم تنس كرتے جاتے تھے كه ايك آگ کی گاڑی اور آگ کے گھوڑ نے نمودار ہوئے اس میں چڑھ کر ایلیاء آسان پر چلا گیا۔ اور ای طرح فسیس ولیم اسمٹ اپنی کتاب طریق الاولیاء میں حضرت اخنوخ (ادریس) علیه السلام کا زنده آسان برجانا بیان کرتا ہے اور اہل اسلام تو قاطبة اس پر متفق ہیں دس بہیں ملحدوں کا کیا ذکر ہے۔اور عائش اور معاویت کی حدیث ووسری معراج کے بارے میں ہے جوحفزت کواس سے پیشتر خواب میں ہو کی تھی (جیسا کہ معالم میں ہے)۔

(۳) یدمعراج روحانیت کا کامل غلبہ ہے عبادت و تبیج کے سبب جس سے روح جسم پرغالب آگی اور جسم بھی بمز لدروح کے لطیف ہو

عيا تفاادريه بات ابل كمال رمخفي نبيس - (تفيرهاني ٣)

# کیا حضور کی معراج کے وقت مسجد اقصلی موجود نہیں تھی؟ اعتراض: (ہیں برن لالدا عدمن ہند و کا اعتراض)

سورت بنى اسرائيل ميں "سبحن الذى اسرى بعبده ليلا من المسجد المسجد المسجد المقصى" كي آيت وارد بحالانكد مفرت محمد علي كا يت وارد بحالانكد مفرت محمد علي كا بربونے سے بہلے طرطوس روى نے بیت المقدس كونيست و تابودكر دیا تھا۔

جواب: بدلالہ صاحب نے پادری فاغرکی کاسہ لیسی کی ہے۔اس نے بھی اپنی کتاب میں یہی ہرزہ سرائی کی تھی حالانکہ قدمائے تاریخ مسٹرولیم بیل نے پوری تصریح کردی ہے کہ سنہ کے میسی میں مجدمقدس کوایک قیصر نے سمار کردیا تھا اس کے تین سوسال کے بعد قیصر روم نے اس کو پھر سے تعمیر کرویا تھا۔اس سے معلوم ہوا کہ بیا مسجد اقصلی حضور علیہ السلام کے معراج سے تین سوسال پہلے دوبارہ تغمیر ہوگئ تھی۔ مسجد اقصلی حضور علیہ السلام کے معراج سے تین سوسال پہلے دوبارہ تغمیر ہوگئ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیاد البحارج اص کا

## معجز ۲۵ بشقُ القمر (جا ندكا دوككر بونا)

حق تعالی کا ارشاد ہے:

إِلْمَتَ رَبَسِتِ السَّساعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَسُ، وَإِنْ يَسَرُوا ايَةَ يُعُرِضُوا وَيَقُولُوا مِنْ السَّعَورُ.

(ترجمہ) پاس آگی قیامت، اور پھٹ گیا جا نداور وہ دیکھیں کو کی نشانی تو ٹلا جائیں اور کہیں پیجادو ہے پہلے سے چلا آتا۔''

مكرين كاعتراضات:

برامعركة الآراءاعتراض مكرين كايه بكراجرام علويدي بهنااورجر نامكن نبيل-(يد قديم يوناني فلاسفه كانظريد تهاكه آسان كالجشنا اور پعرجرنا محال باس نظریے کی نبیاد پرمعراج اور معجزہ شق قمر پراعتراضات کے جاتے تھے، کہ آسان کے پھٹے اور بُو بے بغیر نہ تو معراج ہوسکتی ہے، اور نہ شق قمراس لئے کہ یونانی فلاسفہ کا نظریدیتھا کہ جاند آسان میں جڑا ہواہے۔

مسلمان فلاسفہ نے نا قابل انکار دلائل سے اس نظریے کو یکسر باطل قرار دیا ہے، اوراس سلسلے میں فلاسفہ بوتان کے تمام اعتراضات کا منہ تو ڑجواب دیا ہے، علم کلام کی کتابیں اس بحث سے بھری پڑی ہیں، ) دوسرے اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہوتا تو روئے زمین کے رہنے والے تمام انسانوں سے اس کا پوشیدہ ہونا غیر ممکن تھا، اور ایسے عظیم الثان واقعہ کو دنیا کے مؤرخین ضروز نقل کرتے۔

#### معرضين كاعتراض كاجواب

یداعتر اض عقلی اور نقلی دونوں حیثیت سے بہت ہی کمزور ہے بقلی حیثیت سے سات وجوہ کی بناء پرضعیف ہے۔

### میل دجه:

اوّل اس لئے کہ طوفان نوٹ کاعظیم الثان حادثہ پورے ایک سال تک جاری اور واقع ہوتار ہا، جس میں ہر جاندارخواہ پرندے ہوں یا چو پائے ،خواہ حشرات الارض ہوں یا انسان ،غرض تمام مخلوق سوائے تشین لوگوں کے فنا ہوگئ ،اورسوائے آٹھ انسانوں کے کوئی بھی نہیں نچ سکا۔

جیا کہ کتاب پیدائش باب عونمبر ۸ میں تقریح ہے، اور بطری کے پہلے خط باب ۳ آیت ۲۰ میں ہے:

''جب خدا نوح کے وقت میں خمل کر کے تھبرار ہاتھا، اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی، جس پرسوار ہوکر تھوڑے سے آ دمی لیعنی آٹھ جانیں پانی کے وسلے سے بچیں''۔ اوردوسرے خط کے باب آیت ۵ میں ہے:

'' نہ پہلی دنیا کو چھوڑا، بلکہ بے دین دنیا پر طوفان بھیج کرراستبازی کے منادی کرنے والے نوح کومع اور سات آ دمیوں کے بچالیا''۔

اس ماد ثے کوآج تک اہل کتاب کے نظریے کیمطابق چار ہزاردوسوبارہ سال سمسی گزرے ہیں، مگراس واقعہ کا کوئی ذکر تذکرہ مشرکین ہندوستان کی کتابوں اور تاریخوں میں موجو ذہیں ہے، وہ لوگ اس واقعہ کا نیصرف پر کیشدت سے انکار کرتے ہیں، بلکہ ان کے تمام علماء اس کا نم اق اڑاتے ہیں، اور پر بھی کہتے ہیں کہ اگر گزشتہ دور سے قطع نظر بھی کرئی جائے اور کرش اوتار کے زمانے کو جواس دن سے ان کی کتابوں کی شہادت کے مطابق چار ہزار نوسوساٹھ سال مقدم ہے، چیش نظر رکھا جائے تو بھی اس عموی عاد شے کی صحت کی کوئی ممکن صورت نہیں، کیونکہ بوئی بڑی عظیم الثان بارشیں اس عہد سے لے کراس زمانے تک جو ہوئی ہیں تاریخیں ان کے ذکر سے بھری بڑی ہیں، ان کی تو اریخ کی شہادت سے یہ بات فابت ہے کہ عہد کرش سے اس بیان کردہ طوفان کے زمانے تک صرف ہندوستان کے ملک میں ہرزمانے میں بے ثار ملین بارشیں ہوتی رہیں، اس کا دعویٰ ہے کہ کرش کے ذکر ان کے کرش کر مانے کا حال تو اریخ کی کشر سے ملین بارشیں ہوتی رہیں، اس کا دعویٰ ہے کہ کرش کے ذمانے کا حال تو اریخ کی کشر سے کی بناء پر ایسا ہے کہ گویا کل گزشتہ کی بات ہے۔

خود پادریوں کے ہم قوم حضرات اس طوفان کے منگر ہیں ، اور اس کا نماق اڑاتے ہیں ، ہم جان کلارک ملحد کا قول اس کے رسالے نمبر ۳ ہے جواس کی کتاب مطبوعہ ۱۸۳۹ء میں شامل ہے ،نقل کرتے ہیں، وہ صفحہ ۵ پر کہتا ہے :

مراس المراج المراج المرح إلى الموطق المراج المراج

آٹھ افراد کو باقی رکھا؟ اور کیوں نہ سب کو ہلاک کرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کیا؟ اور کیوں گذشتہ سرما بیداور ذخیرے کوجس کے سبب سے گندے اور خراب افکار وخیالات باقی رہیں باقی رہیں باقی رہیں بھی بھی پیدانہیں ہوسکا؟ بات واضح ہے کہ خراب درخت سے عمدہ پھل بھی بھی پیدانہیں ہوسکا؟ جیسا کہ انجیل متی باور نو ہے ایس کہا گیا کہ '' جھاڑیوں سے انگور۔۔۔یااون کٹاروں سے انجیرتو ڑتے ہیں۔' اور نوح علیہ السلام (نعوذ باللہ منہ) خود شرائی اور چو پائے اور ظالم تھے، جیسا کہ کتاب پیدائش کے باب آ یت الاوگا سے فارت ہوگی ، چنانچ ملا خطہ کرامید کی جا ہے کہ ان کی نسل صالح اور نیک ہوگی ، چنانچ ملا خطہ کے کہ ایسانہیں ہوا، اور صالح اولا د نہ ہوئی ، جیسا کہ افسیوں کے نام خط کے باب ایس کے خط کے باب ایس سے اور نیکر میں کے نام خط کے باب ایس سے اور نیور نمبراہ کی آ یت اسے اور ناور نمبراہ کی آ یت اسے اور ناور نمبراہ کی آ یت اسے اور ناور نمبراہ کی آ یت اسے اور نراور نمبراہ کی آ یت اسے اور نور نمبراہ کی آ یت اسے اور نیور نمبراہ کی آ یت اسے اور ناور نمبراہ کی آ یت اسے اور ناور نمبراہ کی آ یت اسے اور نیور نمبراہ کی آ یت اسے اور نور نمبراہ کی آ یت اسے اور ناور نمبراہ کی آ

پھر جان کلارک نے صفحہ ۹۳ پر بے شار نداق اڑایا ہے، جو بے ادبی کا شاہ کار ہے۔اس لئے ہم ایسے نتیج کلام کے قتل کرنے کی جسارت نہیں کرتے۔

اس جواب کا حاصل ہے ہوا کہ مو زخین کا کسی واقعہ کونقل کرنا اس کے حقیقتا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ورنہ طوفان نوح جومسلمان اور عیسائیوں میں متفقہ طور پرمسلم ہے کہ اس کا مؤرخین کے پہاں تذکرہ نہیں ملتا، اور دنیا کی بہت می قومیس اس کا اٹکار کرتی ہیں۔

دوسري وجه:

كتاب يشوع (ترجمه عربي مطبوع المماء كم مطابق) كے باب نمبروا آيت ١٢

-- 0

''اوراس دن جب خداوندنے امور بول کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا، یشوع نے خدادند کے حضورتی اسرائیل کے سامنے بدکہا کہاے سورج! توجعون براوراے جاند! تو وادي ايا لون برهمراره ، اورسورج تھبر کیا،اور چاند تھارہا، جب تک قوم نے اینے وشمنوں سے اپناانقام نہ لے لیا، کیا یہ آشر کی کتاب میں نہیں لکھا ہے؟ (اظہار الحق میں اس جگہ "سفرالا برار" كالفظ ب) اورسورج آسانول كے بيوں جي تفيرارہا، اورتقر يبأسارے دن ۋوبىغ مىن جلدى ندكى 'ر آيات١١و١١) ظاہر ہے کہ بیرجاد شہ براعظیم الثان تھا، اور عیسائی نظریئے کے مطابق مسے کی پدائش سے ایک ہزار جارسوسال قبل پیش آیا ،اگریدواقعیمی ہوتا تو اس کاعلم روئے زمین کے تمام انسانوں کو ہونا ضروری تھا، بڑے سے بردا بادل بھی اس کے علم سے مانع نہیں ہوسکتا تھا،اورندافق کا اختلاف اس میں مزاحم،اس لئے اگرہم بیہی تشکیم کرلیں كبعض مقامات براس وقت رات بقى تب بهى اس كاظامر مونااس ليحضروري تفاكه ان کی رات اس ون چوبیس محفظ ربی مو، نیز بدز بردست حادثه ندتو مندوستان کی تواریخ میں کہیں موجود ہے، نداہل چین ، اہل فارس کی کتابوں میں کہیں اس کا تذکرہ ہے ہم نے خودمشر کین ہندوستان کے علاء سے اس کی تکذیب سی ہے ، اور ان کو اس کے غلط ہونے کا یقین کامل ہے۔خود عیسائیوں کے ہم قوم اس کی تکذیب کرتے ہیں،

دوسرااعتراض:

اوراس كاغداق الراتي بي-

رومروسروس و المال کے بھی میں کھڑا ہوگیا''، بتار ہاہے کہ وہ ٹھیک دو پہرکا وقت تھا، یہ بات بھی چندوجوہ سے کمروراور بودی ہے:
دو پہرکا وقت تھا، یہ بات بھی چندوجوہ سے کمروراور بودی ہے:

اوّل تواس لئے کہ بی اسرائیل اپنے ہزاروں مخالفین گوٹل کر چکے تھے،اور پوری مسلست وے چکے تھے،اور پوری مسلست وے چکے تھے،اور پھر جب وہ لوگ بھا مسلے لیکے تو خدانے مزید آسان سے

بوے بوے پھر برساکران کوڈھرکردیا، چنانچان پھروں سے مقتول ہونے والوں کی تعداد بنی اسرائیل کے ہاتھوں مارے جانے والوں سے بہت زیادہ تھی ،اور بیسب کام نصف النہار سے پہلے انجام پاچکا تھا، جیسا کہ اس باب ہیں اس کی تصریح موجود ہے، الی صورت میں پھر پوشع کے اس قدراضطراب کی وجہ مجھ میں نہیں آتی ، کیونکہ فاقح بنی اسرائیل بہت زیادہ اور باقی رہ جانے والے خالفین بہت قلیل التعداد تھے، اورابھی آ دھادن باقی تھاجس میں بولی آسانی سے ان کافٹل کیا جانامکن تھا۔

دوسرے اس لئے کہ جب وہ وقت دو پہر کا تھا تو اس وقت ان لوگوں نے چاند کو کیے دو ہے۔ کیے لیا؟ پھراس کا تھیرنا بھی فلسفہ کے تو اعد کے بعو جب غلط ہے۔

تيسري وجد

كتاب افعياء باب ٣٨ آيت ٨ مين حفرت افعياء كي معجز ، رجوع مثمن كسلسله مين يون كها كميا م كمه

'' چنانچہ آسان جن در جوں ہے ڈھل گیا تھا، ان میں کے دس در جے پھر لوٹ گیا۔''

بی حادثہ بھی بڑاعظیم الشان ہے، اور چونکہ دن میں پیش آیا تھا اس کئے ضروری ہے کہ دنیا کے اکثر انسانوں کو اس کاعلم، سیح کی ولا دت سے سات سوتیرہ سال مشیقیل واقع ہوا گرنہ تو اس کا کوئی تذکرہ ہندوستانیوں کی تاریخوں میں پایا جاتا ہے۔ اور نہ الل چین اور اہل فارس کی کتابوں میں اس کا کوئی نشان ملتا ہے، نیز اس سے سورج کا حرکت کرنا اور زمین کا ساکن ہونا مفہوم ہور ہا ہے، جوجد ید ہیئت کے فیصلے کی بناء پر الکل غلط ہے۔

یہ تینوں مشہور حادثے بہود یوں اور عیسائیوں دونوں کے نزد یک مسلم ہیں اور باقی حوادث جن کوہم ذکر کرنے والے ہیں وہ عیسائیوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔

ج می وجد

الجيل مي باب ٢٤ آيت ٥١ ميس ب

"اورمقدس كاپرده او پرسے بنچ تک بهث كردوكلز به وگيا، اورزين لرزى اور چنا نيس ترف كنيس، اور جبت سے جسم ان مقدسوں اور چنا نيس ترف كنيس، اور بہت سے جسم ان مقدسوں كے جوسو گئے تھے جى اضحے اور اس كے جى اضحے كے بعد قبروں سے نكل كرمقدس شير بيس گئے، اور بہتوں كودكھائى ديئے،" \_ (آيات ۵۳۲۵)

سے واقعہ یقینا جھوٹا اور من گھڑت ہے جیسا کہ آپ کو بلب انصل نمبر ۳ ہے معلوم ہو چکا ہے، نیز مخالفین یعنی رو مانیوں اور بیہودیوں کی قدیم کتابوں بیس اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اور نہ مرض یا لوقا نے پھروں کا پھٹنا اور قبروں کا کھلنا، اور بہت سے قدیس لوگوں کے اجسام کا قبروں سے برآ مدہوکر شہر میں واخل ہونا بیان کیا ہے، حالانکہ ان واقعات کا ذکر عیسی کی چیخ پھار کے ذکر سے زیادہ ضروری تھا، جو مرتے وقت انھوں واقعات کا ذکر عیسی کی چیخ پھار کے ذکر سے زیادہ ضروری تھا، جو مرتے وقت انھوں نے کی تھی، اور جس کے ذکر برسب کا اتفاق ہے، اور پھر پھروں کا بھٹ جانا تو اس قتم کی جس کا اثر ونشان وقوع کے بعد بھی رہتا ہے،

تعجب بیہ کمتی نے بیذ کرنہیں کیا کہ بیمرد ندہ ہونے کے بعد کن لوگوں کونظر آئے تھے؟ مناسب تو بیتھا کہ یہود یوں کونظر آئے ،اور پیلاطس کودکھائی دیے ،

تاکہ وہ عینی علیہ السلام پر ایمان لے آئے ، جیسا کہ خود حضرت عینی علیہ السلام کے
لئے بھی یمی مناسب تھا کہ وہ مردوں کے درمیان سے کھڑے ہونے کے بعد ان

خالفین کونظر آئے تا کہ اشتباہ دور ہوجا تا ،اور یہود یوں کو بیہ کہنے کی مجال نہ ہوتی ، کہ ان
کے شاگر درات کی تاریکی میں آئے اور ان کی نعش حراکہ لرگئے ،

کے شاگر درات کی تاریخی میں آئے اوران کی نعش چرا کرلے گئے، ای طرح اس نر بھی ذکر زکرا کے جمہ میں نزمین کئے بتر کا رائے

ای طرح اس نے بیہ بھی ذکر نہ کیا کہ جومردے زندہ ہوگئے تھے پھر واپس اپنی قبروں میں چلے گئے ، یا زندہ باقی رہے؟

تحسى ظریف نے خوب کہاہے کہ''شایدتی نے بیتمام باتیں خواب میں دیکھی

ہوں گی۔''

اس کے علاوہ لوقا کی عبارت سے بید چلنا ہے کہ جیکل کے پردے کا پھٹناعیسیٰ کی وفات سے قبل پیش آیا ہے جومتیٰ اور مرض کے بیان کے قطعی خلاف ہے۔

www.KitaboSunnat.com

الجیل متی اور مرس ولوقا میں مسے کے سولی دیئے جانے کے بیان میں اکھاہے کہ چھ بے سے نو بے تک پورے چار محضے کامل تمام روئے زمین پر اس واقعے سے تاریکی اور اندھیری مسلط رہی، چونکہ بیجاد شدن میں پیش آیا اور ساری روئے زمین تک پھیلار ہا، اور تھوڑی ور بھی نہیں بلکہ پورے چار کھنٹے، اس لئے بیناممکن ہے کہ دنیا کے اکثر لوگ اس سے واقف نہ ہوں، حالا نکہ اس کا کوئی ذکر اہل ہندوفارس وچین کی تواریخ بی نہیں ملتا۔

مجھٹی وجہ:

انجیل متی نے بچوں کے قبل کا واقعہ باب میں ذکر کیا ہے، مگر کسی دوسری انجیل یا تاریخ میں اس کا کوئی نام ونشان نہیں ملتا۔

"اجیل می میں ہے کہ جب ہیر دولیس کو حضرت سیح کی ولا دت کی خبر ہوئی تواس نے "بیت لیم اور اس کی سب سر صدول کے اندر کے ان اثر کول کوئل کروادیا جود دودو برس کے بااس سے چھوٹے تھے"۔ (متی ۱۹:۲۱)

لیکن اس واقعہ کا تذکرہ کہیں اور نہیں ملتا، چنانچہ آر، اے ناکس تغییر عہد نامہ جدید میں لکھتا ہے۔ معصوم بچوں کے قل کا واقعہ کسی غیرعیسائی مصنف کی تحریر میں نہیں ملتا'۔ (ص۳ومی قال)

ساتوي وجه:

انجیل متی اورلوقا کے باب اور انجیل مرض کے باب ایم میں یوں لکھا ہے کہ: "اور جب وہ پانی سے فکل کراو پرآیا تو فی الفوراس نے آسان کو پھٹنے ..... اورروح کوکبور کی ماننداین او پراترتے دیکھا،اورآسان سے آواز آئی کہ تومیر اپیار ابیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔''

بیمرتس کے الفاظ ہیں، چونکہ آسانوں کا پھٹنا دن میں واقع ہوا تو ضروری ہے کہ دنیا کے رہنے والے بیشتر انسانوں سے مخفی نہ ہو، اسی طرح کبوتر کا نظر آنا اور آسانوں سے اس آ واژ کا سنا جانا، حاضرین میں سے کسی ایک فرد کیسا تھ مخصوص نہ ہوتا چاہئے، حالانکہ اس .....واقعہ کو انجیل والوں کے سوااور کوئی بھی ذکر نہیں کرتا۔

جان كلارك اس قصه كاغراق الرات موع كهتا بكد:

دورازے کھلے رہے ہوں استعظیم الثان اطلاع سے محروم بنادیا اور صاف طور پر البیں بتایا کہ آسان کے کون سے دروازے کھلے تھے؟ بڑے دروازے؟ یا جھوٹے؟ اور کیا بید درواز سے سورج کی اس جانب میں تھے یا دوسری سمت میں؟ اس بری بھول کی وجہ سے ہمارے غریب پادری سمت کی تعیین میں جیرانی کے ساتھ سر پھوڑتے ہیں، اور نہ بیا اطلاع دی کہ اس منز ل من اللہ کوری کا۔۔۔ کیا حشر ہوا؟ کیا اس کو کسی نے پکڑ دی کہ اس منز ل من اللہ کوری کا۔۔۔ کیا حشر ہوا؟ کیا اس کو کسی نے پکڑ اور اگر لوٹی ہوئی دیکھی گئ؟ اور اگر لوٹی ہوئی دیکھی تو ضروری ہے کہ اتنی دیر تک آسانوں کے دروازے کھلے رہے ہوں؟ اور سب لوگوں نے آسانوں کے اندرونی اور اگر کوئی میٹری پر بیٹری پر بیٹری پر بیٹری پر بیٹری پر بیٹری کے اندرونی اس مقام پر بیٹر پیٹری طرح مشاہدہ کرایا ہوگا، کیونکہ یہ پہتے ہیں موجود ہو، شاید اس مقام پر بیٹر پیٹری کوئی جن ہوں؟

اس اعتراض كي عقلي جوابات:

اس اعتراض كاعقلى طور يرباطل مونا آئھ وجو بات كى بنا پر قابت ب

میلی دجه:

شق قر کا دافعہ رات کے دفت پیش آیا جو غفلت اور نیند کا دفت ہوتا ہے راستوں اور سراکوں پرسکون اور آمدو رفت بند ہوجاتی ہے، بالخصوص سردی کے زانے میں لوگ گھر ون اور کمروں کے اندر دروازے بند کر کے سوتے ہیں اور آرام کرتے ہیں ، ایسی صورت میں آسان سے تعلق رکھنے والی کسی جدید بات کا علم و اطلاع سوائے ان لوگوں کے کسی کونہیں ہوتی جو پہلے سے اس کے منتظر ہوں ، اور چا نگر ہن اس کی وضح مثال موجود ہے ، کہ دوا کثر پیش آتا ہے ، گمر بہت سے لوگوں کواس کا علم صبح ہونے اور دوسروں کے اطلاع دینے پر ہوتا ہے ، سوتے ہوئے لوگوں کوگر ہن کی اطلاع نہیں ہوتی ۔

ووسری وجه

بیحاد شذیادہ دریتک محد اور مسلسل نہیں رہا، دیکھنے والوں کے لئے بھی اس کے لیکا اس کے لیے بھی اس کے لیکا نات کم سے کافی دور ہیں، ان کو اسکی اطلاع کریں، یا سونے والوں کو جگائیں اور دکھائیں۔

تيسري وجه:

یہ ہے۔ اس میں کا کوئی پروگرام نہ تھا کہ لوگوں کواس کی اطلاع ہوتی اور وہ د کھنے
کا اہتمام کرتے جس متم کا اہتمام وقت معینہ پر رمضان وعیدین ۔۔۔اور سورج
گرائ یا چانڈ گرائن دیکھنے کا لوگ کیا کرتے بال بھٹی الک کئے کہ اس کے ایکھی
جانے کے قوی امکان ہوتے ہیں پھر ہرضی کی نگاہ ہر وقت آسان کی جانب تو ون کے
اوقات میں بھی گئی نہیں رہتی ، چہ جائے کہ رات کے وقت ، اس لئے صرف ان لوگوں
نے دیکھا جو بجرے کے طالب تھے، یا جن لوگوں کی نگاہ اتفاقیہ اس وقت آسان کی
طرف اٹھ گئی، جیسا کہ تھے حدیثوں میں آتا ہے، کہ جب کفار مکہ نے اس واقعہ کو دیکھا
تو کہنے گئے غالبًا ابن بی کبونہ (ابن ائی کبونہ آنخضرت عقیقے کی کئیت ہے، آپ کے

جدامجدوب بن عبد مناف كا اورآپ كے رضائى والد يعنى حضرت طيمة كے شوہركا لقب ابوكبد بھى تھا، اسى مناسبت سے آپ كوابن ابى كبد كہا جاتا ہے ) نے تمھارى نظر بندى كردى ہے۔ ابوجہل نے بھى بہى بات كى، كه يمض جاد واور نظر بندى ہے، نظر بندى كردى ہے۔ ابوجہل نے بھى بہى بات كى، كه يمض جاد واور نظر بندى ہے، اس لئے لوگوں كو تحقيق كے لئے عقف اطراف وجوانب بيں بھيجوكه وہ معلوم كريں كه وہاں كے لوگوں نے چاندكود و كلائے ہوتے ہوئے و يكھا يا نہيں ؟ سب نے بالا تفاق تقمد يقى كى كہ بم نے اسى حالت بيں ديكھا ہے (رواہ التر ندى عن جير بن طعم (جمع الفوائد من من حمل عن الله عرب عمو قارات بيں سفر اور دن كو قيام كرتے ہيں الفوائد من حمل كركھا كہ بيہ جادو ہے، جو منے والا ہے۔

نیز تاریخ فرشتہ کے مقالہ نمبراا میں لکھا ہے کہ ملیار کے لوگوں نے بھی۔۔۔ جو
ہندوستان کا علاقہ ہے اس واقعہ کا مشاہدہ کیا ہے ، اور اس علاقے کا راجہ جو بت
پرست تھا، اس مجمزے کو دیکھے کرمسلمان ہوگیا، (اظہار الحق کے گجراتی مترجم جناب
غلام محمد صاحب بن حاجی حافظ صادق صاحب نے اس جگہ حاشے پر لکھا ہے کہ
"مہندوؤں کی مشہور کتاب مہا بھارت میں بھی چا تد کے دوگڑے ہونے کا واقعہ ذکر
کیا گیا ہے' ،غلام محمد صاحب کا بیذیلی حاشیہ اظہار الحق کے اگریزی ترجے کے حاشے
پرنقل کیا گیا ہے، دیکھئے اظہار الحق اگریزی ترجہہ ۱۳۵ج)۔

حافظ مزیؓ نے ابن تیمیہؓ نے قال کیا ہے کہ ایک مسافر کا بیان ہے کہ میں نے ہندوستان کے ایک مشہور شہر میں ایک پرانی عمارت دیکھی ، جس پر عمارت کی تاریخ تقییر کے سلسلے میں لکھاتھا کہ 'نی عمارت شی قمروالی رات میں بنائی گئ'۔

يوكي وجه:

مجمی بھی بعض مقامات اوربعض اوقات میں دیکھنے والے اور چاند کے درمیان ایک گہرا اور غلیظ بادل یا پہاڑ حاکل ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو مان علاقوں میں جن میں کثرت سے بارشیں ہوتی ہیں اتناز بردست تفاوت پایا جاتا ہے کہ ایک جگہ بادل بھی بہت گہرااور بارش بھی کانی زوردار ہورہی ہے کہ دیکھنے والوں کو دن میں سورج اور نیلگوں آسان کا اصلی رنگ مسلسل گھنٹوں تک دکھائی نہیں ویتا، اس طرح رات کے وقت چا نداور ستاروں کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی ، گر دوسر ہے مقام پر ندکسی بادل کا پیتہ ہے نہ بارش کا کوئی اثر ، حالا نکہ دونوں مقامات میں کچھزیادہ قابل ذکر فاصلہ بھی نہیں ہوتا، شالی علاقوں کے باشندے روم اور یورپ کے لوگ برف باری اور بارش کے دنوں میں مسلسل کی گئی دن تک سورج کے دیکھنے کو ترستے رہتے ہیں، چہ جائیکہ چا ندکو۔ یا نجے ہیں وجہ:

چاندا ہے مطالع کے اختلاف کی وجہ ہے تمام روئے زمین والوں کے لئے کسی
ایک حد پرنہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آج جن لوگوں پر طلوع ہوتا ہے دوسر ہے
ملک یا علاقے کے باشند ہے اس وقت آسکی جھلک ویکھنے ہے محروم ہوتے ہیں، کسی
ایک افتی اور منزل پر نمایاں ہونے پر بعض ملکوں کے لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔
اس وقت دوسر ہے مقام کے لوگ آسکی جھلک ہے قطعی محروم رہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ
جاندگر ہن عام نہیں ہوتا، بعض علاقوں میں کامل ہوتا ہے، بعض میں بالکل نہیں ہوتا، یا
ناقص طور پر ہوتا ہے، اور بعض مقامات پر اس کی پہچان وشنا خست صرف ان لوگوں کو
ہوتی ہے جوعلم نجوم کے ماہر ہیں۔

اکثر قابل اعمّاد علماء ہیئت ایسے عجائبات بیان کرتے ہیں جن کا مشاہدہ ان کو بڑے بڑے ستاروں اوران کی روشنیوں ہے ہوتا ہے، جورات کے کسی حقے میں ظاہر ہوتے ہیں،ان کے سوادوسر بے لوگوں کوان کا قطعی کوئی علم نہیں ہوتا۔

میمنی وجه:

اس تتم کے نادرالوقوع واقعات دیکھنے والوں کی تعداد عام طور پراس قدرنہیں ہوتی جو یقین کے لئے مقیّد ہو،ادھرمؤرخین کے یہاں بڑے اوراہم واقعات کے بارے میں بعض عوام کی بیان کروہ خبریں قابل اعماد نہیں ہوتیں ،البتہ ایسے واقعات کی نبیت ان کے بیانات مان لئے جاتے ہیں کہ جن کے وقوع کے بعدان کے آثار اور نشانیاں باقی رہ جائیں، چیسے خت آندھی، بیشار برف باری، یا ژالہ باری اور تخت سردی وغیرہ، اس لئے عین ممکن ہے، اور بعیداز قیاس نہیں ہے کہ کسی ملک کے مورضین نے اس حادثے کی نبیت بعض عوام کی بیان کردہ روایت پروٹوق نہ کرتے ہوئے اس کود کیھنے والوں کی نگاہ کا تصور قرار دیا ہو، اور اس واقعہ کو چاندگر ہن کی قتم کا سمجھ کرنظر انداز کردیا ہو۔

### ساتوس وجه

مؤرض بالعموم زمین حوادث کوتاریخ کے اوراق میں جگددیے ہیں ،اورآسانی واقعات وحوادث سے شاذ و تا درہی تعرض کرتے ہیں خاص کرقد یم مؤرض کا تو بیعام شیوہ ہے، پھر یہ چیز بھی قابل لحاظ ہوتا چاہئے کہ حضور علیہ کے عہد مبارک میں انگلتان وفرانس میں جہالت عروج پڑھی ،اورعلوم وفنون کی جو پچھ داغ بیل اور بنیاد یورپ کے ملکوں میں پڑی اور اشاعت ہوئی ، وہ حضور تالیہ کے دور مسعود کے کافی طویل عرصے کے بعد ہوئی ہے، ان حالات میں ان کے یہاں تاریخ نو لی کا کوئی اہتمام اوراس جانب التفات ہی کب ہوسکتا تھا؟

#### آ تھوس وجہ:

منکرکو جب یہ بات معلوم ہوجائے کہ فلاں مجز ہ یا کرامت اس شخص کی ہے جس کا وہ منکر ہے، تو وہ ضروراس کے اخفاء اور چھپانے کی کوشش کیا کرتا ہے، اور بھی بھی اس کے ذکر یا کہے جانے پر راضی نہیں ہوتا، جبیبا کہ نجیل بوحنا کے باب اا، اور کتاب الاعمال کے باب وہ کے مطالعہ کرنے والوں سے یہ چیز مخفی نہیں ہو کتی ان وجو ہات کی بناء پر ثابت ہوا کہ 'مجز ہُش القمز' پر عقلی یا نفتی غرض کسی طور سے اعتراض درست نہیں ہوسکتا۔ (اجہٰ کا کام اظہار الحق ترجمہ اے ۱۲ اتا کے ۱۲۸ املی ا

موجودہ دور کی شہادت ملاحظہ فرمائے۔جوخلاباز جاند پرسب سے پہلے مہنچ

تھے۔ تو انھوں نے واپس آ کر یہ بیان دیا تھا کہ'' چاند کے ایک مرے سے کے کر دوسرے سرے تک ایک کیر موجود ہے'۔ اور ان کا بدیمان اخبارات میں شائع بھی ہوا تھا۔ تو علاء اسلام نے اس وقت اس لکیر کی بابت بیہ بیان دیا تھا کہ ' بیثق القمر کے معجزہ کی وجہ سے ہے 'پس خلابازوں کا میر بیان ش القمر کے معجزہ کی صداقت پرشہادت ہے۔

# معجز هشق القمرير مهندووك كااعتراض اور جواب اعتراض: (بين برن لالهاندرمن مهندوكا

(بیس برن لالهاندرمن مندو کااعتراض)

ا گرمججز ، شق القمر درست ہوتا تو مختلف فرقوں کی کتابوں میں مثلاً عیسا ئیوں کی کتابوں میں بہودیوں کی کتابوں میں ذرتشتیوں کی کتابوں میں لکھاہوتا فقط مسلمانوں کی کتابوں میں مرقوم نہ ہوتا۔

جهواب: معترض بخبرے اگروہ اپنی کتاب مہا بھارت فصل موجھا دھرم میں دیکھ لیتا تو اس کی تصریح مل جاتی جس میں لکھا ہے۔

ا یک وقت میں جاند کا ایک حصه گر گیا پھراس کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ جڑ گیا۔ مگراس جاند کے نکڑے کے گرنے اور ملنے کو ہندو بسوامتر کی دعا قرار دیتے ہیں \_پس جا ند کا دونکڑ ہے ہونا متنازع فیہ ہو گیا کیا جا ند کا دونکڑ ہے ہونا جناب رسالت م بنات کے مجزات میں ہے ہے پابسوا متر کی کرامات میں ہے ہے۔ ہمارے اور ہندوؤں کے ذمہ ہے کہ ہرایک اپنے مدعیٰ کے مطابق اس کومتواتر خبروں ہے اور و کیھنے والوں کے بیان سے ثابت کرے چونکہ جارے پاس متواتر اخبار اور و کیھنے والوں کی شہادت اس در ہے کو پہنچ چکی ہے پس تاوقتیکہ ہندوایے قول کی سند ہماری طرح پیش نہیں کرتے ۔ ہندوؤں کا دعویٰ ثق قمر کی نسبت بسوامیتر کی طرف بالکل لائق التفات نہیں ہے۔

حالانکہ ہندوؤں کا دعوی محض زبانی ہے۔اس برکوئی سندنہیں پیش کرتے اورخود

مہابھارت کی سند مجروح ہے جس کی تفصیل آ گے آ رہی ہے۔

علاوہ ازیں بسوامیتر مہا بھارت کے مؤلف کا معاصر ہے۔ اور مہا بھارت میں اس شق قمر کی نسبت بسوامیتر کی طرف اس شق قمر کی نسبت بسوامیتر کی طرف سلسلہ ، روایت کے اعتبار سے قطعاً معدوم اور مفقود ہے پس ہمارے دعوے کے مقابلے میں شق قمر کی نسبت بسوامیتر کی طرف کرنا بالکل قابل لحاظ نہیں بلکہ محض بے دلیل بات ہے بقول بھسٹ اگر چہ قول برہما بھی ہو ہر گز توجہ کے لائق نہیں۔

در حقیقت معجزه شق قمر جو جناب رسالت ماب الله سے ظاہر ہوا ہے ہندوستان مین بھی دیکھا گیا تھا اور مشہور ہوا تھا چنانچہ تاریخ فرشتہ اور بعض ووسری تواریخ میں موجود ہے تھوڑے سے زمانے کے گزرنے کے بعد بھی ہندوستان کے جائل لوگ ا پنے آباء واجداد سے بغیر دلیل وہربان کے اس واقعہ کوسنتے چلے آرہے تھے ادراس کو بندوستان کے جابل بسوامیر کی طرف منسوب کرتے ہیں چنانچدان کی عادت سے ہے کہ جاند میں جو داغ دیکھا جاتا ہے بیچاند میں گوتم بدھ کی بدد عاسے ظاہر ہواہے۔ اوربھی کہتے ہیں کہ جا ندکویہ بیاری وجد کی بدوعاے لاحق ہوئی ہے اور بھی کہتے ہیں کہ اندردیوتانے جاند کے پر کترویئے تھے اور چوئے گنگ کہتے ہیں کدراجہ جرت آسان ے جاند کولایا تھا اور جوئے چنبل کہتے ہیں کہ راجہ رنگ لوست جاند کوآب دیگ شوئی ے کھیسٹ کرلایا تھا چنانچہ درونہ پرب میں ایسے ہی لکھاہے۔ اور بھی کہتے ہیں کہ راجہ است دیونے ایے جک میں گاؤکوزی کیا تھا اوراس گائے کے جرم سے دریائے جبل جاری ہوا تھا چنانچے دھرم پر ب مہا بھارت میں ایسے ہی لکھا ہے اور اس طرح کی بہت ی حکایات ہیں جس کی تفصیل طوالت کا سبب ہے۔ اگر کہیں کہ مہا بھارت کی تالیف جناب نبی آخر الزمان اللہ کے زمانہ سے پہلے کی ہے اور اس میں جاند کے مکڑے ہونے کا قصہ لکھا ہے اور وہ شق قمر جناب نبی کریم اللہ کے معجز ہشق قمر کے علاوہ ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ بیمتواتر روایات کتب ہنود سے ثابت شدہ نہیں ہے کہ مہا

بھارت کس سند میں تالیف ہوئی تھی بلکہ آ د پرب سے ظاہر ہے کہ مہا بھارت کی تالیف راجہ تھے کہ مہا بھارت کی تالیف راجہ تھے کے بھی کافی عرصہ بعد ہوئی ہے۔ جس نے ماران کو جگ میں جلایا تھا چنا نچہ آ ر برہمن پر چند کے برہمنوں میں سے تھا جلانے کا قصہ راجہ جمجھ ماران سے پوچھا کسی نے ذکر نہ کیا آ خرکاراس کے باپ نے اس سے کہا کہ میدقصہ جمھ سے بہتر کوئی نہیں جا نتا۔ انتمان

ظاہر ہے کہ اس زمانے میں مہا بھارت تالیف ہوئی تھی چونکہ ماران کے جلانے کا قصداس میں تفصیل ہے کھا ہوا ہے۔ کمکن نہیں تھا کہ برہمن لوگ اس سے آگاہ نہ ہوتے سوائے ایک برہمن کے کوئی اوراس کی خبرنہیں رکھتا تھا۔

ان دلائل سے صاف ظاہر ہوا کہ مہا بھارت کی تالیف راجہ مچھ کے عہد سے پچھ زمانہ بعد ہوئی تھی۔

نیز ہندواس پرمنفق ہیں کہ بیداورسب اپنکھد ہندوؤں کی تمام کتا ہیں پرانی ہیں اوراپنکھد میں شکراچارج کا قصداس کی تغیراور بید کے اقوال لکھے ہوئے ہیں۔

اس سے ظاہر ہوا کہ بیداورا پنگھند شکر اچارج کے زمانے کے بعد تالیف ہوئے ہیں'اورشکراچارج کاظہور صرف پانچ سوسال یازیادہ سے زیادہ چھسوسال پہلے ہواہے۔

یں نابت ہوا کہ بیداور اپنکھد کی تالیف چھسو یا سات سوسال حضور علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوئی۔

پس مہا بھارت کی تالیف بید اور اپنکھدکے لازماً بعد میں ہوئی پس مہا بھارت کی تالیف کا دعویٰ حضورعلیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا کرنا بے دلیل اور سراسر باطل ہے۔

ر کربا اورا گرفرض کیا جائے کہ چاند کا فکڑے ہونا بسوامیتر کی بددعاہے ہے تو بی حضور علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والے شق قمر کے معجزہ کے علاوہ ہے۔ لاله صاحب کا اعتراض کہ فارسیوں کی اور رومیوں اور بونانیوں کی کتابوں میں اور ہندوؤں کی کتابوں میں اور ہندوؤں کی نامعتر کتابوں کے علاوہ کہیں بھی بسوامیتر کے جاند کے نگڑے کرنے کی خبر موجود نہیں۔ تو معترض صاحب خود بسوامیتر کے اس واقعہ کے دیگر فرقوں کی کتابوں ہے جوت نہیش کر سکنے پر کیوں خاموش ہیں۔

حالانکہ اہل ہند بسوامیتر کے معتقدوں میں سے ہیں۔ اگریہ بڑی نشانی اس سے طاہر ہوتی تو اس کے معتقد جن کی تعداد بہت تھی اس کو متواتر طور پرنقل کیوں نہ کیا اور پر خبر دنیا کے کونوں میں کیوں نہ کپنجی۔

عجیب بات سے ہے کہ ہندوستانیوں میں سوائے سلسہ ءسوت پورا نک کے دیگر کسی بھی طریق سے سیمروی نہیں اور سوت پورا نک کاطریقه محض غلط ہے۔

اورابل ہند لا زمان کواپنی جنتر بوں میں ذکر کرتے۔ حالا نکہ کتابوں میں اور جنتر بوں میں اور ہندوستان کے نقتوں میں بھی بسوامیتر کی اس کرامت کا اصلاَ مطلقاً کوئی ذکر نہیں۔

علاوہ ازیں نبی کریم کے ہاتھ ہے شق قمر کے واقع ہونے کی خبر کا فارسیوں کی اور ہندوؤں کی اور زرتشتوں کی کتابوں میں مذکور نہ ہونے کی وجہ بینہیں کہ بیہ بجزہ ظاہر ہی نہیں ہوا۔ کیونکہ بیہ واقعہ رات کے وقت واقع ہوا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ چا تھا اور آ فاق کے اور احوال کے اختلاف کے سبب ہے اور بعض دور در از کے علاقوں میں اور بعض جگہ گھنے اور محیط بادلوں کی وجہ ہے اور بعض جگہ دھند کے چھا جانے کی وجہ ہے ' اور بعض جگہ مطالع ابر آ لود ہونے کی وجہ ہے ' چا ند کے دو نکڑے ہونے کا لوگوں کو علم نہ ہوا۔ سوائے حاضرین کے کوئی اس واقعے کا منتظر بھی نہیں تھا اور اس وقت بہت سے عوام اور خواص نیند میں تھا گرا تھا تی طور پر مسافروں میں سے یا مقیم گھروں میں رہنے والوں نے مشاہدہ کیا ہواور اپنے احساس کی غلطی پر اس کو حمول کیا ہواور دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہ کیا ہواور اگر بیان کیا ہوتو سامعین نے ہواور دوسرے لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہ کیا ہواوراگر بیان کیا ہوتو سامعین نے

اس کود کیفے والے کی حسی خلطی قرار دی ہواوراس کو کتابوں میں لکھنے کو بے جاسمجھا ہو۔
اور یہ وجہ بھی ہے کہ یہودی اور آگ پرست حضور علیہ السلام کے زمانہ بعثت
کے وقت سے آپ کے بارے میں سخت دشمنی رکھتے تھے اور آپ کے مجزات کو مجھلاتے تھے۔ اور آپ کے مجزات سے منہ موڑتے تھے۔ اگر انہوں نے جان کر آپ کے ایک کا تذکرہ نہ کیا ہوا ور اپنی کتابوں میں اس کونہ کھا ہو۔
آپ کا س مجزے کا تذکرہ نہ کیا ہوا ور اپنی کتابوں میں اس کونہ کھا ہو۔

بپ سے من اور دنساری شواہداور دلائل نبوت نبی آخرالز مان اللی کو جوان کی کتابوں پونکہ یہود ونساری شواہداور دلائل نبوت نبی آخرالز مان اللی کو جوان کی کتابوں میں موجود ہیں اپنی کتابوں سے خارج کرتے تھے یا اس مقام اور محل کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل دیتے تھے۔ یا بالفاظ دیگر تراجم میں تحریف کرتے تھے۔ پس بہت مستجد ہان کے کہاں طرح کے لوگ دلیل نبوت کوخودا پنی کتابوں میں مضبوط کرتے۔ اور ذرتشت کی قدیم کتابیل اور دیگر پرانے ند جبوں کی کتابیں گم ہو چکی ہیں۔ اور ای طرح سے نہایت پرانی کتابیں دیگر اکثر اقوام کی ضائع ہو چکی ہیں۔ پس سے اور ای طرح سے نہایت پرانی کتابوں میں کھی ہوئی کیوں نہیں ہے محض دعویٰ ہے دعویٰ کرنا کے بیخر دیگر لوگوں کی کتابوں میں کھی ہوئی کیوں نہیں ہے محض دعویٰ ہے اس کا ثبوت نہیں ہے۔

ہندوؤں کی خلاف عقل کہانیاں

البتہ یہ اعتراض معترض صاحب کا خود ہندوؤں کی بناوٹی کہانیوں پرواردہوتا ہے۔ جو بھا گوت اور مہا بھارت میں فہ کور ہیں جن کا ہندوؤں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ کہانی (1): ان جھوٹی حکایات میں سے ایک بیہ ہے جو بھا گوت میں لکھی ہے کہ جس رات کرشن نے برج کی عورتوں کے ساتھ معاشرت کی اس کا زمانہ چھو ماہ تک لسبا ہوگیا تھا۔

اگرابیا ہی ہواتھا تو خود ہندوستان کےعلاء نجوم نے جوکرش کے معتقدین میں سے تھے وہ اس کا خیال رکھتے اور اس کواپئی کتابوں میں لکھتے کہ فلاں زمانے میں آ قتاب فلاں منزل میں اور چاند فلاں منزل میں اور دیگر سیارے فلاں فلاں منزل

میں تھے اور تمام سیارے حرکت کرنے سے دک گئے تھے اور اتنا طویل زبانہ ساکن ہوگیا تھا اور آسان اپنی گردش سے باز آگیا تھا اور اس طرح کے واقعات نجوی محاسبات میں قوی اثر دکھتے ہیں ان کے سبب سے اکثر نجومیوں کے مسائل میں عظیم خلل واقع ہوتا اور اجرام فلکیہ کی حرکات پر بھی اثر پڑتا اور روئے زمین کے تمام نجوی اور مؤرخین پر واجب تھا کہ وہ اس کا تذکرہ کرتے لیکن ان کا نجومیوں کی کتابوں میں علم نجوم کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہ آتا پختہ دلیل ہے کہ یہ حکایت ہندوؤں کی کتابوں میں کتابوں میں دیگر حکایات کی طرح محض جھوٹی ہے۔

کہائی(۲): انہی میں سے ایک حکایت یہ بھی ہے جو جوگ بشسٹ میں کھی ہے:

کہائی(۲): انہی میں سے ایک حکایت یہ بھی ہے جو جوگ بشسٹ میں کھی ہے:

کہا کہ وقت ہلاک کرنے مخلوقات سے ملول ہوا اور اس وقت کوئی جاندار نہ مرا

پس زمین آ دمیوں اور جانوروں سے گراں بار ہوئی۔ حکمت الٰہی سے طاہر ہونا ایک

اوتار کا ضرور ہوا کہ زمین کوسبک کریں پس دوصورت بشن کی نمایاں ہو تیں ایک پانڈ کے گھر اس کا نام ارجن ہوا دوسری بسدیو کے گھر اس کا نام کرشن ہوا۔ الخ

حالانکہ بااتفاق مؤرخین اورتمام اہل ملت میمعنی غلط محض ہے۔ دنیا بھر کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں میکھا ہوانہیں کہ زمانوں میں سے کوئی زمانداس طرح کا تھا کہ مدت دراز تک اس میں جانداروں میں سے کوئی ایک جاندار بھی ندم اتھا۔

کہانی (۳): اورانبی حایات میں ہے ایک حکایت آفاب کا زمین پر گنتی کے ساتھ جماع کرنے کے لئے اتر نااور داجہ کرن کا اس سے پیدا ہوتا ہے۔ جومہا بھارت اور ہندوؤں کی دیگر کتابوں میں لکھا ہے۔

قطع نظراس کے کہ بیر اوا قعہ کتابوں میں لکھنے کے قابل ہواس کا واضح البطلان ہونا خود ظاہر ہے۔

کہانی (۳): اورانی حکایات میں سے جاند کا گوتم کی زوجہ کے ساتھ زنا کرنے کے لئے زمین پر اندرد ہوتا کے ساتھ اتر نا بھی آفاب اور گنتی کے قصے کی طرح ہے۔

اورای طرح کے قصول میں سے بندا چل کو کہ جس کا ذکر پوران میں ہے کہ یہ پہاڑ ایک عرصہ دراز تک اتنا بلند ہو گیا تھا کہ آفاب بھی اس کے اوپر سے نہ گزر سکا تھا اور اس طویل زمانے میں جہاں دن تھا دن رہتا اور جہاں رات تھی رات رہتی اور یہ بھی الیاعظیم واقعہ ہے جس کا ذکر دنیا کی تاریخ کی کتابوں میں کہیں لکھا ہوانہیں ہے۔ منجملہ ان قصول میں سے ایک اسگند بوران میں لکھا ہے:

کہ آفاب کاشی کے اوپرہے جب گزرتا ہے واس کی رفتار بہت ست ہوجاتی ہے۔ اگر چہاس نتم کی حکایات بے حد و بے شار ہندوؤں کی معتبر کتابوں میں موجو دہیں مگر ہم نے نمونے کے طور پرانہی حکایات پراکتفاء کیا ہے۔

علاوہ ازیں اہل ہند کی تاریخ کے ضبط نہ ہونے اور ہندوؤں کی نالائقی کی وجہ سے بڑے بڑے واقعات ہندوؤں کی تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں ہیں۔ چنانچہ اسکندر روئی کا حملہ ہندوستان پر واقعات عظمیٰ میں سے ہے لیکن اہل ہند کی تاریخ میں ندکور نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ پس کسی ایک واقعہ کا اہل ہند کی تاریخ میں فدکور نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ دیمجزہ شق قر جناب نبی کریم آلیک کا بے اصل ہے اورظہور پذر نہیں ہوا۔ نہیں کہ دیمجزہ شق قر جناب نبی کریم آلیک کا بے اصل ہے اورظہور پذر نہیں ہوا۔ (سوط اللہ الجبار ص ۲۳۰۲۲)

## ثبوت معجزات پراعتراض کاجواب

ترجمهآيت:

ر منہ ہے۔ ''جب موی نے اپنی قوم کے واسطے پانی ما نگا۔ ہم نے کہا کہ اپنا عصا پھر پر مار اس میں سے بارہ چشمے بہ نکلے''۔ (سورة البقرة: ۲۰)

اعتراض: (پنڈت سرسوتی کااعتراض) دیکھئے ان ناممکن باتوں کے برابر کوئی دوسرا محض کیا کہے گا؟ ایک پھر پرعصا مارنے سے بارہ چشموں کا ٹکٹنا بالکل ناممکن ہے۔ ہاں اس پھر کواندر سے پولا کر کے اس میں پانی بھرنے اور بارہ سوراخ کرنے سے ایسا ہونا ممکن ہے اور کی طرح نہیں۔ **جواب**: مجزہ غیر ممکن نہیں بلکہ اس کا نبوت کے ساتھ ایک ایسا مجبول الکیفیت

تعلق ہے ۔ جیسا کہ انسان کی روح اور عقل کا جسم کے ساتھ ۔ پس جہاں نبوت ہوگ

وہاں مجزہ کا ہونا قانون قدرت ہے۔ بلا نبوت مجزہ نہیں ۔ پنڈت بی کے اس قول

سے تو سب سے زیادہ جرانی ہے کیونکہ فقرہ ۲۵ میں خود بی فرماتے ہیں کہ۔

"جس ندہب کو ہزاروں کروڑوں آدمی مانتے ہوں اس کو جھوٹا کہنے والے

سے بڑھ کر جھوٹا کون ہے۔ "(ستیارتھ صفحہ ۲۹۷ ہملاس ۱۳۱ فرمایا کہ مجزہ کو سوا آپی ذات

لکین یہاں پر یہ قاعدہ بھول گئے اور یہ خیال نہ فرمایا کہ مجزہ کو سوا آپی ذات

خاص یا آپ کے چیلوں کے (جن کا شار ہاتھوں کی انگلیوں پر ہوسکتا ہے) سب اہل

غاص یا آپ کے چیلوں کے (جن کا شار ہاتھوں کی انگلیوں پر ہوسکتا ہے) سب اہل

مذاہب (مسلمان ، یہودی ، عیسائی ، ہندو ، بدھ وغیرہ) مانتے ہیں ۔ اور اپنے اپنے

بررگوں کی نسبت بہت ہے مجزات اور کرامات کا اپنے لفظوں میں اظہار کرتے ہیں۔

پس آپ خود ہی فیصلہ دیں کہ آپ جوالی بات کو جسے قریب قریب کل دنیا کے لوگ

مانتے ہیں کھنڈن (رد) کرتے ہیں۔ آپ سے بوھ کر سسکون ہے؟

معجزہ کی حقیقت صرف ہے ہے کہ عام مروجہ طریق کے خلاف واقعہ ہوتا ہے۔
جس کوسپر نیچرل (خلاف قانون قدرت) کہتے ہیں۔ بس اس امر کی تحقیق پرسارا مدار
ہے۔ اگر اس کا خبوت ہوجائے کہ مروجہ عادت کے خلاف بھی ہوایا ہوسکتا ہے ادر کم
سے کم فریقین (اہل اسلام اور آریہ) میں مسلم ہوجائے تو دونوں میں ہے کسی کا حق
نہیں کہ عجزہ پراعتراض کر ہے بیس آ ہے ہم اسی اصولی مسئلہ کی وضاحت کرتے ہیں۔
ناظرین! بیتو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ جس کی آپ شہادت دے سکتے ہیں کہ
عام مروجہ طریق ہے کہ انسان کو پیدائش سے پہلے کے حالات معلوم نہیں ہیں۔ نہ
آئندہ بعد موت کے واقعات بتا سکتا ہے۔ گوآ ریہ ساجی موجودہ زندگی ہے پہلی زندگی
کے قائل ہیں لیکن اتناوہ بھی مانتے ہیں کہ گذشتہ اور آئندہ واقعات کا علم کسی کوئیں

ہوسکتا۔ ہم اس کے متعلق سوامی دیا نند جی کی ہدایت سناتے ہیں۔ آپ سوال وجواب کی صورت میں لکھتے ہیں۔

## كيامعجزات نهد تكھنے والوں كى روايت معتبرنہيں

اعتراض: (پیس برن لالهاندر من مندو کااعتراض)

راویان احادیث جیسے ابن شہاب زہرمی اور کلینی وغیرہ جنہوں نے محد اللہ کے معلیہ کے معلیہ کے معلیہ کے معلیہ کے معلی معجزات نقل کیے ہیں خود آئکھوں سے نہیں دیکھیے تتھے اور نہ محد اللہ کی زبان سے سنے تھے بلکہ ان کی وفات کے دوسوسال بعد ان کو بیروایات پنچی تھیں۔

جواب: معترض صاحب ہے ہم یو چھتے ہیں کہ بھا گوت کتاب کوسکھد ہو نہیں لکھاتھا بلکہ اس کوبطورا فسانے کے زمانہ تنگ اور فرصت قلیل میں راجہ پر پچھت کے سامنے سنایا تھاا دریہ زمانہ ایک ہفتے پر محیط تھا۔

معترض کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی معتبر کتابوں سے اس کتاب کے جامع افر مدون کانام ثابت کریں۔

اورمہا بھارت کتاب کوضبط تحریر کرنے والے شخص کا اپنی معتبر کتابوں سے ثبوت پیش کریں جوبطورا فسانے کے سوت رکھشیر کی بیان کردہ ہے۔

ادران دونوں کتابوں کو کیے بعد دیگر ہے مسلسل روایت کے ساتھ جن لوگوں نے بیان کیا ہوان کے نام بیان کیے جائیں۔

نیز بید کے راویوں کے نام و نشان پیش کیے جائیں جس طرح ہے آئمہ احادیث نے احادیث کوروایت کیا ہے۔اس طرز سے ان کی سندیں سنائی جائیں۔ ورنداپی ان کتابوں کا کلیلہ دمنہ اور مثنوی میرحسن کی طرح کی افسانہ کی کتابوں میں شار کروجن کا کوئی سلسلہ سندنہیں ہے اور قصہ گوئی پر مشتمل ہیں۔

ہاری کتب احادیث کی مدوین سندوں بر مشتمل ہے اور محدثین نے سندوں کے

ساته احادیث کی کتابول کومرتب کیا ہے۔ جیسے سی بخاری شریف سی مسلم شریف وغیرہ ہم واقعہ معراج کی بعض حدیثوں کی سندیں بیان کرتے ہیں جو مصنفین کتب حدیث سے اوپر حضور علیہ السلام تک مسلسل اسناد کے ساتھ ٹابت ہیں۔ چنانچہ ملا خلفر ما کیں حدثنا عمرو الناقد و زبیر بن حرب قالا ثنا سفیان بن عبینة عن ابی معمر عن عبد الله قال عن ابی معمر عن عبد الله قال انشق القدر علی عهد رسول الله عَلَیْ بشقتین فقال رسول الله عَلَیْ اشهدوا.

( بخاري ١٥ ر٥٩ مسلم في صفات السنافقين ٢٥ ، ٢٥ )

حدثنى زبير بن حرب و عبدبن حميد قال حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان حدثنا قتادة عن انس ان أهل مكة يسألوا رسول الله عليسية رسول الله عليسية

میلی صدیث کا ترجمدیدے کہ

ہمیں عمر والناقد نے اور زبیر بن حرب نے بیان کیا وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہمیں حصرت سفیان بن عینیہ نے حصرت ابونچے سے انہوں نے حضرت مجاہد سے انہوں نے ابوم عمر سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے بیان کیا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے ذمانے میں چا ندو وکلا ہے ہوا تھا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہم آئھوں سے دکھاو۔

اوردوسرى حديث كاتر جمدييب كه

مجھے زبیر بن حوب اجور عبد بن حمید نے بیان کیا وہ دونوں فرماتے ہیں ہمیں یونس بن محمد نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں ہمیں شیبان نے بیان کیا وہ فرماتے ہیں ہمیں قمادہ نے حضرت انس سے بیان کیا کہ اہل مکہ نے حضور علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان کوکوئی معجزہ دکھا کیں تو آپ

نے ان کوشق قمر کامعجز ہ دکھایا تھا۔

یش قر کا معجزه اور بھی کئی صحابہ کرام کی سندے اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور بعدے حضرات سے زمانہ در زمانہ بہت سے لوگوں کا بیان کر دہ موجود ہے۔

اب ہندوؤں کو بھی چاہئے کہ وہ اپنی کتابوں کو اس طرح کی سندوں سے ثابت کر کر دکھ اور میں عقل مان و ایکا نتاز نہیں ہے میزنہ تالاں سے تاریخ میں میز

کرے دکھادی ورنعقل اور حیا کا تقاضہ یہی ہے کہ متند کتابوں کے مقابلے میں اپنی باطل اور من گھڑت کتابوں کواپنی زبان پر نہ لائیں۔

ہندوؤں کی اور ترسائیوں کی اور یہودیوں کی کتابیں بلا لحاظ روات واتصال روایت کے مخص بے سرو پا مدون شدہ ہیں۔ دیکھ لوسلسلہ روایت مہا بھارت بید بیاس تک بروایت مہا بھارت کے تک بروایت سوت نتہی ہواہے حالانکہ سوت کورا ملرام نے ہمکہار میں مہا بھارت کے واقعہ سے پہلے ذیج کردیا تھا۔ جیسا کہ بھاگوت اور اسکندوہم میں مفصلاً لکھا ہواہے پس اس واقعہ سے خاہر ہوا کہ مہا بھارت ایک جھوٹا قصہ ہے جو کسی جھوٹے نے گھڑ دیا ہے۔ (سوط اللہ الجبارص ۲۲۹ تا ۲۲۸)

### کیا دریائے قلزم کاعبور معجز ہنہ تھا (ملی

( ملحدوں کااعتراض )

اعتراض:

بعض طحدوں نے جس طرح ادر مجزات کا انکار کیا ہے، اس طرح بنی اسرائیل کے عبور قلزم کا بھی انکار کیا ہے اور بیتو جیدگ ہے کہ جزرو مدتھا۔ یعنی جب سمندر کا پانی اتر ہوا تھا اس وقت بی اسرائیل کا گز رہوا اور ان کے پیچے فرعون اور اس کالشکر آیا تو اس وقت دریا کا چڑھا و تھا وہ لوگ سب ڈوب مرے نہ یہ کہموئ "کی عصا زنی سے سمندر کے دو تکڑے ہوئے تھے جیسا کہ اہل کتاب اور اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور ایس اس دعوے یہ جیسا کہ اہل کتاب اور اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور ایسے اس دعوے یہ کی ہے۔

دوسری دلیل نقلی وہ یہ ہے کہ گلا ڈلیس ٹالی جس کو حکیم بطلیموں کہتے ہیں جوسنہ

عیسوی کی دوسری صدی میں تھااورمصر میں رہا کرتا تھااس لئے وہ بحراحمر کے حال سے زیادہ واقف تھا اس نے بحراحمر کا نقشہ لکھا تھا۔اصل زبان بینانی ہے مگر اس کا ترجمہ لیٹن، جو ۱۲۱۸ء میں لوئیس سیزدہم شاوفرانس کے زمانہ میں جھایا گیا تھا۔خوش متی ہے ہارے یاس موجود ہے۔اس میں تمیں جزیرے بحراحمر میں مع نام بتلائے ہیں اوراب وہ جزائر نہیں ( کیونکہ علم جیولوجی سے بیات ٹابت ہے کہ جزائر بعض اسباب ے غرقاب ہوجایا کرتے ہیں اور بھی دفعۂ نکل آتے ہیں )اس سے ٹابت ہوا کہ بحر احمر کا اس زمانہ میں بیزور شور نہ تھا کہ جواہل اسلام کے زمانہ میں بارہ سو برس سے ہے۔اس سے بیلیقین کامل ہو جاتا ہے کہ وہ مقام جہاں سے بنی اسرائیل اترے بلاشبہ جوار بھائے کے سببرات کو پایاب اور دن کومیق ہوجاتا ہوگا اور مویٰ " کو یا یا ب اتر جانے کا رستہ معلوم تھا۔ پس حضرت مویٰ \* بنی اسرائیل سمیت بحراحمر کی ہوی شاخ کی نوک میں سے جہاں ہم نے نقطوں کا نشان دیا ہے یار اتر گئے۔ صبح ہوتے جوفرعون نے دیکھا کہ بی اسرائیل باراتر گئے اس نے بھی ان کا تعاقب کیااور لشکر کوغلط رائے ہے دریامیں ڈال دیا، یانی بڑھ گیا۔ جس سے وہ سب ڈوب مرے۔ یہودیوں کی تقلید ہےمفسرین نے ایک سیدھی می بات کوایک معجزہ خارج از قانون قدرت بنادیا، حالانکه قرآن سے ایسا ثابت نہیں۔

جواب: (اول) تواس بات کا کیا ثبوت ہے کہ بینقشہ بطلیموں کے نقشہ کے موافق اورمطالق ہے۔

(دوم) یہ کیا ضروری ہے کہ بطلیموں کے زمانہ میں جوموی تعلیہ السلام کے سینکڑ وں برس بعد کا ہے بح قلزم بدستور ہو ممکن ہے کہ بقواعدِ جیولو جی اس وقت بینی حالت پیدا ہوئی ہوجو حضرت موی تکے عہد میں نہتی اوراب پھرو کی ہی ہوگئ ۔

(سوم) اب بھی بحراحمر میں جزائر موجود میں ۔اس تقدیر پرزمانہ بطلیموں میں اورزمانہ کا میں فرق ٹابت کرنا مدی کے ذمہ ہے۔

(چہارم) یہ سب کچھتلیم بھی کیا جائے تواس کا کیا ثبوت ہے کہ بی اسرائیل بحر قلزم کی نوک پر سے گزرے تھے جہاں کہ ایسا کنارہ تھا کہ پانی خشک ہوجاتا تھا۔ جہاں کہ مدی نے نقطے دگائے ہیں۔

(پنجم) اگریتھا تو کیا فرعون کواس کنارہ کاعلم نہ تھا اور جب کہ اس کے ساتھ سینکڑوں اس ملک کے واقف تھے تو مقتضائے قانون فطرت بیتھا کہوہ کنارے سے بھی دوجارکوں ہٹ کرگاڑیوں کوخشک زمین سے لے کر نکلتا۔

(ششم) اگر کنارہ پاس تھا توسینکڑوں بنی اسرائیل پر کیا مصیبت پڑی تھی کہوہ اس مقام سے گزرتے کہ جہال پانی پایا بہوگیا تھا اس لئے کہ گارااور کچیڑتو پھر بھی باتی رہتا ہے کہ جس میں چلنا بالحضوص بھا گئے اور خوف کے وقت مشکل ہوتا ہے بلکہ مقتضائے عقل یہ تھا کہ اس نوک سے دوا کیک کوس کے فاصلے سے خشک زمین سے گزرتے ۔ مدی کہاں تک تاویل کر ہے گا۔

علاوہ اس کے قرآن مجید کے الفاظ سے پانی کا پھٹا ثابت ہے۔

آيت اول ف اوحينًا الى موسّى ان اضرب بعصاك البحر. فانفلق فكان كلُّ فرق كالطَّودِ العظيم. وازلفنا ثم الأخرين.

ہم نے موی کی طرف وی بھیجی کہ اپنے عصاء کو دریا پر مارے۔اس نے مارا،
پی دریا بھٹ گیا، اور ہر مکڑا بڑے پہاڑ کی ما نند ہوگیا، اور لائے ہم اس جگہ دوسروں
کو (شعراء) یہال ضرب کے معنی چلنے کے کہنا اور فِسسی مقدر ما نتا اور اصسر ب
بعصاک فی المحو عبارت بنا تا نہایت نہایت نا دانی ہے۔اول تو بح مفتول بہ
ہاس کو مفتول فیہ کہنا پڑے گا۔ دوم پھر بھی اقر ارلازم آئے گا کہ موی عصاء کے
ذریعہ سے دریا میں سے گزرے ۔سویہ بھی خلاف قانون قدرت ہے۔ تیسرے فانفلق النے کے کیا معنی ہوں گے؟

(آيت ووم) فاضرب لهم طريقاً في البحريبساً لا تخاف دركاً و لا

تخشی اے موی ابن اسرائیل کے لئے دریا کے تی میں سے ختک راست نکال ۔ (ط)
(آیت سوم) واترک البحرد هوا.

كهدريا كوخشك چهوز دو\_ (دخان)

(آيت ڇارم)واذ فرقنا بكم البحر.

اورہم نے تبہارے لئے دریا کو پھاڑ دیا۔ (بقرہ)

اسى طرح تمام كتب تاريخيه بالخصوص توراة سفرخروج كيم اباب ميس ب-

اسی طرح نمام الت تاریخیہ بالصول اوراؤ سفر حرون کے ۱۱ باب یں ہے۔

(۲۲) اور بنی اسرائیل دریا کے چیس سے سوکھی زمین پر ہوکر گزر سے اور پانی
کی ان کے دائیں اور بائیں دیوارتھی (۱۲) تو اپنا عصااتھا دریا پر ماراورا سے دوجھے
کر ۔ بنی اسرائیل دریا کے بیچوں چیس سے سوکھی زمین پر ہو کے گزر جائیں گے۔
تعجب ہے کہ مدی کے نزد یک تو رہت میں تحریف نہیں ہوئی ۔ وہ تو معتر نہ ہو اورلیشن کا نقشہ معتبر مانا جائے۔ (تفسیر تھانی ار ۱۹۸)

## معجزے پہلے ظاہر ہوتے تھے تواب کیوں نہیں

ترجمهآيت:

ہم نے مویٰ کو کتاب اور معجزے دیئے۔

اعتراض:

(پنڈت دیا نند کااعتراض) فنیا

اگرموی کو کتاب دی تھی تو قرآن کا ہونا فضول ہے۔ یہ بات جو بائمبل اور قرآن کا ہونا فضول ہے۔ یہ بات جو بائمبل اور قرآن میں کھی ہے کہ اس کو مجز رے کرنے کی طاقت دی تھی قابل تسلیم نہیں۔ کیونکہ اگر ایسا ہوا تھا تو اب بھی ہوتا۔ اگر اب نہیں ہوتا تو پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ خدااور اس کی پرستش کرنے والے اب بھی موجود ہیں تو بھی اس وقت خدام بجز رے کرنے کی طاقت کیوں نہیں دیتا ؟ اور نہ وہ مجز رے کر کے تا ہیں۔

**جواب**: معرول كى بابت خوب برش (سوال) كياسواى جى إبقول آپ

کے ابتداء دنیا ہیں اگر آدمی جوان جوان پیدا ہوئے سے (ستیارتھ پرکاش سملاس) توا

ب کیوں جوان جوان پیدانہیں ہوتے اگر کہو کہ وہ بچے پیدا ہوتے تو ان کی پرورش
کیلئے دوسرے انسان ورکار ہوتے (حوالہ فذکور) جس سے آپ کا مطلب ہے کہ
اب جوان جوان پیدا ہونے کی ضرورت نہیں تو ٹھیک ای طرح چونکہ پیغیمرکوئی نہیں۔
اس لئے معجز ہ نمائی کی بھی حاجت نہیں۔ آپ نے سوالی تو کیا کہ معجزہ نمائی کی اب
طاقت کیوں نہیں گرید نہ سوچا کہ پہلے جوطاقت تھی وہ کن کوتھی؟ آج پیڈت ہی ہوتے
تو ہم ان سے پوچھتے کہ بتلا ہے آپ کی زندگی میں تو آریہ سان کو ویدوں کی تغییر لکھنے
کی طاقت تھی اب کیوں نہیں۔ کیوں آپ ہی کی لکسر کے نقیر ہے ہوئے ہیں کیوں
آپ کے پونے دوویدوں کی ٹیکہ (تفیر ) کو پورے دوجھی نہیں کردکھاتے۔
آپ کی طاقت تھی اب کیوں نہیں۔ کیوں آپ ہی کی لکسر کے نقیر ہے ہوئے ہیں کیوں
آپ کے پونے دوویدوں کی ٹیکہ (تفیر ) کو پورے دوجھی نہیں کردکھاتے۔

لالەصاحب \_

کلاہ خسروی و تاج شاہی بہرکل کے رسد حاشا وکلا

(تن پرکاش)

## رحمة للعالمين عليه كيلي تعدداز دواج داخس: (عام كفار كاعتراض)

حضور پاک کاایک سے زیادہ شادیاں کرنا نفسانی خواہشات کی بنیاد پر تھا جبکہ
ابنی امت کے مردوں کو چار چارشاد ہوں کی اجازت دمی اورخود زیادہ شادیاں رچا کیں۔
جواب: حضورا قدس علیہ کی ذات والاصفات سرا پارخمت وبرکت ہے۔
تبلغ احکام اور تزکیہ نفوس اور ابلاغ قرآن آپ علیہ کا سب سے بروا مقصد بعثت
تعاد آپ علیہ نے اسلام کی تعلیمات کو تولا وعملاً دنیا میں پھیلا دیا۔ یعنی آپ علیہ بتاتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے۔ پھر چونکہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں ہے بتاتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے۔ پھر چونکہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسانہیں ہے

جس میں نبی کی رہبری کی ضرورت نہ ہو۔ نماز با جماعت سے لے کر بیو یوں کے تعلقات، آل واولا دکی پرورش اور پاخانہ پیشاب اور طہارت تک کے بارے میں آپ علی کا فراز بانی) اور فعلی مدایات سے کتب حدیث بعر بور میں -اندرون خانہ کیا کیا کام کیا۔ بیویوں سے کیے میل جول رکھا۔ اور گھر میں آ کرمسائل بوجھنے والى خواتين كوكيا كيا جواب ديا۔اس طرح كے ينظروں (بلكه ہزاروں) مسائل ہيں جن ہے از واج مطہرات کے ذریعہ ہی امت کورہنمائی ملی ہے۔ تعلیم وتبلیغ کی دینی ضرورت کے پیش نظر حضوراقدس علیہ کے لئے کثرت از واج ایک ضروری امرتھا۔ صرف حضرت عائشه رضى الله عنها كاحكام ومسائل ، اخلاق وآداب اورسيرت نبوى علی جات سے متعلق دو ہزار دوسودس روایات مروی ہیں جو کتب حدیث میں یائی جاتی ہیں۔حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا کی مرویات کی تعداد تین سواٹہتر تک پیچی ہوئی ہے۔ حافظ ابن قيم في اعلام الموقعين (ص ٩ ج ١) مين لكها ب كما كر حضرت ام سلم رضي الله عنہا کے فآوی جمع کئے جائمیں جوانہوں نے حضوراقدس علیہ کی وفات کے بعد دیئے ہیں، توایک رسالہ مرتب ہوسکتا ہے۔

حضرت عائشەرمنى اللەنغالى عنها كاردايت ودرايت اورفقه وفقاوى ميل جومرتبه وہ محاج بیان نہیں۔ ان کے شاگر دول کی تعداد دوسو کے لگ بھگ ہے۔ حضور اقد س میلانیا کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے مسلسل اڑتالیس سال تک علم دین پھیلایا۔

بطور مثال دومقدس بيويوں كامجمل حال لكھ ديا ہے۔ ديگر از واج مطہرات كى روایات بھی مجموعی حیثیت سے کافی تعداد میں موجود ہیں۔ظاہر ہے کہ اس تعلیم و تبلیغ کا

لفع صرف ازواج مطهرات کے ذریعہ سے پہنچا۔

انبیاء کے مقاصد بلند اور بورے عالم کی انفرادی و اجماعی،خانگی اور ملکی اصلاحات کی فکروں کو دنیا کے شہوت پرست انسان کیا جانیں۔ وہ تو سب کواپنے اوپر قیاس کر سکتے ہیں۔اس کے نتیج میں کئی صدی سے بورپ کے محدین اور مشترقین نے اپنی ہٹ دھری سے فخر عالم میں کھی کے تعدداز دواج کوایک خالص جنسی اور نفسانی خواہش کی پیدادار قر اردیا ہے اورا گر حضورا قدس علیہ کی سیرت پر ایک سرسری نظر بھی ڈالی جائے تو ایک ہوش مند منصف مزاج بھی بھی آپ علیہ کی کثرت از دواج کواس برجمول نہیں کرسکتا۔
کواس برجمول نہیں کرسکتا۔

آپ علی کے معصوم زندگی قریش کمہ کے ساسنے اس طرح گذری کہ بچیس سال کی عمر میں ایک من رسیدہ صاحب اولا دیوہ (جس کے دوشو ہرفوت ہو پچلے تھے)
سال کی عمر میں ایک س رسیدہ صاحب اولا دیوہ (جس کے دوشو ہرفوت ہو پچلے تھے)
مہدینہ ہمینہ گھر چھوڑ کر غار جرا میں مشغول عبادت رہتے تھے۔ دوسرے نکاح جتنے ہوئے بہاس سالہ عمر شریف کے بعد ہوئے۔ یہ پچاس سالہ خرشریف کے بعد ہوئے۔ یہ پچاس سالہ زندگی اور عنفوان شاب کا سارا وقت اہل مکہ کی نظروں کے سامنے تھا۔ بھی کسی دشمن کو بھی آنحضرت علی کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا موقع نہیں ملا جوتقو کی وطہارت کو مشکوک کرسکے۔ آپ علی کے گئی کے کہ شہنوں نے آپ علی پرساح ، شاعر ، مجنون ، کذاب ، مفتری جسے الزامات میں کوئی کسرا شھانہیں رکھی ۔ لیکن آپ علی کی معصوم زندگی پرکوئی ایسا حرف کہنے کی جرائے نہیں ہوئی جس کا تعلق جنسی اور نفسانی جذبات کی بے راہ روی سے ہو۔

جرات بین ہوئی بس کا سی بھی اور تعسای جدبات کی ہے راہ روی سے ہو۔

ان حالات میں کیا یہ بات غور طلب نہیں ہے کہ جوانی کے بچاس سال اس زہرو
تقویٰ اور لذا کذ دنیا ہے یک سوئی میں گذار نے کے بعدوہ کیا داعیہ تھا جس نے آخر
عرمیں آپ علیہ کہ متعدد نکاحوں پر مجبور کیا۔اگر دل میں ذراسا بھی انصاف ہوتو ان
متعدد نکاحوں کی وجہ ہے اس کے سوانہیں بتلائی جاستی جس کا او پرذکر کیا گیا ہے۔
متعدد نکاحوں کی وجود میں آئی۔
اور اس کشر ت از دواج کی حقیقت کو بھی من لیجئے کہ س طرح وجود میں آئی۔
کیپیں سال کی عمر سے لے کر بچاس سال کی عمر شریف ہونے تک تنہا حضرت
خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ کی زوجہ رہیں۔ان کی وفات کے بعد حضرت سودہ اور حضرت سودہ اور

آئیں اور حفزت عائشہ مغری کی دجہ ہے اپنے والد کے گھر ہی رہیں۔ پھر چندسال کے بعد عصب میں مدیند منورہ میں حضرت عائشہ کی زخصتی عمل میں آئی۔اس وقت آپ علیہ کی عمر چون سال ہو چک ہے اور دو ہویاں اس عمر میں آ کر جمع ہوئی ہیں۔ یہاں سے تعدد از دواج کا معاملہ شروع ہوا۔ اس کے ایک سال بعد حضرت هصه رضی الله عندے نکاح ہوا۔ پھر بچھ ماہ بعد حضرت نینب بنت خزیمہ رضی الله عنها سے نکاح ہوااور صرف اٹھارہ ماہ آپ علیہ کے نکاح میں رہ کروفات یائی۔ ایک تول کے مطابق تین ماہ آپ علیہ کے نکاح میں زندہ رہیں۔ پھر سام میں حفزت امسلمہ رضی الله عنہا سے نکاح ہوا۔ پھر مصر میں حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنہا ے نکاح ہوا۔ اس وفت آپ علی کا عمر شریف اٹھاون سال ہو چکی تھی۔ اور اتن برى عريس آكر جار بيويال جمع موكيل - حالا تكه امت كوجس وقت جار بيويول كى اجازت ملی می اس وقت ہی آپ عَلَیْ کم از کم چار نکاح کر سکتے تھے کیکن آپ عَلَیْتُ نے ایسانہیں کیا۔ان کے بعد لاھے میں حضرت جویر بدرضی اللہ عنہا سے ۔اور مے میں حضرت ام حبیبرضی الله عنها سے اور پھر مے میں حضرت صفیدرضی الله عنها سے پراس سال حفرت ميموندرضي الله عنها سے نكاح موار

خلاصہ: یہ کہ چون (۵۴) سال کی عمر تک آپ علی نے نے صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارہ کیا۔ یعنی پچپیں سال حضرت خدیجہ ٹا کے ساتھ اور چار پانچ سال حضرت سودہ ٹا کے ساتھ گزارے۔ پھراٹھاون (۵۸) سال کی عمر میں چار بیویاں جمع موئیں۔اور باتی از واج مطہرات دو تین سال کے اندر حرم نبوی میں آئیں۔

اور یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ ان سب ہیو یوں میں صرف ایک ہی عورت الی تھیں جن سے کنوارے بن میں نکاح ہوا۔ یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے علاوہ باقی سب از واج مطہرات ٹیوہ تھیں۔ جن میں بعض کے دو دوشو ہر پہلے گزر چکے تھے۔اور بی تعداد بھی آخر عمر میں آکر جمع ہوئی ہے۔ حضرات صحابہ مر د اور عورت سب آپ پر جاں نثار نتھے۔ اگر آپ چاہتے تو سب بیویاں کنواریاں جمع کر لیتے۔ بلکہ ہرا یک ایک دو دومہینہ کے بعد بدلنے کا بھی موقع تھا،لیکن آپ عظیمتے نے ایسانہیں کیا۔

نیزیدامربھی قابل ذکر ہے کہ سرکاردوعالم علیہ اللہ تعالی کے برت نی ہے۔
نی صاحب ہواوہوں نہیں ہوتا۔ جو کھر کرتا ہے اجازت خداوندی سے کرتا ہے۔ نی
ماننے کے بعد ہراعتراض تم ہوجاتا ہے اوراگر کوئی شخص آپ کو جی ہی نہ مانے اوریہ
الزام لگائے کہ آپ علیہ نے محض شہوت پرتی کی وجہ سے اپنے لئے کثر ت ازدواج
کوجائز رکھا تھا تو اس شخص کو کہا جائے گا کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ اپنے حق میں کثر ت
ازدواج کے معاملہ میں اس پابندی کا اعلان کیوں فرماتے جس کا ذکر قرآن کر یم کی
آبت: لا یَعِملُ لَکَ النِّسَآءُ مِنْ بَعُدُ. میں موجود ہے۔ اپنے حق میں اس پابندی
کا اعلان اس بات کی کھی دلیل ہے کہ آپ علیہ اس کے اون
(اجازت) سے کیا۔

تعددازواج کی وجہ سے تعلیمی اور تبلیغی فوائد جوامت کو حاصل ہوئے۔ اور جو احکام امت تک پنچے اس کی جزئیات اس قدر کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کا احصاء دشوار ہے۔ کتب احادیث اس پر شاہد ہیں، البتہ بعض دیگر فوائد کی طرف یہاں ہم اشارہ کرتے ہیں۔

حفزت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر حفزت ابوسلمہ کی وفات کے بعد آپ
نے ان سے نکاح کرلیا تھا۔وہ اپنے سابق شوہر کے بچوں کے ساتھ آپ علی کے
گھر تشریف لائیں۔ان کے بچوں کی آپ علی نے نے پرورش کی۔اور اپنے عمل سے
بنا دیا کہ کس بیار ومحبت سے سوتیلی اولاد کی پرورش کرنی چاہئے۔ آپ علی کی
بیویوں میں صرف یہی ایک بیوی ہیں جو بچوں کے ساتھ آئیں۔اگرکوئی بھی بیوی اس
طرح کی نہ ہوتی توعملی طور پرسوتیلی اولاد کی پرورش کا خانہ خالی رہ جاتا اور امت کواس

سلسلے میں کوئی ہدایت نہلتی۔ ان کے بیٹے حضرت عمر بن افی سلمہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علی کے ماتھ کھانا کھاتے رسول اللہ علی کے کہ ماتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں ہرجگہ ہاتھ ڈالٹا تھا۔

آپ علی نے فرمایا:

سَمِّ اللهُ وَكُلُ بِيَمِيْنِكَ وَكُل مِمَّا يَلِيُكَ.

الله كانام لے كركھا، وائے ہاتھ سے كھااورسائے سے كھا۔

(بخارى مسلم بحوالهُ مشكوة ص٣١٣)

حضرت جوریدوض الله عنها ایک جهادی قید ہوکرآئی تھیں۔دوسر نے دور کے حصہ میں ان کے بھازاد بھائی کے حصہ میں ان کوگا دیا گیا۔لیکن انہوں نے اپنے آقا سے اس طرح معاملہ کرلیا کہ اتنا اتنا مال ہم کوگا دیا گیا۔لیکن انہوں نے اپنے آقا سے اس طرح معاملہ کرلیا کہ اتنا اتنا مال ہم کوگا دیا گیا۔ آپ علی آپ آگا سے معاملہ کر کے حضور علی ہے آپ آپ ہیں اور مالی امداد جات ہے ہیں ہے ان کہ میں تبہاری طرف سے مالی اوا کر دول اور تم سے نکاح کرلوں۔انہوں نے بخوشی منظور کرلیا۔ تب آپ عقالیہ نے ان کی طرف سے مالی اوا کر دول اور آپ کے نکاح کرلوں۔انہوں نے بخوشی منظور کرلیا۔ تب آپ حضرات صحابہ کی ملکست میں آپ کے تھے۔ کیونکہ وہ سب لوگ قیدی ہوکرآئے تھے۔ حضرات صحابہ کو بیت چلا کہ آپ کے نکاح میں آگئی ہیں تو آنخضرت میں کے جشرام جسمانہ کے بیش نظر سب نے اپنے اپنے غلام باندی آزاد کردیئے۔سمان اللہ،حضرات صحابہ کی کیا شان تھی۔اس جذبے کے بیش نظر کہ بیلوگ سرکار دوعا کم علی کے کسرال والے ہو گئے ان کوغلام بنا کر کیسے رکھیں۔ سب کوآزاد کردیا۔

حضرت عائشه رضى الله عنهااس واقعه كے متعلق فرماتی ہيں:

فلقد اعتق بتزويجه ايّاها مائة اهل بيت من بني المصطلق فما اعلم امرأة اعظم بركة على قومها منها. ترجمہ: آنخضرت علیہ کے جوریہ سے نکاح کرلینے سے بنوالمصطلق کے سوری اس نے کوئی عورت الی نہیں دیکھی جو جوریہ سے برای برکت والی ثابت ہوئی ہو۔ جوریہ سے برای برکت والی ثابت ہوئی ہو۔

حضرت ام حبیبه رضی الله عنهانے اپنے شوہر کے ساتھ ابتداء اسلام ہی میں مکہ میں اسلام قبول کیا تھا۔اور پھردونوں میاں ہوی ہجرت کرکے قافلہ کے دوسرے افراد کے ساتھ حبشہ چلے گئے تھے۔ وہاں ان کا شوہر نصر انی ہوگیا۔ اور چندون کے بعد مر گیا۔ آنخضرت علیالیہ نے نجاش کے واسطہ سے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ جسے انہوں نے قبول کرلیا۔اور وہیں حبشہ میں نجاشی ہی نے آنخضرت علیہ کے ساتھان کا نکاح کردیا۔ دلچیپ بات یہ ہے کہ حضرت ام حبیبہ" ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔اور حضرت ابوسفیان اس وقت اس گروہ کے سرخیل تھے۔جس نے اسلام دشمنی کواپناسب سے بڑامقصد قرار دیا تھا۔اور وہمسلمانوں کواور پنجمبر خدامان كواذيت دينے اور انہيں فنا كے كھاف اتاردينے كاكوئى موقع ہاتھ سے نہيں جانے دیتے تھے۔ جب ان کواس نکاح کی اطلاع ہوئی توبلا اختیاران کی زبان سے بیالفاظ تُكلِّي هُوَ الْفَحُلُ لَا يُجُدُعُ أَنْفُهُ. (لِينْ مُحرِ عَلِيلَةً جوالِ مرد بين -ان كي ناك نبين كافى جائكتى)مطلب بيركه وه بلندناك والمعززانسان ہيں ان كو ذليل كرنا آسان نہیں ہے۔ادھر تو ہم ان کو ذلیل کرنے کی تیار یوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر ماری لڑک ان کے نکاح میں جلی گئے۔

غرض اس نکاح نے ایک نفسیاتی جنگ کا اثر کیا۔ اور اسلام کے مقابلہ میں کفر
کے قائد کے حوصلے پست ہوگئے۔ اس نکاح کی وجہ سے جوسیاسی فائدہ اسلام اور
مسلمانوں کو پہنچااس کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اور یقین سے کہا
جاسکتا ہے کہ خدا کے مدیر اور تکیم رسول علی ہے اس فائدہ کو ضرور پیش نظر رکھا ہوگا۔
میں چند با تیں لکھی گئی ہیں ان کے علاوہ سیرت پر عبور رکھنے والے حضرات کو

بہت کچھکمتیں آپ علی کے تعدداز دواج میں مل سکتی ہیں۔اس سلسلے میں سیدی حكيم الامت قدل سرؤ كے رسالے'' كثرت ازواج لصاحب المعراج'' كا ديكھنا بھی مفید ہوگا۔

یہ تفصیل ہم نے ملحدین ومستشرقین کے پھیلائے ہوئے پُر فریب جال کو کا منے كے كيكھى ہے۔ كيونكمان كے اس دام تزير ميں بہت سے وہ تعليم يافتہ اور ناواقف مسلمان بھی میس جاتے ہیں جوسیرت نبوی اور تاریخ اسلام سے بے خبر ہیں اور اسلامیات کاعلم ستشرقین ہی کی کتابوں سے حاصل کرتے ہیں۔

(معارف القرآن٢٨٩:٢)

### حضرت مولا نااشرف على تفانويٌ فرماتے ہيں:

جیما کہآپ بنی آدم کے مردوں کے لئے رسول تھے ایسے ہی عورتوں کے بھی رسول تصلیدا ضروری تھا کہ کچھ عور تیں آنحضرت علیہ کی دائی صحبت میں رہ کر آنحضرت علی کے سے تعلیم پاکر دوسری عورتوں کو تعلیم وتبلیغ اسلام کریں سواسی غرض کے لئے آبخضرت علیہ نے برنسبت اپی امت کے زیادہ بیویاں کی ہیں۔

آپ کی جسمانی وروحانی قوت برنسبت اوروں کے بہت بردھی ہوئی تھی۔ آپ صوم وصال یعنی روزه پرروزه رکه لیا کرتے تھے گرامت کواس ہے منع فر مایا۔لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں تو فرمایاتم میں مجھ ساکون آ دی ے:ابیت عند رہی ہو یطعمنی ویسقینی. ترجمہ:یعنی بیںایے پروردگار کے پاس شب باش ہوتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہےاور پلاتا بھی ہے۔

(m) آنخضرت علی کے نکاحوں کے متعلق بردمی غلط جہی عیسائیوں وغیرہ میں ہے کیونکہ آپ کے نکا حوں کی اصلی غرض یا تو محض ہدر دی وترحم تھا یا مختلف قو موں کو ایک کرتا اوران کےعلاوہ بھی متعدد ملکی مصالح اور دینی اغراض تھیں گر ہمارے نخالفین ان کی بنا نفسانی خواہشیں بناتے ہیں۔(نعوذ باللہ) .

دفاع اسلام 297

www.KitaboSunnat.

تاریخ شاہرے کہ جس وقت آنخضرت علیہ نے ۲۵ برس کی عمر میں نکاح کیا تو آپعفت اور پر بیز گاری میں تمام عرب میں مشہور تھے۔ پھراس کے بعد ۲۵ سال تك يعنى جب تك حضرت خدىج " زنده ريس - آپ نے دوسرى بيوى سے نكاح نہيں کیا۔ حالانکہ عرب میں تعدد از واج کی رسم بلا قید کسی شرط کے مروج تھی۔ پس ان لوگوں کا جو کہ ناحق نیک افعال میں بداغراض تلاش کرتے ہیں۔ بیفرض ہے کہ وہ اس کا سبب بھی تلاش کریں کیونکہ آنحضرت علی کے محمد سال کی عمر تک جب آپ بوڑھے ہو چکے تھا یک سے زیادہ بیوی ہے نکاح نہیں کیا اگر نفسانی خواہش کسی وقت ایک شخص کے دل میں غلبہ پاسکتی ہےتو وہ جوانی کا وفت ہوتا ہے جبکہ جذبات جوش میں ہوتے ہیں۔ مگراس جوانی کے وفت آپ نے ایک بیوی پراییا اکتفاء کیا کہ جس وقت قریش نے جمع ہوکرآپ کو بیکہا کہ آپ بت پرتی کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کو ا پناسردار بنالیت ہیں اور خوبصورت سے خوبصورت عورتیں آپ سے نکاح کرنے کے لئے حاضر کرتے ہیں تو آپ نے پھی بھی پرواہ نہ کی۔

اس سے کسی کوا نکارنہیں ہوسکتا کہ نفسانی خواہشوں کے غلبہ کا وقت جوانی کا وقت ہادر چونکہ آپ کے اس زمانہ کی نسبت آپ کے سخت ترین دشمنوں کو بھی اقرار ہے كرآب ال وقت طهارت، يا كيزگى، عفت كانموند تصاس كئے بيالزام كەنفسانى خواہشوں کو پورا کرنے کے لئے آپ نے شادیاں کیں آپ کی ذات عصمت مآب پر

(۴) آنخضرت عليه كابتدائي زمانه اورآخري زمانه يش برا بهاري تغيروا قع مو چکاتھاابتدائی سالوں میں جب مکہ میں آپ نے تبلیغ شروع کی تواگر چہ کفار کی طرف ہے مسلمانوں کوطرح طرح کے دکھاور اذبیتیں پہنچی تھیں مگررشتہ داری کے تعلق منقطع نہیں ہو چکے تھے خصوصاً ایسے لوگ جو ذی عزت ووجاہت تھے وہ نسبۂ کفار کے حملوں مع مخفوظ تھے اور ان سے تعلقات بھی رکھتے تھے۔ چنانچہ خود آنخضرت علق کی ایک

الاک ایک کافر سے بیابی ہوئی تھی اور حضرت ابوبکر گیالا کی عائش کی متکنی ہمی ایک کافر کے لڑکے جبیر بن مطعم سے ہوئی تھی۔ مگر معطعم نے بدیں وجا نکار کردیا کہ اس تعلق سے خوف ہے کہ لڑکا نئے دین میں چلا جائے گا۔ اس کے بعد ہی حضرت عائش کا نکاح آنخضرت علی ہے ہوا۔ اگر چہ ابتداء میں ایسے تعلقات تصمر آ ہستہ آ ہستہ یہ تعلقات منقطع ہو چکے تھے اور کسی سلمان عورت کا کفار کے ہاتھ پڑجا نا اس کے لئے ہلاکت کا موجب تھا۔ پھر آپ کی ہجرت سے رہے سے تعلقات بھی کٹ گئے۔ پس ہلاکت کا موجب تھا۔ پھر آپ کی ہجرت سے رہے سے تعلقات بھی کٹ گئے۔ پس مسلمان لڑکے وں یا بیوہ عور توں کے لئے ضروری تھا کہ سلمان ہی ان کے فاوند ہوں۔ ان واقعات کو مد نظر رکھ کر ہم کو آخضرت علی ہے کا حول کود کھنا ہے اس سے کسی کو انکار نہیں کہ موائے حضرت عائش کے آپ کی ساری بیویاں بیوہ عور تیں تھیں ان کو ہم الگ الگ جماعتوں پر تقسیم کرتے ہیں۔

اول وہ عورتیں جنہوں نے اپنے خاوندوں کے ساتھ جبش یا مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی اور دوسری وہ عورتیں جو کسی قوم کے سردار کی لڑکیاں یا بیوہ تھیں اور جن کے خاوند لڑا ئیوں میں مارے گئے۔ان کا ذکر ہم اسی ترتیب ہے کرتے ہیں جس ترتیب ہے ان کے ذکاح ہوئے۔ام المؤسنین خدیجہ کی وفات کے بعد سب سے کہتے ہے ان کے ذکاح ہوئے۔ام المؤسنین خدیجہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے آپ نے ام المؤسنیز دو ہ سے لکاح کیا۔سودہ اور اس کا خاوند ابتذاء ہی میں ہجرت کر کے جس کو چلے گئے تھے اور اس جگہدہ ہیوہ ہو گئیں۔واپس آنے پر آنخضرت مطابقہ نے آپ سے نکاح کیا۔

اس کے بعدام المومنین حفصہ سے آپ کا نکاح ہوا یہ حفرت عمر کی لاکی تھیں۔
انہوں نے بھی اپنے خماوند کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ جب آپ بوہ ہو گئیں تو حضرت عمر کے بہار عمر ان دونوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد آپ کا نکاح رسول کریم علی ہے ہوا۔ حضرت ان دونوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد آپ کا نکاح رسول کریم علی ہے ہوا۔ حضرت عمر کا خود عثمان اور حضرت ابو بکر تو کہنا تا تا ہے کہ سلم انوں کو کس قدر مشکلات تھیں۔

اس کے بعدام الموسنین امسلمہ میں وہ بھی اپنے خاوند کے ساتھ اس پہلے گروہ میں شامل تھیں جوسب سے اول کفار کے ظلم سے تنگ آ کرجش کو ہجرت کر گیا۔ام سلمہ کے خاوند کی موت کا موجب ایک زخم ہوا جوان کو ایک لڑائی میں نگا تھا۔

امسلمہ کے بعدام حبیبہ سے آپ نے نکاح کیا بیقریش کے مشہور سردار ابوسفیان کی لڑی تھیں۔ آپ مع اپنے خاوند کے اس دوسرے گروہ میں شامل تھیں جو ہجرت کر کے جش کو چلا گیا تھا۔ وہاں ان کا خاوند عیسائی ہوگیا اور تھوڑ سے روز بعد مرگیا لیکن وہ اسلام پر قائم رہیں اور آنخضرت علیقے کے نکاح میں آئیں۔

اس کے بعد آپ کا نکاح ام الموسنین نینب بنت بحش سے مواان کوزید بن حارث نے بوجہ نا اتفاقی طلاق دیدی تھی اس کے بعد آنخضرت علی کے نکاح میں آئیں۔

ام المؤمنین زیب بنت خزیمہ سے نکاح ہوا جوام المساکین کے نام سے مشہور تھیں آپ کا خادند احد کی جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ آپ خود بھی نکاح سے دو تین ماہ بعد ہی حضور علیہ کے روبر وفوت ہو گئیں۔

ام المؤمنین میموند بھی مہاجرات میں سے تھیں اور بیوہ ہونے کے بعد آنخضرت علاقہ کے نکار میں آئیں۔

اب اس فہرست سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جس قدرعورتیں آپ کی از واج مطہرات میں شال ہوئی وہ سب کی سب ایسی تھیں جوابندء ہی میں مسلمان ہوئی تھیں مطہرات میں شال ہوئی وہ سب کی سب ایسی تھیں جوابندء ہی میں مسلمان ہوئی تھیں اور آخر کفار کے دوسر سے ملک میں انہوں نے پناہ کی اور وہ سب کی سب قریش کے شریف خاندانوں سے تھیں۔ ایک طرف تو وہ اپنے گھریار کو چھوڑ چکی تھیں۔ اور اپنی جائیداد اور آسائش کو قربان کر کے صرف دین کی خاطر جلا وطنی قبول کی تھی۔ اب دوسری مصیبت یہ آپڑی کہ ان کے خاوند جو محنت و مشقت کر کے ان کو کھلاتے تھے وہ بھی مر گئے یا جنگوں میں کہ ان کے خاوند جو محنت و مشقت کر کے ان کو کھلاتے تھے وہ بھی مر گئے یا جنگوں میں

شہید ہو گئے۔ اس بے کسی کی حالت ہیں ان کی تکالیف کا اندازہ کون کرسکتا ہے کیا جائز تھا کہ ان عورتوں کو کفار کی طرف واپس بھیج دیا جاتا تا کہ وہ طرح کے دکھ دے کران کو مار ڈالتے یا کیا درست تھا کہ ان کو بغیر خبر گیری کے چھوڑ دیا جاتا تا کہ وہ خستہ حال ہو کر تباہ ہو جا کیں نہیں نہیں ،اسلام بینیں چا ہتا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے خستہ حال ہو کر تباہ ہو جا کیں نہیں ،اسلام بینیں چا ہتا کہ ان لوگوں کو جنہوں نے منہ باور دین کی خاطر طرح کے دکھ اٹھائے تھے یوں ذلت اور کسمیری کی حالت میں تباہ ہونے کے لئے چھوڑ دیا جاتا۔ یا خودا پنے ہاتھوں سے دشمنوں کے حوالہ کردیا جاتا تا کہ جوظم چا ہیں ان پر کریں۔ اس بے کسی کی حالت پر دیم کھا کر ہی رسول کر کیا تا تا کہ جسع زن کی ان واج مطہرات ہونے کا شرف بخشا تا کہ جسع زت کو انہوں نے گھریار چھوڑ کردین کی خاطر چھوڑ اٹھا اس سے بھی دو چندع زن ان کوائی دنیا میں دی جائے۔

ام المؤمنين جویرید اورام المؤمنین صفیه ان عورتوب میں سے تھیں جوتوم کے سرداروں کی لاکیاں تھیں اورجنگوں میں گرفتار ہو کرمسلمانوں کے بقنہ میں آئیں۔
ان میں سے سابق الذکر یعنی حضرت جویریہ ایک کافر کی بیوی تھیں جولڑائی میں مارا گیا۔ مال غیمت میں وہ ثابت بن قیس کے حصہ میں آئیں ثابت نے بہت سا رو پیدر ہاکر نے کے معاوضہ میں ان سے ما نگا۔ جے دے نہ کتی تھی۔ چنانچہ آپ رسول اللہ علیہ کے پاس آئیں اور سارا قصہ آنحضرت علیہ کے کروبروبیان کیا اور سال کیا کہ میں اپنی قوم کے سردار کی لڑکی ہوں۔ پس آنحضرت علیہ نے مناسب نہ سمجھا کہ وہ اپنی قوم میں واپس جائے تا کہ کوئی اور فساد نہ ہواور خودرو پیدے مناسب نہ سمجھا کہ وہ اپنی قوم میں واپس جائے تا کہ کوئی اور فساد نہ ہواور خودرو پیدے کر آپ نے ان سے نگاح کرلیا کیوں کہ عربوں کی غیرت یہ برداشت نہ کر عتی تھی کہ ایک رئیس کی لڑکی ہو کرکسی کم درجہ کے آدی کے نکاح میں جائے۔

ام المو منین صفیہ خیبر کی لڑائی میں ہاتھ آئی تھیں۔ پہلے دحیہ نے آنحضرت علیہ اسلامی کیا کہ قیدی عورتوں میں سے ایک مجھے دی جائے جس پر آپ علیہ نے اس

ے کہا جے چاہ لے اور انہوں نے صفیہ کو چنا۔ گرلوگوں نے آنخضرت علیہ سے کہا جے چاہ کے سوادہ کی دوسرے علیہ کے سوادہ کی دوسرے عرض کیا کہ دوسرے کے قصد میں آئے یا نکاح کرے۔ اس بنیاد پرآپ علیہ نے ان سے نکاح کیا۔

w.KitaboSunnat.com

ان آخری دونوں نکاحول سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ان میں آنخضرت علیہ کی فرض یکھی کہ ان میں آنخضرت علیہ کی فرض یکھی کدا کہ تعلق سے وہ کل کی کل قوم فساد سے رک جائے اور اسی طرح پروہ قومیں جن کی عمریں جنگوں میں گزرتی ہیں ایک ہوجا کیں۔ یہ امر کہ اس ذریعہ سے آپ نے پوری پوری کامیا ہی حاصل کی ایسا صاف ہے کہ جس کے بیان کرنے کی حاجت نہیں۔ (المصالح العقلیہ)

## کیاحضور کا تعدداز واج زمد کیخلاف تھا؟ اعت**راض**: (بعض کفار کااعتراض)

آج عیسائی فخرکتے ہیں کہ ہمارے نبی تارک لذات تھے اور مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے نبی تارک لذات نہ تھے جا ہوات تھے کنو نکاح کے۔

جواب: نصوص سے تابت ہے کہ صور علیہ تمام کمالات ہیں انبیاء علیہ السلام سے اکمل ہیں اس لئے یہ شبہ ہیں ہوسکتا۔ ترک لذات لازم زمز نبیں ورنہ حضور علیہ نکاح نہ کرتے۔ بلکہ تقلیل لذات لاہم کے کافی ہے۔ سوحضور علیہ نے مقابقہ نے مقت نکاح کئے ہیں آپ کی اصلی قوت کے اعتبارے وہ تقلیل لذات ہی میں داخل ہیں کیونکہ احادیث میں وارد ہے کہ صحابہ آپ علیہ کے اندر تمیں مردوں اور بعض روایات میں ہے کہ چالیس مردوں کی قوت کا اندازہ کرتے تھے اور ایک مردی قوت کا ورایات میں ہے کہ چالیس مردوں کی قوت کا اندازہ کرتے تھے اور ایک مردی قوت ہے اس اعتبارے حضور علیہ میں اتی قوت تھی جوایک سومیں (۱۲۰) عورتوں کو اور دوس کی ورتوں کو اور دوس کی دوس کے دوس کی دوس کی اجازت دی ہے۔ اس اعتبارے حضور علیہ میں اتی قوت تھی جوایک سومیں (۱۲۰) عورتوں کو اور دوس کی دوسری روایت کے موافق ایک سوساٹھ (۱۲۰) عورتوں کے لئے کافی تھی بلکہ شرح شفا دوسری روایت کے موافق ایک سوساٹھ (۱۲۰) عورتوں کے لئے کافی تھی بلکہ شرح شفا

میں ابونعیم سے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ رہے الیس مرد جنت کے مردوں میں سے ہیں اوران میں ہرمرد کی قوت حسب روایت ترندی ستر مردوں کے برابر ہوگی اور ایک روایت میں سو(۱۰۰) مردوں کے برابرآیا ہے توایک حساب سے آپ میں قریب تین ہزار مرد کے برابر اور ایک حساب سے جار ہزار مرد کے برابر قوت ہوئی لیس حضور میلاند کا نو بیویوں برصبر کرتا میر کمال زمد تھا۔ اور آپ اس پر بھی قادر تھے کہ بالکل صبر كر ليتے چنانچ جواني من آب علي الله في اور اصركيا كر ميس سال كاعر ميس جاليس سال کی بیوہ عورت سے نکاح کیا بھلا کنوارامردالی عورت سے نکاح کرسکتا ہے جواس کی ماں بن سکے۔ ہرگزنہیں پس جوانی میں آپ کا جالیس سالہ عورت سے نکاح کرنا اور ساری جوانی ای کے ساتھ بسر کردیتا اس کی کافی دلیل ہے کہ حضور علیہ متبع شہوات ہرگز نہ تھے ہلکہ آپ اعلیٰ درجہ کے زاہر تھے مگر بڑھاپے میں آپ علیہ نے نو نكاح كئے تو ضرور آب علي كان تكاحول ميں كوئى حكمت تھى۔ (۱) چنانچہ ایک حکمت تو یتھی جو بعض عارفین نے بیان کی ہے کہ منشاء تکوین (تخلیق)عالم محبت بے جیرا کہ کست کسزا مسحفیسا فیاحبیت ان اعرف فخلقت المحلق. معلوم موتام كركوبيوديث ان الفاظ عديث ك نزد یک ثابت نہیں مرمضمون سی ہے جوحدیث ان اللہ جسمیل یہ حب الجمال (مسلم ۱ ۴ ) سے ثابت ہے جس کی تقریر تکت دقیقہ کے مضمون ہشدہم میں اور کلید مثنوى دفتر اول قبول كردن خليفه مديه راتحت شعر فنج مخفى بدز پيرى جوش كرد ميں احقر نے کی ہے۔دلیل کاایک جز توبیہ ہوا، دوسراجز بیہ ہے کہ اس محبت تکوین کا مظہرسب سے زیادہ وقاع ہے کہ اس میں بھی محض محبت بواسطہ وقاع کے سبب ہوجاتا ہے تکون (پیدائش) ولد کا بغیر کسی تدبیر خاص کے جیسے تکوین عالم میں محض محبت بواسط کلمدکن کے سبب ہو گیا تکون عالم بغیر کسی خاص تدبیر کے پس عارف کوعورت کے ت<sup>اب</sup>س میں لینی جماع میں محبت تکوین کی مجلی کا مشاہدہ ہوتا ہے اس لئے وہ نکاح کرتا ہے اور اس

لئے جماع کی اس کودوسروں سے زیادہ رغبت ہوتی ہے اور حدیث محبب السی من دنياكم النساء كابنى اى رازكوبعض عارفين فرمايا -(۲) دوسری حکمت حضور علی کے نکاحوں میں میتھی کدامت کوعورتوں کے ساتھ برتاؤ كرنے كاطريقه معلوم ہو۔ اگرآپ نكاح ندكرتے اور عورتوں كے حقوق كى تعليم دیتے تو اس کا زیادہ اثر نہ ہوتا کسی کوشبہ ہوسکتا تھا کہ حضور علی نے خودتو نکاح کیا نہیں اس لئے بلا تامل عورتوں کے استے حقوق بیان فرماد ئے۔ نکاح کرتے تو شاید ان کوان حقوق کا ادا کرنامشکل معلوم ہوتا اور اب کسی کو بیہ کہنے کا منہ بیں کیونکہ حضور مالیہ نے امت سے زیادہ نکاح کرے کھلا دیئے اور سب کے حقوق اس خونی سے ادا فر مائے کہ اس کی نظیر کوئی چیش نہیں کرسکتا۔ حقیقت میں بیوبوں کے حقوق ادا کرنا برے عقل مند کا کام ہے۔ کیونکہ بی بی سے دوسم کے تعلق ہوتے ہیں ایک علاقہ حاكميت وككوميت كاكهم دحاكم موتاب اورعورت محكوم دوسراعلاقه محسبيت ومحبوبيت كا كەمردىجة ادرعورت محبوب بوتى ہے۔علاقه (تعلق) حكومت كے ساتھ علاقه محبت ک رعایت کرنا برا دشوار ہے اکثر ایمائی ہوتا ہے کداگر محبت کے حقوق ادا کرتے ہیں تو حکومت کے حقوق فوت ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ جولوگ بیو بول کے عاشق مشہور ہیں وہ اکثر ان کی غلامی ہی کرنے لگتے ہیں۔ان کی خاک حکومت نہیں ہوتی ہیوی پر نہ کچھ رعب ہوتا ہے اور جولوگ حکومت کے حقوق ادا کرتے ہیں ان سے محبت کے حقوق فوت ہو جاتے ہیں۔ دونوں کوجمع کرنا اور ہرا یک کے پورے پورے حقوق ادا کرنا کہ بی بی پررعب بھی ہو حکومت بھی ہواس کے ساتھواس کا دل بھی شوہر سے کھلا مواہوکہ بے تکاف بنس بھی لے بول بھی لے غداق بھی کر لے اور اس پر ناز بھی کر لے یہ انسان کامل کا کام ہے بیر حضور علیانی ہی کر سکتے تھے یا وہ حض کرسکتا ہے جو آپ

سالیہ کا کامل متبع ہو۔ چنانچہ احادیث میں وارد ہے کہ ایک بار حضور اقدس علیہ کے نے

حضرت خدیجة كوياد فرماياتو حضرت عائشة في عرض كيا كه آب ان بوهياكوياد فرمايا

کرتے ہیں جب کراللہ تعالی نے ان ہے اچھی آپ کودے دی۔ مدیث میں ہے فعضب حتی قلت والذی بعثک بالحق لا اذکر ہا بعد هذا الابخیر .

یعنی آپ کو غصر آگیا جس سے حضرت عائشہ ڈرگئیں اور بقسم عرض کیا کہ اب سے جب بھی ان کا ذکر کروں گی بھلائی سے کروں گی ۔ بیجالت رعب کی حضرت عائشہ پر جس کوسب سے زیادہ ناز تھا۔ تو دوسری ازواج کی تو کیا حالت ہوگی؟ تو ناز برداری کے ساتھ رعب کا جمع کرنا سرسری باتنہیں۔

(۳) تیرے حضور علی نے چندنکاح کر کے یہ بھی بتلادیا کہ جس کی چند یبیاں ہوں اسے سب کے ساتھ کس طرح عدل کرنا چاہئے۔ خصوصاً اگر ایک کے ساتھ محبت زیادہ ہواوردوسریوں ہے کم ہوتواس وقت اپی طرف ہے کوئی بات ایس نہ کرے جس ہے ایک کی ترجیح ظاہر ہو بلکہ امور اختیاریہ میں برابری کا پورا خیال رکھے چنانچہ آپ علی کے نہ ہے کہ ایک کی ترجیح ظاہر ہو بلکہ امور اختیاریہ میں برابری کا پورا خیال رکھے چنانچہ آپ علی کے خیال کہ باوجود یکہ آپ علی کو حضرت عائشہ ہے سب سے زیادہ محبت میں محرک میں آپ علی نے فرق نہیں کیا۔ ان میں اوردوسری بیویوں میں بلکہ ہمیشہ سب میں عدل کی پوری رعایت فرماتے تھے۔ باقی دل کا ایک طرف زیادہ میں بلکہ ہمیشہ سب میں عدل کی پوری رعایت فرماتے تھے۔ باقی دل کا ایک طرف زیادہ مائل ہونا ہے آپ علی کے اختیار سے با ہرتھا اس میں برابری کیے کرتے۔

الى كِيَّاتِ اللَّهِ فَي فَرِها مِلْ كَرْتِ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اَللَّهم هٰذِا قسمى في ما املک فلا تلمني فيما تملک ولا املک. (ابوداود ۲۱۳۳)

ترجمد اے الله بيمرى برابرى ہاں چيز مل جس پر جھے قدرت ہے ليا جھے سال بات مل مواخذہ نہ سيجے جس پر جھے قدرت نيل ۔

اس میں میلان قلب بی کی طرف اشارہ ہے جو حضرت عائش کی طرف زیادہ تھا۔ اوریہ بات آپ کی طرف سے نہ تھی بلکہ غیب سے ایسے سامان کئے گئے کہ خوانخواہ آپ علی کے دل کو حضرت عائشہ کی طرف ڈیا یادہ میلان ہو۔ چنانچہ نکاح سے پہلے تن تعالی نے خودا یک حریر کے کپڑے میں فرشتہ کے ذریعہ سے حفرت عائشہ کی تصویر بھیجی تھی کہ ہیں ہیں۔ جب آپ علی ہے اس کو کھولا تو حفرت عائشہ کی تصویر پر نظر پڑی اور وہاں یعنی عالم آخرت میں تصویر جائز ہے اگر تم وہاں اپنا فوٹو کھوا دکتے ہے تہ منع نہ کریں مے بیہ معاملہ حق تعالی نے کسی اور بیوی کے ساتھ نہیں کیا۔

دوسرے دی میں بیمعالمہ تھا کہ کسی بیوی کے لحاف میں آپ پروی نہ آتی تھی سوائے صفرت عائش کے کدان کے لحاف میں بھی آپ ہوتے تو بے تکلف وجی آتی تھی۔

توبیہ باتیں تھیں جن کی وجہ سے حضور علیہ کوخی تعالیٰ ہی نے حضرت ما کشٹہ کی

جانب زياده مائل فرماديا\_

 مالی فی نے ایک دریتک ان کو کھیل دکھلایا۔ اور جب تک وہ خود ہی نہ ہٹ گئیں اس وقت تک آپ علی اللہ کھیل دکھلاتے رہے۔ اس وقت تک آپ علی کے برابر کھڑے ہوکران کو کھیل دکھلاتے رہے۔

حفرت عائشہ کو بچپن کی وجہ ہے گڑیوں کے کھیل کا بہت شوق تھا اور محلّہ کی لئے کہ ان کے پاس کھیلنے کے لئے آتی تھیں۔ جب حضور علیق گھر میں تشریف لاتے تو وہ لڑکیاں متفرق ہو جا تیں تو حضور علیق ان کو جمع کرکے پھر لاتے کہ آؤ بھا گئی کیوں ہوجس طرح کھیلتی تھیں کھیلتی رہو۔

ایک مرتبہ حضور علی نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ میں مقابلہ بھی کیا کہ دیکھیں کون آگے نکل گئیں کچھ دیکھیں کون آگے نکل گئیں کچھ دیکھیں کون آگے نکل گئیں کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ آپ نے چھر مسابقت کی اس وقت حضرت عائشہ کا بدن بھاری ہوچلاتھااس مرتبہ آپ آگے نکل گئو آپ علی نے نے بیفر مایا کہ اس کا بدلہ ہے۔

بنائے کنواری بچی کی دلجوئی اور دلداری اور اس کے جذبات عمر کی رعایت بوسائے میں کوئی مرداس طرح حضور علیق نے کی حاشا وکلا، بور هوں سے بد بہت دشوار ہے گر ہمارے حضور علیق نے اپنے بوسائے میں حضرت عائشہ کے ساتھ وہ برتاؤ کیا جو جوان شوہر کو جوان بی بی کے ساتھ کرنا چاہئے بلکہ کوئی جوان ہمی اتنائبیں کرسکتا جتنا حضور علیق نے حضرت عائشہ کے ساتھ کیا۔ جوان ہمی اتنائبیں کرسکتا جتنا حضور علیق نے حضرت عائشہ کے ساتھ کیا۔ (وعظ تقلیل الکلام صفحہ ۲۳)

حضرت کے کثر ت از دواج پراعتراض اوراس کا جواب اعتراض کی استراض یا اعتراض کی استراض کی استراض کی استراض کی استراض کی استرت علی کی سرت پاک پردهبدلگایا کرتے ہیں۔

قرام ، محمد اوجود اس دعوے کے کہ بین خاتم الرسلین ہوں عورتوں کی طرف برے ریص تھے۔ قانون قدرت کے مطابق ہرمروکوایک عورت کافی ہے جوعلادہ

عاجت انسانی پوراکرنے کاس کی ضرور ہات خاندواری کو بھی بخوبی انجام دے سکتی ہے بھر متعدد عورتیں رکھنا ایک فتم کی شہوت پرتی ہے جواد لوا العزم لوگوں کی شان کے بالکل مخالف ہے۔ مجر نے اور مسلمانوں کے لئے تو چار عورتوں کی حداگا دی اور اپنے کوئی حد بی نہیں رکھی اور ایک وقت نو بیویاں اور کئی ایک حریس موجود تھیں۔ اوروں کے لئے تو نکاح کرنے کی بھی قید تھی اور اپنے لئے تو یہ بھی قید نہ رکھی بلکہ جیسا کہ اگلی آبتوں بیس آتا ہے جوکوئی عورت نبی کو اپنافس بخش وے تو وہ نبی کو طال ہے وامرة مؤمنة ان و هبت نفسها للنبی اورخود زید کی بیوی کو بغیر نکاح کر کھ لیا اور کہہ دیا کہ میرا نکاح آسان پر فرشتوں نے پڑھا دیا ہے۔ اور بھی ایسے واقعات گزرے ہیں۔ چنانچے بخاری میں ہے کہ آپ نے ایک عورت کا شہرہ میں ن کرکسی کو بھیج کراس کو بلا یا اور عاکشہ کے ڈرسے اس کو باہر باغ میں اتارا اور جب آپ علیقہ کو بہند نہیں کیا بھی ایک تا سے صحبت نہیں۔ نہیں کیا بھر آپ علیقہ کو بہند نہیں کیا بھر آپ علیقہ کو برامعلوم ہواجس لئے اس سے صحبت نہیں۔

اس کے علاوہ اور مسلمانوں کوتو عورتوں میں عدل وانصاف کرنے کا سیم دیا کہ باری سے ہرایک کے پاس رہا کریں اور اپنے لئے یہ بھی فرض نہ تھا جیسا کہ آگی آیت میں آتا ہے۔ تسر جسی میں تشاء منھن و تؤوی الیک من نشاء اس لئے عائشہ جل کر کہتی ہیں کہ کیا کوئی عورت اپنانفس بھی ہبہ کرتی ہے اور جب یہ آیت تسر جسی اتری تو کہا کہ اے محمد اللہ تیری خواہشوں کو بہت جلد پوری کرتا ہے ( بخاری و مسلم ) اس لئے محمد کی بیویوں میں بڑا جھگڑار ہا کرتا تھا۔ چنا نجے ایک بارسب عورتیں آپ سے جب گئیں ایک کہتی تھی مجھ سے صحبت کر ، دومری کہتی تھی مجھ سے ، یہاں تک کہتے ہوگی اور چروں کے باہر ابو کرٹ نے یہ ہودہ با تیں بن کر کہا کہ اے محمد نماز کو آئے اور ان کے منہ میں خاک ڈالیے۔ اس بات کو بھی بخاری نے قب تو بہتو پہتے ادکام آئے ور بہت برتی اور یہ دوی کی ، اور لطف یہ کہ آئی تو بیویاں کیں اور اس قدر ان پر بخت احکام یہ شہوت پرتی اور یہ دوی کی ، اور لطف یہ کہ آئی تو بیویاں کیں اور اس قدر ان پر بخت احکام یہ شہوت پرتی اور یہ دوی کی ، اور لطف یہ کہ آئی تو بیویاں کیں اور اس قدر ان پر بخت احکام یہ شہوت پرتی اور یہ دوی کی ، اور لطف یہ کہ آئی تو بیویاں کیں اور اس قدر ان پر بخت احکام یہ پرتی اور یہ دوی کی اور اس قدر ان پر بخت احکام یہ پرتی اور یہ دوی کی ، اور لطف یہ کہ آئی تو بیویاں کیں اور اس قدر ان پر بخت احکام ا

مقرر کئے اس پرروٹی کپڑا ما تگئے ہے منع کرویا۔ پہلے انبیاء نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت مسیح نے تو سرے ہے کوئی بھی عورت نہیں کی اور دنیا میں جس قدر با کمال لوگ آئے ہیں وہ عورتوں سے نفرت ہی کرتے آئے ہیں ان کوشہوت پرتی سے کیا علاقہ؟

جواب مخقيق.

آگر منصف مزاج ذرا بھی انصاف کرے تو سب اعتراض اٹھ جا کیں۔ یہ بات تمام اہل تاریخ کے نزدیک مسلم ہے کہ آنخضرت علی نے کہ میں عین جوش جوانی کے وقت جوانسانی قوئی کے موجیس مارنے کا زمانہ ہوتا ہے ایک بڑھیا عورت سے کا تکاری کیا۔ یعنی خد بجہ الکبری ہے جو حضرت سے عمر میں بہت زیادہ تھیں۔ وہی پاک بازعورت آپ کو غار حراکے خلوت خانہ میں دو چار روز کا کھانا پانی دے کر آیا کرتی تعمیں۔ ان کے انتقال کے بعد ایک ادرعورت عمر رسیدہ سیاہ فام سے نکاح کیا جن کا مرحم بھی ۔ ان کے انتقال کے بعد ایک ادرعورت عمر رسیدہ سیاہ فام سے نکاح کیا جن کا جم جھر ہے۔ بودہ تھا باون برس کی عمر تک جوانتها ، جوش جوانی کا موقع تھا کے بعد دیگر آپ خاندانی تھے نہایت خوبصورت نہیں بھو بوں کے ساتھ زندگانی بسر کی باوجود کیا آپ خاندانی تھے نہایت خوبصورت کو ستور کے موافق ما جو آپ کا دوجود کیا آپ خاندانی تھے نہایت خوبصورت کو رستور کے موافق ما جو آپ کا دوجود کیا آپ خاندانی تھے نہا تھا کہ بھی دیتے تھے اور عرب کے دستور کے موافق ما حدد حسین نو جوان عورتوں کا میں ہم تھی مرتبہ کے آ دمیوں کے پاس مکہ میں متعد دعور تھی رہتی تھیں اور یہ بات مشکل نہ تھا کہ مرتبہ کے آ دمیوں کے پاس مکہ میں متعد دعور تھی رہتی تھیں اور یہ بات مرتبہ کے آ دمیوں کے پاس مکہ میں متعد دعور تھی رہتی تھیں اور یہ بات مرتبہ کے آدمیوں کے پاس مکہ میں متعد دعور تھی رہتی خور بائی۔

ہجرت کے کچے دنوں بعد صدیق اکبڑنے ہوی التجائے ساتھ اپنی دخر نیک اخر عائشہ ہے جو چھے برس کی اڑکی تھیں صرف نکاح کردیا تھا جو بمنزلد منگنی کے تھا۔ رخصت نہ کی تھی اور کرتے بھی تو یہ نہایت صغیر سنتھیں مدینہ میں آ کر جہاں ہر طرف سے مصیبت کے درواز کے کھل گئے اور تمام عرب دشمن ہوگیا۔ادھر مہاجروں کی فکر بھی آئے بی کے سریر پڑگئی تھی حضرت عائش تھو جوان ہونے پر رخصت کیا۔اب اس پردیس میں اور اس مصیبت کے زمانے میں اور اس تک دی میں کہ ہفتے کے ہفتے ہے۔
روئی کے گزرجاتے تھے مجور کے چندوانوں اور پانی پر بسراوقات ہوتی تھی اور اس مر میں کہ بچاس سے تجاوز ہوگئی جوانی کے زور جاتے رہ بردھایا آگیا کون وانشمند کہنہ سکتا ہے کہ آپ نے اتنی ہو یاں شہوت پرتی کے لئے کی تھیں اور معاشرت کا طریقہ نفرت انگیز اختیار کیا تھا؟ پردیس میں تو اپنی عزت بردھانے کے لئے خصوصا اس قوم میں جا کر جو مددگار اور خاص مرید ہوں کوئی نفرت کی بات ہوتو لوگ چھوڑ دیا کرتے میں جا کر جو مددگار اور خاص مرید ہوں کوئی نفرت کی بات ہوتو لوگ چھوڑ دیا کرتے اعتقاد بنہ ہوئے ۔ پس کہ مباوالوگ بداعتقاد ہوجا کیں ۔ اور بی ظاہر ہے کہ آپ سے کوئی انصار ومہا جرید اعتقاد بنہ ہوئے ۔ پس عقل سلیم تاریخی واقعات پرنظر کر کے صاف صاف کہد دے گئی کہ تی ہوئی نہ تھا اور جوہوتا بھی تو یہاں آکر کے اس قدر عور توں نے کیوں از واج مطہرات میں واغل ہونے کی رغبت کی کہ میں جوائی اس قدر عور توں نے کیوں از واج مطہرات میں واغل ہونے کی رغبت کی کہ میں جوائی

معلوم ہوا کہ بیاور بات بھی وہ یہ کہ حضرت جس طرح خاتم المرسلین بنائے گئے تھے ای طرح آپ کے دین میں صلت وحرمت، طہارت و نجاست مردوعورت کے سب احکام تھے۔ مردوں میں سے ق علم دین کیھنے کے لئے ایک جماعت اس کام کی ہوکر در دولت پر آپڑی تھی جن کو اصحاب الصفہ کہتے تھے۔ اس طرح عورتوں کی جماعت اس کام کے لئے پرزورتھی کہ وہ عورتوں کو تعلیم ویا کریں۔خصوصاً وہ جماعت بھی اس کام کے لئے پرزورتھی کہ وہ عورتوں کو تعلیم ویا کریں۔خصوصاً وہ مسائل جوعورتوں سے متعلق ہیں اور جن کا ذکر غیر مرد سے سنما شرم کی بات ہے اب یہ جماعت نبا اور وہ بھی جماعت نبا اور ہونی اول تو آپ ان اجبنی عورتوں سے وہ شرم کرتے اور وہ بھی ان کے دریا فت کرنے سے شرم کرتے اور وہ بھی ان کے دریا فت کرنے سے شرم کرتے اور وہ بھی جلوت میں رہنا ضروی بات ہے جوقو فا وفعل ان ہوتی اسے مردوں کی جماعت تعلیم جلوت میں رہنا ضروی بات ہے جوقو فا وفعل ہم تم کی تعلیم پاسکیں اور اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کو اجنی عورتوں کے ساتھ رہنے سے بدگمانی ہوتی ۔ سوم مردوں کی جماعت تعلیم لوگوں کو اجنی عورتوں کے ساتھ دہنے سے بدگمانی ہوتی ۔ سوم مردوں کی جماعت تعلیم لوگوں کو ایواں کو ایکنی کی جماعت تعلیم

پانے کے وقت صبراور محنت کئی ہے اپنے رزق کافی الجملہ آپ بندو بست کر سکتے ہیں اور پچھٹیں تو لکڑیوں کا گٹھالا کر پچ سکتے ہیں بخلاف عورتوں ضعیف البدیان کے اس کئے ان کا بندو بست رزق وحاجات بھی حضرت ہی کے ذمہ تھہرااس لئے ان تلانہ ہ کو سلسلہ کا ح میں واخل کرنا پڑا۔ اگر غیر کی ہیویاں ہوتیں تو ان کے خاوندان کواس قدر مہلت کیوں ویتے۔

اور نیز اس میں ریمی مقصود تھا کہ آپ کو گوں کوصفت تو کل تعلیم کریں کہ عورتوں کی سمج خلقی برداشت کرنے کے عرب عادی ہو جا کمیں جو بے رحمانہ برتاؤ کیا کرتے تے اورلوگوں کو بیابھی معلوم ہو جائے کہ آنخضرت علیہ اس عیال داری پر کسی کی بھی یرواند کرتے تھے۔مشہور ہے کہ ایک بیوی کر کے سوکا غلام بنیا پڑتا ہے اور بہت ی یا توں میں حق سے چھم ہوشی کرنی برتی ہے۔ لہذا اس لئے اس آیت میں اللہ تعالی نے ان نیک ہویوں کو جودینی مدرسہ کی طالب علم تھیں اور و جلوہ ند کورہ ہے بصر ورت ان کو سلسله زوجيت بيس لاياكياتها - بيسنا وبإيانسساء النبى لتسن كاحد من النساء كتم اورعورتو جيسى عورتنى نبيس ہوتم خاص دين كے لئے اس بيت العلوم ميں داخل كى كى ہواوراى لئے وہ زوجيت معمولى مجھ كراور عورتوں كى طرح آرائش وتجل كے سوالات كركے حضرت گوتكليف دين تھيں ان كواختيار ديا گيا جس پر دہ تجھ كئيں جب یہ بات تھی تو پھرآ پ کے اس مدرسہ یا بیت انعلم میں داخل ہونے کے لئے کس لئے تعداد مقرر موتی؟ پرسی قدر کیول نه آئیں۔بشرطِ صلاحیت لینا ہی بڑتا تھا اور اس لنے اس داخلہ کے لئے نکاح کالفظ خاص نہ ہوائنس کے بخشنے اور دیگر امور مقررہ ان کی توسیع کے لئے جائز قرار یانے ضرور ہوئے اور اس لئے پھر اور گواہوں کی بھی وهبت نفسى ميس ضرورت نهوئى اوراس لئے بيويوں كى طرح بارى كے ساتھ ان کے یاس رہنا ضروری نہ ہوا گوآ یہ اس پر بھی باری سے رہتے تھے اور ان کی اطمینان قلبی کی باتیں ملحوظ رکھتے تھے۔

اوراگرکوئی عورت دورے آئی ہواور پھراس کومصائب دنیاد کیوکراس بیت العلم میں داخل ہونامنظور نہ ہواتو آپ نے داخل نہ کیا اور باغ میں اتارتا کوئی عیب کی بات نہیں۔ رہا عورتوں کا باہمی جھڑ اسو بیان کی جبلی بات ہے اور معاذ اللہ اس شب میں وہ پاک باز بو یاں امر خاص کے لئے آپ سے خواستگار نہ میں۔ بات بیتی کہ آپ ایک کے گھر تشریف لے گئے ۔ حضرت کے انفاس متبر کہ کو ہرایک غنیمت جانتی تھیں اور بھی آگئیں اس گھر والی کو ناگوارگز را جوالی طبعی بات ہے اس پر باہم کچھ قبل و قال تھی جس کوئن کرصدیت اکبراس وجہ سے کہ ان کی صاحبر ادی بھی ان میں شامل تھیں۔ جس کوئن کرصدیت اکبراس وجہ سے کہ ان کی صاحبر ادی بھی ان میں شامل تھیں۔ عورتورں پر برزگانہ طور پر خفاء ہوئے۔ اصل بات بیتھی اب خالف اس کوجس پیرا ہیہ میں چا ہے ڈھا لے۔

#### جواب الزامي:

حضرت سلیمان اور داؤد علیما السلام کی بیویاں اور حربیں تو سینکڑوں تھیں پھر عیسائی اور یہودی ان کی کتابوں کو الہامی مانتے ہیں۔اسی طرح ہنود کے ہاں کرش جی پیدائی اور یہودی ان کی کتابوں کو الہامی مانتے ہیں۔اسی طرح ہنود کے ہاں کرش جی چودہ سوگو بیاں نا چا گایا کرتی تھیں اب خواہ اس کو آریا لوگ بھجی کہیں یا پچھاورہم کچھ ہیں کتے۔رہا تعدد از واج کا اعتراض سواس کا جواب کئی بار ہو چکا کہ انسانی ضرور تیں بعض اوقات ایک بیوی سے پوری نہیں ہو سکتیں۔اور پہلی کا بغیر قصور چھوڑ دینا انسانی مروت کے خلاف ہے اور فرض کرومرض یا کسی وجہ سے اولا دیفنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہیں اسلام نے بعضر ورت تعدد از واج کی اجازت اور وہ بھی مشروط میں کہ عدل یور اہو۔ (تفییر حقانی ۴۲۳)

امتیو ل کوچاراور حضور کوزیاده بیویول کی اجازت کیول؟

اعتراض: (میں برن لاله اندر من مندو کاعتراض)
عام سلمانوں کی بنبست حضوریا ک کوزیاده بیویوں کی اجازت کیوں ملی؟

جواب: عام مسلمانوں کوایک وقت میں چارشادیوں کی اجازت ہے حضور کی ایک وقت میں نو بیویاں تھیں اس سے بینیں سمجھنا جا ہے کہتمام مسلمانوں کی بیویوں کی تعداد جار ہے اور حضور کی زیادہ ہے بلکہ اگر اس نسبت سے دیکھا جائے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیو بوں کو طلاق بھی نہیں دی اور ایک وقت میں نو سے زیادہ آپ نے نکاح بھی نہیں کیے اور عام مسلمانوں کو دیکھا جائے کہ وہ ایک وقت میں جار بویاں کر سکتے ہیں اگر وہ کسی کوطلاق دے دیں اور اس کی جگداور نکاح کرنا جا ہیں تو اس طرح ہےان کے لئے کوئی حد بندی نہیں ہے تو وہ نو ہے بھی زیادہ نکاح کر سکتے ہیں اس طرح عام مسلمانوں کوحضور علیہ السلام ہے بھی زیادہ ہیویوں کی اجازت ظاہر بوكى\_(سوطاللدالجارص ١٨١)

# حضوّرا پنی بیویوں کواپنی امت کی مائیں قرار دیتے ہیں

اورامت کے مردول کی بیو یول سے نکاح کوجائز قرار دیتے ہیں

اعتراض: (بيس برن لالداندر من مندوكا عتراض)

حضورعلیدالسلام ایی بیوبوں کے بارے میں اور حکم رکھتے ہیں کدان کی بیوبال دوسرے کے نکاح میں نہیں آسکتیں اگر یوں کیا جائے کہ محدی از واج دیگر مسلمانوں کے حق میں ماں کا درجہ رکھتی ہیں اور مسلمانوں کی بیویاں حضور کے حق میں بیٹوں کی ہو یوں کا تھم رکھتی ہیں۔ جمرت کی بات تو بہے کہ محمد کے فرما نبردار حضور کی ہو یوں کو ماں کا درجہ دیں اور حضوران کی بیو یوں کواسپنے نکاح میں داخل کریں۔ انتماٰ

جواب: تمام ند بهول مين على اورحقق اموريس احكام ايك طرح سينيس ہوتے معترض نے بینددیکھا کہ جب گنگا یانی ہے باہرآئی ادر راجہ برنب کی زانوں پر بیٹھ گئی اور اس سے شادی کا تقاضا کیا تو راجہ برنب نے دائیں زانوں پر بیٹھنے کی وجہ ہے اس کواپی بیٹیوں میں شار کیا اور اس سے شاوی کرنے سے انکار کر دیالیکن اینے

بیٹے یعنی راجستنین کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ اس طرح سے کنتی کا بیٹا ارجن مہا بھارت اور جوگ بشسٹ کی تشریجات کے مطابق اوتاروں میں سے ہے۔ جب راجه براث نے اپنی بٹی کا تکاح ارجن کے ساتھ کرنا جا ہاجس نے اس کی

بٹی کونا چنے اور گانے کی تربیت دی تھی راجہ جد ہشٹر نے ارجن کی طرف دیکھا تو ارجن نے کہا باڑی میرے باپ کی بٹی کے تھم میں ہے جد بشٹر نے راجہ بیراٹ سے کہا کہ بٹی کومیرے سامنے پیش کروتمہاری بیٹی ہاری بیٹی کے حکم میں ہے مگراس کا نکاح بہمن كساته كردوجوارجن كابيناب المتكن

غور کیجئے بیدمعاملہ سری کرش کے سامنے واقع ہوااگر حقیقی اور حکمی امور میں فرق نہیں ہے تو ان لڑ کیوں کے نکاح جو حکمی باپ کے بیٹوں کے ساتھ ہوئے بیہ منعقد نہ ہوتے ٔ اوراس قصے کی تفصیل دیرب اور بیراٹ پرب مہا بھارت میں موجود ہے۔ معترض جوخود اینے مذہب کے اصول اور فروع سے جالل ہے وہ نہایت

تعصب سے بیاعتراض کرناہے خوداس کے مداہب پرلوشاہے۔ (سوطالله البجارص ۱۸۲)

# حفرت عائشہ سے کم عمری میں نکاح

ا مسور ہے. حضور نے حضرت عائشہ ہے نوسال کی تم عمری میں شادی کر کے شہوت رانی كاكام كياہے

جواب (١): الل اسلام ال بات ك قائل بين كد جب رسول اكرم علية ے ای جان حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح ہواتو اس وقت آپ ضرور نا بالغہ تھیں اور یہ نکاح مکہ معظمہ میں ہجرت ہے قبل ہوا تھا۔ گر جب آپڑ کی رحصتی ہوئی تو اس وقت آب الكل عا قلداور بالغضي - چنانچه جهارے بزرگان دين اورعلاء را تخين نے اس

بات كى تصريح فرمائى ہے۔ (ديكھو۔ أو وى شرح مسلم صفحه ٢٥٦)

اور بیر رقعتی بھرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ یہ بات دلیل کی مختاج منبیل کہ مشرکین مکہ نبی اگرم علی کے خون کے بیاسے اور آپ علی کے خلاف پرکا کہوتر بنانے میں بید طولی رکھتے اور منافقین مدینہ بھی آپ کے جانی دشمن اور آپ کے خلاف خلاف پرکی اڑانے میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ گرمشرکین مکہ اور منافقین مدینہ میں خلاف سے کسی نے بھی ان وونوں موقعوں (نکاح اور زھمتی) پر سرکار ووعالم علی کے خلاف منہ کھولانہیں اور زبان ہلائی نہیں اگر آپ کا یہ فعل مبارک ان کی نگا ہوں میں برا، معبوب اور جرم ہوتا تو وہ لوگ ہرگز ہرگز معاف کرنے والے نہ تھے بلکہ وہ لوگ اس موقع پر ضرور فائدہ اٹھاتے اور آسان سر پر اٹھا لیتے اور خوب دل کھول کرلیل ونہار، موقع پر ضرور فائدہ اٹھاتے اور آسان سر پر اٹھا لیتے اور خوب دل کھول کرلیل ونہار، موقع پر ضرور فائدہ اٹھاتے اور آسان سر پر اٹھا لیتے اور خوب دل کھول کرلیل ونہار، موقع پر ضرور فائدہ اٹھاتے اور آسان سر پر اٹھا لیتے اور خوب دل کھول کرلیل ونہار، اس وروز اور رات دن آپ کے خلاف پر و پیگنڈ اگرتے۔ گر ان کا ایسانہ کرنا اس اس وروز اور رات وران کی نظروں میں قابل بات کا تھوں ثبوت اور بین دلیل ہے کہ بیہ نکاح مبارک ان کی نظروں میں قابل اعتراض نہ تھا۔

ای من موری میں اخبارات میں پی خرشائع ہوئی ہے کہ امریکہ میں ایک آٹھ سال کی بچی کولڑکا پیدا ہوا ہے۔ اب کیا گہو گے؟ اللہ تبارک وتعالی جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے اسے رو کنے والا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت کا ملہ کو ملاحظہ فرما ئے!

کہ حضرت مریم صدیقہ کو عام عورتوں کے طریق کارے علیحدہ یعنی بغیر خاونداؤ کا پیدا ہوا۔ تو یہودی اس مقام پر حضرت مریم صدیقہ کی شان اقدس میں نہایت گتا خانداور غیرشریفان الفاظ کہتے ہیں گریہودی تعصب وضد میں گرفتار ہیں۔ گوبغیر فاوند حضرت مریم صدیقہ کی ونیااے تی جران اور بہت تیران ہے فاوند حضرت مریم صدیقہ کی ونیااے تی جاتی اور بی ماتی ہوائی کیونکہ عام عورتوں کے خلاف ہوا ہے۔ تو بھی میچی ونیااے تی جاتی اور بی ماتی ہوگئیں تو بالکل ای طرح حضرت عائش صدیقہ عام بچیوں سے جلدی عاقلہ اور بالغہ ہوگئیں تو بالکل ای طرح حضرت عائش صدیقہ عام بچیوں سے جلدی عاقلہ اور بالغہ ہوگئیں تو بالکل ای طرح حضرت عائش صدیقہ عام بچیوں سے جلدی عاقلہ اور بالغہ ہوگئیں تو بالکل ای طرح حضرت عائش صدیقہ عام بچیوں سے جلدی عاقلہ اور بالغہ ہوگئیں تو بالکل ای طرح حضرت عائش صدیقہ عام بچیوں سے جلدی عاقلہ اور بالغہ ہوگئیں تو بالکل ای طرح حضرت عائش صدیقہ عام بچیوں سے جلدی عاقلہ اور بالغہ ہوگئیں تو بالکل ای طرح حضرت کا کو مسلم کے بیا ہوں ہے؟

ادراللہ حفرت حواکو حفرت آدمؓ سے پیدا کر کے فوراً جوان کرسکتا ہے اور حفرت عیلی کے لئے حفرت مریم کو بغیر خاوند کے مال بناسکتا ہے تو حضور علی ہے کے لئے نو سال کی عمر میں کھاتے چیتے ہونہارگھر میں اپنے ایک نبی کے لئے جلدی جوان نہیں کر سکتا۔ (جواب مسلم صفحہ ۲۳۷)

چیلنج کا جواب: پنڈت کالی چن نے اپندسالہ 'وچر جیون' کے صفہ ۱۳۸ پر سلمانوں کو چیلنج دیا ہے کہ ۲ سالہ لاکی سے ترین (۵۳) سالہ مرد کی صحبت کو طبی اصول پر صحبح کر دکھا کمیں۔ غالبًا ان کا خیال ہے کہ اتنی عمر کی لاکی نا بالغہ ہوتی ہے۔ اس لئے عائشہ صدیقہ بھی نا بالغہ ہوگی۔ ہم اصولاً ان سے متفق ہیں کہ نا بالغہ لاکی سے ملا پ صحبح نہیں مگر (۹-۱) سالہ لاکی اگر نا بالغہ ہوتو آٹھ سالہ کیسے بالغہ ہوگی۔ جس کو ۲۲ سالہ نو جوان طاقتور کے حوالہ کیا جا تا لیس اگر آٹھ سالہ ہے آریوں کے سلسلہ پیشوامنوجی اس بارے میں ہدایت فرماتے ہیں تمیں برس کی عمر کا لڑکا اور بارہ سال کی بیشوامنوجی اس بارے میں ہدایت فرماتے ہیں تمیں برس کی عمر کا لڑکا اور بارہ سال کی دفتر کا وادہ کرے۔

(منوسمرتی باب و شکوک ۹۴)

لڑکی کا چوہیں سالہ جوان ہے ملاپ درست ہے تو دس سالہ لڑکی کا ترین (۵۳)سالہ بوڑھے سے ملنا کیوں نا درست ہے؟ خاص کراس حال میں کہ دس سالہ لڑکی بالغہ ہوا درترین سالہ طاقتور پیرنو جوان۔

> ساجیو! شیشہ کا گھر بنا کر دوسروں پر پیھر برسانا ہے؟ کہو جی کون دھرم ہے؟

نوت: حفرت عائش صدیقد صی الله عنها کرذاف کے متعلق بعض علماء (مولانا ابراہیم صاحب سیالکوئی وغیرہ) کی تحقیق ہے ہے کہ ممدوحہ کی بابت جو (۹-۱۰) سال میں حضور کے گھر میں آنے کا ذکر آیا ہے اس سے مراد خاوند سے ملاپ نہیں بلکہ محض رحصتی ہے اس وعوے پرانہوں نے بہت سے حوالہ جات لغوی اور کتا بی چیش کئے ہیں۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ حضور علیہ کے کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انقال کے بعد حضرت سودہ خاندداری کی ذمہ دارتھیں جو بہت بوڑھی اور کیم شجم ہونے کی وجہ سے انتظام نہیں کر سکتی تھیں اس لئے آنخضرت علیہ کی بہت ی ضروریات ناکمل رہ جا تیں اس لئے حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ کو رخصت کیا تا کہ حضور علیہ کی خروبی ہے جوعمو ما بالغہ لڑکیوں کی ہوتی علیہ کے خوالی کی عمروبی ہے جوعمو ما بالغہ لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ (مقدس رسول 24)

### مولا نامحمطی محرابونی تحریر فرماتے ہیں:

حضور علیہ السلام جب حضرت عائش کو نکاح میں لائے اس دقت حضرت عائش گی عمر چیسال کی تھی اور جب آپ کی رخصتی ہوئی تو عمر نوسال تھی۔

تابالغ لڑکی کا نکاح ممنوع نہیں ہے اور ہندوؤں کا اس پراعتر اض کرنا ایسا کنواں کھود تاہے جس میں وہ خودگرتے ہیں۔

چنانچداسگند بوران ادھیائے ، ہم میں لکھاہے۔

وہ گھرجس میں کوئی لڑی بارہ سال کی بغیر خاوند کے ہواس کا گناہ ایسے ہے جیسے
اس نے اسقاط حمل کرایا ہو وہ لڑی اگر چہ برہمن کے گھر پیدا ہوئی ہوشوڈر (سب سے
پیلی ذات ) کے درجے میں ہے اور وہ شخص جوالی لڑکی سے نکاح کرے گاوہ بھی شودر
کے حکم میں ہوگا۔ اپنی قوم سے نکل جائے گااور اپنی ہوی سے مباشرت بالغ ہونے کے
بعد کی جائے لڑکی کے بلوغ کا وقت نو سال ہے اس عمر میں اس سے مباشرت ممنوع
نہیں ہے۔ (سوط اللہ الجبار ص ۲۲۲)

حضوراوران کی بیوی کا آپس میں دوڑنے پراعتراض

اعتراض: (بيس برن لاله اندر من مند و كاعتراض)

حضرت محمد الله اور حضرت عائش في آيس مين ايك مرتبه دور كامقابله كياتو

حضرت عائشہ آ گے نکل گئیں دوبارہ ایک مرتبہ دوڑ کا مقابلہ کیا تو حضور پاک آ گے نکل گئے اور فرمایا کہ ابہم دنوں برابر ہو گئے۔

جواب: ابوداؤدشریف میں بیر حدیث حفرت عائش سے اس مضمون کی مروی ہے کہا یک دن میں اور جناب رسالت مآب اللہ سفر پر تھے۔اور تیز چلے تھے تو میں آگے نکل گئی تھی بعد میں جب میں جسیم ہوگئی میراجسم بھاری ہوگیا اس طرح بھر تیز علے تھے تو حضور میں آئے نکل گئے تھے۔ (الحدیث)

اس قصے میں ایس کوئی بات نہیں ہے جس میں عقلاً یا نقلاً کوئی برائی ہو۔ان دونوں میں جب جنگیں خوب ہورہی تھیں اور دشمنوں سے آمنا سامنا ہوتا رہتا تھا تو عورتوں پر تیز چلنے کی عادت ڈ النالا زم ہوگئی تھی اور بیصلحتوں سے خالی نہیں ہے۔

اوروں پر بیڑ سے کا عادت و ان الا زم ہوئی گا اور بیہ حول سے حال ہیں ہے۔
لیکن معرض صاحب اس قصے پر اعتراض کرتے ہیں مگر سری کرشن صاحب کے
رقص کی حکایات پر اعتراض نہیں کرتے جو گو پیوں کی عورتوں کے ساتھ معاشرت اور
ملاعبت اور رقص کی موجود ہیں وہ معترض کی آئھوں سے پوشیدہ ہیں۔ اگر چہاس قصے
کی تشریح طویل ہے لیکن اس مقام کا تقاضا ہے کہ اس کو ہندوؤں کی معتبر کتا ہوں سے
مسلم الثبوت کے طور پر نقل کیا جائے چنا نچے سریمت بھا گوت میں لکھا ہے جس کا ترجم
مسلم الثبوت کے طور پر ہمن مجراتی سے نقل کرتے ہیں:

سریکرش چندرکارتک پونو کی رات کونکل گہرے باہر آئے ویکہیں تو نرال
اکا س بین تاری چوک رہے ہیں اور چا ندنی دسودسا بین پہیل رہی ہے
سینل سکندسہت مندگت پون بہدرہی ہے اور ایک اور سگہن بن کی
چب ادبک ہی سوبہادے رہی ہے ایسا ساد کیھتے ہی ان کے من میں آیا
کہ ہم نے گو پیوں کو یہ بچن دیا ہے کہ سردرت میں تنہارے ساتھ راس
کریں گے سو پوراکیا چاہئے یہ بچار بن میں جائے کرش نے بانسری
بجائی بنسی کی دہن سنتے ہی سب برحناری برہ کی ماری کا ماتر ہوئے آت

گرائیں ندان کو نمب کی مایا چھوڑگل کان ٹیک گرہ کاج تج ہر برائے اوٹھ چلی اوٹا پلٹا سنگار کراوٹھ دہائیں ایک گوئی جوائی بت کے پاس سے اوٹھ چلی تواس کے بت نی باٹ میں جارو کا اور پھیر کر گہرے لے آیا جانے نہ دیا تب تو وہ ہر کا دھیان کر دیہہ چھوڑ سب سے پھلے جا ملی اس کے چت ک پریت دیکھ کرشن چندر نے ترت محت گت دی اتنی کھاس سریشکد ہوجی سے راجہ بریجست نے پوچھا کہ کر پاناتھ گوئی نے سریکرشن جی کو ایشر جان کے نہیں مانا کیول مکھی کی باسنا کر بہجا وہ محت کسی ہوئی سو سمجھا کے کہو جو ہے میرے من کا سند یہہ جائے سریکشد ہوئن ہوئی سو سمجھا کے کہو کرشن کی بن مہمان جانی بہی گن گاتے ہیں و سے بھی نرسند یہ بہکت محت بات ہیں جو کے دہر مااوتار جوجن باتے ہیں جیکے وئی بن جانے امرت سے گاوہ بھی اُمر ہوجائے گا اور جو جان کر سند سے گاوہ بھی اُمر ہوجائے گا اور جو جان کر سے گا اے ہیں کہ پدارتھ کا گن بہی میت ہوگی۔ بہل بن ہوئے رہتا نہیں ایسے ہر بھی کا پرتاب ہے کہ کوئی کسی بہاؤ سے بھی محت ہوگی۔

دو م جب مالا چہاپا تلک سری نه ایکو کام من کاجی ناچی برتہا ساجی راجے رام

اور بخوجن نے جیسی بہواوے کرش کو مانکے کمت پائی سو کہتا ہوں کہ نند جسووانے تو پتر کر سمجھا گو بیون نے پت کر بوجا کنس نے بہی کر بجا گوال بالونے متر کو جہا پانڈ وں نے پرتیم کرجانا سسپال نے ستر کر مانا جد بنسیون نے اپنا کر جہانا اور جوگی جتی منوں نے ایشر کرد ہیا یا پرانت میں کمت پدراتھ سب ہی نے پایا جوا کی گو پی پر بھو کا د ہیان کر کے تری تو کیا چرج ہواسری کرش چندر نے مسکرائے گو پیونکو بولا کہا کہ جوتم راجی ہواس رنگ تو کہیلو راس ہمارے سنگ بید بچن من گولی دکھ تج

یرسنتا ہے جاراور گہرآ کیں اور ہرمکہہ نر کہہ ز کہدلوچن سپہل کرنے لگیں۔ مبازی چ جوسیام گهن بهه چب کامن کیل روبا متوتیل گرزی تین او بیچ بجن تیل آ ک سریرش جی نے اپن مایا کو آگیا کی کہ ہم راس کرینگے اس کے لئے تو اچها استهان رج اوریبان کوری رمووجو جوجس بست کی اگیا کری سو سولا دیجواو*س نے سنتے* ہی جمنا تیرجائے ایک تنجن کا منڈ لا کار برا چوتر ا ہنائے موتی ہیرے جز اوسکی جارواور بلوسہت کیلی کی تنہٹی لگائے تعمین بندنوار بہانت بہانت کے مچلولون کے لاباندھ آسری کرشن چندر سے کہائی سنتے ہی پرین ہوسب برج ناریوں کوساتھ لے جمنا تیرکو چلے وہاں جای دیکھیں تو چندر منڈل سے راس منڈل کی چوتری چیک چوگنی سو بہادے رہی ہے اوس کے جارواوررین جاندنی سے پھیل رہی ہے یون سكندهت سيل ميضى ميشى چل رئى ہے اور ايك اور سلھن بن كر ہريالي ادجیالی رات میں ادبک چب لے رہی ہے اس سے کو دیکھتے ہی سب گو پی مگن ہواوی استہان کے نکٹ مان سرودرنام جوایک تال نتہال تسکے تیرجائے من مانی سبری بستر ابہو کہن پر ملہد سکہد نوسر تکار کراچی باجی بین بکھاوج آ دہ سراندھ لے آئیں اور پریم مدمانی ہوسوچ سکوچ تج سری كرش كے ساتھ الگيس بجانے كانے ناچنے اوس سے سرى كو بند كو پونكى منڈلی کے چھالی سہاونی کگتے تھے جیسے تارامنڈل مین چندر مان۔ (سريت بها گوت ادبيائ ٥٠٠ راس ليلاكي برن يس) اس عبارت کا ترجمہ خلامے کی صورت میں ہم سری للوجی لال کب برہمن گجراتی ہےنکل کرتے ہیں۔ ذیل میں ملاحظ فر مائیں۔ كاتك يونو (مندى مهينول كے نام، جيس متبر اكتوبر كا موسم) كى رات

كرش جيوگھرسے نكلے جب ويكھا كه آسان ميں تارے چونك رہے ہيں اورسب طرف جاندنی تھیل رہی ہے اور ہوا خوشبودار چل رہی ہے اور فضاء صحراكي عجب سال دكھارى ہے بيسال ديكھ كرمهاراج كے دل ميں آيا كه بم نے كو يول سے اقراد كيا ہے كدمروموسم ميں تمہارے ساتھ راس کریں گے اس وقت اس کو پورا کیا (جانا) جائے ہیدول میں ٹھان کر كرش نے بانسلى بجائى بانسلى كى دھن سنتے ہى سب برج كى عورتيل عشق کی باری ہوئی شہوت میں بھر کر بہت گھبرا ئیں غرض کہ خاندان کی شرم اور محیت ترک کر کے سب کوچھوڑ کر گھیرا کر اولٹا پلٹا سنگار کر ( کے ) اٹھ ( کر ) بھا گیں ایک کو بی جواہے شو ہر کے پاس سے اٹھ کر چلی تو اس کے شوہر نے راہ میں جارد کا اور گھر کو چر (کر) لایا اس نے ہر (سب) کا دھیان كريدن چيور كرسب سے يبلے جاملى اس كے دل كى محبت و كيھ كركرش چندر نے اس کوفورانجات اخروی دی بیر کتباس کر بریجیت نے سکھدیو ہے یو چھا کہ کو نی نے کرش کوخداجان کرنہیں مانا بلکدایک خوبصورت مجھ كراس كاشوق كيااس كى اخردى نجات كيونكر مونى سكھديو بولے كه جو خص کرش کی حقیقت تہ جان کران کی تعریف کرتا ہے وہ بھی نجات یا تا ہے جیسے کوئی بغیر جانے ہوئے آب حیات پینے وہ بھی ندمرے گا اور جو جان کریئے گاوہ بھی وہی فائدہ اٹھائے گا ایسے ہی ہرتعریف کا خاصہ ہے کوئی کسی مجھے سے کرے نجات ہوگی سنوجس نے جس عقیدے سے کرشن کوطلب کیانجات یا کی نندجسودانے تو بیٹاسمجھا کو پول نے آشنا کرکے بوجا کنس نے ڈرسے یا دکیا گوال بالوں نے ساتھی کرے یا دکیا بانڈون نے رفیق کرکے مانا سسیال نے وشمن کرکے مانا جدبیوں نے اسیے خاندان کا کر کے ٹیا تا جو گی جتی منوں نے خدا کمر کے تصور کیا نجات سب

ہی کی ہوئی جوایک عورت بربہو کے دھیان میں نجات یا گئی۔سری کرشن نے مسکرا (کر)سب گوپوں کو پاس بلا (کر) بیکھا کہ جوتم راضی ہو اس رنگ میں کھیلو ہارے سنگ میں کھلو بین کر گوپیاں رنج ہے آزاد ہو کرخوشی ہے اس کے اردا گرد ہر جہار طرف گیرا ڈال کرکرٹن چندر برج کی سب عورتوں کوساتھ لئے جمنہ کے کنارے چلے وہاں ویکھا کہ یانی اور پھولوں اور چاندنی کا کچھ عجب سال بند ه ربا ہے اس سال کو دیکھ کر برج کی گوپیاں ول میں مگن ہو کر مان سرور تالاب کے کنارے جا کراچھے اچھے لباس پہن کر بہت تک سک سے درست ہوکراچھاسنگار کرکے اچھے باہے بین پکھاوج آدمر بانده کرآئیں اور خاندان اور شوہروں کی غیرت اور شرم چھوڑ کرسری كرش كے ساتھ مل كر كانے بجانے نا چنے لكيس اس وقت سرى كوبند گوپوں کی منڈلی میں ایسے خوشما تھے جیسے ہالے میں جاندخوشما ہوتا ے۔(سوط اللہ الجبارص ۱۹۳۲ ۱۹۳۲)

حضور کا اینے منہ بولے بیٹے کی بیوی حضرت زینب سے نکاح پر اعتراض بر اعتراض بی جو اللہ کی بھو پھی زاد جو اللہ کی بھو پھی زاد کہرہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں میں تھیں۔ اور آپ علی ہے کہ از اد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں تھیں۔ پھر زید نے ان کوطلاق دیدی۔ اور عدت گزرنے پر حضور علی نے ان سے نکاح فرمایا۔ ہم اس سلسلہ میں سورہ احزاب کی وہ آئیتیں جو اس قصہ سے متعلق ہیں مع تفییر کہیر کی عبارت کے ترجمہ کے قل کرتے ہیں:

یری براند ترجمہ: - اور جبآب علیہ اس منص سے کہدرے تھے جس پراللہ

نے انعام فرمایا تھا۔ یعنی زید ہے جن کواللہ نے اسلام کی نعمت دی تھی اور خودآپ علیہ نے اس پرانعام کیا تھا۔ یعنی آزاد کردیا تھا کہتم اپنی ہوی کواینے پاس رو کے رکھو۔ واقعہ بیہ ہوا تھا کہ حضرت زید ؓ نے حضرت زینب کوطلاق دینے کاارادہ کیا تھا۔ تو آنخضرت علی نے ان سے فر ما ما تھا کہرو کے رکھو۔ لیعن طلاق نہدو، اور اللہ سے ڈرو، بعض نے کہا كهطلاق دينے كے سلسلے ميں الله سے ڈرنا مراد ہے۔ اور بعض نے كہاك حفرت زیدًا کثر حفرت زینب کی شکایتیں کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی عالی نسبی کی بناء برتکبر کیا کرتی ہے۔اس آیت میں انہیں اس شکایت کے سلسلے میں خداے ڈرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اور آپ علیہ چھاتے تقے اینے ول میں وہ بات جے الله ظاہر كرنے والا تفالعنى زينب سے شادی کا ارادہ ، اور آپ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ بیرنہ کہنے لگیں كدرسول الله علي نے دوسرے كى بيوى لے لى بى يايوں كہن كيس ك بیٹے کی بیوی سے شادی کرلی ہے۔ اور اللہ اس بات کا زیادہ حقد ارہے کہ آب اس سے ڈریں، اس کا بیمطلب نہیں ہے کہ آنخضرت علیہ لوگوں سے ڈرتے تھے، اور اللہ سے نہیں ڈرتے تھے۔ بلکہ مطلب بیہ کہ اللہ تعالی ڈرانے کا تنہامستحق ہے۔ بیاایی ہے جیسے دوسری جگہ باری تعالی نے فرمایا: وہ لوگ جواللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں۔اوراللہ کے سوائمی سے نہیں ڈرتے۔اس کے بعد باری تعالی فرماتے ہیں: پس جب زیدنے اس (نینب) سے اپنی عاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کی شادی آ ب سے کردی۔ حاجت پوری کرنے سے مرادیہ ہے کہ جب انہوں نے اسے طلاق دیدی ، اور عدت گذرگی۔ اس لئے کہ جب تک کوئی بیوی کسی کے تکاح میں رہتی ہے تو وہ مرد کی

عاجت رفع کرتی رہتی ہے۔اور شوہراس کا ہروفت مختاج ہوتا ہے۔الی صورت میں مردعورت ہے اپنی حاجت ٹیوری نہیں کر چکا ہوتا ہے اور نہ اس سے مستغنی ہوتا ہے، ای طرح جب تک عورت عدت میں ہوتو مردکو اس کے ساتھ تھوڑ ابہت تعلق رہتا ہے۔اس لئے کمکن ہے عورت کا رحم اس کے حمل سے مشغول ہو۔لہذاعدت کے دوران بھی مینبیں کہا جاسکتا كەمرد اس سے اپنى ضرورت يورئ كر چكا ہے۔اس كے برعكس جب مرداسے طلاق دیدے اور عدت بھی گذر جائے تو وہ اس ہے متنغی ہو جاتا ہے۔اوراس کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ اس وقت بدکہا جا سکتا ہے کہاس نے اپی ضرورت میوری کرلی۔اور بیربات شریعت کے بالكل موافق ہے،اس لئے كه دوسرے كى بيوى يااس مطلقہ سے جوعدت گزار رہی ہونکاح جائز نہیں۔ای طرح باری تعالیٰ کا ارشاد: تا کہ مسلمانوں کے لئے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیو بوں کے بارے میں کوئی تنگی باقی ندر ہے، جبکہ وہ (منہ بولے بیٹے) ان (بیویوں) سے اپنی حاجت بوری کر چکے ہوں۔ لیعنی جب وہ انہیں طلاق دے چکے ہول اور عدت بھی گذر گئی ہواوراس آیت میں بیاتلا دیا گیا کہ حضرت نین کی شادی آنحضرت علی کے ساتھاس کے نہیں کرائی گئی کہ آپ ایک کی كى نفسانى خوابش كويوراكرنامقصود تفا- بلكه اس لئے كرائى كى كدا يك شرى حكم كوآب علي كال سے واضح كروايا جائے۔ (٢) اس لئے ك شریت کے احکام آپ علی کے افعال ہے متعمط ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالى كاحكم مون والاتفا يعنى مقدرتها اورجو بات مقدر مووه موكري رہتی ہے ساتھ ہی بیامی بیان کردیا گیا کہ زینب کے ساتھ آنخضرت علیقہ کا نکاح ایک حکم شرعی بیان کرنے کے علاوہ ایک اور فائدے پر

مشتل تقااوراس میں کوئی خرابی نتھی۔

اس بیان سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ حضرت نین است خود کونسب کی بناء پر اور کفو نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں دونوں کی عبت والفت نہ ہوئے کی وجہ سے آپس میں دونوں کی محبت والفت نہ ہوسکی۔ اور زید نے ان کوطلاق دینے کا قصد کیا۔ حضور علی ہے نے ان کواس مے منع کیا۔ گر آ خر کار انہوں نے طلاق دیدی۔ پھر جب عدت گذرگئ تو حضور علی ہے نے ان سے نکاح کرلیا۔ محض اس لئے کہ ایک شری حکم کواپے فعل سے واضح کیا علی نہ کہ دفعاء شہوت کی غرض سے (۳) اور اس بات کو اللہ کا حکم نازل ہونے سے قبل لوگوں کی عادت کے پیش نظر، آپ علی ایک والیہ دل میں مختی رکھتے تھے اور اس میں کوئی بھی مضا نقہ نہیں ہے۔

حاشيه

<sup>()</sup> خط کشیدہ الفاظ قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کے آگے امام رازی کی وہ تشریحات بیں جوانہوں نے تفسیر کبیر میں فرمائی ہیں۔

<sup>(</sup>۲) واضح رہے کہ حضرت زیر گو آنخضرت علی نے اپنامنہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اور زمانہ جاہلیت میں بیرسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو سکتے بیٹے کی بیوی کی طرح حرام سمجھا جاتا تھا۔

<sup>(</sup>٣) مولاناتقی عثانی صاحب لکھتے ہیں: ہر معمولی سمجھ بوجھ والا انسان ہجھ سکتا ہے کہ شریعت کا جو تھم عام تھیلے ہوئے تصورات کے خلاف ہوا سے صرف زبان سے کہ دینا کافی نہیں ہوا کرتا۔ اگر لوگوں کے ذہن میں کی فعل کی برائی خواہ مخواہ ہم کر بیٹھ گئ ہے تو اس کا ذہن سے نکلنا اس وقت تک بہت مشکل ہے جب تک کہ کوئی ایسافخص اس فعل کو کر کے ندد کھائے جے وہ ہر لحاظ سے قابل انتباع سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال ہے واقعہ ہے کہ صلح حد بیبیہ کے موقع پر جب مشرکین مکہ سے صلح ہوئی تو عام مسلمانوں کے دل اس پر مطمئن نہ تھے۔ وہ جوش جہاد اور عمرہ کے شوق سے سرشار مسلمانوں کے دل اس پر مطمئن نہ تھے۔ وہ جوش جہاد اور عمرہ کے شوق سے سرشار

ہونے کے باعث کی طرح اس بات پر آمادہ نہ ہوتے تھے کہ عمرہ کئے بغیر واپس چلے جائیں۔ یہاں تک کہ جب آنخضرت علیہ نے صحابہ کو یہ تھم دیا کہ وہ سب اپنا سرمنڈ واکر احرام کھول دیں تو سب نے یہ تھم سنا لیکن کوئی شخص احرام کھولنے کے لئے آگے نہ بڑھا۔ اس وقت آپ علیہ تشویش کے عالم میں حضرت ام سلم کے اور جاکر انہیں واقعہ بتلایا تو حضرت ام سلم نے آپ علیہ کو پان شریف لے گئے۔ اور جاکر انہیں واقعہ بتلایا تو حضرت ام سلم نے آپ علیہ کو برانفیاتی مشورہ دیا اور کہا کہ آپ علیہ ایسا سیجئے کہ کسی سے پھھ کہنے کی بجائے کی برانفیاتی مشورہ دیا اور کہا کہ آپ علیہ ایسا کھول دیجئے۔ چنا نچہ آپ علیہ نے ایسا بی کھول ڈالے۔ (حاشیہ ترجمہ اظہار الحق) کھول ڈالے۔ (حاشیہ ترجمہ اظہار الحق)

عیسائی کتب کی روشن میں جواب کی وضاحت

شری امور کے لئے ضروری نہیں ہے کہ دہ تمام شریعتوں میں کیساں ہوں۔ یہا تمام تو موں کی عادات اوران کی مرضی کے مطابق ہوں۔ پہلی بات تو اس لئے کہ بائل میں موجود ہے کہ حضرت سارہ البراہیم کی علاقی بہن تھیں۔ اور بیقوب علیہ السلام نے اپنی ز دجیت میں دو تقیق بہنوں کو جمع رکھا۔ اور موئی علیہ السلام کے والد عمران نے اپنی پھوپھی سے نکاح کیا۔ حالانکہ یہ بینوں تئم کی بیویاں شریعت موسوی و عیسوی ومحدی میں وران میں اوران سے تعلق رکھنا زنا کی طرح نا جائز ہے۔ بالحضوص علاقی بہن اور پھوپھی سے نکاح کرنا۔ اور ہندوستان کے مشرکین کے نزد یک اس تشم علاقی بہن اور پھوپھی ہے نکاح کرنا۔ اور ہندوستان کے مشرکین کے نزد یک اس تشم کی شادی بدتر ہے۔ جس کی وجہ سے وہ لوگ ایسے نکاح کرنے والوں پر بے انتہا ملامت کرتے اوران کا نداق اڑاتے ہیں اوران کی اولا دکوزنا کی مشریعت کی خوان کی ماترہ کی اوران کی اولا دکوزنا کی در محصول لینے والوں اور اوروں کا جوان کے ساتھ کھانا کھانے ہیں ہے۔ اور کور کور کے ساتھ کھانا کھانے ہیں ہے۔

تھے بڑا مجمع تھا۔اور فریسی اور ان کے نقیداس کے شاگر دوں سے بیہ کہہ کر بڑ بڑانے گئے کہتم کیوں محصول لینے والوں ادر گنبگاروں کے ساتھ کھاتے بیتے ہو؟

اوراجيل مرض باب ٦ آيت ايك من:

پھرفریں اور بعض فقیداس کے پاس جمع ہوئے وہ پروشلیم ہے آئے تھے

۔ اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد نا پاک یعنی بن دھوئے
ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں۔ کیونکہ فر لیمی اور سب یہودی ہزرگوں کی
روایت پر قائم رہنے کے سبب جب تک اپنے ہاتھ خوب دھونہ لیں نہیں
کھاتے اور بازار سے آگر جب تک شسل نہ کرلیں نہیں کھاتے۔ اور
بہت می با تیں ہیں جو قائم رکھنے کیلئے بزرگوں سے ان کو پہنی ہیں۔ جیسے
بہت می با تیں ہیں جو قائم رکھنے کیلئے بزرگوں سے ان کو پہنی ہیں۔ جیسے
بیالوں اور لوٹوں اور تا نبے کے برتنوں کو دھونا۔ پس فریسیوں اور فقیہوں
نے اس سے پوچھا کیا سبب ہے کہ تیرے شاگرد برزگوں کی روایت پر
نہیں چلتے بلکہ نا پاکہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں۔ (آیات ۱-۲)

حالانکہ ہندوستان کے مشرک برہموں کے بہاں اس معاملہ میں بڑی شختیاں ہیں۔ ان کے نزدیک تو اگر کوئی ہندو کسی مسلمان یا یہودی یا عیسائی کے ساتھ کھانا کھالے تواپنے ندہب سے خارج ہوجاتا ہے۔

اور منہ بولے بیٹے کی بیوی سے طلاق کے بعد نکاح کرنا مشرکین عرب کے بزد کی بہت ہی فتیج اور براتھا۔ اور چونکہ زید بن حارثہ حضور علیہ کے منہ بول بیٹے تھاس کئے حضور علیہ کوزینٹ سے نکاح کرنے میں ابتداء مشرکین عوام کے طعن کا اندیشہ تھا۔ مگر جب خدانے آپ علیہ کواس کا تھم دیا تو آپ علیہ نے شریعت کے بیان اور تو فیج کے لئے حضرت زینٹ سے نکاح فرمالیا اور پھرمشرکین کے طعن وشنیع کی کوئی پرواہ نہیں گی۔

### مولانا ثناءالله امرتسري جواب من لكيع بين:

زید کا قصہ جواس آیت میں مذکور ہے۔ابیانہیں کہ کی کومعلوم نہ ہو۔عیسائیوں نے تواس کے متعلق بہت سے ورق سیاہ کئے ہیں۔اس لئے ہم بھی اس کا بیان کرتے ہوئے دونوں تو موں (عیسائیوں اور آریوں) کو جو در حقیقت اس فن میں استاد شاگر د ہیں مذاظر کھیں گے۔

اصل بات یہ ہے کہ زینب ایک عورت حضرت علیہ کے قبیلہ میں رشتہ دارتھی۔ شریف النب ،صاحب جمال، آمخضرت علیہ نے اس کا نکاح زید بن حارثہ ہے کرادیا تھا۔ جو کسی زمانہ میں غلام تھا۔ پھر آنخضرت علیہ ہی نے خرید کراہے آزاد کیا تھا اوراینے یاس ہی مثل بیٹوں کے رکھا۔ یہاں تُک کہلوگ اس کوزید بن محمر بھی کہتے تھے۔ یعنی زیدمحمر کالے یا لک بیٹا ہے۔صاحب خصائل پسندیدہ تھا مگرخو برونہ تھا۔اس وجہ سے یاکسی اور وجہ سے (میاں بیوی) میں کھٹا پٹی رہا کرتی تھی۔آخرنو بت بانیجارسید که زیداس کوچھوڑنے برآ مادہ ہوا۔ چونکہ پیغمبر خدانے خود بیدرشتہ زور دے کر کرایا تھااور مشہور بھی تھا کہ زید حضرت کا لے پاک بیٹا ہے۔ اس لئے آپ علی کے اسے بھی سمجھایا کہ تو زینب کو چھوڑنہیں۔اس معاملہ میں خداسے ڈر کسی شریف عورت کومعمولی خفکی پرطلاق دے کررسوا کرنا اچھانہیں۔ آخر جب وہ چھوڑنے پر ہی بصند ہوا۔ تو آپ نے زینب کے اس زخم کا علاج بجواس کے نہ سوچا کدا سے حرم محترم بنایا جائے۔ کیونکہ اس وقت کسی مسلمان عورت کوعزت اس سے زیادہ نیھی کہوہ پیغمبر کی ہوی ہو ۔ مگر ملک کی رسم تھی کہ لے پاک کی بیوی مثل صلبی (سکے) بیٹوں کے جھی جاتی تھی۔لیکن شریعت اسلام میں ہے تھم اس طرح نہیں تھا۔اسلام میں صلبی بیٹوں کی ہیوی حرام تھی۔ لے یا لک کی نہیں۔ بلکہ لے یا لک وارث بھی نہیں ہے۔ کیونکہ نطفہ کا تعلق اں میں نہیں۔اس لئے پیغیبرصاحب دو تین طرح کی مشکش میں آ گئے۔ زینب کی خاطر داری اور دلجوئی کا تقاضا۔ ملک کی رسم کا خیال ،اس نا جائز رسم کو بحال رکھنے میں

خدا کا خوف۔اس لئے آپ نے جہاں ملک کی اور رسموں کو تیاگ (جھوڑ) دیا تھا۔ مستقل ریفار مروں کی طرح اس کی بھی کوئی پرواہ نہ کی اور زینب گو بعد چھوڑنے زید کے حرم محتر م بنالیا۔ (جس کی تفصیل آپ سابقہ صفحات میں پڑھآئے ہیں) اس کے بعد ہماراحق ہے کہ ہم اپنے مخاطبوں سے کچھ پوچھیں:

عیسائیواوردیاند ہو! بائبل کا کوئی ورس یا وید کا کوئی منتر اس کے منع کا دکھا سکتے ہو؟ جس کا مطلب یہ ہوکہ لے پالک بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنامنع ہے۔دکھاؤ تو ہم تم کومند مانگا انعام دیں۔

عیسائیو! تمہیں تو خاص طور سے شرم چاہئے کہتم رومیوں کے نام خط کے م باب کی آیت ۱۵ کو بھی نہیں دیکھتے سنو!

''جهال شریعت نبین و <sub>ا</sub>ان نافر مانی بھی نبین''

جہاں قانون نہیں وہاں مواخذہ اور جرم کیسا۔ یا تو کوئی آیت قر آن کی (تمہاری رعایت سے ہم بیجھی کہتے ہیں ) بائبل کی بتلاؤیا اس افتر اپر وازی اور بہتان بازی کو واپس لو۔

دیا نشد ہو! اپنے استاد عیسائیوں کی طرح ہوا کے پیچھے نہ پڑو۔ کوئی ویدمنتر ہی اس مضمون کا بتلاؤ۔ورنہ وید کی اطاعت کا نام لینے سے شرم کرو۔

اگر کسی دوسرے دھرم شاستر سے بتلاؤ تو پہلے یہ کہدلو کہ ویداس بیان میں قاصر ہے در نہ ویدکسب سچائیوں کی کان اور سب علوم کا نز اند کہد کریہ کہنا محال ہے۔ (حق پر کاش کا)

کیا حضورایے منہ بولے بیٹے کی بیوی پرعاش تھے اعتواض: (بیں برن لالہ اندر من ہند د کا اعتراض) مفرت محمد اللہ این منہ بولے بیٹے کی بیوی نینب پرعاش تھے جب اس نے

دفاع اسلام

طلاق دے دی توانہوں نے نکاح کر لیا۔

**جواب**: عاشق ہونے کی بات کار دتو اس کتاب میں حضرت زینب اور حضور

علیقہ کے متعلق سوال وجواب میں ترتیب سے لکھا گیا ہے۔

یہاں خودمعترض صاحب کواپنے گھر کی خبر لینی چاہئے ۔حضرت زینب کے ساتھ حضور کے نکاح کوعشق نہیں کہہ سکتے ۔

عشق توبیہ جوسری کرشن صاحب کی طرف سے ادھیا ہے ۵۳ بھا گوت میں

بیں نارومن سے سری کرش نے تعریف رکمنی سی تبھی سے رات دن اپنا من اس پرلگادیا۔

ادھیائے ۵۹ بھاگوت میں لکھا ہے کہ جناب سری کرشن صاحب نے اپنی پھوپھی کی بیٹی ''متر ابندا'' کا ہاتھ پکڑااور یکا کیے مجمع عام سے اس کو بھگا کرلے گیااور اس کے ساتھ شادی کرلی اور ان دونوں واقعے (لینی بھگانے اور شادی کرنے) میں

قتل ثقال اور جنگ وجدال کے معر کے پیش آئے کہ ہزاروں لوگ قتل ہو گئے۔ جناب سری کرشن صاحب کے ایسے اوصاف حمیدہ کی تفصیل ہندوؤں کی کتابوں

مين موجودين \_ (سوط الله الجبارس ١٨٣ ـ١٨٨)

سوال: زیر کس کابیاتها؟

جواب: حارث كابياتها چنانچ جبقرآن من لي الكول كى بابت عم آيا كد أدْعُو هُمْ إِلاَبَاءِ هِمْ. توزيد بن محركى بجائزيد بن حارث اس كوكها كرتے تھے۔

پنڈت کالی چرن کا'' قص*تحریم''پراعتراض* خ

اعتراض:

حدیثوں کی روایت بیے کہ

(پنڈت کالی چرن کا اعتراض)

ایک دن جب هسه کی باری تقی نظمیر سے چھٹی لے کرمیکے جلی گئی۔ادر
اس کے گھر کو تھ نے ماریہ سے بسالیا استے میں هسه آگئی وہ و کھے کرجل بھن گئی کہ اس
کی آرامگاہ آج ایک غیر منکوحہ لونڈی کی خواب گاہ بنی ہوئی ہے اس غسہ کو تحمہ تا ڈگیا اور
کہا بھا گوان!اگر ماریہ کے اس ماجرے کا ذکر کسی سے نہ کروتو میں نے بید عہد کیا کہ
آئیدہ ماریہ سے حجت نہ ہوگی اور میرے بعد خلافت کا حق تمہارے باپ کا ہوگا۔
آئیدہ ماریہ سے حجت نہ ہوگی اور میرے بعد خلافت کا حق تمہارے باپ کا ہوگا۔
(رگیلارسول ص۳۳)

بيك قرآن مجيدين بيآيت ٢

یَا اَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللهُ لَکَ تَبُتَغِی مَوْضَاتَ اَزُوَاجِکَ.
ترجمہ: اے نی! جوخدا نے تمہارے لئے حلال کیا ہے تم اس کورام کول کرتے ہوں کو کیا ہوں کوراضی کرنے کے لئے ایسا کرتے ہو۔

جواب: اس آیت کے متعلق متعددروایات آئی ہیں کہ کوئی چیز حضور نے اپ حق میں جرام کی تھی جس کا ذکر اس آیت میں بصورت تاپندیدگی آیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ ماریدو تھی کو حرام کردیا تھا۔ دوسری اور بھی ہے گرزیادہ میچ کہ روایت یہ ہے کہ حضور علی شہد کا شربت بیا کرتے تھے کئی نے غلط کہ دیا کہ آپ کے منہ سے موم کی ہوآتی ہے، آپ کو بد ہو ہے بہت نفرت تھی۔ آپ نے فرمایا میں شہر بھی نہ ہول گا۔ اس میں شک نہیں کہ ایسا کہنے والی ہویاں تھیں۔ بیرروایت میچ تر ہے۔ چنا نچہ بوے یا ہے کہ مدث مضر حافظ ابن کی فرفر ماتے ہیں:

والصحيح ان ذلك كان في تحريمه العسل كما قال البخاري عندهذه اللية ..... الخ

ترجمہ: - یعن سیح بات یہ برکہ یہ آیت شہدنوشی پراتری ہے جیسا کہ امام بخاری نے روایت کیا ہے۔

بس اصل جواب تو آھيا، رہاييسوال كدجن بيويوں نے اليى غلط كوئى كى ان كى

بابت كياسزام؟ ـ جواب بيم كروبى سزاجوقرآن مجيد مي فدكورم: إنُ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فقد صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.

ں سوبہ ہمی ہمیر صف صف صوب سب ہمیں۔ ترجمہ:- اگرتم دونوں اللہ کے سامنے تو بہ کرتی ہوتو تمہارے ول (تو بہ کیلئے) جھک رہے ہیں۔(مقدس رسول صفحہ ۱۱۱)

# حفرت مارید کے لونڈی ہونے پراعتراض

حفرت ماریہ حضور علیہ السلام کی لونڈی (باندی) تھی۔ بیو یوں کے علاوہ باندیاں رکھنے پرمہاشہ کواعتراض ہے۔ چنانچہاس کے چیجتے ہوئے الفاظ یہ ہیں:

اعتراض : ماریہ کے متعلق محمہ پرایک تہمت لگائی جاتی ہے۔ لونڈیاں رکھنا قرآن کریم کی روسے جائز ہے۔ محمہ کے گھر میں لونڈیاں تھی۔ ان پر نہممہ کی ہو یوں نے اعتراض کیا نہ محمہ کے پیرووں نے۔ (۴۱)

جواب: بینک آپ نے کی کہا قرآن کی روسے جائزاس زمانہ کے قانون ملکی کے روسے جائز۔ ہاں ایک لفظ آپ چھوڑ گئے وہ بیدکہ دھرم شاستر کی روسے بھی جائز ہے اعتبار نہ ہوتو سنو! ویدول کے استاداول ویدک دھرم کے مسلمہ رشی منوجی فرماتے ہیں:

رتھ، گھوڑا، چار پاپیعورت وغیرہ ان سب کو جو فتح کرے وہی اس کا مالک ہوتا ہے۔ (باب ۷۔فقرہ ۹۲)

غلاموں کو بہاں تک بے حس کیا گمیا ہے کہ ان کی کمائی پر بھی ان کو اختیار نہیں۔ سنو! اپی عورت کے لڑکے وغلام بیسب جس دولت کو جمع کریں وہ سب دولت ان کے مالک کی ہے۔ بیاس کے حقد ار مالک کی زندگی میں نہیں۔

اورسنو!

راجه برہمن، غلام اور شودر سے دولت لے لیوے اس میں کچھ بچار نہ کرے

کیونکہ وہ دولت کچھاس کی ملکیت نہیں۔وہ بے زرہے۔

(منوسمرتی باب ۸فقره نمبر۲۱۸-۸۱۷)

پس جو کام قرآن کی روہے، جو کام دھرم شاستر کی روہے جائز ہواس پر اعتراض کرنا ناستک (دہریہ) کا کام ہے کسی آستک (دیندار) کانہیں۔(مقدس رسول ۱۰۷)

# حضرت مریم کو بچه کی امید کس راسته سے ہوئی اعتراض : (چوبے بدریداس ہندوکا اعتراض )

بچہدان کی راہ سوائے جائے مخصوص کے سی طرف ممکن نہیں لینی حصرت جریل نے حصرت مریم میں اس جگہ چھوں اری تھی جو کہ قابل اعتراض عمل ہے)

بواب ایک اور اگرجم ہے یا نہیں اور اگرجم ہے تواس کا اکا س بھی جزرہے یا نہیں؟ یہ تو ظاہر ہے کہ رحم ایک جم ہے پھر اگر اکاس (بعنی خلا) اس کا جزر نہیں تو سب بید جھوٹا ہے۔ بید میں بہت وضاحت کے ساتھ اکا س کوعنا صر میں سے گنا ہے اور صاف لکھا ہے کہ اکا س سے کوئی جم خالی نہیں وہ ہر چیز میں موجود ہے۔ پھر جب وہاں اور سب جسم میں اکا س موجود ہے تو ممکن ہے کہ روح کا پھونکنا گر بیان اور منہ میں ہوا ہواور اکا س کے ذرایعہ سے رحم تک پہنچا ہواور ظاہر ہے کہ داخل و خارج رحم تک عنی ہوا ہواور اکا س کے ذرایعہ سے رحم تک پہنچا ہواور ظاہر ہے کہ داخل و خارج رحم تک میں بینے کی اراستہ راہ محصوص کے علاوہ نہیں ہے تو لالہ بی بینا کس کہ ان کی شرمگا ہوں میں غذا کا راستہ راہ محصوص کے علاوہ نہیں ہے تو لالہ اور غذا کے اجزاء کو داخل رحم پہنچنے کیا اس میں یہی لکھا ہے کہ داخل رحم میں کوئی صاحب! وہ طب جو بید کی روسے ہے کیا اس میں یہی لکھا ہے کہ داخل رحم میں کوئی واست ہو تی میں کوئی ہواس خصوص راستہ کے علاوہ اور کی طرح پر سرایت نہیں کر سکتی درا سے ہوش میں آ ہے آ پ نے تو بید کو بید کی روسے ہو کیا اس میں یہی لکھا ہے کہ داخل رحم میں کوئی ہواس خصوص راستہ کے علاوہ اور کی طرح پر سرایت نہیں کر سکتی درا سے بھوش میں آ ہے آ پ نے تو بید کو جی نہا ہے تب بدتا م کر دیا ہے۔

ہاں بہتو فرمائے کہ سری کرشن جی جب دیو کی کے رحم میں متحرک تھے اور غذا

پتے مصے تو چونکہ آپ کے اعتقاد کے مطابق حس وحرکت کرنے والی چیز حیوانی یا انسانی روح نہیں بلکہ وہ خود نارائن جی ہیں اور میجی آپ کوتشلیم ہے کہ مقام مخصوص کے علاقہ رحم میں اور کوئی راستہ نہیں کیا سری نارائن جی نے دیوی کے مقام مخصوص کے هاستہ سے اس کے کربہ (.....) میں دخول کیا تھا۔

اور ہاں آپ خود ہی تحفۃ الاسلام میں صراحۃ لکھتے ہیں کہ

اول بخلی نامتنایی بذات شے مخص جلوہ ظہور میدید پس ازاں ہماں بخلی بذات بی الی مطہرہ آ رشخص بروزمیکند

ترجمہ سب سے پہلے بچلی لا متاہی بذات شے مخصی ذاتی طور پر ظاہر ہوتی ہے۔
اس کے بعد وہی بچلی مطہرہ بی بی ذات میں اس مخص کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔
ادر مرد کے نطفہ کا عورت کے رحم میں متقل ہونے کا راستہ وہی مخصوص راہ ہے
لی صاف ظاہر ہے کہ جناب بشنواسی مخصوص مقام کے راستہ سے دیوی کے رحم میں
جوہ ظہور فرما کر جنین کیلے حس و حرکمت اور غذا کا سبب بے تھے جس کو کنس نے دکھے کر

کہاتھا کہای جم کو بھامیں میرا کال ہے۔ یشر عالی مربع مراکب یہ مکالیجی

شروع اسکند دہم بھا گوت دیکھ <del>لیجئے۔</del> اح<u>ھ</u>ااس پربھیغور کریں!

راجہ ارچھر کا نطفہ جو پانی میں مجھل نگل گئ تھی اور وہ نطفہ کہ مجھل کے رحم میں بھر کر اس سے چھدری مابیاس جی پیدا ہوئے ہیں۔

اورای طرح ایک ہرنی جو پانی میں ایک رکھ کا نطفہ پی گئی تھی جس سے رمک

سر کم رکھ پیدا ہوئے جس کا قصد مہا بہارت بن پرب میں ہے۔ چونکہ دخول ان نطفوں کا رحم میں مخصوص راستہ سے نہیں تھا تو سے پیدائش لالہ جی

چونکہ دخول ان تطفول کا رحم میں محصوص راستہ سے جیس تھا تو یہ پیدائش لالہ جی کی مقرر کردہ اصل کے مطابق کیوں کر سیجے سیجھ کی گئی۔

ا کی طوط بیاس کی زوجہ کے منہ میں تھس کرسکھ دیومن کے قالب میں رحم میں

متنقر ہوا۔

یہ دخول کے معاملات مخصوص راستہ سے نہیں تھے نیہاں اس بیدی طب کو مقام مخصوص میں کیوں چھوڑ دیا یہاں بھی تو اس کو ظاہر سیجئے۔

(سوط الله الجيارصفي ٢٢٠ ٢٣٠ جلد٣)

کیاحضورنے ایخ خسروں کولونڈیاں تقسیم کیں؟ اعتراض: (ہندووں کااعتراض)

ایک دفعہ کہیں سے تین لونڈیاں آئیں تو محمہ نے وہ ایک ایک کرکے خسرول ابو بکر اور عثمان اور اپنے علی داماد کو بطور پیش کش عطا کیں۔ آج دنیا اسے شرمناک ڈھٹائی کہے گی کہ اپنے داماد اور خسروں کے ساتھ سے یاران مجلس کا ساسلوک۔

(رنگیلارسول صفحه۱۲)

جواب: ہم توابنداء سے کہتے آئے ہیں کہ دنگیلہ رسالہ کی مصنف پارٹی اسلامی تاریخ سے براہ راست واقف نہیں ۔ان کے معلومات مخالفان اسلام کی کتابیں تواریخ محمدی، تکذیب براہین تاریخ ولیم میوروغیرہ ہے وہ بھی تاقص۔

رگیلا پارٹی کے مصنف نے صفحہ ۴۲ وغیرہ پر حضرت عثمان کو حضور علیہ کے خروں میں شارکیا ہے۔ خروں میں شارکیا ہے۔ حالا نکہ تاریخ اسلام میں حضرت عثمان حضور علیہ کے دامادتو ہیں خسر نہیں۔

ساجیو! انصاف ہے کہنا اپنے چوتھے اصول کو سامنے رکھ کر کہنا اس دعوے کے مجبوت میں (کہ حضور نے ابو بکر اور عثمان کولونڈیاں دیں) تمہارے رنگیلے مہاشہ نے کوئی حوالہ دیا؟

کوی خوالہ دیا؟ **بتاؤ!** اگرتم کسی مجلس کی گفتگو میں بیپیش کرواورمسلمان تم سے ثبوت مانگیں اورتم نہ دکھا سکوتو تنہمیں کتنی ندامت ہوگی۔ اگرکوئی شخص (تمہارے ہندؤوں کے نیم ہیں کے مطابق (بغرض حصول اولاد بھی مسابق کی اپنی استری کا کسی جوان آدمی سے نیوگ کرائے وہ بیچاری حسب تعلیم سوای جی سال دوسال تک اس جوان کی خدمت میں رہے گر پر ماتما کے تھم سے اولاد نہ ہوتو وہ بے چارہ اور بیچاری کس قدر شرمندہ ہوں گے۔

یچ کهنا

تم خالف کے سامنے حوالہ پیش نہ کر سکنے پر اس سے زیادہ شرمندہ ہو گے یا نہیں؟ پھر کیوں ایسے مصنفوں کوتم لوگ مجبور نہیں کرتے کہ ہر دعوے کا شبوت دیا کریں کیا تم لوگوں نے استادالاخلاق شیخ سعدی کا قول نہیں سنا

نہ گفتہ ندار د کے باتو کار ولیکن چوکفتی دلیلش بیار

لوہم مان لیتے ہیں کہ حضور علیہ تے اپنے خسروں کولونڈیاں دیں تو کیا جرم کیا۔تم سمجھتے ہو کہلونڈیوں سے صرف بیوی کا کام لیا جاتا ہے۔ حالانکہلونڈی گھر کی غادمہ بھی ہوتی ہے۔

اچھاسنو! منوجی نے جو کہا کہ لوٹ میں عورت کو جولو نے راجہ اس کو دیدے۔ بھلالو شنے والا کوئی راجہ کا خسر ہویا داما دیلکہ باپ بھی ہوتو اسے بھی وہ عورت دیدے؟

ہےرام!اتناپاپ؟ ہوسین

آربيجنو! \_

سنجل کے رکھنا قدم دشت خار میں مجنوں کہ اس نواح میں سودا برہنہ یا بھی ہے

(مقدس رسول صفحه ١٠٨)

# ر تگیلے مهاشه کا تعدداز داج رسول پراعتراض وجواب

اعتراض : (پنڈت کالی چرن کا اعتراض ) رنگیلے مہاشہ نے آخرا پنادلی غبار اخیر کتاب میں نکالا کہ ساراغم وغصہ اس کو حضور

ر میلید مهاشہ کے اسراپنادی عبارا ہیر نماب میں نکالا کہ سارا م و عصدا ک و صور عبولیہ کے تعدداز واج پر ہے۔ یعنی اس نے جو نتیجہ نکالا اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو نہ بوڑھی بیوی کارنج ہے، نہ جوان کا صدمہ۔ بلکدرنج ہے تو تعدداز واج کا ہے۔اس کئے وہ اپناد کی غباران لفظوں میں نکالتا ہے۔

محد کوابیا کونسا نام دوں جس ہے محد کی زندگی کا فوٹو آٹھوں میں اتر آئے۔ پچاس سال کا تھا جب خدیجہ نے انقال کیا۔ باسٹھ سال کا تھا۔ (مہاشہ کی تاریخی واقفیت ہے کہ تر یسٹھ سال کو باسٹھ سال میں ختم کرتا ہے ) جب خود انقال کیا۔ اس بارہ (۱۲) سال کے عرصہ میں دس عورتیں کیس یعنی سؤاسال میں ایک۔ ان حالات میں اگر میں اپنے رنگیلے رسول کو بیویوں والا کہدوں تو کیا موزوں نہ ہوگا۔ بیویوں والا کہا اور محد کو پالیا محد کے دل کو پالیا جمد کی روح کو پالیا۔ (ص ۲۸۔۲۹۔۵)

#### جواب:

ا-آریوں اور ہندوؤں میں منوجی ایک ایسے بزرگ ندہی پیشوا گزرے ہیں جن کی خدمت میں اس زمانہ کے بڑے بڑے دشیوں نے حاضر ہوکر درخواست کی تھی۔ ۲-اے بھگوان سب درنوں ( ذاتوں ) اور درن منکروں کا دھرم ٹھیک ٹھیک ہم سے کہنے کیونکہ

۳-ا بے پر بھو! خیال سے باہراور لامحدود اور قدیم ویدیش بیان کئے ہوئے جو بہت طرح کے کرم ہیں ان کے اصل مطلب کے جوائے والے ایک آپ ہی ہیں۔ بہت طرح کے کرم ہیں ان کے اصل مطلب کے جائے والے ایک آپ ہی ہیں۔ (منوسمرتی باب اول نقر وا -۲-۳) آریوں میں منوسمرتی کی اتنی قدر ہے کہ سوامی دیا تندکی ستیارتھ پرکاش ای کے حوالہ جات ہے بھری پڑی ہے۔ اگر منوسمرتی کے حوالہ جات کو الگ کر دیا جائے تو ستیارتھ کے اوراق بمشکل اتنے رہ جائیں گے کہ چند پیٹنگیس بن سکیس۔

یمی منوبھگوان تعدداز واج کوالیی خوبی سے حل فرماتے ہیں کہ باید دشاید، راجہ کی بابت ہدایت ہے کہ

ایک کی دوز دجہ ہیں اور چھوٹی زوجہ سے لڑکا پہلے پیدا ہوا اور بڑی زوجہ سے پیچھے ہوا پس اس مقام پرتقسیم حصہ کس طرح کرنا چاہئے ،اشلوک آئندہ بھی لکھیں گے۔ (باب ۹ ،فقر ۱۲۲۵)

اورسنو!

پہلی عورت موجود ہواور مھکشا ہے دولت فراہم کرکے اس روپیہ ہے دوسری شادی کریے تو اس کوصرف جماع کالطف ملتا ہے اور اولا داس کی ہے جس نے دولت دی۔ (باب ۱۱ ، فقرہ ۵۰)

ہےرہ بب سے داضح سنو! ان سب سے داضح سنو!

اگرایک آدمی کی چار پانچ عورتیں ہوں اوران میں سے ایک صاحب اولا دہوتو باتی بھی صاحب اولا دہوتی ہیں یہ منوجی کا حکم ہے۔ (باب وفقرہ ۱۸۳)

مہاشے سجنو! دھرم شاستر کو ماننے والا اس حکم کے ماتحت تعدداز واج پراگر عمل کرے تو تم اس کو بھی وہی تھیجت کرو گے جور نگیلے مہاشہ نے کی ہے جس کے تلخ ترین

الفاظ بير بين -

بہت بویاں کرنے والو! دیکھو پنجبروں کی زند گیاں مرقع عبرت ہیں اگر اس عظمت کے لوگ اپنی غلط کاریوں کے برے انجاموں سے نہیں بچے تو تم اپنے کرتوت کے کروے چلول سے اپنے آپ کو محفوظ مجھتے ہو۔ وشرتھ کا گھر برباد ہوا۔ محمد کا دین برباد ہوا۔ کیوں! اس لئے بوڑ ھے ہوکر نوخیز دل سے شادیاں کیں۔ (رگیلاصفی ۲۲)

کس قدرخط الحواس ہے۔اللہ کی شان! ایسے لوگ بھی مصنف بن جاتے ہیں جوموضوع بیان بھی نہیں جانے میں جوموضوع بیان بھی نہیں جانے ۔شروع بیان میں خرابی کی وجہ تعدداز واج کو بتایا ہے۔ اخیر میں نوخیز سے شادی کو سبب بنایا ہے۔ پہلے بیان کے مطابق اگر بوڑھی عورتیں بھی متعدد ہوتیں تو مصرتھا۔ آخری بیان کے مطابق ایک نوخیز بیوی بھی مصر ہے۔ کیا آئی سی عبارت میں اتنا بوااصولی اختلاف کسی مجے دماغ کا کام ہے؟

آہ! کیسا کل جگ ہے کہ ہندور کشک کہلا کر دھم شاستر کی الی ہتک کرتے ہیں کہ گؤ تھ کے کہ جندور کشک کہلا کر دھم شاستر کی الی ہتک کرتے ہیں کہ گؤ تھ کے کہ خور مقال جی نہ کر آپ کے ہاں تو کوئی تعداد مخصوص نہیں ۔ گر آپ مہاشہ ہیں کہ تعدد از واج سے ڈراتے ہیں ۔ آہ!ان حمایت سے ہندادھم ایسادھیا ہور ہاہے کہ اس کی زبان حال سے بیشعر تکل رہا ہے۔

دوست ہی وشمن ِ جال ہوگیا اپنا حافظ نوشدارو نے کیا اثرِ سم پیدا

מונט פר גופל:

مها شے بجنوا ہماری دریا دلی دیکھوکہ ہم تمہارے اصل دعوے کی تقدیق کرتے ہیں کہ ہمارے حضور پر نور علیہ السلام بڑے مرد تھے۔ مردائگی کے کام کرتے تھے۔ پوئکہ آپ کامل مرد تھے اس لئے واقعی ہویوں والے تھے۔ خود قرآن مجید نہ صرف حضور کو ہیویوں والا بلکہ کل انہیاء کو ہیویوں والا کہتا ہے۔ خور سے سنوا لفکہ اُر سَالُنا رُسُلا مِن قَائلِک وَ جَعَلْنَا لَهُمُ اَزْ وَ اجَا وَ ذُرِیَّةً .

ترجمہ ہم (خدا) نے (اے نبی) تم سے پہلے کی رسول بھیج اوران کو بیویاں اوراولا دیں دیں۔ (پ۱۱، ۱۳۴) اس کئے کہ حضرات انبیاء پیہم السلام بنی نوع انسان کے لئے نمونہ بن کرآتے ہیں وہ اگر بیویاں نہ کریں تو ساری امت نہ کرے گی جس سے نسل انسانی کا انقطاع ہو جائے گاپس بیویوں والا ہونا نبی کے لئے ضروری ہے ور نہ دنیا کی تباہی وہربادی ہے۔

حسن بوسف دم عیسی بد بیضا داری آخیه خوبان جمه دارند تو تنها داری

(مقدس رسول صفح ۱۱۳)

www.KitaboSunnat.com





# حضرت ابو بکر ؓ اپنے نفاق کے اقرار کی وجہ سے قابل خلافت نہیں تھے اعتراض ) اعتراض )

ابو بکڑنے اپنے نفاق کا خودا قرار کیا ہے اور ایب شخص قابلِ خلافت نہیں ہوسکتا۔ جسواب: ہم اس اعتراض کے جواب سے پہلے اصل حقیقت کو بے نقاب کرتا ضروری سمجھتے ہیں تا کہ ناظرین کو معلوم ہو کہ معترض اس طعن میں کہاں تک حق بجانب کے سرزندی میں ایک حدیث یوں کھی ہے۔

عَنْ حَنُظَلَةَ الْآسِدِى وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ مَرَّبابِى بَكُرٍ وَهُويَبُكِى فَقَالَ مَالَكَ يَا حَنُظَلَةُ قَالَ نَافَقَ حَنُظَلَةُ يَا اَبَابَكُرِ نَكُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَانَّارَأَى عَينِ فَإِذَا رَجَعُنَا عَافَسُنَا الْآزوَاجَ والطَّيعُة بِالنَّارِ وَالْجَنِّرَ اَ قَالَ فَوَاللهِ إِنَّا كَذَلِكَ اِنُطَلِقُ بِنَا اللَّى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَالَكَ يَا فَانُ طَلَقُهُ مَا رُآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَالَكَ يَا فَانُ طَلَقُهُ يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَالَكَ يَا وَالْعَيْفَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَلُولُونَ عِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَلُولُ وَاجَ وَالطَّيْعَةُ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَلُولُ وَاجَ وَالطَّيْعَةُ وَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ وَلَحَ وَالطَّيْعَةُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَلُولُونَ عِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَكُولُونَ عِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَلُولُونَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

حضرت حظلہ اسدیؓ سے مروی ہے جوحضورعلیہ السلام کے کا تبول میں سے تھے وہ ابو بکڑ کے پاس سے گزرے جبکہ وہ رور ہے تھے حضرت ابو بکڑ نے پُو چھا کیا ہوا۔ کہا حظلہ منافق ہوگیا ہے۔ اے ابو بکڑ ہم رسول خدا کے پاس ہوتے ہیں جب آ پہمیں

دوزخ وبہشت کی یاد دلاتے ہیں گویا ہم دوزخ و جنت کواپی آئکھوں ہے دیکھرے ہیں۔ پھر جب گھروں میں آتے ہیں عورتوں اور کام کاج کے شغل میں ہوجاتے ہیں تو بہت کچھ پھول جانتے ہیں ابو بکڑ نے کہا بخدا میرا بھی یہی حال ہے۔ چلورسول اللہ علیہ کے پاس چلیں۔ ہم دونوں رسول علیہ کے پاس گئے۔ آپ علیہ نے دریافت کیا۔ حظلہ کیابات ہے۔ میں نے کہاحضور! حظلہ منافق ہوگیا ہے۔ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں۔ آ ہمیں دوزخ وبہشت کی یاددلاتے ہیں۔ گویا ہم آ تکھوں سے مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ پھر جب ہم گھر جاتے ہیں بال بچوں اور کام کاج میں مصروف ہو کر بہت کچھ بھول جاتے ہیں حضور نے فر مایا۔ اگرتم اس حال پررہو جومیرے یاس تہاری هالت ہوجاتی ہے تو فرشتے تم ہے تہاری مجلسوں میں آ کراور تہارے بستر ول پرآ کراور راستوں میں آ کرمصافحہ کریں کیکن اے حظلہ شاعت بساعت حالت بدلتی رہتی ہے۔ اب اہل انصاف غور کریں کہ اس واقعہ سے حظلہ اور حضرت ابو بکڑ کے نفاق کا **ثبوت ملتا ہے یاان کا کمال ایمان اورخوف وخشیت الٰہی ثابت ہوتی ہے کہ باوجودان** انوار د برکات کے نوٹنے کے جوحضور علیہ السلام کی پاک صحبت سے انہیں میسر تھے۔ خوف خداکی پیرجاکت تھی کہ صرف اس بات بروہ کانپ رہے تھے کہ جب حضورانور کی مجلس ہےاُ ٹھ کرایۓ گھروں میں آتے ہیں تو دنیا کے کام دھندوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ڈرہے کہاس کامؤاخذہ ندہو۔ (آفاب ہدایت صفحہ ۲۵۲،۲۵۵)

> کیا حضرت عمر نے حضور علیہ کی ہے اوبی کی تھی؟ اعتراض: (بعض شیعہ کا عبراض)

> > بخاری کی صدیث میں ہے:

قَىالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوُمَ الْحَمِيسِ مَا يَوُمُ الْحَمِيسِ اشْتَدَّ بِهِ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَجُعُهُ فَقَالَ التُونِي ٱكْتُبُ لَكُمُ كِتَابًا لَنُ تَضِلُوا بَعُدَهُ آبَدًا فَتَنَازَعُوا عَلَيْكِ وَجُعُهُ فَقَالَ التُونِي ٱكْتُبُ لَكُمُ كِتَابًا لَنُ تَضِلُوا بَعُدَهُ آبَدًا فَتَنَازَعُوا

وَلَا يَبْتَغِىُ عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعٌ فَقَالُواْ مَا شَانُهُ آهَجَرَ اِسْتَهُهِمُواْ فَلَهُبُواْ يُرددُونَ عِنْدَهُ فَقَالَ دَعُونِى فَالَّذِى آنَا فِيهِ خَيْر مِمَّا تَدْعُونِى الْيُهِ وَاوْصَاهُمُ بِشَلْبٌ قَالَ آخُرِجُواْ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرُبُ آجِيْزُ وَالْمَوفَدَ بِنَحُومَا كُنْتُ اجْزِيُهِمُ وَسَكْتَ عَنِ النَّالِئَةِ اَوْ قَالَ نَسِيْتُهَا.

والموقد بنحوما خنت اجزیهم وسحت عن الثانیه او قال نسیسها این عباس نے کہا جمعرات کادن اوروہ کیبادن تھاجس میں آنخضرت علی کودرد
کی شدت تھی۔ آپ نے فرمایالاؤمیرے پاس تہمیں ایک تحریک کھددوں کتم بھی اس کے بعد گراہ نہ ہوسکو۔ حاضرین آپس میں جھڑنے نے گے اور کہنے گئے آپ کا کیا حال ہے۔ کیا آپ جمرت (دنیاسے) کرنے کو ہیں۔ آپ سے دریافت کرو۔ ان لوگوں نے آپ سے سوالات شروع کئے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ مجھے چھوڑ دو کیوں کہ جس حالت میں میں ہوں اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ پھر آپ نے تین وصیتیں کیں ہوں اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو۔ پھر آپ نے تین وصیتیں کیں رہانے تیری سے زیا کی دوندوں کو میری طرح عطیے دیتے رہائے تیری سے زیا کی ایک کے دفدوں کو میری طرح عطیے دیتے رہائے تیری سے ابن عباس نے سکوت فرمایا کہا میں اسے بھول گیا'۔

### توضيح:

بخارى مين بيحديث باختلاف الفاظ متعدد جكه مذكورب-

كى جَلَّه إِينُونِي بِالْكَتِفِ وَاللَّوحِ وَالدُّواتِ.

(میرے پاس شانداور دوات یا شختی اور دوات لاؤ)۔

فَقَ الَ بَعُ صُهُمُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ غَلَبَ الْمَوجُعُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرُانُ عُسُبُنَا كِتَابُ اللهِ (بعض نے کہاحضور کواس وقت تکلیف ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے اور ہمیں کتاب اللہ کافی ہے)۔

ایک جگہے:

فَقَالَ عُمَرُ ۗ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَبَهُ الْوَجْعُ وعِنْدَكُمُ الْقُرُانُ حَسُبُنَا كِتَابُ اللَّهِ فَاخْتَلَفَ اَهُلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا مِنْهُمُ مَنُ

يَّهُول مَا قَالَ تَرِّبُوا يَكْتُبُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ كِتَابًا لَنُ تَصِلُوا بَعُدَهُ مِنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ فَلَمَّا آكُثَرُوا اللَّغُو وَالْإِخْتِلافَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْدُ اللهِ فَكَانَ ابْنُ عَبْدُ اللهِ وَبَيْنَ انْ يَكُتُبَ لَهُمُ عَبْدُ اللهِ وَبَيْنَ انْ يَكْتُبَ لَهُمُ وَلَعَطِهِمُ. ذَلِكَ الْمُحْتَبَ مِنْ إِخْتِلافِهِمُ وَلَعَطِهِمُ.

ترجمہ: - عرش نے کہا مضور گواس وقت تکلیف ہے۔ اور تمہارے پاس قرآن ہے
کتاب اللہ ہمیں کافی ہے۔ پس گھر والوں نے اختلاف شرع کردیا۔ بعض کہتے تھے
کہ حضور گوکا غذ دو۔ ایس تحریر لکھ دیں کہ اس کے بعدتم کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ۔ بعض وہ
بات کہتے تھے جوعر کہتے تھے۔ جب شور وغل بوھ گیا تو حضور نے فرمایا چلے جاؤ۔
عبداللہ کہتے ہیں۔ بوی مصیبت تھی جوحضوراً درلوگوں میں تحریر کے متعلق رُکاوٹ پڑگی
کیونکہ شور وغل زیادہ ہوگیا تھا۔

### خلاصه طعن شیعه:

ال مديث م متعلق شيعه صاحبان حفرت عمر پرحسب ذيل طعن كرتے ہيں:

ا حضرت عرِّ فول آنخضرت گورد کیا حالانکه آپ کا قول بھکم آیت مَا یَنْطِقُ عَن الْهَوٰی الْمح سراسروی تھااوررةِ وحی کفرتھا۔

۲۔ حضرت عمرؓ نے قول آنخضرت علیہ کو ہذیان سے تعبیر کیا۔ یہ کمال سُستاخی اور بے ادبی ہے۔

سا۔ حضرت عمر فی رسول اللہ علیہ کے حضور میں آ واز کواونچا کیا۔ جو بحکم

آيت كَاتُرُفَعُوا أَصُوَاتَكُمُ الْخِمْوعُ تَعَار

سم وصیت میں رُکاوٹ ڈال کرحق اُست تلف کیا۔ وصیت کھی جاتی تو اُست کی محلائی ہوتی۔ محلائی ہوتی۔

### الجواب:

اول: بیصدیث جینظرق سے مروی ہے سب میں آخری راوی عبداللہ بن عباس میں ۔ حالا نکہ جس وقت کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس وقت ان کی عمر تیرہ سال کی تھی کیونکہ آپ ہجرت سے تین سال پہلے لیخی ۱۹۱۹ء میں بیدا ہوئے اور ۱۸ ہے مطابق ۱۸۸۸ء طاکف میں فوت ہوگئے تھے اور تیرہ سال کے نا بالغ بیجے کی اکبلی شہادت کب قابل قبول ہوگئی ہے جب کے حضور کی مرض الموت کے وقت تمام اصحاب اور الل بیت رسول کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ناممکن ہے کہ ایسے نازل وقت میں بیسب لوگ موجود نہ ہوں۔ پھر جب ان اکا برصحابہ سے جن میں حضرت علی المرتضای بھی شامل لوگ موجود نہ ہوں۔ پھر جب ان اکا برصحابہ سے جن میں حضرت علی المرتضائی بھی شامل اعتراض کرنا درست نہیں۔ (آفاب ہوایت)

حضرت عائشہ کے بھرہ کے سفراور جنگ جمل کے واقعہ پراعتراض اعتراض: (شیعوں دغیرہ کا عتراض)

حفرت عائشہ صدیقہ نے جنگ جمل کا اور بسرہ کا سفر کیوں کیا۔ اور حضرت علی کے ۔ خلاف جنگ جمل کیوں لڑی۔

جواب: وَقُرُنَ فِی بُیُونِکُنَ کامفہوم خودقر آنی اشارات بلکہ تصریحات سے
نیز نبی کریم علیہ کے عمل سے اور آپ کے بعد صحابہ کرام کے اجماع سے بہ ثابت
ہے کہ مواقع ضرورت اس سے مستثیٰ ہیں جن میں حج وعمرہ وغیرہ دینی ضروریات شامل
ہیں صدیقہ عاکشہ اوران کے ساتھ حضرت امسلمہ اور صفیہ رضی اللہ عنہما یہ سب حج کے
لئے تشریف لے گئیں تھیں وہاں حضرت عثمان عن کی شہادت اور بغاوت کے واقعات
سے تو سخت ممکنین ہوئیں اور مسلمانوں کے باہمی افتراق سے نظام مسلمین میں خلل
اور فتنہ کا اندیشہ پریشان کئے ہوئے تھا اس حالت میں حضرت طلحہ اور زبیر اور نعمان

بن بشیراورکعب بن عجر ہاور چند دوسرے صحابہ کرام مدینہ سے بھاگ کر مکہ معظمہ پنچنہ کیونکہ قاتلان عثمان ان کے بھی قل کے در پے تھے پیدھنرات اہل بعناوت کے ساتھ شریک نہیں تھے بلکہ ان کوا یہ فعل سے رو کتے تھے معزت عثان غی گئے قل کے بعد دہ ان کے بھی در پے تھے اس لئے یہ لوگ جان بچا کر مکہ معظمہ پنچے گئے اورام الموسنین معزت عاکشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشورہ طلب کیا معزت صدیقہ نے ان کو یہ مشورہ ویا کہ آپ لوگ اس وقت تک مدینہ طیبہ نہ جا کمیں جب تک کہ باغی لوگ معزت علی کرم اللہ وجہ کے گر دجم ہیں اوروہ ان سے قصاص لینے سے مزید فتنہ لوگ معزت علی کرم اللہ وجہ کے گر دجم ہیں اوروہ ان سے قصاص لینے سے مزید فتنہ کے اندیشہ کی وجہ سے رُ کے ہوئے ہیں تو آپ لوگ کے حدوز ایکی جگہ جا کر رہیں جہاں اپنے آپ کو ما مون سمجھیں جب تک کہ امیر المؤمنین انظام پر قابونہ پالیں اور تم لوگ جو کے کوشش کر سکتے ہواس کی کر و کہ یہ لوگ امیر المؤمنین آگ گر دسے متفرق ہو جا کیں اورامیر المؤمنین آگ گر دسے متفرق ہو جا کیں اورامیر المؤمنین آگ گر دسے متفرق ہو جا کیں اورامیر المؤمنین ان سے تصاص یاانقام لینے پر قابو پالیں ۔

بید حفرات اس پرراضی ہو گئے اور ارادہ بھرہ چلے جانے کا کیا کیونکہ اس وقت وہاں مسلمانوں کے لککر جمع تھے ان حفرات نے وہاں جانے کا قصد کر لیا تو اُم المؤمنین سے بھی درخواست کی کہ انظام حکومت برقر اربونے تک آ بھی ہمارے ساتھ بھرہ میں قیام فرمائیں۔

ادراس وقت قاتلانِ عثان اورمفیدین کی قوت وشوکت اور حفرت علی کا اُن پر حدِ شرعی جاری کر خوج کا اُن پر حدِ شرعی جاری کرنے سے بے قابو ہونا خود نہج البلاغہ کی روایت سے واضح ہے یا در ہے کہ شہج البلاغہ میں ہے کہ

"دحفرت امیرے ان کے بعض اصحاب ورفقاء نے خود کہا کہ اگر آپ ان لوگوں کو مزادیدیں جنہوں نے عثان غنی پر عملہ کیا تو بہتر ہوگا اس پر حفرت المیر نے فرمایا کہ میرے بھائی! میں اس بات سے بے خبر نہیں جوتم کہتے ہوئے مگریہ کام کیسے ہوجبکہ مدینہ پر یہی لوگ چھائے ہوئے ہیں اور تہارے

غلام اورآس یاس کے اعراب بھی ان کے ساتھ لگ گئے ہیں ایس حالت میں ان کی سز اکے احکام جاری کردوں تو نافذ کس طرح ہو نگئے۔ <sup>4</sup>، حفرت صدیقهٔ کوایک طرف حفرت علی کی مجبوری کا انداز ه تفاد دسری طرف میه بھی معلوم تھا کہ حضرت عثان غی کی شہادت سے مسلمانوں کے قلوب زخمی ہیں اوران کے قاتلوں سے انتقام لینے میں تاخیر جوامیر المؤمنین علی کی طرف سے مجبوری دیکھی جا رہی تھی اور مزیدیہ کہ قاتلان عثان امیر المؤمنین کی مجالس میں بھی شریک ہوتے تھے جولوگ حضرت امیر المؤمنین کی مجبوری ہے واقف ند منے ان کواس معاملہ ہیں ان سے بھی شکایت پیدا ہور ہی تھی'مکن تھا کہ پیشکوہ وشکایت کسی دوسرے فتنے کا آغاز نہ بن جائے اس لئے لوگوں کو فہمائش کر کے صبر کرنے اور امیر المؤمنین کو قوت پہنچا کرتنظم مملکت کو متحکم کرنے اور باہمی شکوہ وشکایت کور فع کر کے اصلاح بین الناس کے قصد ے بھرہ کاسفر اختیار کرلیا ،جس میں ان کے محرم بھا نج حضرت عبداللہ بن زبیرٌ وغیرہ ان کے ساتھ تھے اپنے اس سفر کا مقصد خود ام المؤمنین ؓ نے حضرت قعقاع ﷺ کے سامنے بیان فرمایا تھا' اورا یسے شدید فتنہ کے وقت اصلاح بین المؤمنین ؓ نے حضرت تعقاع کے سامنے بیان فرمایا تھا اور ایسے شدید فتنہ کے وقت اصلاح بین المؤمنین کا كام جس قدراہم دين خدمت تھي وہ بھي ظاہر ہے اس كے لئے اگرام المؤمنين نے بصره كاسفرمحارم كے ساتھ اور يرده كے آئى ہودج ميں اختيار فرماليا تواس كوجوشيعداور روافض نے ایک طوفان بنا کر پیش کیا ہے کہ ام المؤمنین نے احکام قرآن کی خلاف ورزی کی اس کا کیا جواز ہوسکتا ہے۔

## صابة من جنك جمل كيون بين آئى؟

آ گے منافقین اور مفیدین کی شرارت نے جوصورت جنگ باہمی کی پیدا کر دی اس کا خیال بھی صدیقہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا'اس آیت کی تفسیر کے لئے اتنا ہی کافی ہے آ گے واقعہ جنگ جمل کی تفصیل کا بیموقع نہیں' گر اختصار کے ساتھ حقیقت واضح کرنے کے لئے چندسطور کھی جاتی ہیں۔

باہمی فتنوں اور جھکڑوں کے وقت جوصور تیں دنیا میں پیش آیا کرتی ہیں ان سے كوكى الل بصيرت وتجربه فافل نبيس موسكاً يهال بهى صورت بديش آئى كدمديند آئے ہوئے صحابہ کرام کی معیت میں حفرت صدیقہ کے سفر بھرہ کو منافقین اور لمف دین نے حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیؓ کے سامنےصورت بگاڑ کراس طرح پیش کیا کہ بیسب اس لئے بھرہ جارہے ہیں کہ وہاں سے شکرساتھ لے کرآ پ کا مقابلہ كرين أكرة ب الميرونت بي توآب كافرض ب كداس فتذكوآ كروض س بهل د ہیں جا گرروکیں' حض*ر گر*ے حسن وحسین وعبداللہ بن جعفر' عبداللہ بن عباس رضی الل<sup>عظم</sup> جیے صحابہ کرام نے اس رکھے سے اختلاف بھی کیا اور مشورہ بید یا کہ آپ ان کے مقابله پرنشکرکشی اس وقت تک گرنه کریں جب تک سیجے حال معلوم نه ہو جائے مگر کثرت دوسری طرف رائے دینے والوں کی تھی حضرت علی کرم الله وجہ بھی ای طرف مائل ہو كركشكر كے ساتھ نكل آئے اور بیشر پراہل فتنہ و بغاوت بھی آپ كے ساتھ نكلے۔ جب بدحفرات بقرہ کے قریب یہو نچے تو حفرت قعقاع المومنین کے یاس دریافت حال کے لئے بھیجا' انہوں نے عرض کیا کداے ام المؤمنین آپ کے يهال تشريف لانے كاكياسب بوا توصديقة شن فرمايا: أَى هُ نَسَى الْإِصَلاحُ بَيْنَ النَّاس "ليخن مير عياد عين إس اصلاح بين الناس كاراده سے يهال آئى ہول " پھر حضرت طلح اور زبیر " کو بھی قعقاع " کی مجلس میں بلالیا تعقاع "نے ان سے یو چھا کہ آ پ کیا جا ہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ قاتلان عمان پر حدِ شرعی جاری كرنے كے سواہم كچونہيں جائے عضرت قعقاع " نے سمجھايا كريكام تواس وقت تک نہیں ہوسکتا جب تک مسلمانوں کی جماعت منظم اور متحکم نہ ہو جائے۔اس لئے آپ حضرات پرلازم ہے کہ اس وقت آپ مصالحت کی صورت اختیار کرلیں۔

ان بزرگوں نے اس کوشلیم کیا مصرت قعقاع " نے جا کرامیر المؤمنین ا کواس کی اطلاع دیدی وہ بھی بہت مسرور ہوئے اور مطمن ہو گئے اور سب لوگوں نے واپسی کا قصد کرلیا' اور تین روز اس میدان میں قیام اس حال پررہا کہ کسی کواس میں شک نہیں تھا کہ اب دونوں فریقوں میں مصالحت کا اعلان ہو جائے گا اور چوتھے دن مج کو بیاعلان ہونے والا تھا اور حفرت امیر المؤمنین کی ملاقات حفرت طلحہ وزبیر کے ساتھ ہونے والی تھی جس میں بہ قاتلانِ عثان غی شریک نہیں تھے یہ چیزان لوگوں پر سخت گراں گذری اور انہوں نے بیمنصوبہ بنایا کہتم اول حضرت عائشہ کی جماعت میں پہونچ کوتل وغار تگری شروع کردو ٔ تا کہوہ اوران کے ساتھی ہے مجھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ظرف سے عبد فکنی ہوئی اور بیلوگ اس غلط بنی کاشکار ہوکر حضرت علی کے لفکر برٹوٹ بڑیں ان کی ہیہ شیطانی حال چل گئ اور حضرت علی کرم الله وجهه کے شکر میں شامل ہونے والے مفسدین کی طرف ہے جب حضرت صدیقة گی جماعت برحملہ ہو گیا تووہ سجھنے میں معذور تھے کہ بیہ ملاامرالكؤمنين كالشكرى طرف سے ہوائے الى كى جوانى كاروائى شروع ہوگئ حضرت على كرم الله وجهدني بيرما جراد يكها تو قال كسواحاره ندرها اور جوحادثه بالهمى قل وقال كا بين آناتها آگياان الله وان اليه واجعون بيداند تهيك اى طرح طرى اوردوسر ثقافت مؤرخين نے حضرت حسن اور حضرت عبدالله بن جعفراور عبدالله بن عباس وغيره رض الله عنهم كى روايت سيقل كياب (روح المعانى)

غرض مفیدین و بحربین کی شرارت اور فتنه انگیزی کے نتیجہ میں ان دونوں مقدس گروہوں میں غیر شعوری طور پر قال کا واقعہ پیش آگیا' اور جب فتنه فروہوا تو دونوں میں خیر شعوری طور پر قال کا واقعہ پیش آگیا' اور جب فتنه فروہوا تا تو اتنا میں حضرات اس پر سخت ممکنین ہوئے' حضرت صدیقہ عائشہ کو بیواقعہ یاد آجا تا تو اتنا روق تھیں کہان کا دو پٹے آنسوؤں سے تر ہوجا تا تھا' اس طرح حضرت امیر المؤمنین علی مرتضی کہ بی کہان کا دشوں کو مرتفق کین کی لاشوں کو مرتفق کی کی کا شوں کو میں کے لئے تشریف کے تو اپنی رانوں پر ہاتھ مار کریے فرمائے تھے کہ کاش میں دیکھنے کے لئے تشریف کے کا تا ہوں پر ہاتھ مار کریے فرمائے تھے کہ کاش میں

اس واقعه سے پہلے مرکرنسیامنسیا ہوگیا ہوتا۔

# صحابه کرام کی باہمی جنگیں کیوں ہوئیں؟

### اعتراض:

جب حضور علی دنیا سے رخصت ہوگئے تو آپ کے بوے بوے محابہ کے درمیان خوز یرجنگیں کیوں ہوئیں؟ درمیان خوز یرجنگیں کیوں ہوئیں؟

جواب: چونکہ صحابہ کرام کے بعد قیامت تک مسلمانوں میں ہونے والی باہمی الزائیوں اورجنگوں کا اللہ تعالی کو علم تھالیکن حضور علیہ سے ان احکامات کی علی تعلیم نہیں ملی تھی تو حضرت ابو بکر وعمر وعثمان کے زمانہ خلافت میں تروی اسلام کا کام ہوا اور حضرت علی کے زمانہ میں باہمی قال وجدال کے احکام کی علی تفصیل معلوم ہوگئ۔

باتی رہایہ سوال کددیگر صحابہ کی کیا حیثیت ہوگی جن کی حضرت علی سے جنگیں ہوئیں؟

جواب: جنگوں میں شریک صحابہ اپنے اجتہا دے مطابق شریک ہوئے
جس صحابی نے اپنے اختیار سے جنگ میں شرکت کواور جس جانب کی شرکت کو درست

یا ضروری سمجھا اس طرف شرکت فرمائی اسلام میں مجتہد سے اگر خطاء بھی ہوتو ایک درجہ
کا تو اب ماتا ہے اور مجتہد سے درست اجتہا دہوتو دو ہرا تو اب ماتا ہے۔

بہر حال صحابہ کی جنگوں میں بعد کے آنے والے مسلمانوں کے عمل کے متعلق ہدایات دی گئی ہیں۔(امداداللہ انور)

# مسلمان قرآن وحدیث کے بعد اجماع اور قیاس کیوں کرتے ہیں اعت**راض**: (عیمائی یادریوں کا اعتراض)

"دسلمان کو جب کسی مسئلہ کاحل قرآن میں نہیں ملتا اور لاکھوں حدیثوں میں سے کوئی حدیث بھی مسئلہ کاحل قرآن میں نہتی تو مسلمانوں کو کیونکر اجماع کا سہارا لیمائز تا ہے اور جب کسی مسئلہ کوحل کرنے میں قرآن احادیث اور اجماع سب کے سب ناکام ہوجاتے ہیں تو کیونکر مسلمانوں کو قیاس آرائیوں کا سہارالیما پڑتا ہے۔ جبکہ اسلیقر آن کو کمل ضابطہ حیات کہاجاتا ہے؟"

جواب: اسلام میں کسی مسلہ کو ثابت کرنے کے لیے جار ذرائع ہیں۔جنہیں ''شرعی ادلة'' کہا جاتا ہے۔

اول: قرآن مجید، دوم: حدیث شریف، سوم: اجماع امت، چہارم: قیاس۔ان چاروں میں ہے کی ایک سیاری مسئلہ ہوگا۔ (اصول الشاشی) دین اسلام عیسائیت کی طرح نہیں کہ خود عقیدہ گھڑ کر اسے بائبل کی طرف منسوب کردیا جیسے مسئلہ شلیث کی تعریف یوں کی گئی ہے۔

"بائل مقدس تعلیم دی ہے کہ فداایک میں تین ہے ایک قادر مطلق ذات جس میں تین اقدم میں ۔ جنہیں باپ بیٹا اور روح القدس کہتے ہیں۔

( محقیق حق صفحه ۱۳۸ زیادر می ایم ایج فین لے صاحب)

جبکہ تلیث کی یہ تعریف بائبل میں یقیناً موجوز نہیں ۔ تو دیکھواسے خود وضع کر کے خواہ مخواہ بائبل کی طرف منسوب کردیا۔

نیز''روح القدین'صرف باپ سےصادِر ہوتاہے:۔''سچائی کاروح جو باپ سے صادر ہوتا ہے'۔ (انجیل بوحنا۱۵:۲۸)

مرسیحی علماء نے اس کے خلاف سیعقیدہ وضع کیا کہ:''سچائی کاروح جو ہاپاور بلغے سے صادر ہوتا ہے''۔

ان دونوں باتوں کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ ختنہ کا تھم جوابدی تھا (پیدائش ٤١: ١٣٢ ) \_ السيصرف قياس سي فتم كرديا \_ (اعمال ٢٩:١٩ تا ٢٩) \_ ويكوانا جيل اربعه میں اس کا کوئی حل نظرنہیں آیا۔الغرض جواعتراض ہم پر کیا گیاہے وہی اعتراض معترض صاحب پرلوناہے۔ (جواب مسلم صفحہ ۱۷)

## يبود يول پرابدى ذلت كامطلب

اوراسرائیل کی موجوده حکومت سے شبہ اعت**راض**: (یبودیوں کا اعتراض)

قرآن میں یہود کی سزاد نیامیں دائمی ذلت ومسکنت اور دنیا وآخرت میں غضب اللی کو بیان کیا گیا ہے حالاتکہ یہودی مالدار بھی ہیں اور اسرائیل کے نام سے دنیا میں حکومت بھی قائم کر لی ہے۔

جسواب: ان کی دائی ذلت دسکنت کامفہوم جوائر تفیر صحابہ وتا بعین سے منقول باسكاخلامدابن كثيركالفاظ من بيب كدلًا يَزَ الُونَ مستذ لين من وجـد هـم استـدلهـم وضـرب عليهم الصغار. يعني وه كتّخ بى بالداريمي بو جائیں ہمیشہ تمام اقوام میں ذلیل وحقیر بی سمجھے جائیں مے جس کے ہاتھ لگیں گان کوذلیل کرے گا اور اُن برغلای کی علامتیں لگادے گا۔

ا ما متفیر ضحاک بن مزاحم نے حضرت عبدالله بن عباس سے ان کی ذلت و سکنت كايمفهوم فآلكياب كدهم اهل القبالات يعنى المجزية مطلب يهدك يبودى ہمیشہ دوسروں کی غلامی میں رہیں گے ان کوٹیکس وغیرہ ادا کرتے رہیں گے خود اُن کی کوئی قوت واقتد ارحاصل نہ ہوگا'اس مضمون کی ایک آیت سورۃ آل عمران میں ایک زیادتی کے ساتھا س طرح آئی ہے:

ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقِفُوْ الِلَّا بِحَبُلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبُلٍ مِّنَ النَّاسِ. (سورة آل عمران: ١١٢) "جادى كَى أن يرب قدرى جهال كهيں جاكيں كَيْمَر بال ايك تواليے

جمادی می آن پر بے قدری جہاں ہیں جا یں مے سر ہاں ایک واقعے ذریعہ سے جوآ دمیوں کی طرف سے ہوااور ایک ایسے ذریعہ سے جوآ دمیوں کی طرف سے ہوااور ایک ایسے ذریعہ سے جوآ دمیوں کی طرف سے ہوا

الله تعالى كے ذريعه كامطلب توبيہ كه جن لوگوں كوالله تعالى نے ہى اينے قانون میں امن دیدیا ہو جیسے نابالغ بیچ عورتیں یا ایسے عبادت گزار جومسلمانوں سے لڑتے نہیں پھرتے' وہ محفوظ و مامون رہیں گے' اور آ دمیوں کے ذریعہ سے مراد معاہدہ صلح ہے'جس کی ایک صورت تو ہیہ ہے کہ سلمانوں سے معاہدہ ملکے کا یا جزید دے کران کے ملك ميں رہنے كا موجائے محرالفاظ قرآن ميں مين السنساس فرمايا ہے مينَ الْمُسْلِمِيْنَ نَهِينَ اللَّ لِيَصورت بِهِي محتل ہے كدوسرے غيرمسلموں سے معاہدہ صلح کا کر کے اُن کی پشت پناہی میں آ جا ئیں تو مامون رہ سکتے ہیں کھر بیا شٹناء حب ل من الله اور حبل من الناس كالربقول كشاف استناء تصل قرار دياجائ تومعى بيد ہوں گے کہ یہود ہمیشہ ہرجگہ ذلیل وخوارر ہیں گے' بجز اُن دوصورتوں کے کہ یا تواللہ کے عہد کے ذریعہ ان کے بیچ عورتیں وغیرہ اس ذلت وخواری سے نکل جائیں یا معاہدہ سلح کے ذریعہ بیائے آپ کو ذلت وخواری ہے بچالیں اور جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے معاہدہ صلح کے ذریعہ ذلت وخواری سے نکلنے کی صورت مسلمانوں سے معاہدہ سکے کر کے بھی ہو عمق ہے اور پیھی احتمال ہے کہ دوسری قوموں سے معاہدہ ملح کا کرکے اُن کے سہارے ذلت وخواری ہے محفوظ رہیں۔

یسب وضاحت استثناء متصل کی تقدیر پر ہے اور بہت ہے حضرات مفسرین نے اس کو استثناء متفطع قرار دیا ہے تو مطلب میہ ہوگا کہ بیلوگ اپنی ذلت اور اپنی قومی حثیبت سے تو ذلیل وخوار ہی رہیں گے گوقانون البحی کی وسعت میں آ کران کے بعض افراداس سے محفوظ ہوجا کیں گئیا دوسر بے لوگوں کا سہارا لے کر ذلت وخواری پر پردہ ڈال دیں۔

اس طرح سورہ بقرہ کی آیت کی وضاحت سورہ آل عمران کی آیت سے پوری
ہوگئی۔۔اوراسی سے وہ تمام شبہات بھی دور ہو گئے جوآ جکل فلسطین میں یہودیوں کی
حکومت قائم ہونے کی بناء پر بہت سے مسلمانوں کوپیش آتے ہیں۔ کو قرآن کے قطعی
ارشادات سے تو سیمجھا جاتا ہے کہ یہودیوں کی حکومت بھی قائم نہوگئ اور واقعہ یہ پایا
جاتا ہے کہ فلسطین میں اُن کی حکومت قائم ہوگئ جواب واضح ہے کہ فلسطین میں
یہودیوں کی موجودہ حکومت کی حقیقت سے جولوگ باخبر ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ
حکومت درحقیقت اسرائیل کی نہیں ہے بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی ایک چھاونی سے
زیادہ اس کی حیثیت نہیں یہ اپنی ذاتی طاقت سے ایک مہینہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے '
یوروپین طاقتوں نے اسلامی بلاک کو کمر ورکرنے کیلئے اُن کے بچے میں اسرائیل کا نام
دے کرایک چھاوئی بنائی ہوئی ہے 'اور اسرائیلی اُن کی نظروں میں بھی اُن کے فرماں

بردارغلام سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھے 'صرف قرآن کریم کے ارشاد بِحبُلِ مِنَ السَّاسِ کے سہارے ان کا پناوجود قائم ہے 'وہ بھی ذلت کے ساتھ'اس لئے موجودہ اسرائیلی حکومت سے قرآن کریم کے کسی ارشاد پرادتی شبہ بھی نہیں ہوسکتا۔
اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی قابل خور ہے کہ یہود' نصاری اور مسلمانوں میں سب سے پہلے یہود ہیں ان کی شریعت' اُن کی تہذیب سب سے پہلی ہے۔اگر پوری دنیا میں فلسطین کے ایک چھوٹے سے قصبہ پران کا تسلط کسی ظرح ہو بھی گیا' تو پوری دنیا سے نقطہ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے' اس کے بالمقابل دنیا کے نقطہ سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے' اس کے بالمقابل

نصاری کی ملطنتیں اور مسلمانوں کے دور تنزل کے باوجودان کی ملطنتیں' بت پرستوں کی ملطنتیں' بن پرستوں کی ملطنتیں' لا فد ہوں کی حکومتیں جو جگہ جگہ مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہیں اُن کے مقابلہ میں فلسطین اور وہ بھی آ دھا' اور اس پر بھی امریکہ' برطانیہ کے زیرسائیکوئی تسلط یہود یوں کا ہوجائے تو کیا اس سے پوری قوم یہود پرخدا تعالی کی طرف سے لگائی ہوئی دائی ذلت کا کوئی جواب بن سکتا ہے؟ (معارف القرآن جلداصفی ۲۳۸،۲۳۷)

### مجتهدین کافقهی مسائل میں اختلاف کیوں؟ اعتراض: (بعض محرین اسلام کاعتراض)

جب اسلام ایک ہے اور اس کے مسائل قرآن وسنت میں موجود ہیں تو علماء مجہدین شری مسائل میں اختلاف کیوں کرتے ہیں؟

جواب: حضورعلیالم کے طریقوں میں فرق کرنا کہ حضور کے زدیک کون ساطریقہ مقصود ہاور کون سامقصور نہیں ہیکام جہتدین علماء کا ہے ہر محض کا کام نہیں ہاور جہتد سے شریعت کے مسائل میں ماہر حضرات مراد ہیں مثلاً حضور علیہ السلام سے نماز میں رفع یدین کرنا ٹابت ہے اور نہ کرنا بھی ٹابت ہے آب یہاں جہتدین کا اختلاف ہوا ایک جہتد نے سمجھا کہ رفع یدین کرنا مقصود ہاور رفع یدین نہ کرنا بیان وہ کہتے جواز کے لئے ہے مقصور نہیں ہے اور جو جمتبدر فع یدین نہ کرنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں نماز میں سکون وابعے چنا نچہ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تہمیں کیا ہوگیا ہے؟ کہتم نماز میں ہاتھ الحاص نے ہونماز میں سکون اختیار کیا کرو اس سے معلوم ہوا کہ رفع یدین نہ کرنا مقصود ہے اور رفع یدین کرنا مقصود نہیں بیان جواز کے لئے بے یامنسوخ ہے۔

ای طرح جہال کہیں اختلاف ہواای وجہ ہے ہوا کہ ایک نے ایک چیز کو مقصود ہمجھا اور دوسرے نے دوسری چیز کو بہی مجتهدین کے درمیان مسائل میں اختلاف کا سب ہے۔





# قرآن میں کسی طرح کاشک نہیں

سوال: بہت ہے لوگوں کو قرآن میں ریب (شک) تھا اور اب بھی ہے اور جو کسی کو نہ ہوتا تو تمام لوگ اہل اسلام ہی نہ ہوجاتے پھر مطلقاً میہ کہنا کہ اس میں کوئی شک نہیں کس طرح صبحے ہوسکتا ہے؟

جواب: انکاراور تکذیب اور چیز ہے شک ور دداور چیز بہت ی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا لیقین کا مل ہوسکتا ہے گرکسی خاص وجہ سے متعصب اور معاندلوگ ضد میں یارسوم اور توم کی بابندی میں آکر انکار کردیتے ہیں اور ہٹ دھری سے نہیں مانتے سویداور بات ہے ہم اس کی نفی نہیں کرتے ہاں کسی صاحب عقل سلیم کو تر آن کے مطالب میں بعد تامل کے شک نہ ہوگا اور جو بھی ہوا بھی تو وہ اس کے قصور نہم سے ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ قر آن بلحاظ وضاحت دلائل محل ریب نہیں۔ جس طرح عام محاورہ میں بھی تبی بات کی نسبت کہددیتے ہیں کہ اس میں کچھ شک نہیں گو مخاطب کو شک ہوگر گردیتے میں بلحاظ فصاحت قر اس و دلائل مزیل شک اس شک کو کا لعدم قر ار دے کر نفی کردیتے ہیں۔ بیس بعض لوگ اس بات کو نہ سمجھے تو تقسیر میں غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں۔

(مقدمہ حقائی ارب کے)

# قرآن ليلة مباركه مين اتراياليلة القدرمين

#### اعتراض:

لیلة مبارکة بین علاء اسلام کے دوقول ہیں۔ جمہور کے نزدیک لیلة القدر مراد ے جورمضان کے اخیر میں پائی جاتی ہے عالبًا ستائیسویں رات۔ اس قول پراس آیت میں اور دوسری آیات میں جیسا کہ انسا انسز لینے فی لیلة القدریا شهر رمصان الذی انسزل فیه القوان کوئی مخالفت باقی نہیں رہتی ہاں ایک شہر باقی

رہتا ہے کہ با تفاق مورضین قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جونازل ہوئی تواقس ا بامسم دبک النع سے اور وہ شوال میں نازل ہوئی تھی۔ اور یہ بھی کے قرآن مجیدا یک بارنازل نہیں ہوا ہے تھوڑا تھوڑا مکہ اور مدینہ میں تیس (۲۳) برس کے عرصہ میں نازل ہوا ہے پھر کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیلۃ مبار کہ میں نازل ہوا ہے عام ہے کہ لیلہ مبار کہ سے لیلۃ القدر مرادلی جائے یا شب برات۔

جواب: اس کاجواب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسان دنیا کی طرف سب کا
سب قرآن مجیدلیلۃ القدر میں نازل ہوا جورمضان کے مہینے میں واقع ہوئی تھی یا ہمیشہ
رمضان ہی میں واقع ہوتی ہے پھر دہاں سے تھوڑا تھوڑا حسب حاجت دنیا میں آنا
شروع ہوا شوال میں یا رمضان میں جیسا کہ ابن جریطبری اپنی تفییر میں لکھتے ہیں اور
یہ بھی ہوسکتا ہے کہ لیلہ مُبار کہ میں نازل کرنے سے مرادتمام قرآن مجید نہ ہو پس اس کا
ایک حصہ آنخضرت علی پر رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور آپ نے اس کا
ایک حصہ آخضرت علی پر رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور آپ نے اس کا
اظہار شوال میں دو چارد وزبعد کیا پس لیلہ مُبارک میں نازل کرنا فرمانا صبح ہوگیا۔
اظہار شوال میں دو چارد وزبعد کیا پس لیلہ مُبارک میں نازل کرنا فرمانا صبح ہوگیا۔
(تقییر حقانی ۱۲۹۹۸)

### الله كاستهزاء كامعني

الله يستهزئ بهم استهزاء اور مكواور خداع وغيره اوصاف كوجو
آيات قرآنيه بين خداتعالى كى طرف منسوب كيا گيا ہے تو مجاز آكيا گيا ہے۔
اس لئے كديداوصاف ذميمہ بين ان سےوہ پاک ہے مركاوره ميں ايك
فعل پركسى مناسبت سے اكثر دوسر فعل كا اطلاق آتا ہے بولتے ہيں۔ جس
طرح تم پركوئي ظلم كرے اى قدرتم بھى اس پرظلم كرو حالانك ظلم كے مقابلہ ميں
جو پچھ جزائے مناسب دى جائے وہ ظلم نہيں مگروہ دونوں فعل باہم مناسبت
ركھتے ہيں۔ اس لئے اس پر بھی ظلم كا اطلاق آيا۔ قال تعالى: وجزاء سَيِئَةِ

سَیّنَة بِسِ وہ لوگ جود بنداروں کے ساتھ مکراور مضھاکرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کواس فعل بدی جزادیتاہے۔لیکن اس جزاء پرایک مناسبت سے مکراور مختصے کا اطلاق آیا اور خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوا۔ اور بیایک محاورے کی بات ہے اس پرطعن کرنا سراسر بیوقو فی ہے۔ بعض پادری اور ہندومسلمانوں کوان آیات سے ان الزامات کا جواب دیا کرتے ہیں کہ جوان کی کتب دینیہ سے ثابت ہوتے ہیں جن میں خدا تعالیٰ کی ذات مقدس میں جسمانیت اور حدوث اور جہل وغیرہ امور کو ثابت کیا ہے مگر یہ سراسر نا انصافی ہے یا ان آیات کے مطالب سے لاعلی یا عمرا تجروی ہے۔ (تفییر حقائی ار ۱۰۴،۱۰۳)

کیالوگ خدا کی مرضی سے گمراہ یا ہدایت پر ہوتے ہیں ا اعتراض: (چوب بدریداس ہندہ کا اعتراض)

الله تعالى بغيركى سبب كے جس كوچا ہتا ہے گمراه كرتا ہے اور بے باعث جس كو چا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے چنانچ سورت انعام بیں ہے مَن یَّشَاءِ اللهُ يُضُلِلُهُ وَمَن یَشَا يَ جُعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيْم. لِعِیٰ ضدا جس كوچا ہتا ہے گمراه كرويتا ہے اور جس كوچا ہتا ہے سيد ھے راستے پرلگا دیتا ہے۔

جواب: آپ کابید عولی اس آیت سے ثابت نہیں ہے خود آپ کے اس آیت کے ترجمہ سے آپ کا دعویٰ باطل ہور ہا ہے ذرا آ کھے کھول کر آیت میں بے سبب اور بے باعث لفظ دکھا دو کہاں ہے؟ اس کی مشیت جس کام کے لئے ہو حکمت سے خالی نہیں خواہ وہ حکمت ہمیں معلوم ہویا نہ ہو۔

اوراس سے زیادہ توبالکل اپنکھد میں موجود ہے اس میں لکھاہے کہ میں تڈر ہول جو جا ہتا ہوں کرتا ہوں۔

چشم بھیرت کوکام میں لے آ ہے بیمضمون ( کہ خدا بے باکانہ جو جاہے وہ

كرے) آپ كے اپنكھد سے نكلتا ہے يا آيت قرآن پاك سے۔

بھیکم پرب مہا بھارت میں لکھا ہے کہ میں پیدا کرنے والا ہوں اور میں گرفتار کمندکر دارنہیں ہوں۔

سانت پرب میں کھا ہے کہ جگد لیں جو کام کرتا ہے اپنی عنایت سے کرتا ہے پس ظاہر ہوا کہ ہندوؤں کی معتبر کتا ہوں کی تصریحات کے مطابق بھی اللہ تعالی کے کام علتوں اور اغراض کی بنیاد پرنہیں ہیں اور وہ کمند کردار کا پابند نہیں۔ وہ جو پچھ کرتا ہے اپنی عنایت سے کرتا ہے۔ (سوط اللہ الجبار ۴۰/۳)

### د بوار ذوالقرنين کہاں ہے

#### جواب

اہل اسلام کے مورخ کہتے ہیں کہ صرف تخیینا ڈیڑھ گزکی ایک مرتفع اور متحکم دیوار دو بہاڑوں کے درمیان ہے اس سے بھی بری بڑی صد ہاچیزیں ندکور نہیں ہوتیں اب ہم کومسلمانوں کے قدیم جغرافیہ دیکھنے چاہیں کہ جنہوں نے بطلیموں کے جغرافیے کو لے کراس کے ساتھ اپنے سفر نامے اور اپنے دیکھے ہوئے مقامات کو بھی نہایت تشریح کے ساتھ بیان کیا ہے اور گویا حال کے جغرافیوں کی انہیں پرتقسیم ا قالیم و جزائر و ممالک وغیرا مورمیں بنیاد ہے اور یکھی درست ہے کہ آج کل سامان سفر جیسے مہا ہیں ادرجس آسان طریقہ سے ہرایک ملک کی خبر دریافت ہو تکتی ہے پہلے یہ بات نبھی اور اس لیے حال میں اس فن میں بہت کچھ چھان مین کی گئی مگراس میں بھی کوئی شک نہیں که دوسری تیسری صدی میں جب که مسلمانوں کی فتوحات مشرق دمغرب تک تھیل گئی تھی اور وہ باد جود صعوبت سفر کے اندلس اور جبل الطارق سے لے کرچین کے کناروں تك ايسے امور كى تحقيقات كىلى سۆكىيا كرتے تھے اور پھر ہر ايك سياح نہايت صحت و احتياط كے ساتھ ان مقامات و بلا دومما لك كے احوال قلم بند كميا كرتا تھا چنانچہ اس قتم کے بہت سے جغرافیے اب تک موجود ہیں جن میں سے اکثر کواہل فرنگستان نے طبع بھی کیا ہے ان میں سے میرے ماس وقت یہ کتابیں موجود میں جن سے ایشیاء ادرافریقه کے ملکوں کا اور ان کے شہروں اور مشہور مقاموں کا بوی تشریح کے ساتھ حال معلوم ہوسکتا ہے۔

(۱) كتاب المسالك و الممالك تاليف البالقاسم بن حوقل مطبوعه ليدُن مطبع بريل ١٨٤٣ء

(۲)الآثار البافیه عن القرون النحالیه تالیف ابوریحان محمد ابن احمد بیرونی خوارزی مطبوعه جرمن ۸۷۸ء بیرون سنده میں کوئی قریه یا شهرتھا شایداب بھی ہو، شخص بڑا حکیم دنجوی تھا جوسلطان محمود غرنوی کے عہد میں تھا

(٣) نزهته المشتاق في ذكر الامصار و الاقطار و البلدان و

المجزروالمدائن و الآفاق اس كامصنف علوى ادريى چھٹى بجرى يس تھا، يہ بعزافيد يونانى ادراس كے بعرافيوں ميں سے مخص كر كے جزيرہ صقليہ كے بيسائى بادشاہ كيلئے تصنيف كيا تھا

(٣) مراصدالاطلاع على اسماء الامكنة و البقاع تالف ياتوت موى مطبوع فرانس \_

(۵) كتاب البلدان تاليف الي بكراحد بن محد الهمذ انى المعروف بابن الفقيد مطبوعه ليدُن بمطبع بريل ۱۳۰۲ انجري \_

(۲) احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم تاليف شس الدين الم عبدالله محد بن احمد بن ابي بكر البناء الثاى المقدى المعروف لبشارى مطبوعه ليدن بمطبع بريل ١٨٤٤ء اس كامصنف شهاب الدين غورى سے بھى يہلے تھا

(2) السمسالك و الممالك تاليف ابن اسحاق ابرائيم بن محمد الفارى الصطحرى المعروف بالكرخي مطبوعه طبع بريل واقع شرايدُن • ١٨٥ء -

(٨) تسقويم البلدان تاليف السلطان عمادالدين اساعيل بن المالك الافضل العنى ابوالفد المطبوعه بيرس ١٨١٠ء-

(9) مقدمه ابن حلدون میخس جوآ تھویں صدی ہیں گزراب براحکیم تھا
اس نے اپ جغرافیہ میں حکیم بطلیموں کے جغرافیہ سے لیا ہے جوحفرت مسے سے
تھوڑے دنوں بعد گزراہ اور نیزرجار، ابن مسعودی، ابن حوقل، قدری، ابن اسحاق
منجم ونزمت المشتاق سے بھی لیا ہے اور اقالیم کا اس صحت وخوبی کے ساتھ حال بیان کیا
ہے جوآج کل کے جغرافیوں سے بال برابر فرق نہیں رکھتا صرف ناموں کا فرق ہے
اس نے اپ مقدمہ میں تین جگداس دیوار کا ذکر کیا ہے صفحہ الم میں کہتا ہے۔

#### میل د بوار پهلی د بوار

وفى الجزء التاسع من هذا الاقليم السابع فى الجانب الغربى منه بلاد خفشاخ وهم قفچق يجوزها جبل قوقيا حين ينعطف من شماله عند البحر المحيط ويذهب فى وسطه الى الجنوب بانحراف الى الشرق فيخرج فى الجزء التاسع من الاقليم السادس ويمر معترضا فيه وفى وسطه هنالك سيديا جوج وما جوج وقد ذكرناه وفى المناحية الشرقية من هذا الجزء ارض ياجوج وراء جبل قوقيا على البحر قليلة العرض مستطيلة احاطت به من شرقه و شماله 16.

کہ اس اقلیم کے نویں حصہ میں ایک گوشہ میں خضاخ کے بلاد میں کہ جن کو خیات کہتے ہیں کہ جن پر سے تو قیا پہاڑ گر رہاہے جب کہ وہ بحر محیط کے پاس سے ہوکر اللہ کی طرف مڑتا ہے قدر سے شرق کو مائل ہوکرتب وہ پہاڑ اقلیم سادس کے نویں حصہ تک نکل جاتا ہے اور ایس جا در ایس کے وسط میں باجوج ماجوج والی دیوار ہے کہ جس کوہم ذکر کر چکے ہیں اور اس حصہ کے شرق کنارہ میں باجوج کا ملک ہے جبل قوقیا کے پر سے سندر کے درخ مستطیل مگڑا ہے قوقیا قالبًا میں باجوج کا ملک ہے جبل قوقیا کے پر سے سندر کے درخ مستطیل مگڑا ہے قوقیا قالبًا کو الطای کو کہتے ہیں اور اس کے موڑ میں ایک جگہ وہ دیوار ہے اور کوہ الطای کے پر لی طرف منچوریا اور منگولیا مغلوں کی قومیں ہیں جن کو یا جوج سے تعبیر کرتے ہیں اور سیاگر شخت خونخو ار در ندے اور وحثی اور سفاک کا فرضے جن کا پیشر شکار ہے پہلے زمانے میں بیلوگ ادھر تو چین کے ملک پر تحت و تاراج کیا کرتے تھے جن کے روکنے کیلئے مغرب سے میں اور بیشر فغفور چین نے دیوار بنائی تھی جس کی مغرب سے معلوم ہوتی ہے اب تک موجود ہے جو بجائیں روزگار لہائی کا اندازہ بارہ سومیل سے لے کر پندرہ سومیل تک کیا گیا یہ معظم دیوار کہ جس کی لیم بیری کیفیت تاریخ چین سے معلوم ہوتی ہے اب تک موجود ہے جو بجائیں روزگار لہائی کا اندازہ بارہ سومیل سے لے کر پندرہ سومیل تک کیا گیا یہ معظم دیوار کے جن کیا بیب روزگار

میں شار کی جاتی ہے ادھرید سفاک قوم اس پہاڑ کے درہ میں سے گزر کرتر کتان پر تخت و تاراج کرنے آیا کرتی تھی اب ہم یہ بتلاتے ہیں کہ دنیا میں اس قتم کی دیوار یں کی جگہ ہیں۔

(۱) ملک چین کے ثالی حصہ میں ایک دیوار ہے جس کو دیوار چین کہتے ہیں جس کو بقول مورُخین چی وانگٹی فغفور چین نے بنایا تھا

ويواردوم

(۲) دوسری وہ و بوار جو جبل الطای کے کسی درہ کے بند کیے ہوئے ہے جس کا ا بن خلدون نے بھی ذکر کیا اوراس کو اکثر مورخین اسلام سدیا جوج کہتے ہیں جس کی شخصین خلفائے عباسیہ کے عہد میں کی گی تھی چنانچہ ابور بحان ہیرونی اپنی کتاب آثار باقیہ مطبوعہ جرمن ۱۸۷۸ء کے صفحہ اس میں لکھتے ہیں:

فاما الردم المبنى بين السدين فان ظاهر القصة فى القرآن لا ينص على موضعه من الارض وقد نطقت الكتب المستملة على ذكر البلادو المدن كجغرافيا وكتب المسالك والماملك على ان هذه الامة اعنى ياجوج وما جوج هم صنف من الاتراك المشرقية الساكنة فى مبادئ الاقاليم الخامس والسادس ومع هذا حكى محمد بن جرير الطبرى فى كتاب التاريخ ان صاحب اذر بيجان ايام فتحها وجه انسانا اليه من ناحية الخزر فشاهده ووصفه بناء باسق سام اسود وراء خندق وثيق منيع. وحكى عبد الله بن خرداذبة عن الترجمان بباب الخليفة ان المعتصم رأى فى المنام ان هذا الردم قد فتح فوجه بخمسين نفراً اليه ليعاينوه فسلكوا من طريق باب الابواب واللان بخمسين نفراً اليه ليعاينوه فسلكوا من طريق باب الابواب واللان بالنحاس المذاب وعليه باب مقفل وحفظه من اهل البلدان القريبة منها وأنهم رجعوا فاخرجهم الدليل الى البقاع المحاذية لسمر قند، انتهى.

کہ اس دیوار کا قرآن نے کوئی موقع و محل نہیں بتلایا کہ س جگہ ہے ہاں کتب تواریخ وجغرافیہ میں تو ہے کہ یا جوج ماجوج ترکوں میں سے ایک قوم کا نام ہے جوافکیم خامس وسادس کے مشرق میں رہتے ہیں اور محد بن جربرطبری نے اپنی تاریخ میں بھی لکھاہے کہ والی آذر بائجان نے جب اس ملک کوفتح کیا تو کسی کواس دیوار کے دیکھنے کو بھیجا جو بحیرہ خزر کی راہ ہے دیکھنے گیا اور دیکھ کرآیا اور ابن خرداذبہ نے نقل کیا ہے کہ خلیفہ مقصم نے خواب میں اس دیوار کوٹوٹا ہوا دیکھا تب اس کی تحقیق کیلئے بچاس آ دمیوں کورواند کیا باب الا بواب اور لان اور خرز کی راہ سے گئے اور اس کو د کھے کرآئے اور بیان کیا کہ ایک د بوار مشکم ہے جو لوے کے تختوں یا اینٹوں سے بنائی گئی ہے نہایت بلند ومشحکم اور اس میں دروازہ بھی ہے جس پر قفل لگا ہوا ہے پھر جو اس جماعت کوراہبرنے وہاں سے نکالاتوسم فند کے محاذی آ فکے اور کتاب احسن التقاسيم فی معرفت الا قالیم میں اسی بات کو بوی تفصیل سے نقل کیا ہے مگر معتصم کی جگہ واثق بالله عباس خليفه كا معامله بتايا باوريبي سجح باورييجي لكها بكدواثق ني اس جماعت کاافسرمحد بن موکیٰ خوادزمی خم کو بنایا تھااور سامان سفر سے بہت کچھ دیا تھااور ` بادشاہوں کے نام نامے بھی لکھ دیتے تھے پھریہ جماعت طرخان کے ملک سے ہوکر اس مقام پر پیچی کہ جہاں بیدد بوار ہے،آ کرانہوں نے سب تفصیل بیان کی، ڈیڑھ سو گز کادو پہاڑوں میں ایک درہ ہے جس کودویائے چن کر ( کہ جن کاعرض پندرہ پندرہ گزہے جواد ہے کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں اور پھر پھلے ہوئے تانے سے ان کی درزیں ملائی گئی ہیں ایک مشحکم دروازہ بنا کر بوے مشحکم ہمنی کواڑوں سے بند کردیا ہے اوراس کتاب کے صفحہ میں شہر صنعانیان کی مسافت یوں بیان کرتا ہے کہ یہاں ہے شومان تک دودن کارستہ ہے پھراندیان تک ایک روز کا پھر واقبحر دتک ایک روز کا اور وہاں سے ایلاق ایک روز کا اور وہاں سے در بندایک روز اور یہال سے جاؤگان ایک روز کا انتهٰی ۔ غالبًا درد بندایک دوسری عمارت ہے جوآ ذر با میجان کی طرف موجود

ہے کتاب المسالک والممالک تالیف ابی القاسم بن حوقل کے صفحہ ۳۹۹ میں تر نداور بخارا کی مسافت ہوں بیان کی ہے کہ تر فد سے قراجون ایک مرحلہ اور وہاں سے میان کال ایک مرحلہ اور وہاں سے یکرغ ایک مرحلہ اور وہاں سے نسف ایک مرحلہ اور وہاں سے سونے ایک مرحلہ اور وہاں سے کندک ایک مرحلہ اور وہاں سے باب الحدید ایک مرحلہ اس کے علاوہ تاریخ تیموری میں تیمور باوشاہ کا اس باب الحدید تک ایک جنگ میں پنچنا فدکور ہے اور اسکے بعد اور سیاحوں باوشاہ کا اس باب الحدید تک ایک جنگ میں پنچنا فدکور ہے اور اسکے بعد اور سیاحوں نے بھی اس پہاڑ میں اس در بندکا معائد کیا ہے اور اس کا انہی حدود میں ایک موڑ ہے کہ جبل الطای منگولیا اور منچور یا میں جائل ہے اور اس کا انہی حدود میں ایک موڑ معلوم ہوتا ہے اور اس پہاڑ کے نیچ میں ایک درہ کشادہ تھا جس کو ذی القر نین نے بند محلوم ہوتا ہے اور اس کی موجود ہے اور ٹھیک ٹھیک یہی وہ دیوار ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر کے بھرای کتاب کا مصنف صفح کو سے میں شہر سمر قند کی بابت لکھتا ہے۔

وين عم بعض الناس ان تَبَّعا عَمَّر مدينتها وان ذي القرنين اتم بعض بنائها ورأيت على بابها الكبير صحيفة من حديد وعليها كتابة زعم اهلها انهابالحميرية و انهم يتوارثون علم ذالك انتهى.

کدلوگوں کا خیال ہے کہ تع نے شہر سمر قند کو آباد کیا اور اس کی بعض ہمارت کوذی
الفرنین نے تمام کیا اور میں نے اس کے بوے دروازے پرلو ہے گئی دیمی جس
پر چھلکھا ہوا ہے وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ تمیری خط میں ہے (جوشاہان تمیر والیان
کیمن کا خط تھا) اور یہ بات وہ اپنے باپ دادا سے سنتے چلے آتے ہیں اس سے یہ بات
معلی معلوم ہوتی ہے کہ ذی القرنین حمیری بادشاہ تھا اور اس نے اس نواح میں عمل
داری بھی کی ہے اپنے ملک کی حفاظت کیلئے جبل الطی کا یہ درہ بھی بند کیا تھا کہ جس کو
سدذی القرنین کہتے ہیں اور یہ پھی تعجب کی بات نہیں ہے کہ س لیے شاہان یمن مصر پر
سدذی القرنین کہتے ہیں اور یہ پھی تعجب کی بات نہیں ہے کہ س لیے شاہان یمن مصر پر
سمجی عمل داری کر چکے ہیں جو گلہ بانوں کی عملداری کے نام سے مشہور ہے اور ان کے

آ ٹارقد بہہ جیسا کہ قصر غمدان وغیرہ یمن میں یادگارتھے اور اب بھی ہیں جوان کی عظمت کی گواہی وے رہے ہیں بھی ان کی فقطت کی گواہی وے رہے ہیں بھی کیا تعجب ہے کہ مشرق وشال میں بھی ان کی فقو حات ہوئی ہوں۔

تيرى ديواريا ايك نهايت متحكم بنائ جوغيرتو مول كيلخ بنائى گئ تقى مراصد الاطلاع كصفى ااا ميل به وباب الابواب فهو دربند، دربند شيروان و باب الابواب مدينة على البحر، بحر طبرستان وهو بحر الخزر الخ و سميت باب الابواب لانها المواه شعاب في جبل القبق فيها حصون كثيرة ولها حائط بناه انوشيروان بالصخر و الرصاص وعلاها ثلثمائة ذراع و جعل عليه و ابواباً من حديد لان الخزر كانت تغير في سلطان ذراع و جعل عليه و ابواباً من حديد لان الخزر كانت تغير في سلطان

فارس حتى تبلغ همذان والموصل فبناه ليمنعهم المحروج منه، انتهى.
باب الابواب در بند بحرخزر پرايک شهر به اوراس کوباب الابواب اس ليے
کہتے ہیں کہ يہاں جبل قبل کی بہت کی گھاٹياں ہیں جہاں بہت سے قلعے ہیں اور
دہاں ایک دیوار بے جو پھراورسیے سے بنائی گئ ہے جس کی بلندی تین سوگز ہاور
جس میں لوے کے دروازے ہیں اوراس کوانوشیروان نے اس لیے بنایا تھا کہ قوم

میں ہوئے سے درواز سے ہیں اور اس واقع پیروان سے اس سے بولیا تھا اس کے خزر اس کے ملک میں آگر ہمذان اور موصل تک غارت گری کرتی تھی ان کے روکنے کیلئے اس کو بنایا تھا۔

کتاب البلدان کا مصنف ابن الفقیہ اس دیوار کا کی جگہ ذکر کرتا ہے ایک جگہ صفح نمبر ۲۸۸ کہنا ہے

وبنى الحائط بينه وبين الخزر بالصخر والرصاص و عرضه ثلاث مائة ذراع حتى الحقه برؤوس الجبال ثم قاده في البحر و جعل عليمه ابواب حديد پر (19 مل 19 مل 14 مائه بناه

انوشيروان وان طرفامنه في البحر الخ ومدسبعة فراسخ الى موضع اشب وجبل وعر لايتهيأ سلوكه وهو مبنى بالحجارة المنقورة المربعة لا يقبل الحجر الواحد منها خمسون رجلا وقد بقيت هذه الحجارة وانفذ بعضها الى بعض بالمسامير وجعل في هذه السبعة الفراسخ سبعة مسالك الخ وغلق على كل مسلك باب و عرض السور في اعلاه ما يسير عليه عشرون فارسالا يتزاحمون، انتهى.

کفزر کے دو کئے کیلئے پھراور سیسے کی انوشیروان نے ایک دیوار بنائی کہ جس کا عرض تین سوگز ہے جس کو پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچا دیا اور اس کا ایک سرا دریا میں ملادیا۔ اس کی لمبائی سات فرسخ ہے ہرایک فرسخ پرایک آئی دروازہ لگادیا ہے اور یہ دیوار گھڑے ہوئے مربع پھروں ہے بنی ہوئی ہے کہ سوراخ کر کے ایک پھر کو دوسرے سے میخ ہے ملحق کر دیا ہے ان میں سے ایک ایک پھر ایسا بڑا ہے کہ بچاس آدمی بھی اس کو اکھیز نہیں سکتے اور اوپر جا کر اس کی اتنی چوڑان ہے کہ جس پر بلا مزاحت ہیں سوار چلے جاویں۔ اور ایک جگہ یہاں کے قلعوں کو قبادا کبر کی تعمیر بتایا ہے میدیوار بھی اب تک قائم ہے اور بیضاوی وغیرہ بعض علاء اسلام نے ایک ووہ دیوار بتلایا ہے کہ جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے۔

د بوار چهارم

(۳) یہ دیوار تبت کے شالی پہاڑوں میں بمقام راست بنائی گئی ہے اس کی نسبت نزمیۃ المثناق میں پہلکھاہے کہ

والراست اقصى خراسان من ذلك الوجه وهى مدينة بين جبلين كان هنا مد خل للترك الى الغارة فاغلق الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك هناك بابا. یہ شہرراست جودو پہاڑوں کے درمیان میں ہے اس ست سے خراسان کا اخیر کنارہ ہے یہاں ایک رستہ ہے جہاں سے ترک دھاوا کیا کرتے تھے اس کو فضل بن کی برکی نے دروازہ لگا کر بند کردیا۔ یہ دیوار بالا تفاق وہ دیوار نہیں کہ جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے کیونکہ میزول قرآن کے بعد بنائی گئے ہے۔

### وبوارتيجم

(۵) برشامی یا برروم کامشرقی کنارہ جوشام سے ملا ہوا ہاس میں چند جزائر
ہیں ایشیائے کو چک سے ملتے ہوئے جن میں سے ایک جزیرہ روڈس ہے اور ایک
جزیرہ پلونس ہے کہ جس کو ہزار میل کے دورے سے دریا گھیرے ہوئے ہاس کا
خشکی کی طرف ایک رستہ ہے چھے میل کے فاصلہ کا سواس کو کسی قیصر روم نے دیوار بنا
کربند کردیا ہے چنانچ پزہمة المشاق میں کھتا ہے:

البحزء الرابع من الاقليم الرابع تضمن قطعة من البحر الشامى فيها اعداد جزائر من جزائر الر مانية و جزيرة بليونس جزيرة يحيط بها البحر الف ميل ولها منفذ الى البر الافم ضيق مقداره ستة اميال وقد كان احد القياصرة من الروم بنى عليه سورا طوله هذه المساقة وهى ستة اميال، انتهى -

یہ معلوم نہیں کہ یہ دیواراب بھی قائم ہے کہ نہیں گریہ بھی بالا اتفاق وہ دیوار نہیں کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور نہ وہ دیوار مراد ہو گئی ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور نہ وہ دیوار مراد ہو گئی ہے کہ جس کو بعض علانے ملک اندلس کے بہاڑوں میں ہتلایا ہے اب صرف اول ودوم وسوم دیوار میں کلام ہے ۔ اخبار علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گڑٹ مطبوعہ ہے جون ۹۸ میں ہمار ہے کسی نام اور معاصر نے ایک مضمون طبع کیا جس کی سرخی یا عنوان از اللہ الغین عن قصہ ذی القرنین ہے ۔ ایک مضمون طبع کیا جس کی سرخی یا عنوان از اللہ الغین عن قصہ ذی القرنین ہے ۔ اس میں امام فخر رازی پر بہت بچھ لے دے کی ہے اول تو ذی القرنین کی وجہ تسمیہ میں

جوامام صاحب نے لوگوں کے چندا قوال نقل کیے تھے حالا مکہ نہان کی صحت کا ذمہ لیا تھا نہان کواپنا قول بتلایا تھا مگرمعزز معاصر نے امام صاحب جیے جلیل القدر محض پر اعتراض جما کرشہرت حاصل کرنے کی غرض سے سب کوامام صاحب کی طرف منسوب كركے قبقهداڑايا ہے اس كے بعدامام صاحب نے ذى القرنين كے بارے ميں جو لوگوں کے قول نقل کیے کہ سی نے سکندر بن فیلفوس مرادلیا ہے ادر سی نے کوئی حمیری بادشاه بتلايا ہے وہاں بھی آپ کا سکندرروی کا ذی القرنین قرار دینا امام صاحب ہی کا عقیدہ سمجھ گئے اور ابور یحان بیرونی کا جوامام صاحب نے قول تقل کیا تھا کہوہ حمیری بادشاہ مراد لیتے ہیں وہاں اس کی بھی تغلیط کردی نہ جس پر کوئی دلیل لائے نہ بر ہان، پھرعموماً مفسرین پرعتاب فرمایا ہے اوران کوغلط**ی میں پڑنے کا** الزام دے کراز خودسد کے بیتے سے ذی القرنین کی تعیین کرنی شروع کی ہے پھر جب آپ نے ادھراُدھر د یکھااورآپ کو بحیز دیوارچین کے اور کسی دیوار کا پیتہ نہ لگا تواسی کو وہ دیوار قرار دیا کہ جِسكا قرآن مجيديس ذكر ہے اور جب تاريخ چين كود يكھا تواس ديوار كا بانى چى واعكى فغفور کو پایا اس لئے اس کو ذی القرنین قرار دیا اور قرنین سے اس کے دوز مانے مراد لیے ایک اسباب وسامان جمع کرنے کا دوسرافتوحات کا اور اس کا مغربی سفر برجا اور ملايا تك پنچنااورغربي سمت مين طبيح بنگاله مين آفآب كوچشمه سياه مين دُوجة يانا قرار د **یا ا**ورایمان لا نا جو**قر آن میں نہ کور ہے ( کہ ذی القرنین نے کہاتھا جوایمان لا وے** گا اورا چھے کام کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا اس کے معنی فرما برادری کرنا بتلایا اور مشرقی سفرگاه چین کامشرقی کناره ماناییتوسب پچهیکیا مگربین الصدفین کی پچهتو جیه نه بن کی گوساوی کی توجیه کردی که سیدهاین مراد ہے نہ که دونوں پہاڑوں کی چوٹیوں تک بلند ہونااس لیے کہ قرآن مجید کی عبارت سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ د بوار دو پہاڑوں کے درمیان تھی جو بیشتر پہاڑوں کی گھاٹیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے اور بددیوارچین تو تخیینا پندرہ سومیل تک ہے اور پہاڑوں میں اور بہاڑوں کی چوٹیوں پراورمیدانوں ہیں اور دریاؤں پر برابر بنتی چلی گئی ہے اور وہ دیوارتو صرف
پہاڑوں کے درمیان بی تھی جیسا کہ معلوم ہوا کاش معاصر یوں کہتا کہ ذی القرنین
نے سب سے اول دو پہاڑوں کے درمیان بس دیوارکوچن کرایک در بندکردیا تھا،
پھرفتفور چین نے ادھراُدھر ہے دیوارکواور بڑھا کر پندرہ سومیل لمباکردیا تھا تب تو
ایک وجہمقول ہوئی تھی اور یہ بھی سمی گراس پر بھی ایک تاریخی خدشہ باتی رہتا وہ یہ کہ
ایک وجہمقول ہوئی تھی اور یہ بھی سمی گراس پر بھی ایک تاریخی خدشہ باتی رہتا وہ یہ کہ
اوگے زمانے میں بسب دشوارگزاری رستوں کے آس پاس کے ملکوں کا تو حال معلوم
ہوتار ہتا ہے دور دراز کے ملک جیسا کہ اہل عرب واہل شام سے چین ہے کہ ہمیشہ چنر
خفا اور پر دہ لاعلی میں رہتا تھا پھر یہودکو چی وائلٹی فغفورکا قصہ کس سبب سے معلوم ہوا
داور جب کہ دہ باخد ااور موحد نہ تھا تو ذی القرنین یا اس کے ہم معنی لفظوں سے اس کا
تذکرہ ان کی زبانوں پر جاری ہونے کی کیا وجہ؟ اس کے علاوہ قرآن مجید کے متعدد
اور نیک کام کریگا اس کواچھا بدلہ ملے گا اب عام ہے کہ میخص نبی ہویا اس کا پیرومرد
باخداجواس کی شہرت کا قرنوں تک باعث ہوا۔

دوسری دیواری نبیت جمہورالل اسلام کا اتفاق ہے کہ یہی وہ دیوار ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے چنانچی تفسیر کبیراورد گرتفاسیر میں موجود ہے اوراس کا بانی کوئی فنفور چین نبیس بلکہ اہل تاریخ سب متفق ہیں کہ یہ دیوار کسی حمیری بادشاہ نے بنائی تھی پس فابت ہوا کہ ذک لیس فابت ہوا کہ ذک القر نمین حمیری بادشاہ نے بنائی تھی پس فابت ہوا کہ ذک القر نمین حمیری بادشاہ تھا نہ کہ سکندررومی جیسا کہ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ اس کے سوا ایک اور بھی وجہ ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذک القر نمین عرب کار ہے والا تھا وہ یہ کہ ذک القر نمین عربی لفظ ہے اور ذو کے ساتھ ذیا نہ قدیم میں اکثر یمن کے بادشاہ ملقب ہوا کہ تے جبیا کہ ذی نواس ، ذوالنون ، ذور عین ، ذویز ن ، ذوجدن ، ایشر عش ایک طرح ذوالقر نمین بھی ہے۔ ابور یجان ہیرونی اس کا نام ابوکرب بن عمر یا شرعش اس طرح ذوالقر نمین بھی ہے۔ ابور یجان ہیرونی اس کا نام ابوکرب بن عمر یا شرعش

بن افریقس حمیری بتلاتے ہیں اوراپی سند میں اسعدیمانی کے بیاشعار لاتے ہیں۔ فائدہ: ابور بحان ہیرونی کے ایک ننے میں ابو کرب بن عمیر بن افریقس حمیری کا نام اس طرح ہے ابوکرب بن عمیر یاشر رعش بن افریقس حمیری۔

> قدكان ذوالقرنين جدمسلما ملكاعلافي الارض غيرمعبد

بلغ المشارقو والمغارب يبتغى اسباب امرمن حكيم مرشد الك نخ من يهلم مردك لفظ جدك جد قبلي كالفظ ب

اوردوس في عركة خرى معرعين امركي ملك اور حكيم موشدكى بجائ كويم

ميد كالفظ ب-

ابوالفد اء اپنی تاریخ کی چوشی تھل میں ابن سعید مغرفی قبل کرتے ہیں کہ اول فیطان بن عامر ملک یمن میں آکر بادشاہ ہوا اس کے بعد اس کا بیٹا یہ ہے ہے ہیں کہتے ہیں ہیں نے شہر سبا بنایا اور مارب کی زمین میں ملک کوشاد اب کرنے کیلئے پختہ بند بند ہوایا اس نے شہود کو یمن سے نکال دیا اس بند بند ہوایا اس کے بعد اس کا بیٹا تھیر بادشاہ ہوا اس نے شمود کو یمن سے نکال دیا اس کے بعد اس کا بیٹا یو فربن کی میٹا اسکسک پھر اس کا بیٹا یو فربن می میٹا اسکسک پھر اس کا بیٹا یو فربن می میٹا اسکسک پھر اس کا بیٹا یو فربن میں سے ذوریاش عامر بادشاہ ہوگیا مگر یعفر کے بیٹے نعمان نے پھر علیہ پایا اور اسکے بعد اس کا بیٹا الحج بادشاہ ہوا اور اس خاندان کی سلطنت اس پرتمام ہوگئی اور شداد بن عاد بن الماطاط بن سبابادشاہ ہوا جو بڑا جبار بادشاہ تھا اس کے بعد اس کا بیٹا صعب اس کا بیٹا حارث الرایش بادشاہ ہوا ہی تبع اول ہے اس کے بعد اس کا بیٹا صعب بادشاہ ہوا ہوا ہی تبع اول ہے اس کے بعد اس کا بیٹا صعب بادشاہ ہوا ہوا ہی ذوالفر نین ہے کہ جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے اسکے بعد اس کا بیٹا میٹا والمنار (اہر ہہہ) بادشاہ ہوا اس کے بعد اس کا بیٹا افریقس اس کے بعد اس کا بیٹا فرد المنار (اہر ہہہ) بادشاہ ہوا اس کے بعد اس کا بیٹا فرد المنار (اہر ہہہ) بادشاہ ہوا اس کے بعد اس کا بیٹا افریقس اس کے بعد اس کا بھائی ذو

الا ذعاراس کے بعداس کا بھائی شرجیل اس کے بعداس کا بیٹا الہد ہاد بادشاہ ہوا اس کے بعداس کی بیٹی بلقیس بادشاہ ہوئی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی تھی۔ (تفسیر حقانی جلد ۳/سفی ۲۲۲ تا ۲۲۷/سورة کہف)

ياجوج ماجوج كون بين كهال بين

جواب: ابہم یاجوج ہاجوج پر بحث کرتے ہیں کہ وہ کون قوم ہاورکیسی ہے؟ بااتفاق محققین یہ دونوں مجی نام ہیں دوقو موں کے کہ جو یافث بن نوح علیہ السلام کی سل سے ہیں۔ تفسیر کبیر میں ہے۔

فقيل انهما من الترك و قيل يا جوج من الترك وما جوج من

الحیل و الدیلم که بعض کہتے ہیں کہ یا جوج ماجوج دونوں ترکوں کے قبیلے ہیں بعض کہتے ہیں کہ یا جوج ترکوں میں سے ہیں اور ماجوج جیل اور دیلم سے۔ بیضاوی اور ابوالسعود

رہ یا بوں رون میں سے بین مرور المادی میں مطلب ایک ہی ہے۔ کتاب المسالک ودیگر مفسرین ان کو یافٹ کی نسل سے کہتے ہیں مطلب ایک ہی ہے۔ کتاب المسالک والممالک میں چین کا حال بیان کر کے لکھتا ہے۔

يكون ياجوج وماجوج ماوراءهم الى البحر المحيط.

(تفبير حقاني ١٣١٦)

کے چین ہے مصل بحراعظم کے کنارے کنارے یا جوج ماجوج توم ہے۔ جبل الطائے کی پر لی طرف منچور یا منگولیا کوریا چین سے ملے ہوئے ہیں دریا کی حدتک وہ ان سب کو یا جوج ماجوج بتلا تا ہے انہیں کے روکنے کے لئے فنفور چین نے اپنے ملک کی حفاظت کے لئے دیوار چین بنائی تھی۔ اور انہیں کے لئے ذوالقر نمین نے اس درہ کو بند کر دیا تھا اور ایک جگر اکھتا ہے ۔ واما یا جوج فہم فی ناحیة الشمال اذا قبطعت ما بین الکیما کیة المخ ۔ اور ای کے مطابق اور قدیم جغرافیدوالوں نے بھی بیان کیا ہے جس سے منچور یا اور منگولیا کے لوگ معلوم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دیو بھوت نہیں ہمارے جیسے آدمی ہیں ہاں کسی زمانہ میں وحثی درندے سفاک جاہل کا فر ضرور تھے اور پچھاب بھی ہیں جغرافیہ جام جم میں جوانگریزی کتابوں کا ترجمہ ہے مرزا فرہادنے ایسانی لکھاہے۔

اس تقدیر پرمنگول و من جیوا جو چینی تا تار کے باشندے ہیں۔ انہیں کوا گلے زمانے میں یاجوج ماجوج کے لفظ کو منگول و من جیوا کرلیا یا اس کے برعکس ہوا۔ اور صدیوں کے بعد الفاظ میں اس متم کے تغیرات ہو جاتے ہیں کہ جس کا اصل بہجا نا مشکل ہوجا تا ہے۔ اگریزی میں یعقوب کا جیکب اور استدر کا الکو غر راور یوسف کا جوزف بن گیا۔ اور اسی طرح یونانی الفاظ کا عربی میں آکر ایسانی حال ہوا اور زبانوں کے الفاظ کو قیاس کرلینا چاہئے۔ جب یہ مان لیا گیا کہ یہ یا جوج عربی نہیں بلکہ عجمی لفظ ہیں ابنہیں کہ سے کہ کس ملک کے گئا کہ یہ یا جوج عربی نہیں بلکہ عجمی لفظ ہیں ابنہیں کہ سے کہ کس ملک کے لفظ اور عربی میں آکر ان میں کیا تغیر کیا اور پہلے میا بی اصلی زبان میں کیا تھے اور اب وہاں یہ سطرح پر ہیں۔

 ماجوج کی سرزمین کا رہنے والا اور روش اور مسک اور توبال قوموں کا سر دار کہا۔ بظاہر ماجوج اس ملک اور اس قوم کو کہا جو ماجوج بن یافٹ کی اولا دمیں سے ہیں اور جو آئییں بلاد شالیہ میں رہتے تھے جن کوآج کل تا تاراور چینی تا تاروتر کستان کہتے ہیں اور آئییں کی نسل کے لوگوں سے بید ملک آباد ہیں اور جوج یعنی یا جوج ان میں سے کسی خاص فرقے کا نام تھا جوروس و توبال اور مسک قوموں کا ان دنوں میں حاکم ہوگا۔

یہاں کے بعض صاحبوں کا بیخیال کرلینا کہ جوج سے انگریز اور ماجوج سے روی لوگ مراد ہیں محض غلط ہے نہاس کی کوئی سند ہے نہاس کا کوئی عاقل قائل ہے۔
(تفییر حقانی جلد ۳/صفحہ ۳۳۱)

سوال: بعض احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج ما جوج ہرروزاس دیوار کوتوڑااورڈھایا کرتے ہیں جبشام ہوجاتی ہے تو کہتے ہیں کل ڈھا کیں گے ذرای رہ گئی۔ گران کے ان شاء اللہ نہ کہنے سے پھرضح کو خدا تعالی اس دیوار کو ویباہی کر دیتا ہے۔ پھر جب اس کا دفت آئے گا تو ان شاء اللہ کہیں گے پھر اس کوتو ڈکر باہر نکل آئیں گے اور لوگ ان سے بھاگ جائیں گے الح

اس حدیث کوتر ندی نے ابو ہر برہ سے روایت کیا ہاس سے معلوم ہوتا ہے کہ یا جوج ماجوج وقت معبود سے پہلے ان ملکول میں نہیں آسکتے اور جس تو م کوتم نے یا جوج ماجوج بتلا یا وہ ان ملکوں میں بار ہا حملہ کر کے آئے ہیں اور اب بھی وہاں کے لوگ آتے ہیں اور ان کے قریب چین کی مملکت بھی ہے۔ ہیں اور ان کے قریب چین کی ممل داری ہے اور روس کی مملکت بھی ہے۔

یں موسط ریب سی می موسط میروروں میں میں ہو ہو ہوں کے سات ہوتا ہے جس کوذ والقرنین بنے بند کردیئے تھے۔ چھر میمکن ہے کے بند کردیئے تھے۔ چھر میمکن ہے کہ اور دور دراز کے رستوں سے اس قوم کے لوگ ان ملکوں میں آتے جاتے ہوں گے گراس عہد میں بجزاس رستہ کے اور کوئی آسمان رستہ ان کے ہاتھ میں نہ ہوگا۔خصوصاً ان لوگوں پر حملہ آوری کے لئے کہ جن کے کہنے سے ذوالقرنین نے دیوار چنی تھی اور

جولوگ یاجون ماجون چگیز خانیوں کو کہتے ہیں ان کے نزدیک دیوارٹوٹے کا وقت کی سوہرس آگے آچکا اور بہنست اگلے زمانے کے وہ بھی قیامت کے قریب ہے۔ قرب قیامت سے مراد رفتے صور سے متصل زمانہ نہیں ادران کا اس دیوار پر نہ پڑھنا نہ نقب لگا تاس زمانہ تک تھا نہ ہمیشہ کے لئے یہ ہزاروں برس کا واقعہ ہے صدیوں تک وہ دیوار ان کے خروج کو مافع رہی اب کیا ضرورت ہے کہ ہمیشہ کے لئے بہی مافع رہی اب کیا ضرورت ہے کہ ہمیشہ کے لئے بہی مافع رہی اب کیا ضرورت ہے کہ ہمیشہ کے لئے بہی مافع مرب اور ہے۔ قرآن میں کوئی بھی لفظ ایمانہیں جواس مطلب پر دلالت کرتا ہو۔ احادیث خبر آحاد ہیں جن کے ثبوت میں بھی یقین کا مل نہیں اہل کتاب کی کتا ہیں قابل احتجاب خبر آحاد ہیں جب خبر آحاد ہیں اور میں یا جوج ماجوج اور دیوار کی بابت بجائب افسانے مشہور ہے جن کو فیص خوش اعتقاد مسلمانوں نے بھی روایت کردیا۔ چنا نچہ معالم التز بل میں وہب لیخض خوش اعتقاد مسلمانوں نے بھی روایت کردیا۔ چنا نچہ معالم التز بل میں وہب اور کے کرت اور کی کرت ہیں کہوہ ایک کان بچھا کرایک اور کے کیا اور کے کیاں بچھا کرایک طرح چھل اور کے کیاں ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب وہی روایات ہیں جوائل کتاب سے طرح چھل اور کے کیاں کی ہیں۔

تیسری دیوارجو باب الابواب کے پاس ہے جس کا ہم بیان کرآئے ہیں بعض مفسروں نے اس کوہ دیوارذی القرنین قرار دیا ہے کہ جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے جیسا کہ بیضا ہی کہ بیضا نے اس کو آذر بیجان المنے کہ بیض نے اس کو آذر بیجان المنے کہ بیض نے اس کو آذر بیجان اور آرمینیہ کے پہاڑوں میں بتلایا ہے اور یہ بالا تفاق ہے کہ اس دیوار کا بنانے والا ایران کا کوئی برد اجلیل القدر بادشاہ ہے پھرکوئی اس کا نام انوشیروان بتلا تا ہے کوئی قباد کہتا ہے اگرانوشیروان ہیں ہے کوئی قباد کہتا ہے اگرانوشیروان ہیں ہے کوئی قباد کہ جس کی سلطنت بھی مشرق ومغرب میں بہت دورتک پنجی تھی اور اس نے بری بردی معظم عمار تیں بھی بنائی تھیں جیسا کہ تاریخ شاہان ایران سے فلا ہر ہے اس قول کے مطابق تو بھی بادشاہ ذوالقر نین قرار یا تا ہے اور اس کی سند بھی فلا ہر ہے اس قول کے مطابق تو بھی بادشاہ ذوالقر نین قرار یا تا ہے اور اس کی سند بھی

كتاب دانيال عليه السلام كآ تھويں باب سے ملتى ہے۔

اس كتاب ك ٨ باب مي لكها بي بيلفر بادشاه ( بخت نفر ك بيني ) كى سلطنت کے تیسر ہسال میں مجھے ہاں مجھدانی ایل کوائیک رویا نظر آئی بعداس کے جو شروع میں مجھےنظر آئی تھی اور میں نے عالم رویا میں دیکھا اور جس وقت میں نے دیکھا ایبامعلوم ہوا کہ میں سوئن کے قصر میں تھا جوصوبہ عیلام میں ہے چھر میں نے رویت کے عالم میں دیکھا کہ میں اولائی ندی کے کنارے پر ہوں تب میں نے اپنی آئکھیں اٹھا کے نظر کی اور کیاد کھیا ہوں کہ ندی کے آھے ایک مینڈ ھا کھڑا ہے جس کے دوسینگ تصاور وے درسینگ او نیج تصلیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا میں نے اس مینژ ھے کو دیکھا کہ مچھم اتر دکھن کی طرف سینگ مارتا تھا۔ یہاں تک کہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑانہ ہوسکاوہ جو جا ہتا تھا سوکرتا تھا پہاں تک کدوہ بہت بڑا ہو گیا اور میں اس سوچ میں تھا کہ دیکھا ایک بکرا پچھم کی طرف ہے آئے تمام روئے زمین پر ایسا پھرا کہ زمین کو بھی نہ چھوااوراس بکرے کی دونوں آنکھوں کے ہیجوں چھا کیے جیب طرح کا سینگ تھااور وہ اس دوسینگ والے مینڈھے پر بڑے زورسے دوڑ پڑااوراس کو مارااوراس کے دونوں سینگ تو ڑوالے ادراس کوز مین بردے مارااور کتھا ڑویا اور کوئی اس کونہ چیڑ اسکا پھروہ بکرانہایت بڑا ہوااور جب پرز ورہوا تو اس کا سینگ ٹوٹ گیا اوراس کی جگه اور جارسینگ فکلے۔ جب میں دانی ایل بیخواب دیکھ چکا تو اس کی تعبیر کی فکر میں تھا پھر میں نے اپنے سامنے کوئی مخص کھڑا دیکھا اور آ واز آئی کہا ہے جرئیل اس کورؤیا کے معنی سمجھادے۔اس نے میرے پاس آ کے کہااے آ دم زاد!سمجھ کیوں کہ بیرویت آخری زمانہ میں انجام ہوگی۔ وہ مینڈھا کہ جس کے دوسینگ تھے وہ مادیٰ اور فارس کے بادشاہ ہیں اور وہ بکر ابوتان کا بادشاہ اور اس کے جارسینگ سو سے جا رسلاطین ہیں جواس قوم کے درمیان بریا ہوں گے، انتخا ملخصاً۔ اس بناء پر ذوالقرنین فارس کے بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ ہے قباد وغیرہ جو

دوسینگ والے سے یہود میں مشہور تھا جس کا ترجمہ عربی میں ذوالقر نین ہوااوروہ بکرا ایک سینگ والاسکندرفیلیفوس بونانی بادشاہ ہے جس نے اس دوسینگ والے مینڈھے یعنی ایران کے اس بادشاہ کو جو اس کے عہد میں تھا ('' دارا'' جوانہیں بادشا ہوں کے ذیل میں باعتبارحشمت ووسعت وغلبہ کے دوسینگ والامینڈ ھاتھا ) لٹاڑااوراس کی سلطنت چھین لی اور پھرسکندر کے بعداس کے جارسرداروں میں اس کا ملک تقسیم ہوا اور مدجاروں ایک ایک حصد ملک کے بادشاہ ہو گئے۔ دانیال علیہ السلام کے کئی سو برس بعد بدواقعه ہوا۔حفرت دانیال علیہ السلام کا بیخواب کتاب دانیال میں یہود کے ہاں ایک معمد ساچلا آتا تھا۔جس کے معنی یا تعبیروہی جانتے تھے۔اس لئے انہوں نے قریش کوبطورامتحان کے آنخضرت علیہ ہے ذوالقر نمین کے حال سے سوال کرنے کو کہا کہوہ ذوالقر نین کوکوئی بادشاہ بتلاتے ہیں یا کوئی جانوردوسینگ والا؟ کیونکہ بظاہر کفظوں میں پوراابہام ہے گرآنخضرت علیہ نے بموجب وحی متلواس کا ان آیات میں پورا حال بیان کردیا اور اس کی دیوار بنانے اور قوم خزر کے روکنے کا تذکرہ بھی کیا جویاجوج ماجوج کی قوم میں سے تھے۔اور شاہ فارس کے ملک میں آ کر فتور بریا کیا کرتے تھے۔اس خواب دانیال کے مطابق بھی سکندررومی ذوالقرنین نہیں ہوسکتا۔ عوام میں جوسکندر ذوالقر نمین مشہور ہوگیا ہے اس علطی کا باعث بعض مورخوں کی لاعلمی اور پھر سکندر نامه میں مولا نانظامی رحمة الله عليه کي فلطي ہے۔

بعض لوگوں نے ایرانی بادشاہوں میں سے ذوالقر نین فریدون کوتر اردیا ہے جیسا کتفسیر ابوالسعو دو تاریخ ابوالفد او میں فہکورہے گر جمہور محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ ذوالقر نین تبع حمیری ہے اور وہ دیوار جواس نے بنائی وہی ہے جوجبل الطای میں واقع ہے ندر بندا ، ریاجوج ما جوج وہی تا تاری اور چینی تا تاری لوگ ہیں کہ جن کے بزرگوں کے روگ کے لئے ذوالقر نین نے دیوار بنائی تھی اور یمی قو میں اخیرز مانے میں ملکوں پرشورش کریں گیا کر چیس دواللہ اعلم

یہ ہے ذوالقر نین کے قصہ کی تحقیق کہ جس میں تو ہمات باطلہ اور داستان گوئی کو کھی جھی دخل نہیں اور جس پر حال کے جغرافیہ اور تاریخوں کے بموجب کوئی خدشہ نہیں پڑتا نہ کوئی شبہ باتی رہتا ہے اور جو حققین کے اقوال سے لگئی۔ بحض اپنی رائے سے تاریخی واقعات میں زمین و آسمان کے قلا بے نہیں ملائے گئے ہیں جیسا کہ ہمارے بعض معاصرین کی عادت ہے۔ باایں ہمہ اگر ہماری اس تحقیق میں کوئی خلطی ہوتو بجھے اس پر کچھ بھی اصرار نہیں۔ (تفییر حقائی جلد سم استحقیق میں کوئی خلطی ہوتو بھی اس پر کچھ بھی اصرار نہیں۔ (تفییر حقائی جلد سم استحقیق میں کوئی خلطی ہوتو بھی

# قرآن میں گراہی کی نسبت اللہ کی طرف

اعتراض: (عيمائيوں كاطرف ساعتراض)

قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ ہدایت اور گراہی اللہ کی جانب سے ہے۔ جواس امر پردلیل ہے کہ قرآن جوالیے فتیج مضمون پر مشتل ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہوسکتا۔ جواب: یہ ضمون خودعیسائیوں کی مقدس کتابوں میں بہت سے مقامات پر

موجود ہے۔ لہذاان کو یہ مانتا پڑے گا کہ ان کی مقدس کتا ہیں بھی یقینی طور پر منجانب سانبد مد اعتصاف حرک عدائند کر ال سرواجہ و کا حامل سرای لئر

الله نہیں ہیں۔ یہ اعتراض چونکہ عیسائیوں کے ہاں بہت اہمیت کا حال ہے اس لئے ہم پچھ تفصیل سے بائبل کی آیات ناظرین کے فیصلے کے لئے قل کرتے ہیں۔

## مسكه تقذير يربائبل اورعلاء نصرانيت كاقوال

كتاب خروج باب اتبت ٢١ مي --

اور خداوند نے موی سے کہا کہ جب تو مصریس پنچے تو دیکھ وہ سب کرامات جو میں نے تیرے ہاتھ میں رکھی جی فرعون کے آگے دکھانا۔ لیکن میں اس کے دل کو خت کر دوں گااور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دےگا۔

ای قتم کامضمون خروج بی کے باب کا بت ۳ باب ۱ آیت ۱، آیت ۲۰، آیت

٧٤، باب الآيت الي --

اور کتاب استثناء باب ۲۹ آیت میں ہے۔

ليكن خداوند في م كوآج تك نه واليها دل ديا جو سمجها درنه د يكهنه كي التي الما والم الما والمنه و المين الما والمنه والما والما

اور مزید حوالوں کے لئے دیکھیں، کتاب سعیاہ کے باب ۲ آیت ۱۰۔ اور انجیل یوحنا باب ۱۲ میں ہے۔

اس سبب سے وہ ایمان نہ لاسکے کہ یسعیاہ نے پھرکہااس نے ان کی آٹھوں کو اندھااور دل کو بخت کر دیا ایبا نہ ہو کہ وہ آٹکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور

رجوع کریں۔ تورات ، انجیل اور یسعیاہ کی کتاب سے معلوم ہوا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو

تورات ، این اور پینتیاہ می تناب سے سوم ہوا کہ اللہ نے بی اسرایاں و اندھا کردیا تھا۔ان کے دلوں کوخت اور کا نوں کو بہرا بھادیا تھا۔ تا کہ نہ وہ تو بہر سکیں۔ نہ خدا ان کوشفا دے۔اسی وجہ سے نہوہ حق کودیکھتے ہیں نہ اس میں غور کرتے ہیں نہ اس کو سنتے ہیں۔

آيت قرآنى: خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ وَعَلَى سَمْعِهِمْ .... الع كَمِنْ جَى تُورِف اس قدر بين -

کتاب معیاہ ترجمہ عربی مطبوعہ اعلام واسماع واسماع کے باب ۱۳ آیت عامی ہوں کہا گیا ہے:

اے خداوند تونے ہم کواپی راہوں سے کیوں ممراہ کیا؟ اور ہارے دلوں کو تخت کیا کہ تجھ سے نہ ڈریں؟ اپنے بندوں کی خاطر اپنی میراث کے قبائل کی خاطر بازآ۔

کتاب حزقی ایل ترجمه کدکورہ کے باب ۱۳ آیت ۹ میں ہے۔ اوراگر نبی فریب کھا کر پچھ کہے تو میں خداوند نے اس نبی کوفریب دیا۔اور میں اپنا ہاتھاس پر چلاؤں گا۔اوراسے اپنے اسرائیلی لوگوں

میں سے نابود کردوں گا۔

یعیاً ہے کلام میں تصریح ہے کہ اے رب اُلو نے ہمیں ممراہ کیا۔ اور حزقی ایل کے کلام میں پنجبر کوفریب دینے کا تذکرہ ہے:

اور كتاب سلاطين اول باب ٢٢ آيت ١٩ مي ب

اور ماب ما یا اور اور اور اور ایک اور مارا آسانی لککراس نے دیکھا کہ خداوند اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور سارا آسانی لککراس کے داہنے اور بائیں کھڑا ہے اور خداوند نے کہا کون افی اب کو بہکائے گا۔ تا کہ وہ پر کھڑا ہے اور خداوند نے کہا کون افی اب کو بہکائے گا۔ تا کہ وہ چڑھائی کر ہے۔ اور را مات جلعاد میں کھیت آئے؟ تب کسی نے پچھ کہا اور کسی نے پچھ کہا کہ ایس نے اور کی اور کی اور کی خداوند نے اس سے پوچھا کس طرح؟ اس نے کہا میں جا کراس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ ہو لئے والی روح بن کہا میں جا کراس کے سب نبیوں کے منہ میں جھوٹ ہو لئے والی روح بن جو جا اس بنیوں ہے منہ میں جو جا اور خداور ایسائی کر سود کھی خداوند نے تیر سے ان سب نبیوں ہے منہ میں جھوٹ ہو لئے والی روح ڈالی ہے اور خداوند نے تیر سے ان سب نبیوں ہے منہ میں جھوٹ ہو لئے والی روح ڈالی ہے اور خداوند نے تیر سے تی میں بدی کا حکم دیا ہے۔ (آیات ۲۳۱۹)

پیروایت صراحة پی ہملار ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے۔اورلوگوں کو گراہ کرنے اور فریب دینے کے لئے ای طرح مجلس مشاورت منعقد ہوتی ہے جس طرح لندن میں کسی سرکاری بات پر غور کرنے کے لئے پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا کرتا ہے۔اس مجلس مشاورت میں تمام آسانی لفکر شرکت کرتے ہیں۔اور مشورے کے بعد اللہ تعالیٰ گراہی کی روح کو بھیجتا ہے۔ پھر بیروح لوگوں کو گمراہ کرتی ہے۔اب تعداللہ تعالیٰ گراہی کی روح کو بھیجتا ہے۔ پھر بیروح لوگوں کو گمراہ کرتی ہے۔اب آپ بی غور فرمائے کہ جب خوداللہ تعالی اور آسانی لشکر ہی انسان کو گمراہ کرنے کا ارادہ کرلیں تو یہ جارہ نا تو اں انسان کیسے نجات پاسکتا ہے؟

اور یہاں ایک اور عجیب بات قابل غور ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالی نے خود مشورے کے بعد گراہی کی روح کواخی اب کے گراہ کرنے کے لئے بھیج دیا تو حضرت میکاہ علیہ السلام نے اس مجلس کے سربستہ راز کو کیسے افشاء کر دیا ؟ اوراخی اب کواس کی اطلاع کی وکر دی ؟

تحسیلنکیوں کے نام دوسرے خط باب ا آیت اامیں ہے:

ای سبب سے (یعنی ان کے حق کو قبول نہ کرنے کے سبب سے) خدا ان کے پاس مگراہ کرنے والی تا چیر بیسے گاتا کہ وہ جھوٹ کو بج جانیں۔ اور جینے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراسی کو پند کرتے ہیں وہ سب سزایا ئیں۔

اس عبارت میں نصاریٰ کا مقدس پولس بہا تگ دال کہدر ہاہے کہ اللہ تعالی ہلاک ہونے والوں کے پاس ممراہ کرنے والی تا ثیر بھیجتا ہے جس سے وہ جھوٹ کی تقیدیق کرتے ہیں اور سزایاتے ہیں۔

اور جب سے علیہ السلام ان شہروں کو قیامت کے عذاب سے ڈرا کر فارغ ہوئے جنہوں نے تو بنہیں کی تقی تو فرمایا:

اے باپ! آسان اور زمین کے خداوند! میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو
نے یہ باتیں داناؤں اور عقمندوں سے چھپائیں۔ اور بچوں پر ظاہر
کیں ہاں اے باپ! کیونکہ ایسائی تجھے پہندآیا۔ (متی باب ا
نوحہ کرمیاہ کے باب آیت ۳۸ میں ہے:
کیا بھلائی اور برائی حق تعالی ہی کے علم سے نہیں ہے؟
فاری ترجمہ مطبوعہ ۱۸۱۸ء میں بھی ہے
قاری ترجمہ مطبوعہ ۱۸۱۸ء میں بھی ہے
آیا خیروشراز دہان خداصا درنی شوو؟

اس استفہام انکاری کامطلب یمی توہے کہ خیروشر دونوں اللہ سے صادر ہوتے ہیں۔

رومیوں کے نام خطباب میں ہے:

پس تو جھے کہ گا پھروہ کول عیب لگا تا ہے؟ کون اس کے ارادے کا مقابلہ کرتا ہے؟ کیا بی ہوئی چیز بنانے والے سے کہ سکتی ہے کہ تونے جھے کول ایسا بنایا؟ کیا کمہارکومٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کے لئے بنائے اور دوسرا بے عزتی کے لئے؟ (آیات اا تا اا)

#### حواشى

(۱) یہاں تک مصنف نے اکیس ۲۱ حوالوں سے بیٹابت کردیا ہے کہ بائبل کے نزدیک خداشر کا بھی خالق ہے۔ اوروہ لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ بائبل اس قسم کی عبارتوں سے لبریز ہے۔ جو اس دعوے کا ثبوت مہیا کرتی ہیں۔ مزید دیکھتے رمیاہ ۲:۳۰، رومیوں ۲:۲۸، منتقبس ۸:۳، مطلس ۱:۲۱ اور۲، کرنتھون ۱:۳۰۰۔

(۲)''عقیدہ'' جرک امطلب سے کہ انسان خداک آ گے مجبور محض ہے۔وہ اپنے اختیار ہے کوئی کا منہیں کرسکتا۔ نیکی ہویا بدی۔ تمام کام اس سے خدا کراتا ہے۔ اسے خود نیکی یابدی میں سے سی ایک کو لپند کر کے اس پڑمل کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اتاقی

پولس کی ندکورہ بالاعبارت تقذیر کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے اور اس سے ریجی معلوم ہوجا تا ہے کہ ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور اس معالمے میں حضرت اضعیاہ علیہ السلام کا وہ ارشاد بہت خوب ہے جو کتاب یسعیاہ باب ۴۵ آیت و میں فدکورہے:

افسوس اس پر جوائے خالق سے جھڑتا ہے! مھیرا تو زمین کے مھیروں میں سے ہے۔ کیامٹی کمہار سے کہے کہ تو کیا بنا تا ہے؟ کیا تیری دستکاری کہاس کے قواتھ نہیں۔

### انسان کی پیدائش کس چیز ہے ہوئی

اعتسواض: آدمی کی پیدائش متعدد آیات میں بیان ہوئی ہے آل عمران میں من تو اب اور جمر میں من حما مسنون اور صافات میں طین لازب آیا ہے اورا کیک جگہ ماء مھین آیا ہے اور اس جگہ صلصال کالفخار آیا ہے۔ ان میں بظاہرا ختلاف معلوم ہوتا ہے مگر دراصل کچھا ختلاف نہیں۔

جواب: کوں کروایات سے اہل اسلام کے مطابق حصرت آدم علیہ السلام کا قالب خشک مٹی سے بتایا گیا کھنے تالی اور خشکرے کی مثال تھی پھراس کو مھین کرکے پانی سے گوندھاوہ طین لازب گارا ہوگئی، پھر جب خمیرا ٹھ گیا تو حما مسنون ہوگئ اور اس کے بعداس کی اولا دکا سلسلہ ماء مھین (منی) سے جاری ہوا۔

(تفيير حقاني ١٩٠٧)

# کیاحضور بروی میں شیطان کچھ ملادیتا تھا

اغتراص: ـ

وَمَا اَرُسَلُنَا مِنْ قَبُلِکَ مِنْ رَّسُولِ وَلَانَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى اَلْقَے الشَّيُطُنُ فَمَّ يُحْكِمُ اللهُ ايَاتِهِ. كه الشَّيُطُنُ فَمَّ يُحْكِمُ اللهُ ايَاتِهِ. كه بَرْبِي كَ آردُو شِ شَيطان كَحَمُ اللهُ ايَاتِهِ. بَرْبِي كَ آردُو شِ شَيطان كَحَمُ اللهُ عَالَيَ بَعْرَ خداتعالي آميزش شيطان كودوركر كا پَيْ آيت كا بَات كا بت كا

اورای آیت کی تفیر میں بعض مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس سے شیطان کی آمیزش وقی اور کلام انبیاء میں اچھی طرح ثابت ہوتی ہے اور وہ یہ کہ آخضرت علیہ ایک بارسوہ مجم کی بیآیات مجمع عام بیں کہ جہال بت پرست بھی موجود تھے پڑھ رہے تھے وَمَنوةَ النَّالِفَةَ اللَّحُوری 0 تو آپ کی زبان سے ب

جواب: ال كابيب كه يقصه بالكل جموث بادر طحدول كى بناوث ب كو بعض ساده لوح مفسرول نے بي مقتل اس كولكھ كرا بنى كتاب كا اعتبار كھويا ہے مگر محققین نے جیسا كه بیضاوى اور صاحب مدارك اور امام رازى بلكه جمہور نے دلائل عقليه ونقليه سے اس كورد كيا ہے ...

دلائل نقليه مين سے بيآيات بين لاين بين الباطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ حَلْفِهِ النّاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ حَلْفِهِ اللّه يَكُورُهُ وَ لَا مِنْ حَلْفِهِ اللّه يَكُورُهُ وَلَا مِنْ حَلْفِهِ اللّه يَكُورُهُ وَ مَنْ مَا لَكُنْ مَهُ اللّهُ عَلَى مُعَالَم مِن اللّهُ عَلَى مُعَالَم مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُو

منجملدان کے بیآیت ہو بِالْحقِ اَنْزَلْنهٔ وَبِالْحقِ نَزَلَ كرقر آن كوش كے ساتھ ازل موا۔ ساتھ ہم نے نازل كيا اور بيش كے ساتھ نازل موا۔

مُجْملہ ان کے یہ آیت ہے اِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا اللَّهِ کُو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۞ یعنی قرآن کوہم ہی نے نازل کیااورہم ہی اس کے تگہان ہیں۔

پھران آیات کے مقابلہ میں اس بےاصل قصہ کا کہ جس کو کسی محقق محدث نے کسی سندے بھی روایت نہیں کیا کیا اعتبار ہے؟

ادراس آیت وَمَا مِنُ نَبِی اِلآییس اِسبات کا کچی بھی ذکر نہیں پھراس سے استدلال کرنا فضول ہے۔ آیت فرکورہ سے صرف اس قدر ثابت ہے کہ ہرنی گوکیسا ہی اولوالعزم نبی کیوں نہ ہومقضائے بشریت سے خالی نہیں اس کے بعض خیالات

میں توت بہیمیہ کی وجہ سے خطرات نفسانیہ کی ذرابوآ جاتی ہے لیکن خداتعالیٰ اس نی کو نور نبوت پر ٹابت اور قائم رکھتا ہے اور ان خطرات شیطانی کو دفع کر دیتا ہے اور ای لحاظ سے انبیاء علیہم السلام کامعصوم ہوتا ضروری مانا گیا ہے لیکن بعض مفسرین کو لفظ تسمنی کے معنے قوء لے کر اور آیات سے آیات قرآنیہ بجھ کر اور ننج سے معنی مصطلح خیال کر کے میہ مغالطہ ہوگیا ہے اس کئے اس کا شان نزول وہی جھوٹا قصہ قرار دیتا پڑا اور بہت واقعی باتیں جواس کا محمل ہو کئی ہیں خیال سے دور کر دیں۔

منجلہ ان کے بیہ بات بھی ہے کہ شرکین مکہ نے (جواین دنیاداری کی وجہ سے نہایت متکبر تھان کوغریب اور مفلس مسلمانوں کے ساتھ ل کر آنخضرت علیہ کی مجلس وعظ میں بیٹھنا شاق گزرتا تھا) آپ علی ہے عرض کیا کہ اگر ہارے لئے کوئی خاص وفت معين فرماوين توجم حاضر ہو سكتے ہيں ۔ آپ عليہ كو چونكه مدايت خلق الله مقصود تھی اس لئے بیرخیال آیا کہ اگر ان کے لئے جدا وقت مقرر ہو جائے تو کیا مضا نقه بےلیکن به بات خداتعالی کوناپندمعلوم ہوئی کس لئے کہ خداتعالی کے روبرو اس کے گلصین کو دنیا مردار کے لئے ذکیل سمجھ کرمتکبرانہ حاضر ہوناان کے لئے مفید نہ ہوگا اور عام مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی وقعت ہو جاوے گی۔ سویہ شیطانی القاء اور بيآپ عليه كې تمنااور پي خدانعالي كاس كومنسوخ فرمانا تھانه كه وه بات \_اوراگر بطورالزام کلام کیا جاد ہے تواس آیت ہے اگر کچھ بات آمیزش شیطانی کی تابت ہو سكے گ تو پہلے انبیاء میں ثابت ہوگی نہ كہ آپ میں كيونكداس میں بيصري سے كہ تجھ ہے جس قدر پہلے انبیاء ہیں ان کا بیال ہے کہنہ کہ آپ ختم الرسلین کا۔ یہ بات مشبور بك المعتوض كالاعمى ووق تاحق يحضين ويكتااس واعتراض كرنے كے واسطے ذراسہارا ملنا جاہے۔

رہا اس بات کا جواب کہ شیطان جبرئیل کی صورت میں ممکن ہے کہ آیا ہو یہ ہے کہ اس وسوسہ کی بنیا داس بات پر ہے کہ نبوت کے اصلی مرتبے کوسلیم نہ کیا جادے او جب کوئی نبوت کی ضرورت اوراس کی حقیقت پرمطلع ہوجاوے تب اس وسوسہ کا اس کے دل میں بھی گزر بھی نہ ہواس لئے کہ جب اس عالم حسی کے انتظامات ایسے ہیں کہ یہاں یہ بات ناممکن ہے ( بھی کوئی عیار کسی گورز کی صورت میں آ کے امورسلطنت میں فلل انداز نہیں ہوسکتا ) تو اس عالم ملکوت میں یہ بدا نظامی کیونکر ہوسکتی ہے؟ جب ہماری حس بھر کہ جوصد ہا جگہ فلطی کرتی ہے کھر ہے کھوٹے کو پر کھتی ہے پیتل اور سونے بلوراو ہیرے میں فرق میچ کرتی ہے تو پھر نبی کی چشم حقیقت بین کے آگے (وہ جس پر بلوراو ہیرے میں فرق میچ کرتی ہے تو پھر نبی کی چشم حقیقت بین کے آگے (وہ جس پر عالم ملکوت کے اسرار اور شیاء کے حقائق منکشف ہیں ) حقیقت جربیلیہ (جو آفیاب عالم ملکوت کے اسرار اور شیاء کے حقائق منکشف ہیں ) حقیقت جربیلیہ (جو آفیاب جہاں تا ہے ہو کیا تو می امین کواس امانت کے لئے واسطہ بنایا گیا۔

اس حکمت کے لئے جربیل قومی امین کواس امانت کے لئے واسطہ بنایا گیا۔

(مقدمہ تفییر حقائی ار ۱۸۲۷)

#### قرآن کریم بے ترتیب اور غیر مردبط کلام ہیں ہے اعتراض: (عیمائیوں اور ہندوؤں کا عراض)

قرآن میں ایک مضمون بیان ہور ہاہوتا ہاں کے درمیان میں کسی نہ کی بے ربط بات کوذکر دیاجا تاہے اس سے معلوم ہواک قرآن بیتر تیب اور بے ربط کتاب ہے۔ جواب: قرآن میں ہر پہلوگی ایسی رعایت ہے کہ کسی کلام میں ولی رعایت نہیں ہے۔قرآن میں صرف ضابط کو پورانہیں کیا گیا۔اس ضمون کوآپ ہولت سے یوں مجھیں گے کہ

حکام دوشم کے ہیں:

(۱) ایک دہ جوبعض ضابطہ کے پابند ہیں ،ضابطہ کی روسے جوکام ان پرواجب ہےوہ کر دیا اور قانون کے موافق رعایا پراحکام لازم کردیئے۔ان کواس کی ضرورت نہیں کہ دشوارا حکام کوقانون سے خارج کریں یاان کے سل یا آسان کرنے کی تدبیر بتا کیں۔ (۲) دوسرے وہ حکام ہیں جن کورعایا سے محبت ہوتی ہے اور مخلوق کوراحت پہنچاتا چاہتے ہیں اور حتی الامکان قانون میں کوئی دشوار حکم داخل نہیں کرتے۔ اور اگر کسی مصلحت سے کوئی دشوار حکم رکھتے بھی ہیں تو رعایا کو اس کے بہل کرنے کی تدبیر بھی ہٹلاتے ہیں۔ اور اس تجویز میں ان پر تعب ضرور ہوتا ہے۔ مگر میشفقت پر بنی ہے۔ اتی رعایتیں وہی حاکم کرسکتا ہے جس کورعایا پر شفقت ہو۔

ای طرح ایک اور مثال سجھنے کہ

نفیحت کرنے والا ایک تو استاد ہوتا ہے اور ایک باپ ہوتا ہے، باپ کی نفیحت میں عام لوگوں کی نفیحت سے فرق ہوتا ہے۔استادتو ضابطہ پورا کردیتا ہے۔مگر باپ ضابطہ پورانہیں کرسکتا وہ نفیخت کرتے ہوئے اس کا خیال رکھتا ہے کہ بیٹے کوالیے عنوان اورا یسے طرز سے نقیحت کروں جواس کے دل میں گھر کر لے کیونکہ وہ دل سے یہ جا ہتا ہے کہ بیٹے کی اور اس میں کوئی تمی ندرہ جائے۔اور اگروہ کئی مشکل کا مجھی بتلا تا ہے تو اس طریقنہ کو اختیار کرتا ہے جس سے بیٹے کوعمل آسان ہوجائے۔اوران سب رعایتوں کا منشاء وہی شفقت ہے۔شفقت ہی کے ساتھ تمام پہلوؤں کی رعایت کی جا سکتی ہے اور اس لئے باپ کا کلام نفیحت کے وقت بھی بے ربط اور بے تر تیب بھی ہو جاتا ہے۔مثلاً باب میٹے کو کھانا کھاتے ہو۔ پینھیجت کرے۔ کہ بری صحبت میں نہیں بیشا کرتے اوراس مضمون پر وہ مفصل گفتگو کرر ما ہو۔ اسی دوران اس نے ویکھا کہ بیٹے نے ایک بڑا سالقمہ کھانے کولیا ہے۔ تووہ فورا پہلی نصیحت کوطع کر کے کہے گا۔ کہ یہ کیا حرکت ہے لقمہ برانہیں لیا کرتے۔اس کے بعد پھر پہلی بات بر گفتگو شروع كردے كا۔ اب جس كوشفقت كى اطلاع ند ہووہ كيم كا كديدكيها برتيب كلام ہے۔ بری صحبت مے منع کرنے میں لقمہ کا کیا ذکر جو خص بھی کسی کا باب بناہے وہ جانتا ہے کہ ریابے ترتیب کلام مرتب ومرتبط کلام سے افضل ہے۔ شفقت کا مقتضا یہی ہے كدايك بات كرتے ہوئے اگر دوسرى بات كى ضرورت موتو ربط كالحاظ ندكرے۔

دوسری بات کونے میں رکھ کر پہلی بات کو پورا کرے یہی راز ہے اس کا کہ خدا تعالیٰ کا کلام فاہر میں بردیا جھی معلوم ہوتا ہے۔ اس ظاہری بے ربطی کا منشا شفقت ہی ہے کہ ق تعالیٰ مصنفین کی طرح گفتگونہیں کرتے۔ کہ ایک مضمون پر کلام شروع ہوتو دوسر باب کا کوئی مضمون اس میں نہ آسکے۔ بلکہ دہ ایک نیامضمون کو بیان فرماتے ہوئے اگر کسی دوسر بے امر پر تنبیہ کی ضرورت دیکھتے ہیں تو شفقت کی وجہ سے درمیان میں فورا اس پر بھی تنبیہ فرمادیے ہیں۔ اس کے بعد پھر پہلامضمون شروع ہوجا تا ہے۔ اس بی بعد پھر پہلامضمون شروع ہوجا تا ہے۔

چنانچہ ایک آیت جس پرلوگوں نے غیر مرحبط ہونے کا زیادہ اعتراض کیا ہے سورۃ قیامہ میں جن تعالی نے قیامت کا حال بیان فرمایا ہے کہ انسان اس وقت بڑا پریشان ہوگا اور بھا گئے کا موقع ڈھونڈ ہےگا۔ اپنا اعمال پراسے اطلاع ہوگی۔ اس روزاس کوسب اگلے بچھلے کئے ہوئے کام جتلا دیئے جا کیں گے۔ پھر فرماتے ہیں بسل الإنسان عَلی نفسہ بصیرۃ ولوالقی معاذیرہ ور لیعنی انسان کا پنا اکا اپنال سے آگاہ ہونا کچھ اس جتلانے پرموقوف نہ ہوگا۔ بلکہ اس دن) انسان اپنشس سے آگاہ ہونا کچھ اس جتلانے پرموقوف نہ ہوگا۔ بلکہ اس دفت حقائق کا انکشاف ضروری ہوجائے گا) اگر چہوہ (باقتف ہے (کیونکہ اس وقت حقائق کا انکشاف ضروری ہوجائے گا) اگر چہوہ (باقتضائے طبیعت) کتے ہی بہانے بنائے جیسے کفار کہیں ہے۔ واللہ ہم تو مشرک نہ تھے۔گردل میں خود بھی جا کیں گے کہ ہم جھوٹے ہیں ۔غرض انسان اس روز اپنے سب احوال کوخوب جانتا ہوگا۔ اس لئے یہ جتلانا ہیں ۔غرض انسان اس روز اپنے سب احوال کوخوب جانتا ہوگا۔ اس لئے یہ جتلانا میں خود جواب اور اتمام جمت اور دھمکی کے لئے ہوگا نہ کہ یا د دہائی کے لئے یہاں کیا تھا مضمون ہے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں:

لا تحرك بـ لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه

فاذا قراناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه.

اس كا مطلب يه ب ك حضور علي كوارشا دفر مات بين كدقر آن نازل موت

ہوئے اس کے یاد کرنے کے خیال سے زبان نہ ہلایا کیجئے۔ ہمارے ذمہ ہے آپ
کے دل میں قرآن کا جما دیتا۔ اور زبان سے پڑھوا دیتا۔ تو جب ہم قرآن نازل
کریں۔اس وقت فرشنے کی قراءت کا اتباع کیجئے۔ پھریہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ
آپ قرآن کا مطلب بیان کردیں گے۔اس کے بعد پھرقیامت کا مضمون ہے۔
سے لا ماری میں العاجان میں العاجان میں العاجان میں کا مطالب ہوں۔

آپقرآن کا مطلب بیان کردیں گے۔اس کے بعد پھرقیامت کامشمون ہے۔
کہ اس تحبون العاجلة و تذرون الاحرة. کتم لوگ دنیا کے طالب ہو
اورآ خرت کوچھوڑتے ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ وجوہ یومشند ناضرة الی ربھا
ناظرة. بعضوں کے چرےاس دن تر دتازہ ہوں گے۔اپنے پروردگار کی طرف د کھتے
ہوں گے۔۔۔۔۔الخ۔۔

تولا تعوک به لسانک سے اوپر بھی قیامت کاذکرہے اور بعد کو بھی اس کا ذکرہے اور درمیان میں بیضمون ہے کہ

قرآن بڑھتے ہوئے جلدی یادکرنے کیلئے زبان کو حرکت نددیا کیجئے۔

لوگ اس مقام کے ربط میں تھک تھک گئے ہیں اور بہت ی توجہات بیان کی ہیں۔ گرسب میں تکلف ہے۔ اور کسی نے خوب کہا ہے کہ کلام کی تناج یعنی باشد لا یعنی است۔ توجس کوحق تعالی کے اس تعلق کاعلم ہے جوحق تعالی کوحضور کے ساتھ ہے۔ اس

کوآ فاب کی طرح نظرآ تا ہے کہ اس کلام کا درمیان میں کیا موقع ہے۔

اس کا وہی موقع ہے جیسے وہ باپ بنے بیٹے کوفیے حت کررہاتھا کہ بری صحبت میں نہیں بیشا کرتے۔ اوراس کے مفاسد بیان کررہاتھا کہ درمیان میں بیٹے کو بڑاسالقمہ اللہ تے ہوئے و کیھ کر کہنے لگا یہ کیا حرکت ہے۔ لقمہ بڑانہیں لیا کرتے تو ظاہر میں لقمہ کا ذکر تر تیب کلام سے بالکل بے ربط ہے۔ لیکن جو باپ ہوا ہوگا وہ جانے گا کہ فیسے ت کرتے کرتے و درمیان میں لقمہ کا ذکر اس لئے کیا گیا کہ لڑکے نے بڑا لقمہ لیا تھا۔ باپ نے فرط شفقت سے درمیان کلام میں اس پر بھی تنبیہ کردی۔ ای طرح یہاں بھی جن تعالی تیا مت کا ذکر فرمار ہے تھے۔ اور حضور علی اس خیال سے کہ کہیں بیآ بیتیں جن تعالی قیامت کا ذکر فرمار ہے تھے۔ اور حضور علی اس خیال سے کہ کہیں بیآ بیتیں

ذبن سے ندنکل جا ئیں جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے۔ تو درمیان میں خدا تعالیٰ نے فرط شفقت سے اس کا بھی ذکر فرمادیا۔ کہ آپ یا دکرنے کی فکر نہ کریں یہ کام بھی نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ آپ بے فکر ہوکر سنتے رہا کریں۔ قرآن آپ کے دل میں خود بخو دمخفوظ ہو جائے گا۔ تو اس مضمون کو درمیان میں ذکر فرمانے کی وجہ فرط شفقت ہے اور اس کا مقتضا یہ تھا کہ آگر یہاں بالکل بھی ربط نہ ہوتا۔ تو یہ براطی ہزار ربط سے افضل تھی۔ مگر پھر بھی باوجوداس کے یہاں ایک مشتقل ربط بھی ہے اور یہ خدا کے کلام کا اعجاز ہے۔ کہ جہاں ربط کی ضرورت نہ ہو وہاں بھی کلام میں ربط موجود ہے۔ (سبیل النجاح)

قرآن کے مضامین میں تکرار کیوں ہے؟

اعتراض: (عیمائیوں اور ہندوؤں کا اعتراض)
قرآن کے بہت سے مضامین میں اور بہت ی آیات میں تکرار کیوں ہے؟

جواب:

(۱) قرآن کریم میں مسئلہ تو حید ، احوال قیامت اور انبیا علیم السلام کے واقعات کا بیان متعدد مقامات پر بار بار اس لئے آیا ہے۔ اہل عرب عام طور پر مشرک اور بت پرست تھے۔ ان تمام چیزوں کے منکر تھے۔ اہل عجم میں سے بعض اقوام جیسے ہندوستانی اور چین کے لوگ اور آتش پرست اہل عرب ہی کی طرح بت پرست اور مشرک تھے۔ اور ان با تو پ کے انکار میں اہل عرب ہی کی طرح تھے۔ اور ابعض قو میں مشرک تھے۔ اور ان با تو پ کے انکار میں اہل عرب ہی کی طرح تھے۔ اس لئے ان مضامین جیسے عیسائی ان اشیاء کے اعتقاد میں افراط و تفریط میں مبتلا تھے۔ اس لئے ان مضامین کی تھیے۔ اس لئے ان مضامین کی تھیے و تعامیل تو حید و معاد و غیرہ کو بار بار بکر ت بیان کیا گیا۔ کی تعمیل و تاکید کے لئے مسائل تو حید و معاد و غیرہ کو بار بار بکر ت بیان کیا گیا۔ پنیمبروں کے واقعات بار بار بیان کئے جانے کے اور بھی اسباب ہیں۔ مثلاً چونکہ قرآن کریم کا اعجاز بلاغت کے لحاظ سے بھی تھا۔ اور اس پہلو سے بھی معارضہ مطلوب

تھا۔ اس کے تصف کو مختلف پیرایوں اور عبارتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اختصار اور تطویل کے اعتبار سے ہر عبارت دوسری سے مختلف ہونے کے باوجود بلاغت کے اعلیٰ معیار پر پینچی ہوئی ہے۔ تاکہ معلوم ہوجائے کہ بیانسانی کلام نہیں ہے کیونکہ ایسا کرتا بلغاء کے نزدیک انسانی طاقت اور قدرت سے خارج ہے۔

(۲) دوسرے یہ کہ ان کو یہ کہنے کی گنجائش تھی کہ جو تصبیح الفاظ اس قصے کے مناسب سے ۔ ان کوآپ علی استعال کر چکے ہیں اور اب دوسرے الفاظ اس حصہ کے لائق باتی نہیں رہے ۔ یا یہ کہ ہر بلیغ کا طریقہ دوسرے بلیغ طریقے کے نالف ہوتا ہے۔ بعض اگر طویل عبارت پر قادر ہوتے ہیں تو دوسرے صرف مختر عبارت پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس لئے کسی ایک نوع پر قادر نہ ہونے سے بیالان نہیں آتا کہ وہ دوسری نوع پر بھی قادر نہیں ہے۔

یا یہ کہ سکتے تھے کہ واقعات اور تقص کے بیان کرنے میں بلاغت کا دائرہ تک ہے۔ اور آپ علی کو اگر ہ تک ہے۔ اور آپ علی کو اگر ایک آ دھ مرتبہ تقص کے بیان کرنے پر قدرت ہوگئ تو یہ محض بخت وا تفاق ہے۔ لیکن جب تقص کا بیان اختصار و تطویل کی رعایت کے ساتھ بار بار ہواتو گذشتہ تینوں شبہات اس سلسلے میں باطل ہو محے۔

(س) تیسرے یہ کرحضور علیہ قوم کی ایذ ارسانی کی وجہ سے تک دل ہوتے تھے۔ چنانچی تعالی شانڈ نے آیت و لَقَدُ نَعُلَمُ اَنْکَ یَسْنِی صَدُرُکَ بِمَا یَسْفُولُونَ مِیں اس کی شہادت دی ہے۔ اس لئے اللہ تعالی مختلف اوقات میں انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں سے کوئی واقعہ بیان فرماتے جاتے ہیں جوحضور علیہ کے اس وقت کے حسب حال ہوتا ہے۔ تا کہ حضور علیہ کو دلجہ می اور تسلی حاصل ہو۔ چنانچہ ای غرض کی جانب آیت ذیل میں اشار وفر مایا گیا ہے:

وَ كُلَّا نَّقُصُ عَلَيْكَ مِنْ ٱلْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُفَيِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ

وَجاءَ كَ فِي هَذِهِ الْحَقَ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكُوى لِلْمُوْمِنِينَ ترجمہ - پغیبروں كى خروں میں ہے ہم آپ عَلَيْكَ كو وہ واقعہ ساتے ہیں جوآپ عَلِیْ كول كَ سلى كاباعث ہو۔ اور ان قصوں كِ شمن میں آپ عَلِیْ كَ پاس حَق با تمیں اور مسلمانوں كے لئے نفیحت و پندكى با تيں پیچى ہیں۔''

(۴) چوتھ یہ کہ سلمائوں کو کفار کے ہاتھوں ایذاءاور تکلیف پینچتی ہی رہتی تھی۔ اس لئے باری تعالیٰ ایسے ہر موقع پر کوئی نہ کوئی وقت کے مناسب حال ذکر کردیتے ہیں۔ کیونکہ پہلوں کے واقعات پچھلوں کے لئے موجب عبرت ہوتے ہیں۔ حاشہ

(۱) اورہم جانے ہیں کہ ان (کفار) کی باتوں ہے آپ عظیمہ کادل تنگ ہوتا ہے۔ (۵) پانچویں یہ کہ بھی ایک ہی واقعہ متعدد حقائق پر مشتمل ہوتا ہے۔ ضمنا ایک ایک مقام پر اس کے ذکر کرنے سے اگر ایک حقیقت مقصوداً بیان ہے اور دوسری ضمنا تو دوسری جگا اس کے بیان سے دوسرے حقائق فموظ ہوتے ہیں۔ اور پہلی حقیقت ضمنی بن جاتی ہے۔ (ترجمہ اظہار الحق صفحہ ۲۸۳۲ سجلد۲)

### حضرت تقانويٌ فرماتے ہيں:

الله تعالی نے تمام احکام کوصاف صاف بیان فرمادیا۔ اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ مررسہ کرر بیان فرمایا۔ کہ کوئی اشتباہ ہی نہیں رہا۔ ہم نے کیا کیا کہ اس کی قدر تو کی نہیں بھس اس کے اس میں شبہات نکا کئے گئے کہ حق تعالی نے اس مضمون کو مکرر کیوں بیان فرمایا۔ الله تعالی نے اس محکرار کی حکمت یہی ارشاد فرمائی ہے، چنا نچہ فرماتے ہیں و لقد صوفنا فی ھلذا المقر آن لیذ کروا۔ لیمنی ہم نے لوگوں کے لئے طرح طرح سے اس لئے بیان کیا ہے تا کہ صحت قبول کریں۔ اس کی قدراس کو لئے طرح طرح سے اس کی قدراس کو

ہوگی جو باپ کی شفقت کو پیش نظرر کھے۔ دیکھو باپ بیٹے کو کس کس طرح ہے سمجھا تا ہے۔ صرف ایک مرتبہ سمجھانے پراکتفا نہیں کرتا۔ اور ندایک مرتبہ سمجھانے کے بعد مواخذہ کرتا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ سمجھا تا ہے۔ دوسری، تیسری، چوتھی مرتبہ بار بار سمجھا تا ہے۔ جب تک کدیمٹے کی اصلاح نہ ہواس کوچین نہیں آتا۔ جب بالکل لا چار ہوجاتا ہے مجوری زجروتو بخے کام لیتا ہے۔ پھراس میں بھی ایلام اور ایذ امقصود نہیں ہوتا۔ بلکهاس کی درسی اور تہذیب مدنظر ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کوتو باپ سے بدر جہا زیادہ شفقت ہے اور اس کو باپ سے زیادہ اس کے مصالح کی رعایت ہے۔ای وجہ سے ا یک ہی مضمون کو مختلف عنوانوں \_ نوع بنوع کے طرز سے بیان فر مایا ہے ۔ اور پھر باپ کے احسان اور حق تعالیٰ کے احسانات میں فرق عظیم یہ ہے کہ باپ تو بیٹے کے حال پر جوعنایت ہے۔اس کا منشاءتو غرض ہے کہ باپ کو بیامید ہوتی ہے کہ بیٹا میرے کام آئے گا۔ یابیا کہ اس سے میرانام چلے گا۔ اور پھنیس بیتو ضرور ہے کہ اللہ تعالی اولاد کے ساتھ ایساناطہ پیدا کردیتا ہے کہ اس سے مادہ اس کی تربیت واصلاح کی طرف مصطر ہوتا ہے۔ اور اس سے اس کو راحت ہوتی ہے۔ بہر حال کوئی نہوئی غرض ضرور ہوتی ہے۔اور حق تعالیٰ کوانسان کی کوئی احتیاج نہیں ہے،غنی بالذات ہے، اور نہ ہماری طرح کسی شے سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ہم تو محبت سے یا کسی دوسری غرض سے مجبور بھی ہوجاتے ہیں۔اور وہاں چونکہ غناء ذاتی ہے۔اس لئے کسی شے کی احتیاج نہیں اور ماسوائے اس کے سب مختاج ہیں۔ بلکہ انسان احتیاج میں تمام مخلوقات ے اول نمبر ہے۔ اس لئے کداگر عالم میں انسان ندرہے تو کسی شے میں کوئی خلل نہ آئے سباسینے حال پر ہیں اورا گرعالم میں سے ایک شے بھی ندر ہے تو انسان کی بقاء وشوار ہو جائے۔مثلا پانی نہ رہے۔ یا آگ نہ رہے، تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور انسان اگرا یک بھی ندرہے توان چیزوں میں ہے سی کا پچھ بھی نقصان ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ انسان ہرشے کامختاج ہے۔ اور یہ بات کہ باوجود

اشرف المخلوقات ہونے کے بیا تنامختاج کیوں ہوا تو راز اس میں یہ ہے کہاس کواپنی اشرفیت پرنظر کرے عجب (خود پسندی) نہ ہوجائے۔اس لئے اتن حاجتیں اس کے پیچھے لگا دی گئی ہیں۔ کہ جب ناز اور فخر ہوتو فور آاس کی طرف بھی نظر کرے کہ میں کیا ناز کروں۔ میں تو ایک ایک جزو عالم کامختاج ہوں۔اس کے سوا اور بھی حکمتیں ہوں گی۔ بہر عال انسان سب چیز وں **کامختاج ہے ا**ورکوئی شے انسان کی مختاج نہیں۔ ادرالله تعالی کوانسان کی کیاا حتیاج ہوتی۔جن چیز در کا انسان خود عتاج ہے۔اللہ تعالی کوان کی بھی احتیاج نہیں۔ بلکہ بیام عقلاً وْنقلاً ثابت ہے کہ ہر شے اپنے وجود اور بقاء میں حق تعالی کی مختاج ہے۔ پس حق تعالی کے اس استغناء اور انسان کے احواج ترین مخلوقات ہونے کا اقتضاء توبیقھا کہ انسان کی بات بھی نہ پوچھتے اور احکام کا مخاطب نہ بناتے۔لیکن اس سے پیلازم نہیں آتا کہ حقوق بھی نہ ہوتے ۔حقوق تو ضرور ہی ہوتے۔ پس جب حقوق ہوتے اور ان کے ادا کا طریقہ بتلایا نہ جاتا۔ تو سخت مصیبت ہوتی جوآ قااشاروں اور رموز پرخادموں کو چلاتے ہیں۔خادموں کو سخت مصیبت کا سامنا ہوتا ہے۔اورایک دوئی کوئی ایبانکل آتا ہے جوا تنامزاج شناس ہو کہ اشارہ کو سمجھے۔ علی حزین شفرادہ ایران کو اتفاق ہے ایک خادم رمضانی نام ایبا مل گیا تھا کہ اشارول کو سمحتا تھا۔ ایک مرتبعلی حزین نے شاہ دہلی سے درخواست کی کہ ہم کو ایک سلقددارخادم کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے ایک بڑے ہوشیار مخص کو بھیج دیا۔ علی حزین باغ میں بیٹھے تھے۔اور نیا خدمت گار باغ کے درواز ہرتھا۔ایک محض آیا اوراس نے ایک رفعہ دیا۔ اس خادم نے وہ رفعہ پہنچا دیا۔ اس میں درخواست تھی کہ لیموں عنایت فرمائے علی حزین نے چرہ پر بل وال کروہ رقعہ واپس دے دیا۔ بیخادم سخت پریشان ہوا کہ زبان کوتو بند کرلیا۔ اور چہرہ سے نا گواری کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ یکس بات پر گرتے ہیں۔ اتفاق سے وہاں رمضائی بھی آنکلا۔ اس ہے خدمت گارنے سارا قصہ بیان کیا۔ رمضانی نے کہا چہرہ پر بل ڈال کر رقعہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ

لیموں دے دو۔ لیموں ترش ہوتا ہے۔ انہوں نے چیرہ ترش کر کے بتلا دیا۔ وہ خادم یہ سن کر بھا گا اور سوچا کہ میں یہاں رہوں گا تو سخت مصیبت میں رہوں گا۔

ن کر بھا کا اور موچ کے یا غلط بہر حال میرامطلب یہ ہے کداگر اللہ تعالیٰ بھی اشاروں
یہ حکایت صحیح ہے یا غلط بہر حال میرامطلب یہ ہے کداگر اللہ تعالیٰ بھی اشاروں
ہے کام لیتے تو حق تھالیکن کیسی مصیبت ہوتی ۔ اور ان اشاروں کو سیحفے والاکون تھا۔ مو
ایسانہیں کیا۔ بلکہ ایک مضمون کوخوب کھول کر دو دومر تبہتیں تین مرتبہ بیان فر مایا ۔ اور
بیان بھی اس طور سے نہیں فر مایا کہ کوئی پرچہ بھیج دیتے کہ اس کے پڑھنے اور سیحفے یا
عمل کرنے میں دفت ہوتی ۔ بلکہ ایک عجیب اور فطرت کے موافق طریقہ اختیار فر مایا۔
وہ یہے کہ ایسی ذات مقدس کو بھیجا جس کی شان ہے۔

لقد جاء كم رسولٌ من انفسكم

لعنی تبہارے پاس ایک رسول آئے ہیں تمہاری جس

پی حضور علی کے کا جاری جنس سے ہونا۔ ایک نعت تو بہ ہاں گئے کہ اگر کسی فرشتہ یا جن کو بھیج ویتے تو سب ہیب ہی کے مارے مرجاتے اور آپس میں کچھ مناسبت نہ ہوتی۔ آج کل لوگ اس فکر میں ہیں کہ پینچبر کوعبدیت اور بشریت کے مرتبے ہے گزار کر اللہ تک پہنچاویں۔ گویا اس صفت کو مثانا چاہتے ہیں کہ جو جارے اور ذات حق میں واسطه اضافہ ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ بین رحمت اللی اور عین کمال نبوی بھی ہے کہ بشر ہوکر قریب کے ایسے درجہ پر ہے۔ یہ تو کمال تھا اور دحمت اس لئے ہے کہ بشر ہوکر قریب کے ایسے درجہ پر ہے۔ یہ تو کمال تھا اور دحمت اس لئے ہے کہ بشریت کی مناسبت سے بے را ہول کوراہ پرلاویں۔ (الشکرص ۱۰۵)

سورة قمراور دحن میں بعض آیات مکرر کیوں ہیں

اعتراض: (عيسائيون اور مندوون كاعتراض)

سورت القريس زيادہ تر مضامين سرکش قوموں پرعذاب اللي آنے كے متعلق عنداب كے بعد لوگوں كومتنبہ كرنے كے لئے ايك خاص جملہ بار

باراستمال فرمایا ہے، لین فَنگیف کانَ عَدَابِی وَنُدُر. اوراس کے تصل ایمان واطاعت کی رغیب کے لئے دوسراجملہ وَ لَقَدُ يَسُّرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّ كُو فَهِل مِنْ مُدَّكِرُ باربار لایا گیاہے۔ مُدَّكِرُ باربار لایا گیاہے۔

**جواب:** سورة الرحمٰن ميں اس كے مقابل بيشتر مضامين حق تعالى كى دنيوى اور اخروی نعتوں کے بیان میں ہیں اس لئے جب کسی خاص نعت کا ذکر فرمایا توایک جملہ ' لوگول كومتنبكرن اورشكرنعت كى ترغيب دينے كے لئے فرمايا: فيسائى الآء رَبِّكُمَا تُكَلِّبِنَ. اور يوري سورت ميں بير جمله اكتيس (٣١) مرتبدلا يا گيا ہے۔جو بظاہر تكرار معلوم ہوتا ہے۔اور کسی لفظ یا جملے کا تکرار بھی تا کید کا فائدہ دیتا ہے۔اس لئے وہ بھی فصاحت وبلاغت کےخلاف نہیں خصوصاً قران کریم کی ان دونوں سورتوں میں جس جملے کا تکرار ہوا ہے وہ تو صورت کے اعتبار سے تکرار ہے حقیقت کے اعتبار سے ہر ایک جملہ ایک نے مضمون سے متعلق ہونے کی وجہ سے مکر رمحض نہیں ہے۔ کیونکہ سورہ ک قرمیں ہر مے عذاب کے بعداس کے معلق (فَکَیفَ کَانَ عَذَابِی) آیا ہے۔ای طرح سورہ رحمٰن میں ہرنی فعت کے بیان کے بعد (فَسِائی الآء) کا تکرار کیا گیا ہے جو ایک نے مضمون کے متعلق ہونے کے سبب تکرار محض نہیں۔علامہ سیوطی نے اس فتم کے تکرار کا نام تر دید بتلایا ہے۔ وہ فصحاء و بلغاء عرب کے کلام میں مستحسن اور شیریں مسمجھا گیاہے۔نثر اورنظم دونوں میں استعمال ہوتا ہے اور صرف عربی نہیں ، فاری ،ار دو دغیرہ زبانوں کےمسلّم شعراء کے کلام میں بھی اس کی نظائر یائی جاتی ہیں۔تفسیرروح المعانی وغیرہ میں اس جگہ متعد دنظا ئربھی لقل کئے ہیں۔ (معارف القرآن ۸ر۲۴۰)

### حكايت:

ایک مرتبکی بادشاہ کے سامنے ایک فخف کو پیش کیا گیا جو کہتا تھا کہ قرآن میں تکرار بے فائدہ ہے بادشاہ نے جلاد کو تھم دیا کہ اس کے جسم میں جو جو چیز ایک سے زیادہ ہے اس کوکاٹ دے مثلا کان دو ہیں ایک کاٹ دے ،آٹکھیں دو ہیں ایک نکال

دے وغیرہ تواس نے کہا حضور میں مان گیا تکرار بے فاکدہ نہیں ہے مجھے معاف کرد بیجئے۔(امداداللدانور)

## كيا تكرارالفاظ فصاحت قرآن كے منافی ہے؟

اعتراض: (بيس برن الله اندر من مند وكاعتراض)

خود قیاس کرنا چاہے قرآن فصاحت وعبارت کی روے کہاں ہے مثال ہوسکتا ہے کہاں ہے مثال ہوسکتا ہے کہاں ہے مثال ہوسکتا ہے کہاں میں منظر السجنة الَّتِی میں اکثر جگر الفاظ کا تکرار ہے جیسے سورت قال میں منظر السجنة الَّتِی وُعِدَ السُمُتِ قُلُونَ فِیْهَا اَنْهُو میں انہو کالفظ چار مرتبر آیا ہے۔ اس طرح دوسری آیات میں بھی تکرار الفاظ موجود ہے۔ اور پیفساحت کے منافی ہے۔

جسواب: معرض صاحب نہ توعلوم اوب سے واقف ہیں اور نہ فصاحت و بلاغت کی ماہیت سے اور لفظی خوبیوں سے بھی جابل ہیں۔

ا ویوں کے ماہوں ہیں۔ آل کہ چوں پستہ مقتمش ہمہ مغز

ا ل که چول پسته می جمه سرخ پوست بر پوست بود جم چول بیاز

مصحفي بم توسيم يقيدو كاكوني زخم

تير \_ سيني مين بهت كام رفو كا نكلا

اگر تحرارالفاظ فصاحت کے منافی ہوتے توبیفاری تصبح شعراءاور عرب کے فصحاء اپنے قصائد میں شعر کے آخری کلے میں اور تصیدوں اور غزلوں میں الفاظ کو مقرر لاتے ہیں اور اس کور دیف کا تام دیتے ہیں فصحاء عرب وجم میں اس تم کی تکرار کلام میں بہت واقع ہوئی ہے چنانچ عربی شعر میں ہے۔

شعر يسعدني في غمزة بعد غمزة

سبوح لهامنها عليها شواهد

فاری شاعر کہتاہے \_

شعر

تثمع دل مشتأ قان بنشست چواو برخاست شعر: فغان زنظر بإزان برخاست جواوبنشست قديم اردوميل ميرانشاءاللد كاشعري شعر:

تم جو کہتے ہو مجھے تونے بہت رسواکیا کیا گناہ کیا جرم کیا تقمیر میں نے کیا کیا کیا کیا کس سے کہا کس نے سنا کب کس گھڑی کس جگه کس وقت کس دم آپ کا جرچا کیا آپ تو ہرگز نہ آئے اور یہ انثا ء رات بھر آپ بن رویا کیا تزیا کیا سکا کیا جدیداردومیں سیم کاشعرہے۔

شوق سے عشاق کے خون یہ کمر باندھیئے تير و كمان باندهيئے تينج وتير باندھيئے

اس طرح کے کلام کی مثالیں اور نظیریں تقریباً ہر زبان میں بہت ہیں کہاں تک ان کوتر رکیاجائے

علامہ تفتا زانی نے اپنی تصنیفات میں اور علامہ سکا کی نے مقتاح العلوم میں تقریحات فرمائی ہیں کہ فصاحت کے منافی وہ تکرار ہے جس کے کلمات میں تنا فر ہو اور کلام میں سقم کی اقسام سے خالی نہ ہو ورنہ فصاحت کلام میں کسی قتم کا خلل واقع

یےعلامہ تفتازانی اورعلامہ سکا کی علم اوب کے آئمہ میں سے ہیں۔ (موط الله الجيارص ٢٨٧)

قرآن کی بلاغت پراعتراض اعت**راض**: (عیمائیوں کااعتراض)

عیسائی علاء، قرآن کریم پر بیاعتراض کرتے ہیں کہ بیاب سلیم ہیں کی جاسکتی کہ قرآن کریم بلاغت کے اس انتہائی معیار پر پہنچا ہواہے جوانسانی دسترس سے باہر ہے اور اگر اس کو مان بھی لیا جائے تب بھی بیا عجاز کی ناقص دلیل ہے کیونکہ اس کی پیچان اور شنا خت صرف و ہی مخص کرسکتا ہے جس کوعر بی زبان اور لغت عرب کی پوری مهارت ہو۔

اس سے پیجمی لازم آتا ہے کہ وہ تمام کتابیں جو یونانی لا طینی زبانوں میں بلاغت کے اعلی معیار پر پیچی ہوئی ہیں وہ بھی کلام الہی مانی جائیں اوراس کےعلاوہ سے بھی ممکن ہے کہ باطل اور فتیج مضامین جن کو صبح الفاظ اور بلیغ عبارت میں ادا کردیا

جائے۔وہ بھی بلاغت کے اس معیاری مقام تک بھنے جا تیں۔

جواب: قرآن کریم کی عبارت کو بلاغت کے اعلیٰ درجہ تک پہنچا ہوانہ ماننا

سوائے ہٹ دھری کے چھنیں۔

رہی ہے بات کہاس کی شناخت صرف وہی کرسکتا ہے جس کوعر بی زبان کی کالل مہارت ہو ۔ تو یہ ورست ہے لیکن اس سے ان کا مدعا ہر گز ثابت نہ ہوگا کیونکہ میم عجزہ بلغاءاورفصحاء کوعاجز اور قاصر کرنے کے لئے تھا۔اوران کاعاجز ہونا ٹابت ہوچکا۔نہ صرف به که وه معارضهٔ بین کر سکے۔ بلکه اپنی عاجزی کا اعتراف بھی کیا۔اہل زبان نے اس کی شناخت اپنے سلیقے سے کی ہے۔ اور علماء نے علوم بلاغت اور اسالیب کلام کی مہارت ہے اس کو پیجانا۔

اب رہے عوام تو انہوں نے لا کھوں اہل زبان اور علماء کی شہادت سے یہ بات معلوم کرلی۔لہذااس کامعجزہ ہونا یقیناً ثابت ہوگیا اور بیدلیل کامل دلیل ہے۔ نہ کہ ناقص، جیما کدان کا خیال ہے اور یہ چیز ان اسباب میں سے ایک ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کر آن اللہ کا کلام ہے۔

ادهرسلمان یدوی کی کب کرتے ہیں کہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا سبب صرف اس کا بلیغ ہوناہی ہے بلکہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ بلاغت بھی قرآن کے کلام اللی ہونے کے بہ شار اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور قرآن کریم اس کی ظ سے منجملہ بہت ہے ججزات کے حضور علی کا ایک مجزہ ہے۔ اور اس کا مجزہ ہوتا آج بھی لا کھوں اہل نربان اور ماہرین بلاغت کے نزدیک عیاں ہے۔ اور خالفین کا عاجز وقاصر ہونا ظہور مجزہ کے وقت سے موجودہ زمانہ تک ثابت ہے۔ جسے ہو محف کھی آئکھوں د کھے سکتا ہے۔ جب کہ وقت سے موجودہ زمانہ تک ثابت ہے۔ جسے ہو محف کھی آئکھوں د کھے سکتا ہے۔ جب کہ ایک ہزارد دسوای (اور چارسوئیس) سال کی طویل مدت ہو چکی ہے۔

ربی یہ بات کہ وہ تمام کتابیں جودوسری زبانوں میں معیاری بلاغت رکھی ہیں ان کوبھی کلام اللی ماناپڑ ہے گا۔ سویہ بات نا قابل سلیم ہے۔ اس لئے کہ ان کتابوں کا بلاغت کے اس اعلیٰ مرتبہ پر پہنچ جاناان وجوہ کے مطابق ٹابت نہیں ہوا۔ اور ندان کے مصنفین کی جانب ہے اعجاز کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ نداس زبان کے فصحاء ہی ان کے معارضہ سے عاجز ہوئے۔ پھر بھی اگر کوئی فخص ان کتابوں کی نسبت اس میم کا وعویٰ معارضہ سے عاجز ہوئے۔ پھر بھی اگر کوئی فخص ان کتابوں کی نسبت اس میم کا وعویٰ کر نے واس کے ذم اس کا شوت دینا ہوگا۔ پھراگر وہ ٹابت نہ کر سکے واس میم کے بافل دعوے سے احتر از ضروری ہے۔ اس کے علاوہ صرف بعض عیسائیوں کا ان کتابوں کے متعلق یہ شہادت دینا کہ ان زبانوں میں یہ کتابیں بلاغت کے اس معیار پر عربی زبان میں قر آن کر یم ہے۔ قابل شلیم نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ چونکہ یہ لوگ خود اہل زبان نہیں ہیں اس لئے نہ تو دوسری زبان کی تذکیرو تانیک نہ ویک ہیں۔ نہ مرفوع ومنصوب و مجرور میں تمیز کر تا اور یہ انتیاز نہ کرنا عربی زبان کے ساتھ ہی مضرد شنیہ جمع میں انتیاز کر سکتے ہیں۔ نہ مرفوع ومنصوب و مجرور میں تمیز کرنا۔ اور یہ انتیاز نہ کرنا عربی زبان کے ماتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ اپنی زبان کے علاوہ کی زبان میں بھی ۔ عبرانی ہو یا

يونانى،سريانى مويالاطينى ان كويهمارت حاصل نبيس موسكق-

اوراس المیازند کرنے کا منشاءان کی زبان کی تنگ دامنی، بالحضوص انگریزول کا تو بہی حال ہے کیونکہ بیا بھی اپنی تنگ دامنی میں عیسائیوں کے ساتھ شریک ہیں۔

تو یمی حال ہے کیونکہ یہ بھی اپنی ننگ دامنی میں عیسائیوں کے ساتھ شریک ہیں۔
رہی ان لوگوں کی یہ بات کہ باطل مضامین اور قیج مقاصد کو بھی فضیح و بلیغ عبارت
اور الفاظ میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس لئے ایسا کلام بھی کلام اللی ہونا چاہئے۔ سویہ
اعتراض قرآن کریم پر ہرگز وار ذہیں ہو سکتا۔ اس لئے قرآن تحییم شروع ہے آخر تک
ستا کیس قتم کے مضامین کے بیان سے بھرا ہوا ہے۔ اس کی کوئی طویل آیت ایسی نہ
یا کیں گے جوان مضامین میں سے سی مضمون سے خالی ہو۔
یا کیں گے جوان مضامین میں سے سی مضمون سے خالی ہو۔

(بائل عقرآن تكص ٢٥٥ ١ جلدم)

### قرآن کی فصاحت وبلاغت پراعتراض

اعتراض: (بين برن لالداندر من مندوكا عتراض)

مسلمان قرآن پاک کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کداس کی عبارت صبح وبلیغ ہادر کوئی کتاب فصاحت و بلاغت میں اس کے برابرنہیں ہے جب کہ ہرزبان میں

منظ فاری اورترکی وغیرہ میں کوئی نہ کوئی کتاب فصاحت و بلاغت میں استے بڑے مرتبہ

شہرت پر پنجی ہوتی ہے کہ اس سے مزید کا تصور نہیں ہوتا جیسے فاری میں گلستان سعدی۔ جواب: قرآن یاک کومنکرین نے شعرادر بھی کا ہنوں کی بات قرار دی بھی

اس کو جنات کی تعلیم قراردیتے تھے قرآن پاک نے اس کاردکرتے ہوئے فرمایا:

وَإِنْ كُنْتُهُ فِي رَيُّبٍ مِّـمَا نَزُّلْنَا عَلَىٰ عَبُدِنَا فَٱتُواْ بِسُورَةٍ مِّنَ · مِّفُـلِـــةِ وَالْمُعُــوًا شُهَــدَاءَ كُـمُ مِّـنُ دُوْنِ اللَّــةِ إِنْ كُنْتُـمُ

صلدقين (سورة القرة:٣٣)

(ترجمہ) اور اگرتم شک میں ہواس کلام کے متعلق جوہم نے اپنے بندہ پراتار اتواس جیسی ایک سورت لاؤاور اللہ کے سواجو تمہار المدد گار ہواس کو

بھی بلا وَاگرتم سے ہو۔

قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَّاتُوا بِمِثْلِ هِلَا الْقُرُ آنِ لَا يَاتُوا بِمِثْلِ هِلَا الْقُرُ آنِ لَا يَاتُوا بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ ظَهِيُراً.

(سورة الاسراء: ۸۸)

(ترجمہ) آپ کہدو بیجئے اگر انسان اور جنات اس بات کیلئے جمع ہو جائیں کہ ایبا قرآن بنالائیں تواہیا قرآن نہیں لاسکیں گے اگر چہوہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔

قرآن پاک کے نازل ہونے کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کی ہوئی شہرت تھی۔ تمام عرب خصوصا اہل کہ فصاحت و بلاغت میں ہوے اونے مرتبے پر پہنچے ہوئے جھے جن کی کوئی ہراہری نہیں کرسکنا تھا بلیغ خطاب اور فصیح قصید ہے مجمعوں میں مغبروں پر کہا کرتے تھے اور اس پر ایک دوسرے پر فخر کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اس وقت کے فصحاء باوجود شدت عرص کے اور قرآن پاک کوجھوٹا کہنے کے اور قرآن پاک کی طرف سے مقابلے کی دعوت کے قرآن پاک جیسی ایک سورت بھی بنا کر ندلا سکے اور قرآن پاک جیسی ایک سورت بھی بنا کر ندلا سکے اور قرآن پاک جیسی ایک سورت بھی بنا کر ندلا میر زنہیں بناسکتے ۔ اور ایک جگر فرایا" لا یہ اقدون بسمنله" قرآن پاک جیسی ایک سورت بھی سکتے ۔ تو اس جینے کے جواب میں ایک جیسی ایک میں بنا سکتے ۔ تو اس جینے کے جواب میں ایسے فصیح لوگوں کوقرآن کا بنا تا آسان تھا لیکن ایک سورت بھی نہ بناسکے اور اپنی جان کو جنگ وجدال میں لا کھڑ آکیا۔ اور اپنے دوستوں کو بھی ذلت کی خاک میں ڈال دیا۔ اور پی چھتے دوستوں کو بھی ذلت کی خاک میں ڈال دیا۔ اور پی چھتے دوستوں کو بھی ذلت کی خاک میں ڈال دیا۔ اور پی چھتے دوستوں کو بھی ذلت کی خاک میں ڈال دیا۔ اور پی چھتے دوستوں کو بھی ذلت کی خاک میں ڈال دیا۔ اور پی چھتے دوستوں کو بھی ذلت کی خاک میں ڈال دیا۔ اور پی چھتے دوستوں کو بھی ذلت کی خاک میں ڈال دیا۔ اور پی چھتے دوستوں کو بھی ذلت کی خاک میں ڈال دیا۔ اور پی چھتے دوستوں کو بھی ذلت کی خاک میں ڈال دیا۔ اور پی چھتے دوستوں کو بھی ذلت کی خاک میں ڈال دیا۔ اور پی چھتے دوستوں کو بھی ذلت کی خاک میں ڈال دیا۔ اور پی چھتے دوستوں کو بھی ذلت کی خاک میں ڈال دیا۔ اور پی چھتے دوستوں کو بھی ذلت کی خاک میں ڈال دیا۔ اور پی چھتے دوستوں کے دوستوں کو بھی دیا سکھ دیا سکھ دی ڈال دیا۔ اور پی کو بھی دی ڈال دیا۔ اور پی چھتے دوستوں کو بھی دیا سکھ دی خاک میں ڈال دیا۔ اور پی کھتے دوستوں کو بھی دیا سکھ دی خاک میں ڈال دیا۔ اور پی کھتے دوستوں کو بھی دی خاک میں ڈال دیا۔ اور پی کھتے دوستوں کو بھی دی خاک میں ڈال دیا۔ اور پی کھتے دوستوں کو بھی دیا سکھ دی کے دوستوں کو بھی دی کو بھی دیا سکھ دی کی دو سے دیا سکھ دی خور کے دوستوں کے دوستوں کو بھی دی دو سے دیا سکھ دی کو بھی دی کو بھی دی دی کو بھی دی دو سے دی کو بھی دی دی کو بھی دی کو بھی دی کو بھی دی دی کو بھی دی کو بھی دی کو بھی دی کو بھی دی کے دو سے دی کو بھی دی کو بھی

اس سے واضح ہوا کہ قرآن مخلوق کا کلام نہیں ہے ورنے مکن تھا کہ بیآ سان کا م کر گزرتے اور ذلت میں نہ پڑتے۔

اب بھی چودہ سوسال گزر بچکے قرآن کے منگر ہر ندہب و ملت میں ہر طرف سے قرآن کی تکذیب کے لئے موجود ہیں اور ہر طرح کی باتنی بناتے ہیں۔ایک سورت کی طرح کی سورت بنادیے لیکن ایسا نہ کر سکے تو اس سے ظاہر ہوا کہ یہ کلام کی جن اورانسان کانہیں ہے اوراس طرح کا کلام کی فرداور بشرکی طاقت میں نہیں ہے۔
یہ جومعترض نے گلتان سعدی کا حوالہ دیا ہے بیاس کی فنون فصاحت و بلاغت یہ جہالت کی دلیل ہے ورنہ وہ بھی نہ گہتا کہ سعدی کی کتاب بش شل ہفاری دان لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر چہش سعدی تھیں جہتے ہیں خوصہ کوئی میں زیادہ فصح ہیں مگر ان کا کلام اعجاز کے درج کوئیس پہنچا بہت جگہ پندو فصائح مولوی معنوی نے مثنوی میں اس سے بہتر کلام کیا ہے۔ اوراس طرح سے اکثر مضامین میں مولوی معنوی شخ سعدی سے افضل رہے ہیں ، ای طرح فردوی رزم میں ، اور حافظ شیر ازی مضامین شخ سعدی سے افضل رہے ہیں ، ای طرح فردوی رزم میں ، اور حافظ شیر ازی مضامین

خمریه میں ،اور حسین واعظ مضامین احزان ومراقی میں ،اور مرزاصا اُب تمثیل وتشبیه میں میں مورز اصا اُب تمثیل وتشبیه میں شخص سعدی سے گوئے سبقت لے گئے ہیں اور بیان اسب کے کلام ایک دوسرے سے مواز نے سے معلوم ہوتا ہے جو کسی دلیل و ہر ہان کا تحاج نہیں۔

بہر حال انسان کی طاقت سے باہر ہے جب قرآن نے ان کو چیلنے دیا ہے اور
سب انسان مل کر بھی اس جیسے چند فقر ہے اور چند سور تیں بھی بنا کر ندلا سکے نہ شاعر
شعر میں نہ نٹر نولیں نئر میں اگر کوئی کوشش کرے گا تو اپنے کلام میں اس کا ایک قسم کا
سلیقہ عالب ہوگا بعض لوگ عاشقانہ مضامین میں اور خال و خط کے حسن میں اور بعض
بزم میں اور بعض رزم میں اور بعض مدح میں اور بعض ذم میں اور بعض بشارت کے
مضامین میں اور بعض بند ونصائح میں اور بعض ترغیب میں اور بعض ڈرانے میں ای
طرح سے مہارت رکھتے ہیں اور یہ قرآن پاک وہ کلام ہے جب اس میں خور کیا
جائے تو یہ ہرفن میں بے نظیر ہے۔ جیسا کہ ارباب معانی کے سامنے نی نہیں ہے۔
معترض کے جواب میں یہ شعر بھی کا فی ہے۔

باچنیں بے ہورہ گوئی میتوان گفتن اگر قوت داری بگو ور قدرتے داری بیا فَانِ لَّـمُ تَـفَعَلُوا وَلُنُ تَفَعَلُوا فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُو دُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةَ أُعِدَّتُ لِلْكَافِوِيْنَ. (سورة البقرة: ٢٣) (ترجمه) اگرابیانه کرسکواور بھی کربھی نہسکو کے تو پھراس آگ سے بچو جس کا ایدھن آ دمی اور پھر ہیں کا فروں کیلئے تیار کی ہوئی ہے۔ جس کا ایدھن آ دمی اور پھر ہیں کا فروں کیلئے تیار کی ہوئی ہے۔ (سوط اللہ الجیارس ١٨١ - ١٨١)

ہوسکتا ہے قرآن کے مقابلہ میں کتابیں لکھی گئی ہوں مگر محفوظ نہ ہوں اعتداض: (ہندوؤں کا اعتراض)

بعض اوگوں کی طرف ہے کہا جاتا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ آن کے مقابلہ میں کتابیں اور مقالات لکھے گئے ہوں مگروہ محفوظ ندر ہے ہوں۔

جواب: لیکن اگر ذرابھی انساف سے کام لیاجائے تواس احمال کی کوئی افغائش نہیں رہتی۔ کیونکہ دنیاجائتی ہے کہ جب سے قرآن نازل ہوا۔ پوری دنیاجی قرآن کے مانے والے کم اور منکرین زیادہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ ذرائع فر واشاعت جتے منکرین قرآن کو حاصل رہے ہیں قرآن کے مانے والوں کواکٹر زبانوں میں اس کاکوئی قابل ذکر حصہ حاصل نہیں رہا۔ قرآن اتنا بلند با مگ دعویٰ اپنے خالفین کے سامنے کرتا ہے ان کو چینے دیتا ہے، غیر تیں دلاتا ہے اور خالفین اسلام اس کی مقابلہ میں جان ، مال اور اولا دسب کچھ قربان کرنے کے لئے آبادہ ہوتے ہیں۔ اگر انہوں نے قرآن کا چینے قبول کرکے کوئی چیز مقابلہ کے لئے پیش کی ہوتی تو کیسے مکن تھا کہ وہ ساری دنیا میں شاکع نہ ہوتی اور ہر زمانہ میں منکرین قرآن مسلمانوں کے مقابلہ میں اس کو پیش نہ کرتے۔ اور مسلمانوں کی طرف سے اس پر جرح وقد ح

اسلام کے قرن اول میں صرف ایک واقعہ مسیلمہ کذاب یمنی کا پیش آیا کہ اس

نے کچھ چند بے حیائی کے النے سید ھے کلمات ککو کریے کہا تھا کہ یہ دی آسانی قرآن کی مشل ہے۔ گرد نیا جانتی ہے کہ ان کلمات کا کیا حشر ہوا۔ خوداس کی قوم نے اس کے منہ پر مارد ئے۔ وہ کلمات ایسے شرمناک غیر مہذب سے کہ کسی فدہب اور سوسائٹی میں ان کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور بہر حال جیسے بھی تھے وہ آج تک کتابوں میں نقل ہوتے ہیں۔ اگر کسی اور مخص نے کوئی اچھا کلام قرآن کے مقابلہ میں پیش کیا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ دنیا کی تاریخ اس کو پیسر بھلاد تی۔ اور منکرین قرآن اس کو ہر قیت برباتی رکھنے کی کوشش نہ کرتے۔

وہ لوگ جو قرآن کے مقابلہ پر ہروفت سینہ سپر تھے قرآن کے اس چیلنے کے جواب میں انہوں نے طرح طرح کی با تیں کیں جن کو قرآن میں نقل کر کے جواب دیا گیا۔ گراس کا ایک واقع نہیں کہ کوئی کلام مقابلہ پر چیش کرکے اس کے قرآن کا مثل ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہو۔

#### واقعه

ایک روی غلام جو مدینه میں لو ہارکا کام کیا کرتا تھا اور پچھ تو رات وانجیل پڑھا ہوا تھا۔ بھی بھی آنخضرت علیہ سے ملتا تھا۔ عرب کے پچھ جا ہاوں نے تعصب وعناد سے بیمشہور کیا کہ آنخضرت علیہ کو بیقر آئی مضامین اس نے سکھائے ہیں قرآن نے ان کا بیاعتراض نقل کر کے خود جو اب دیا کہ جس مخص کی طرف سکھانے کی نسبت کرتے ہیں وہ تو خود مجمی ہے۔ عربی زبان کی بلاغت کو کیا جانے ۔ اور بیقر آن عربی کی انتہائی بلیغ کتاب ہے سور وقعل کی آیت نمبر ۱۰۰ دیکھئے۔

لِسَانُ الَّذِی یُلُحِدُونَ اِلَیْهِ اَعْجَمِیْ وَهِلَدَا لِسَانٌ عَرَبِیْ مَّبِیْنَ. • ترجمہ: ہم جانتے ہیں کہ بیخالفین اسلام یہ کہتے ہیں آپ کو بیقر آن سکھا تا ہے حالانکہ وہ جس آ دمی کی طرف نسست کرتے ہیں وہ مجمی ہاور قرآن ایک بلیغ عربی زبان میں ہے۔ کھاوگوں نے قرآن کے جینے کے جواب میں بیکہا کہ لَوُ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِفُلَ هِلَا.

ترجمه اگرمم چاہے تو ہم بھی قرآن کے مثل کلام کہدیتے۔

لیکن کوئی ان سے پو چھے کہ پھر چاہا کیوں نہیں؟ قرآن کے مقابلہ سے لئے سارا ایزی چوٹی کازورتو خرج کیا۔جان و مال کی قربانی دی، اگر تمہیں اس کا مثل کلام لکھنے یا کہنے کی قدرت تھی تو قرآن کے اس چینئے کے بعدتم نے اس کی مثل کلام بنا کرفتے کا سہرا اپنے سرکیوں نہ لیا؟

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے اس دعویٰ کے بعد خالفین نے کہ قریفانہ سکوت نہیں کرلیا بلکہ جو کچھان کے مند پرآیاس کے مقابلہ پر کہتے رہے لیکن یہ پھر بھی کسی نے نہ کہا کہ ہم میں سے فلاں آ دمی نے قرآن جیسا فلاں کلام لکھا ہے اس لئے قرآن کا یہ دعویٰ یکنائی (معاذ اللہ) غلط ہے۔

بحيرارا هب سيطيخ كااعتراض وجواب

بعض معاندین کویہ سوجھی کہ آنخضرت علیہ جوبل از نبوت چندروز کے لئے ملک شام تشریف لے اور داستہ میں بحیرا، راہب سے ملاقات ہوئی وہ تو رات کا ماہر تھا۔ اس سے آپ نے علوم سیکھے۔ گرکوئی ان سے پوچھے کہ ایک دن کی ایک ملاقات میں اس سے میسارے علوم و معارف فصاحت و بلاغت کا اعجاز، اخلاقی تربیت، نظام خانگ، نظام مملکت کیسے سیکھ لئے۔

کسی کلام گیمثل نه بنایا جانااس کے مجز ہونے کی دلیل نہیں اعتراض: (جدیدمغرضین کااعتراض) آج کے بعض مغرضین نے کہا کہ کسی کلام کی مثل نه بنایا جانااس کی دلیل نہیں ہو

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ستی کہوہ خدا کا کلام یام حجز ہ ہے ہوسکتا ہے کہ ایک اعلیٰ درجہ کا ماہر بلاغت کوئی نثر یانظم ایسی کھے کید دسرے آ دمی اس کی نظیر نہ لاسکیں۔

سعدی شیرازی کی گلستان ،فیضی کی تفسیر بے نقط کوعام طور پر بے مثل و بے نظیر کتابیں کہا جاتا ہے تو کیا وہ بھی معجز ہیں؟

کنا نیں جہاجاتا ہے تو کیا وہ می جزہ ہیں؟ **جواب**: کیکن اگر ذراغور کریں قرانہیں معلوم ہوگا کہ سعد تی اور فیضی کے پاس

سامان تعلیم و تالیف کس قدر موجود تھا۔ کتنے عرصہ تک انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ برسوں مدرسوں میں پڑے رہے۔ راتوں جاھے، مدتوں محنتیں کیں، بڑے برے برے علاء

کے سامنے زانوئے اوب طے سے سے سالہال سال کی محنتوں اور دماغ سوزیوں کے متجہ میں اگر بالفرض فیضی یا حریری یا منتقی یا کوئی اور عربی زبان میں اور سعدی فاری

میں اور ملٹن انگریزی میں یا ہومر یوناتی میں یا کاتی واس منسکرت میں ایسے ہوئے ہیں کہان کا کلام دوسروں کے کلام سے فائق ہوگیاتو کوئی تعجب کی بات نہیں۔

معجزہ کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ اسباب متعارفہ کے توسط کے بغیر وجود میں

آئے۔ کیا ان لوگوں کی با قاعدہ مخصیل علوم، استادوں کے ساتھ طویل ملازمت و صحبت، وسیع مطالعہ، مدتوں کی مشاقی ان کی علمی مہارت کے تھلے ہوئے اسباب نہیں

ہیں؟ اگران کے کلام دوسرول سے متاز ہول تو اس میں تعجب کی کیابات ہے؟ تعجب کی بات تو بیہ ہے کہ جس نے بھی کتاب وقلم کو ہاتھ منہ لگایا ہو کے بدر سرو مکتب میں

کی بات تو سیہ کہ جس نے بھی کتاب وقلم کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ کسی مدرسہ و مکتب میں قدم نہ رکھا ہو۔ کسی مدرسہ و مکتب میں قدم نہ رکھا ہو۔ وہ ایک کتاب دنیا کے سامنے پیش کرے کہ ہزار وں سعدی اور لاکھوں فیضی اس پر قربان ہوجانے کو اپنا سرما سیر فخر سمجھیں۔ اور ان کو جو بچھا کم و حکمت حاصل فیضی اس پر قربان ہوجانے کو اپنا سرما سیر فخر سمجھیں۔ اور ان کو جو بچھا کم و حکمت حاصل

ہوئے اس کو بھی آپ علی ہی کے فیفل تعلیم کا اثر قرار دیں۔اس کے علاوہ سعدی اور فیضی کے کلام کا مثل پیش کرنے کی کئی کو ضرورت بھی کیاتھی؟ کیا انہوں نے نبوت کا

دعویٰ کیا تھااورا پنے کلام کے بیثل و بےنظیر ہونے کواپنام عجز ہ کہا تھااور دنیا کواس کا چیلنے دیا تھا کہ ہمارے کلام کی کوئی مثال پیش نہیں کی جاسکتی جس کے نتیجہ میں لوگ اس کا مقابله كرنے اور مثال پیش كرنے كے لئے مجور ہوتے۔

پھر قرآن کی صرف فصاحت و بلاغت اور نظم و ترتیب ہی بے مثال نہیں۔ لوگوں کے دل و ماغ پراس کی تا ثیرات عجیہ اس سے زیادہ بے مثال اور جیرت انگیز ہیں۔ جن کی وجہ سے قوموں کے مزاج بدل گئے۔ انسانی اخلاق میں ایک کایا بلیٹ گئی ہو۔ عرب کے تندخو، گنوار ، جلم واخلاق اور علم و حکمت کے استاد مانے گئے ان جیرت انگیز انقلابی تا ثیرات کا اقر ارصرف مسلمان نہیں موجودہ زمانے کے بینکڑون غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔ یورپ کے مشتر قین کے مقالات اس بارے میں جمع کئے جا کیں تو ایک مستقبل کتاب ہوجائے۔ اور حکیم الامة حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمة اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک مستقبل کتاب شہادۃ الاقوام علی صدق الاسلام تحریر قرمائی علیہ نے اس موضوع پر ایک مستقبل کتاب شہادۃ الاقوام علی صدق الاسلام تحریر قرمائی سے اس جگہ چند حوالے نقل کئے جاتے ہیں۔

ڈاکٹر گتاولی بان نے اپنی کتاب تمدن عرب میں صفائی سے اس جیرت انگیزی کاعتراف کیا۔

ان کے الفاظ کا ترجمہ اردومیں بیہے:

اس پینبراسلام اس نی امی کی بھی ایک جرت اگیز سرگذشت ہے جس کی
آواز نے ایک قوم نا ہجار کو جواس وقت تک کسی ملک گیر کے ذیر حکومت

ندآئی تھی رام کیا۔ اور اس درجہ پر پہنچا دیا کہ اس نے عالم کی بوی بوی بوی سلطنوں کو زیر وزیر کر ڈالا۔ اور اس وقت بھی وہی نبی امی اپنی قبر کے اندر

سلطنوں کو زیر وزیر کر ڈالا۔ اور اس وقت بھی وہی نبی امی اپنی قبر کے اندر

سلطنوں کو زیر وزیر کر ڈالا۔ اور اس وقت بھی وہی نبی امی اپنی قبر کے اندر

مسٹروڈول جس نے قرآن مجید کا ترجمہ اپنی زبان میں کیا ہے لکھتا ہے کہ

جتنا بھی ہم اس کتاب (یعنی قرآن) کو الث بلیٹ کر دیکھیں اس قدر

پہلے مطالعہ میں اس کی نامز خوبی نے یہ لوڈن سے اپنا رنگ جماتی

ہے۔ لیکن فوراً ہمیں مخر کر لیتی ہے۔ متحیر بنا دیتی ہے۔ اور آخر میں ہم

ت تعظیم کرا کر چھوڑتی ہے۔اس کا طرز بیان باعتباراس کے مضامین و

اغراض کے عفیف، عالی شان اور تہدید آمیز ہے اور جا بجا اس کے مضامین بخن کی غایت رفعت تک پہنچ جاتے ہیں ۔ غرض یہ کتاب ہرز مانہ میں بناپُرز دراثر دکھاتی رہے گی۔ (شہادۃ الاقوام ہے۔ ۱ مصرے مشہور مصنف احرفتی بک زاغلول نے ۱۸۹۸ء میں مسرکونٹ ہنروی کی كتاب الاسلام كالرّجمة عربي إلى شائع كيا تفا ـ اصل كتاب فرنج زبان مين تقى ـ اس میں مسرکونٹ نے قرآن کے متعلق اینے تاکر اے ان الفاظ میں طاہر کئے ہیں۔ عقل جران ہے کہاں قتم کا کلام ایسے خص کی زبان سے کیونکر ادا ہوا جو بالكل امى تفائم مشرق نے اقرار كرليا ہے كەنوع انسانى لفظا دمعنا ہر لحاظ ہے اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔ بیوبی کلام ہے جس کی بلندانثاء بردازي نعمر بن خطاب كومطمئن كرديا ان كوخدا كامعترف ہونا بڑا۔ بدوہی کلام ہے کہ جب یجیٰ علیدالسلام کی ولادت کے متعلق اس کے جملے جعفر بن ابی طالب نے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں بڑھے تواس کی آنکھوں سے بےساختہ آنسوجاری ہو گئے۔اوربشپ چلآ اٹھا کہ بیکلام اس سرچشمہ سے لکلا ہے جس سے سیسی علیدالسلام کا کلام فکلا تها\_(شهادة الاقوام ص١١)

انسائيكوپيريابرانيكا،جلد١١ص٥٩٩ من ب:

بلالحاظ ناجائز قراردیا گیاہے۔قرآن کی نسبت سے بالکل بجا کہاجا تا ہے کہوہ دنیا بھرکی موجودہ کتابوں میں سب سے زیادہ پڑھاجا تا ہے۔ انگلتان کے نامور مؤرخ ڈاکٹر کمبن اپٹی مشہورتصنیف (سلطنت وروما کا انحطاط و زوال) کی جلد ۵ باب ۵ میں لکھتے ہیں:-

قرآن کی نبست برا ٹائٹ سے لے کرددیائے گنگا تک نے مان لیا ہے
کہ یہ پارلیمن کی روح ہے۔ قانون اساس ہے، اور صرف اصول ا
نہ ہم بی کے لئے نہیں، بلکہ احکام تعزیرات کے لئے اور قوانین کے
لئے بھی ہے جن پر نظام کا مدار ہے جن سے نوع انسان کی زندگی وابستہ
ہے۔ جن کوحیات انسانی کی ترتیب وتنسیق سے گراتعلق ہے۔ حقیقت یہ
ہے کہ حضرت محمد علق کی شریعت سب پر حاوی ہے، بیشریعت ایسے
داشمند انداصول اور اس قتم کے قانونی انداز پر مرتب ہوئی ہے کہ سارے
جہان میں اس کی نظر نہیں مل کتی۔

اس جگہ متشرقین بورپ کے اقوال واعترافات کا استیعاب کرنانہیں کہ اس کی مخبائش نہیں نہونہ کے طور پر چنداقوال نقل کئے گئے ہیں۔ جن سے واضح ہوتا ہے کہ باعتبار فصاحت و بلاغت کے اور باعتبار اغراض و مقاصد کے اور باعتبار علوم و معارف کے قرآن کے بنظیر و بے شل ہونے کا اقرار صرف مسلمانوں نے نہیں ہرزمانہ کے منصف مزاج غیر مسلموں نے بھی کیا ہے۔

قرآن نے ساری دنیا کوا پی مثال لانے کا چیلنے دیا تھااورکوئی نہ لاسکا۔آج بھی ہر سلمان دنیا کے ماہری مثال لانے کا چیلنے دیا تھااورکوئی نہ لاسکا۔آج بھی ہر سلمان دنیا کے ماہری علم وسیاست کو چیلنے کر کے کہ سکتا ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایک واقعہ ایسادکھلا دو کہ ایک بڑے سے بڑا ماہر تھیم فیلسوف کھڑا ہواور ساری دنیا کے عقائد ونظریات اور رسوم و عادات کے خلاف ایک نیا نظام پیش کرے۔اور اس کی قائم کو بھی عام کردے اور اس کی قائم کو بھی عام کردے اور عملی عفید کو بھی اس صدیر پہنچادے کہ اس کی نظیر آج کے مضبوط و متحکم نظاموں میں ملنا ناممکن ہے۔

دنیا کی پہلی تاریخ میں اگر اس کی کوئی نظیر نیس تو آج تو بوی روشی ، روش خیالی، بوی تیز رفتاری کا زمانہ ہے۔ آج کوئی کرکے دکھلا دے، اکیلا کوئی نہ کر سکے تو اپنی قوم کو بلکہ دنیا کی ساری اقوام کوجمع کرکے اس کی مثال پیدا کردے۔

فَإِنُ لَّـمُ تَـفَعَلُوا وَلَنُ تَفَعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدُثُ لِلْكَلْهِرِيُنَ.

ترجمہ: - اگرتم اس کی مثال نہ لا سکے اور ہرگز نہ لاسکو گے تو پھر اس جہنم کی آگ سے ڈرو، جس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں، جومنکروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ (معارف القرآن ار ۱۲۰)

# وید کے ہوتے ہوئے آن کی ضرورت اعتراض: (پڑت دیا تذکا اعتراض)

دید (بید ) کے ہوتے ہوئے قرآن کی کیا ضرورت ہے۔ مداور سے متعلقہ میں نیروہ سے سے انتقال میں

جواب: کے متعلق جواب سنے! آپ ہی کے لفظوں میں سناتے ہیں۔
ایٹورکاعلم غیر متناہی ہے یا ہیں؟ ہے تو پھر کس کام کے لئے؟ اگر کہو کہ اپنے ہی
لئے ہوتا ہے تو کیا ایٹوراور پکار (دوسروں کی جعلائی) نہیں کرتا ہے ہوگا ہے کہ کرتا ہے پھر
اس سے کیا؟ اس سے بید کے علم اپنے لئے ہوتا ہے اور دوسروں کیلئے بھی ۔ کیونکہ اس کو
یہی دومقصد ہیں اگر ایٹو اپدیش (الہام) نہ کرتا تو علم کا دوسر امقصد فوت ہوجاتا اس
لئے ایٹورنے اپنے علم (یعنی قرآن سوامی کی تحریر میں وید ہے) کے اپدیش سے اس
دوسرے مظلب کو پوراکیا ہے۔ پرمیشور ہوارجیم ہے۔ اگر ایسانہ کرتا تو ہمیشہ جہالت کا
سلسلہ قائم رہتا اور انسان دہرم ارتعد (دولت) کام (مراد) موکش (نجات) کے

حصول سے محروم رہ کر پرم آنند (راحت اعلیٰ) نہ پاسکتا۔"

(رگ ویدآ دی بهاشه بعوم کا صفحه ۸)

بتلائے! اگر قرآن نہ آتا تو عرب جیسے خونخوار وحثی اور شرک آلود ملک کو کون ہدایت کرتا وید دانوں کو قوہ وہ استہ بھی معلوم نہ تھانہ وہ غیروں کو ہدایت کرئے اپنے ہیں ملاتے تھے۔ نہ وید میں یہ کشش تھی کہ غیر کو تھنچ لاتا جس کا بدیمی ثبوت ہے کہ بقول آپ کے دوارب سال وید بنے کو ہو گئے آج تک کہیں کسی ملک میں بجز ہند کے کوئی بھی اس کانام لیوانہیں کوئی اتنا بھی تونہیں جانتا ہے

ابھی اس راہ سے گزر اے کوئی کے ویت ہے شوخی نقش یاک

تور پت انجیل والوں کا حال بیقا کہ بجائے تو حید کے تثلیث میں آج تک باوجود دعوی تکذیب اور 'نی' اور 'و،' سرشار ہیں سنے قرآن اپنے بیان میں قاصر نہیں ہے وہ اپنی وجہ آپ بتلا تا ہے۔ وید کی طرح ''مریدال ہے پرانند' کامخاج نہیں۔ خدا عربوں کو خاطب کر کے قرما تا ہے کہ'' اُن قد قُولُو السّمَا آنُولَ الْکِتَابُ عَلَیٰ طَائِفَتَیْنِ مِن قَدُلِنَا وَاِن کُنّا عَنْ دِرَاسَتِهِم لَعَافِلِیْنَ. عربی میں قرآن اس لئے اتارا ہے تاکہ تم نہ کہنے لگو کہ جم سے پہلے لوگوں پر کتاب اتری تھی اور جم ان کی تعلیم سے بہلے لوگوں پر کتاب اتری تھی اور جم ان کی تعلیم سے بہلے لوگوں پر کتاب اتری تھی اور جم ان کی تعلیم سے بہلے لوگوں پر کتاب اتری تھی اور جم ان کی تعلیم سے بہنے تو بھی ہے۔

بے شک واقعی ان کو بندر بنایا تھا۔ جھوٹ کیوں ہوتا۔ گرا یسے نہیں کہ آپ کو تناسخ کی سو جھے بلکہ ان کے اسی جسم کوجس ہیں وہ تھے بندر بنا دیا تھا نہ کہ حسب معمول ماں کے رحم میں جا کر جیسے ویدک مت والے بنتے ہیں اور کہتے ہیں۔

کیانزول قرآن کے وقت اصل تورات انجیل موجود تھی ا اعتراض: (عیمائیوں کا اعتراض) اہل کتاب بالخصوص پادر ہوں نے اس توراۃ وانجیل موجودہ کے اصلی توراۃ و انجیل موجودہ کے اصلی توراۃ و انجیل موجودہ کے اصلی توراۃ و انجیل ہونے پر چند دلائل بیان کئے ہیں کہ جو محض وہم پر بینی ہیں میں ان کے دلائل اور پر امال کتاب پر ان کے جواب ذکر کرتا ہوں۔(۱) قرآن میں متعدد جگہ توراۃ و انجیل پر اہال کتاب کو ممل کرنے کی ترغیب دی اوران کے محالہ بیان فر مائے ہیں اوران پر ایمان لانے اورادب کرنے کی ترغیب دی اگر اس وقت یہ کتا ہیں موجود ضہوتیں تو عمل کس پر اور ایمان کس پر اور ایمان کس پر اور ایمان کس پر لاتے اوروہ آیات ہے ہیں:

وَلَوُ آنَّهُمُ اَقَامُوا التَّوُرِئَةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أُنُزِلَ اِلَيْهِمُ مِّنُ رَّبِهِمُ لَا كُلُوا مِنْ فَوُقِهِمُ وَمِنْ تَحُتِ اَرْجُلِهِمُ الْآية.

قُلُ يَاَهُ لَ الْكِتَابِ لَسُتُمُ عَلَى هَى يَ حَتَى تُقِيمُوا التَّوُراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنُولَ النَّوُرةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنُولَ اللَّكُمُ مِّنُ رَّبِكُمُ .

وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ. اللهة قُلُ فَاتُوا بالتَّوْرَةِ فَاتُلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ.

وَلِيَحُكُمُ آهُلُ الْإِنْجِيلِ بِمَآ آنْزَلُ اللهُ فِيهِ . الأية

وغير بامن الآيات

پی صاف معلوم ہوا کہ اس وقت تو را قوانجیل اصلی موجود تھیں اور وہ ہی ہیں جو اب ہمارے پاس ہیں۔ نیاز نامہ کے مصنف نے اس دلیل پر برداز ور دیا ہے اور بہت سے ورق سیاہ کئے ہیں۔

جواب: اول اوردوسری اور پانچوی آیت کا اورجس قدر آیات اس مطلب پر ولالت کرتی بین ان سب کا به جواب ہے کہ تو را ق وانجیل پر چلنے اور ان کے قائم رکھنے سے تو را ق وانجیل اصلی کے احکام مراد بین جیسا کہ بیضاوی وغیرہ جمہور مفسرین نے بیان کیا اور خودمتدل نے نقل کیا اور قرینہ بھی دال ہے اوراحکام تو را ق وانجیل کے بیشتر ان تو را ق وانجیل میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پس نتیجہ بید نکلا کہ اس وقت تو را ق و

ائجیل کے احکام ان کے پاس موجود تھے اوراحکام کے موجود ہونے سے مجموعہ تورا ہو انجیل کاموجود ہونالازم نہیں آتا۔ ویکھئے ہدامید فیرہ۔

کتب فقہ میں قرآن کے احکام موجود ہوتے ہیں گر ہدایے وقرآن نہیں کہد سکتے۔ تیسری اور چوتھی آیت جس میں بیہ ہے کہ یہود کے پاس تو را ق ہے اور اس قتم کی اور جملہ آیات کا جواب بیہ ہے کہ یہاں بھی تو را ق سے مراوا حکام تو را ق ہیں سودہ بیشک یہود کے پاس خواہ بلاتغیر خواہ بالغیر اس تو را ق فرضی میں اب تک موجود ہیں۔ پس احکام کے موجود ہونے سے مجموعہ تمام اصلی تو رات کا موجود ہونالا زم نہیں آتا۔

(حقاني ار ١٩٧٧)

### قر آن کریم نے بائبل کی مخالفت کی ہے ع**تداض**: (عیمائیوں کی طرف سے اعتراض)

چونکہ قرآن کریم نے بعض مقامات پرعہد جدید وعہد قدیم ( یعنی بائبل) کی کتابوں کی خالفت کی ہے اس لئے وہ خدا کا کلام نہیں ہوسکتا۔

### پهلا جواب:

چونکہ (عیسائیوں کی) ان کتابوں کا سلسلہ سند متصل اپے مصنفوں تک ثابت نہیں ہوسکا۔ اور نہ بی ثابت ہوسکا کہ بیکتا ہیں الہا می ہیں۔ اوھر بی جی ثابت ہے کہ ان کتابوں میں خود بے شار مقامات پر آپس میں معنوی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اور نقین طور پر بے شار غلطیوں سے مجری پڑی ہیں۔ جیسا کر آپ عیسائیوں کے دومیں معروف کتاب اظہار الحق میں و کھے سکتے ہیں۔ ان کتابوں میں تحریف بھی ثابت ہو چک ہے اس کو بھی تفصیل سے اظہار الحق میں و کھے لیں۔ پھر قر آن کریم کا بہت سے مقامات بران کے خالف ہونا کوئی مصر نہیں ہے۔ بلکہ اس بات کی ولیل ہے کہ بائیل کے ان مقامات میں غلطیاں ہیں۔ یا پھر تحریف کی گئی ہے جس طرح کہ بائیل میں دوسری مقامات میں غلطیاں ہیں۔ یا پھر تحریف کی گئی ہے جس طرح کہ بائیل میں دوسری

اغلاط اورتح بفات موجود ہیں۔جن کابیان پہلے دوبابوں میں ہوچکا ہے۔اوراس باب کی پہلی فصل کی چوتھی خصوصیت میں واضح ہو چکا ہے کہ قرآن کریم کی بیرخالفت

ارادی اور جان کر ہے۔اس سے بیجنا نامقعود ہے کہ قر آن کے خلاف جو پچھ ہے، یا غلط ہے، یاتحریف شدہ ہے، بیربات نہیں کہ بیخالفت سہوا ہوئی ہو۔

#### دوسرا جواب:

عیسائی پادری قرآن کریم اور بائبل کے درمیان جو خالفتیں بیان کرتے ہیں وہ تین قتم کی ہیں۔

- (۱) منسوخ، احکام کے لحاظ سے۔
- (۲) وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بعض واقعات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں
   موجود ہے اور دونوں عہد ناموں میں نہیں پایا جاتا۔
- (س) قرآن کے بعض بیان کردہ حالات ان کتابوں کے بیان کئے ہوئے احوال کے خالف ہیں۔

ان تنیوں کھا ظ سے عیسائیوں کا قرآن پرطعن کرنامحس بے جااور بے معنی ہے۔
اول اس اعتبار سے کہ ننخ قرآن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ کڑت سے پچپلی شریعتوں میں بھی پایا جاتا رہا ہے۔ اور اس میں کوئی محال عقلی نہیں ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نے سوائے نو (۹) احکام بھی منسوخ کردیئے گئے۔ اور عیسائی تک کہ توریت کے مشہور دس (۱۰) احکام بھی منسوخ کردیئے گئے۔ اور عیسائی نظریئے کے مطابق اس میں بحیل واقع ہوئی۔ اور بحیل بھی ان کے خیال کے مطابق نختی کی ایک شم ہے۔ لہذا ہے احکام بھی اس کے خیال کے مطابق بعد سی تھی تھی ہوئی۔ اور بھی ان کے خیال کے مطابق بعد سی تھی تھی کے لئے اس کھا ظ سے قرآن پرطعن کرنے کی مجال باتی نہیں رہی۔

دوسرے لحاظ سے بھی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔اس کئے کہ عہد نامہ جدید میں بھی بہت سے قصے وہ ذکر کئے گئے ہیں جن کا ذکرعہد نامہ قدیم کی کسی کتاب میں نہیں ہے۔تو کیااس طرح سے عہد نامہ جدید بھی خدا کا کلام نہیں ہوسکتا۔ (پائبل سے قرآن تک ۲۸۰۳)

# حضرت سيح مريم كے واقعه ميں قرآن پر نکته چينيوں كاجواب

اعتراض یا کرتے اس مقام برعیمائی کلتہ چین قرآن مجید پریداعتراض کیا کرتے ہیں کہ حفرت کے اور اس طرح بوحنا یعنی کی کے قصہ میں چند غلطیاں قرآن میں بیان ہوئیں جوتاریخی واقعات سے علاقہ رکھتے ہیں۔

(۱) یہ کہ مریم کی ماں کا نذر مانٹااور پھر مریم کو بیکل میں بھیج دینا اور دہاں کا ہنوں میں باہم ان کی پرورش کی بابت گفتگو ہو کر ذکریا کے نام قرعہ نکلٹا۔اور ذکریا کا مریم کو بے موسم کے پھل کھاتے دیکھ کراپنے لئے اولا دیے واسطے دعا کرنا انجیل سے ثابت نہیں اس لئے یہ باتیں غلط ہیں۔

(۲) قرآن بین لکھا ہے کہ ذکر یا تین روز تک بغیر اشارہ کے کی سے کلام نہ کریں گے حالانکہ انجیل لوقا کے اول باب ورب ۲ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذکر یا کو یوں فرشتہ نے کہا کہ تو جب تک ہے باتیں واقع نہ ہولین گونگا ہوجائے گاکسی سے بول نہ سکے گا۔ اور اسی باب کے ۲۳ ورس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بجی پیدا ہوئے اور آٹھویں دن ان کا ختنہ ہوا اور ان کا نام بجی رکھا گیا تب ان کی زبان کھی جس کی مدت تخینا دس مہینے ہوتے ہیں۔ قرآن نے باو جود دعوائے الہام اور تصدیق انجیل کے تنی فلطی کی۔ مہینے ہوتے ہیں۔ قرآن نے باو جود دعوائے الہام اور تصدیق انجیل کے تنی فلطی کی۔ (۳) لڑکین میں سے کا کلام کرنا اور پھر پرندوں کا معجزہ کہمٹی کے جانور بنا کر ان میں بھو تک مارنا اور ان کا زندہ ہو کر اڑ جانا کہیں سے ٹابت نہیں قرآن نے اس کو کہاں سے لیا۔

جسواب: ان اعتراضات کا جواب بیہ ہے اول سوال جواب یوں ہے۔اگر تاریخی باتیں انجیل اربعہ کے مصنف نے اپنی مختصر تاریخوں میں نہ کھیں تو اس سے کوئی

بنہیں کہ سکتا کہ بیامورغلط ہیں دیکھوز کریا کا قرشتہ سے بشارت یا نااور یجیٰ نام رکھنا ۔ وغیرہ ما تیں صرف لوقانے ککھی ہیں اوروں نے نہیں۔ پھرکیااس دجہ سے پیغلط ہو سکتی ہیں؟ اسی طرح مسیح کے پیدا ہوئے کے دنوں میں مجوسیوں کو ایک ستارہ دکھائی وینااوراس کاان کے آگے آگے چلنا سوائے متی کے اور کسی نے نہیں لکھا۔ای طرح ان چاروں مؤرخوں کا باہم سینکروں باتوں میں تفاوت بیان پایا جاتا ہے۔ یہی تیسرے اعتراض کا بھی جواب ہے اور تائیداس کی بیے کہ بوحنا پی انجیل کے سب ہے اخیر میں پیکھتا ہے کہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کئے اگروہ جدا جدا کھے جاتے تو میں گمان کرتا ہوں کہ کتا ہیں جولکھی جاتیں دنیا میں نہ ساتیں۔ پھر کیا مسے نے بیہ ہی چند باتیں اور یہی چند کام کئے ہیں جوانا جیل اربعہ میں ہیں؟ ہرگز نہیں علاوہ اس کے یہودی مؤرخوں اور دیگر انا جیل ہے بھی ان باتوں کا پیتالگیا ہے اوران اناجیل کے زیادہ معتر نہ ہونے کی وجہ سے بیدلازم نہیں آتا کہ ان کے سب تاریخی واقعات غلط ہوں۔ دوسرے اعتراض کا جواب بیہے کہ لوقانے نہ کریا کو دیکھا نہ کی کونہ حضرت عیسیٰ کو بیمؤرخ سی ہوئی باتیں لکھتا ہے جس پر گمان ہوسکتا ہے کہ باراوی نے علطی کی یا خودلوقا ہے سہو ہو گیا یانسخہ میں اور غلطیوں کی طرح بی بھی واقع ہوئی اور جوتطبق کروتو یوں کہہ سکتے ہیں کہ عدد زبان عرب میں انھمار کے لئے نہیں ہوتا۔ ہمارے عرف میں کہتے ہیں دو دن کی زندگی میں آ دی کیا کرتا ہے مرادتھوڑی

بیان کئے۔قرآن انجیل لوقا کی تصدیق کامدی نہیں۔(تفسیر حقانی ۵۹٬۵۸٫۲) قرآن میں روح کے بیندیدہ مضامین نہیں ہیں

زندگی ہے ای طرح تین روز سے بیل مت مراد ہے جو تخیبنا دس مہینے مؤرخ نے

#### اعتراض:

قرآن کریم میں وہ مضامین نہیں پائے جاتے جوروح کے مقتضیات اور اس

کے پیندیدہ ہوسکتے ہیں۔

**جواب**: جوچزیں روح کے مقاصد اور مقتضیات ہیں اور جواس کی پینداور

چاہت کی چیزیں ہیں وہ صرف دو ہیں۔ کامل اعتقادات اور نیک اعمال۔
اور قرآن کریم ان دونوں قتم کے مضابین کو کمل طور پر بیان کرتا ہے۔ اب ان چیز وں کے قرآن میں فدکور نہ ہونے سے جوعلاء پروٹسٹنٹ کے خیال کے مطابق روح کے مقاصد میں سے ہیں قرآن کریم کا ناقص ہونا ای طرح لازم نہیں آتا جس طرح توریت اور انجیل اور قرآن میں ان چیز وں کے فدکور نہ ہونے سے کوئی نقص لازم نہیں آتا۔ جو مشرکین ہند کے علاء یعنی برہموں کے خیال میں روح کی پندیدہ میں۔ چنانچ آپ نے برہموں کا بیا عتراض سنا ہوگا کہ جانور کا ذبح کر نامحض کھانے اور لذت کے لئے ہے، اور روح کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ بلکہ عقل کے نزویک اور لذت کے لئے ہے، اور روح کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ بلکہ عقل کے نزویک اجان کی بیند یدہ حرکت ہے اس کا امکان ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسے شنج فعل کی اجازت دی جائے ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں کی جو کتاب اس قتم کے مضمون اجازت دی جائے ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عیسائیوں کی جو کتاب اس قتم کے مضمون مشتل ہوگی وہ بھی خدائی کتاب نہیں ہوگئی۔ (بائبل سے قرآن تک ۲۸ میسائیوں کی جو کتاب اس قتم کے مضمون مشتل ہوگی وہ بھی خدائی کتاب نہیں ہوگئی۔ (بائبل سے قرآن تک ۲۸ میسائیوں کی جو کتاب اس قتم کے مضمون

# کیاسب جاندار یائی سے پیدا ہوئے ہیں

#### اعتراض:

قرآن پاک میں ہے: وجعلنا من المهاء کل شیء حی. " اورہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا" حالا تک بہت سے جاندار ہیں جو پانی سے بندانہیں ہوئے جیسا کہ جن آگ سے پیدا ہوئے ہیں یا فرشتے نور سے اور خود حضرت آ دم جن کی نبست آیا ہے حلق من تر اب اوروہ جانور جن کو حضرت سے علیا السلام گارے کا بنا کراس میں کھ پھو تکتے تھے کہ وہ اڑ جاتا تھا پھر سب جانداروں کا پانی سے بیدا ہوتا نہ پایا گیا۔

جواب(۱): لفظ اگرچه عام جگر قرید فصص موجود باس لئے کہ اللہ تعالی اول میں اور یہ چیزیں انہوں اول میں اور یہ چیزیں انہوں اول میں ہیں اور یہ چیزیں انہوں نے کب دیکھی ہیں ہیں ہیں ہیں میں شامل نہیں یا بیان اکثر یہ ہے جس کو محاورہ عرب میں کلیہ سے تعبیر کیا کرتے ہیں اور عرف عام کا یہی کلیہ ہے۔

(تفبير حقاني جلد٣/صفحه ٢٩٠)

جواب (٢): من ماء صله كل دابة كاب نه كه خلق كاريعى جوجانورياني

سے بنتے ہیں ان کواللہ تعالی نے الیا بنایا اور سیمھی ہوسکتا ہے کہ اصل جمیع مخلوقات کی پان کیا۔ پانی ہے پھراس پانی سے اور عناصر پیدا ہوئے جیسا کہ جلد ٹانی میں ہم نے بیان کیا۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دابۃ سے مرادز مین پر چلنے والے جانور ہیں جن کی پیدائش یانی

ہے ہے لیں جن اور ملائکہ ان میں داخل نہیں من ماء کوئکرہ لا کریہ بتادیا کہ ہرنوع دابة کواس پانی سے پیدا کیا جس کے ساتھ وہ مخصوص ہے۔ بعض جانور پیٹ کے بل

چلتے ہیں سانپ وغیرہ لیعض دو پاؤں سے انسان وغیرہ لیعض چار سے گائے بھینس گھوڑ اوغیرہ اور بھی عجائب مخلوقات ہیں یا کسی کے چار سے زیادہ پاؤں ہیں سنصحورا وغیرہ توان سب کی طرف یہ خلق اللہ مایشاء ان اللہ علی کل شبیء قدیر میں اشارہ کردیا۔ (تفییر حقانی جلد ۳/صفحہ ۳۹۳)

### اختلا فات مضامين كااعتراض

#### اعتراض:

قرآن میں جابجامعنوی اختلاف پائے جاتے ہیں،مثلأ آیت

كَ إِكْرَاهَ فِي اللِّينِ . . يرك من المع من كمان مرين نهي سرير ال

دین کے معاملے میں کوئی زبردی نہیں ہے۔ فَذَکِورُ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَکِّرٌ لَسُتَ عَلَيْهِمُ بِمُسَيْطِرِ. پس اے نی! آپ تھیجت سیجئے آپ تھیجت کرنے والے ہی تو ہیں۔آپان کے داروغنہیں۔

أور

قُلُ اَطِيُعُوا اللهَ وَاَطِيُعُوا الرَّسُوُلَ فَإِنْ تَوَلَّوُا فَإِنَّمَا عَلَيهِ مَاحُمِّلَ وَعَلَيْكُمُ مَّا حُمِّلُتُمُ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلاعُ الْمُبِيْنُ.

ترجمہ - بلاشبہ آپ کہدد یجئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت
کرو۔ پھراگر دہ اعتراض کریں تو رسول کے اعمال رسول کے ساتھ ہیں
اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو
ہدایت یاد گے اور رسول پرسوائے واضح تبلغ کے اور کوئی ذمہ داری نہیں۔
ہدایت یاد گے اور رسول پرسوائے واضح تبلغ کے اور کوئی ذمہ داری نہیں۔
بیتمام آبیتی ان آیات کے مخالف ہیں جن میں جہاد کا حکم پایا جاتا ہے۔
اس طرح اکثر آیات میں کہا گیا ہے کہ میں انسان اور صرف رسول ہیں۔
اس کے برعس دوسرے موقع پر اس کے خلاف بید کہا گیا ہے کہ وہ نوع انسانی میں سے نہیں ہیں بلکہ ان کا مقام بلند تر ہے۔ پہلامضمون سور میں نساء کی آیت ذیل میں ہے:

إِنَّـمَا الْمَسِيُّحُ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ الْقَاهَا اِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنُهُ

ترجمہ: - بلاشبیسی ابن مریم اللہ کے رسول اور اللہ کا وہ کلمہ بیں ، جواللہ نے مریم برنازل کیا،اور اللہ کی روح ہیں۔

اوردوسرامضمون سورة تحريم كي آيت ذيل ميل موجود ي:

وَمَـرْيَـمَ ابُسَنَةَ عِـمُـرَانَ الَّتِـى آحُسَسَتُ فَرُجَهَا فَنَفَحُنَا فِيُهِ مِنُ رُوْحِنَا. ترجمہ: - اور مریم بنت عمران جس نے اپنی شرمگاہ کو (بدکاری سے) محفوظ رکھا بتو ہم نے اس میں اپنی روح چھونک دی۔

(عیسائیوں کے مزد یک میہ ) بڑے زبردست اختلافات ہیں۔ای لئے میزان الحق میں مصنف نے اس کتاب کے باب مصل میں انہی دو کے بیان پراکتفاء کیا ہے۔

#### جواب:

(۱) پہنے اختلافات کی نبت تو یہ کہا جائے گا کہ اس کو اختلاف کہنا ہی غلط ہے۔

بلکہ بیتھم جہاد کے تھم سے قبل کا ہے۔ جب جہاد کا تھم نازل ہوا تو بہلا تھم منسوخ ہو گیا اور ننخ کو اختلاف معنوی کہنا بالکل لغو ہے۔ ور نبدلازم آئے گا کہ تو ریت اور انجیل کے تمام احکام منسوخہ میں اختلاف معنوی تسلیم کیا جائے۔ اسی طرح مطلقاً تو ریت اور انجیل کے احکام میں بھی تضاد ما نا جائے۔ اس کے علاوہ ارشاد خداوندی کلا اِئے۔ وَ اَهُ فِ سی اللّذِینَ منسوخ نہیں ہے اور اس تھم کا جہاد کے تھم کے ساتھ کوئی تعارض بھی نہیں ہے۔ اللّذِینَ منسوخ نہیں ہے اور اس تھم کا جہاد کے تھم کے ساتھ کوئی تعارض بھی نہیں ہے۔ نہیں کر تیس کے علیا وہ اس سے نہیں ہیں۔ آیات ہرگز اس پر دلالت نہیں کر تیس کے عیالی اور لغویات ہے۔ تعجب اور جیرت تو ہے کہ یہ تھلند ان سیحت محض فاسد خیالی اور لغویات ہے۔ تعجب اور جیرت تو ہے کہ یہ تھلند ان اختلافات اور غلطیوں کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں و کھسے جوان کی کتابوں میں بھرے بڑے ہیں۔ اختلافات اور فلطیوں کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں و کھسے جوان کی کتابوں میں بھرے بڑے ہیں۔ اختلافات اور فلطیوں کو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں و کہسے جوان کی کتابوں میں بھرے ہیں۔ ہیں۔ جن کا نمونہ آپ اظہار الحق میں پہلے باب کی تیسری فصل میں و کھے سے ہیں۔ از ظہار الحق میں پہلے باب کی تیسری فصل میں و کھے سے ہیں۔ ہیں۔ از ظہار الحق میں پہلے باب کی تیسری فصل میں و کھے سے ہیں۔ از ظہار الحق میں پہلے باب کی تیسری فصل میں و کھے سے ہیں۔ (اظہار الحق میں پہلے باب کی تیسری فصل میں و کھے ہیں۔ (اظہار الحق میں پہلے باب کی تیسری فصل میں و کھے سے جس

# قرآن كريم ايك دم كول نازل نبيس موا؟

#### اعتراض:

تر آن کریم کا نزول تھوڑی تھوڑی مقدار میں تکڑ نے لکڑے ہو کرتھیس (۲۳) برس میں ہوا۔ تمام قر آن ایک دم نازل نہیں ہوا۔

#### جوابات:

- (۱) حضور علی چونکہ بڑھے لکھے نہ تھے،اس لئے اگر سارا قرآن ایک دم نازل ہوتا تو اندیشہ تھا کہ آپ علیہ اس کوضبط اور محفوظ نہ کرسکیں گے۔ بھول جانے کے قوی ام کانات تھے۔
- (۲) اگر قرآن کریم پوراایک دم نازل ہوتا تو ممکن تھا کہ آپ علیہ کھے ہوئے پر اعتاد کرتے اور یاد کرنے میں پورااہتمام نہ ہوتا۔ اب جب کہ اللہ تعالی نے تھوڑ اتھوڑ ا نازل کیا تو بسہولت اس کو محفوظ کرلیا۔ ادر تمام امت کے لئے حفظ کی سنت جاری ہوگئی۔
- (٣) پورا قرآن ایک دم نازل ہونے کی صورت میں اگر سارے احکام بھی اسی طرح ایک بارنازل ہوتے تو مخلوق کے لئے دشواری اورگرانی پیدا ہوجاتی تھوڑ اتھوڑ ا نازل ہونے کی دجہ سے احکام بھی تھوڑ ہے تھوڑ سے نازل ہوئے۔اس لئے ان کا محل امت کے لئے آسان ہوگیا۔

ایک سحائی سے منقول ہے کہ اللہ تعالی کا ہم پر بڑااحسان وکرم ہے۔ ورنہ ہم لوگ مشرک تھے۔ اگر حضور عظام پورا دین اور سارا قرآن ایک دم لے آتے تو ہمارے لئے بڑا دشوار ہو جاتا۔ اور اسلام قبول کرنے کی ہمت نہ ہوتی۔ بلکہ ابتداء میں حضور علیہ نے ہم کو صرف تو حید کی دعوت دراس کی شیرین دی۔ جب ہم نے اس کو قبول کر لیا اور ایمان کی دعوت اور اس کی شیرین کا ذاکقہ چھولیا۔ تو اس کے بعد آہت آستہ تمام احکام ایک ایک کر قبول کر نے جل گئے۔ یہاں تک کردین کامل اور کھمل ہوگیا۔

(٣) جب آپ علی وقافو قاجر کیل علیه السلام سے ملاقات کرتے توان کے بار بارآنے سے آپ علی کے دل کوتقویت حاصل ہوتی ۔جس کی وجہ سے اپ فریضہ تبلیغ کی ادائیگی میں آپ علی مضبوطی کے ساتھ مستعدر ہے۔ اور جوشقتیں نبوت کا

لازمہ ہیںان پرصبر کرنے اور قوم کی ایذارسانی پر ثابت قدم رہنے میں پختار ہے۔ اس کا معجزہ ہونا ثابت ہوگیا۔ کیونکہ اگر لوگ اس کے معارضہ پر قادر ہوتے تو بردی آسانی کے ساتھ تھوڑی مقدار میں نازل شدہ جھے کے برابرکوئی کلام بناسکتے تھے۔ (٢) قرآن كريم، ان كے اعتراضات اور موجودہ زمانے ميں پيش آنے والے واقعات کے مطابق نازمل ہوتا رہتا تھا۔اس طریقے پران کی بصیرت میں ترتی اور اضافہ ہوجاتا تھا۔ کیونکہ اس صورت میں قرآنی فصاحت کے ساتھ غیبی امور کی اطلاع اور پیشین گوئی بھی شامل ہوتی جاتی تھی۔

(٤) قرآن كريم جب تھوڑى تھوڑى مقدار ميں نازل ہوتا اور ادھر حضور عليك نے اس کےمعارضہ کا چیلنج شروع ہی ہے دیا تھا۔ تو گویا آپ علی نے قرآن کے ہر ہر جزو کے بارے میں مستقل چینج کیا۔ جب وہ لوگ ایک ایک جزو کے معارضے سے عاجز آ گئے تو سارے قرآن کے معارضہ سے ان کاعاجز ہونا بدرجہ اولی معلوم ہوگیا۔ اس طرح لوگوں کانفس معارضہ سے عاجز ہوجا ناقطعی طور پر ثابت ہو گیا۔ (۸) الله اوراس كے نبيوں كے درميان سفارت كامنصب ايك عظيم الثان اور جليل القدرعهده ہے۔اب آگر قرآن كريم ايك دم نازل موتا تو جرئيل عليه السلام سے اس منصب اورعہدے کے شرف ہے محروم ہو جانے کا احمال تھا۔ قر آن کے تھوڑی تھوڑی

مقدار میں نازل ہونے کی وجہ سے جبر تکل علیہ السلام کے لئے بیشرف باتی رہا۔

(اظهارالحق۲ (۳۲۰)

حضور علیہ جمع قرآن سے پہلے فوت ہوگئے اعتراض: (عیسائیوں کااعتراض) قرآن ابھی اپی کسی بھی جامع کتابی حالت اور نہ ہی کسی طومار کی حالت میں تھا

جبكه محمرع بي زيني موت كاشكار موايه

**جواب:** قرآن كريم، ني ياك عليه كل حيات مي لكهاجا تا تقارد يكهوقرآن شریف خودفر ما تا ہے:

وَقَالُوْ ٓ السَّاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمُلِّي لا عَلَيْهِ بُكُرَةً وَّ أَصِيُّلًا. (الفرقان: ۵)

ترجمہ: اور ( کفار ) کہنے گئے، یہ پہلے لوگوں کی نقلیں ہیں جن کواس نے لکھوالیا ہے سووہی لکھوائی جاتی ہیں اس کے پاس مج وشام )۔

حضرت مولا ناشاه عبدالقادرمحدث والوكاس آيت مباركه ك تحت تحريفرمات بين: ف: اوّل نماز کاوفت مقررتها، مسلمان حفرت کے پاس جمع ہوتے جونیا قرآن از اہوتایا وکرنے کولکھ لیتے۔ (تفییر موضح القرآن)

اس کے علاوہ نبی اکرم علی تھے تھی قرآن مجید کو مختلف جضرات محابی سے تکھواتے تھے۔جنہیں کا تب دحی کہاجا تا ہے۔ چنانچیمولا تامحرتقی عثانی تفسیر''معارف القرآن''

کے مقدمہ میں تحریر فرماتے ہیں:

حضرت عثانٌ فرماتے ہیں کہ آنحضرت علیہ کامعمول میتھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ کا تب وتی کو پیہ ہدایت بھی فرمادیتے تھے کہ اسے فلال سورت میں فلاں فلال آیات کے بعد لکھا جائے۔ (فتح الباری ۹۸۸)

اس زمانے میں چونکہ عرب میں کاغذ کمیاب تھا۔ اس لئے بیقر آئی آیات زیادہ تر پھر کی سلوں، چمڑے کے یار چوں مھجور کی شاخوں، بانس کے مکڑوں، درخت کے چوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر تکھی جاتی تھیں۔البتہ بھی بھی کاغذ کے تکڑ ہے بھی استعال کئے گئے ہیں۔(ایضاً ۱۱۹)

ال طرح عهد رسالت عليه من قرآن كريم كاايك نسخه تو وه تها جوآنخضرت میلاند علیہ نے اپنی نگرانی میں کھوایا تھا۔اگر چہوہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا۔ بلکہ متفرق بارچوں کی شکل میں تھا۔ (مقدمہ صف ۳۷)

قرآن مجید کی حفاظت کا دارومدار صرف کتابت پرنہیں تھا۔ بلکہ زبانی یاد کرنے (حفظ) پرتھا۔اور قرآن مجید کے پہلے حافظ رسول اکرم علیہ تھے۔

چنانچەمولانامحرتقى عثانى لكھتے ہيں:

چنانچہ ابتدائے اسلام میں قرآن کریم کی حفاظت کے لئے سب سے زياده زور حافظه پر ديا گيا ـشروع شروع ميں جب وحي نازل ہوتي تو آپ عَلِيْكُ اس كے الفاظ كواس وقت دہرانے لگتے تھے۔ تاكہ وہ اچھى طرح یاد ہوجائیں۔اس پرسورہ قیامہ کی آیات میں الله تعالی نے آپ علیہ کو ہدایت فرمائی کر قرآن کریم کو یا در کھنے کے لئے آپ علیہ کو عین نزول وجی کے وقت جلدی جلدی الفاظ ہرانے کی ضرورت نہیں۔ الله تعالى خودآب عليه مي ايبا حافظ پيدا فرماد عاكدا كيد مرتبزول وحی کے بعد آپ علی اے بعول نہیں سکیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ إدهر آب علي يات قرآنى نازل موتى اوراُدهروه آب علي كوياد مو جاتیں۔اس طرح سرکار دوعالم علیہ کاسیندمبارک قرآن کریم کاسب ے زیادہ محفوظ مخبینہ تھا۔جس میں کسی اوٹی غلطی یا ترمیم وتغیر کا امکان نہیں تھا۔ پھرآپ علیہ مزیدا حتیاط کے طور پر ہرسال رمضان کے مہیئے میں حضرت جبرئیل علیہ السلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور جس سال آپ عظی کا وفات ہوئی اس سال آپ علی نے دو (۲) مرتبہ حضرت جبريل كے ساتھ دور كيا۔

(صحیح بخاری مع فتح الباری م ۳۷ ج ۹، مقدمه مفیه ۳۵

نی اکرم علی کی حیات مبارکہ میں بہت سے حضرات صحابہ "نے قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ ان بن سے مشہور حضرات صحابہ اوران میں تین امہات المؤمنین "مجی بير - چنانچ دهزت مولا نامفتى عبدالوا حدصا حب لكھتے بين:

أمام ابوعبيدً قاسمٌ بن سلام ان معلمين قراءات كِمتعلق كتاب القراءات ميس كهته بين:

مہا جرین میں سے حضرت ابو بکڑ : حضرت عمرؓ ، حضرت عثمانؓ ، حضرت علیؓ ، حفزت طلحة، حفزت سعدٌ ، حفزت ابن مسعودٌ ، حفزت حذيفة ، حفزت ابو مویٰ "، حضرت سالم، حضرت ابو ہر بریّاہ، حضرت ابن عمرٌ، حضرت ابن عباسٌ، حفزت ابن زبیرٌ، حفزت عمرو بن العاصٌ، حفزت عبدالله بن عمرةٌ، حضرت معاويةٌ، حضرت عبدالله بن السائب مصرت اليَّ ، حضرت معادٌ، حضرت ابوالدرداءُ،حضرت زيرٌ،حضرت ابوزيرٌ،حضرت مجمع بن جاریہؓ،حضرت انس بن مالک ہے وجوہ قراءات منقول ہیں۔ای گروہ میں سے حضرت عیاش اورآب کے فرزند ابوالحارث عبداللہ بن عیاش قرشیٌ حضرت فضاله بن عبیده انصاریٌ اور حضرت واقله بن اسقع لیژی میں ان میں سے اکثر حضرات نے خود نبی عصل سے براہ راست اور بعض نے دوسر ہے صحابہ کے واسطہ سے قرآن پڑھا تھا اور تمام جماعت روزانہ حضور عظیم کی زبان مبارک سے منتی رہی تھی۔اس برگزیدہ جماعت نے ہرحرکت واسکان اور حذف واثبات کوحضور علی سے ضبط کیا تھا اور جس طرح پڑھا تھا ای طرح تا بعین کو پڑھا دیا۔

(شرح احادیث حروف سبعہ اور تاریخ قراء ات متواترہ صفح ۲۲)
اگر قرآن حکیم، نبی کریم علیہ کے دور مبارک میں ایک جلد اور کتابی صورت
میں نہ تھا تو اس سے بیدلیل اخذ کرنا کہ قرآن مجید آپ علیہ کی وفات کے بعد جاتا
رہا تھا یقینا غلط ہے۔ کیونکہ پورا قرآن پاک اکثر حضرات صحابہ کے سینوں میں محفوظ
اور مختلف اشیاء پر لکھا ہوا بھی موجود تھا۔ قراء اور حفاظ کی تعداد اتن کثرت سے تھی کہ

آپ علی کے اور واپس بھی ہوت کے بعد جنگ بمامہ میں سات سوشہید ہوئے اور واپس بھی بہت آئے تھے۔ان کے بعد باتی کننے حفاظ کم معظمہ، مدینہ منورہ ودیگر مقامات میں بھی موجود قرآن پاک سکھانے اور پڑھانے میں معروف ومشغول تھے۔ ان کی پوری تعداد اللہ کو معلوم ہے۔ نتیجہ یہ کہ قرآن شریف سرکار دو عالم علی کی وفات کے بعد بہت سے حضرات صحابہ اور تین امہات المؤمنین (ا- حضرت عائشہ صدیقہ اور میں اسلم اور حضوظ اور بہت صحورت حفصہ رسا - حضرت ام سلم کی کے مبارک سینوں میں ای طرح محفوظ اور موجود تھا جس طرح انہوں نے امام الانبیاء علی میں اسلم اور پڑھا تھا۔ موجود تھا جس طرح انہوں نے امام الانبیاء علی میں ای طرح محفوظ اور پڑھا تھا۔

www.KitaboSunnat.com

حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تھے تو قرآن کہاں سے جمع ہو گیا اعتراض (میسائیوں کا اعتراض)

ا پی موت سے قبل جمرع بی نے کہاتھا کہ قرآن چار صحابہ سے لو۔ (جن کے سینوں میں قرآن خار صحابہ علیہ معرکوں میں میں قرآن کو تشکیل دیتے بغیر ہی جنگی معرکوں میں مارے گئے۔ تو پھر حقیقت میں قرآن کی تالیف اور تدوین یا تشکیل کرنے والاکون رہا؟

جواب: جوالفاظ خطوط وحدائی میں لکھے گئے ہیں ان سے بیظاہر ہوتا ہے کہ صرف بیرچار حضرات صحابہ ہی حافظ قرآن تھے۔ حالانکہ بیر بات صریحاً جھوٹ ہے کیونکہ ان کے علاوہ بھی اکثر حضرات صحابہ خافظ قرآن تھے، جیسا کہ پہلے گزر دیا ہے۔

یونکہ ان کے علاوہ بھی اکثر حضرات صحابہ خافظ قرآن تھے، جیسا کہ پہلے گزر دیا ہے۔

یینو تھے ہے کہ جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن مجید کو ایک جلد میں جمع کیا تو اس سے پیشتر حضرت سالم بن معقل جنگ میامہ میں شہید ہو کیا تھے گر

(۱) حفرت ابن ام عبد يعنى حفرت عبد الله بن مسعورٌ مسهم ميس-

(٢) حفرت الى بن كعب واهمين-

. (٣) حضرت معاذبن جبل <u>اله</u>مين فوت ہوئے۔

(دیکھومھکوۃ شریف کے آخریں''ا کمال فی اساءِالرجال'') اس صدافت کے پیش نظریہ تینوں حضرات صحابہؒ اس وقت زندہ تھے۔ پس مسیحی مبشر کا ان تینوں حضرات صحابہؒ کے متعلق یہ کہنا کہ''جنگی معرکوں میں مارے گئے''، سفید جھوٹ ہے۔

باتی رہا ہے کہ قرآن حکیم کی تالیف ، مذوین اور تشکیل کیسے ہوئی ؟ تو عاعت فرمائے!

محبوب كبريا، امام الانبياء عليه كل وفات، ١٢ ربيج الاول السيرين بهوئي آپ مالیہ علیہ کے بعد حفزت ابو بکر صدیق خلیفہ ہے۔ آپ کے دور میں جنگ بمامہ ہوئی تو اں جنگ میں سات سوقراءاور حفاظ شہید ہوئے تو حضرت عمر مگویہ خیال پیدا ہوا کہا گر ای طرح قراءادر حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید کا بہت ساحصہ ناپید ہوجائے گا تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت عالیہ میں عرض کیا۔ بہر حال صلاح و مثورہ کے بعدیہ طے پایا کہ واقعی قرآن کریم کوایک جلد میں یکجا کرنا جا ہے تو حضرت ابو برصد این نے حضرت زید بن ثابت کواس عظیم اور نیک کام کوسرانجام دینے کے لئے منتخب فرمایا حفرت زیراس مقدس کام کے لئے نہایت موزوں اور بہت مناسب تھے کیونکہ بیرحا فظ قر آن اور کا تب وحی تھے۔حضرت زیدؓ نے ہمی تن مصروف ومشغول ہوکرجن مختلف اشیاء پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا ان سے اور دیگر حفاظ قرآن سے قرآن مجیدا کیک جلد میں جمع کیا۔اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی اکرم عظیمت کی وفات کے بعد کتنی مدت میں قرآن ایک جلد میں جمع کیا گیا۔ تو آنخضرت علیہ کی وفات ۱۲ اربیج الاول الھے کوہوئی سرکار دوعالم علیہ کے بعد حضرت ابو بکرصدیق خلیفہ بنے اور آپ کی وفات ١٤ جمادي الاخرى سله كوهونى اس حساب عيرة سي خلافت كاز ماندو برس تین ماہ نو دن بنتا ہے۔اور جنگ بمامہ کے بعد قرآن یاک کو جمع کرنے کا کام شروع ہوااس حساب ہے گوتھوڑ اعرصہ بنتا ہے مگر اگر ہم یہ فرض بھی کرلیں کہ نبی اکرم

المان کے وفات کے ایک سال بعد یعنی دوسر سے سال میں قرآن کر یم ایک جلد میں جمع ہوگیا تھا تو بجائے گرتورات تو مختلف اشیاء پر بھی کاسی ہوئی نہتی۔ تورات کا حافظ بھی کوئی نہتی اور تورات تعنی سوستاون سال کم ہونے کے بعد ملی تھی۔ تو بھی یہودہ نصاری اس بات کے قائل ہیں کہ وہ بالکل سیح اور اس کا ایک حرف بھی ضا کع نہیں ہوا تھا۔ ہم اہل اسلام کے نزدیک دور نبوت میں قرآن تھیم پورامختلف اشیاء پر لکھا ہوا موجود۔ اس کے تفاظ بھی کثرت سے تھے اور نبی پاک عقادہ کی وفات کے ایک سال موجود۔ اس کے تفاظ بھی کثرت سے تھے اور نبی پاک عقادہ کی وفات کے ایک سال موجود ہتر ان پاک کی صحت کے مکر ہیں انصاف وعدل کی دنیا میں اس طریق کا راور انداز کو بے انصافی کہا جا تا ہے۔

اس کے بعد مرض کے من تالف کی طرف توجہ فرمائے! توسیحی دنیا میں سب کے بہت ہاری ہے علی بخش صاحب میں انہاں کے بیال مرض ہے۔ اس کے من تالیف کی بابت پادری ہے علی بخش صاحب ق

رقمطراز ہیں۔ اگر پروشلم کی بربادی کے بعد کھی جاتی تو ضرورا پسے اہم واقعہ کا کچھ

ذکراس میں ہوتا اس لئے بیکہنا درست ہوگا کہ سالا ، و سے یہ کے ا مابین بیانجیل لکھی گئی۔ (تفییر مرقس صفیم)

مانین سیالیان می ن - را سیر سران د

بإدرى خيرالله صاحب لكصفي بين:

بیظاہر کرتا ہے کہ یہ ۱۸ یہ اور معنی (جب بروهلیم تاہ ہوا) کے درمیانی عرصہ بیل کھی گئی۔ (قاموں الکتاب صفحہ ۸۹۹)

اگرانجیل مرض کان تعنیف ۲۸ ئے فرض کرلیا جائے پھر بھی حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی (۱۳۳۰ء) کے بعد کی ہے۔ نتیجہ یہ کہ عیسائیوں کے بقول انجیل مرض حفرت سے علیہ السلام کے آسان پر چلے جانے کے پینیس (۲۵) سال بعد لکھی گئی۔

جس میں سیجی علماء کو غلطیوں کا اقرار، انسانی کلام کی آمیزش کا اعتراف اوراس کا کوئی حافظ نہ ہونا بھی تسلیم ہے۔

ان سب باتوں کے باوجود سے علاء کے زوریک انجیل مرض الہا می اور بالکل سیح ہے۔ قرآن مجید اور فرقان حمید جوسر ورکا نئات اور فخر موجودات علیہ کی وفات کے ایک سال بعد کتا ہی صورت اور ایک جلد میں جمع کیا گیا جو کہ غلطیوں سے مبراء انسانی کام کی آمیزش سے منز ہ اور اس کے بے شار اور لا تعداد حفاظ دور نبوت سے لے کرآج کا لام کی آمیزش میں متواتر اور مسلسل موجود ہیں۔ تو بھی قرآن پاک سیجی علاء کے نزویک غیر الہامی ہے۔

مورج میں گے دھے قدرت کے کرشے ہیں بت ہمیں کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے

(جواب مسلم ٩٧)

كيا حضرت عمر عجمع قرآن كي وقت كئ آيات عائب تهين؟

قرآن کے مختلف نسخے اور بعض کونذرآتش کرنا ت**راض**: (عیمائیوں کااعتراض)

حضرت عثان نے کئی رائج الوقت قر آنی نسخوں کواکٹھا کیا،بعض کومحفوظ کرلیا ، بعض کونذ رآتش کردیا۔

جواب: مولانا محرتق عثاثی تحریفرماتے ہیں۔ چوتھامشہورقول امام طحادی کا ہوہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم نازل تو صرف قریش کی لغت پر ہوا تھا۔لیکن چونکہ اہل عرب مختلف علاقوں اور مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔اور ہرا یک کے لئے اس ایک لغت پر قرآن کریم کی تلاوت بہت دشوارتھی۔اس لئے ابتداء اسلام میں

اجازت دیدی گئی تھی کہ وہ اپنی علاقائی زبان کے مطابق مرادف الفاظ کے ساتھ قر آن کریم کی تلاوت کرلیا کریں۔ چنانچہ جن لوگوں کے لئے قر آن کریم کے اصلی الفاظ سے تلاوت مشکل تھی۔ ان کے لئے خود آنخضرت علی فی ایسے مرادفات متعین فرما دیئے تھے جن سے وہ تلاوت کرسکیس بیمرادفات قریش اور غیر قریش وونوں کی لغات سے منتخب کئے گئے تھے اور یہ بالکل ایسے تھے جیسے تعَالَ کی جگہ هَلُمَّ یا اَقُبِ لَ يا أُدُنُ يِرْ هو يا جائے معنیٰ سب كايك بى رہتے ہیں ليكن بداجازت صرف اسلام کے ابتدائی دور میں تھی۔ جبکہ تمام اہل عرب قرآنی زبان کے بوری طرح عادی نہیں ہوئے تھے پھر رفتہ رفتہ اس قر آنی زبان کا دائر ہُ اثر بڑھتا گیا۔اہل عرب اس کے عادی ہو گئے ادران کے لئے اس اصلی لغت پر قرآن کی تلاوت آسان ہوگئی۔ تو آنخضرت علی نے وفات سے پہلے رمضان میں حضرت جبرئیل علیہ السلام سے قرآن کریم کا آخری دور کیا۔ جسے عرضہ اخیرہ کہا جاتا ہے اس موقع پر بیا مراد فات سے پڑھنے کی اجازت ختم کردگی گئی۔اورصرف وہی طریقہ باقی رہ گیاجس رِقر آن نازل مواتفا\_ (مشكل الآثارللطحا دي صفحه ١٩١٣ ١٩١١، جلدس)

اس قول کے مطابق ''سات حروف' والی حدیث اس زمانے سے متعلق ہے۔
جب تلاوت میں مراد فات استعال کرنے کی اجازت تھی۔اوراس کا مطلب یہ بیس قا
کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا ہے بلکہ مطلب بیتھا کہ دہ اس وسعت کے
ساتھ نازل ہوا ہے کہ اسے ایک مخصوص زمانے تک سات حروف پر پڑھا جا سکے گااور
سات حروف سے بھی مراد بنہیں ہے کہ قرآن کریم کے ہرکلمہ میں سات مراد فات کی
اجازت ہے۔ بلکہ مقصد بیتھا کہ زیادہ سے نیادہ جتنے مراد فات استعال کئے جاسکتے
بیں ان کی تعداد سات ہے اور اس اجازت کا مفہوم بھی بینہ تھا کہ ہرشخص اپنی مرضی
سے جو الفاظ چاہے استعال کرلے بلکہ متبادل الفاظ کی تعین بھی خود آنخضرت علیا تھا جو اس کے
نے فرماد کی تھیں بھی خود آنخضرت علیا تھا جو اس کے

لئے آسان ہو۔لہذاصرف ان مرادفات کی اجازت دی گئی جوحضور علی ہے۔ ثابت سے دانتے الباری ۲۳:۲۳ ج علوم القرآن صفحہ ۱۰۵،۱۰)

مولانا محمد تقى عثانى " حضرت عثان كاعبد مين جمع قرآن تيسرامرها "كتحت تحريفرمات بين

جب حضرت عثان رضى الله عنه خليفه ب تو اسلام عرب سے نكل كرروم وايران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہرنئے علاقہ کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعت حاصل ہوئی تھی۔ ادھرآپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا تھا۔ اور مختلف صحابہ کرام نے اسے آنحضرت علیہ سے مختلف قراءتوں کے مطابق سیصاتھااس کئے ہر صحابی نے اپنے شاگر دوں کواسی قراءت کے مطابق قرامان بر ھایا جس کےمطابق خوداس نے حضور علی سے بر ھاتھا۔اس طرح قراءتوں کاب اختلاف دور درازمما لک تک بہنچ گیا۔ جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن كريم سات حروف پر نازل مواہے۔اس وقت تك اس اختلاف سے كو كَي خرا بي پیدائہیں ہوئی کیکن جب بیا ختلاف دور درازمما لک میں پہنچا اور بیہ بات ان لوگوں میں بوری طرح مشہور نہ ہوسکی کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہواہہے۔تو اس ونت لوگوں میں پوری طرح مشہور نہ ہو تکی کہ قرآن کریم سات حروف پر نازل ہوا ہے۔ تواس دنت لوگوں میں جھڑے بیش آنے لگے بعض لوگ اپنی قراءت کو تیجے اور دوسرے کی قراءت کوغلط قرار دینے لگے۔

ان جھڑوں سے ایک طرف تو پی خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی متواتر قراء توں کو غلط قرار دینے کی تھین غلطی میں جتلا ہوں گے۔ دوسرے سوائے حضرت زیڑ کے لکھے ہوئے ایک نسخہ کے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا۔ پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لئے جت بن سکے۔ کیونکہ دوسرے نسخے

ا فرادی طور پر لکھے ہوئے تھے۔اوران میں ساتوں حروف کوجمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔اس لئے ان جھکڑوں کے تصفیہ کی کوئی قابل اعتاد صورت یہی تھی کہ ایسے نسخ پورے عالم اسلام میں پھیلا دیئے جائیں جن میں ساتوں حروف جمع ہوں اور انہیں دیکھ کریہ فیصلہ کیا جا سکے کہ گونسی قراءت صحیح اور کونسی غلط ہے؟ حضِرت عثمانؓ نے انبيعهدخلافت ميں يمي عظيم الشان كارنامه انجام ديا۔اس كارنامه كی تفصیل روایات حدیث کے ذریعہ بیمعلوم ہوتی ہے کہ حفرت حذیفہ بن ممال اللہ اور آذر بائجان کے محاذیر جہادیں مشغول تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں قرآن کریم کی قراءتوں کے بارے میں اختلاف ہور ہاہے۔ چنانچے مدینہ طیبہ والی آتے ہی وہ سید ھے حضرت عثمانؓ کے باس پنچے اور جا کرعرض کیا کہ امیر المؤمنین!قبل اس کے کہ بیامت اللہ کی کتاب کے بارے میں یہود ونصاری کی طرح اختلاف کاشکار ہو آب اس كاعلاج ليجيئ حضرت عثال في ويها بات كيام؟ حضرت حذيفة في جواب میں کہا کہ میں آرمینیہ کے محاذ ہر جہاد میں شامل تھا۔ وہاں میں نے دیکھا کہ شام کے لوگ اُبی بن کعب کی قراءت پڑھتے ہیں جواہل عراق نے نہیں تی ہوتی۔ اورامل عراق عبدالله بن مسعودً كي قراءت پڙھتے ہيں جوامل شام نے نہيں تي ہوتی۔ اس کے نتیجہ میں ایک دوسرے کو کا فر قرار دے رہے ہیں۔حضرت عثال ؓ خود بھی اس خطرے کا احساس پہلے ہی کر چکے تھے۔ انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ خود مدینہ طیبہ میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں کرقر آن کریم کے ایک معلم نے اپنے شاگردوں کو ایک قراءت کے مطابق قرآن پڑھایا اور دوسرے معلم نے دوسری قراءت کے مطابق۔ اس طرح مختلف اساتذہ کے شاگر د جب باہم ملتے توان میں اختلاف ہوتا ادر بعض مرتبه بداختلاف اساتذہ تک بھنج جاتا۔اور وہ بھی ایک دوسرے کی قراءت کو غلط قرار وية جب حضرت حذيف بن يمان من بحي اس خطرے كى طرف توجه دلا كى تو حضرت عثان في خليل القدر صحابة كوجمع كركان مصفوره كيااور فرماياكه

'' مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے سے اس قتم کی باتیں کہتے ہیں کہ میری قراءت تمہاری قراءت سے بہتر ہے۔اور یہ بات کفر کی حد تک پہنچ سکتی ہے۔لہذا آپ لوگوں کی اس بارے میں کیارائے ہے۔'' صحابہ ؓنے خود حضرت عثمان ؓ سے پوچھا کہ '' آپ نے کیا سوچا ہے'' حضرت عثمان ؓ نے فرمایا کہ

" میری رائے یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک مصحف جمع کردیں تا کہ کوئی اختلاف اور افتراق پیش نہ آئے"

صحابہ نے اس رائے کو پہند کر کے حضرت عثان کی تا ئید فرمائی۔ چنا نچہ حضرت عثان ؓ نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ ''تم لوگ مدینہ طیبہ میں میرے قریب ہوتے ہوئے قرآن کریم کی قراء توں کے بارے میں ایک دوسرے کی تکذیب اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ جولوگ جھے سے دور ہیں وہ تو اور بھی زیادہ تکذیب اور اختلاف کرتے ہوں گے۔ لہذا تمام لوگ ل کر قرآن کریم کا ایسانسخہ تیار کریں جوسب کے لئے واجب الافتد ارہو۔'' اس غرض کے لئے حضرت عثمان ؓ نے حضرت حقصہ ؓ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ اس غرض کے لئے حضرت عثمان ؓ نے حضرت حقصہ ؓ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ

کے پاس (حفرت ابو بکر کے زمانے کے) جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج اسکے ،ہم ان کومصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔حضرت حصہ آن وہ صحیفے حضرت عثمان آنے چار صحابہ کی ایک وہ صحیفے حضرت عثمان آنے چار صحابہ کی ایک ہماعت بنائی۔ جو حضرت زید بن ٹابٹ، حضرت عبداللہ بن زبیر "حضرت سعید بن الحاص"، اور حضرت عبدالرحمٰن بن حارث بن بشام پر مشمل تھی۔ اس جماعت کو اس کام پر مامور کیا گیا کہ دہ حضرت ابو بکر شیم صحیفوں نے قبل کر کے کئی ایسے مصاحف

تیار کرے جن میں سورتیں بھی مرتب ہوں۔ ان صحابہ میں سے چار حضرت زید ا انصاری تنے اور باقی تینوں حضرات قریثی تنے۔اس کئے حضرت عثمان ؓ نے ان سے فرمایا کہ

"جبتمہارااورزید گاقرآن کے سی حصد میں اختلاف ہو ( ایعنی اس میں اختلاف ہو کہ کونسالفظ کس طرح لکھا جائے؟ تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھتا، اس لئے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔"

بنیادی طور پر بیکام فدکورہ چار حضرات ہی کے سپر دکیا گیا تھا۔ لیکن پھر دوسرے محابہ کو بھی ان کی مدد کے لئے ساتھ لگا دیا گیا۔ یہاں تک کدابن الی داوڈ کی روایت کے مطابق ان حضرات کی تعداد بارہ تک پہنچ گئی۔ جن میں حضرت الی بن کعب حضرت کثیر بن افلح من محضرت ما لک بن الی عامر محضرت انس بن ما لک اور حضرت عبد اللہ بن عباس بھی شامل تھے۔ ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کام انجام دیئے۔

(۱) حضرت ابو بکڑ کے زمانے میں جونسخہ تیار ہوا تھا اس میں سورتیں مرتب نہیں تھیں۔ بلکہ ہرسورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ان حضرات نے تمام سورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا۔

(۲) قرآن کریم کی آیات اس طرح تکھیں کدان کے رسم الخطیس تمام متوار قراء تمل ساجا ئیں۔اس لئے ان پرنہ نقطے لگائے گئے اور نہ حرکات (زیر، زیر، پیش) تاکم اسے تمام متوار قراء توں کے مطابق پڑھاجا سکے۔شلاسر ھالکھا تاکہ اے نَنْشُرُ ہَا اور اُنْشِیزُ ھَا دونوں طرح پڑھاجا سکے کیونکہ بیدونوں قراء تمل درست ہیں۔

(۳) اب تک قرآن کریم کا کمل معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجماعی تصدیق ہے مرتب کیا گیا ہوصرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس نئے مرتب مصحف کی ایک ہے نتا

سرب میں جا ہو سرک ہیں ہوں۔ زائد نقلیں تیار کیں۔عام طور پر مشہور رہ ہے کہ حضرت عثالؓ نے پانچ مصحف تیا کرائے تھے۔لیکن ابوحاتم بحتانی کا ارشاد ہے کہ کل سات نسخ تیار کئے گئے تھے۔ جن میں سے ایک مکہ کرمہ،ایک شام،ایک یمن،ایک بحرین،ایک بھرہ اورایک کوفہ

جن میں ہےا کیک مکہ مکر مہ، ایک شام، ایک بین، ایک بحرین، ایک بھرہ اور ایک بھیج دیا گیااور ایک مدینہ طیب میں محفوظ رکھا گیا۔

(4) ندکورہ بالاکام کرنے کے لئے ان حضرات نے بنیادی طور پرتو انہیں صحیفوں کو سامنے رکھا جو حضرت ابو بکڑ کے زمانے میں لکھے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی مزید

احتیاط کے لئے وہی طریق کاراختیار فرمایا۔ جوحفرت ابو بکڑے زمانے میں اختیار کیا گیا تھا۔ چنانچہ آنخضرت علی کے زمانے کی جومتفرق تحریریں مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھیں۔ انہیں دوبارہ طلب کیا عمیا اور ان کے ساتھ از سرنو مقابلہ کرکے میہ نئے

ننخ تاركة محد (علوم القرآن صفحه ١٩١٢)

نيز ، موصوف لكصة بين:

(۵) قرآن کریم کے بیمتعدد معیاری نسخ تیار فرمانے کے بعد حضرت عثالی نے دہتم رسم انفرادی نسخ نذر آتش کردیے جو مختلف صحابہ کے پاس موجود تھے۔ تاہم رسم

الخط، مسلمہ قراء توں کے اجتماع اور سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف کیساں ہوجا کیں اور ان میں کوئی اختلاف باقی ندرہے۔

حضرت عثمان کے اس کارنامہ کو بوری امت نے بنظر استحسان دیکھا اور تمام صحابہ نے اس کام میں ان کی تائید اور حمایت فرمائی۔ (علوم القرآن صفحہ ۱۹۲)

الحاصل حفرت عثان في اختلاف قراءت كے مسئله كواحسن طريقه اور عمده سليقه سے ہميشه ہميشه كے لئے حل فرماد يا۔ اور الل اسلام كوآئندہ كے فتنہ سے محفوظ كرديا۔ حضرت عثان في جو نسخ منگوائے اور جو نسخ تيار كروائے اس كا جواب مولانا موصوف كى تحريبيں موجود ہے۔

باتی رہا'' نذرآتش' والامعاملہ۔تواس ہے آپ پرکوئی جرم عائد نہیں ہوتا کیونکہ اسلام ہے قبل بھی زہبی دنیا میں ایسا ہوتا تھا۔ چنانچه بادري فائدرصاحب لكھے بين.

بعض اوقات کہند مسودوں کونہایت احتیاط کے ساتھ نقل کرکے غایت درجہ کی تعظیم کے ساتھ جلادیتے تھے تا کہان کی کسی طرح سے بے حرمتی و بے عزتی نہ ہونے پائے۔(میزان الحق پہلاحصہ باب۳)

چناچہ ' نذر آتش' کا اعتراض آپٹیر واردنہیں ہوتا اس لئے آپ گا دامن صاف ہے۔ (جواب مسلم ۱۰)

# كيا قرآن كى پچھآيات كم ياتحريف شده ہيں

### اعتراض:

تفیراتقان وغیرہ کتب میں ندکور ہے کہ زید بن ابت کہتے ہیں کہ یہ آیت لقد جاء کے دسول مِن انفسکم میں نے تمام جگہ تلاش کی کہیں نہاں گرابوخزیمہ انساری کے پاس کھی ہوئی ملی اور اس طرح حضرت عائشہ ہے منقول ہے کہ ایک آیت کھی ہوئی ہمارے ہاں پانگ کے تلے پڑی تھی بکری کھا گئے۔ پس اس طرح اور روایات بھی ہیں کہ جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کمکن ہے کہ اس طرح قرآن کی بہت آیات رہ گئی ہوں یا حضرت عثال اور ابو بکر اور عشر نے وہ آیات کہ جن میں الل بیت کی مدح تھی درج نہ کی ہوں چانچے شیعہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے دی پارے بیت کی مدح تھی درج نہ کی ہوں چانچے شیعہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے دی پارے بیت کی مدح تھی اور سورہ فاطمہ پڑھا

کرتے ہیں محرقر آن میں ان کا کہیں پہنیں معلوم ہوا کہ بیسورتیں نکال ڈالیں۔ مرد وادر مرد میں مصل کیعفر میں میں میں ان تربی ان کی تعریب اور ا

جواب: اسشبداصل كيس پادريول فاتنا كسيلايا كراس من رساك

چنانچہ عبداسے اور رامجد اور عماد الدین نے اس میں برواہی زور مار کرقر آن مجید میں تحریف ثابت کی ہے لیکن جواب اس کا بہت سہل ہے اور وہ یہ کہ اگر ایسی الی دو چار کیا سو دوسوروایات بھی جاری کتب معتبرہ سیح بخاری ومسلم وغیر جا ہے نقل کی جائیں اور سب کوعلی سبیل فرض محال تسلیم بھی کیا جائے بلکہ اس سے بوھ کر ہماری طرف سے اتنی بات اور ملادی جائے کہ ایک آیت کیا بلکہ دس ہیں آیتیں حضرت زید بن ثابت وكسى كے مصحف ميں بھى نہليں تھيں اور سودوسوآيات حضرت عائشا كى مكرى بلکہ پورایا نصف قرآن بھی کھا گئی تھی تب بھی قرآن میں باعتبار اصل مُزَّ ل کے ایک حرف کی تھی بھی نہھی ہاں اگر عیسائیوں کی انا جیل اور یہود کی تو رات کی طرح قر آن کا دارومدارایک آ دھ نسخ پر ہوتا تو احمال تھا کہ ایک دوورق جانے سے پچھ قر آن جاتا ر ہاہوگریہاں تو حفظ پر دارومدار تھااوراول ہی قرن میں بے شارا یہے کیے جا فظ موجود تھے کہ جن میں سے ایک ایک قرآن کے لفظ لفظ پر حادی تھا خیرآپ اس اہل زبان کے زمانہ کوتو جانے دیجئے ۔ ذرااس ضعف اسلام کے زمانے کوہی دیکھ لیجئے۔اگراس وقت روئے زمین پرایک نسخ بھی قرآن کا ندرے (خدانہ کرے) تو ایک ادنیٰ گاؤں كے لوگ اپنى ياد سے اس كوحرف بحرف (١) لكھوا سكتے ہيں پس انجيل وتورات پر قياس کرکے بیگمان کرنامحض بیہودہ خیال ہے۔رہاشیعہ کاہ خیال سووہ جہلا کی گپ ہے۔ آج تک سلف سے لے کر خلف تک کوئی محقق شیعہ بلکہ کوئی اہل اسلام بھی میعقیدہ نہیں رکھتا چنانچہ علماء شیعہ اس خیال کی براءت اپنی کتابوں میں بڑی شدو مدسے کرتے ہیں۔ شیخ صدوق ابوجعفر محمد بن علی بابویہا ہے رسالہ عقائد میں کہتے ہیں کہ'' جوقر آن كەللىدىغالى نے حضرت كوديا تھاوىي ہے كەجواب لوگوں كے پاس موجود ہے نداس میں کچھ کم ہواہے نہ زیادہ۔''تفسیر مجمع البیان میں کہ جو

(۱) اس مقام پر مجھ کو ایک حکایت یاد آئی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ابتداء عملداری انگریزی میں یہاں یا دری لوگ آئے تو انہوں نے یہ خیال خام اس بات کے کہ یہاں مطالع تو ہیں نہیں تلی شخوں پر مدار ہے۔ مسلمانوں سے قرآن مجید کو گراں گراں گراں قیت کوخریدنے شروع کئے اور سالہا یہ معاملہ رہا چنانچے میر تھا اور دیلی میں انہوں کے در سالہا یہ معاملہ رہا چنانچے میر تھا اور دیلی

کے نواح کے بہت لوگ معمراس کی شہادت دیتے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ایک پادری میرے دوست تھے میں نے ان سے پوچھا کہ سے کھویداس قدر ننے تم کیوں خریدتے ہو؟ بالآخر بڑے اصرار سے اس نے بیراز بتلایا کہ یہاں کے مشن کی بیر رائے ہے کہ ان لوگوں کے ننے خرید لئے جا کیں۔ پھر جب نہایت نایاب ہوں تو لندن سے مختلف ننے قرآن مجید کے طبع کرکے یہاں کے مسلمانوں کے ہاتھ فروخت کے جا کیں۔ پس مسلمانوں میں بڑا اختلاف قرآن میں پڑجائے گا اور دین مسیحی کا خوب ظہور ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ خبط ہے اس سے پھے بھی نہ ہوگا ناخق روبیہ میں میں میں نے کہا کہ یہ خبط ہے اس سے پھے بھی نہ ہوگا ناخق مو بیہ میں میں بات آگئی اور خریدنا موقوف کیا۔ والعلم عنداللہ۔ منہ

جوشیعہ کے زو یک معتر تفسیر ہے سیدم تفنی کہتے ہیں:

جوقر آن که عهد پنجیمرعلیه السلام میں تھاوہی اب بھی ہے بلا تفاوت۔ قاضی نور الله شوستری اپنی کتاب مصائب النواصب میں لکھتے ہیں کہ

یہ بات جوشیعہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ وہ قرآن میں تغیر و تبدل کے قائل ہیں محض غلط ہے محققین شیعہ میں سے کوئی اس کا قائل نہیں اور جوکوئی کہے تواس کا کیااعتبار ہے۔

ملاصادق شرح كليني مين لكهة بين:

يقرآن اى طرح المام مدى تك سالم رب كا-

محربن حن عالمي کہتے ہیں کہ

جوروایات پرذرابھی نظر کرے گا بھٹی طور پر جان جائے گا کہ قرآن میں بچند وجوہ کمی زیادتی ناممکن ہے اور بالفرض کوئی صاحب بیعقید سے بھی رکھیں تو ہم اس کودووجہ سے قائل کرتے ہیں۔

(۱) یہ کہ ائمہ اہل بیت اور بن ہاشم بالخصوص آل علی اور خود علی اور بنی فاطمہ نے کیوں اپنے مصاحف کومحفوظ ندر کھا بلا سے شیعہ ہی میں وہ قرآن مروج اور مستعمل ہوتا۔اور خیر اگر ظاہراً اس کو ندر کھتے چھیاہی کے رکھتے ورند حفظ بی کے طور سے متوارث رکھتے بلکہ اصل حمیت اسلام تو ہی تھی کہ اس خیانت قرآن کے بارے میں ی الفین کوعلی رؤس الاشہاد فضیحت کرتے اول تو جس طرح کچھے نہ چھ**اوگ** ہرز مانے میں ان کے ساتھ ہوتے رہے ہیں اس وقت بھی ہوتے ور نہ بنی ہاشم تو ضرور ساتھ ریتے اور اگر کوئی نہ دیتا تو خدا تعالی تو ساتھ ضرور ہی دیتا کہ جس نے قریش کے مقابله میں ایک بتیم بے کس بے زر تعنی سید المرسلین علیه السلام کی مدد کی اور روئے زمین پراس کا ندہب بھیلا دیا ورنہ خیرجس طرح امامت اور ریاست کے بارے میں نوبت بشهادت نینچی اس خاص دینی کام میں پہنچی تو کیا تھاز ہے نصیب اب یا دری صاحب فرمائي وه كونسا بحميت شيعه ب جوايين اكارعليهم السلام كى نسبت سيبد گانیاں جائزر کو رائے شکن کے لئے اپی ناک کٹائے گا۔اصحابہ ثلث کی ضدین ایے بزرگوں کو برا کہد کے قرآن کی تحریف کا قائل ہوجائے گا۔

ان آیات کا کیاجواب ہے کہ جن میں خدایا ک نہایت تا کید کے ساتھا اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے قال تعالی : إِنَّا اَنْحُنُ اَنَّوْ لَنَا اللّذِ کُورَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ .

الم تنبیع : اسٹر راجی درنے اپنی کتاب تحریف القرآن اور یا دری محا دالدین نے کتاب ہدایت اسلمین میں اور دیگر یوادر (پادریوں) نے اپنی اپنی تصانیف میں اس الزام کے دفاع میں (کہ تو رات والجیل میں متقد مین اہل کتاب کی بد دیا نتی یا خفلت سے بیثار تحریفات لفظی اور معنوی ہوئیں جس کے حققین اہل کتاب بھی مقر میں چنانچہ ہارن اور ہنری اور اسکاٹ اپنی تفاسیر میں اور یا دری فنڈ راختا م مباحث میں حظومہ اکبر آباد میں صد ہا بلکہ ہزار ہا ویر یوں رائینگ یعنی خلطی کا تب کے قائل ویں رائینگ یعنی خالی مانے ہیں) چندوہ

روایات ہماری کتب تفاسیر انقان وغیرہ سے نقل کی ہیں کہ جن سے بعض آیات قرانیہ کامنسوخ التلاوۃ ہونا معلوم ہوتا ہے۔اوران کو بڑے بسط کے ساتھ لکھ کریہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید میں بھی تحریف ہے۔ مگر کسی قدر مختصر یہاں بھی بیان کرنا ضروری ہے۔

#### تفصیلی جواب:

تحریف لفظی یا معنوی خواہ برنیادت خواہ بہ نقصان کسی کتاب میں جب ثابت ہوتی ہے کہ جب طابت ہوتی ہے کہ جب کا بت ہوتی ہے کہ جبر کی ہوتی ہے بغیر کی ہوتی ہے بغیر کی ہوتے۔ جائے۔

اور جب وہ خود کی زیادتی اپنی کتاب میں کرے تو اس کو کوئی دانشمند تحریف نہ کھےگا۔

پس جب بیقرار پاچکا تواس اعتراض کا جواب دوطور پر ہے(۱) یہ کہ یہ دوایات اگرضی تسلیم کی جائیں تو ان سے غایۃ مانی الباب یہ ثابت ہوگا کہ یہ آیات آن خضرت علیا تھا کے روبرو کسی خدائی راز کی وجہ سے منسوخ المثلا وہ ہوگئیں اور اس کے اکثر الل ملام قائل ہیں البتہ تحریف جب لازم آئے گی کہ کسی روایت صححہ سے یہ ثابت کردیا جائے کہ جو قرآن آن تخضرت علیا ہے ہوئت اخیرونیا ہیں چھوڑ گئے تھے اس میں بعد جائے کہ جو قرآن آن تخضرت علیا ہے ہوئت اخیرونیا ہیں چھوڑ گئے تھے اس میں بعد مقالت سے بنقل متواتر بلاشہ منقول ہے اور ان روایات میں بعض تو تحض ہے اصل ہیں اور بعض جو تھے میں تو خبر آ حاد ہیں ان کے ذریعے جو جملے منقول ہیں ان کو ہم قرآن کی اور این ہو تھی ہوئے ہیں تو خبر آ حاد ہیں ان کے ذریعے جو جملے منقول ہیں ان کو ہم قرآن کی موقی یا تحریف واقع ہوئی کے وکھر آن میں نہ ہونے سے یہ نہیں لازم آتا کہ قرآن میں کی ہوگئی یا تحریف واقع ہوئی کے وکھر آن موجود میں جب کہتے ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ جب ان کا جز قرآن میں کی ہوگئی یا تحریف واقع ہوئی کے وکھر آن موجود میں جب کہتے ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ جب ان کا جز قرآن میں کی ہوگئی یا تحریف واقع ہوئی کے وکھر گئی جو کہتے ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ جب کہتے ہیں کہ اور ایات تو اتر کو بھی پہنچ جائیں کے خبات واتر کو بھی پہنچ جائیں کہ تو ای کو جب کہتے ہیں کہ ایا دو ایات تو اتر کو بھی پہنچ جائیں کہ تو این کہ جو جب کہتے ہیں کہ ایک جو اتا اور پھر یہ قرآن موجود میں نہ یا کے جاتے بلکہ بعض محققین تو ہے کہتے ہیں کہ آگر میں دوایات تو اتر کو بھی پہنچ جائیں کہ تو ہوئی کے جاتے بلکہ بعض محققین تو ہے کہتے ہیں کہ آگر میں دوایات تو اتر کو بھی پہنچ جائیں کہ تو لیا کہ بیا کہ جو جب کہتے ہیں کہ تو ایات تو اتر کو بھی پہنچ جائیں کہ تو اتر کو بھی پہنچ جائی کہ جب کہتے ہیں کہ تو ان کو جو تو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہنچ جائیں کی ان کی دور ایات تو اتر کو بھی پہنچ جو اتر کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ ک

تب بھی ان جملوں کوہم جزء یا آیت قرآن نہ کہیں گے کیونکہ سنخ اللاوۃ بےاصل بات ہے پس وہ جونص صحابہ سے منقول ہے کہ ہم اس آیت کو حضرت علیہ کے عمد مِن قرآن مِن يُرْضِحَ مَصْلُولُو كَان لابن آدم و ادبيان من اللهب لا بتغييْ ثالثاً ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يا ال كوبر وقر آن يجهت تق الشيخ والشيخة اذازنيا فارجموهما نكألا من الله والله عزيز حكيم. يايه جمله آيت من شاط تقا حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى العصس وغيره ولكتواس كى يدوج بكر تخضرت عليه الصلوة والسلام سمجهان بطور تفسير كوكى جمله فدكوره جملول ميس سي آيت كساتهم پڑھ دیا تو بعض لوگوں نے علطی سے اس کو بھی قر آن کی آیتا ور جب پیہ جملے ا**صل قر آن** میں ند ملے نہ آنخضرت علیہ نے ان کے لکھنے کا کا تبول کو علم دیا تو ان کومنسوخ التلاوق سمجھ گئے۔ پس امرحق یمی ہے کہ بیقر آن بجنب وہی ہے جس کو جبرئیل آسان سے لائے تھاں میں حرف بھی کم زیادہ نہیں ہوا۔ نہ آنحضرت علیہ کے عہد میں نہ بعد مِين جيها كمالله تعالى في فرمايا: إِنَّا مَحْنُ مَوَّلُمَا الذِّكُو وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون (مقدمة فسير حقاني ار ٨٤)

مسکداختلاف قراءت بائبل میں بھی موجود ہے۔ اسلامی دنیا میں جواختلاف قراءت کامسکد پایاجا تا ہے ایک ہوش مندسیحی عالم اس پراعتراض نہیں کرسکتا کیونکہ بیمسکلہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ پادری انچ ، یو بھیٹن صاحب لکھتے ہیں:

مختلف ننخوں میں جواختلاف قراءت تھااس کوعلائے اسلام نے اپنے دعوں کی جواختلاف قراءت خود دعویٰ تحریف کے اسلام میں میں کا تحریف کے اسلام کی اصلیت و اس امر کا شوت ہے کہ سیمی علاء ان قدیم مقدس نسخوں کی اصلیت و

صداقت کی تحقیق و چھان بین میں کس قدر دی اطوب لاگ تھے۔

کیہ بات خصوصی طور پر یا درہے کہ علاء اسلام نے مجھی بھی 'اختلاف قراءت'' کو " وتحريف" قرارنبيس ديا كيونكه علاء اسلام كينز ديك، "تحريف، شخ اوراختلاف قراءت" بیتینوں مضامین الگ الگ اور جدا جدا ہیں۔اس لئے پا دری صاحب کا بیکھنا حقیقت کےخلاف ہے۔

بإدرى بركت الله صاحب ايم، الصلفة بين:

مسورا ہی علاء کے دو ہوئے فریق تھے۔ ایک فریق بابلون میں تھا۔ جو صدیوں سے بہودی علم اورفضل کا مرکز تھا۔ دوسرا فریق کنعان میں تھا۔ اوراس کا مرکز طبریاس تھا۔ جہال مسورہ کا مطالعہ صدیوں تک جاری ر ہا۔عبرانی کتب مقدسہ کے مطالعہ میں دونوں فریق ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے۔ دونوں کی قراءتوں میں چندایک اختلافات تھے جو نهایت باریک تھے۔اور جو''مشرقی''اور''مغربی'' قراءتیں کہلاتی ہیں ہے اختلافات ایسے باریک فتم کے تھے ان سے سی لفظ کے معنی میں فرق

نبیں بڑتا تھا۔ (صحت کتب مقدسہ صفحہ ۱۳۲)

انہوں نے اختلاف قراءت کا خیال رکھ کراس کو بھی قلم بند کیا لیکن عبرانی متن میں کسی دوسری قراءت کو جگہ نہ دی بلکہ جس قرءات کووہ درست یا بہتر خیال کرتے تھے وہ اس کو حاشیہ میں لکھ دیتے تھے اس حاشیہ کی قراءت کو وہ'' قری'' ( لیعنی پڑھنا ) کتے تھےادرمتن کی قراءت کو '' کتب'' (یعنی کھی ہوئی) کہتے تھے۔ یوں قراءتوں کو الگ لکھ کر پڑھتے وقت وہ عاشیہ کی قراءت پڑھتے تھے لیکن نقل کرتے وقت وہ متن کی قراءت كوبى متن مي جكددية تھے (صفحة١٣١١)

علاوه ازس مختلف زبانوں اورملکوں کے نسخہ جات اورمختلف زبانوں کے تراجم کی

مددے ہم اصول تقید کے ذریعے آسانی سے بیمعلوم کر سکتے ہیں کمان مختلف قراءتوں میں سے جو مختلف نسخوں میں ہم کوملتی ہیں کونسی قراءت سیجے ہے؟ (صفحہ ۱۳۱۱) يادري فاندُرصاحب لكھتے ہيں:

قرآنی اختلاف قراءت سے بائبل کا اختلاف قراءت بہت زیادہ ہے۔ (ميزان الحق يهلا حصه بأبه)

پادری فانڈر صاحب قرآن مجیدگی بعض آیات مبارکه کا اختلاف قراءت نقل كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

ان اختلافات سے معانی میں نہایت خفیف سی تبدیلی ہوتی ہے لیکن قرآن کی تعلیم نہیں بدتی۔ براگران اختلافات کی بناء برکوئی مسیحی کیے کہ قرآن محرف بوعلائے اسلام کیا جواب دیں مے؟ ان کامیکہنا درست ہوگا کہ جوکوئی ایبا متیجہ نکالتا ہے وہ محض لاعلمی اور جث دھرمی کا اظہار کرتا ہے۔(میزان لحق پہلا حصہ باب،)

بقول یادری فاعدر صاحب قرآن کریم کے مسلداختلاف قراءت پر اعتراض کرناایک لاعلم اورجث دهرم انسان کا کام ہے

(جواب سلم سنح ١١)

# تشخ قرآن پراعتراض

(عيسائيون كااعتراض)

جنام غيب المرسب حكمت والاالسلامي الله كيون الحي عي بعض قرآني آيات كو منسون كردينا ورجراس كالعدمين في آيات نازل كرنايو تيس تحيس -

**جـــواب**: مسّله ننخ میں جو حکمتیں ہیں وہ اللہ تبارک وتعالی بہتر جانتا ہے۔ ویےاس مسلہ پراعتراض کرنا بغض وحسداور تعصب پرجی ہے کیونکہ بائبل میں بھی تنتخ

#### كاستلەموجودى طاحظەفرمائے!

### بائبل سے ننخ کی پہلی مثال:

اللہ تبارک و تعالی نے سید تا حضرت ابراہیم علیہ السلام کوختنہ کے متعلق ہے کم دیا۔
پھر خدانے ابرہام سے کہا کہ تو میرے عہد کو مانٹا اور تیرے بعد تیری نسل
پشت در پشت اسے مانے ادر میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان ادر
تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہا اور جے تم مانو کے سویہ ہے کہ تم میں
سے ہرا کی فرزند فرینہ کا ختنہ کیا جائے۔ اور تم اپنے بدن کی کھلوی کا ختنہ کیا
کرنا۔ اور بیاس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔
تنہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ آٹھ روز کا ہوکیا
جائے۔ خواہ وہ گھر میں پیدا ہوخواہ اسے کسی پردیسی سے خرید اہو جو تیری نسل
جائے۔ خواہ وہ گھر میں پیدا ہوخواہ اسے کسی پردیسی سے خرید اہو جو تیری نسل
میراعہد تنہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا۔ اور وہ فرزند فرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا
میراعہد تنہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا۔ اور وہ فرزند فرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا

(پیدائش ۱۳۲۹)

غورفر مائے ختنہ کرنے کی کس قدر بخت اور بار بارتا کید ہے اور بی مقدر تک کے لئے اور اید کی شریعت میں ہی نہیں کے لئے اور اید کی شریعت میں ہی نہیں بلکہ تورات میں بھی موجود ہے۔

اورآ ٹھویں دن لڑ کے کا ختنہ کیا جائے۔(احبار١٣٠١)

اس مقام سے بھی صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ ختنہ کرانے کا تھم ابدی اور ہمیشہ کے لئے ہے۔

الى حكم ك تحت حفرت يسلى عليدالسلام كالجعي ختند كيا حميا-

(لوقا۲:۱۲)

جب آٹھ دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام بیوع رکھا گیا۔ جوفرشتہ نے اس کے پیٹ میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔

اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق ہب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرة کو پھر گئے۔ (لوقا۲:۳۹)

حضرت على عليه السلام كرفع جسمانى كے بعد جب مسئله ختنه پراختلاف ہوا (اعمال ٢٠:١٥) تو چند افراد كواس مسئله كے حل كے لئے بروشليم بھيجا گيا تو وہاں جناب يعقوب نے اپنى ذاتى رائے سے تھم ختنه كومنسوخ كرديا۔ (اعمال ١٩:١٥) اس كے بعد ہاتى افراد نے بھى اس كے حق ميں ووٹ دے ديئے اورا پئى رائے كا اظہار كيا۔ (اعمال ٢٩،٢٨:١٥) غور فرمائے كہ ختنه كرانے كا جوابدى اور ہميشہ جميشہ كے لئے تھم تھااسے چندافراد نے منسوخ كرديا۔

دوسری مثال

انبی دنوں میں حزقیہ ایسا بیار پڑا کہ مرنے کے قریب ہوگیا اور یسعیاہ نبی عاموں کے بیٹے نے اس کے پاس آ کراس سے کہا کہ خداوندیوں یوں فرماتا ہے کہ تو اپنا گرکا انظام کردے کیونکہ تو مرجائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب حزقیاہ نے اپنا مند دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی۔اور کہا خداوند میں تیری منت کرتا ہوں یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے اور حزقیاہ زارزار رویا۔ تب خداوند کا بیکلام سعیاہ پرتازل ہوا کہ جا اور حزقیاہ سے کہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدایوں فرما تا ہے کہ میں نے تیری دعا سی سے میں نے تیری اور پڑھادوں گا۔

اور حزقیاہ سے کہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدایوں فرما تا ہے کہ میں نے تیری دعا سی ۔ میں نے تیری دعا (یہ بیا ہوں) اور پڑھادوں گا۔

(یہ بیاں نے تیرے آ نسود کی سے سود کی میں تیری عمر پندرہ برس اور پڑھادوں گا۔

غور فریائے کہ خط کشیدہ الفاظ نمبرایک میں حزقیاہ کی موت کی خبرایس کی ہے جو

مجھی بھی ٹلنے کی نہیں گر خط کشیدہ الفاظ نمبر دو میں موت کے ٹلنے اور حزقیاہ کی عمر بڑھانے کا ذکر ہے پس ہم اہل اسلام کے نزدیک خط کشیدہ الفاظ نمبر ایک' منسوخ" اور خط کشیدہ الفاظ نمبر دو' ٹائنخ" ہیں۔الغرض پہلاتھم" منسوخ" ہے۔ تیسری مثال

مندرجہ ذیل مقام میں لفظ منسوخ '' دوم تبہ موجود ہے۔ تب میں نے فضل تامی لاٹھی کولیا اور اسے کاٹ ڈالا کہ اپ عہد کو جو میں نے سب لوگوں سے باندھا تھامنسوخ کروں۔اور وہ اسی دن منسوخ ہوگیا تب گلہ کے مسکینوں نے جومیری سنتے تھے معلوم کیا کہ بیضدا کا کلام ہے۔(زکریاہ ۱۱:۱۰)

یوں عبورے بویرں کے سے سوای کی است اس محلوم ہوتا ہے کہ ' خدادند کے کلام' 'میں مسلم نے ایا جاتا ہے۔ مسلم نے پایا جاتا ہے۔

چوشى مثال

مسحى كليسياك ماية نازرسول بولوس لكھتے ہيں:

"غرض پہلا تھم كمزوراور بے فائدہ ہونے كے سبب منسوخ ہو كياً-"

(عبرانیون ۱۸:۷)

دیجھومندرجہ بالا مقام میں مسئلہ ننخ موجود ہے۔اور پولوس اللہ تبارک وتعالی کے پہلے تھم کومندوخ، کمزوراور بے فائدہ قرارد ہے ہیں۔ پہلے تھم کومنسوخ، کمزوراور بے فائدہ قرارد ہے ہیں۔ پانچویں مثال

بائیل کی ایک الها می کتاب میں مسئلہ شخ اس طرح بھی موجود ہے۔ اور تو جو کے پھیلکے کھا تا اور تو ان کی آٹھوں کے سامنے انسان کی نجاست سے ان کو پکا تا اور خداوند نے فر مایا کہ اس طرح سے بنی اسرائیل آئی تا پاک روٹیوں کو ان اقوام کے درمیان جن میں میں ان کوآ وارہ کروں گا کھایا کریں گے۔ تب میں نے کہا

کہ ہائے خداوندخدا! دیکھ میری جان بھی ناپاکٹیس ہوئی اوراپی جوانی سے اب تک

کوئی مردار چیز جوآپ ہی مرجائے یا کسی جانورسے بھاڑی جائے میں نے ہر گزنہیں کھائی اور حرام گوشت میرے مند میں کہی نہیں گیا۔ تب اس نے مجھے فر مایا دیکھ میں انسان کی نجاست کے وض مجھے کو بردیتا ہوں سو تواپی روثی اس سے پکاتا۔ انسان کی نجاست کے وض مجھے کو بردیتا ہوں سو تواپی روثی اس سے پکاتا۔ (حزقی ایل ۱۵۲۱۳:۲۳)

مندرجہ بالا مقام کے خط کشیدہ الفاظ نمبرایک منسوخ اور نمبر دو تاتی ہیں۔ پس بائبل کے ان پانچوں مقامات سے مسلد ننج روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر قرآن کریم پر مسلد ننج کی بابت کوئی اعتراض وار ذہیں ہوتا۔ کیونکہ بائبل قرآن پاک سے پہلے کی ہے۔ ایسے میں مسلد ننج پر مسیحی معترض کا قرآن پاک اس سے بری ہے۔

اے چٹم اشکبار ذرا دیکھ تو سی یکر جوجل رہاہے کہیں تیرای گھرنہ ہو

(جواب مسلم ۱۱۱)

ابن مسعوَّد کے حوالہ سے تحریف قر آن کا اعتراض ع**تداض**: (عیمائیوں کا اعتراض)

ابن مسعود کے قرآنی نسخہ میں کیوکر ۱۱۲ سورتیں تھیں جبکہ قرآن میں ایک ۱۱۳

سورتيل بين-

جواب: حضرت عبدالله ابن مسعود کر آنی نسخه میں جودوسور تیں (معوذ تین)
کی تم تھیں۔اس کا جواب حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثانی نے بیدیا ہے۔
بیدواقعہ بالکل غلط ہے۔حقیقت بیر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود و بھی پوری

یہ واقعہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت سے ہے کہ حضرت سبداللہ بن مستور کی پوری امت کی طرح معود تین کو قرآن کریم کا جزء قرار دیتے تھے اور جن روانیوں میں سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ ان دوسورتوں کے قرآن ہونے کے قائل نہ تھے وہ درست نہیں ہیں اس کی دلیل بیہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعوّد سے قرآن کریم کی جومتوا ترقراء تیں منقول ہیں ان میں معو ذ تین شامل ہیں۔ قراءات عشرہ میں سے حضرت عاصم کی قراءات حضرہ البوعبدالرحمٰن سلمی، حضرت زربن جیش اور حضرت ابوعبدالرحمٰن سلمی، حضرت زربن جیش اور حضرت ابوعبد المحمود سے روایت سے منقول ہے۔ اور یہ تینوں حضرات اسے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت حمز و کی قراءت علقہ ہما اسود، ، ابن وہب، مسروق، عبداللہ بن مسعوّد سے منقول ہے۔ اور یہ تمام حضرت اسے حضرت عبداللہ بن مسعوّد سے دوایت کرتے ہیں۔

اس کے علاوہ قراء ات عشرہ میں سے کسائی اور خلف کی قراء تیں بھی بالآخر حضرت عبدالله بن مسعوَّد برختم ہوتی ہیں۔ کیونکہ کسائی جمز ہ کے شاگر دہیں۔اورخلف ؒ ان کے شاگرد کے شاگرد ہیں۔اوراس بات پرامت کا اجماع ہے کہ قراءات عشرہ کی ساری اسانیدساری دنیا میں سب سے زیادہ قوی اور سچے اسانید ہیں اور نسلا بعد تسل تواتر سے نقل ہوتی چلی آرہی ہیں۔اس لئے اگر کوئی خبر واحدان متواتر قراءتوں کے خلاف ہوتو وہ یقییتا واجب الرد ہے۔اوراہے قبول نہیں کیا جاسکتا۔اسی بناء برمحقق علاء اور محدثین کی اکثریت نے ان روایتوں کوضعیف،موضوع یا کم از کم نا قابل قبول بتایا ہے۔ جوحضرت ابن مسعوّد کی طرف سے باطل مذہب منسوب کرتی ہیں ۔ان علماء میں ينيخ الاسلام علامدنو ويٌّ، علامه ابن حزمٌ، امام رازيٌّ، قاضي ابو بكر بن عربيٌّ، علامه بحر العلوم اورآخري دور كے مشہور محقق عالم علامہ زام كوثري شامل ہيں۔اس پرشبہ ہوسكتا ہے کہ حافظ ابن مجرِّ اور علامہ نورالدین ہجتی ؓ نے تصریح کی ہے کہ ان روایتوں کے تمام راوی ثقه ہیں ۔ پھران روایتوں کوغیر سیح کیسے کہا جا تا ہے لیکن جوحضرات علم حدیث سے واقف ہیں ان پر بیہ بات محلی نہیں ہے کہ صرف راو یوں کا تقد ہونا کسی روایت کے تصحیح ہونے کے لئے کافی نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں کوئی علت یا شذوذ نه پایا جائے تمام محدثین نے مدیث محجی '' کی تعریف میں بیہ بات کھی ہے کہ وہ روایت میں علت یا وہ روایت میں علت یا شدوذ پایا جاتا ہوتو راویوں کے تقد ہونے کے باوجوداس کو محج قرار نہیں دیا جاتا۔

حافظ ابن الصلاحُ اليخ "مقدمه "من تحريفر مات بين:

پی حدیث معلل وہ حدیث ہے جس میں کوئی علت معلوم ہوتی ہو جواس حدیث کی صحت کو مجروح کرتی ہو۔ باوجود میکہ ظاہری نظر میں سیحدیث سے سالم معلوم ہوتی ہو۔ اور یہ 'علت' اس سند میں بھی واقع ہو جاتی ہے جس کے راوی ثقہ ہوتے ہیں اور جس میں بظاہر صحت کی تمام شرائط موجود ہوتی ہیں اور اس علت کا ادراک علم حدیث میں بصیرت رکھنے والوں کو مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ بھی راوی کو منفر د کھے کر اور کہی مید دکھے کر کہوہ راوی کسی دوسرے راوی کی مخالفت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بھی دوسرے قرائن بھی مل جاتے ہیں۔''

اس طرح حدیث کی ایک قتم "شاذ" ہے۔ اس کے راوی بھی تقد ہوتے ہیں۔
لیکن چونکہ وہ اپنے سے زیادہ تقد راویوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس لئے ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی ۔ لہذا جب روایتوں میں حضرت عبداللہ بن مسعوّد کی طرف یہ قول منسوب کیا گیا ہے کہ وہ معوذ تین کوتر آن کریم کا جزنہیں مانتے تھے علامہ نووگ اور ابن حزم وغیرہ ان کوراویوں کے تقد ہونے کے باوجود مندرجہ ذیل تین وجوہ سے قابل قبول نہیں سمجھا۔

(۱) یہروایتی معلول ہیں۔اوران کی سب سے بڑی علت یہ ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن معلول ہیں۔ اوران کی سب سے بڑی علت یہ ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ان قراء تول تول ہیں۔ (۲) منداحیہ کی وہ روایت جس میں حضرت ابن مسعود کا بیصریح قول نقل کیا گیا ہے کہ انھ ما گیست میں کو تنہیں اللہ کی کتاب جز نہیں ہیں ) صرف عبدالرحمٰن بن یزید تحقی سے منقول ہے اور کسی نے صراحہ ان کا جمل نقل نہیں کیا۔

اور متواترت کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ جملہ یقیبناً شاذ ہے اور محدثین کے اصول کے مطابق "حدیث شاذ" مقبول نہیں ہوتی۔

ے مطاب طدیت ساور سبوں ہیں ہوں۔

(۳) اگر بالفرض ان روایتوں کو سیح بھی بان لیاجائے تب بھی بہر حال یہ اخبار احاد

ہیں اور اس بات پرامت کا اجماع ہے کہ جوخبر واحد متواتر اور قطیعات کے خلاف ہو

وہ مقبول نہیں ہوتی ۔ حصر ت عبد اللہ بن مسعود سے جوقر اء تیں تواتر کے ساتھ ثابت

ہیں ان کی صحت قطعی ہے ۔ لہذا ان کے مقابلے میں یہ اخبار آحاد یقینا واجب الرد

ہیں۔اب صرف ایک سوال رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ اگر یہ روایتیں سیح نہیں ہیں توان ثقہ
راویوں نے ایس بے اصل بات کیوکرروایت کردی ؟

اس كاجواب بيب كمان روايتول كى حقيقت بيهوسكتى ب كم حضرت عبدالله بن مسعود معوذ تین کوقر آن کریم کاجزء مانتے ہیں۔ لیکن کسی دجہ سے انہوں نے اپنے مفحف میں ان کولکھا نہ ہو۔اس واقعہ کوروایت کرتے ہوئے کسی راوی کو دہم ہوا اور اس نے اسے اس طرح روایت کردیا۔ گویا وہ انہیں سرے سے جزءقر آن ہی نہ مانے تھے۔ حالاتکہ حقیقت صرف اتن تھی کہ معوذ تین کو جزء قرآن مانے کے باوجود انہوں نے اپنے مصحف میں ان کونہیں لکھا تھا۔اور نہ لکھنے کی وجوہ بہت سی ہوسکتی ہیں۔مثلا علامہ زامد کور ی نے فر مایا ہے کہ انہوں نے معو ذیتن کواس کئے نہیں لکھا کہ ان کے بھولنے کا کوئی ڈرندتھا کیونکہ یہ ہرمسلمان کو یا دہوتی ہیں۔اس کی تائیداس بات سے ہوتی ہے کہ حفرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے مصحف میں سورہ فاتح بھی نہیں لکھی تھی۔اورامام ابو بکر الا نباریؓ نے اپنی سندے روایت کیا ہے کدان سے بوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: اگر میں سورہ فاتح لکھتا تواہے ہر سورت کے ساتھ لکھتا۔ امام ابو بکڑ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب سے ہے کہ نماز میں ہر سورت سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔اس لئے میں نے اسے نہ لکھ کر اختصار سے کام لیا۔ اور مسلمانوں کے حافظ پراعمادكيا بہر حال اگر حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے مصحف میں سورہ فاتحہ اور معود تین تحرین فرمائی ہوں تو اس کی بہت معقول تو جیہات ہو سکتی ہیں اور ان سے بیہ سمجھنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ وہ ان کو قر آن کریم کا جزء ہی نہیں مانتے تھے۔ جبکہ ان سے تواتر کے ساتھ قرآن ثابت ہے جس میں معوذ تین بھی شامل ہیں۔ ان سے تواتر کے ساتھ قرآن ثابت ہے جس میں معوذ تین بھی شامل ہیں۔ (علوم القران صفحہ ۲۲۷ تا ۲۲۷)

سورة احزاب مين بهليه ٢٠٠ آيات تقين اب ٢٠ كيول بين؟ اعتراض: (عيما ئيون كااعتراض)

سورة الاحزاب من بہلے ۱۰۰ آیات تھیں اب صرف ۲۳ کا یات رہ آئیں ہیں۔
جنواب: آخضرت علیہ کی حیات مبارکہ میں سورة الاحزاب کی بہت ک
آیات منسوخ ہوگی تھیں یہ تر سے زائد آیات بھی ان بی میں سے ہیں۔
(نورالانوار صفح الله)

#### الزامى جواب:

ان الفاظ کے بعداب سیحی دنیا فراا پنا حال بھی ملاحظہ کرلے! مسیحی دنیا میں پہلی اور بڑی کلیسیا ''رومن کیتھولک'' ہے۔اس کی بائبل کے عہد قدیم میں مندرجہ ذمل کتب زیادہ ہیں۔

- (۲) يېوديت (۳) کمت
- (۱) طوبیاه

(۵) باروک

(٩) ينوع بن سيراخ

(2) مكايل دوم

(٢) مكامين اول

ر ولسٹنٹ کی بائل میں یہ کتابیں موجودنیس کیونکہ بیفرقہ انہیں غیرالہا می قرار دیتا ہے اوراس فرقہ کی بنیاد جناب لوتھرنے کے ا<u>ہاء</u> میں رکھی تھی۔ اب سوال سے کہ ادا اے تک جو سیجی لوگ ان کتابوں کو الہامی مانتے تھے وہ سیجے تھے یا جو فرقہ کے اہائے ے ان کتابوں کے الہامی ہونے کا محرب وہ سچاہے؟ (جواب مسلم ١١٥)

قرآن میں پہلے اعراب ہیں تھے اب کیوں ہیں؟ اعتراض: (عیمائیوں کااعتراض)

لندن کے جائب گھر میں جوسب سے قدیم ترین قرآنی نسخہ موجود ہے وہ کیوں تمام طرح کے زیر، زبر، مداور حرکات سے محروم ہے؟ اور موجودہ قرآن کو کیوکر حرکات دیتا پڑیں۔ جبکہ ایک زیریا زبریا مدیا حرکت کے شامل کرنے یا بدلنے سے عربی کے الفاظ کے مطلب میں آسان اور زمین کا فرق پڑسکتا ہے؟

جواب: بقول موصوف اندن کے بائب گھر میں جوقر آن کریم کاننی موجود ہے۔ وہ سب سے قدیم ترین قرآنی نسخوں میں اعراب نہیں سے اس لئے اس پر بھی نہیں۔ کاش سی مبشر صاحب اس قرآنی نسخد کو بائب گھرسے لے کرشائع کر کے منظر عام پر لائیں۔ تا کہ دنیا بھر کے لوگوں کو اس حقیقت کا بخوبی علم ہو سکے کہ سب سے قدیم ترین "قرآنی نسخه"قرآن مجید کے" نسخہ مروج" میں صرف اعراب نہ ہونے اور ہونے کا فرق ہے۔ باقی الفاظ مبارک بالکل ایک بی بیں باقی رہا قرآن مجید پراعراب لگانے کا مسئلہ قواس کا جواب ملاحظ فرمائے!

یا دری برکت اللہ صاحب ایم ،اے لکھتے ہیں:

اعراب کی ایجاد: ان مُسُورانی نقهاء نے چھٹی اور آٹھویں صدی کے درمیان شامی تاثرات کے ماتحت حروف علت وحرکت اور صوت اور چھوٹے بڑے اعراب کو ایجاد کر کے عبرانی کتب اوی کے الفاظ کے اس تلفظ کو جوقد یم زمانہ سے اہل یہود میں سینہ بسینہ چلا آتا تھا ہمیشہ کے لئے قائم اور برقر ارکر دیا۔ یہی اعراب اس زمانہ کے تمام شخوں میں موجود ہیں۔ ان اعراب کے وجود کی وجہ سے ہم عبرانی کے مختلف الفاظ لینی ہم شکل الفاظ کے تلفظ اور ہم آواز الفاظ کے معنی میں تمیز کر سکتے ان فقہاء نے لینی ہم شکل الفاظ کے تلفظ اور ہم آواز الفاظ کے معنی میں تمیز کر سکتے ان فقہاء نے

مخلف الفاظ پروتف اور لہجہ کی علامات بھی لگائی ہیں۔ جس کا بتیجہ یہ ہے کہ ہم عبر انی الفاظ کا تلفظ اہل یہود کی اس قدیم طرز پر کر سکتے ہیں جو خداوند مسیح سے صدیوں پہلے علاء اسرائیل میں رائج تھی۔ اور عبارت کو اس اب ولہجہ اور تو قف کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جس طرح قدیم فقہاء پڑھا کرتے تھے۔ (صحت کتب مقدسہ صفحہ ۱۲۰) یا دری خیر اللہ صاحب رقمطر از ہیں:

اعراب-وہ نشانات جولفظوں کے حروف کی حرکات وسکنات کو ظاہر کرنے کے لئے مقرر کئے گئے اعراب کہلاتے ہیں۔ایک زمانہ تھا جب قدیم عبرانی (اوراسی طرح عربی کھی ) اعراب کے بغیر لکھی جاتی تھی۔ چونکہ بیزبان عام بولی جاتی تھی اس لئے صحیح تلفظ ظاہر کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی۔ لیکن رفتہ رفتہ جب عبرانی کی جگہ ارای نے لئے قیاد عوام عبرانی سے نا واقف ہوگئے۔

( قاموس الكتاب تحت اعراب صفحه ٢٥)

اس لئے مسوراتی ( دیکھئے مسوراتی ) علماء نے ساتویں صدی عیسوی میں کچھ نشانات مقرر کئے جن سے مجمح تلفظ ممکن ہوا۔ (صفحہ ١٥)

اب جبکہ ساتویں صدی عیسوی کھمل تک عہد قدیم پراعراب لگائے سے تو عہد قدیم کی پہلی کتاب تورات ہے تو ایسے میں سیدنا حضرت موئی علیہ السلام کی وفات سے ساتویں صدی عیسوی تک اگر حساب لگایا جائے تو یہ مدت بہت بنتی ہے۔ اگر اس مدت مدیداور عرصہ بعید کونظر انداز کر دیا جائے اور عہد قدیم کی آخری کتاب ملاکی سے ساتویں صدی عیسوی تک حساب لگا تمیں تو یہ مدت گیارہ سوسال بنتی ہے۔ کیونکہ کتاب ملاکی سے لے کر حضرت عسلی علیہ السلام کی ولادت باسعادت تک تخیینا چارسو سال بنتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ کتا ۔ ملاکی کے کیارہ سوسال بعد عہد قدیم پراعراب لگائے سال بنتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ کتا ، ب ملاکی کے کیارہ سوسال بعد عہد قدیم پراعراب لگائے گئے۔ ہم اہل اسلام اس بات کے قائل ہیں کہ تجانج بن یوسف نے قرآن تھیم پر اعراب لگائے اعراب لگوائے سے۔ اوراس کی وفات موسے میں ہوئی۔ اس حقیقت کے پیش نظر اعراب لگوائے سے۔ اوراس کی وفات موسے میں ہوئی۔ اس حقیقت کے پیش نظر

اگر بالفرض محال پیشلیم کرلیا جائے کہ اس نے اپنی زندگی کے آخری سال میں اعراب گوائے تھے۔ تو یہ بات پہلے تحریر کی جا چکی ہے کہ سیدنا حضرت ابو بحر صدیق ٹے قر آن مجید کو ایک جلد میں جمع کر وایا تھا۔ تو آپ کی وفات سالھ کو ہوئی تو اس سے بینتیجہ برآ مد ہوتا ہے کہ حضرت ابو بحر صدیق سے تقریبا بیاس (۸۲) سال بعد قر آن مجید پر اعراب لگائے گئے تو اس وفت قر آن مجید کے بے شار اور لا تعداد حفاظ بھی موجود تھے۔ تو معترض کی '' نرائی عقل' کے نزدیک قر آن مجید پر اعراب لگانے سے موجود تھے۔ تو معترض کی '' نرائی عقل' کے نزدیک قر آن مجید پر اعراب لگانے سے گیارہ سوسال بعد اس پر اعراب لگائے گئے تو معترض کی '' عقل سلیم'' کے نزدیک عبر ان بین فرق کا امکان نہیں۔ اس مقام پر یہ بات بالکل درست ، میچے اور بجا ہے کہ پیطر بین کارصرف عداوت اسلام ہے۔ (جواب مسلم صفحہ ۱۰۰)

حضور لکھ پڑھ سکتے تھے یانہیں (منکر بردہ یہ محالات اض)

اعتراض: (مكرين مديث كاعتراض)

چہارم قرآن اور تاری بردوشاہد ہیں کہرسول اللہ علیہ ناکھ سکتے تھے اور نہکھی ہوئی چیز پڑھ سکتے تھے اور نہکھی ہوئی چیز پڑھ سکتے تھے لیکن بخاری میں ہے کہ وہ لکھ سکتے تھے (دواسلام ص ١٩٥) پھرآ گے وہ حدیث نقل کی ہے جس میں بیالفاظ ہیں:۔

وَكَتَبَ هذا ما قاضى محمد بن عبد الله النع ليس رسول الله علي في الكوديا كديده فيصله ب جومحد بن عبد الله النع علي السيخ السيخ في السيخ المناه المناه

جواب: ٹھیک ہے کہ جناب رسول علیہ لکھ پر فہیں سکتے تھاور یہ بھی صحیح ہے کہ آپ نے رسول اللہ کا لفظ کھر چ دیا تھا لیکن بخاری کی سی روایت سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ آپ کھ سکتے تھے یہ برق صاحب کی خودا ٹی افتر اس ہے در حقیقت بات بہیں ہوتا کہ آخضرت علیہ نے اپنے کا تب حضرت علی کو لکھنے کا تم حداصل آپ کھا تھا ور پر کی گئی ہے دراصل آپ نے تھے در اصل آپ نے تھے دراصل آپ نے تھے دراسل آپ نے تھے در

كتب معناه امر با لكتابة كما يقال رجم ما عزاً " وقطع السارق وجلد الشارب اى امر بذلك واحتجو ا با لرواية الاحرى فقال لعلى اكتب محمد بن عبد الله.

(نووي شرح مسلم ج ٢ص ١٠٥)

(ترجمه) کَتَبَ کامعنی بیہ کہ آپ نے لکھنے کا تھم دیا تھا جیبا کہ حدیث ش آتا ہے کہ حضور نے ماع کا کوسٹگ ارکیا چور کا ہاتھ قطع کیا شرائی کوسزادی یعنی آپ نے ان کوسزادیے کا حکم دیا تھا جمہور کہتے ہیں کہ یہ مطلب اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ دوسری روایت میں تقریح ہے کہ آپ نے حضرت علی کو لکھنے کا حکم دیا تھا۔ اور حافظ ابن کی میں کھیے ہیں کہ

وهذه محمولة على الرواية الاحرى ثم امر فكتب. (تفيرا بن كثيرج ٣٥ المال (تفيرا بن كثيرج ٣٥ ١٥)

گُتَبَ کی روایت دوسری روایت پرحمل کی گئی ہے جس میں سے بیان کیا گیا ہے کہ پھر حضور نے حکم دیا لپس معاہدہ لکھا گیا اور اس اسنا دِمجازی کے وقوع اور اس کے مجمع ہونے پر قرآن کریم حدیث اور عرف جھی مشفق ہیں چنا نچہ قرآن کریم میں یہود کی خدمت کے سلسلہ میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔

سَنَكُتُبُ مَا قَالُواً. (بِ١١ لَعْمِ الن -ركوع ١٩)

اب لکھر تھیں سےان کی بات۔

کیابرق صاحب کے نزدیک خداتعالی بھی قلم دوات دغیرہ کے ذریعہ سے خود کھاکرتا ہے۔

خود برق صاحب لکھتے ہیں کہ کیا ہرانسان کے اعمال اللہ خود کھر ہاہے؟ ہر کروساوی کووہ خود کھنچ رہاہے؟ ہرکھی ادر چھرکے انڈے میں سے اپنے ہاتھ سے بچے بنار ہاہے؟ (بلفظہ ایک اسلام ص۲۲۲)

اوراگروہ خودنیں لکھتا بلکہ فرشتوں کو لکھنے کا تھم دیتا ہے تو کیا کتابت کی نبت کازی طور پر آمر ہونے کے لحاظ سے خداتعالی کی طرف میجے نہیں اگر صحیح ہے تو حدیث کا بھی ایمانی معنی مجھ لیں۔ (صرف ایک اسلام صفحہ ۲۲ تا ۲۷)

کیا قرآن بائبل سے ماخوذ ہے اعتداض : (میسائیوں کا اعتراض)

اگر چہ چنداصول جوقر آن میں موجود ہوئے وہ تو پہلے ہی سے پاک توریت

پاک زبور پاک انجیل میں موجود تھے اور ان کو چرا کر، اور تو رُموڑ کر، غلط مفہوم کے ساتھ غلط اور جمو ٹارنگ دیے کرقر آن میں شامل کرلیا گیا؟

جواب: پوری بائبل سے یہ دکھایا جائے کہ' وضو' ادر' اذان' نماز، نج ، زکوۃ ، روزہ ، اعتکاف وغیرہ جیے لاکھوں مسائل بائبل کی کس کتاب اور کون سے مقام سے چرائے گئے ہیں؟ اگر معترض بائبل سے اس بات کا جواب دینے سے قاصر وعاجز رہے تو چر تشاہ کر لینا چاہے کہ جس اللہ نے مخبر صادق تقاید کو یہ دونوں تھم ارشاد مرائے ہیں اس نے آپ تھا کے پر باتی سارادین نازل فر مایا ہے۔ پس چرانے توڑنے مردڑنے اورد کیر باتیں وہم ومراق ہیں۔

حضرت عيسي في تورات كيعض احكامات كى بابت ارشادفر ما ياتها:

تم من چے ہوکہ کہا گیا تھا" (متی ۵:۲۷) (107)

پرتم من چکے ہوکہ اگلوں سے کہا گیا تھا''۔ (متی mm:4) (29)

تم س چے ہو کہ کہا گیا تھا"۔ (متی ۲۸:۵) (چهارم)

تم بن حِكے ہوكہ كہا گيا تھا"\_(متى ٣٣٠٥) ( پنجم )

غور فرمائے كەحفرت عيسى عليه السلام نے پانچ مرتبه بيدالفاظ استعال فرمائے یں ۔ان سے صاف صاف پہ چاہے کہ آپ کے ان الفاظ کا مصداق" تورات" اور''یہودی'' ہیں۔

ان الفاظ کے بعد آپ نے (متی ۲۱:۵ ۳۳ تا ۱۳۳۷) تورات کے کئی احکامات میں تغیرو تبدل کیا ہے۔ اس دجہ سے بہودی میہ مات کہتے ہیں کہ عیسائیت، بہودیت سے نکلی ہے۔ چنانچه یادری برکت الله ایم ،اے نے بہودی ربی ڈاکٹر کلاسز کا قول یول فقل کیا ہے: ''یرحل ہے کہ بہودیت سے مسیحیت پیدا ہوئی۔ یکی وجہ ہے کہ بہودیت اورمسیحیت میں مماثلت اور مشابہت ہے'

(اسرائیل کانی یا جہان کامنجی صفحہ۹۳)

اب اگراس بات کوسی مبشرصاحب کی زبان میں یوں نقل کردیا جائے تو کوئی مبالغهاورزياوتی نه بهوگی ـ اگر چہ چند قانون جوانجیل متی میں آموجود ہوئے وہ تو پہلے بی سے پاک تورات

ادر بائبل کی دیگر یاک کتابوں میں موجود تھے اور ان کو چرا کر، اور تو ڑ مروڑ کر، غلط مغهوم كيساتهه،غلطاورجهوثارنگ ديكرانجيل متى مين شامل كرليا حميا؟\_

اور بداعتراض بالكل مح بج جيها كه (متى ٥: ٣١ تا١٣٣) سے ظاہر موتا ہے۔ و کھے سیحی معترض بہودی رہی کے اس اعتر اض کا کیا جواب دیکے؟!!

می عدم سے بھی پر ہے ہوں ور نہ غافل بار ہا

میری آو آتش سے بال عقاجل گیا۔ (جواب مسلم صفحه ۱ ۱ تا ۱۸ انخفرا)

### قرآن كے مضامين چورى شدہ بيں اصل كتاب بيد ہے اعتراض: (بيں برن لاله اندر من بندوكا اعتراض)

قرآن کے مضامین دوسری کتابوں سے چوری کیے گئے ہیں بید چونکہ سب سے پہلی کتاب ہے اس لئے بھی خداکی اصل کتاب ہے۔

جواب: معرض کی بیات کہ بیدسب سے پہلی کتاب ہے غیر سلم ہے بلکہ واضح طور پر غلط ہے جیسا کہ مجروشق قمر کی بحث میں آپ اس کتاب میں اس کو ملاحظہ فرمائیں گے۔

اس اعتراض کا بطلان خود ہندوؤں کی کتابول سے بھی ثابت ہے۔

(سوط الله الجيارص ٢٦٩)

مقرض کوضروری تھا کہ قر آن کے ان چوری کردہ مقامات کی نثاندہی کرتامحض اعتراض لگانا تو کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔

غور کرنے کامقام ہے کہ عرب میں نزول قرآن اور ترتیب قرآن لیعن حضوراور صحابہ کے زمانہ میں نے عرب میں کوئی ہندو تھانہ ہندو کے بید۔

چنانچداب تک عرب کی بھی حالت آربی ہے کہ وہاں نہتو ہندو نہ ہب کا کوئی رواج ہے اور نہ بی ہندو وہاں رہتے ہیں۔اب چند سالوں سے جب سے عرب متدن ہوئے ہیں بعض ہندودولت کمانے کے لئے آتے جاتے ہیں۔

طرفہ تماشا یہ ہے کہ بید کی زبان خود ہندوؤں کے پنڈتوں اور پیشواؤں کو بھی فہیں آتی۔ڈیڑھ ہزار سال پہلے ایسی غیر معلوم اور غیر مانوس زبان سے حضور اکرم ملک نے بید کے مضامین چوری کرکے کس طرح سے قرآن بنالیا تھا۔

یدایک ایسا الزام ہے جس کے کوئی سرپیر نہیں ہیں تہمت لگانے والے کوالی خرافات سے بالکل شرم نہیں آئی۔ (امداد اللہ)

## كياقرآن مين اختلاف

اعتراض: (بيس برن لالهاعدمن مندوكااعتراض)

اس اختلاف کی سب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہود و نصاری سے حکایات اور چیز دل کوئ کرآ گے قرآن کی صورت میں نگل کیا ہے چونکہ باتیں پوری طرح یاد نہ ہو سکتیں اس لئے غلطی اور بھول میں پڑھتے اور خودا پی اس یا دداشت کو بھی لکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے کیونکہ ای تھے۔

جواب: قرآن مجید میں کسی میں کوئی سہودا قع نہیں ہوا۔ وہ عقائد جن میں قرآن میں در آن مجید میں گرد ہیں ہود و نصاری سے مخالفت کی ہے ان کے متعلق کوئی عقل مند بینہیں کہد سکتا کہ بداختلا ف سہو پر بنی ہے دیکھئے الوہیت سے کے ددمیں قرآن پاک کا بدار شاد داقع ہوا ہے۔

لَقَ ذُكَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوا إِنَّ اللهُ هُوَ الْمَسِيْحُ ابُنُ مَرُيَمَ وَقَالَ الْمُسَيْحُ ابُنُ مَرُيَمَ وَقَالَ الْمُصَيِّحُ يَا بَنِى وَرَبَّكُمُ إِنَّهُ مَن الْمُصَيِّحُ يَا بَنِى وَرَبَّكُمُ إِنَّهُ مَن يُشُوكُ بِاللهِ فَقَدْ جَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاوِهُمُ النَّارُ وَمَا لِلطَّالِمِيْنَ مِنُ اَنْصَادٍ. (سورة المائده: ۲۲)

(ترجمہ) دہ لوگ یقیناً کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ بی سے ابن مریم ہے حالانکہ حضرت سے (عیسی ) نے خود فر مایا تھا اے بنی اسرائیل اللہ ک عبادت کروجو میر ابھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے بے شک جواللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکا نا دوز خے اور ظالموں کا کوئی مدد گارنہیں ہوگا۔

 ایک ' زندہ باؤ' کی شم کا نعرہ یاجیکار ہے لیکن متی کی بونانی سے ظاہر ہے کہ اس کے بونانی مترجم نے اس مقام کی عبرانی یا ارامی زبان کوئیں سمجھا''۔ (قدامت واصلیت انا جیل اربعہ جلد دوم صفحہ ۲۳۹)۔

پادری صاحب کے اس بیان سے بیت مقیقت کسی اہل علم پر پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ اس فتم کی غلطیوں سے یقیناً عبارت میں فرق پڑا اور مفہوم بھی بدل جاتا ہے ان غلطیوں کے علاوہ اتا جیل اربعہ میں جوتضادات کالفکر موجود ہے وہ الگ ہے۔ غلطیوں کے علاوہ اتا جیل اربعہ میں جوتضادات کالفکر موجود ہے وہ الگ ہے۔ (جواب مسلم صفح الا ۲۱۲۲)

مسیحی دین منسوخ اوراسلام ناسخ ہے اعتراض: (عیمائیوں کااعتراض)

مسلمان کیونگر توریت اورانجیل کی پاک الہامی تعلیمات کورد کرتے ہیں جبکہ قرآن میں کسی ایک بھی آیت کا ایسا حوالہ نہیں جو کہ ٹابت کرسکے کہ توریت زبوریا انجیل منسوخ ہوچکی ہیں۔

جواب: رسول اكرم علي كون من حضرت مي عليدالسلام في ارشادفر مايا: " مجهيم سے اور مجى بہت ى باتيں كہنا ہے مكر اب تم ان كى برداشت نہيں كر سكتے" \_ (يوحنا ١٢:١٢١)

رسول اکرم علی نے دین کی ان باتون کو بیان فرمادیا جن کا بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا۔ بالآخر اللہ تبارک وتعالی نے جس دین کی ابتدا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے کی تھی اس دین کی انتہاءاور تھیل نبی اکرم آلی پر فرمادی۔ چنا نجہ باری تعالی نے ارشا دفر مایا:

"ٱلْيَوْمَ ٱكُمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَٱتُمَمُّتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِیُ وَرَضِیْتُ اَكُمُ اَلْاَمُدُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِیُ وَرَضِیْتُ لَكُم الْاِسُلاَ مَ دِیْناً. (المائدة: ۳)

جب دین کمل ہوگیا تواس سے پہلے کاغیر کمل دین خود بخو دمنسوخ ہوگیا۔ اس بات کی تائید دتقعد ہیں سیحی کلیسا کے مایۂ نازرسول جناب پولوس نے بھی کی ہے۔ ''کیونکہ ہماراعلم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام لیکن جب کامل آئیگا تو

ناتص جاتارہ گا۔"(کرنتیوں۱۳۰۹) ''غرض پہلا تھم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہوگیا''۔ (عبرانیوں۱۸:۷) (جواب مسلم صفحہ ۸۲۸ مختصرا)

قرآن میں فخش گوئی کارد

ترجمہ آیت :اوراس عورت کا تذکرہ سیجے جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی پھر ہم نے اس عورت میں اپنے (عظم سے )روح پھونک دی اور اس کو اور اس کے میٹے کو جہان والوں کیلئے نشانی بنادیا۔ (سور ہانبیاء: ۹۱)

اعتراض: (پندت سوای دیانند کا عراض)

ایی فحش باتیں خداکی کتاب میں خداکی تو کیا کسی شائسة آدمی کی بھی نہیں ہو سکتیں جبانسان ایسی باتوں کا لکھنا اچھانہیں بھے تو خدا کے سامنے کیونکر اچھا ہو سکتا ہے؟ جبانسان ایسی باتوں کا لکھنا اچھانہیں بھے تو خدا کے سامنے کیونکر الجھا ہو سکتا ہوتی۔ کیا جبواب: سوامی جی! خیر توہے؟ کیسی فحش کی باتیں؟ ایک تو بتلائی ہوتی۔ کیا

جواب: سوامی جی! خیرتو ہے؟ کیسی فحش کی باتیں؟ ایک تو بتلائی ہوئی۔ کیا نیوگ کا ذکر آگیا؟ کہتے تو سبی ہاں اب سمجھے کہ عورت کا ذکر آگیا۔ سوامی جی! کہیں روح چھونک دینے کوتو فحش نہیں کہتے ؟ نہیں ایسا کیوں کہنے

سوامی جی! کہیں روح چھونک دینے لوٹو مس بیں کہنے ؟ عمل الیا کیوں ہے۔ گلے جب خود ہی ان باتوں کا ذکر کیا کرتے ہیں اور لوگوں کو دیا کھیان (وعظ) سایا کرتے ہیں۔

ساجيو!سنو!

''حیض کے نمودار ہونے کے پانچویں دن سے کیکر سولہویں دن تک جوہم بستری کا وقت ہے اس سے پیشتر کے چار دن ترک کردینے چاہیں۔ باقی جو بارہ دن رہے۔ان میں سے گیار ہویں اور تیرھویں رات کوچھوڑ کر ایک "زندہ باد" کی سم کا نعرہ یاجیکار ہے لیکن متی کی بونانی سے ظاہر ہے کہ اس کے بونانی مترجم نے اس مقام کی عبرانی یا ارامی زبان کوئیس سمجما"۔ (قد امت واصلیت انا جیل اربعہ جلد دوم صفحہ ۲۳۹)۔

پاوری صاحب کے اس بیان سے بیر حقیقت کسی اہل علم پر پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ اس فتی کہ اس میں اہل علم پر پوشیدہ نہیں رہ سکتی کہ اس فتم کی غلطیوں سے یقینا عبارت میں فرق پڑا اور مفہوم بھی بدل جاتا ہے ان غلطیوں کے علاوہ انا جیل اربعہ میں جو تضادات کالشکر موجود ہے وہ الگ ہے۔

(جواب مسلم صفحہ ۲۱۲ تا ۲۱۲۲)

مسیحی دین منسوخ اوراسلام ناسخ ہے اعتراض ) اعتراض )

مسلمان کیونکر توریت اور انجیل کی پاک الہامی تعلیمات کورد کرتے ہیں جبکہ قرآن میں کسی ایک بھی آیت کا ایسا حوالہ نہیں جو کہ ثابت کرسکے کہ توریت زبوریا انجیل منسوخ ہوچکی ہیں۔

جواب: رسول اكرم علي كحق من حضرت مي عليه السلام في ارشادفر مايا: " مجهة تم سے اور بھی بہت ى باتيں كہنا ہے مكر اب تم ان كى برداشت نہيں كر سكتے" \_ ( يوحن ١٢:١٢١)

رسول اکرم علی نے دین کی ان باتون کو بیان فرمادیا جن کا بیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا۔ بالآخر الله تبارک وتعالیٰ نے جس دین کی ابتدا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے کی تھی اس دین کی انتہاءاور تھیل نبی اکرم الله پر فرمادی۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے ارشا وفرمایا:

رُن يَهُ بِي مِن مَا مُسَلَّتُ لَكُمْ دِيُسَكُّمُ وَٱلْمَمُثُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِیُ "اَلْیَوْ مَ اَنْحُمَلُتُ لَکُمْ دِیُسَاً کُمْ وَیُسَاً \* وَیُسَاً \* (المائدة: ۳) وَرَضِیْتُ لَکُم الْاِسُلاَ مَ دِیْساً \* (المائدة: ۳) جب دین کمل ہوگیا تو اس سے پہلے کاغیر کمل دین خود بخو دمنسوخ ہوگیا۔ اسبات کی تائیدوتقد میں سیحی کلیسا کے مائی نازرسول جناب پولوں نے بھی کی ہے۔ ''کیونکہ ہماراعلم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام لیکن جب کامل آئیگا تو ناقص جا تارہے گا۔'' ( کر ختیوں ۱۰،۹:۱۳)

''غرض بہلا تھم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہوگیا''۔ (عبرانیوں ۱۸:۷) (جواب سلم صفحہ ۲ ۸ تا ۸ مخضرا)

### قرآن میں فخش گوئی کارد

ترجمہ آیت: اوراس عورت کا تذکرہ سیجے جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی پھر ہم نے اس عورت میں اپنے (حکم سے )روح پھونک دی اوراس کواوراس کے بیٹے کو جہان وآلوں کیلئے نشانی بنادیا۔ (سورۂ انبیاء: ۹۱)

اعتراض: (پندت سوای دیاند کااعراض)

الی فحش باتیں خدا کی کتاب میں خدا کی تو کیا کسی شائستہ آدمی کی بھی نہیں ہو تئیں جہتے ہو خدا کے سامنے کیو کراچھا ہو سکتا ہے؟ جبکہ انسان ایسی باتوں کا لکھنا اچھا نہیں جمعتے تو خدا کے سامنے کیو کراچھا ہو سکتا ہے؟

جواب: سوامی جی اخیرتو ہے؟ کیسی فحش کی باتیں؟ ایک تو بتلائی ہوتی ۔ کیا نیوگ کا ذکر آگیا ۔ کینے تو سبی بال اب سمجھ کے عورت کا ذکر آگیا ۔

سوامی جی! کہیں روح پھونک دینے کوتو فحش نہیں کہتے ؟ نہیں ایسا کیوں کہنے لگے جب خود ہی ان باتوں کا ذکر کیا کرتے ہیں اور لوگوں کو دیا کھیان (وعظ) سنایا کرتے ہیں۔

ساجو!سنو!

'' حیض کے نمودار ہونے کے پانچویں دن سے لیکر سولہویں دن تک جوہم بستری کا وقت ہے اس سے پیشتر کے جارد ن ترک کردینے جا ہیں۔ باقی جو بارہ دن رہے۔ ان میں سے گیار ہویں اور تیرھویں رات کوچھوڑ کر' باتی دس راتوں میں عمل متعلقہ حمل اچھا ہے۔ چین کے نمودار ہونے کے دن سے کیکر سولھویں رات کے بعد ہم بستری نہیں کرنی چا ہے اور جب تک کہ دوبارہ وفت معینہ ہم بستری کا جیسا کہ بیان کیا عمیا ہے نہ آ وے تب تک نیز حمل تھہر جانے کے بعد ایک برس تک صحبت نہ کرے''۔ (ستھیارتھ پرکاش باب انم بر شروع)

اورسنو!

جیسے علانیہ بیاہ ویسے علانیہ نیوگ جس طرح بیاہ میں نیک اشخاص کی ملاح اور دولہا کی رضامندی ہوتی ہے ویسے نیوگ میں بھی ہونی چاہیے یعنی جب عورت مرد کانیوگ (تحریف نمبر ۱۸۲۸ میں دیکھو) ہوتا ہو۔

جاہیے یعنی جب عورت مرد کانیوگ (تحریف نمبر ۱۸۲۸ میں دیکھو) ہوتا ہو۔

تب اپنے خاندان میں مرد عورتوں کے سامنے ظاہر کریں ، کہ ہم دونوں نیوگ اولاد پیدا کرنے کی غرض سے کرتے ہیں۔ جب نیوگ کا مدعا پورا ہوجائے گا۔ تب ہمار اقطح تعلق ہوگا۔ اگر اس کے خلاف کریں تو گنہگار اور ذات یاراجہ کی سزا کے مستوجب ہوں۔ مہینے میں ایک بارگر بھادان اور جماع) نہیں معلوم اس لفظ کا ترجم سنسکرت لفظ میں کیوں کیا گیا ) کا مریں گے (توب توب ایسافخش؟ سوامی جی کہاں ہیں؟) حمل کے قیام کریں بعد تک جدارہیں گے۔ (ستھیارتھ پرکاش باب ۴ ، نمبر کے ایک برس بعد تک جدارہیں گے۔ (ستھیارتھ پرکاش باب ۴ ، نمبر کارا) (صفح ۱۱ امطبوعہ مہاشہ کرشن لا ہور)

آربیسجنو!تم کہو گےسوامی جی کا کیا؟ وہ تو ایک غیر الہای آ دی تھے۔الہامی نوشتوں میں ایسا نہ ہوتا چاہئے ۔تمہارااگریہ خیال ہوتو سنو!تمہارے الہامی نوشتے میں پر ماتما کا قول ہے۔

''پورش (مرد) کالنگ (ذکر) استری (عورت) کی یونی (فرج) میں گھسنے پرخصوصیت سے نطفہ چھوڑ تاہے''۔ (یجروید باب ۱۹،منز ۷۷) ساجیو! بتلا وَ! جب انسان الیی با توں کا لکھنا اچھانہیں سیجھتے تو خدا کیوں سیجھنے لگا یقین نہ ہوتو دونوعبار تیں (قر آن اور وید ) کسی شریف برہمووغیرہ کاسنا کرآ ز مالو۔ (حق پر کاش صفحہ ۱۸۲،۱۸۵)

> محاس اسلام وقر آن کے متعلق غیر تو موں کی شہاد تیں: جواس مصرعہ کے مصداق ہیں الفضل ماشھدت به الاعداء (الف)منقول ازاخبار وکیل ۱۸ جون ۱۹۱۳ء

#### اسلام کے واجبات اور فرائض حفظ صحت

جرمنی کے مشہور علمی رسالہ ' دی ہائف' میں نامور جرمن فاصل اور مستشرق علامہ جوا کیم دی بولف نے اسلام کے واجبات اور فرائض حفظ صحت پرایک نہایت قابل قدر مضمون كھا ہے جس كي فقل ذيل ميں درج كى جاتى ہے وہ تحرير كرتا ہے كه '' دین اسلام کے اصول وعقائد وقواعد کو اگر بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو ہیہ حقیقت روز روش کی مانند ظاہر ہوجاتی ہے کہ موجودہ مسلمان ان کی یابندی ہے کوسوں دور ہیں اورا گرمسلمانوں میں کوئی الیمی اولوالعزم روح پردہ غیب سے شہود میں آئے جو ان کواز مرنواسلام کےاصلی اور تیجے مرکز پر لے آئے تواس میں کلام نہیں کہان کی قوت كاطرة افتخارآ سان تك جائينج اورسياس اعتبارست ندسهي اخلاقي اجتماعي اورعلمي ببلو ہےوہ دنیا کی بساط پرایک نہایت اہم مہرہ بن سکتے ہیں جھےاس وقت اسلام کی سیاس اہمیت سروکارنہیں بلکہ میں صرف اس کے ایک خاص پہلو پر بحث کرنا چاہتا ہوں جس پراس وفتت تک شاید کسی پور پین نےغورنہیں کیا۔ یہ پہلوان احکام وقوانین سے تعلق ر کھتا ہے جو قر آن کریم نے حفظان صحت اور تندر تی کے متعلق اپنے ماننے والوں پر فرض کے ہیں میں نہایت واوق کے ساتھ کدسکتا ہوں کدروئے زمین کی تمام کتب مادی پر قرآن کواس لحاظ سے خاص امتیاز حاصل ہے اگر ہم شاندار مگر سادہ واجبات و فرائض حفظان صحت پرنظر کریں جوقر آن کریم میں فدکور ہوئے ہیں اور پھراس امر پرغور
کریں کدان کی پابندی کرنے والوں کو جنت الفردوس کے ستحق قرار دیے میں اس کی
کیا حکمت ہے تو ہم پردوش ہوجائے گا کداگر بیصحیفہ آسانی اور کلام ربانی ساکنان ایشیا
کہنہ ما تا تو ایشیا کا ساوابا آفرین خطرز مین پورپ کے حق میں اور بھی بلاخیز ہوگیا ہوتا۔
اسلام نے صفائی اور پاکیزگی اور پاکبازی کی صاف اور صرح ہدایات کونا فذکر
کے جرائم ہلاکت کو مہلک صدمہ پہنچا دیا ہے عسل اور وضو کے واجبات نہایت دور
اندیشی اور صلحت پرینی ہیں۔

عسل میں تمام جم اور وضویں ان اعضاء کا پاک صاف کرنا ضروری ہے جوعام کاروباریا چلنے پھرنے میں کھلے رہتے ہیں منہ کوصاف کرنا اور دانتوں کو سواک کرنا ناک کے اندرونی گردوغبار وغیرہ کو دور کرنا بیتمام حفظ صحت کے لوازم ہیں اور ان واجبات کی بوی شرط آب رواں کا استعمال ہے جوفی الواقع جراثیم کے وجود سے پاک ہوتا ہے۔

حضرت مجمد علی نے کم خزیر میں اور بعضے منوع جانوروں کے اندرا مراض ہیضہ وٹان فالین بخاروغیرہ کا خطرہ دریافت کرلیا تھا۔

حیوانات کے ذرئے کرنے کا جو طریقہ شارع اسلام نے تلقین کیا ہے وہ بہت ضروری ہاوراہم ہے گری اور حدت جانوروں کے خون میں مواد فاسد بیدا کرتی اور ہزار ہا ایسی بیار یوں کا باعث ہوتی ہے جونسل انسانی کے ہم قاتل کا حکم رکھتی ہے ایسے بیار جانوروں کے جرافیم بیدا کردیتا ہے اس لئے ذرئے کرنے کے عمل میں جانور کے خون کا کثرت سے خارج ہونا لازی ہے خسل اور وضو سے جوصفائی اور پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور حفظ صحت کی ان دوشر طوں کے بعد تیسری اہم اور قابل قدر شرط ورزش جسمانی کی ہے بیشر طنہایت آسانی کے ساتھ ادائے نماز سے پوری ہوتی ہے۔ فرزش جسمانی کی ہے بیشر طنہایت آسانی کے ساتھ ادائے نماز سے پوری ہوتی ہے۔ نماز میں قیام ورکوع و تعود و تجود کی حرکات اعلیٰ حکمت عملی اور تد ہر پرمنی ہیں۔اگر

الل بورب میں اسلامی نماز کا رواج ہوتا تو جمیں جسمانی ورزش کیلئے نئ نئ ورزشیں و کتیں ایجاد نہ کرنا پر تیں ایشیاء کے گرم ملک میں انسانی جسم کے اندر چے لی زیادہ پیدا ہوتی ہےادر بحدہ میں دونوں ہاتھ اور دیگر اعضاء ایک خاص کشش کے ساتھ بھیلا نااور سینانا مناسب فربهی کی معزنوں کو دور کردیتا ہے اسلام میں تعداداز دواج کی اجازت قوم کی کی سل کی نا قابل طافی نقصان مے مفوظ رکھنے کیلئے ایک بنظیر اصول ہے جس کی ہمیں ته دل سے قدر کرنی چاہیے ، بدایک ایسااصول ہے کہ اگر بوقت ضرورت اس کی پیروی کی جائے تو اس ہے سلسلہ توالد و تناسل میں خلل انداز ہونے والے امراض پیدانہیں ہونے پاتے آپ ایشیا میں عمررسیدہ دوشیزہ لڑکیاں بہت کم پائیں گے جوزیادہ عرتک شادی شہونے کے سبب ہڑیا کی تکلیف دہ بیاری میں مبتلا ہوں منشیات وہمکرات کوحرام قرار دینا اسلام کا تنابزااحسان ہے کہ جس کے بارگراں سے انسان بھی سکدوش نہیں ہوسکتا اور ہم مرعیان تہذیب وتدن لینی اقوام پورپ کواس باره میں ملمانوں پر حسد کرنالازم ہے حیات مستعار کوایک بے حقیقت مجھنا أور جان کی مطلق پر دانه کرنا جس کے ساتھ ایک قا در مطلق ہستی کا پہنتہ اعتقاد بھی شامل ہے اور مزيد برال حفظ صحت کے قدرتی وفطرتی اصول وقوانین جن میں انسانی فکروند برکو پچھے دخل نه هو په پیمام با تیں جسم انسانی کی تمام طاقتوں اورقو توں کی مدت دراز تک تیجے و سالم دمضبوط دمتنكم ركھنے كيلئے نهايت مؤثر اور يقيني وسائل ہيں-

باای ہمداگر ایشیا و بعض خصائص میں ہم پر بمراتب فوقیت رکھنے کے باوجود
اکثر امور میں ہم اہل یورپ سے بہت پس ماندہ ہے تواس کے خاص وجوہ ہیں مجملہ
ان کے ایک امر میں مختلف تو موں کا باہمی اختلاط بھی ہے جن میں سے اکثر کو اسلام
کے ساتھ موہوم ساتعلق ہے اورایک قصہ یہ بھی ہے کہ خالص عربی انسل مسلمانوں کی
سوسائی میں دوسری قو موں کی عورتوں کا عقد نکاح کے ذریعہ سے داخل ہوجانا ان کی
ہیئت اجتماعیہ کے فساد کا موجب ہوا ہے اور بیرقانون قدرت ہے کہ کامل چیز وہی ہے

جوخالص بھی ہو، بہر حال اسلامی تعلیمات کی بد بڑی فضیلت اور منزلت اظهر من الفتس ہے بالخصوص اختلاط اجناس واقوام کے لحاظ سے اس کے اصول اور بھی قابل قدر اور لائق تحسين بين اس موقع پر بيسوال قدرة ول من پيدا موتا ہے كه جب مسلمانوں میں اسلام عملی صورت میں آجکل کہیں بھی موجود نہیں ہے اوراس کی بگڑی ہوئی ہیئت نے این پیرووں کو تنزل اور صلالت و جہالت کے عمیق غار میں و تعلیل دیاہے تو آخران کا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے نزدیک اس کے ساتھ ہی بیسوال بھی ہونا چاہیے کداگر اسلام نہ ہوتا تو ان قوموں کا جواب مسلمان کہلاتی ہیں کیا حشر ہوسکتا تھا اوران ہی قوموں پر کیامنحصر ہے ہمیں خودا پی نسبت بیسوال کرنا جا ہے کہ اگر اسلامی تهذیب دنیامیں جلو قلن نه ہوتی تو ہماری کیا کیفیت ہوتی آئیں احسان مندمی کی رو ہے ہم پر واجب ہے کہ عربی علوم وفنون نے ہمارے علوم وفنون پر جو جرت آنگیز اثر ڈالا ہےاس کوفراموش نہ کریں اگر عربوں نے فلے ارسطو کا اپنی زبان سے ترجمہ نہ کیا ہوتا اور پ*ھرعر* بوں کی معرکة الآراء تالیفات وتصانیف وفنی زبان میں ترجمہ ہوکر ہم تک نہ آئی ہوتیں تو ہمیں اس فلسفہ کی اصل بونانی کتابوں کے حصول سے بہت مدت پیشتر ہی اس کاعلم کیونکر ہوسکتا چندسوسال قبل ہی کا زمانہ کیجئے بورپ کے تشدیگان علوم کا چشمہ شیریں اندلس کے عربی اسلامی دارالعلوم تنے اور پچ پوچھوتو آج بھی جب کہ اسلام روبہ تنزل ہے ہم اسلام کے سیاسی علوم سے بہت کھھ اخذ کر سکتے ہیں۔فقط۔ (ب ) منقول ازاخبار مدينه بجنوره مارچ ڪاوا واج ٢٠ ـ

قرآن کے بارہ میں عیسائی محققین وغیرہ کی آراء

ڈاکٹر موریس نے جوفرانس کے ناموراہل علم مستشرق اور ماہر علوم عربیہ ہیں اور جہنوں نے جوفرانس کے تاموراہل علم مستشرق اور ماہر علی کیا تھا جہنوں نے گورنمنٹ فرانس کے علم سے قرآن کریم کا ترجمہ فرانسیں زبان میں کیا تھا ایک اور فرانسیں ایٹ ایک مضمون میں جو' لا بارول فرانس رومان' میں شائع ہوا تھا ایک اور فرانسیں

مترجم قرآن موسیوسالمان ریاش کے اعتراضات کا جوابات دیتے ہوئے لکھتا ہے۔
قرآن کیا ہے؟ قرآن اگر کوئی ایسی منقبت ہو سکتی ہے جس پڑمیں کروڑ اب ایک
ارب چالیس کروڑ انسان فخر کرر ہے ہیں وہ یہی ہے کہ مقاصد کی خوبی اور مطالب کی
خوش اسلوبی کے اعتبار سے یہ کتاب تمام آسانی کتابوں پر فائق ہے بلکہ ہم کہ سکتے
ہیں کہ قدرت کی از لی عنائت نے انسان کیلئے جو کتابیں تیار کی ہیں ان سب میں یہ
بہترین کتاب ہے ۔ اس کے نفخے انسان کی خیر وفلاح کے متعلق فلاسفہ یونان کے
بہترین کتاب ہے ۔ اس کے نفخے انسان کی خیر وفلاح کے متعلق فلاسفہ یونان کے
نفوں سے کہیں اچھے ہیں اس میں آسان وز مین کے بنانے والے کی حمد وثناء بھری
ہوا یک چندا کی عظمت سے اس کا حرف حرف لبریز ہے جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں اور
ہرایک چیز کی اس کی استعداد کے مطابق رہنمائی کی ہے۔ (پیام آمین)

www.KitaboSunnat.com

(1) منقول از اخبار وحدت ٨ فروري ١٩٢٥ ع٢٢ ج٢

مسٹرآ رنلڈ وہائٹ نے اسلامک ربو یو ماہ کی 1917ء میں لکھاہے۔

''دہ اسباق جوہم عہد نامیشق اورعہد نامہ جدیدے یہویوں کے قوسط سے سکھتے ہیں (نصف یورپ ایک یہودی یعنی جتاب میں اور بقیہ نصف ایک یہودی یعنی جتاب میں اور بقیہ نصف ایک یہودی یعنی جتاب مریم کی پرسش کرتا ہے ) ہمیں بنی نوع انسان کے ساتھ انسانیت سے پیش آ نااور تمام لوگوں کے خیالات کا احترام کرتا سکھاتے ہیں لیکن قرآن نے جس کوایک ساربان کے فرز ندنے لکھا مسلمانوں کو نصرف زبر دست جنگ آ رائی سکھائی بلکہ پرائیویٹ زندگی میں ہمدردی خیرات، فیاضی بشجاعت اور مسلمان نوازی کا سبق پڑھایا۔

(2) منقول از اخبار وحدت ۸ فروری <u>۱۹۲۵ء ۲۲</u>چ۲

بابانا نک نے کھا ہے۔ توریت ، زبور ، انجیل گرتے پڑھ ن ڈھے وید۔ رہی قرآن کتاب کل جگ میں پروار (جنم ساتھی کلاں ۱۳۷) (توریت ، زبور ، انجیل اور وید وغیرہ تمام پڑھ کرد کھے لئے قرآن شریف ہی قابل قبول اور اطمینان قلب کی کتاب نظرآئی) رہی کتاب ایمان دی جج کتاب قرآن (اگر کے پوچھوتو کی اور ایمان کی

#### کتاب جس کی ملاقات سے دل باغ باغ ہوجا تا ہے قرآن شریف ہی ہے ) (3) منقول از اخبار وحدت ۸ فروری ۱۹۲۵ء۲۲ج۲

پرفیسراڈ ورڈ جی براؤن ایم اے ایم بی نے آئی تالیفات دوائے لٹری ہسٹری آف پرشیا" (تاریخ ادیبات ایران) میں از خدادستا اور قرآن پرغور کرتا اور اس کے مفہوم دمعانی کے سجھنے کی کوشش کرتا ہوں میرے دل میں اس کی قدر دمنزلت زیادہ ہوتی جاتی جاتی ہاتی کہ اس کوعلم الا و ثان یا تحقیق ہوتی جاتی ہے گئی گئر اغراض کیلئے پڑھا جائے طبیعت میں تکان پیدا کرتا اور بار خاطر ہوجا تا ہے۔

#### (4) منقول از اخبار وحدت ۸فر وری 19۲۵ ع۲ج۲ج۲

ان انکلوپڈیا برٹانکا کی جلد ۱ اصفی ۹۹ میں لکھا ہے۔ قرآن کے مختلف تصف کے مطالب ایک دوسرے سے بالکل متفاوت ہیں بہت ہی آیات دین واخلاقی خیالات پرمشمتل ہیں۔ مظاہر قدرت تاریخ الہا مات انبیاء کے ذریعہ اس میں خدا کی عظمت مہر بانی اور صدافت کی یا ددلائی گئی ہے۔ بالخصوص حضرت مجمد علی ہے کہ واسطہ سے خدا کو واحد اور قادر مطلق قرار دیا گیا ہے۔ بت پرتی اور مخلوقات کی پرسش کو (جیسا کہ جناب سے کو خدا کا بیٹا سمجھ کر پوجاجاتا ہے۔) بلالحاظ ناجائز قرار دیا گیا ہے قرآن کی بنست سے بالکل بجا کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا بحرکی موجودہ کتابوں میں سب سے زیادہ پر حاجاتا ہے۔

منقول ازاخبار وحدت ٨فروري ١٩٢٥ ع٢ ٢ ج١٦

ڈ اکٹر کنین آئزک لیٹرنے کے ۱۸ میں بحیثیت صدر نشین کلیسائے انگستان کے ایک تقریر کی تھا اس تقریر کا فلاصہ یہ کے ایک تقریر کی تھا اس تقریر کا فلاصہ یہ کے ایک تقریر کی تھا ہوئی تھا اس تقریر کا خلاصہ یہ کہ اسلام کی بنیا دقر آن پر ہے جو تدن کا جھنڈ الرا تا ہے جو تعلیم دیتا ہے کہ اسان جو نہ جو تا تا ہے کہ صاف کیڑے پہنوا ور صفائی سے رہ وجو تھم دیتا ہے

کہ استقلال واستقامت لازی فرض ہے۔ بے شبددین اسلام کے تمام اصول ارفع بیں اوراس کی خصوصیات شاکنتگی اور تمدن سکھلاتی ہے۔

(5) منقول از اخبار وحدت ٨ فروري ١٩٢٥ ع٢٢ ج٢

ر مری کی کی در است میں یے فقرات موجود ہیں۔اسلامی قانون قابل تعریف اصول بریٹ کی کی در اسلامی تانون قابل تعریف اصول پر مشتل ہے اور زیادہ قابل تعریف سیامر ہے کہ اسے ان اصول کی تعلیم وانجام دہی کی زر دست جمائل میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ''شریعت اسلام نہایت اعلی درجہ کے عقلی احکام کا مجموعہ ہے جن فضائل واعمال کی اس میں ہدایت کی گئی ہے وہ ایسے برگزیدہ اور شائستہ ہیں کہ مشہور سیحی قسیس کی ہدایتی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔

(6) منقول از اخبار وحدت ۸ فرور کی <u>۱۹۲۵ و ۲</u> ۲ ج

مسٹروڈول جس نے قرآن شریف کا ترجمہ شائع کیا۔ لکھتا ہے جتنا بھی ہم اس کتاب (قرآن) کوالٹ بلٹ کردیکھیں اسی قدر پہلے مطالعہ سے اس کی نامزفولی نئے نئے پہلوؤں سے اپنارنگ جماتی ہے لیکن فورا ہمیں مخرکر لیتی متحیر بناوی اور آخر میں ہم سے تعظیم کراکر چھوڑتی ہے اس کا طرز بیان باطقبار اس کے مضامین و اغراض کے عفیف عالی شان اور تہدید آمیز ہے اور جا بجا اس کے مضامین کی غایت و رفعت تک پہنچ جاتے ہیں۔ غرض بہ کتاب ہرز مانہ میں اپنا پرزور اثر دکھاتی رہے گا۔

پنیبراسلام سے ایک جرمنی ڈاکٹر کی عقیدت

جرمن کے مشہور ڈاکٹر کرخ نے ایک مضمون اخبار الصیحت میں لکھا تھا جس کا اقتباس ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔ تا کہ بین ظاہر ہو کہ حدیث شریف کی جو تعلیم ہے وہ ایسی معقول ہے کہ ایک سلیم الفطرت انسان خواہ وہ کسی فدہب وملت کا ہواس کو قبول

ڈاکٹر ندکورلکھتا ہے کہ جس وقت سے مجھ کونوشادر کا واء الکلب کیلئے تیر بہدف

علاج مونا دریافت ہو گیا ہے اس وقت سے میں عظیم الشان نبی ( لیعن محمد الله فی ) کی خاص طور پر قدرومنزلت كرتا مول اس انكشاف كى راه ميس مجهكوانبيس كے مبارك تول کی شمع نورنے روشی دکھائی میں نے ان کی وہ حدیث پردھی جس کامفہوم بیہے کہ جس برتن میں کتامند والے اس کوسات باردھو والوچھ مرتبہ یانی سے ادر ایک مرتبہ ٹی سے يه حديث ذيكي كر مجهد خيال آيامحم ( عليه ) جيس عظيم الثان پنيمبر كي شان مين فضول گوئی نہیں ہو یکتی ۔ ضروراس میں کوئی مفیدراز ہے۔ اور میں نے مٹی کے عضروں کی کیمیائی محلیل کرے ہرایک عضر کا داءالکلب میں الگ استعال شروع کیا۔اخیر میں نوشادر کے تجربہ کی نوبت آتے ہی مجھ پر منکشف ہو گیا کہ اس مرض کا یہی علاج ہے۔ آنخضرت (علی ) نے مٹی سے برتن دھونے کی رغبت کیوں دلائی اس کی وجہ یہ ہے کہ نوشادر ہمیشدمٹی میں موجود رہتا ہے اور اگر آپ نے محض نوشادر ہی سے برتن دھونے کی ہدایت فرمائی ہوتی تو بسااوقات اس کاملنا غیرمکن ہوتا اس لئے مٹی جو ہر وقت اور ہر جگہ یائی جاتی ہے برتنوں کی صفائی کیلئے بہترین ذریعہ صفائی تھا اور اس طرح آنخضرت (عَلِيْنَةُ) كا حديث المحدمثي من فيسع جهنم فاطفوا حرها بالمساء براطباء بنساكرت تصحالانكه آب كى غرض اس ارشاد سے ميمى كم صفرادى بخار کا علاج آب سرد سے کروچانچہ اب تحقیقات نے واضح کردیا کہ بخار کا علاج صرف شندا یانی بی نہیں ہے بلکہ برقاب ہے۔ (سردی کے بخار میں گرم یانی سے ہاتھوں اور یاؤں کو دھونے سے بخار فورا اتر جاتا ہے ،انور) غرض کہ انتخضرت (عليه) كى بهت كى حديثين فن طب كى جان اوراصل الاصول مي اور تحقيق وتفتيش ان کی صداقت کا ملہ کا اظہار کرتی ہے۔ میں اس پیغبر کا ادب واحر ام کرتا اور کہتا ہوں كەابندائے آفرینش آدم سے اب تک كوئی طبیب دھیم دنیا میں آپ كا ہم پلہ پیدا

أَلَلَّهُمَّ صَلَّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ ال محمد وبارك وَسَلَّمُ

## منقول ازاخبار وحدت ۸فروری <u>۱۹۲۵ء ۲</u> ج۲ (منقول ازاحکام اسلام عقل کی نظر میں صفحه ۳۱ ۳۱۳۲)

## تحريف تؤرات

عیسائی قرآن پاک کے بارے میں تو مختف اعتراضات کرتے ہیں جن کو آپ گذشتہ صفحات پر پڑھ تھے ہیں اپنے گھر کی خبرنہیں لیتے۔ درج ذیل مضمون میں ہم بعض دلائل ان کی بائبل کی تحریف کے ذکر کرتے ہیں ۔ تفصیل دیکھنی ہوتو حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی میں ساب' اعجاز عیسوی''اور'' بائبل سے قرآن تک'' کو ملاحظہ فرمائیں۔

حفرت مولا نا سرفراز خان صاحب صفدرٌ توید جاوید کے حوالہ سے بطور خلاصہ کے لکھتے ہیں: `

تورات میں تحریف واقع ہوچکی ہے۔

اورقر آن كريم بھى اس پرشابد ب يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِا يُدِيهِمُ ثمَّ يَقُو لُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللهِ و مَاهُوَ مِنُ عِنْد اللهِ ب٢ - سوره بقره ركوع ٥) كهوه (يهودى) اپن اتفول سے (حرق ف) كتاب (توراعه) لكھتے ہيں پھر كہتے ہيں كہ بيہ فداكى طرف سے نہيں ہے۔ فداكى طرف سے نہيں ہے۔

اوردوسرے مقام پرارشادہوتا ہے یہ تحرِفُونَ الْکَلِمَ عَن مَوَاضِعِه (پ٢-سورة الممائدہ دکوع ۳) كروہ اللہ تعالى كى باتوں يُس تحريف كركان كى جگہ ہے ہٹا دیتے ہیں۔

خود حقق پادری صاحبان کواس بات کا اقرار ہے کہ بی بی بی بی داقع ہوئی ہوئی ہے جائے ہیں تحریف واقع ہوئی ہے جانچہ پادری کی کاف صاحب بشپ والٹن صاحب اطابلن صاحب ، کا کرن صاحب ، عمادالدین صاحب عمر صاحب ، اسٹرن صاحب ، ادریس ہارن صاحب ،

موشیم صاحب، او ون صاحب، کیلسو صاحب، لوهر صاحب، واکثر بیلی صاحب، فائدرصاحب، واکثر بیلی صاحب، فائدرصاحب اور برکس صاحب وغیره کواسکا اقرار ہے۔

(نوید جاوید میں ان کی عبارتیں بھی نقل کردی گئی ہیں)

اور بادری والشس صاحب فرماتے ہیں کہ اسقوف بٹلرصاحب نے کہا کہ انگلتان میں ایک بھی فاضل ایمانہیں ہے جو پاک نوشتوں کے الہام کا قائل ہو (قربت اللی ص ٥٩ بحوالہ نوید جاویدص ١٤٠)۔

اورامر کی مشن کے پراٹسٹنٹ پادری صاحبان کا تورات وانجیل کے الہام کی بابت جوعقیدہ ہاور جے انہوں نے چھپوا کرتمام ہندوستان میں مشتہر کیا (جس میں

خصوصیت سے ذمل کے پا دری صاحبان کے تام درج ہیں۔ مادری ای روس مس آرسائمیس ،گروشش کی کلرک ۔۔ بفالف

پادری ای راس مس آرسائمیس ،گروشش ،لیکلرک پفانی ،بشب لوتھ ،بشب وار برش ، آرجد کین ، پیلی کلارک ، ڈاڈرچ ، بیکسٹر ، آرش بشپ سمیز اور طامس اسکاٹ وغیرہ ) اس میں بیمقولہ بھی ہے کہ بائیمل میں خداکا کلام ہے لیکن بائیمل ساری خداکا کلام ہے لیکن بائیمل ساری خداکا کلام نہیں (نورافشاں لاحیانہ مطبوعہ ۲۵ جولاء مربحوایہ امریکن مشن پرلیس باہتمام پادری کیلسو صاحب نمبر ساجلد ۲ صفحہ ۲۳۳۸ بحوالہ نوید جاویدص ۱۸۵) اور خاص طور پر بشپ کولنز وصاحب کہ انگلتان کے فضلاء اکا ہر میں ہیں انہوں نے اپنی رائے توریت کی نسبت بین طاہر کی ہے کہ یہ کتاب حضرت موگ کی کھی ہوئی نہیں اور الہای کر تاریخ معتبر ہے (بحوالہ توید جاویدص ۱۸)

# انا جیل اوران کی تحریف

سينكارلكمتاب:

جب حفرت مسيح كے دوست اور شاگرد بوڑھے ہوگئے اور بروشلم ميں اس جماعت كاصدرآپ كا بھائى تھا تو انہوں نے ان تقص وروایات كوجو عام طور پر زبان زدخلائق تھیں کیجا مرتب کر کے آئی سوائح عمری تصنیف کی یہی انجیل ہے۔ (زوال مغرب جلددوم ص ۲۱۲ بحوالہ معارف القرآن جلد ۲۹ ص ۲۹) مغرب جلددوم ص ۲۱۲ بحواله معارف القرآن جلد ۲۹ ص ۲۹) موسیورینان لکھتا ہے:

یکی وجہ ہے کہ ابتدائی ڈیڑھ سوسال میں انا جیل کوکوئی متند حیثیت حاصل نہ تھی ان میں اضافے کرنے یا مختلف انداز سے تتیب دینے یا ایک کی پیمیل دوسرے سے کرنے میں کوئی باک اور تامل نہ تھا۔ (حیات میں صما ابحوالہ معارف میں سا

یونا کی انجیل کے متعلق بیمورخ رقمطراز ہے۔
میں بھی یقین سے نہیں کہ سکتا کہ چوتی انجیل تمام کی تمام گلیلی کے مائی گیر کے
قلم کی تھی ہوئی ہے حقیقت یہ ہے کہ آسمیں اکثر اضافے بعد کے ہیں (صہاوص ۱۸ الله کی تصی ہوئی ہے حقیقت یہ ہے کہ آسمیں اکثر اضافے بعد کے ہیں (صہاوص ۱۸ کوالہ معارف معارف میں الله والله کی الله کا سابقہ ڈین ڈاکٹر (W.R.Inge) ( ڈبلیوآ ر الله کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی الله کا سابقہ ڈین ڈاکٹر (دبلی قال آف داآئیڈلز) میں المحتاج کہ بہت کم علماء ایسے ہوں سے جواس باب میں اختلاف کرتے ہوں کہ انجیل کہ تاب کہ بہت کم علماء ایسے ہوں سے جواس باب میں اختلاف کرتے ہوں کہ انجیل چہارم (یونا) ایشیائے کو چک کے کسی ممنام تصوف پند نے 180ء اور 180ء کے درمیان تھی تھی (ص ۲۱ معارف جسم ۲۳۰) متی اور یونا کے بیانات کا ذکر کرنے کے بعد موسیور بنان لکھتا ہے کہ آگر سے نے ویسے ہی با تیں کی تھیں جسے متی اور یونا کے بیان کے مطابق با تیں نہیں کرسکا تھا (یعنی متی اور یونا کے بیان کے مطابق با تیں نہیں کرسکا تھا (یعنی متی اور یونا کے بیان کے مطابق با تیں نہیں کرسکا تھا دیونا دانداز میں اس قدر بین فرق ہے کہ ایک ہی خص ایسے متضادانداز میں باتیں کہی نہیں کرسکا۔

اب تیں کبھی نہیں کرسکا۔

ص ۱ الوقا کی انجیل کے متعلق رینان کا بیان ہے کہ اس انجیل کی تاریخی حیثیت بہت کمزور ہے میصحفے ہم تک دوسر ہے ہاتھوں سے پہنچا ہے اس میں کئی فقر ہے موڑ ہے توڑے ہوئے اور مبالغہ آمیز ہیں اسے تو (یروشلم کے ) ہیکل کے متعلق بھی صححح اندازہ نہیں۔ (ص۳۲۲ معارف ۴۳۷) ہر چہارانجیل کے متعلق لکھتا ہے کہ بیانا جیل کھلےطور پرایک دوسرے کی تر دید کرتی ہیں (ص۲۹معارف ۴۳ص۳)ای طرح ڈاکٹر good (جوڈ)اپی کتاب God and Evil (گوڈ اینڈ ایول) میں لکھتا ہے کہانا جیل کے باہمی تشادنے مجھے پریشان کردیا ہے۔ (ص ۳۱معارف ۴۳س)۔

# بائليل پرخودعيسائيول كےاعتراضات

مسیحی مبلغین بائیمل کور بانی اورالہا می کلام باورکراتے ہیں۔ انہوں نے عیسائی عوام کواس حد تک اس بات کا یقین دلا دیا ہے کہ وہ بائیمل پڑھنے کے باوجوداس کے اختلافات اور تضاوات کونظر انداز کردیتے ہیں یا پھرغلو کی وجہ سے محسوس نہیں کرتے، حالا تکہ صاف دل عیسائی محققین نے خودان کما بول کی اصلیت کوچیلنج کیا ہے اوران پر مطوس اعتراضات کیے ہیں۔ نمونہ کے طور پر صرف ہم چندمشہور عیسائی اہل قلم اور محققین کی نگارشات کے اقتباس پیش کرتے ہیں۔

#### لىكى كابيان:

مشہور برطانوی مصنف مسٹر لیکی کہتا ہے۔" ہخر کارسب سے پہلے ستر ہویں صدی کے عین وسط لیمی ایک ایک کہتا ہے۔" ہخر کارسب سے پہلے ستر ہویں صدی کے عین وسط لیمی ایک اور موضوع ہیں۔ چنانچے مدت درازی رد وقد ح کے بعداب جاکر دنیائے مسجے سے کواس کا یقین آیا۔ (تاریخ اخلاق یورپ صفح ۱۳۲۰ کیکی) اسٹراس کی سیرت مسجے:

اسٹراس نے 140ء میں ایک معرکۃ الآرا کتاب بنام ''سیرت میے''کھی۔ اس کتاب میں اس نے ٹابت کیا کہ انا جیل کی روایات مثلاً قصہ ولادت میے اور دوسرے مجزات نا قابل اعتبار ہیں۔ ان کی حیثیت محض افسانہ کی ہے۔(تاریخ صحف سادی صفحہ کے اابحوالہ کرالیسٹ بایوگرافی اورکرسٹس نواب علی)

برونوبا ئيز:

۸۷۸ میں بونو بائیزنے یہ دعوی کیا کہ موجودہ اناجیل تاریخی حیثیت سے ناقابل اعتبار ہیں بونو بائیزنے یہ دعوی کیا کہ موجودہ اناجیل تاریخی حیثیت سے ناقابل اعتبار ہیں یہوع کی شخصیت مشکوک ہے وہ چنداقوال ومواعظ جن کوعیسائی اناجیل کی خصوصیات سجھتے ہیں مثلاً پہاڑی وعظ دراصل حکمائے یونان وروم سے لفظ بہ لفظ سرقہ کیے گئے ہیں۔ (حوالہ فرکورہ)

و اکثر را بن س:

فلپ دیوین کھتا ہے کہ ' ڈاکٹر رابن من کواقر ارہے کہ انا جیل اربعہ مشکوک ہیں لکین ان کا خیال ہے کہ دوسری صدی کی بیر وایت معتبر ہے کہ انا جیل دوم کا مصنف بیٹ خیال ہے کہ دوسری صدی کی بیر وایت معتبر ہے کہ انا جیل دوم کا مصنف بیٹ مارک (مرض) ہے اور یہ کہ مارک بطرس حواری کا ترجمان تھا اور اپنی انجیل کو حواری مذکور کی دوایت سے رومہ میں تحریر کیا تھا۔لیکن اس راوی کو صرف ایک سال مسیح کی صحبت حاصل ہوئی لطف بیہ ہے کہ بیہ حواری تا خواندہ تھا،اس نے میں یا چالیس مال کے بعدروایت کی جس کو ایک دوسر مصنف (مرض) نے غیر زبان میں تحریر کیا۔اور پھر یہ کوئی نہیں کہ ملکا کہ اس کا ترجمہ کہاں تک اصل کے مطابق ہوا ہے۔

ایا۔ اور پر بیون بیل دستا کہ ان کا کر بھتھ ہال میں اسے علی اور جہد علاوہ اس کے ڈاکٹر رابن من اپنے ابواب 'وعظ کمیر' اور غیر مرتسی دستاویز' میں انجیل مرتس کی اہم فروگذاشتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس انجیل میں نہ حضرت عیلیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے نہ آپ کے عہد طفولیت کے حالات نہ کور ہیں جن کوسابقہ پیشین گوئی کی تقد بی جھتے ہیں۔ اس طرح پہاڑی والے وعظ کا بھی کچھ ذکر نہیں ہے۔ دوبارہ زندہ ہونے کا قصہ صرف چند سطور میں نہ کور ہے اور آسان پرتشریف لے جاناصرف ایک سطر میں'۔

برقتمتی ہے یہی وہ سطریں ہیں جو بالاتفاق الحاقی مانی جاتی ہیں کیوں کہ انجیل مرقس کا حقیقت میں باب ۲۱ آیت ۸ پر خاتمہ ہوجا تا ہے۔اس لیے نہ حلول، نہ بعثت طانی، نہ صعود کسی بھی مسئلہ کا ذکر نہیں۔ زبانی روایت کم شدہ دستاویز اور نامعلوم کا تب بس يه ايك ذريعده محكے ، جس سے ہم كوان تفصيلى حالات كاعلم ہوتا ہے جو ہمار سے خرب كى روح روال ہيں - كيااس سے بڑھ كراور بھى كوئى تا قابل اطمينان امر ہے جس سے مسيحى صدافت اور انجيلى حقانيت پرشبہ عائد ہوتا ہے - تاریخ صحف ساوى بحوالہ صفحہ ۱۲۵ ـ اور انجيلى حقانيت پرشبہ عائد ہوتا ہے - تاریخ صحف ساوى بحوالہ صفحہ ۱۲۵ ـ اور انجيلى حقانيت پرشبہ عائد ہوتا ہے - تاریخ صحف ساوى بحوالہ صفحہ اللہ ما در ن قائد ما در ن فائد من بي دو فيسر ماريك ـ بران بو ندوستى:

اس واضح اور کمل تیمرہ کے بعد (جوخود ایک عیسائی مصنف کا ہے) ضرورت نہیں رہتی کہ مزید کچھ اجائے ، آخر میں پروفیسر ہارتک کی رائے بھی پڑھ لیجئے جو بران یو نیورٹی میں تاریخ کلیسا کے پروفیسر اور پروشیا کی رائل اکیڈی کے ایک ممتاز ممبر تھے۔انہوں نے عیسائیت پرجرمن ذبان میں لیکھرز دیئے تھے۔ان تمام لیکھرز کو کمائی شکل دے کرائگریز می میں ترجمہ کیا اوران کا نام What is Christianity کہ بھی تی میں ترجمہ کیا اوران کا نام کو فیص انجیل کی طرح تاریخی حیثیت ہے پروفیسر ہارتک کہتا ہے کہ پہلی تین انجیلیں بھی چوشی انجیل کی طرح تاریخی حیثیت سے گری ہوئی ہیں۔یاس غرض سے تحریب ہوئیں کہ واقعات جس طور سے گذر سے۔ اس تسلسل سے قلم بند کیے جائیں۔ بلکہ غایت میتھی ان کتابوں کے ذریعہ دین ۔ اس تسلسل سے قلم بند کیے جائیں۔ بلکہ غایت میتھی ان کتابوں کے ذریعہ دین عینوی کی بیٹارت دی جائے۔(ہارتک۔ایف واٹ ازگر بچیا نئی ص ۱۳۱۳)

نىدىيارك ئائمنرى خبر:

نیو یارک ٹائمنر میں یہ خبر چھی ہے کہ امریکہ میں پریسائٹیرین Presbytarian کلیسا کی ایک ٹائمنر میں ایک ٹائمنر کی الکان کیا کہ میں ہمنا چاہے کہ بائیل فلطیوں سے پاک ہے۔ (نیویارک ٹائمنر کی ۱۹۲۷ء) میکٹویں ن

ای طرح ٹائم میگزین کے ایک آرٹیل میں مسطور ہے۔ یہ مضمون جو ایک رجعت پیندمین وٹسٹ ندہی رہنما کے بارے میں چھپاہے یہ ندہبی رہنمامشی گن اسٹیٹ کے ایک کالج میں طلبہ کو بتا تا ہے۔ بائیل مغربی قبذیب وثقافت کی تاریخ میں دیوبالائی تصون کاسب سے بوامجموعہ ہے۔ '(ٹائم میگزین افروری ۱۹۲۱ء)

بائیل کے متعلق عیسائی علماء کے بیخیالات کچھ نے نہیں ہیں۔ نصف صدی قبل

1979ء کی بیر پورٹ ملاحظہ ہو، نہ بہ کی تعلیم حاصل کرنے والے پانچ طلبہ کے ایک

گروپ سے (جو پسلف ، کا گریگلسف ،ایلیس کویلین، الع جیلیکل، لوقرن،
متھوڈ سٹ اور پریس بائیٹرین کلیسا سے تعلق رکھتا تھا) ایک سروے کے سلسلہ میں
متعوڈ سٹ اور پریس بائیٹرین کلیسا سے تعلق رکھتا تھا) ایک سروے کے سلسلہ میں
متعول کیا گیا تھا۔ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ بائیل کھل طور پر دیو مالائی قصول او
دخیلی کہانیوں سے پاک ہے؟ ان جواب دینے والوں میں سے ۹۵ فیصد نے کہا
دخیلی کہانیوں سے پاک ہے؟ ان جواب دینے والوں میں سے ۹۵ فیصد نے کہا
(Is the Bible really the word of God p. 165)

اینگلیکن پاوری کابیان: آسر پلیا کے ایک رسالہ میں اینگلی کن ریکٹر (حلقہ کو پادری جس کا خود کلیسا کی طرف سے معاشی مدد لمتی ہے ) کابی قول تقل کیا گیا ہے کہ "عہد نامہ قندیم کے ای فیصد حصہ کے لئے میوزیم سب سے بہترین جگہ ہوگی۔

(The Age of Melbourne.Feb 16.1961)

روفيسرول كارائ

جرمنی کا ایک رسالہ دے اسپگل لکھتا ہے کہ ('' دینیات کے )بہت سے پر وفیسروں کی تقدی فہم نے کتاب مقدس کودیو مالائی قصوں پر بوں کی کہانیوں، شعر، شاعری اور تصاویر کے مجموعہ میں ڈھال دیا ہے۔

(Is the Bible quality the word of God p.164.)

چندمز يدشهادتين:

اب كتاب مقدس كے جعلى ہونے كے بارے ميں چند آراء ملاحظہ ہوں۔ ايك انسكلى كن يادرى كہتا ہے كہ يہ چالاك جعل سازى ہے۔

(Is the Bible really the word of God p.70)

کو پن هیکن ( ڈنمارک) کے چرچ آف رائل ڈاک یارڈ کا ڈین کہتا ہے کہ عہد نامہ جدید نہ تاریخی ہے اور نہ ہی شیخ ہے۔ بائلیل کی ناقدری:

بیری ہے کہ بائیمل کی اشاعت عیسائی دنیا میں بہت زیادہ ہے۔ اور تقریباً ہر عیسائی کے پاس اس کی ایک جلد ضرور ہوتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر عیسائی اسے پڑھتا ہے؟ اور ہر پادری نے اس کوشروع سے آخر تک پڑھا ہے؟ اور بار بار پڑھا ہے؟ مندرجہ ذیل چندواقعات اس حقیقت کی پردہ کشائی کرتے ہیں۔

جاپان کے ایک خبار نے بونا یکٹڈ بائمبلز سوسائیٹر کے سیکرٹری کا بیان نقل کیا ہے۔ ان دنوں ہزاروں لا کھوں افراد بائمبل کو اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن بجز غیر عیسائیوں کے دیے کتاب زیادہ نہیں پڑھی جارہی ہے۔

Ibid; p. 163

یرتوعام عیسائیوں کی بات تھی خود مذہبی رہنمااورعہد بداروں کی بابت بیر پورٹ ایک رومن کیتھولک اخبار میں شائع ہوئی ہے۔

" کیا بیا کی افسوس ٹاک صورت حال نہیں ہے کہ ہمارے کیتھولک علماء کی ایک کثیر تعداد جو ہمارے یا وری بھی ہیں۔ انہوں نے بائیل کو بھی پورانہیں پڑھا ، جتی کی عہد نامہ جدید کو بھی۔ 
Bid, p 164

واٹر لکھتا ہے کہ آج بہت کم لوگ ہیں جو پابندی سے بائیل پڑھتے ہیں کم از کم ''اتھارائز ڈورژن (مصدقہ بائیل)۔

(Wand J.W.C. The Church To.Day. p.28)

ایک ایسے عیسائی سے جو کا جنوری 1948ء کو اپنی بیوی اور دو بھائیوں کے ساتھ حلقہ بگوں اسلام ہوا میں نے دریافت کیا کہتم نے بائیمل پڑھی تھی؟ وہ کہنے لگا نہیں البتہ پادری سے سنا کرتے تھے لیکن میہ خدا کی کتاب کیسی ہے جس کا کوئی احر امنہیں کیاجا تا۔''

خود عیسانی حضرات اس کو مجھی دوکانوں پر اور مجھی راستوں میں جہاں چاہتے ہیں ڈال دیتے ہیں۔خداکی کتاب کی توعزت ہونی چاہیے تھی۔مسلمانوں کی کتاب واقعی اللّٰہ کی کتاب ہے کہ وہ ہوی عزت واحترام سے ہمیشہ او چی جگہ رکھی جاتی ہے۔ اوراس کے ساتھ ذراسی بھی ہے ادبی روانہیں رکھی جاتی۔ (یا کتان میں مسیحیت صفحہ او اتا ۱۰۵)

www.KitaboSunnat.com





قرآن جمی کیلئے حدیث کی ضرورت اعتراض: (منگرین حدیث کااعراض) قرآن کے بیجھنے کیلئے حدیث کی ضرورت نہیں ہے صرف عربی زبان جانا ہی

م اب: قرآن بنی کے لئے مدیث رسول ضروری ہے، مدیث کا انکار در حقیقت قرآن کا انکارہے:

وَٱنْوَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْ لِتُعَيِّنَ لِلْنَّاسِ الآيت مِين وَكريت مرادبا تفاق قرآن كريم ب،اوررسول الله علي كواس آيت من مامورفر مايا بكرآب قرآن كى نازل شدكه آیات كابیان اور وضاحت لوگوں كے سامنے كردیں ،اس ميں اس امر كا واضح ثبوت ہے کہ قرآن کریم کے حقائق ومعارف افراحکا ملیح کا سمجھنا رسول کریم علیہ کے بیان پرموقوف ہے، اگر ہرانسان صرف عربی زبان اور عربی ادب سے واقف ہوکر قرآن کے احکام کوحسب منشاء خداوندی سجھنے پر قادر ہوتا تو رسول اللہ علیات کو بیان وتو صبح کی خدمت سپر د کرنے کے کوئی معنی نہیں رہتے ۔علامہ شاطبی ؓ نے موافقات میں پوری تفصیل سے ٹابت کیا ہے کہ سنت رسول اللہ علیہ پوری کی پوری كتاب الله كابيان بي كيونكه قرآن كريم في رسول الله علي كمتعلق فرمايا ب-إنتك لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيبُم اور حضرت صديقه عائشه في الن خلق عظيم كي تفسير بيفر ماكي كَانَ خُلُقُهُ الْقرُ آن اس كا حاصل يهوا كرسول الله عَلِينَة سے جوبھى كوئى قول وفعل ابت ہے وہ سب قرآن ہی کے ارشادات ہیں ۔ بعض تو ظاہری طور بر سی آیت کی تفییر توضیح ہوتے ہیں جن کوعام اہل علم جانتے ہیں۔اور بعض جگہ بظاہر قرآن میں اس کا کوئی ذکرنہیں ہوتا مگررسول اللہ علقہ کے قلب مبارک میں بطور وحی اس کا القاء کیا جاتا ہے وہ بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی کے حکم میں ہوتا ہے کیونکہ حسب تصریح

قرآنی آپ کی کوئی بات اپی خواہش سے نہیں ہوتی، بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے وی ہوتی ہے: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ إِنْ هُوَ اللَّ وَحَىٰ يُؤْحَىٰ-

اس سے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ کی تمام عبادات، معاملات، اخلاق، عادات، معاملات، اخلاق، عادات، معاملات، اخلاق، عادات، سب کی سب بوجی خداوندی ادر بحکم قرآن ہیں۔ اور جہال کہیں آپ نے اپنے اجتہاد سے کوئی کام کیا ہے۔ تو بالآخر دحی اللی سے یا اس پرکوئی تکیر نہ کرنے سے اس کے قدیم جمام دحی ہوجا تا ہے۔ اس کے وہ بھی بحکم دحی ہوجا تا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت نے رسول اللہ علی کا مقصد بعث قرآن کریم کی تفسیر وہیان کو قرار دیا ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ دغیرہ کی متعدد آیات میں تعلیم کتاب کے الفاظ سے مزین بعث کو ذکر کیا گیا ہے اب وہ ذخیرہ حدیث جس کو صحابہ و تابعین سے لفاظ سے مزین محدثین تک امت کے با کما ل افراد نے اپنی جانوں سے زیادہ حفاظت کر کے امت تک یہو نچایا ہے، اور اس کی چھان بین میں عمرین صرف کر کے روایات حدیث کے درج قائم کرو تے ہیں اور جس روایت کو بحثیت سنداس ورجہ کا نہیں پایا کہ اس پر احکام شرعیہ کی بنیاد رکھی جائے ، اس کو ذخیرہ حدیث سے الگ کر کے صرف ان روایات پر مستقل کتابیں لکھ دی ہیں۔ جو عمر بحر کی تقید وں اور تحقیقات کے بعد سے اور قابت ہوئی ہیں۔

اگرآج کوئی شخص اس ذخیرہ حدیث کو کسی حیلے بہانے سے نا قابل اعتاد کہتا ہے، تو
اس کا صاف مطلب ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اس حکم قرآنی کی خلاف ورزی کی کہ
مضامین قرآنی کو بیان نہیں کیا۔ یا یہ کہ آپ نے تو بیان کیا تھا مگروہ قائم و محفوظ نہیں رہا، بہر
دوصورت قرآن بحثیت معنی کے محفوظ نہ رہاجس کی حفاظت کی ذمہ داری خود حق تعالی نے
دوصورت قرآن بحثی ہے، واٹ که کھ خافظ ک داس کا یہ دعوی اس نص قرآنی کے خلاف ہے، اس
سے ڈابت ہوا کہ جو محف سنت و رسول کو اسلام کی جمت مانے سے انکار کرتا ہے وہ در
حقیقت قرآن بی کا منکر ہے نعوذ باللہ۔ (معارف القرآن جلد ۵ صفحہ ۳۳۷ تا ۳۳۷)

# احادیث کی صحت کا ثبوت

زبانی روایات بھی قابلِ اعتماد ہوسکتی ہیں، پہلا فائدہ اعتراض: (عیسائیوں کا اعتراض)

مسلمانوں کی حدیث کی کتابیں زبانی روایات کے طور پرچکتی رہیں ایک طویل زمانہ کے بعدان کو ضبط تحریر میں لایا گیا۔اس لئے ان پر کیونکراعتا د ہوسکتا ہے۔

روایات کوابیای معتبر مانے ہیں جیسالکھی ہوئی روایتوں کو، بلکہ یہوں یا پچھلے، زبانی روایات کوابیای معتبر مانے ہیں جیسالکھی ہوئی روایتوں کو، بلکہ یہودی حضرات تو الی مسدروایات کولائمی ہوئی روایتوں سے زیادہ مرتبہ اور درجہ دیے ہیں، عیسائیوں الی مشہور فرقے کیتھولک کے نزدیک دونوں برابر درج کی ہیں، اور ددنوں ہی واجب السلیم ہیں، اورایمان کی اصل ہیں، البت عیسائیوں کا دوسرا فرقہ پروٹسٹنٹ ان واجب السلیم ہیں، اورایمان کی اصل ہیں، البت عیسائیوں کا دوسرا فرقہ پروٹسٹنٹ والے روایات کا ایسائی منکر ہے جیسا کہ یہودیوں کا فرقہ صدوتی، مگر فرقہ پروٹسٹنٹ والے این اس انکار ہیں مجبور ہیں، اس لئے کہ اگروہ ان روایات کا انکار نہریں ہو تا ہے گا، اس کے باوجود این اس نہر اورای اعتبار کی سند ان کی مقدس کتابوں ہیں ملتی ہے۔ ان کی مقدس کتابوں ہیں ملتی ہے۔ ان کی مقدس کتابوں ہیں ملتی ہے۔

### مشنا اور تالمود كي حقيقت:

(بیدوونوں یہودیوں کی فرہی کتابیں ہیں جن کامفصل تعارف آدم کلارک اور ن کے الفاظ میں آپ کے سامنے آرہا ہے، ۱۲ت) آدم کلارک اپنی تفسیر مطبوع راف اے جلد ٹانی میں کتاب عزراء کے دیبا ہے کی شرح میں یوں کہتا ہے:

یہود یوں کا قانون دونتم کا تھا ، ایک لکھا ہوا جس کو وہ توریت کہتے تھے ، اوردوسرابغیرلکھا ہوا، جس کوزبانی روایات کہاجاتا ہے، بیان کو بزرگول کے ذریعے پہونچی تھیں ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کوکو وطور پر دونوں فتم کے قوانین دیئے تھے، جن میں سے ایک بذریعہ تحریرہم تک پہنچا،اور دوسرابزرگوں کے واسطے سے جوان کا نسلاً بعدنسل بیان کرتے چلے آئے ،اس لئے ان کاعقیدہ ہے کہ دونوں مرتبے میں مساوی اورمنجانب الله مونے اور واجب العملیم مونے میں قطعی برابر ہیں، بلکہ بہلوگ دوسری مسم کور جیج دیتے ہیں اور بہ کہتے ہیں کہ لکھا ہو اا کثر ناقص اور پیجیدہ ہوا کرتا ہے اورا سے بغیرز بانی روایات کے پورے طور پرایمان کی بنیاد قرارنهیں دیا جاسکتا ،اور زبامی روایتی نهایت واضح اور ممل طور پر قانون کی تشریح کرتی ہیں،ای لئے بیاوگ لکھے ہوئے قوانین کی ان تفسیرول کاقطعی انکار کرتے ہیں ، جوزبانی روایات کے مخالف یائی جائیں ،اور یہ بات یبود یوں میں مشہور ہے کہوہ عهد جوبنی اسرائیل سے لیا گیا تھاوہ اس لکھے ہوئے قانون کے لئے ہرگز نہ تھا، بلکہ ان زبانی روایات بی کیلئے لیا گیا تھا۔

(بی اسرائیل سے بیعہدلیا گیا تھا کہ وہ خدا کے دیتے ہوئے احکام کی یابندی کریں گے، (دیکھئے اسٹناء ۱:۲۹) تقی )۔

گویاانہوں نے اس حیلے سے لکھے ہوئے قانون کونظر انداز کر دیا ، اور زبانی روا بتوں کو انداز کر دیا ، اور زبانی روا بتوں کو اندیے کے بیاد قرار دیا ، بالکل اس طریقے کو اختیار کیا کی مطابق کرتے واختیار کیا ، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفییران روایتی ہی کے مطابق کرتے رہے ، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفییر ان روایتی ہی کے مطابق کرتے رہے ، اگر چہ بیروایتی تفییر بہت سے مقامات کے خالف ہی کیوں نہ ہو، ان کی

یہ کیفیت ہارے خدا کے زمانے میں اس درجہ پر پہونچ چکی تھی کہ خدانے ان لوگوں پراس معاملے میں گرفت کی کہتم لوگ اللہ کے کلام کو ان کی سنت کی وجہ سے باطل کرتے ہو؟ اور خدائی عہد کے بارے میں بھی انہوں نے حدسے تجاوز کیا پہال تک کدان روایات کو لکھے ہوئے سے برتر بنا دیا ان کی کتابوں میں میر بھی لکھا ہے کہ مشائخ کے الفاظ توریت کے الفاظ سے زیادہ محبوب ہیں اور تو ریت کے بعض کلمات اچھے عمرہ اور بعض بالكل عكم اورنا پسنديده بين، اورمشائخ كےسارے كلمات عمره اور پندیدہ ہی ہیں، بلکہ مشائخ کے الفاظ پنجبروں کے کلمات سے بہت ہی بہتر ہیں،مشائخ کے کلمات سےان کی مرادیمی زبانی روایات ہیں جوان کومشائ کے واسطے سے پیچی تھیں، نیز یہود بول کی کتابوں میں لکھا ہے كد لكها موا قانون ياني كى طرح موتاب، اورمشنا اور تالمودكى بيان كرده روایات جودونوں مذہبوں میں منضبط ہیں سیاہ مرج والی شراب کے مانند ہیں، نیزان کی کتابوں میں لکھا ہے کے لکھا ہوا قانون نمک کے مانند ہے، اور مشنا اور تالمودسیاه مرچ اور میشی تخم کی طرح ہیں، اس تنم کے اور بھی اقوال ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ لکھے ہوئ و قانون کے مقالبے میں زبانی روایات کی برتری اور فوقیت کے قائل ہیں، اللہ کے كلام كامفهوم ان زبانى روايات روشى مين مجصة بين ، اس لئے لكھ ہوئے قانون کی حیثیت ان کی نگاموں میں مردہ جسم سے زیادہ نہیں ہے، اورزبانی روایات ان کے خیال میں اس روح کی مانند میں جوحیات اور زندگی کی بنیادہے۔

ان زبانی روایات کے بنیادی ہونے کی دلیل وہ لوگ پیر پیش کرتے ہیں کہ جب خدائے تعالیٰ نے موٹی علیہ السلام کوتوریت دی تھی ، تو توریت کے معانی اور تفییر بھی سمجھائی تھی ، اور یہ بھی تھم دیا تھا کہ توریت کولکھا جائے اور اس کو صرف زبانی طریقے پر دوسروں تک پہنچایا جائے ، اور وہ اس طرح نسلاً بعد نسل منقول ہوتی رہیں ، اس لئے پہلی قتم کے لئے یہ لوگ' قانون کمتوب' کے الفاظ اور دوسری قتم کے لئے ۔'' زبانی قانون'' کالفظ استعمال کرتے ہیں ، اور وہ فقاوی جوان کے لئے ۔'' زبانی قانون' کالفظ استعمال کرتے ہیں ، اور وہ فقاوی جوان روایات کے مطابق ہوں ان کا نام'' قوانین موسیٰ '' (جوان کو کو ہ سینا پر ملے تھے ) رکھتے ہیں۔

ان کا بی بھی دعویٰ ہے کہ موی کوتو ریت جس طرح جالیس روز میں دی گئی تھی جوان کے اور خدا کے درمیان براہ راست مکالمہ اور بات چیت كى حيثيت ركھتى ہے اس طرح ان كوزبانى روايات بھى عطاكى كئى تھيں، اورموی دونوں کوکووطورے لے کرآئے اور بنی اسرائیل کو پہنچادیا،جس کی صورت سیہوئی کہ آپ نے اپنے بھائی ہارون کو کو وطور سے واپسی کے بعداييخ خيمه بيل بلايا وريبل ان كولكها مواقانون سكهايا، بحروه روايات سکھائیں جو لکھے ہوئے قانون کی شرح اور تفسیر تھیں جن کو انھوں نے خدا کے ہاں سے حاصل کیا تھا، ہارو تا تعلیم حاصل کرنے کے بعد موٹ کے دائے ہاتھ آ بیٹے اور ہارون کے دو بیٹے العیز راورا یتم داخل ہوئے اور جس طرح ان کے باپ نے ان دونون چیزوں کوسیکھا تھا ، ان دونوں نے بھی سیکھا پھران میں سے ایک موتی کے بائیں ہاتھ اور دوسرا ہارون کے داکمیں ہاتھ جا بیٹھا پھرسترمشہورمشائخ حاضر ہوئے انہوں نے بھی وہ قوانین سیکھے ، اور سب لوگ خیے میں بیٹھ محکے ، پھر جو لوگ سیھنے کے مشاق تصانبول نے بھی سیکھا، پھرموی أشھ كھرے ہوئے اور بارون نے سیکھا ہواسبق سنایا پھروہ بھی اٹھ گھڑے ہوئے ،توالعیز راورا پتمر نے سبق سنایا وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے ، پھر ان ستر مشائخ نے لوگوں کے ساسے سیما ہوا قانون سنایا غرض ان سب حاضرین نے چار مرتبہاس قانون کو سنااور خوب یاد کرلیا، پھران لوگوں نے موتی کی مجلس سے واپسی پرتمام بنی اسرائیل کوخردی، اور لکھے ہوئے قانون کو تحریر کے ذریعے، اور اس کے معانی کونقل وروایت کے ذریعے دوسری نسل تک پہونچایا، اور وہ ادکام جو توریت میں لکھے ہوئے تھے۔ ان کی تعداد ۱۳ تقی، اس لئے اس قانون کو اس کے خاصے کا نون کو اس کے خاصے ہوئے تھے۔ ان کی تعداد ۱۳ تقی، اس لئے اس قانون کو اس کے خاصے کا نون کو اس کی خاصے ہوئے سے اس کی تعداد ۱۳ تقی، اس لئے اس قانون کو اس کی خاصے کی تو کی اس کے اس قانون کو اس کی خاصے کی تعداد کا کا خاصے کی خوب کی تعداد کھی ہوئے کی دو کر کیا۔

اور یہ بھی کہتے ہیں کہ موسی علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو خروج مصر

کے چھیا لیسویں سال کے گیار ہویں مہنے کی پہلی تاریخ کو جمع کیا تھا، اور
ان کواپنی وفات کی بھی اطلاع دے دی ، اور بھم دیا کہ اگر کوئی محض اس
قانون الی کا کوئی قول جو میرے ذریعہ سے اس کے پاس پہو نچا ہے
ان اقوال میں سے کسی قول پراعتر اض ہوتو میرے پاس آکر اپنا شک دور
ان اقوال میں سے کسی قول پراعتر اض ہوتو میرے پاس آکر اپنا شک دور
کے ، اس کے بعد اپنی آخری زندگی تک تعلیم ہی میں مشغول رہے
کر لے ، اس کے بعد اپنی آخری زندگی تک تعلیم ہی میں مشغول رہے
تک ) اور لکھا ہوا اور بے لکھا ہوا دونوں قتم کے قوانین سکھا دیئے ، اور
اپنی گیار ہویں مہینے کی پہلی تاریخ سے بار ہویں مہینے کی چھٹی تاریخ
تک ) اور لکھا ہوا اور بے لکھا ہوا دونوں قتم کے قوانین سکھا دیئے ، اور
اپنی ہو سے لکھے ہوئے '' قانون کمتوب'' کے تیرہ نسخے بنی اسرائیل کو
عطا کے یعنی ہر فرقے کوایک ایک نسخہ دیدیا گیا، تا کہ وہ ان کے پاس نسلاً
بعد نسلی محفوظ رہے ۔ اور ایک نسخہ لاوی کی اولا دکو بھی عطا کیا تا کہ وہ
عبادت فانے میں محفوظ رہے۔

اورزبانی قانون (لینی زبانی روایات) پوشغ کوسنایا، پھرآپ اس مینے کی ساتویں تاریخ کوہ نبو پر چڑھ گئے اس مقام پرآپ کی وفات ہوگئی، پوشگ

نے موسیٰ کی وفات کے بعد بیروایات مشائخ کے حوالے کردیں ، اور انہوں نے پیٹیبروں کے سپر دکیں ، پھر ہرنی دوسرے آنے والے نبی ك حوال كرتار ما، يهال تك كدارمياء في باروخ تك اور باروخ في عزراء تک اورعزراء نے علاء کے اس مجمع تک پہنچادیا ، جن میں سب ہے آخرشمعون صادقِ تھے، پھراس نے انیتی کونوس تک اور انہوں نے ہوتی بن یخمان تک اوراس نے بوی بن پوسیر تک پھراس نے نتھان اریلی اور پوشع بن برخیا تک، پھران دونوں نے یہوداہ بن کیجیٰ اور شمعون بن شطاة تك اورانہوں نے شايا اوراني طليون تك، پھران دونوں نے بلل تک اوراس نے اینے بیلے شمعوق تک اور گمان میہ ہے کہ بیشمعون وہی شمعون ہیں جنہوں نے ہمارے نجات دہندہ خدا کو مریم سے اینے ہاتھوں میں لیا تھا، جب کہوہ اینے لیا م نفاس سے یاک ہوکرعبادت گاہ میں آئی تھیں ، پھراس نے اپنے بیٹے کملائیل تک پہونچایا ،اس کملائیل سے ہی پولس نے سکھا، پھراس نے اپنے بیٹے شمعون کو سکھایا، اوراس نے اپنے بیٹے کملائنل کو پھراس نے اپنے بیٹے رہی یہوداحق وش کو، پھر یبودا نے ان تمام روایات کو کتابی شکل میں جمع کرکے اس کا نام مشنا

چرآ دم كلارك كبتاب:

یہودی اس کتاب کی بے حد تعظیم کرتے ہیں ،ان کا بی عقیدہ ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے سب منجانب اللہ ہے جو اس نے موئ پر کو و طور کے مقام پر لکھے ہوئے قانون کی طرح وحی کیا تھا ،اس لئے اس کی طرح بی بھی واجب التسلیم ہے جب سے بیہ کتاب تصنیف ہوئی ہے برابر یہود یوں میں درس و تدریس کے طور پر دائج ہے ، بڑے بڑے بڑے علاء نے

اس کی دوشر سی ہیں، پہلی شرح تیسری صدی میں اور شلیم میں کھی گئی ان اور دوسری شرح چھٹی صدی کے شروع میں بابل کے اندر کھی گئی ان دونوں شرحوں کا نام کمرا ہے کیونکہ کمرا کے معنی لغت میں ''کمال' کے ہیں ان کے خیال میں ان دونوں شرحوں سے متن کی پوری پوری توضیح ہوگئی ہے، شرح اور متن دونوں کے مجموعے کا نام تالمود ہے، ویسے الگ الگ الگ متابز کے لئے یوں کہا جاتا ہے کہ '' تالمود اور شلیم'' اور'' تالمود بابل'' موجود ہ زیانے کا یہودی ند ہب محمل طور پر ان دونوں '' تالمود ول ''میں جو انہیاء کی کتابوں سے خارج ہیں درج ہے، اور چونکہ '' تالمود اور شلیم'' مرق جے، اور چونکہ '' تالمود اور شلیم'' مرق جے۔ اس لئے ان کے یہاں موجودہ زیانے میں تالمود بابل زیادہ مرق جے''۔

اور مورن اپنی تغییر مطبوعہ ۱۸۲۷ عجاد ۱۵ محتہ اقل کے باب کے بیل کہتا ہے:

دمشنا وہ کتاب ہے جو یہودیوں کی مختلف روا بھوں پر اور مقدی کتابوں
کے متون کی شرحوں پر مشمل ہے، ان کا خیال اس کے بارے بیل ہے ہے

کہ اللہ تعالی نے موی کو کو ہطور پر جس وقت تو رہت عطا فر مائی تھا ای

وقت پر وایات بھی دے دی تھیں پھر موی سے ہارون کو اور پوشع سے
الیعز رکواور ان سے دوسرے پیغیبروں کو اور ان سے دوسرے مشائخ کو،

اک طرح ایک پشت سے دوسری پشت کو چلتے ہوئے شمعوں تک پہونچیں

ای طرح ایک پشت سے دوسری پشت کو چلتے ہوئے شمعوں تک پہونچیں

میں لیا تھا، ان سے کملائیل کو پھر اس سے یہوداہ حق دوش کو پنچیں ، اس

میں لیا تھا، ان سے کملائیل کو پھر اس سے یہوداہ حق دوش کو پنچیں ، اس

ضورت میں جمع کیا ، یہ کتاب نسلا بعد نسل میں ان کو دوسری صدی میں کتابی

مستعمل جلی آتی ہے، اور اکثر اس کتاب کی عزت کھے ہوئے قانون کی

مستعمل جلی آتی ہے، اور اکثر اس کتاب کی عزت کھے ہوئے قانون کی

نسبت زياده ہوتی ہيں۔

پھر کہتا ہے کہ:مشنا کی دوشرعیں ہیں جن میں سے ہرایک کا نام کراہے ایک" کمرااورهلیم" جوبعض محققین کی رائے کے مطابق تیسری صدی میں اور هلیم میں کھی گئی اور فا درمون کی رائے کے مطابق یا نچویں صدی میں دوسری'' کمرابابل'' جوچھٹی صدی میں بابل کے اندراکھی گئی ، یہ کمرا تطعی بیہودہ قصوں اور کہانیوں پرمشمل ہے، لیکن یہی بہودیوں کے نزدیک زیادہ معتبر ہے اس کا پڑھنا پڑھا نا ان میں مرقرج ہے بیلوگ ہر مشکل اور پیچیدہ معاملے میں اس یقین کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہ ان کی رہنمائی کرے گی ، کمرا کا نام رکھنے کی دجہ یہ ہے کہاس لفظ کے معنی کمال کے ہیں ان کا خیال سے سے کہ بیشر ح توریت کا كمال ہے اور كسى شرح كاس سے بہتر ہوتا نامكن ہے اور نداس كے بعد اورکسی شرح کی ضرورت باقی رہتی ہے، اور جب متن کے ساتھ کمرااور هليم كوشايل كرليا جائے تو مجموعے كود تالمود اور هليم" كها جاتا ہے اور جب'' كمرابائل''كومتن كے ساتھ ملاليا جائے تو مجموعے كو' تالمود بامل "کہاجاتاہے۔

(تالمود بابل' اور تالمود پروشلیم ' میں سے ہرایک کے پھر دو دو حقے میں۔ پہلے حقے کو' محلکہ ' کہا جاتا ہے اور دوسرے حقے کو'' بحد ہ ' ہلکہ میں چے سوتیرہ احکام ہیں ، اور بحد ہ میں روایات اور ققے ، ( تاریخ صحف ساوی از سیدنواب علی صاحب میں ۲۲۸ کراچی ۱۹۲۳ء)۔

اقل میر که یهودی زبانی روایات کا توریت کی طرح اعتبار کرتے ہیں بلکہ بسا اوقات ان کی اس سے زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔وہ ان کو بمز لیرُوح اور توریت کو بمز لیہ جسم بچھتے ہیں، پھر جب توریت کی پوزیش سے ہتو دوسری کتابوں کا اندازہ آپ خود

كرسكتة بين-

دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ ان روایات کا جامع یہوداہ حق دوش ہے جس نے ان کو دوسری صدی کے آخر میں جمع کیا ، بیروایات ایک ہزارسات سوسال تک محض زبانی یا دداشت کی حیثیت رکھتی تھیں ، چر اس دوران میں یہود پر بڑے بڑے مصائب اور شدا کہ بھی واقع ہوئے ۔مثلاً بخت تھر اورائیو کس اور طیطوس وغیرہ کے حادثے جن میں تو اثر کی صورت یقینا منقطع ہوگئی تھی ، اور کتابیں بھی ضائع اور برباد ہو چکی تھیں ۔ (دیکھتے بائبل سے قرآن تک ص ۸۵ دو ۵۹ کے جلددوم)

ان حالات کے باوجود یہود کے زدیک اس کا عنبار توریت سے بھی زیادہ ہے۔
تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بیدروایت ساکھ طبقات میں صرف ایک ایک راوی
سے منقول ہوتی رہیں جیسے کملائیل اقل و دوم اور شمعون دوم وسوم ، حالانکہ یہود کے
نزدیک بیلوگ اخیاء میں بھی شامل نہیں ہیں ، اور عیسائیوں کے نزدیک شدید ترین کا فر
اور مکرین کے میں سے ہیں اس کے باوجود بیدوایات یہود کے نزدیک ایمان کی بنیاد
اور اصل عقائد ہیں اس کے برعکس ہمار بے نزدیک وہ سے حدیث بھی جو آحاد کی ( لیمن
تین سے کم اس کے راوی ہوں ) کی روایت سے منقول ہو عقائد کی بنیاد ہرگز قرار نہیں
دی حاسکتی۔

چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ جب'' کمرابابل''چھٹی صدی میں کھی گئی ہے تواس کے بیہودہ قصے کہانیاں ہورن کے قول کے موافق دو ہزارسال تک محض زبانی روایت کے ذریعے محفوظ تھے۔

جب محققین فرقہ پروٹسٹنٹ کے اعتراض کے مطابق یہود کی پوزیش یہ ہے تو اس سے تمام سیحی متقد مین کا اندازہ کرنا پھیمشکل نہیں ، یوی بیس جس کی تاریخ علاء کیتھولک اور فرقۂ پروٹسٹنٹ دونوں کے یہاں معتبر ہے اپنی تاریخ مطبوصہ ۱۸۸ماء کی کا بیا کے باب میں یعقوب حواری کے حال میں یوں کہتا ہے کہ: روسیمنفیس نے ایک قابل یادداشت قصۃ اپنی ساتویں کتاب میں اس یعقوب کے حال کے بیان میں نقل کیا ہے ظاہر ہے کہ میلیس نے بی قصہ ان زبانی روایات سے نقل کیا ہے، جواس کواپنے باپ دادوں سے پہونچی تھیں۔

اس کے بعد تیسری کتاب کے تیسرے باب میں سا ۱۲ پرارینیوں کا قول نقل کرتا ہے:
''افسس کا گرجا جس کو پولس نے تقمیر کیا تھا اور جس میں یوختا حواری
نے سلطنت ٹر جانوس تک قیام کیا،حواریوں کی احادیث کا پختہ گواہ ہے۔
معلمہ میں کی میں دوری کرنوز کی روایات واجادیث

ان نذکورہ روایات ہے معلوم ہوا کہ یہودیوں کے نزدیک روایات واحادیث کی عظمت ہے معلوم ہوا کہ یہودیوں کے نزدیک روایات واحادیث کی عظمت سے زیادہ ہے، ای طرح عیسائیوں کے تمام متقدین مثلاً کلیمنٹس ،ارینوس، کلاروس، سکندریا نوس، ایفریکا نوس، ٹرٹولین ،آریجن ، باسلیوس، ایمی فاینس، کریزاسٹم ،آگٹائن، ون سدے اسقف وغیرہ تمام زبانی روایتوں کی عظمت کے قائل ہیں، اوران کومعتر اور متندمانتے ہیں، اورا گناشس نے اپنی آخری عظمت کے قائل ہیں، اوران کومعتر اور متندما سے دینے وصیت کی تی ۔

زبانی روایات کے علی میں انجیل کی شہاد تیں:

چنانچانجیل مرقس کے باب آیت ۳۳ میں یوں ہے کہ:

"اور بِتمثیل (لینی حضرت می علیدالسلام اپنی ہر بات کو تمثیلات میں کہا کرتے تھے، اور جہائی میں ان تمثیلات کی تشریح کرتے تھے۔ تقی ) ان سے چھے نہ کہنا تھا۔ لیکن خلوت میں اپنے خاص شاگردوں سے سب باتوں کے معنی بیان کرتا تھا۔

اوریہ بات بعید ہے کہ بہتمام تغیریں یاان میں سے بعض منقول نہوں، اور یہ بھی نا قابل یقین ہے کہ حواری تو تغییر کے تاج ہوں اور ہمارے ہم عصر لوگ ان سے بے نیاز اور مستغنی ہوں ، اور انجیل یومنا کے باب ۲۱ آیت ۲۵ میں ہے کہ:'' اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کئے ،اگر وہ جدا جدا کھھے جاتے تو میں سجھتا ہوں کہ جو کتا ہیں لکھی جاتیں ان کیلئے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی۔''

انجیل کی اگر چہ یہ بات مبالغہ اور غلو سے خالی نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں اسکا یہ کہنا کہ ' اور بہت سے کام ہیں' میسے کے تمام افعال کوشامل اور عام ہے، خواہ وہ مجزات ہوں یا دوسری چیزیں ، اور یہ بات بعید ہے کہ ان میں سے کوئی چیز زبانی روایت سے منقول نہو،

اور تصلینکیوں کے نام دوسرے خط کے باب آیت (۱۳ میل) ۱۵ میں ہے۔ ''اے بھائیو! ثابت قدم رہو، اور جن روانیوں کی تم نے ہا گری زبانی یا خط کے ذریع تعلیم پائی ہے۔ ان پر قائم رہو۔

اس کے بیالفاظ کہ' خواہ زبانی ہوں یا خط کے واسطے سے' صاف اس پر دلالت کررہے ہیں کہ بعض چیزیں تو ہم تک بذر بعی تحریب پنجی ہیں ، اور بعض روبر و بات چیت کے ذریعے سے ، لہذا ضروری ہوا کہ عیسائیوں کے نزدیک دونوں معتبر ہوں ، جیسا کہ اس مقام کی شرح میں کریز اسٹم نے تصریح کی ہے۔

لہذاان بیا نات فرکورہ سے ثابت ہوا کہ فرقۂ پروٹسٹنٹ میں سے جوفحض مطلقاً اعادیث کے معتبر ہونے کا انکار کرتا ہے وہ جاہل ہے، یا پھرانتہائی متعصب اور ہث دھرم ہے اور اسکی بات کتب مقدسہ اور جمہور علماء متقد مین کے خلاف ہے اور بعض متقد مین کے فیصلے کے مطابق اس کا شار بدعتوں میں ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فرقے کی بہت ی طبع زاد چیز وں میں روایات کا اعتبار کرنے پر مجبور ہے۔ بعض محققین علماء پروٹسٹنٹ کا اعتراف:

بعض محققین علماء پروٹسٹنٹ نے انصاف سے کام لیتے ہوئے اعتراف کیا ہے

کہ زبانی روایات بھی لکھی ہوئی کتاب کی طرح معتبر ہیں کتاب کی تصولک ہیرلد جلد نمبر ۲ صفحہ ۲۳ میں اس طرح ہے:

'' ڈاکٹر بریٹ جوفرقۂ پروٹسٹنٹ کے فضلاء میں سے ہےا بی کتاب کے ص۷۷ برکہتا ہے کہ بیر بات کتب مقدسہ سے واضح ہے کہ دین عیسوی يهلے اسقفوں اور حواریوں کے تابعین کوزبانی روایت کے ذریعے حوالے كرديا كيا تها،اوران كواس بات كانتكم ديا كيا تها كدوه اسكى حفاظت كرير، اور مچھلی نسل کے حوالے کردیں ، اور کسی مقدس کماب سے خواہ وہ پولس حواری کی ہو، یا کسی دوسر ہے حواری کی ، مید ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو جن کو نجات میں دخل ہے اجتماعی طور پریا انفرادی طریقے پر ککھا ہو، اور اس کو قانون بنایا ہو، جس سے یہ بات مجھی جائے کہ دین عیسوی میں کوئی الیی ضروری چیز جس کونجات میں دخل ہے سوائے لکھی ہوئی چیز کے نہیں ہے، اور اس کتاب کے صفحہ ۳۳، ۳۳ میں کہتاہے کہتم دیکھتے ہو کہ بوکس وغیرہ حواریوں کو کہ انہوں نے جس طرح احادیث کو ہم تک بذر بعد تحریر پہنچایا ہے ای طرح زبانی روایات کے ذریعے بھی پہنچایا ہے تو ان لوگوں کے لئے بری ملاکت ہے جود دنوں کو محفوظ نہ رتھیں ، اور احادیث عیسو پیرایمان کے باب میں کھی ہوئی کے ما نندمعتر میں اور پشب مون فیک کہتا ہے کے حوار مین کی احادیث ایس ہی معتبر ہیں جیسےان کےخطوط اورتح ریں ، پر وٹسٹنٹ راویوں میں ہے کوئی هخص اس کاا نکارنہیں کرسکتا کہ حوار بین کی زبانی تقریریں ان کی تحریرات ے برھی ہوئی ہیں ، جلنگ ورتھ کہتا ہے کہ: کہ بیہ جھگڑا کہ کونی انجیل قانونی ہےاور کونسی قانونی نہیں ہے زبانی روایت سے ختم ہوسکتا ہے جوہر جھڑے کے لئے انصاف کا قاعدہ ہے۔'

# بإدرى تقامس أنكلس كيتعولك كافيصله:

پادری تھامس اپنی کتاب مرآ ۃ الصدق مطبوعه ۱۸۵۱ء کے صفحہ ۱۱و ۱۸۱ پر کہتا ہے:

"اسقف مانی سیک جو پر وٹسٹنٹ کے علاء میں سے ہے، اس بات کی
شہادت دیتا ہے کہ چے سواحکا م ایسے ہیں جن کو اللہ نے دین میں مقرر کیا
ہے، اور کلیساان کا حکم کرتا ہے لیکن ان کے بارے میں سے بات کہی جا عتی
ہے، اور کلیساان کا حکم کرتا ہے لیکن ان کے بارے میں سے بات کہی جا عتی
ہے کہ کتاب مقدس نے ندان کو کسی مقام پر بیان کیا ہے نہ تعلیم دی ہے۔"
اس فاصل کے اعتراف کے مطابق جے سواحکام زبانی روایت سے ثابت ہوئے ہیں اور فرقہ پر وٹسٹنٹ کے نزد یک واجب السلیم ہیں۔

اجم باتيس يادرجتي بين ، دوسرافا كده:

یہ بات سے تجربے میں اور جومعمولی اور سرسری ہوتی ہوہ عمو بالثان ہوتی ہے وہ اکثر لوگوں کو یا دہوتی ہے، اور جومعمولی اور سرسری ہوتی ہے وہ عمو با اہم نہ ہونے کی وجہ سے محفوظ نہیں رہتی ، یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ایسے لوگوں سے جو کسی مخصوص کھانے یا مخصوص کھانوں کے عادی نہ ہوں یہ سوال کریں کہ آپ نے گذشتہ کل یا پرسوں کونسا کھانا کھایا تھا؟ تو یہ بات ان کواس لئے یا دہیں ہوگی کہ نہ تو ان کواس کا خاص اہمام ہوتا ہے نہ ان کی نگاہ میں کھاتا کوئی عجیب اور اہم معالمہ ہے کہ وہ ہر کھانے کو یا در کھیں ، پہلی صورت تمام عموی افعال واقوال کی ہے، لیکن اگر آپ ان سے اس دیدار ستارے کے متعلق دریا فت کریں جو صفر ۱۵ میں اور کا ہی اور کا فی لمبا تھا، تو یہ واقعہ اکثر دیکھنے کورے ایک مہینے تک فضائے آسانی پر چمکٹار ہا، اور کافی لمبا تھا، تو یہ واقعہ اکثر دیکھنے والوں کو تحفوظ ہوگا ، یہ دوسری بات ہے کہ اس کے نمودار ہونے کا مہینے اور سال ان کو یا و نہ رہا ہو ، حالا نکہ اس واقعہ کو اکیس سال سے زیادہ ہو تھے ہیں۔ یہی کیفیت بر سے نہ رہا ہو ، حالا نکہ اس واقعہ کو اکیس سال سے زیادہ ہو تھے ہیں۔ یہی کیفیت بر سے نہ رہا ہو ، حالا نکہ اس واقعہ کو اکیس سال سے زیادہ ہو تھے ہیں۔ یہی کیفیت بر سے نہ رہا ہو ، حالا نکہ اس واقعہ کو اکیس سال سے زیادہ ہو تھے ہیں۔ یہی کیفیت بر سے نہ رہا ہو ، حالا نکہ اس واقعہ کو اکیس سال سے زیادہ ہو تھے ہیں۔ یہی کیفیت بر سے زلز لوں اور بردی بردی لڑ ائیوں اور تا درواقعات کی ہوتی ہے۔

چونکہ مسلمانوں کو ہرز مانے میں حفظ قرآن کا اہتمام رہا ہے اس لئے ان میں قرآن کے حافظ اس زمانے میں بھی اسلامی ممالک میں ایک لاکھ سے زیادہ موجود میں ، حالانکہ اکثر ملکوں سے اسلامی سلطنت مث گئی ، اور ان مما لک میں دینی امور میں سستی بھی پیدا ہوگئی ،اگر کسی عیسائی کو ہمارے اس دعوے میں کوئی شک ہوتو وہ تجربہ کرلے،اورصرف جامع از ہرمیں جا کردیکھ لے، جہاں اس کو ہروقت ایک ہزارہے زائد حافظ قرآن ملیں گے،جنہوں نے کامل تجوید کے ساتھ قرآن کو یاد کیا ہے اور اگر مقرکے دیہات میں تلاش کیا جائے تو مسلمانوں کا کوئی بھی گاؤں قرآن کے حافظوں سے خالی نہیں ملے گا ،مصر کے بہت سے خچر ،ٹٹو اور گدھے ہا نکنے والے حافظ قر آن ملیں گے، پھراگروہ منصف مزاج ہوگا تو ضرورا قرار کرے گا کہ بے گدھے اور ٹٹو ہا نکنے والے یقیناً اس معاملے میں ان پایا وک، بھیوں، اور پا در یوں سے فاکق ہیں جو اس زمانے میں مشرق سے مغرب تک تھیلے پڑے ہیں ، حالانکہ بیز مانہ عیما کی دنیا کی علمی ترقی اور عروج کا ہے، چہ جائیکہ وہ گذشتہ عیسائی دور جس کی ابتداء ساتہ یں صدی سے پندر ہویں صدی تک ہے جس میں علماء پروٹسٹنٹ کے اعتراف کے مطابق جہالت علاء کا شعارتھا، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تمام یورپین مما لک میں مجموعی طور پر بھی توریت یا انجیل کے یا دونوں کتابوں کے دس حافظ بھی ایسے نہیں ملیں گے جن کوکوئی ایک کتاب یا دونوں کتابیں ان گدھے اور خچر ہائننے والے حافظوں کے برابریا دہوں۔ ولیم میورتاریخ کلیسامطبوعه ۱۸۳۸ء کے باب میں کہتا ہے کہ: ''متقدمین عیسائیوں کے یہاں ایمانی عقیدوں میں جوعقیدے ایسے ہیں کہ ان کا اعتقاد نجات کیلئے ضروری ہے ان میں سے ایک بھی ان کے پاس لکھا ہوانہیں ہے حالا نکہ وہ بچوں کو اور ان اشحاص کو جو مذہب عیسوی میں داخل ہوتے ہیں زبانی طور پر سکھائے جاتے ہیں اور بیعقیدے ہر قریب ودورمقامات پریکسال ہی چلے آتے تھے، پھر جب ان کو کتابت

کے ذریعے صبط کیا گیا اور مقابلہ کیا گیا تو ٹھیک اور مطابق پایا گیا ،اور سوائے معمولی لفظی اختلاف کے نفس مطلب اور اصل مقصد میں کوئی فرق نہیں یا یا گیا۔''

معلوم ہوا کہ جو بات اہم اور مہتم بالثان ہوتی ہے وہ محفوظ رہتی ہے، اس میں زمانۂ درازگر رنے کی وجہ سے کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، یہ وصف اور خصوصیت قرآن کریم میں نمایاں ہیں، حالانکہ بارہ سواتنی سال کا طویل عرصہ گذر چکا ہے، مگروہ جس طرح ہر زمانے میں تحریر کے ذریعے محفوظ رہا، اسی طرح ہر دور میں ہزاروں لاکھوں سینوں کے ذریعے محفوظ چلا آتا ہے پھر اس زمانے میں عیسائیوں کے بہت سے فرقے ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کے خواص اور بڑے بڑے دوے عالموں کی جانب نگاہ ڈالیس فرق ایسے ہیں کہ ان کو بھتے ہیں کہ ان کو بھی اپنی کتاب مقدس کی تلاوت کرنا نصیب نہیں ہوتا۔

#### يدوين حديث كى مخضرتاريخ، تيسرافا بُده:

صیح حدیث مسلمانوں کے یہاں بھی اس طریقے اور شرائط کے مطابق ، جو عنقریب ہم تفصیل سے بیان کریں گے معتبر ہے، اور چونکہ حضور علیقہ کا ارشادگرا می ہمن کذب علی متعمدا فلیتبو اً مقعدہ من الناد۔

ر ترجمہ) جو خص مجھ پرجان ہو جھ کرجھوٹ ہونے گادہ اپناٹھ کا ندودزخ میں بنائے'۔

(علامہ سیوطیؒ نے الجامع الصغیر صدیث نمبر ۱۹۹۳ کے تحت اس کی تفصیل سے تخر تک کسی ہے اور (۱۴) صحابہ کرامؓ کے نام بیان کئے ہیں جنہوں نے اس صدیث کو حضور علیہ سے دوایت کیا ہے۔ علامہ مناوی نے حافظ ابن جوزی کے حوالہ ہے ۹۸ صحابہ گاان کوروایت کرنافقل کیا ہے اور امام طبر انی نے بھی استے ہی صحابہ سے اس کی محر بی ہے اور ابن دحیہ نے چارسوسندوں سے اس کی تخر تنج کی ہے اور بعض محد ثین نے کہا ہے کہ اس حدیث کو دوسو صحابہ شنے روایت کیا ہے ان سب کے الفاظ محد ثین نے کہا ہے کہ اس حدیث کو دوسو صحابہ شنے روایت کیا ہے ان سب کے الفاظ

طنة جلتے بين اور معنى سب كااك ب- (فيض القدر جلد الصفحه ٢١٧ ،الدادالله انور) بیر حدیث متواتر ہے ، جس کو ۲۲ صحابہ نے جن میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں روایت کیا ہے اس بناء پر قرن اوّل سے حضور علیہ کی احادیث کا اہتمام رہا ہے ان کا بیاہتمام عیسائیوں کے کتب مقدسہ کے حفظ کرنے کے اہتمام سے زیادہ رہاہے۔ مگر صحابہ کرام رضی الله عنهم اجمعین نے اپنے زمانے میں بعض مجبور بول کی بناء بران روایتوں کو کتابی شکل میں جمع نہیں کیا ،جس کی ایک بردی مصلحت ریھی کہ آنخضرت ۔ علیہ کا کلام قرآن کریم کے ساتھ مخلوط اور مشتبہ نہ ہوجائے۔(اس کے باوجود بعض صحابہ کے پاس احادیث کے لکھے ہوئے مجموعے موجود تھے جنہیں انہوں نے کامل احتیاط کے ساتھ قرآن کریم ہے الگ رکھا ہوا تھا، چنانچے عبداللہ بن عمر دبن عاص کے بارے میں ابوداؤد کی روایت میں تصریح ہے کہ انہوں نے آنخضرت کے حکم سے احادیث کھی ہیں (جمع الفوائد ص۲۶ج۱) بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے اپنے مجموعے کا نام'' تصحیحة الصادقہ'' رکھا تھا،اس کے علاوہ حال ہی میں ہام بن منبہ کا جمع کیا ہواایک مجموعہ حدیث دریافت ہواہے جوانہیں حضرت ابو ہریرہ ہے املا کرایا تھاجواس بات کا کھلا شہوت ہے کہ اس وقت ہی سے کتابت صدیث کی ابتداء ہو چکی تھی تفصيل كايهان موقع نهيس ،اس مسئلے كى مسلسل اور محققانه بحث حضرت مولا نا مناظر احسن گیلانی صاحب کی کتاب تدوین حدیث مطبوعه مجلس علمی ، کراچی میں ملے گی ، ٢ آلقى ) البيتة تابعين ميں ہے امام زہرگ رہے بن مبيع ،سعيدٌ وغيرہ رحمهم اللہ جيسے بزرگوں نے اس کی تد وین اور جمع کی ابتداء کی ، مگرانہوں نے فقہی ابواب کی ترتیب کے مطابق ان کوتر تیب نہیں دی لیکن چونکہ بیرتر تیب عمدہ اور بہترین تھی ،اس لئے تبع تابعین نے ای ترتیب کواختیار کیا چنانچہ امام مالک نے جن کی پیدائش <u>99ھ</u> میں ہے مدینہ میں مؤطاتصنیف کی ،اورمکہ میں ابو محموعبد الملک بن عبد العزیز بن جریج نے ،شام میں عبد الرحمٰن بن اوزاعیؓ نے ، کوفہ میں سفیان توریؓ نے بصرہ میں حماد بن سلمہؓ نے

حدیث میں کتابیں جمع کیں ، پھر بخاری اور مسلم نے اپی صحیحین تصنیف کیں اور ان میں صرف صحیح حدیثوں کے ذکر پراکتفاء کیا اور دوسری کمزورا در ضعیف روایتوں کوترک کردیا۔

رویا۔
ائمہ محدثین نے احادیث کے معاملے میں انتہائی جانفشانی اور محنت کی چنانچہ
"اساء الرجال" کا ایک عظیم الشان فن قائم کیا۔ جس کے ذریعے ہرایک ناقل حدیث
کا پورا حال اور کیا چھا معلوم ہو سکے، کہ اس کی دیا نت اور یا دداشت کا کیا حال ہے؟
اور صحاح کے مصنفوں میں سے ہرایک نے ہر دوایت کی سندا پنے سے لے کر دسول
اللہ علیہ تک بیان کرتے ہوئے روایت کی، اور بخاری کی بعض حدیثیں ثلاثی ہیں
(یعنی صرف تین واسطوں سے براہ راست حضور علیہ سے مل جاتی ہیں)۔

مديث كي تين قسمين:

پھڑھیجے حدیث کی تین قسمیں قرار دی گئی ہیں: ارمتواتر ۲ مشہور ۳ فیجرواحد حدیث متواتر: وہ کہلاتی ہیں جس کوایسی جماعت دوسری جماعت سے قال کرتی ہے کہ جن سب کا کسی جھوٹی بات پرمتفق ہو جاناعقل کے نز دیک محال ہواس کی مثال نماز کی رکعتوں والی روایت یاز کو ق کی مقداروں والی روایت وغیرہ

خبرمشہور: وہ ہے کہ جوصحابہؓ کے دور میں تو'' اخبار آ حاد'' کی طرح تھی، پھر تابعین کے دور میں تو'' اخبار آ حاد'' کی طرح تھی، پھر تابعین کے دور میں مشہور ہوگئی،ان دونوں زمانوں میں ہے کئی ایک زمانے میں تمام امت نے اس کوقبول کرلیا،اوراب وہ متواتر کے درجے کی ہوگئی،مثلاً سنگیاری کا تھم زنا کے سلسلے میں۔

خبرواصد وہ ہے کہ جس کو ایک راوی نے دوسرے ایک راوی سے یا ایک جماعت سے یاایک جماعت نے ایک مخص سے روایت کیا ہو۔

متواتر حدیث علم بقینی کوستلزم ہے اور اس کا انکار کفر ہے، حدیث مشہور علم طمانیت کی موجب ہے، اس کا انکار بدعت اور فسق ہے، خبر واحد دونوں قسم کے علم کی

موجب نہیں مگر واجب العمل ہونے کی حد تک معتبر ہے، نداس سے عقائد کا اثبات ممکن ہےاور نداصول دین کا ،اورا گر دلیل قطعی کےخلاف ہوخواہ و ،عقلی ہویانعتی تواگر تاویل ممکن ہے تواس میں تامیل کی جائے گی ورنداسے چھوڑ دیا جائے گا۔اوراس کی جگہ دلیل قطعی پڑمل ضروری ہوگا۔

### حديث محيح اورقر آن مي فرق:

میفرق تین طرح سے ہے: اوّل مید کر آن پوراکا پورا توار کے طریقے پر منقول
ہے۔ بالکل ای طرح جس طرح حضور علیقے پر تازل ہوا تھا ، اس کے نقل کرنے
والوں نے اس کے سی لفظ کو کسی دوسرے لفظ سے نہیں بدلا ، خواہ وہ اسکے ہم معنی ہی
کیوں نہ ہو، اس کے برعس صحیح حدیث کا روایت بالمعنی (روایت بالمعنی کا مطلب یہ
ہے کہ آنخضرت علیقے نے جولفظ ارشاد فرمائے تصراوی بعیند ان الفاظ کو تو نقل نہیں
کرتا گران کا مفہوم پوری طرح ادا کردیتا ہے، تقی ) کے طور پرنقل کرنا ایسے ناقل کیلئے
جائزتھا جولفت عرب کا ماہر اور ان کے طرز کلام سے واقف ہو۔

دوسرافرق بیہ کر در کے جاکا استوار ہے، اس لئے اس کے کی جملے کا انکار بھی ستازم کفر ہے، برخلاف حدیث سیجے کے کہ اس کی ایک شم یعنی متوار کے علاوہ اور کسی کے انکار سے کفر لازم نہیں آتا۔ (یعنی کوئی شخص کسی مخصوص حدیث مشہور یا خبر واحد کے انکار کرنے سے کافر نہیں ہوتا، لیکن بیواضح رہے کہ جوشخص احادیث کواصولی طور پر ہی جت تسلیم نہ کرتا ہووہ تمام مسلمان مکا تب فکر کے نزدیک کافرہ ۔ اسکی مثال تقریباً ایسی ہے جیسے کہ نصاری کے یہاں اگر کوئی شخص بائبل کی کسی آیت کو الحاق قرار دیدے تو وہ ان کے نزدیک عیسائیت سے خارج نہیں ہوتا، چنا نچہ بہت سے نصرانی علاء نے بائبل کی بہت می عبارتوں کو الحاقی تسلیم کیا ہے، لیکن جوشخص بائبل کی است می عبارتوں کو الحاقی تسلیم کیا ہے، لیکن جوشخص بائبل کو المحت کی بہت سے خارج قرار دیتے ہیں اتقی )۔ اصولی طور پر تسلیم نہ کرے اسے وہ عیسائیت سے خارج قرار دیتے ہیں اتقی )۔ اصولی طور پر تسلیم نہ کرے اسے وہ عیسائیت سے خارج قرار دیتے ہیں اتقی )۔ اس وہ عیس نہ تسے احکام کا تعلق خالی قران کے الفاظ سے بھی ہے تیسرافرق بیہت کے بہت سے احکام کا تعلق خالی قرآن کے الفاظ سے بھی ہے تیسرافرق بیہت کے بہت سے احکام کا تعلق خالی قرآن کے الفاظ سے بھی ہے تیسرافرق بیہت کے بہت سے احکام کا تعلق خالی قرآن کے الفاظ سے بھی ہے

جیے نماز کا سیح ہونا اور اسکی عبارت کا معجز ہونا بخلاف صدیث کے کہ اس کے الفاظ سے احکام کا کوئی تعلق نہیں ہے، احکام کا کوئی تعلق نہیں ہے،

اب تینوں بیان کردہ فوائد کے بعد آپ کے خوب ذہن شین ہوگیا ہوگا کہ اس خاص طریقے پرضیح حدیث کا عتبار کرنے سے مسلمانوں پرکسی قتم کی برائی یا اعتراض لازمنہیں آسکنا۔

> حدیث کے راوی حضور کے رشتہ دار تھے اعت**راض**: (عیمائیوں کا عتراض)

حدیث کفتل کرنے والے حضور علیہ کی بیویاں اور آپ کے عزیز رشتہ داریا صحابی ہیں اس لئے ان کی شہادت حضورا کرم علیہ کے حق میں معتبر نہیں۔

جواب: بیاعتراض تھوڑ ہے ہے تغیر کے بعدخود معترضین پرآپڑتا ہے، کیونکہ مسیح کے حالات اوران کے اقوال جوموجودہ انجیلوں میں فدکور ہیں ان کے قل کرنے والے عیسی علیہ السلام کی والدہ ہیں یا ان کا فرضی باپ یوسف نجاریا آپ کے شاگرد، اس لئے ان لوگوں کی شہادت آپ کے تن میں معترنہیں ہوسکتی۔

اوراگر عیسائی حضرات یہ کہیں کہ حضور کے عزیز وں اور صحابہ کا ایمان تا قابل اعتادتھا کیونکہ یہ لوگ دنیوی ریاست کے حصول کے لئے ایمان ظاہر کرتے تھے، تو یہ احتال تو قطعی باطل ہے اس لئے کہ حضور عقطی کی مکہ کی تیرہ سالہ زندگی کا فروں کی ایڈ ارسانی کی بناء پر نہایت کلفت اور مصائب سے بھر پورتھی ، اس ساری مدت میں آپ کے صحابہ کو بھی کا فروں کی ایڈ اءرسانی کا شکار ہونا پڑا، اور ہمیشہ مبتلاء مصائب رہے وہ یہاں تک کہ وطن عزیز کو خیر باد کہ کر صبشہ اور مدینہ میں جاکر پناہ لینے پر مجبور ہوئے اس عرصے میں آن کی جانب سے یہ تصور بھی نہیں کیا جاسلنا، کہ ان کو طمع و نیا یا حصر ریاست کا خیال آسکے۔

مزید برآل یمی اختال حواریین کی نسبت بھی تو ہوسکتا ہے کیونکہ بیسب نہایت بھی تعدست اور شکار پیشہ تھے، ان لوگوں نے یہود بول سے بھی بہی سن رکھا تھا، کہ سن عظیم الثان بادشاہ ہول گے، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے بید عویٰ کیا کہ میں ہی سی معظیم الثان بادشاہ ہول گے، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے بید عویٰ کیا کہ میں ہی سی موعود ہوں تو ان پر بیس بھھ کرایمان لائے کہ آپ کے اتباع کرنے سے برئے بڑے عہدے ملیں گے، اور محجلیاں شکار کرنے والے جال کے جمنجٹ سے چھٹکارا حاصل ہوجائے گا۔ (یہ غالبًا جناب بھرس کی طرف اشارہ ہے جو محجلیاں پکڑ کر گذارا کیا کرتے تھے۔ التی )

نیز جب عیسیٰ علیه السلام نے ان سے بیروعدہ بھی کیا کہ:

جب ابن آدم نی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہولئے ہو بارہ تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کروگے۔

جیبا که انجیل متی کے باب ۱۹ آیت ۲۸ میں صاف موجود ہے نیز حضرت مسے علیہ السلام نے ان سے بیوعدہ بھی فر مایا تھا کہ: ''ایبا کوئی نہیں جس نے گھریا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ یا بچوں یا کھیتوں کومیری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا ہواوراب اس زمانے میں سوگنانہ پائے''۔

گر جب انہوں نے دیکھا کہ ہم کو ہماری خیالی سلطنت نصیب نہیں ہوئی، نہ اس دنیا میں سوگنا عوض مل سکا، بلکمت بھی دنیوی دولت سے قطعی محروم اور جوں کے توں تنگدست اور قلاش رہے، یہودیوں کے خوف سے ڈرتے اور ایک مقام سے دوسرے مقام پر بھا گئے پھرے، انہوں نے بیا بھی دیکھا کہ یہودی سے کے پکڑنے اور قل کرنے مقام پر بھا گئے پھرے، انہوں نے بیا بھی دیکھا کہ یہودی سے کے پکڑنے اور قبل کرنے کے در پے ہیں تب ان کو ہوش آیا کہ ہم غلط مجھ رہے تھے، اور فدکورہ وعدے من سراب کے مانند تھے جس کو پیاساغلطی سے پانی سجھتا ہے، ان میں سے وعدے من منظ میں در ہم

لینے پر قناعت کر کے میٹے کو دشمنوں اور یہودیوں کے ہاتھوں گرفقار کرادیا اور اس کے صلے میں یقلیل رقم ان سے وصول کی اور باقی اصحاب میچ کی گرفقاری کے موقع پر نہ صرف یہ کہ ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے، بلکہ تین مرتبدان کو پہچاننے سے بھی انکار کیا، پھر ان میں جوصا حب حواریین میں سے سب سے بلند پایداور کلیسا کے بانی اور سے کے خلیفہ ہیں یعنی حضرت بطرس انہوں نے تو صاف طور پر اپنے سے پر لعنت فر مائی اور شم کھا کران کو پہچانے سے انکار کردیا۔

(متی:۲۷:۵۳، لوقا ۲۷:۲۳، مرقس،۱۲: ۳۰ یوحنا،۱۸:۲۸)

رسی ۱۹۵۱، ان است است کے بعد حواریین اپنے فرضی اور خیالی عض کہ مین کے سولی دیئے جانے کے بعد حواریین اپنے فرضی اور خیالی مضوبوں سے نامید ہوگئے پھر جب وہ بارہ مین کوزندہ دیکھا تو اکلی امیدوں میں از سرنو جان پڑگئی ، کہ مکن ہے کہ اس مرتبہ ہم سلطنت حاصل کرنے میں کامیاب ہوجا کمیں، چنا نچہ کے آسان پرچڑ ہے کے وقت بیسب مخلصین پھرسے کے گردجمع ہوکہ دریافت کرنے گئے کہ کیا اس وقت کھوئی ہوئی بادشا ہت اسرائیل کو پھر ملے گ، جیسا کہ کتاب اعمال کے باب اوّل میں صاف طور پر لکھا ہے۔

اے خداد ندکیا توای وقت اسرائیل کو بادشاہی پھرعطاکرےگا۔ (اعمال ۱۱/۱)

اور آسان پر چڑہنے کے بعد تو حوار مین کے دلوں میں ایک جدید خیال نے

کروٹ کی جوان کے نزدیک اس خیالی سلطنت ہے بھی بڑھ کرتھا، جس سے وہ لوگ

مسے کے آسان پر جانے تک محروم رہے، وہ یہ کہتے دوبارہ عنقریب آسان سے نازل

موں گے، اور یہ کہ قیامت بہت ہی نزدیک ہے۔ اور یہ کہنازل ہونے کے بعد دجال

کو تل کریں گے اور شیطان کو ہزار سال کے لئے قید کردیں گے اور سے کے نزول کے

بعد ہم لوگ تختوں پر جلوہ فر ما ہوں گے اور دنیا میں اس پوری مدت میں عیش کی زندگی

گذراریں گے ۔۔۔۔ جیسا کہ کتاب المشاہدات کے باب ۱۹و۲ سے اور کر نھیوں

کے نام پہلے خط کے باب ۲ آیت ۲ ہے مفہوم ہوتا ہے پھر قیامت ثانیہ آنے پران کو

جنت میں دائی اورابدی مسرت نصیب ہوگی اس لئے انہوں نے میٹ کے احوال بیان کرنے میں اوران کی تعریف کرنے میں مبالغہ آمیزی کی چنانچہ چوتھا انجیلی اپنی انجیل کے آخر میں کہتا ہے کہ

''اور بھی بہت سے کام بیں جو یسوع نے کئے اگروہ جدا جدا کھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتا ہیں گھی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتا ہیں گھی جاتیں ان کیلئے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی ۔

عالانکہ یہ حقیقت ہے کہ یہ محض جھوٹ اور شاعرا نہ مبالغہ ہے ، یہ لوگ اس قتم کی مبالغہ آمیز باتوں کے ذریعے جاہلوں کو اپنے جال میں پھنسایا کرتے تھے، یہاں تک کہ مرگئے ،گراپی مراد کو پھر بھی حاصل نہ کر سکے ،اس لئے ان کی شہادت سے کے حق میں کیونکر قابل قبول ہو سکتی ہے۔

یساری بات الزام کے طریق پر کہی جاتی ہے خدانخواستہ ہار ااعتقاد ہر گزایا نہیں ہے جسیا کدئی مرتبہ صاف طور پر کہا جاچکا ہے۔

پھرجس طرح میا حفال حفرت عیسی علیدالسلام اوران کے سے حوار بول کے حق میں غلط اور باطل ہے اس طرح حضور علی کے سے محابہ کی نسبت بھی باطل اور لغو

محدثین آنخضرت علی کے بہت بعد پیدا ہوئے اعتراض: (عیدائیوں کا عراض)

حدیث کی کمابوں کے مولفین نے خود حضورا قدس علیہ کے حالات اور مجزات کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے نہیں کیا اور نہ آپ سے آپ کے اقوال بلاداسطہ نے، بلکہ حضور علیہ کی وفات سے سودوسوسال بعددہ اقوال تواتر کے ساتھ سے اور ان کو جمع کرلیا، بلکہ ان میں سے نصف مقدار معتمر نہ ہونے کی وجہ سے حذف کردی۔

جواب: يه بات ناظرين كومعلوم موجكى بكرز بانى روايت جمهورابل كماب

کنزدیک معتبر ہے، اور اس کا معتبر ہونا اس موجودہ انجیل ہے بھی ثابت ہے جو آجکل رائج ہے اور فرقہ کروٹسٹنٹ تو ہے شار چیزوں میں جن کی تعداد مانی سیک اسقف کے اقر ارکے مطابق چیسو ہے، زبانی روایت کا اعتبار کرنے پرمجبور ہے، نیزیہ کہ سفرامثال کے پورے پانچ باب جز قیاہ کے زمانے میں سلیمان علیہ السلام کی وفات ہے بھی دوسوستر سال بعد زبانی روایتوں ہے جمع کئے گئے ہیں اس طرح انجیل مرقس اور انجیل لوقا اور کتاب الاعمال کے 19باب صرف زبانی روایتوں سے لکھے گئے ہیں، اور انجیل لوقا اور کتاب الاعمال کے 19باب صرف زبانی روایتوں سے کھے گئے ہیں، یہ بات بھی معلوم ہو چکی ہے کہ اہم اور عظیم الثان واقعات و معاملات محفوظ بھی رہے ہیں اور زمانے کا امتداد بھی ان پراثر انداز نہیں ہوتا ، اور یہ کہ تا بعین حضرات رہے ہیں اور زمانے کا امتداد بھی کرنا شروع کر دیا تھا ، البتہ انہوں نے فقہی ابواب کی تر تیب کے موافق اپنی کتابوں کو تر تیب ہیں دیا تھا۔

ان کے بعد تع تابعین نے فقہی ابواب کے مطابق مرتب کیا پھران سب کے بعد بخاری اور دوسری صحاح کے مؤلفوں نے صرف صحح حدیثوں کے ذکر پراکتفاء کیا اور کمزورحدیثوں کوترک کردیا، نیز صحاح کے ہرمؤلف نے ہر ہر حدیث کو پانے سے لیکررسول اللہ علیقے تک پوری سند کیساتھ فقل کیا اسی طرح اساء الرجال کے نام سے عظیم الثان فن قائم کیا، اور کتابیں تصنیف کیس، جس کے ذریعے حدیث کے ہر رادی اور ناقل کا پورا پورا حال با آسانی معلوم ہوسکتا ہے نیزید کے مسلمان صحیح حدیث کا کوئکراعتبار کرتے ہیں؟

ان جملہ امور کے معلوم ہونے کے بعد مسلمانوں پر اس سلسلے میں کوئی بھی اعتراض واقع نہیں ہوسکتا۔

اس طرح ان کا یہ کہنا کہ سازی روایتیں تو اتر کے ساتھ سی اور نصف مقدار غلط اور معتبر نہ ہونے کی وجہ سے ساقط کر دی یہ بات غلط ہے، اس لئے محدثین کی ایس مدیث کو جو تو اتر کے ساتھ نی گئی ہو معتبر نہ ہونے کیوجہ سے ساقط نہیں کر سکتے کیونکہ

الیی حدیث تو محدثین کے نزدیک واجب الاعتبار ہے، ہاں بیشک ان ضعیف حدیثوں کو ضرور چھوڑ نامھز نہیں، جیسا کہ ناظرین کو ضرور چھوڑ نامھز نہیں، جیسا کہ ناظرین اظہار الحق کے دوسرے باب میں آدم کلارک کی شہادت سے معلوم کر سکتے ہیں۔وہ کہتا ہے کہ

یہ بات محقق ہے کہ بہت ی جھوٹی انجیلیں عہد سیحی کی ابتدائی صد یوں
میں رائج تھیں۔ ان غیر سیح اور جھوٹی روایات کی کثرت نے لوقا کوجد ید
انجیل مرتب کرنے پر آمادہ کیا ،اور اس قسم کی جھوٹی انجیلوں کی تعداد • ک
سے زیادہ ذکور پائی جاتی ہے ،اس قسم کی جھوٹی انجیلوں کے بہت سے
اجزاء آج بھی باقی ہیں ۔ چنانچہ فارسی ہوس نے ان جھوٹی انجیلوں کو جمع
کر کے تین جلدوں میں طبع کیا ہے۔

بعض احاديث خلاف واقعه بين

اعتراض : (عيما يُون كااعتراض)

ہر عاقل غیر متعصب جان سکتا ہے کہ اکثر حدیثوں کے معانی صادق اور واقع کے مطابق نہیں ہیں۔

جواب: بیہ کہ کوئی سی حدیث اس می پیش نہیں کی جاسکتی جس کا مضمون ممتنع اور عقل کے خلاف ہیں یا جنت ممتنع اور عقل کے خلاف ہیں یا جنت دوزخ کے بعض حالات یا فرشتوں کے احوال جن کی نظیراس دنیا میں موجود نہیں ہے سو اگر وہ ان چیزوں کواس لئے مستجد اور بعید سی محت ہیں کہ وہ دلائل کی بناء پر محال ہیں، توعیسائی حضرات کے ذمہ ان دلائل کا پیش کرنا ضروری ہوگا ،اور ہمارے ذمان کا جواب دینا بیشک لازی ہوگا۔

اوراگردہ محض اس لئے انکار کرتے ہیں کہ یہ باتیں محض عادت کے خلاف ہیں،

یا اس دنیا میں ان کی مثال یا نظیر مین نہیں پائی جا تیں تو یہ چیز ہمارے لئے بالکل مفرنہیں ہے کیونکہ اگر مجمزہ عادت کے موافق ہوتو وہ حقیقت میں مجمزہ ہی نہیں ہوسکتا،

بھلا بتائے کہ لاتھی کا اثر دہا بن جاتا ، اور پھر اس کا تمام جادوگروں کے سانپوں کونگل جانا پھر اس کا بغیر جم میں کی بیشی کے اپنی پہلی حالت پر واپس ہوکر لاتھی بن جاتا ہور دیکھئے خروج ۲:۱۳ میں اورائی طرح موی علیہ السلام کے تمام مجمزے عادت کے خلاف نہیں ہیں؟ اس طرح کیا اس دوسرے عالم کواس دنیا پر اور وہاں کی اشیاء کو یہاں کی چیز دوں پر قیاس کرنا یہ غلط قیاس نہیں ہے؟ بے شک اگر کوئی قطعی دلیل الی موجود کی چیز دوں پر قیاس کرنا یہ غلط قیاس نہیں ہے؟ بے شک اگر کوئی قطعی دلیل الی موجود ہے جس سے عالم آخرت میں اس شے کے بینی طور پر محال ہونے پر دلالت ہور بی ہو تو بے شک اس حالت کو محال شلیم کیا جاسکتا ہے ، سیکن بغیر سی قطعی دلیل کے عالم آخرت میں اس کے دجود سے انکار کی جرائت نہیں کی جاسکتی۔

کیاالی موٹی بات ان لوگوں کونظر نہیں آتی کہ دنیا کے مختلف حقوں اور اقلیموں

(قدیم علائے جغرافیہ نے زمین کواس کی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے سات حصوں

پر منقسم کیا تھا ان میں سے ہر حصے کواقلیم کہا جاتا ہے۔ تقی ) کا حال کیساں نہیں ہے ایک

چز جوالیک اقلیم میں پائی جاتی ہے اس کا دوسری اقلیم میں نام ونشان بھی نظر نہیں آتا،

اب اگر ایک اقلیم کا محف بعض ایسی عجیب چیزوں کا حال سنتا ہے جود وسری اقلیم کے

ساتھ مخصوص ہیں تو اس کو ضرور وہ مستبعد اور بعید معلوم ہوتا ہے، بلکہ بسا او قات اس کا

انکار کرنے لگتا ہے گریہ بات تب ہوتی ہے جب کہ اس نے بلا تو اتر یہ بات نی ہو۔

انکار کرنے لگتا ہے گریہ بات تب ہوتی ہے جب کہ اس نے بلا تو اتر یہ بات نی ہو۔

انکار کرنے لگتا ہے گریہ بات تی جو کسی ایک زمانے میں بعید معلوم ہوتی ہیں دوسر سے

وقت میں مستعد نہیں معلوم ہوتیں، چنا نچ سمندری راستوں کو اس قدر تیزی کے ساتھ مشینی جہازوں کے ذریعہ یا خشکی کی مسافت کو اتنی تیزی کے ساتھ موٹروں کے ذریعے

طے کرلیناجو ہمارے زمانے میں ایک عام بات ہو چکی ہے ان جہاز وں اور موٹروں کی

ا یجاد سے پہلے لوگوں کے نز دیک نہایت بعید اورمستبعد سمجھا جاتا تھا ، اسی طرح ٹیلی

الات کی ایجاد اوران کے مشاہدہ اورامتحان کے بعداب وہ بعیداور مستجد نہیں رہا۔

الات کی ایجاد اوران کے مشاہدہ اورامتحان کے بعداب وہ بعیداور مستجد نہیں رہا۔

گرانصاف کی بات ہے کہ معترضین عیسائی حضرات کی ہے پرانی عام عادت ہے کہ وہ انصاف کی آئے ہند کر کے ہراس چیز کی نسبت جوان کی نگاہ دخیال میں مستجد معلوم ہوتی ہے محال ہونے کا حکم لگادیتے ہیں علائے پروٹسٹنٹ نے یہ نامعقول عادت اپنی قوم کے ان لوگوں ہے کی ہی ہن کو د ملی 'اور' بددین' کہتے ہیں ،گران علاء پرخت چیرت ہوتی ہے کہ خودان کی کتابیں بے شار غلط چیز دوں ہے ہر کی پی علاء پرخت چیرت ہوتی ہے کہ خودان کی کتابیں بے شار غلط چیز دوں سے بھر کی پڑی ہیں ان معترضین کو اپنے ہم قوم لوگوں کے استیعاد سے ہوش نہ آیا ، اور انہوں نے مسلمانوں معترضین کو اپنے ہم قوم لوگوں کے استیعاد سے ہوش نہ آیا ، اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ وہ بی معاملہ کیا جو ان و ہریوں نے معترضین کے ساتھ کیا تھا ، عالانکہ ان طحدوں نے عیسائیوں کے عقیدوں اور روایتوں کو جوعقل کے خلاف سمجھاتھا وہ یقینا زیادہ وزنی تھا، اور رہی عیسائی جواعتر اضات حدیثوں پر کرتے ہیں وہ ان کی نسبت سے نیادہ ور ہیں۔

ہم نمونہ کے طور پران مقامات کو ذکر کرتے ہیں جن کا مذاق دہر یوں اور طحدوں نے اڑایا ہے۔مثلاً

> عیسائی تعلیمات پر دہر یوں اور طحدوں کا استبرائے: پہلی شہادت: کتاب گنتی باب۲۲ آیت ۲۸ تا۲۰ میں ہے:

"تب خداوند نے گرھی کی زبان کھول دی اور اس نے بلعام (بلعام بن بعور جے موآبوں نے حضرت موی علیه السلام کے خلاف الزنے کے لئے بلایا تھا بائبل میں ہے کہ جب بلعام ان کی وقوت پر موآب جار ہا تھا ، تو ر استے میں اس کی گرھی خدا کے فرشتے کو و کھے کر رک گئی بلعام نے اسے استے میں اس کی گرھی خدا کے فرشتے کو و کھے کر رک گئی بلعام نے اسے

ماراتواس نے یہ بات کہی) سے کہا میں نے تیرے ساتھ کیا گیا ہے، کہ تو نے مجھے چڑایا نے مجھے تین بار مارا؟ بلعام نے گدھی سے کہااس لئے کہ تو نے مجھے چڑایا ، کاش! میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں تجھے ابھی مار ڈالٹا، گدھی نے بلعام سے کہا، کیا میں تیری وہی گدھی نہیں ہوں جس پر تواپی ساری عمر آج تک سوار ہوتا آیا ہے؟ کیا میں تیرے ساتھ بھی ایسا کرتی تھی؟ اس نے کہانہیں۔

ہورن اپنی تغیر کی جلد اس مستحد ۱۳۳ میں لکھتا ہے کہ کافرلوگ کچھ دنوں سے گدھی کے بلعام سے باتیں کرنے کا انکار کرنے گئے ہیں، اور اس چیز کا غدا ق اڑاتے ہیں۔ ووسری شہادت: کتاب سلاطین اوّل کے باب ایس ہے کہ کوّے محصد در از تک ایلیاء پنجیبر کے لئے گوشت اور روٹی لاتے رہے اور سے چیز ان کے ہم قوموں کے خیال میں محض ایک گہ ہے جس پروہ ہنتے ہیں یہاں تک کدان کا مشہور محقق ہور ان بھی ان کا ہم خیال ہوگیا اور اپنے مغسرین اور مترجمین کوتین وجوہ سے احمق اور بے وقوف قرار دیا۔

تیسری شہادت: کتاب حزتی ایل باب آیت میں جوداقعہ ہے ہم اسے عربی ترجمہ مطبوع ۱۸۲۲ء کے مطابق نقل کرتے ہیں:

" پھر توائی باکیں کروٹ پرلیٹ رہ (یہ بائل کے بقول حضرت حزقی ایل علیہ السلام کواللہ کی طرف سے حکم سنایا جارہا ہے۔ )اور بی اسرائیل کی بدکرداری اس پر رکھدے جتنے دنوں تک تو لیٹا رہے گا تو ان کی بدکرداری برداشت کر ہے گا،اور جب تو ان کو پورا کر چکے تو پھرائی دائی کروٹ پرلیٹ رہ ، اور چالیس دن تک بی یہوداہ کی بدکرداری کو برداشت کر ، میں نے تیرے لئے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کیا ہے پھر تو بروٹلم کے محاصرے کی طرف منہ کراور اپنا بازونگا

کر،اوراس کےخلاف نوّ ت کراور دیکھ میں تجھ پر بندھن ڈالوں گا کہ تو كروث ندلے سكے، جب تك اپنے محاصرے كے دنوں كو يوراندكر لے \_اورتوايي لئے گيهول اور جواور باقلا (ليعنى لوبيا) اورمسوراور چنا اور باجرالے، اوران کوایک ہی برتن میں رکھ اور ان کی اتنی روٹیاں پکا جتنے دنوں تک تو میلی کروٹ پر لیٹار ہے گا۔ تو تین سونؤ سے دنوں تک ان کو کھانا اور تیرا کھا نا وزن کرکے ہیں مثقال روزانہ ہوگا جوتو کھائے گا تو گاہے گاہے کھانا ،تو یانی بھی ناپ کرایک هین کا چھٹا حصہ یے گا ،تو گاہے گاہے پینا ، اور تو جو کے تھلکے کھانا اور تو ان کی آٹکھوں کے سامنے انسان کی نجاست سے ان کو تھیرنا۔' (آیت عاما) (اظہار الحق میں الیا ہی ہے''تلطحہ بذبل یخرج من لانسان' کیکن موجودہ اردو اور اگریزی ترجموں میں اس کی جگہ بیالفاظ ہیں: ''انسان کی نجاست سے ان کو یکانا" جس سے بالکل مفہوم ہی بدل جاتا ہے، تقی )۔ اور مرزا بورے • ۱۸۷ کے مطبوعہ بائبل میں ہے''اورتوان کی آٹکھوں کے سامنے انسان کی گوہ ہے آئییں پکائے گا''۔ (امداداللہ انور) اس میں اللہ تعالیٰ نے حز قیال علیہ السلام کوتین تھم دیجے۔

ا۔ اپنی بائیں کروٹ پرتین سونوے دن تک سوتے رہیں اور اولا داسرائیل کے گناموں کو برداشت کریں ، پھر داننی کروٹ پر چالیس دن تک سوئیں اور یہوداہ کی

اولا د کے گناہ اپنے او پرلا دیں۔

۲۔ اور شیلم کے محاصرے کے وقت سامنے کی جانب منھ رکھیں اس حالت میں کہ ہاتھ بندھے ہوں اور جب تک محاصرے کی مدت پوری نہ ہوایک جانب سے دوسري جانب متوجه ندمول

٣٩٠-٣ دن تك روزاندايك رو في كوانسان كا پاخانداگا كركھاتے رہيں۔ان

ے ہم قوم ان احکام کا نداق اڑاتے ہیں اور ان احکام کے منجانب اللہ ہونے کو مستبعد سیجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ با تیں واہیات اور عقل کے خلاف ہیں اللہ تعالی اپنے کسی مقدس پیغیبرکو یہ می مرکز نہیں دے سکتا کہ تین سوق ہدن تک روز اندا کی روٹی انسان کی غلاظت لگا کر کھا تارہے، کیا سوائے اس ترکاری کے کوئی اور سالن موجود ندر ہاتھا؟ ہاں بے شک ایک صورت ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ پاک لوگوں کے لئے پا خانہ بھی پاک بنادیا گیا ہے۔ چنانچوان کے مقدس پولس کے کلام سے بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے چنانچ ططس کے نام اس کے خط کے باب اوّل آیت ۱۵ میں صاف طور پر موجود ہے۔ "پاک لوگوں کے لئے سب چیزیں پاک ہیں 'مطلس ،ا:۱۵)۔

اس کے علاوہ ایک بات میہ ہے کہ کتاب حزقی ایل ہی کے باب ۱۸ آیت ۲۰ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حزقیل کے واسطے سے جمعیں میہ بتلایا ہے کہ:

''بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ' صادق کی صدافت اس کیلئے ہوگی اورشریر کی شرارت شریرے لئے۔'' پھر اس کے بعد خود حضرت حزقیلؓ ہی کو چارسوتمیں دن تک اسرائیل اور یہوداہ کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے کا حکم کینے ویا جاسکتا ہے؟

چوشی شہادت: کتاب یہ معیاہ کے باب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کوتھم دیا تھا
کہ تین سال تک نگے بدن اور نگے پاؤں رہو، اور ای حالت میں چلو پھرو۔ (جس طرح میر ابندہ یسعیاہ تین برس تک بر ہنہ اور نگے پاؤں پھرا گیا[یسعیاہ، ۲۰۳])
عیسائیوں کے ہم قوم اس تھم کا بھی نداق اڑاتے ہیں اور استہزاء کرتے ہوئے کہتے
میسائیوں کے ہم قوم اس تھم کا بھی نداق اڑاتے ہیں اور استہزاء کرتے ہوئے کہتے
ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو بھے العقل ہے مجنون بھی نہیں ہے بیتھم وے رہاہے کہ
وہ تین برس تک تمام مردوں عور توں کے سامنے مادرزاونگا پھر تارہے؟
وہ تین برس تک تمام مردوں عور توں کے سامنے مادرزاونگا پھر تارہے؟
مانچویں شہادت: ہوسیع کی کتاب کے باب اوّل میں لکھا ہے کہ
جاایک بدکار بیوی اور بدکار کی اولا داپنے لئے لئے لئے۔ (آیت)

پرای کتاب کے باب ا (آیت ا) میں ہے کہ:

بروں مب ب ب ب ب رہا ہے کہ اس ب کہ ۔ ''جااس عورت سے جواپے یار کی پیار ٹی اور بدکار ہے محبت رکھ۔'' دوسری طرف کتاب احبار کے باب ۲۱ آیت ۱۳ میں کا بمن کے اوصاف بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

''اور وہ کنواری عورت سے بیاہ کرے جو بیوہ یا مطلقہ یا ٹاپاک عورت یا فاحشہوان سے وہ بیاہ نہ کرے بلکہ وہ اپنی ہی تو م کی کنواری کو بیاہ لے''۔ اورانجیل متی کے باب ۵ میں ہے کہ:

جس كى فى برى خوابش كى كورت برنگاه كى وه اين ول يس اس كى ساتھ زناكر چكار متى ٢٨:٥

پھرکیے مکن ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ذرکورہ بالق کا تھم دیدیا ہو؟ ای تشم کی اور بھی مستبعد باتیں ہیں اگر کوئی صاحب دیکھنا چاہیں توعیسائیوں کے ہم قوموں کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔

# ا حديثين قرآن كيخالف بين؟

۲ ـ کیاحضور میلے گراہی اور جہالت میں مبتلا تھے؟ اعتراض: (عیمائیوں کااعتراض)

قرآن اعلان كرتا ب كرجم عَلَيْ ابتداء شي مراى اور جهالت مين بتلات من النوذ بالله فهدى اورالله في النوذ بالله فهدى اورالله في آپ كو النوذ بالله فهدى اورالله في آپ كو بداه پايا پهر بدايت وى (ضى د) ياسوره شورئ مين مسا محسست تسدوى مسا المحتساب و لا الايسمان و لكن جَعَلْناه نوراً نهدى به من نشاء مِن عِبَادِنا (آپنين جائة تح كدك كراب كيا به اور نديد كما يمان كيا به كار م في است الكن م في است الكنور بناديا جس كو در ليع مم است بندول مين سے جس كو جائة مين بدايت الكنور بناديا جس كو در ليع مم است بندول مين سے جس كو جائة مين بدايت

دیتے ہیں (شوریٰ ۹۵) میں یہ بات ماف طور پر موجود ہے اس کے برعکس حدیثیں یوں کہتی ہیں کہآپ خلتی اور پیدائشی طور پرایمان کے ساتھ موصوف تصاور اس لئے آپ سے بہت سے مجرے فلا ہر ہوئے قرآن وحدیث کے درمیان تعارض اور خالفت تابت کرنے کے لئے عیسائیوں نے ایڈی چوٹی کا زور لگا کریے ہوت بہم بہنا ہے۔

جواب ووجدك ضآ لا فهدى كالفير

رہلی آیت میں "صال" ہے مراد" ضال عن الایمان "مہیں ہے۔ یعنی ایمان سے بھٹی اس سے بھٹی ہیں۔

اوّل مرفوع روایت میں منقول ہے ''کہ میں بجین میں اپنے دادا عبد المطلب سے راستہ بھول کرالگ ہوگیا تھا، قریب تھا کہ شدت بھوک سے جان جاتی رہے کہ اللہ فی راستہ بر ڈال دیا، اور میں دادا کے پاس بہو بخ گیا۔قلت کم اُجدہ مرفوعاً فیما قلّب ونظرت وانما رواہ ابن عباس بطریق وکعب بطریق آخر کماذکرہ القرطبی وابن کثیر والبغوی (راجح تفسیر القرطبی میں 92 و 94 ج ۲۰ تفسیر ابن کثیر میں ۵۲۳ ج ۳) دوسرے مطلب سے ہے کہ ہم نے آپ گوا پی شریعت سے ناواقف پایا بیعن دوسرے مطلب سے ہے کہ ہم نے آپ گوا پی شریعت سے ناواقف پایا بیعن آپ کوا پی شریعت سے ناواقف پایا بیعی شریعت کی جانب بھی وی جلی کے ذریعے اور بھی وی خور نے خرص خدانے ہی واحکام کے خاریعے سے آپ کو تھم واحکام کے تاریخ کی اور وی کے ذریعے سے آپ کو تھم واحکام کے تاریخ کی اور وی کے ذریعے تاریخ کھم واحکام کے تعلیم دی اور خور وکر کی تو فیق عطافر مائی ، ای شم کا ارشادموی علیہ السلام کے واحکام کے تعلیم دی اور خور وکر کی تو فیق عطافر مائی ، ای شم کا ارشادموی علیہ السلام کے واحکام کے تعلیم دی اور خور وکر کی تو فیق عطافر مائی ، ای شم کا ارشادموی علیہ السلام کے واحکام کے تعلیم دی اور خور وکر کی تو فیق عطافر مائی ، ای شم کا ارشادموی علیہ السلام کے واحکام کے تعلیم دی اور خور وکر کی تو فیق عطافر مائی ، ای شم کا ارشادموی علیہ السلام کے واحکام کے تعلیم دی اور خور وکر کی تو فیق عطافر مائی ، ای شم کا ارشادموی علیہ السلام کے واحکام کی تعلیم دی اور خور وکر کی تو فیق عطافر مائی ، ای شم کا ارشادموی علیہ السلام کے واحد کی مصرفر کی تو فیق عطافر مائی ، ای شم کے ان اس کو تی خور کے خور کے خور کی کو کی کو کی کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کو کو کو کو

حق میں آیت ذیل میں فرمایا گیاہے: "فَعَلْتُهَا إِذًا وَّانَا مِنَ الضَّا لِیُنَ"-تیسرے یہ کہ عربی میں اس میم کامحاورہ ہے جیسے کہاجا تا ہے: "ضَلَّ الْمَاءُ فِی السلسَّنِ" ' لیعنی پانی دودھ میں ل گیا" کہذا آیت کا مطلب سے کہ پہلے آپ کہ کے کا فرول میں کھلے ملے تھے اور ممتاز و نمایاں اور ان سے الگ نہ تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو طاقت ور بنا دیا، جس سے آپ نے خدا کے دین کو چیکا دیا، ای معنی میں آیت ذیل میں پر لفظ استعمال ہوا ہے: "عَ إِذَا صَلَلُنَ فِي الْاَرُضِ أَنِنًا لَفِي حَلْقِ جَدِيْدِ". (اس آیت میں ہے کہ کیا جب ہم زمین میں گھل ال جا کیں گے تو کیا چری پیدائش میں ہوں گے؟ (سجدہ: ۱۰)

چوتھاں کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ کواس سے قبل نوّت کے ملنے کی کوئی تو تعے اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ کواس سے قبل نوّت کے ملنے کی کوئی تو تع یا امکان نظر نہ آتا تھا۔ بلکہ اس کا تصور وخیال بھی آپ کی کہ نبوت صرف اسرائیل کی اولا و و افساری میں یہ بات عام طور پرمشہور چلی آتی تھی کہ نبوت صرف اسرائیل کی اولا و کے ساتھ مخصوص ہے ہیں ہم نے آپ کے لئے نوّت کی راہ کھول دی جس کی آپ کو کہ بھی تو تع نہ تھی۔

یا نچویں ہیر کہ آپ اس سے پہلے ہجرت اور ترک وطن کے مجاز نہ تھے، نہ آپ گو اس کاعلم تھا نہ اس کی توقع کہ وطن چھوڑنے کی اجازت اور تھم ہوگا، پس اللہ تعالیٰ نے اذن واجازت کے ساتھ ہجرت کی راہ کھول دی۔

چھے یہ کہ اہل عرب ایسے درخت کو جو کسی چٹیل میدان میں یکہ و نہا پایا جائے

د ضالہ ' کہا کرتے تھے۔اب آیت شریفہ کے معنی میہ وے کہ گویا حق تعالی فرمار ہے

ہیں کہ وہ عرب کا علاقہ اس چٹیل بیابان کی طرح تھا جس میں کوئی الیا درخت جس پر
ایمان کا پھل آتا ہو سوائے آپ کی ذات گرامی کے کوئی نہ تھا، گویا آپ جہل وضلالت
کے صحراء میں پائے جانے والے بکتا ایمان کے درخت تھے پس ہم نے آپ کے
ذر لیے مخلوق کی رہنمائی کی اسکی مثال حضور علی کے ارشادات میں ملتی ہے۔ چنانچہ
فرمایا: الْمِحْکَمَةُ ضَا لَّهُ الْمُؤْمِنِ۔ حکمت کی بات مومن کی گم شدہ چیز ہے۔

رواه الترمذي و ابن ماجه ،عن ابي هريرةٌ بسند فيه وهُنّ ولفظه "الكلمة الحكمة ضالة المؤمن ". (مكلوة المائح، صمم المع كراچي) ساتویں بیمعن بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ تلہ کی نسبت متحیر وحیران متھے کیونکہ آپ کی پرانی آرز دھی کہ تعبہ اللہ کوقبلہ بنایا جائے ،لیکن آپ کو پیۃ نہ تھا کہ بیا آرز و پوری ہوگی یانہیں؟ اس تحیّر کوضلال کے لفظ سے تعبیر فر مایا گیا ، پھراللہ نے اس کا پہۃ آپ کو اس ارشاد ہے کردیا کہ "فَلَنُو لِّیَنْکَ قِبْلَةً تَرُضَا هَا" .

آٹھویں منلال کے معنی عربی زبان میں محبت کے بھی آتے ہیں چنانچہ آیت اِنگ کے فی مضلاً لِک الْقَدِیْم . (ہم آپ کوابیا قبلہ ویدیں کے جو آپ کو پسند ہوگا)۔ (البقرہ) میں محبت ہی کے معنی مراد ہیں اب مطلب بیہ واکہ آپ محب اور الله کے عاشق تھے لیں ہم نے آپ کی رہنمائی ان احکام شرعیہ کی جانب کی جن کے ذریعے آپ کوایے محبوب کے تقرب کی دولت نصیب ہوجائے۔

نویں بیرمطلب ہے کہ ہم نے آپ گواپی قوم میں سمپری کی حالت میں پایا کہ وہ لوگ آپ کواذیتیں دیتے چلے جاتے تھے، اور آپ کی شخصیت کا قطعی احترام ولحاظ نہ کرتے تھے لیس آپ کے مشن اور تحریک کوطاقتور بنا کر آپ گوان کا حاکم اور والی بنادیا۔ دسویں بیر کہ اس سے قبل آپ کو آسانی راستوں اور راہوں کا بیتہ نہ تھا، شب

معراج کے ذریعہ ہمنے آپ کی رہنمائی آسانی راستوں کی جانب فرمائی۔

گیارہویں یہ کہم نے آپ کو بھولنے والا پایا، پس آپ کو یا دولا دیا، یعنی شب معراج میں حضوری کے وقت اللہ کی ہیبت اور خشیت کی وجہ سے اس موقع پر دربار شاہی کے آداب کے تحت جو کھاآپ کو عرض کرنا چاہیے تفاوہ آپ کھول گئے تھے، اللہ نے آپ کو خدا کی حمد و ثناء کا مضمون یا دولا دیا، چنا نچہ آپ نے فرمایا کہ "لا احسصی نے آپ کو خدا کی حمد و ثناء کا مضمون یا دولا دیا، چنا نچہ آپ نے فرمایا کہ "لا احسصی نے سے میں ضلال کا لفظ استعال ہوا ہے۔ " اُن نے ضیال اِحداد میں اُن کے خدا میں اوکیوں ہونی چاہیں آکے دوسری و کیوں ہونی چاہیں ؟ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے سور ہ بقرہ میں ہے کہ" اگرایک بھول جائے تو دوسری اسے یا دولائے)۔

بارہویں حضرت جنیدگاارشادہے کہ آپ کواحکام قر آنی کے بیان وتو قیع میں متحیراور جران پایا، پس آپ کواس کی تو قیع میں متحیراور جران پایا، پس آپ کواس کی تو قیع تفسیر کاطریقہ بتادیا، آیت ذیل اس پرشام ہے ۔ وَ اَنْهَ ذَلْ اَلَیْهِمُ . (اورہم نے آپ کی طرف ذکر (قر آن) اتاراتا کہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کروہ باتیں بیان فرمادیں جوان کیلئے اتاری کی ہیں۔ (فحل))

نیزآ یت ذیل بھی اس مضمون کی تائیر کرتی ہے: لا تُحورِک بد لیسا نک لِسَا نک لِسَا نک لِسَا نک بِدہ لِنَ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَ قُولانَهُ فَاذَا قَوَا نَاهُ فَا تَبِعُ قُولانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا جَمْعَهُ وَ قُولانَهُ فَاذَا قَوَا نَاهُ فَا تَبِعُ قُولانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَیْنا بَسَانَهُ (روایات میں ہے کہ ذول قرآن کے وقت آپ قرآن آیات کو یاد کرنے کے لئے انہیں ساتھ ساتھ وہراتے سے کہ بھول نہ جا ئیں اس پرید آیت نازل ہوئی 'اپی دنبان کواس (قرآن) کے ساتھ حرکت مت دوتا کہ تم اس کے ساھ جلدی کرو، بلاشبہ مارے ذمتہ اس کا جمع کرنا اور پر ہنا ہے، پھر جب ہم اسے پڑھ لیس تو آپ اس کے مامر ک آیت ذیل و آپ آئی تشریح و تبیین بھی ہمارے ذمے ہے'۔ (قیامہ) اس کر خون نے بی اور آپ قرآن (کو پڑ ہے) میں جلدی نہ بھے کہ و حُیدُ وَقُلُ رُبِّ فِن قَبْلِ اَنْ یُقَصْنی اِلْدُکَ وَحُیدُ وَقُلُ اس کی وی اس کی وی آپ پر پوری ہوجائے اور یہ کہے کہ 'اے میرے پروردگار علم کے اعتبار اس کی وی آپ پر پوری ہوجائے اور یہ کہے کہ 'اے میرے پروردگار علم کے اعتبار سے جھی میں اضافہ فرما و کے'۔ (ط : ۱۱۲)

غرض کی صورت میں بھی اس آیت سے عیسائیوں کا استدلال اپ دعوے پر سی خرص کسی صورت میں بھی اس آیت سے عیسائیوں کا استدلال اپ دعوے پر سی نہیں ہے ، آیت فدکور کی تغییر ان فدکورہ صورتوں میں سے کسی ایک طریق سے کرتا ضروری ہے، یا پھران معانی کے ساتھ جن کو مفسرین نے آیت ذیل کی تغییر میں ذکر کیا ہے "مَا صَلَّ صَا حِبُکُم وَ مَا غَوی " (نتیمارے ساتھی ( یعنی آئے ضرت علیہ ہے ۔ "مَا صَلَّ صَا حِبُکُم وَ مَا غَوی " (نتیمارے ساتھی ( یعنی آئے ضرت علیہ ہے کئے تھے نہ مراہ ہوئے " ( النجم ) کیونکہ اس سے بلا شبد پی امور میں صلالت اورغوایت کی نفی مقصود ہے، مطلب یہ ہے کہ نہ آ ہے کہ فرکا صدور ہوانہ اس سے کم چیز یعنی فسق کا۔

ووسری آیت (بعنی مَا کُنْتُ تَلَدِی مَا الْکِتَابُ الْحُ ) مِیل کتاب سے مراد

قرآن اور ایمان سے مراد احکام شرعیہ کی تفصیلات ہیں، مطلب یہ ہے کہ قرآن کے

نازل ہونے سے پہلے اس کے پڑھنے اور جملہ فرائض واحکام کی تفصیلات کاعلم آپ کو

نہ قا، یہ بات قطعی شخیح ہے، کیونکہ حضور علیات وی کے نازل ہونے سے بل توحید پر

اجمالی طور پر ایمان رکھتے تھے، آسکی اور جملہ احکام شرعیہ کی تفصیلات کا حال آپ کو

معلوم نہ تھا، جوآپ کونزول وی کے بعد حاصل ہوا۔ یا پھر ایمان سے مراد نماز ہے

میما کہ آیت ذیل میں وَمَا کُانَ اللهُ لِیُضِینُعَ اِیْمَا نَکُمُ ، اور اللّٰہ تہمارے ایمان کو

مائع کرنے والانہیں ہے۔ ' (البقرہ: ع) ایمی ایمان سے مراد نماز ہے، اب آیت

کا مطلب یہ ہوا کہ آپ قرآن اور نماز سے واقف نہ تھے، اور یہ بات بھی ہے کہ حضور

علی کونیوت سے قبل اس نماز کی کیفیت کا جو بعد کوآپ کی شریعت ہیں مشروع ہوئی

علی نہیں تھا، یا پھر ایمان سے مضاف محذوف ہونے کی بناء پر اہل ایمان مراد ہیں

مضاف کا محذوف ہونا کتب مقدرہ ہیں بکشر سے موجود ہے۔

مضاف کا محذوف ہونا کتب مقدرہ ہیں بکشر سے موجود ہے۔

چنانچہ مضاف محدوف ہونیکی شہادت کتب مقدسہ سے

زبورنمبر ۸ کآیت نمبر۲۲ میں ہے: موجودہ زبور ۸ کا ۲۱:

''پس حدادند بینکرغضبناک ہوا،اور بیقوب کے خلاف آگ بھڑک آھی ،ادراسرائیل پر قبرٹوٹ پڑا۔''

اور كتأب يسعياه باب تمبر كاآيت تمبر مي ي

"اوراس وقت بول ہوگا کہ بعقوب کی حشمت گھٹ جائیگی ،اوراس کا

چ ني دار بدن د بلا موجائے گا۔

اوريسعياه بابسم آيت٢٢ من ب

"تو بھی اے بعقوب! تونے مجھے نہ پکارا بلکہ اے اسرائیل! تو مجھ ہے عکآ گیا۔"

اورآیت ۲۸ یس ہے: '

"اس لئے میں نے مقدس کے امیروں کونا پاک تھبرادیا، اور لیقوب کو لعنت ادرا سرائیل کوطعندزنی کے حوالے کیا۔"

اور کتاب برمیاه باب نمبر ایت نمبر ۱ میں ہے:

''اور یوسیاہ بادشاہ کے ایام میں خداوند نے جھے سے فرمایا کہ کیا تو نے دکھا برگشۃ اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ وہ ہرایک اور چپ پہاڑ پراور ہرایک درخت کے ینچ کی اوارو ہاں بدکاری کی ،اور جب وہ بیسب چھ کرچکی تو میں کہاوہ میری طرف واپس آئے گی، پروہ نہ آئی اوراس کی بے وفا بہن یہوداہ نے بیمال دیکھا، پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشۃ اسرائیل کی نامہ زناکاری کے سبب سے میں نے اس کوطلاق دیدی اوراسے طلاق نامہ لکھ دیا، تو بھی اس کی بوفا بہن یہوداہ نہ ڈری، بلکہ اس نے بھی جاکر بدکاری کی، سیسب اور خداوند فرماتا ہے کہ باوجوداس سب کے اس کی بوفا بہن یہوداہ نہ پھری، بلکہ دیا کاری سے میری طرف نہ پھری، بلکہ دیا کاری سے در اس کے اس کی بیات میں کے در آیت ۲ تا ۲۱)

اور کتاب ہوسیے باب نمبر است نمبر ۱۵ میں ہے:

· ''اے اسرائیل: اگر چہتو بدکاری کرے تو بھی ایسانہ ہو کہ یہوداہ بھی گنہگار ہو، .....کونکہ اسرائیل نے سرکش بچھیا کی مانند سرکشی کی ہے .....افرائیم بتوں سے ل گیاہے۔''(آیات10تا1) اور ہوسیج باب نمبر ۸ میں ہے:

"اسرائیل نے بھلائی کوٹرک کردیا"

". اسرائیل نگلا گیا،اب وه

(على الترتيب آيات ١٨٠١١،٨١١)

اب ان عبارتوں میں مضاف کا حذف ماننا نہایت ضروری ہے، ورندخداکی پناہ بید لازم آئے گاکہ ایعقوب علیہ السلام مغضوب علیہ اور کم بزرگی والے اور خداکی طرف دعوت ندویے والے اور قاتل و ناشکرے اور انکی نافرمان بیوی ہر درخت کے ینچے زنا کرنے والی تھی اور دہ خداکی طرف رجوع کرنے والے نہ تھے، اور سرکش بچھیا کی طرح تھے، اور یکی کو حقیر مجھنے والے تتھے اور تایاک برتن کی ماننداور خداکو بھولے ہوئے تھے۔

## کیاا حادیث میں اختلاف اور تعارض ہے اعتراض : (عیمائیوں کا عتراض)

حديثول مين اختلاف وتعارض بإياجا تاس

جواب : ہارے نزدیک معتر حدیثیں وہ ہیں جو کتب صحاح میں منقول ہیں اور جو حدیثیں ان کے علاوہ دوسری کتابوں میں پائی جاتی ہیں نہ وہ ہارے نزدیک معتر ہیں اور نہ صحح حدیثوں سے ان کا تعارض ممکن ہے ، بالکل اسی طرح جیسا کہ ابتدائی صدیوں میں ستر سے زیادہ پائی جانے والی المجیلیں عیسائی حضرات کے نزدیک موجودہ چارا مجیلوں کے معارض نہیں ہوستیں ۔ (نصاری شلیم کرتے ہیں کہ ابتداء میں بہت سے لوگوں نے المجیلیں کھی تھیں ، ان المجیلوں میں بہت ی باتیں ان جیل اربحہ کے خلاف بھی ہیں، لیکن وہ لوگ چارا مجیلوں کی بات کودرست قرار دیکر باقی تمام روایات کورد کردیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا جیل اربعہ سندا توی ہیں اور باتی الحکیلیں ان کے مقابلے میں کمزوراس لئے کوئی تعارض نہیں )۔

اور سیح حدیثوں میں اگر کہیں تعارض بظاہر نظر آتا ہے تو وہ عمو ما معمولی تال کے بعد دور ہوجا تا ہے۔ اور پھر بھی بیا ختلاف اتنا شدید نہیں ہوسکتا جس قدران کی مقد س کتابوں کی روایتوں میں آج تک چلا آر ہاہے۔ چنا نچیا ظہار الحق کے پہلے باب میں اس کے ۱۲۴ نمونے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم ان کی مقبول کتابوں میں سے ایسے اختلاف نقل کرنے گئیں جس تسم کے عیسائی لوگ بعض سیح حدیثوں میں ثابت کرتے ہیں تو کوئی باب بھی اس قسم کے اختلاف سے خالی نہیں ملے گا۔

جن لوگوں کوعلائے پروٹسٹنٹ طحد اور بددین کہتے ہیں انہوں نے اس قتم کے اختلافات بہت کچھٹل کئے ہیں ،اوران کا خوب نداق اڑایا ہے ،اگر کوئی صاحب د کیھنے کا شوق رکھتے ہوں تو وہ ان کتابوں کو ملاحظہ فرمائیں ، ہم بھی بطور نمونے کے جان کلارک کی کتاب مطبوعہ و <u>۸۳۰</u>ء لندن سے اور کتاب اکسیبو مومطبوعہ لندن <u> ۱۸۱۳ء وغیرہ سے ۳۵ اختلا فات جواللہ کی ذات وصفات کے بارے میں ہیں دونوں</u> عہدوں کی کتابوں ہے تقل کرتے ہیں۔اور صرف اختلاف کے تقل کرنے پراس لئے اکتفاءکرتے ہیں کہ معترضین (خداان کو ہدایت دے ) نے اگر چدان اختلافات پر تبحرہ کرتے ہوئے ادب کے حدود سے تجاوز کیا ہے، مگریہ تجاوز اس گتاخی اور بے ادبی سے پھربھی کم ہے، جوان کے کلام میں انبیا علیہم السلام پرطعن وتشنیع کرتے وقت بالخفوص مريم اورعيسى عليه السلام ك ذكر ك وقت كى جاتى ب چنانچه اختلاف نمبر٢٨ میں جوقول ہم ضمنا نقل کریں گے اس سے آپ کو یہ بات واضح ہوجائے گی ،اور یہ اعتراضات ہم نے صرف تاظرین کی بھیرت میں اضافہ کرنے کی غرض سے نقل کئے ہیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ علمائے پر وٹسٹنٹ جس متم کے اعتراضات سیجے حدیثوں پر کرتے ہیں وہ ان اعتراضات ہے بہت ہی خفیف اور ملکے ہیں جس قتم کےاعتراض ان کے ہم قوم مقدس کتابوں کے مضامین پر کرتے ہیں میں نے اُن اعتر اضات کواس لے تقل نہیں کیا کہ ہمارے نز دیک وہ ٹھیک اور مناسب ہیں بلکہ ہم تو دونوں فریق کی

لغویات سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور پناہ ما تکتے ہیں۔ گرنقل کفر کفر نباشد کے ماتحت بیان کئے جاتے ہیں۔

مقدس كتابول كاختلاف جوالحدين في بيان كي إلى: اختلاف نبرا:

زبورنبر ۱۲۵ کی آیت ۸ میں ہے:

"خداوندرجم وکریم ہے، وہ قبر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے ،خداوندسب پرمبریان ہے"۔ (آیت ۸و۹)

اوركتاب موئيل اول باب نمبرا آيت نمبرا الي ب:

"اوراس نے (لینی خدانے) بیت مشس کے لوگوں کو مارا، اس لئے کہ انھوں نے خداو تد کے صندوق کے اندر جھا نکا تھا، سواس نے ان کے پچاس ہزاراورستر آ دمی مارڈ الے۔"

ذراخدا کی بے ٹار''رحیمی'' اور''بردباری'' ملاحظہ سیجئے کہ خاص اپنی قوم کے پہار کر اللہ انسانوں کوکس بریدردی کے ساتھ معمولی خطار قبل کرڈاللہ؟

اختلاف نمبرا:

كاب استناء باب نمبراس تيت نمبروا مي ب

''وہ خداوند کو ویرانے اور سونے ہولناک بیابان میں ملا۔ (بائبل کے بیان کے مطابق بید حضرت موٹ کا کلام ہے جس میں وہ بنی اسرائیل پرخد ای شفقتوں کا ذکر فرمارہے ہیں کہ اللہ نے ان کی کیسی خبر گیری فرمائی )۔ خداونداس کے چوگر در ہااس نے اس کی خبر لی اور اسے اپنی آ کھے کی نیلی کی طرح رکھا۔''

اور کتاب گنتی باب نمبر ۱۳۵ میت نمبر امیں ہے

" تب خداوند کا قبری اسرائیل پر بحرکا ، اور خداوند نے موی سے کہا توم

کے سب سرداروں کو پکڑ کر خداوند کے حضور دھوپ میں ٹا نک دے، تا کہ خداوند کا شدید قبر اسرائیل پر سے ٹل جائے''۔ خداوند کا شدید قبر اسرائیل پر سے ٹل جائے''۔ پھراس باب کی آیت نمبر و میں ہے:

"اورجتنے اس وباء سے مرے ان کا شار چوہیں ہزارتھا۔

ذرا ملاحظہ سیجئے اپنی قوم کی کس طرح اپنی آنکھوں کے برابر حفاظت کی ہے کہ موسی کو تھم دیدیا کہ قوم کے سارے رئیسوں کو چھانسی چڑھادو، اور چوہیں ہزار انسان ہلاک کردیئے۔

### اختلاف نمبرس:

كاب التفاءك باب نمبر ٨ يت نمبر ٥ مل ب

"اورتوايي ول مين خيال ركهناكه جس طرح آدمي اسي بيني كوتنبيه كرتا

ے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تھھ کو تنبیہ کرتا ہے۔''

اور كتاب كنتى باب نمبراا آيت ٣٣ مي ب

''اوران کا گوشت انہوں نے دانتوں سے کا ٹابی تھااوراسے چبانے بھی نہ پائے سے کہ خداوند نے ان کو نہ پائے سے کہ خداوند نے ان کو بری سخت وباء سے مارا''۔

کیا کہنے ہیں باپ کی طرح سزادینے کے وہ پیچارے بھوکے فاقہ مست لوگ جب ان کو گوشت نصیب ہوا تو ابھی انہوں نے کھانا ہی شروع کیا تھا کہ ایک دم غریبوں پراتی خت مار پڑی۔

#### اختلاف نمبره:

کتاب میخاکے باب نمبرے میں الله کی نسبت یوں فرمایا گیا ہے: وہ شفقت کرنا پیند کرتا ہے '۔ شفقت کرنا پیند کرتا ہے'۔

اوركتاب استناءك باب مبرعين آيت مبراهين يول كها كياب

''اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے فکست دلائے اور تو ان کو مار کو ان کو مار کو تا کو کا کا در تو ان کو مار کو تا کو تا در نہ بائد هنا اور نہ ان برر حم کرنا۔''

اوراس باب كي تيت نمبر ١١ ايس ہے:

"اورتو ان سبقوموں کوجن کوخدا وند تیرا خدا تیرے قابو میں کردےگا ، ٹابود کر ڈالنا، تو ان برترس نہ کھا تا۔"

رسالہ بعقوب کے باب نمبرہ آیت نمبراا میں یوں کہا گیاہے کہ:"اور خداوند کی طرف سے اس کا جوانجام ہوا اسے بھی معلوم کر لیا جس
سے خداوند کا بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے۔"
اود کتاب ہوشع کے باب نمبر سالآیت نمبر ۲ امیں یوں ہے کہ

"سامریاپ جرم کی سزایائے گا کیونکہ اس نے اپنے خداسے بغاوت کی ہے وہ نکوار سے گرجا کیں گے ان کے بچے پارہ پارہ ہوں گے اور بار دار عورتوں کے پیٹ جاک کتے جا کیں گے۔"

معصوم بچوں اور حاملہ عور توں سے حق میں کتنی شفقت اور رحم کا مظاہرہ کیا جارہا ہے۔ (واضح رہے کہ اسلام نے دشمن کے ساتھ کہیں اس نتم کی بدسلو کی کوروانہیں رکھا

اسلام كاصول جنك كايبلاسيق الخضرت علي كايدارشادي:

عَنُ اَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا بَعَثَ جَيْشاً قَالَ اِنْطَلِقُوا بِسُمِ اللهِ وَلاَ تَقْتُلُوا شَيْحاً فَانِياً وَلاَ طِفُلاَ صَغْدُوا وَضُمُوا غَنَائِمَكُمُ وَلاَ طِفُلاَ صَغْدُوا وَضُمُوا غَنَائِمَكُمُ

# وَاصلِحُوا وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحُسِنِيْنَ.

(جمع الفوائد على ٨ ج٢ بحواله الوداؤد)

ترجمہ: - حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب آنخضرت علی کا کا کی گئر روانہ فرماتے تو ان سے فرماتے کہ اللہ کے نام پر جا دَاور نہ کی بہت عمر رسیدہ بوڑھے کوئل کرنا، نہ کسی چھوٹے بیچے کواور نہ کسی عورت کو، اور مال غنیمت ہیں خیانت نہ کرنا، اور اپنے مالی غنیمت کو جمع کرنا، اور اصلاح کرنا اور اچھاسلوک کرنا، بلاشبہ اللہ نیکوکاروں کو پہند کرتا ہے۔

حضور کی بیان کرده بهت می پیش گوئیاں پوری نہیں ہوئیں: اعتراض: (عیمائیوں کا اعتراض)

حضورکی بیان کرده بهت می پیش گوئیاں پوری نہیں ہو کیں: **جواب** : مقدس کتابوں کی بیان کردہ پیشینگوئیاں جوغلط لکلیں۔

پہلی وہ پیشکوئی جو کتاب پیدائش کے باب ۲ میں منقول ہے، دوسری وہ جو
کتاب اصعیاء کے باب کآ یت ۸ میں منقول ہے، تیسری وہ خبر جو کتاب ارمیاہ کے
باب ۲۹ میں منقول ہے، چو تھے وہ خبر جو کتاب جز قیال کے باب ۲۹ میں اور پانچویں
وہ خبر جو کتاب دانیال کے باب ۸ میں مندرج ہے، چھٹے وہ خبر جو کتاب ذکور کے
باب ۹ میں منقول ہے، ساتویں وہ خبر جو کتاب ذکور کے باب ۱۲ میں ہے، آٹھویں وہ
خبر جو سخر سوئیل ٹانی باب کے میں ہے۔ نویں وہ خبر جو انجیل متی کے باب ۱۲ آیت ۲۹۳ و
وہ خبر جو انجیل متی کے باب ۲۲ میں ہے، بارہویں وہ خبر جو انجیل متی کے باب ۱۹ میں ہے گیارہویں
وہ خبر جو انجیل متی کے باب ۲۲ میں ہے، بارہویں وہ خبر جو انجیل متی کے باب ۱۹ میں

بہتمام پیشینگوئیاں فلط اور جھوٹی ثابت ہوئیں ، جیسا کہ باب اول سےمعلوم

ہو چکا ہے اب اگر کوئی عیسائی معترض حضور علیقہ کی بیان کردہ پیشینگوئیوں پر جوآئندہ پیش آنے والے امور کی نبیت آپ نے کی جیں اعتراض کرنے کی جزائت کرے تو اسکے لئے ضروری ہوگا کہ پہلے ان فہ کورہ پیشینگوئیوں کی سچائی ٹابت کرے، جو کہ ان کی مقدس کتابوں میں موجود جیں۔ تب اس کو حضور علیقے کی پیشینگوئیوں پر اعتراض کرنے کاحق ہوسکتا ہے۔

صحابہ نے حضرت عائشہ سے عربیاں سوال کیوں کیا اعتراض ) اعتراض : (منکر حدیث غلام جیلائی برق کا اعتراض )

عن عبد الرحم في بن عوف قال سالت عائشة مايوجب الغسل الغسل قالت اذا جا وز الختان الختان فقد وجب الغسل

(مؤطاص ۱۲)

عبدالرحل بن عوف كہتے ہيں كہ ميں نے حضرت عائش سے يو جھا كہ كس صورت ميں عسل واجب ہوجاتا ہے كہا جب آله تناسل كا سرعورت كى شرمگاہ كے ابتدائى جھے ميں داخل ہوجائے تو عسل واجب ہوجاتا ہے۔

سب سے پہلے تو بید کھیے کہ اس زمانہ میں سیکٹر ول صحابہ مدینے میں موجود سے
اورعبد الرحمٰن من عوف خود بھی فقیہ صحابہ میں شار ہوتے سے اس مضمون پراحاد ہے بھی
لوگوں کو یا د ہوں گی اور پھر انہوں نے بیکمال کیا کہ ایک نہا ہت نازک مسلہ حضور علیہ
السلام کی سب سے کم عمر زوجہ مطہرہ سے جابو چھا کیا مدینہ بھر میں اس چھوٹی می بات
کوکوئی مرد بتانے والا موجود نہیں تھا؟ کیا کوئی غیر مردکسی معزز خاتون سے اس تسم کی
بات دریافت کرنے کی جرائت کرسکتا ہے؟ اور اگر بالفرض بیشلیم کرلیا جائے کہ ابن
عوف یا نیلطی کر بیٹھے تھے تو حضرت عائش کوچا ہے تھا کہ اس جسارت پر ڈائمیں کہم کو
حرم نبوی سے ایساعریاں سوال ہو چھنے کی جرائت کیے ہوئی؟ یا خامدہی اختیار فرمالیتیں سے
حرم نبوی سے ایساعریاں سوال ہو چھنے کی جرائت کیے ہوئی؟ یا خامدہی اختیار فرمالیتیں سیہ

آلة تناسل كا سرشرمگاه مين داخل مونا \_ ايسے فنگے الفاظ بين جوايك حيادار اورشريف خاتون اپنشو بركے سامنے بھی مند سے نبين نكال سكتی چه جائيكه غير مردوں كے سامنے \_ (دواسلام ص١٦٢ وص١٦٥ الحيح اوّل وص ١٨ اطبح

. بیان کوجاری رکھتے ہوئے آ گے لکھا ہے کہ:

میری اس رائے پر حدیث پرست علاء چیخ آتھیں گے تو کون ہوتا ہے۔امام مالک کی حدیث کی تردید کرنے والا الخ (ص ۲۲ اطبع اوّل وص ۸۷ اطبع ششم) میٹ کردہ مرکزی سوال کا جواب دیں، چند ضروری

باتیں عرض کرتے ہیں۔

ا۔ابتداءاسلام میں یہ جم تھا کہ انزال کے بغیر سل واجب نہیں ہوتا تھا اور بعد کو بہتم منسوخ ہوگیا تھا جس کی پوری تفصیل اپنے موقع پر بیان کی جا چکی ہے،
۲۔جن بعض صحابہ گوننخ کاعلم نہ تھا وہ اس سابق تھم پر فتو کی دیتے تھے اوجن کو ننخ کاعلم ہو چکا تھا (جو جمہور صحابہ تھے ) وہ ان کو ایسا فتو کی دینے ہے منع کرتے تھے اور نوبت بایں جارسید کہ اس مسئلہ پر صحابہ کرا ٹے میں کافی لے دے ہو گی اور جن صحابہ نے حضور علیہ السلام سے براہِ راست نہ پہلا تھم سنا اور نہ دوسراوہ کافی پریشان تھے اور ہر ایک اس کے لیے بے تاب تھا کہ یہ ایسا اہم مسئلہ ہے جس پر نماز وطواف وغیرہ بڑی بردی عباد تیں موقوف ہیں اس کو بطے کر لینا چاہیے۔

سا۔ گوجہہور صحابہ پہلے تھم کو منسوخ شیجھتے تھے لیکن جن بعض کو ننخ کاعلم نہ تھا انہوں نے پہلا تھم براہ راست آنخضرت علی ہے سیا تھا اور تا وقتیکہ ان کو کسی معقول دلیل اور دوثن ثبوت سے نہ تسلیم کرایا جاتا ان کی تسلی کیسے ہوسکتی تھی ؟ اس لیے ان کی رائے بھی بلا کسی بین ثبوت کے نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھی اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی تسلی اور اطمینان کے لیے اس مسئلہ کو موضوع بحث بنا کرا ہے اختلاف کو منایاں طور پر بیان کیا تھا۔

۳ سابرگرام کاس اختلاف کود کیرگر جب حضرت موی اشعری کوتلی نه بوئی تو مجوراان کو حضرت عائش کی خدمت میں حاضر بوکرسوال کرنا پڑا۔ فقال لها لقد شق عَلَی اختلاف اصحاب النبی مَلْنَظْ فی امرانی لاعظم ان استقبلک به فقالت ماهو ماکنت سائلا عنه امک فسلنی عنه الحدیث.

(مؤطاامام مالكجاص ٥٥ طبع مصر)

ترجمہ: کہ اس معاملہ میں صحابہ کرام کے اختلاف کی وجہ سے میں بہت کانی پریشان ہوں کیکن ساتھ ہی ہمت اور جرائت نہیں پر تی کہ آپ سے میں منالہ بوچے سکوں حضرت عائش نے جواب دیا کہ جو بات تم اپنی والدہ سے بوچے سکتے ہووہ مجھ سے بھی بوچے او۔ (میں بھی تو آخر تمہاری والدہ کی ماندہوں)۔

چونکہ قرآن کریم میں از واج مطہرات کومومنوں کی مائیں کہا گیا ہے اس لیے حضرت عائشرگایہ فرمان بے جانہ تھا، چنا نچہ حضرت ابومو گاہ جواب ن کرتسلی ہوئی اور فرمایا مجھے آپ کے بعد کی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ (مؤطاص ۴۵) میں کہ حب سے بدکرام گا کے اختلاف کا یہ عالم تھا تو برق صاحب ہی فرمائیں کہ جناب رسول خدا علیہ کے قول اور خاص طور پڑھل کے بارے میں وہ کس سے پوچھے اور کس سے سوال کرتے ؟ صحابہ کا حضرت عائشہ سے دریافت کرنا اس مسئلہ پر گویا آخری فیصلہ کرانا تھا ان کا حضرت صدیقہ سے دریافت کرنا اس کھا ظ سے ہرگز نہ تھا جس کو برق صاحب نے کم عمر زوجہ مطہرہ کا پہلواختیار کر کے اپنی بد باطنی اور بری فررت کا جب جب فیصلہ صحابہ کرام شنے سن لیا توسب کو بقین ہوگیا اور جری فررت کا جب جب فیصلہ صحابہ کرام شنے سن لیا توسب کو بقین ہوگیا اور جن کو فررت کا بہوں نے اپنے فتو کی سے رجوع کرلیا اور جمہور صحابہ گا اس پڑھل اتفاق فلا جہور صحابہ گا اس پڑھی کہ وہ از واج کوچھوڑ کر ان سے دریافت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ از واج کوچھوڑ کر ان سے دریافت کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ از واج

مطہرات سے ذہین اور شرعیات میں باخبرتھیں۔ بلکہ بڑے بڑے کبار صحابہ جس مئلہ کو ازخود حل نہ کرسکتے حضرت عاکثہ صدیقتہ سے مراجعت فرماتے تھے وہ مسلمہ فقیہ انتفس ہونے کی وجہ سے درایت اور روایت اس کوحل فرمادی تصین خود آنخضرت علیا ہے کہ مجت کا غالب منشاء بھی یہی ان کا کامل سمجھ دار ہونا تھا۔ نہ دہ جو برق صاحب کے الفاظ سے متر شح ہوتا ہے۔

برق صاحب ان روایات کے متعلق کیسا ہی نظرید کیوں نہ قائم کریں لیکن حقیقت یہ ہے حضرت عائش کی گئی قربانی اورایٹار ہے کہ امت کی سہولت کے لیے انہوں نے ایسی باتیں نمایاں اورآشکارا کردی ہیں جن کوشاید کوئی بڑی مہر بان اورشفت ماں بھی بیان نہ کرسکے ، ان ضروری امور کے بعد آپ برق صاحب کی پیش کردہ روایت کا جواب سنئے اصل روایت یول تھی:۔

عن ابى سلمة بن عبد الرحمن أبن عوف قال سألت عائشة زوج النبى عَلَيْكُ مايوجب الغسل فقال هل تدرى ما مثلك يا ابا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل.

(مؤطاامام مالك ص ٢٥ طبع مصرومؤطاام محرص ٥٨)

ترجمہ: عبد الرحمٰن بن عوف کے لڑکے ابوسلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے جوآ تحضرت مطابقہ کی زوجہ مطہر ہ تھیں دریافت کیا کہ شرت عائشہ سے جوآ تحضرت علیہ کہ عنہ ہوتا ہے؟ وہ بولیں اے ابوسلمہ تم جانتے ہو تمہاری کیا مثال ہے؟ تمہاری مثال الی ہے جیسے چوز و مرغ مرغوں کی جماعت کو بانگ دیتا ہے تو وہ بھی ساتھ ہی بانگ دینے لگ پڑے من لو ایٹ سوال کا جواب جب فاوند کے آگہ تناسل کا سرِ ختنہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہوتو عسل واجب ہوجا تا ہے۔

علامہ ابوالولید الباجی (التوفی سے بیء) اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ابو سلم نیا بالغ ہیے تھے انہوں نے بل از وقت ایک ایباسوال کیا جس کی ان کو ضرورت نہ تھی اور حضرت عائشہ نے ڈانٹ کر اس کو چوز ہ مرغ سے تشبیہ دی کہ جوان اور عمر سیدہ مرغوں کو دکھی کر وہ بھی ان کے ساتھ با نگ دینے میں شرکت کرتا ہے حالانکہ اس کا ایبا کرنا قبل از وقت ہے (دیکھیے تعلق انجمد ص ۱۸۷) معہذا حضرت عائشہ نے اصل مسئلہ بتلا بھی دیا تا کہ ابوسلم کی مزید دل شکنی نہ ہواور آئندہ اگر کوئی دینی مسئلہ بوچھنا ہوتو پوچھیس مزید براں کتمان علم کا گنا ہ بھی پیش نظر ہوگا بہر حال ابوسلم کی قدرے تنبیہ کرکے ان کے سوال کا تسلی بخش جواب دے دیا ادر یہ بھی یا در کھئے کہ ابو قدرے تنبیہ کرکے ان کے سوال کا تسلی بخش جواب دے دیا ادر یہ بھی یا در کھئے کہ ابو سلم تھرت عائشہ کے رضا کی بھا نے تھے۔ (حاشیہ بخاری جام ۴۵)

سلم خضرت عائش کے رضائی بھا نجے تھے۔ (حاشیہ بخاری جاس ۱۹۹۹)
اس تمام بحث کوسا منے رکھتے ہوئے آپ برق صاحب کی ستم ظریفی و یکھئے کہ
ابوسلم جوسائل تھان کو حذف کر دیا اور سائل حضرت عبدالرجمان بن عوف کو قرار دے
دیا اور پھران کے فقیہ اور غیر محرم ہونے کی گیت شروع کر دی۔ بلاشک وہ عشرہ مبشرہ قمیں سے ایک جلیل القدر اور فقیہ صحالی تھے لیکن سوال انہوں نے نہیں کیا بلکہ ان کے
میں سے ایک جلیل القدر اور فقیہ صحالی تھے لیکن سوال انہوں نے نہیں کیا بلکہ ان کے
اور کے ابوسلم آنے کیا تھا۔ اور پھران کا دوسر اظلم اور بے انصافی و یکھئے کہ درمیان کی
عبارت ما مشلک یا اب اسلمہ مشل المفروخ یسمع الدیکہ تصوخ
فیصوح جس میں حضرت عائشہ نے ابوسلم آئو تنہیکی اور ڈانٹا تھاوہ بالکل حذف

کردی گویاس کا حدیث میں کہیں ذکر تک نہیں ، اور لطف بالائے لطف یا تاسف
بالائے تاسف یہ ہے کہ وہ بایں ہمہ یہ لکھتے ہیں کہ علاء حدیث پرست چیخ اٹھیں گے۔
علاء پیچارے اس بدویانتی اور جہالت پر کیوں نہ چین کہ در حقیقت سائل ابوسلمہ تھا اور
برق صاحب نے وہ عبد الرحلٰ ہن عوف بنا دیا اور درمیان کی فدکورہ عبارت کوشیر مادر
سمجھ کرہضم کر گئے اور رضاعی بھا نجے کوغیر محرموں کی صف میں جا کھڑا کیا اور تا بالغ
سمجھ کرہضم کر گئے اور رضاعی بھانچ کوغیر محرموں کی صف میں جا کھڑا کیا اور تا بالغ

کانام کے کر غلط حوالہ دیا اگر اس جہالت اور خیانت کے پلندہ کود کھے کر بھی علماء نہ جی ا اٹھیں تو کیا کریں؟ کیا علماء لو ہے اور پھر کی بے جان مور تیاں ہیں ۔ دل بی تو ہے نہ سنگ وخشت درد سے بھر نہ آئے کیوں بولیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں (صرف ایک اسلام صفحہ ۱۳۳۱ تا ۱۳۳۲)

حضور کا جمله از واج سے ایک رات میں شب باشی کرنا اعتراض: (محرمدیث غلام جیلانی برق کا اعتراض)

حضرت انس سے ای مضمون کی روایت بخاری وغیرہ میں آتی ہے کہ آنخضرت علیہ نے اپی جملہ از واج سے جامعت کی اور جواز واج آپ کے نکاح میں آئی تھیں ان سب کی تعداد گیارہ تھی حضرت انس سے سوال کیا گیا کہ آپ اس کی طاقت رکھتے تھے انہوں نے جواب دیا ہم یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ آپ تو تیس مردوں کی طاقت عطان کی گئی ہے برق صاحب اس حدیث کونقل کر کے لکھتے ہیں کہ: بیحدیث صریحاً غلط ہے کی گئی ہے برق صاحب اس حدیث کونقل کر کے لکھتے ہیں کہ: بیحدیث صریحاً غلط ہے (دواسلام ص کا اظریم اور اب بیحذ ف کر دیا ہے ) اور اس پر کانی طویل بحث کر میں کے آگے لکھتے ہیں کہ میراید خیال ہے کہ حضور نے مدینہ میں آکراز واج مطہرات گو بطور شو ہراستعال بی نہیں فرمایا تھا اور اس پر کئی قرائن ملتے ہیں۔

اوّل آپ کانی سنرسیده مو گئے تھے۔

دوم کی بیوی کا حاملہ تک نہ ہوتا اس پرشاہد ہے (اور لکھتے ہیں کہ لونڈی کے پیٹ سے تو رسول کی اولا د ہواور نو بیو لیس سے کوئی حاملہ تک نہ ہوتجب، جرت!! (دو اسلام ص۲۲۰ طبع اقل وص ۲۳۰ طبع ششم) سوم تجربہ بتلا تا ہے کہ مصروفیات بڑھ جا کیں تو انسان از دواجی زندگی کے فرائض سرانجام دینے کے لیے نہ وقت نکال سکتا ہے اور نہ اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے کمال اتا ترک اور نپولین جب بہت

معروف ہو گئے تو ایک ایک بیوی کو بھی مطمئن نہ کرسکے اور وہ چلتی بنیں ۔ ہٹلراس قدر معروف تھا کہ وہ شادی کے معاملہ پرسوچنے کی فرصت بھی نہ نکال سکا اور ہمارے آقا تو اس قدر معروف تھے کہ اللہ کی بناہ اے میں سجد کی تقمیر اور قبائل سے معاہدے میں جنگ بدر ، جنگ احد ، سریہ عطفان اور سریہ ء ابوسلمہ ، ۳ ھیں مفتوحہ علاقے کا انتظام فوجوں کی اسلحہ بندی راش وغیرہ کے انتظامات مجروحین اور مقتولین کے متعلق تدابیر مہم ہیں جنگ ابن انہیں ، حادث بئر معون ، غروہ بی قبیقاع اور غروہ بی لفسیری ہے میں جنگ ابن انہیں ، حادث بئر معون ، غروہ بی قبیقاع اور غروہ بی کفسیری ہے میں غروہ بی مصطلق ، غروہ خندق جنگ دومہ الجندل جنگ مریسیع آئے۔

(دواسلام ص ۲۲۰ وص ۲۲۱ بلفظ طبع اول وص اسلامی شم

پھرآ گے چل کر لکھتے ہیں کہ ماری آوج کاغم ، سارے عرب کی فکر، دشمنوں کی فتنہ انگیزی سے پریشانی ، دن بھرروزہ ، تقریبارات بھرعبادت خدا کے لیے بتاؤ کہ انہیں گیارہ گیارہ بیویوں کے سماتھ مباشرت کی فرصت کیسے ساستی تھی (دواسلام ص۲۲۲ طبع اوّل دص۲۳۲ طبع قشم)

یسب کھ لکھ کھنے کے بعد آخری فیصلہ یوں صادر فرماتے ہیں کداس لیے میری رائے میں بیم اشرت وی معت کے قصے من گھڑت ہیں (دواسلام ص۲۳۳ طبع اقل وص۲۳۳ طبع ششم)

جواب اس نے قبل کہ ہم برق صاحب کے قرائن اور مقد مات کے جوابات عرض کریں چند ایک نہایت ضروری اور خمنی اجزاء پر بحث کرنا مناسب سجھتے ہیں۔ اگر چہا لیے اور بھی کافی ہیں۔ گر ہم صرف چند ہی عرض کرتے ہیں اور اس بحث کو ہم اس لیے بھی قدر نے تفصیل ہے بیان کرنا پیند کرتے ہیں کہ دور جدید کے ایک نے مجد داور مجہد مودودی صاحب نے بھی اس حدیث پرمحض اپنی عقل کی وجہ سے کافی لاطائل اور بے سود لے دے کی ہے۔

اربی میک ہے کہ انخضرت علی کے حبالہ نکاح میں مختلف اوقات میں گیارہ

ایی از واج مطهرات آ چی تھی جن سے آپ نے مخصوص از دواجی تعلق قائم کیا جن کے اساء گرامی میہ ہیں:

حفرت خدیجه دخفرت سوده، حفرت عائشه حفرت زینب ام المساکین، حفرت جورییه دخفرت نینب ام المساکین، حفرت جورییه دخفرت ام سلمه، حفرت ام سلمه، حفرت ام جیدیه و تحفید محفرت معمونه و تحفیل الله عنص الله

حفرت خدیجہ گاڑھ نبوت میں انتقال ہو چکا تھا، اس وقت تک آپ کے نکاح میں اورکوئی زوجہ نہیں آئی تھیں ، اور حفزت زینب ام المساکین نکاح کے تقریباً تین ماہ بعد سے ھیں وفات یا گئی تھیں ،صرف نواز واج مطہرات تھیں۔

کے حضرت سودہ بنت زمعہ جب کانی سن رسیدہ ہوگئیں تو انہوں نے اپنی باری
اور نوبت اپنی مرضی سے حضرت عائشہ کو دے دی تھی ( متفق علیہ مشکوۃ
حاص ۲۷۹) اس لحاظ سے آنخضرت علیہ صرف آٹھ بیویوں سے ہی مخصوص
از دواجی تعلق رکھتے تھے، اور جس حدیث میں سب از واج سے مجامعت کا ذکر آتا ہے
اس سے صرف یہی آٹھ مراد ہیں۔ و لیے خمنی طور پر راوی نے تمام از واج مطہرات کا
وکر کر دیا ہے۔ کہ ان کی تعداد گیارہ تھی، نہ یہ کہ جن سے آپ نے ایک رات کے اندر
مخصوص طواف کیا وہ گیارہ تھیں۔

س آنخضرت علی نے ان از واج سے (جن کی تعداد آٹھ تھی) باری مقرر کر کھی تھی جیسا کہ متعدد حج احادیث سے بیٹا بت ہے۔اور باری باری آپ ہر بیوی کے پاس رات بسر کرتے تھے، ہاں البتہ و دمر تبہ صرف آپ نے ان جملہ از واج کی مرضی سے سب کے ساتھ مجامعت کی ایک مرتبہ بسفسل و احد (متفق علیہ مشکلو ہ جا ص ۲۹۹) (اس پہلو پر عمل کر کے آپ نے امت کو یہ بھی بتلا دیا کہ از واج کی مرضی سے ایسا کرتا بھی جائز اور محج ہے اور بعض محدثین کرام فرماتے ہیں کہ آپ سفر سے واپس تشریف لائے جی کہ آپ سفر سے واپس تشریف لائے جے اور کافی عرصہ با ہر رہ چکے تتے اور ابھی تک با قاعدہ باری مقرر

نبیں ہوئی تھی اس ضرورت کے تحت بیدا تعدیدی آیا (قالمہ ابن عبد البر وغیرہ نبل الاوطار ج اص ۲۱) کہ آپ نے سب پخضوص چکرکا شخ کے بعد صرف ایک بی عنسل کیا اور دوسری مرتبہ گان یغتسل عند ہذہ و عند ہذہ (رواہ احمد والنسائی و ابن ماجۃ والتر ندی مشکل قرح اص ۵۰ ونیل الاوطار ج اص ۲۳۱) کہ آپ نے سب پر مخصوص طواف کرنے کے بعد ہرایک کے پاس جانے سے قبل الگ اور جدائسل کیا اس کے علاوہ ساری زندگی میں ا حادیث کی روسے ٹابت نہیں ہے کہ آپ نے ہر رات ایباعموی طواف کیا ہو باقی کان یطوف اور کان یدور سے مخالط لگ جانا صحح منہیں ہے تحقیق پہلے گذر چکی ہے امام نووی فرماتے ہیں کہ لفظ کیان اگر چے مضارع پر واضل ہو ووام اور استمرار کونیس جا ہتا (شرح مسلم جاص ۲۵۳) ہے۔

۳۔ چونکہ حضرت انس کی فہ کورہ حدیث میں اس کی کوئی تعیین نہیں کہ یہ دونوں واقع کب پیش آئے؟ اس لیے بہت ممکن ہے کہ یہ ہے ھے قبل کے ہوں اور اس سے قبل ازواج مطہرات کی ذکر کردہ تعداد آٹھ سے بھی تم تھی ان خمنی ابحاث کے بعد اب آپ برق صاحب کے مرکزی قرائن کے جوابات سنئے:

> حضرت ابراجيم كاسى سأل كي عمر مين اپناختنه كرنا اعتراض: (منكر مديث برق كاعتراض)

حدیث کاعلم الباریخ، بخاری ومسلم کے چند تاریخی شامکار صفحات گذشته میں درج ہو چکے ہیں ایک دواور سنئے اور داد دیجئے: ۔ابو ہر پر ہ حضور سے راوی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کاختنداسی برس کی عمر میں ہواتھا ( بخاری ۲۲ ص۱۵۳)

رادی نے یہ نہ بتایا کہ بورے اس سال تک اس مبارک کام میں کون سی رکا دٹ حاکل رہی جود فات سے عین پہلے دور جوئی اور آپ بآل ضعف و پیری حجام کے سامنے جا بیٹھے ننتنہ کا مقصد صفائی صحت اور جنسی لذتوں میں اضافہ ہے اس برس کے بعد بیہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے تو پھر ختنہ سے فائدہ؟ انتہی ۔ (بلفظہ دواسلام ص ۳۳۸ طبع اوّل اوراب طبع عشم میں اس کوحذف کردیا ہے)

جواب: برق صاحب نے مدیث کر جمہ میں خیانت یا جہالت کا ثبوت دیا ہے بخاری وغیرہ کی اصل روایت یوں ہے:۔

اختتىن وقىد اتىت عليه ثمانون سنة \_( بخارى جاس ١٥٠ مملم ٢٥ ص ۲۷۵ وادب المفروص ۱۸۲) كەحقىرت ابرائيم علىيەالسلام نے اى سال پورے ہو چکنے کے بعد اپنا ختنہ خود کیا تھا ،عربی کا ادنی طالب علم بھی اس بات کو بخو بی جانتا ہے کہ احتسن باب افتعال کی ماضی ہے جولازی اور متعدی وونوں طریق سے مستعمل ہاورجس کے معنی خووا پناختنہ کرنے کے بھی ہیں نہ کہ جام کے سامنے جا بیٹھنے اوراس سے ختنہ کرانے کے جیسا کہ برق صاحب نے سمجھا ہے اور اس پرضعف اور پیری کی حالت میں جام کے سامنے جا بیٹنے کا قابل رشک حاشیہ چڑھایا ہے اور مزید برآل سے موہرافشانی فرمائی ہے کہ ختنہ وفات سے عین پہلے ہواجس سے نظر بہ ظاہر عرف عام میں یہی مجھا جاسکتا ہے کہ شاید وفات سے صرف چند بی ون بل ختنہ ہوا تھا بہتو بیان موچکا ہے کہ ای سال کے بعد ختنہ ہوا اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراجيم عليه السلام كى دوسوسال كى عمرتنى ( ديكھيئے ادب المفردص ١٨٣ والبدايه والنهايه ج اص ۱۷ اوغیرہ ) گویا اس لحاظ سے حضرت ابراہیم نے ختنہ کے بعد ایک سوہیں برس کی عمریائی تھی اور شاید برق صاحب کی اصطلاح میں اتنا طویل عرصه وفات سے قبل كاز مانة تصوّر موكاً

نام اس کا آسان تفہرا لیا تحریر میں

رہابیسوال کہ ای سال تک ختنہ کرنے کیا چیز مانع تھی؟ توبیسوال ہی نظام تشریعی سے ناواقعی کی ولیل ہے جب اللہ تعالی کا تحم نہیں ہوا تھا ختنہ نہیں کیا تھا اور جب تھم ہوگیا کرلیا تھا جیسا کہ حضرت اسلعیل علیہ السلام جب کام کاج کے قابل ہوگئے تھے (فَلَ مَنْ اَسْلَ مَنْ اَلْ اَسْلَى ) اور جب کہ ان کی عمر تیرہ برس کی ہوچک تھی

(دیکھے مدارک ۵ س ۲۳۳ و بیفاوی ۵ س۳۳ وغیره) تواس وقت ان کوذئے کے لیے پیش کیا گیا حالانک قربانی اس سے پہلے بھی ہو سی تھی برق صاحب ہی فرمادیں کہ ۱۳ برس کی عمر سے پہلے کیا چیز مانع تھی؟ جودلیل وہ اس کی اور اس کے علاوہ دیگر بے شار کر مل کے وہی ہماری طرف سے حدیث فدکور کی دلیل سمجھ لیں، لیجئر برق صاحب کی متند اور غیر محرف تو رات کے حوالے سن لیں اگر حدیث ان کے بزوی سے حب برق صاحب کی متند اور غیر محرف تو رات کے حوالے سن لیں اگر حدیث ان کے بزوی ہے۔ آبیں تو شاید تو رات ہی ان کی تعلی کرا دے ۔ تو رات کتاب پیدائش باب کے، آبیت ۲۲ میں ہے ابراہام اور اس کے بیٹے اساعیل کا ختنہ ایک ہی دن ہوا۔ اور باب کا آبیت کے میں فرور ہے اور ابراہام کی کل عمر جب تک کہ وہ جیتار ہا ایک سو بچھتر ۵ کی برس کی ہوئی ۔ حدیث میں تو اسی برس کی عمر بیان ہوئی تھی جس کا علم الثاری فیج برس کی عمر بیان ہوئی تھی جس کا علم الثاری فیج برس کی عمر بیان ہوئی تھی جس کا علم الثاری فیج برس کی عمر بیان ہوئی تھی جس کا علم الثاری فیج واور اس نا نوے کے پھیر سے نکلنے کا کیا حل تجویز کرتے ہیں؟

کتابت مدیث سے ممانعت کے باوجود صدیثیں کیوں کھی گئیں؟

اعتراض: (مئر مدیث) برق صاحب لکھتے ہیں:

عن ابسى سعيد المحدري قال قال رسول الله عَلَيْكُ لا تكتبوا عنو فمن كتب عنى غير القران فليمحه (صحيح مسلم، كتاب الزبر ١٢ احديث ٢٠) الى سعيد خدري سے روايت ہے كدرسول الله علي نے فرمايا قرآن كے بغير مي كوئى اور قول قلمبند نہ كروا كركوئى خفس ايساكوئى قول لكھ چكا ہوتو اسے مثادے۔ اور اس حكم كى دو وجبيں تھيں ۔ اقل كه كہيں غلطى احاديث قرآن كے متن هي شامل نہ ہوجائيں بعض گذشتہ انبياء كے الها مى صحائف ميں ان كى احاديث بھى شأ ہوگئ تھيں اور كتاب اللى كا حليہ جراحميا تھا، دوم رسول كريم عليك كى زندگى ميں ان ك اقوال محرف ہو چکے تھے اور یہ ہے بھی ایک فطری چیز آ دی کو اپنی کہی ہوئی بات تک یا زمیں رہتی وہ دوسرے کی کیایا در کھ سکتا ہے الخ۔

(دواسلام ١٩٥٥ صوطع اقال وص٥٥ طبع ششم بلفظه)

برق صاحب نے اپنے اس مزعوم کو ثابت کرنے کیلئے کی صفحات اس پرسیاہ کردیے ہیں مگر کوئی نقلی یاعقل میچے دلیل اس پر پیش نہیں کر سکے۔

جواب: ہم چندامورعرض کردیے ہیں جن ہے آپ کواس اعتراض کا سی اللہ اسلام میں آخضرت علی نے کتابت سلی بخش جواب مل جائے گا۔ (ابتدائے اسلام میں آخضرت علی نے کتابت صدیث ہے تعلق کردیا تھا تا کہ احادیث قرآن کے متن میں شامل نہ ہوجا کیں اور نح کی اس علت اور وجہ کا برق صاحب کوخو وہمی اقرار ہے جیسا کہ درج کیا جاچکا ہے۔ ۲- یہ ممانعت عارضی اور وقتی تھی بعد کو آخضرت علی تھی کے لیے کی اجازت دیدی تھی۔

امام نووی فقل کرتے ہیں کہ تابعین کے زمانہ میں کتابت مدیث کے بارے میں اختلاف تھا بعض حضرات کھنے کی اجازت نہیں ویتے تھے (ہاں بیان ضرور کرتے تھے ) اورا کثریت کتابت مدیث کے جوازی قاکل تھی پھرآ کے لکھتے ہیں : شم اجمع المسلمون علیٰ جواز تھا وزال ذلک المحلاف (نووی ج۲ ص ۱۳) المسلمون علیٰ جواز تھا وزال ذلک المحلاف (نووی ج۲ ص ۱۳) پھر تمام سلمانوں کا جواز پر اتفاق ہوگیا اوراختلاف ختم ہوگیا۔ ) اور متعدو صحابہ کرام اللہ نے مدیثیں قلمبند کرلی تھیں ، جن میں حضرت عبد اللہ بن عمر ، حضرت ان ، حضرت الله بن عمر ، حضرت ابن مسعود ، خصوصیت سے قابل ذکر ہیں اور ال ابوشاہ کمنی ، حضرت علی اور حضرت ابن مسعود ، خصوصیت سے قابل ذکر ہیں اور ال کے علاوہ بشار صحابہ کرام ٹے بیسیوں ہی نہیں بلکہ پینکڑ وں صدیثیں قلمبند کی تھیں اس کی مفصل تحقیق راقم السطور کی کتاب شوق مدیث میں ملاحظہ کیجے خوف طوالت سے کی مفصل تحقیق راقم السطور کی کتاب شوق مدیث میں ملاحظہ کیجے خوف طوالت سے ہم حوالوں کونظر انداز کرتے ہیں (۳) اگر برق صاحب دیانت سے کام لیتے اور پوری مدیث قل کردیتے تو شاید سامعین کوغلط بنی پیدا نہ ہوتی گرکیا کرتے وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں اس مدیث میں بیالفاظ بھی فدکور ہیں۔ و حداث و اعتبی و لا

حرج و من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (مملم ٢٥ ص ۱۳ اور میری حدیث بیان کیا کرواس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جس نے مجھ پر دیده دانسته جموث بولا وه دوزخ می*س اینا تهمکا تابیالے*۔

اس مدیث کے پیش نظر زیادہ سے زیادہ یمی کہا جاسکتا ہے کہ آنخضرت ماللہ علیہ نے کتابت مدیث ہے منع کیا تھا نہ کہ بیان مدیث ہے آگر مطلقاً مدیث جمت نہ ہوتی تو آپ صاف فرمادیتے کہ میری حدیث قطعاً جحت نہیں ہے کوئی آ دمی اس کو بیان کرنے کی زحمت گوارانہ کرے اور نہ اپنا وقت ضائع کرے اور آپ کی احادیث كوئى افسانہ تو تھی نہیں بلکہ آپ جو پھے فرمایا کرتے تھے اصلاح عقائد اخلاق معاملات اور اقتصادی ومعاشرتی زندگی کو درست اور بہتر بنانے کے لیے بی فر مایا کرتے تھے۔ (ای لیے ۱۰ ذوالح<u>ب ۱</u> هاکو جب که ہزاروں نفوس قدسیه حاضر خدمت تھے ایک بلیغ خطبدي ك بعد بطورتا كيرآب فرمايا فليسلغ الشاهد الغائب (بحارى ج ۱ ص ۱ ۱) که جولوگ یهال موجود میں وه میری باتیں اور حدیثیں ان لوگول تک ينجائيں جو يہاں موجوزنہيں ہيں) لہذا احاديث كو بيان كرنا وسله اوران يرعمل كرنا اصلی مقصود کھیرا،اس سے بڑھ کر جیت حدیث کا اور کیا ثبوت ہوسکتا ہے۔ ۱۴۔ اگر لکھی ہوئی احادیث کا ق<sup>ق</sup>ی طور پرمٹادیناعدم جمیت حدیث کی دلیل ہوتا جیسا کہ برق صاحب اوران کے ہمنو ادوست سمجھے بیٹھے ہیں تو دیگر صحابہ کرام عموماً اور حضرت ابوسعید خدری ( جواس روایت کے راوی ہیں )خصوصاً ایک حدیث بھی بیان نہ کرتے لیکن دیگر صحابہ " نے بھی اورخودحضرت ابوسعیدخدریؓ نے بھی ایک دونہیں بلکہ پینکڑوں روایتیں بیان کی بين (حضرت ابوسعيد خدري سے كل م كاا حديثين مروى بين ، بحوالداسوهُ صحابه ج ٢ص ۳۲۰) جو کتب مدیث میں درج ہیں برق صاحب منداحمداور مند طیالسی میں ہی ان کی روایات د کھے لیں کہ تنی ہیں؟ بلکه ابوسعید خدریؓ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ

مذاكرة الحديث افضل من قراءة القران (تدريب الراوى • ١٨)

حدیث کا آپس میں تکرار کرنا تلاوت قرآن کریم ہے بھی افضل ہے۔
وجہ ظاہر ہے کہ تلاوت قرآن کریم کو بڑے درجہ اور نضیلت کی حال ہے لیکن
ہے تو بہر حال ایک لازمی عبادت اور مذاکرہ حدیث میں افہام وتفہیم کے ذریعہ
دوسردں کوفائدہ ہوتا ہے جوایک متعدی عبادت ہے جس کے افضل اوراعلیٰ ہونے میں
کیا شک ہوسکتا ہے؟ علاوہ ہریں قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ تو خوداللہ تعالیٰ نے اٹھایا
ہے اس کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ نہیں وہ خوداس کی حفاظت اور نگرانی کے اسباب
پیدا کرتا رہے گا، کیکن ابوسعید الحدری سے خیال میں حدیث کا مذار کہ اس کے احیاء کے
پیدا کرتا رہے گا، کیکن ابوسعید الحدری سے خیال میں حدیث کا مذار کہ اس کے احیاء کے
پیدا کی عدیثوں کی ایسی حفاظت کی کہ دنیا اس کی مثال چیش کرنے سے صرف عاجز ہی
پیاری حدیثوں کی ایسی حفاظت کی کہ دنیا اس کی مثال چیش کرنے سے صرف عاجز ہی
پیاری حدیثوں کی ایسی حفاظت کی کہ دنیا اس کی مثال چیش کرنے سے صرف عاجز ہی

#### والفضل ماشهدت به الاعداء

حضرت ابونضر آفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدر کا سے دریافت کیا کہ ہم جوحد یثیں آپ سے ماصل کرتے ہیں ان کونہ کھولیا کریں؟ فر مایا ان نہیں کہ میں جوحد یثیں آپ سے ماصل کرتے ہیں ان کونہ کھولیا کریں؟ فر مایا نا انعلم میں ہوں کہ نمی کریم علی ہے میں بیان کیا کرتے ہے اور ہم ان کو یاد کر لیا کرتے ہے ہی کریم علی ہی کہ ہم سے حدیثیں بیان کیا کرتے ہے اور ہم ان کو یاد کر لیا کرتے ہے ہی (بجائے لکھنے کے) ای طرح حدیثوں کونہ بانی یاد کرد چسے ہم یا کرتے ہے۔ تم بھی (بجائے لکھنے کے) ای طرح حدیثوں کونہ بانی یاد کرد چسے ہم یا کرتے ہے۔ (۵)۔ جولوگ حافظ کے لحاظ سے ساری دنیا میں اپنا نظیر نہ رکھتے ہوں کرتے ہے۔ (۵)۔ جولوگ حافظ کے لحاظ سے ساری دنیا میں اپنا نظیر نہ رکھتے ہوں اشعار اور قصا کدانہوں نے قرنا بعد قرن زبانی یادر کھے ہوں اس قوم کے متعلق بینظر یہ امتعار اور قصا کدانہوں نے اپنے محبوب پیغیمر کی باتوں اور حدیثوں کونر اموش کر ویا ہوگا۔ اور پر دانہ کی ہوگی ، میں قدر حقائق سے پہلو ہی اور سینے زور کی کا بین ثبوت دیا ہوگا۔ اور پر دانہ کی ہوگی ، میں قدر حقائق سے پہلو ہی اور سینے زور کی کا بین ثبوت میا خرض کہ جن لوگوں کا حافظ ضرب المثل اور اپنے رسول کے ساتھ عشق صادق ہوان

کے متعلق یے نظریہ قائم کر لینا خالص بہتان اور سراسر افتراء ہے اور بس ۔ ۲ - برق صاحب نے کس معصوماندا نداز میں یہ کھودیا ہے کہ آنخضرت علیہ کے کا ندگی میں ان کے اقوال فحر ف ہو بھے تھے۔ نہ تو اس کے جوت برجی احادیث سے کوئی مثال نقل کرنے کی تکلیف فر مائی اور یہ نہ ہتا یا کہ تحریف صحابہ کرام نے نے کتھی یا منافقوں اور مرتدوں نے ؟ نیزیہ بھی واضح نہ کیا کہ ان فحر ف اقوال کو صحابہ کرام اور محدثین نے محکرادیا تھا، یاا پی کتابوں میں ان کو بھی درج کر لیا تھا؟ اوراگران محرف اقوال کو امت کے سامنے تقل کیا تو اس لیے کہ ان کو مخالط نہ ہوجائے یا اس لیے کہ ان پر مل کرے وہ تو اب دارین حاصل کریں؟ محض اپنی وغدی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جنا برسول خدا علیہ کی احادیث اور صحابہ کرام نے کے لیے جنا براول خدا علیہ کی احادیث اور صحابہ کرام نے کے لیے جنا براول خدا علیہ کی احادیث اور صحابہ کرام نے کے گئی جسارت اور جرائت کا کام ہے ۔ اللہ تعالی ایسے گستاخوں اور بے ادبوں سے محفوظ رکھے۔ (صرف ایک اسلام صفح ۱۹۱۲)

شکوک وشبہات کے دورکرنے کا اصلی طریقہ بحث ومباحث نہیں شرح صدر کی احملی ہوئی ہے۔ اور آج پوری دنیا ان شکوک وشبہات کے گھیرے میں پھنسی ہوئی ہے اور بحث ومباحثہ کی راہ سے اس کوحل کرنا چاہتی ہے جواس کا صحیح راستنہیں ۔ فلفی کو بحث کے اندر خدا ملتانہیں ۔ فلفی کو بحث کے اندر خدا ملتانہیں ۔ ڈور کوسلجھا رہا ہے پرسرا ملتانہیں

راستہ وہی ہے جو صحابہ کرام اور اسلاف امت نے اختیار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور ان کے انعام کا استحضار کر کے اس کی عظمت و محبت ان جس پیدا کی جائے تو شبہات خود بخو دکا فور ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خود قرآن کریم نے رسول کریم علی ہے کہ درب السَّوَ نے لیی صَدُدِی ، لیمی اللہ اللہ اللہ کے مرد کا درب اللّہ کے اللہ کا درب اللّہ کے اللّہ کا اللّہ کے اللّہ کے اللّہ کا اللّہ کا اللّہ کے اللّٰہ کے اللّہ کے اللّٰہ کے ا

پینکار ڈال دیتا ہے،اور حق بات ان کے دل میں نہیں اترتی ،اور ہر برائی اور بیہودگی کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں۔

ہرسوال کا جواب دینا ضروری نہیں سائل کی دین مصلحت کی رعایت لازم ہے۔
امام جصاص نے اس جواب سے بیمسلد نکالا کہ فقی اور عالم کے ذمہ بیضرور کی نہیں کہ مسائل کے ہرسوال اور اسکی ہرشق کا جواب ضرور دے بلکہ دینی مصالح پرنظر رکھ کر جواب دینا چاہیے جو جواب مخاطب کے قہم سے بالا تر ہویا اسکے غلط فہمی میں پڑ جانے کا خطرہ ہوتو اس کا جواب نہیں دینا چاہیے اسی طرح بے ضرورت یا لایعنی سوالات کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے البتہ جس محفس کو کوئی ایبا واقعہ پیش آیا جس کے متعلق اسکو کچھ کل کرنا لازم ہے اورخود وہ عالم نہیں تو مفتی اور عالم کو اپنا کم کو اینا ضروری ہے۔ (جھام)

امام بخاریؒ نے کتاب العلم میں اس مسئلہ کا ایک مستقل ترجمۃ الباب رکھ کر بتلا یا ہے کہ جس سوال کے جواب سے مغالطہ میں پڑنے کا خطرہ ہوا سکا جواب مہیں دیتا جا ہے۔
مہیں دیتا جا ہے۔

دارالاسلام میں غیرمسلم ذمیوں کواسلام پرعلمی تقید کی تو اجازت ہے گرطعن و تشنیع کی نہیں:

طَعَنُوا فِی دِینِکُم کِلفظ ہے بعض حضرات نے اس پراستدلال کیا ہے کہ مسلمانوں کے دین پرطعن وشنیج کرنا عہد فکنی کرنے میں داخل ہے جو شخص اسلام اور شریعت اسلام پرطعن زنی کرے وہ مسلمانوں کا معامر نہیں رہ سکتا ، مگر با تفاقِ فقہاء اس سے مراد وہ طعن وشنیج ہے جو اسلام اور مسلمانوں کی اہانت اور تحقیر کے طور پر اعلانا کی جائے ، احکام ومسائل کی تحقیق میں کوئی علمی تنقید کرنا اس سے مشنی ہے اور لغت میں اس کے وار الاسلام کے غیر مسلم باشندوں کو ملمی تنقید کی تو اجازت دی جاسکتی ہے، مگر اسلام پرطعنہ زنی اور تحقیر وتو بین کی اجازت نہیں وی جاسکتی۔ اجازت دی جاسکتی ہے، مگر اسلام پرطعنہ زنی اور تحقیر وتو بین کی اجازت نہیں وی جاسکتی۔





www.KitaboSunnat.com

# اسلام مدارنجات ہے سی مخالف مذہب میں نجات نہیں ہو سکتی

قرآن حکیم کے اس واضح فیصلہ نے ان لوگوں کی بےراہی اور کج روی کو پوری طرح کول دیا ہے، جودوسرے اہل مذاہب کے ساتھ رواداری میں مذہب اور مذہبی عقا ئد كوبطورنونداور مبدكے پیش كرنا جائے ہيں ، اور قرآن وسنت كے كھلے ہوئے فیصلوں کے خلاف دوسرے مذہب والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نز دیک نجات صرف اسلام میں منحصر نہیں ، یہودی اپنے مذہب پر اور عیسائی اپنے غذ جب پررتے ہوئے بھی نجات یا سکتا ہے، حالانکد بیلوگ سب رسولوں کے یا کم از کم بعض رسولوں کے منکر ہیں جن کے کا فرجہنمی ہونے کا اس آیت نے اعلان کر دیاہے، اس میں شہبیں کہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ عدل وانصاف اور ہمدردی وخیر خواہی اوراحسان رواداری کےمعاملے میں اپنی مثال نہیں رکھتا الیکن احسان وسلوک اینے حقوق اورایی ملکیت میں ہوا کرتے ہیں ، مذہبی اصول وعقا کد ہماری ملکیت نہیں جوہم کسی کوتھنہ میں پیش کر عمیں اسلام جس طرح غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک کی تعلیم میں نہایت سخی اور فیاض ہے اسی طرح ہمدردی و خیر خواہی اور انتہائی رواداری کے ساتھ کفراوررسوم کفرسے پوری طرح اعلان برائت بھی کرتا ہے، مسلمانوں کوغیرمسلموں ہے الگ ایک قوم بھی قرار دیتا ہے، اوران کے قومی شعائر کی بوری طرح حفاظت بھی کرتا ہے وہ عبادت کی طرح مسلمانوں کی معاشرت کو بھی دوسرول معمتازر کھنا جا ہتا ہے جس کی بے شارمثالیں قرآن وسنت میں موجود ہیں، اگراسلام اور قرآن کامیعقیده هوتا که هرمذهب وملت مین نجات هوسکتی ہے تواس كوند بب اسلام كى تبليغ پراتناز وردينه كاكوئي حق نه تفاءاوراس كيليئ سردهر كى بازى لگا ويتااصولاً غلط اورخلاف عقل جوتا، بلكه اس صورت مين خودرسول كريم علي الدخافائ

راشدین کاساراجهاد بے معنی بلکہ ملک گیری کی ہوں رہ جاتی ہے۔اس معاملہ میں بعض لوگوں کوسورہ بقرہ کی آیت نمبر ۲۲ سے شبہ ہواہے،جس میں ارشاد ہے:

إِنَّ الَّـذِيْنَ امَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّابِئِيْنَ مَنُ امَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمُ اجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيُهِمُ وَلاَهُمُ يَحْزَنُونَ.

ترجمہ کینی وہ لوگ جو ایمان لائے اوروہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصاری اور صائبین ان میں جو بھی اللہ پراور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کا اجران کے رب کے پاس محفوظ ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ ممگین ہول گے۔''

اس آیت پس چونکه ایمانیات کی پوری تفصیل دینے کی بجائے صرف ایمان بالله و الیوم الآخر پراکتفاء کیا گیا ہے تو جولوگ قرآن کوصرف ادھورے مطالعہ سے بجھنا چا ہے بیں اس سے وہ یہ بھے کے صرف الله تعالی اور قیامت پرایمان کی اصطلاح میں ایمان باللہ وہی معتبر ہے جوایمان بالرسول کے ساتھ ہوورنہ مض خدا کے اقرار اور تو حید کا تو شیطان بھی قائل ہے قرآن کریم نے خوداس حقیقت کوان الفاظ میں واضح فرما دیا ہے:

فیان امنہ و ا بِعِدل مَا المَنتُمُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُو اوَ إِنْ تَو لَّو اَ فَانَمَا هُمُ فِي شِقَاة.

کفار کی د نیاوی عیش وعشرت بھی درحقیقت عذاب ہی کی تکمیل ہے اعتراض: (ماڈرن لوگوں کا اعتراض)

یہاں کوئی پیشبہ نہ کرے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کا فروں کومہلت اور عمر دراز اور عافیت وراحت کے سامان اس لئے دیتے ہیں کہ وہ اپنے جرم میں بڑھتے 'جا کیں تو پھر کفار بے قصور ہوئے۔ جواب: کونکہ مقصور آیت کا بیہ کہ کفار کی اس چندروزہ مہلت اور عیش و عشرت سے مسلمان پریشان نہ ہوں، کونکہ باوجود کفروعصیان کے ان کو دنیوی توت، طافت، سامانِ دنیا یہ بھی ان کے عذاب ہی کی ایک صورت ہے جس کا احساس آج نہیں اس دنیا سے جانے کے بعد ہوگا کہ بید نیا کا سامان راحت جوانھوں نے گنا ہوں میں خرچ کیا، در حقیقت جہنم کے انگارے تھے، جیسا کئی آیتوں میں خود اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اِنَّمَا پُویکُ الله کُلِیُعَدِّبَهُم بِهَا. لیعنی کفار کے اموال اور عیش وعشرت ان کے لئے کوئی تخرکر نے کی چیز نہیں، یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے عذاب ہی کی ایک قسط ہے، جوان کے عذاب آخرت ہو تھانے کا سبب ہے۔

(معارف القرآن صفحه ۲۴۲ جلد۲)

# نجات کس مذہب میں ہے؟

**سوال:** نجات *کس ذہب* میں ہے؟

(عيسائيوں اور ہندوؤں كاسوال)

جواب: عرف میں کی مصیبت سے چھوٹ جانے کانام نجات ہے گراصطلاح شریعت میں غضب اللی اور قہر خداوندی سے زیج جانے کو نجات کہتے ہیں۔ یا بعنوان دیگر: آخرت کے مصائب سے زیج جانے کانام نجات ہے۔

قبر خداوندی اور عذاب الہی سے بیخنے کا کیا طریق ہے۔نصاریٰ نے کفارہ کو طریقہ نجات تھہرایا ہے۔

اورآ ریوں نے آ وا گوان اور تنائخ کوطریقة نجات سمجھاہے۔

مگراسلام نے نجات کا ایک ایباسل اور عجیب وغریب طریقہ بتلایا کہ جوعین فطرت اللہ کے مطابق اور عقل سلیم اور فہم متنقم کے موافق ہے وہ یہ ہے کہ

#### اسلام كاطريقة نجات

اول انسان حق جل جلالہ پر ایمان لائے لیعنی اس کو خدائے برحق مانے اور جن جن چیزوں کے ماننے کا اس نے جکم دیا ہے خلوص دل اور صدق زبان سے ان کی تقیدیق کرے۔

دوم یہ کہ جن چیزوں کے کرنے کا اللہ سجانۂ وتعالی نے حکم دیا ہے ان کو بجالائے اور جن چیزوں سے اس نے پر ہیز کرے اور ان کے ارتکاب کو حیات روحانی کے حق میں سم قاتل اور اپنے مولائے حقیقی اور منعم اصلی کے درمیان میں حیات روحانی کے حق میں سم قاتل اور اپنے مولائے حقیقی اور منعم اصلی کے درمیان میں حجاب اکبر سمجھے ہیں جو خص خدائے برحق پر ایمان لایا اور اس کے احکام کی اطاعت کی اور اس کی نافر مانیوں سے احتر از اور اجتناب کیا وہ اللہ کے فصل اور رحمت اللی سے خضب اللی اور عذاب خداوندی سے بجات یا گیا۔

جياكاللدتعالى فرمايات

"وَقِهِمُ عَذَابَ الْجَعِيْمِ، فَضَّلا مِنُ رِّبِّكَ. ذَٰلِكَ هُوَ

الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. "(الدخان)

(اورالله تعالی نے ان کوعذاب دوزخ سے بچالیا محض اپنے نصل سے اوریہی سب سے بڑی کامیا بی ہے)

خلاصہ یہ کہ نجات کامدار تین چیزوں پر ہے۔اول ایمان۔ووم اعمال صالحہ۔سوم تقویٰ اور پر ہیز گاری۔

الله تعالى فرماتے بين:

"فَا مَّا مَنُ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنُ يُكُونَ مِنَ

الْمُفُلِحِيُنَ".(الْقصص)

ترجمه (پی جس نے كفرے توبه كى اور ايمان لايا اور اعمال صالحه كئے۔

پس امیدہ کہ وہ کامیاب ہوگا)۔

مگر جو خص ایمان می ندلائے اس کی نجات ناممکن ہے اس لیے کہ جس طرح حق جل شافہ پر ایمان لا نا اور اس کو خدائے برحق ما ننا اور اس کے احکام کو بے چوں و چراتشلیم کرنا نجات دائی اور ہمیشہ کی زندگانی کا سبب ہے اسی طرح حق جل وعلا پر ایمان نہ لانا اور جھٹلانا اور اس کی اطاعت سے انکا رکرنا اور اس کی بندگی اور فرمانبرداری کوایئے لئے عاریجھنا ہلاکت ابدی اور شقاوت سرمدی کا سبب ہے۔

خدائے عزوجل پر ایمان لانے سے بڑھ کر کوئی نعمت عزت اور سر بلندی
اورسر فرازی نہیں اورخدا کے ساتھ کفر کرنے سے بڑھ کرکوئی مصیبت اور ذلت و عبت،
خواری اوررسوائی نہیں ۔ شیطان لعین جوساری دنیا کے نزدیک ملعون دمر دودرجیم ومطر
ودوملوم ومدحور مغضوب ومقہور ہے ۔ وہ صرف اسی کفراورا نکاراورا شکباری دجہ ہے ہے
سلاطین عالم کے یہاں خطا اورقصور معاف ہوجا تا ہے مگر بغاوت اورسر شی اور
حکومت سے مقابلہ کا جرم بھی معاف نہیں ہوتا۔ باغیوں کی سز اسب کے نزدیک آل یا
حبس دوام ہے ۔ اسی طرح جولوگ اس احکم الحاکمین سے بغاوت کرتے ہیں اور اس
کی خدائی اور فرمانروائی کو شلیم نہیں کرتے اور نہایت بے حیائی اور ڈھٹائی کیساتھ اس
کے احکام اور وزراء یعنی انبیاء ومرسلین کا مقابلہ کرتے ہیں ۔ ان کی سز ابھی جبس دوام
کے سوا کچھٹیں ایسے باغیوں اور سرکشوں کیلئے ایک دائی جیل خانہ تیا رکیا ہے۔ اس

وَجَعَلُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ حَصِيْرًا. "(بنی اسوائيل) ترجمہ: (اورہم نے کا فروں کیلئے چہم کوجیل خانہ بنایا ہے) انجیل متی باب۲ اورس۳ میں ہے کہ ہرگناہ اور کفر (یعنی کفرعملی) تو معاف کیا جائے گا۔ گر جو کفرروح کے تن میں ہووہ معاف نہ کیا جائے گا۔ انتمال ہاں جو خص خدا اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا اس کے احکام کو تسلیم کیا۔ گر بمقصائے بشریت اپنی جہالت اور نادانی سے کسی حکم کے خلاف کر گذر ااور کوئی گناہ اس سے سرز دہوگیا تو اس رب کریم اور رؤف رحیم نے ہم کو بیہ بشارت اور مغر دہ جانفزا سایا ہے کہ اے میرے گناہ گار اور خطاکار بندو! میری رافت و رحمت اور میرے عفواور مغفرت سے تم ناامید مت ہو میری رحمت کا دروازہ ہروقت کھلا ہوا ہے۔ جس وقت چاہو معذرت کے لیے حاضر ہوجاؤ اور عفو اور مغفرت کی استدعا اور درخواست میری بارگاہ میں پیش کرو میں ضرور تمہاری معذرت کو سنوں گا اور عفواور مغفرت کی درخواست کو تبول کرول گا۔

ٔ جیبا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

"وَإِنِّى لَعَفَّارٌ لِيَمَنُ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ الْهَتَدَى". (سوره طه) ترجمه اور میں بلاشبه برای فخض کومعاف کرنے والا ہوں جوتو بہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور پھڑھیک سید ھے راستہ پر چلنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

معاذ الله وه غفور رحیم ایمانہیں جیسا کہ نصاری کہتے ہیں کہ وہ خدائے قدوی جب تک گنهگاروں کی طرف ہے کسی معصوم اور بے گناہ کوصلیب پر نہ چڑھالے اس وقت تک نجات نہیں ہوسکتی ۔اور نہ معاذ اللہ وہ ایسا ہے جیسا کہ آریر (ہندو) کہتے ہیں کہ بندہ ہزارگز گڑائے اور لا کھ گریئہ وزاری کرے اور اپنے گناہوں سے تو بہ کرے گر جب تک گدھااور کتا، بندراور سؤرنہ بنایا جائے اس وقت تک کسی طرح در گزرنہ کرے گا۔ حالا نکہ اللہ ان سب باتوں سے یا ک اور منزہ ہے۔

ال كاارشادتويية:

قُلُ يَاعِبَادِى الَّذِيْنَ اَسُرَفُوا عَلَى انْفُسِهِمُ لَاتَقْنَطُوا مِن رَّحُمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغُهِرُ اللَّذُنُوبَ جَهِيعًا، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. وَاَنِيْبُوا اِلَى رَبِّكُمُ وَاسُلِمُوا لَهُ مِنْ قَبُلِ اَنْ يُأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. " (الزمر)

ترجمہ: آپ کہ دیجے کہ اے بندوجنہوں نے کفر اور شرک کر کے اپنے او پرزیادتی کی ہے تم خدا کی رحمت سے باامید مت ہواور یہ خیال مت کرو کہ ایمان لانے کے بعد بھی کفر وشرک پرمواخذہ ہوگا بالیقین اللہ تعالیٰ تمام گذشتہ گناہوں کی مغفرت فرمانے والے ہیں البتہ تم کو یہ چاہے کہ عذاب آنے سے پہلے تم اللہ کی طرف رجوع کر واور اسلام ہیں داخل ہوکراس کے مطبع وفر ما نبر دار بن جاؤ۔عذاب آنے کے بعد تمہاری کوئی مددنہ کی جائے گی۔ (علم الکلام صفحہ ۲۵ تا ۲۵ سختمرا)

حضور کوای آخرت کاعلم نه موسکاتو دوسرول کونجات کیے ملے گی:

اعتراض: (عیمائیوں کااعتراض)

جَبَد محرکوا پی آخرت کاعلم نه هوسکا اور نه بی محمدا پی بیٹی یا کسی اور کو جنت کا یقین دلاسکا تو کیونکر پیروی محمر کی مسلمان کوابدی نجات دلا سکے گی؟

جواب: رسول پاک علی کے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اورآپ سب سے پہلے جنت میں تشریف فر مااور جلوہ آرا ہو نگے۔ م ون روبه به روبی موروسی که در دار به و گلی۔ کی عورتوں کی سر دار به ونگل ۔ در کی اور شد سال میں اور میں اللہ میں

(مفكوة شريف الفصل الاوّل باب مناقب الل بيت النبي عليه ) وباب جامع المناقب الفصل الثاني)

پس جو خص بی پاک علی کی بخت اور اسے ایمان لائے اور آپ کے ارشاوات عالیہ بڑمل کرے تو قرآن پاک اس نیک بخت اور خوش قسمت انسان کو ابدی نجات پانے اور جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتا ہے۔ (جواب مسلم)

کیاسب مسلمان جہنم میں جائیں گے؟ **خداض**: (عیمائیوں کااعتراض)

"برمسلمان کا قرآن اور محد کے مطابق جہنم میں وارد ہوتا بتاتا ہے کہ سب مسلمان جہنم میں جائیں گے۔

جواب: مورة مريم كى آيت نمبراك كے بعدوالى آيت كو بمجوليا جائے توصاف معلوم ہوتا ہے كہ جم ميں دواخل " معلوم ہوتا ہے كہ جہم ميں دارد ہونيكا" معلوم ہوتا ہے كہ جہم ميں دارد ہونيكا" معلى اللہ معلى اللہ

" ثُمَّ نُنَجِى الَّذِيْنَ اتَّقُو اوَّ نَلَارُ الظَّلِمِيْنَ فِيُهَا جِنِيَّاً. " (مريم: 2۲) ترجمہ: (پھر بچا کمیگے ہم ان کوجوڈرتے رہے اور چھوڑ دینگے گنہگاروں کو اس میں اوندھے گرے ہوئے )۔

ہارے اسلامی عقیدہ کے مطابق ہات سے ہے کہ جہنم کے اوپر ' بل صراط' ہے اس سے ہرایک کوگز رنا پڑے گا کیونکہ جنت کو جوراستہ جاتا ہے وہ اس سے گزر کر جات ہے ۔ تو سب لوگ یقینا بل صراط سے گزریں گے، ان میں جومتی اور فرما نیردار ہوں گے۔ان کواللہ رب العزت جہم سے بچالیں گے اور جونافر مان اور باغی ہوں گےان کو جہم میں ڈال ویا جائے گا۔اور بیہ بات بالکل سیح ہے جیسا کہ آیت مبارکہ کا پہلا جملہ ''متقیوں'' کے حق میں دوسرا جملہ'' ظالموں'' کے حق میں فرمانے سے ثابت ہوتا ہے۔ چونکہ اس آیت مبارکہ سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ "وارد"کا معنیٰ'' داخل' ہونا نہیں۔اس لئے اعتراض باطل ہے۔

بلکہ یہ بات بالکل بجامیح اور درست ہے کہ ہرسیحی کو'' جہنم''میں جانا ہوگا۔ چنانچہ حضرت مسے علیہ السلام نے ارشاد فر مایا:۔

" کونکہ ہخص آگ ہے مکین کیا جائے گا۔ (مرض ۴۹:۹)

یا در ہے کہ اُس جگہ وہ آگ مراہ نہیں جوروح القدس کے نزول کے وقت آگ کے شعلہ کی زبانیں نظر آئی تھیں۔ (اعمال۳:۲)

بلکہ اس جگہ جہنم کی آگ مراد ہے کیونکہ مرقس آیت نمبر سے میں'' جہنم'' کالفظ موجود ہے۔ (جواب مسلم صفحہ۲۱۵،۲۱۸)

> پیمبرول کو مانے والے فرقے کا فرکیوں؟ اعتراض: (سوای دیا نذکا اعتراض)

اگرسب قوموں کیلئے پغیبر بھیج ہیں تو وہ سب لوگ جو کہ پنیبر کی راہ پر چلتے ہیں وہ کا فرکیوں ہیں؟ کیا سوائے تمہارے پنیبر کے اور کسی پنیبر کی عزت نہیں یہ بالکل طرف داری کی بات ہے؟

جواب: اورقو موں کو کا فرکہنے کی بدوجہ ہے کدہ ہدین محمدی جوسب نبیوں کی العلیم کا لب لباب بتلانے والا آیا ہے کے مشکر ہیں باقی سب لوگوں نے اپنے ہزرگوں کی تعلیم کو بگاڑ بگاڑ کرستیاناس کر دیا۔ دیکھوتو ہندوؤں نے کیا کیا کہ ویدکی (بقول آپ کے ) توحیدی تعلیم کو کیسا بت پرس سے بدلاہ پھر بجائے تسلیم کرنے کے الٹا آریوں

ے لڑنے مرنے پر تلے ہیٹھے ہیں بلکہ اگر ان کا بیان بھی ہوتو دیا نندیوں کو بھا گتے ہوئے راہ نہیں ملتی یہی حال عیسائیوں کا ہے کہ ایک (خدا) سے تین (خدا) اور تین سے ایک (خدا) تو آپ نے بھی سنے ہوں گے پس اسی وجہ سے غیر تو میں کا فر ہیں اور کا فرکے لفظ سے برامنانے کی کوئی وجہ بھی نہیں۔

اسلام میں تبدیلی ندجب کی اجازت کیوں نہیں اعتراض ) اعتراض )

جبکہ موجودہ عالمی معاشرہ میں تمام ند ہبوں کی تحقیق اور ند بہب کی تبدیلی کی کمل آزادی ہے، تواسلامی ممالک میں ایسی آزادی کیوں نہیں؟۔''

جواب موجوده مهذب عالمی معاشره میں یقیناد ہریے بمشرک، بت پرست اورایسے لوگ بھی موجود ہیں جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں انہی باتیں کہتے ہیں۔ اگر گویم زباں سوزد

اليےمهذب عالمی معاشرہ 'سے اللہ بچائے۔

علاوہ ازیں موجودہ مہذب عالمی معاشرہ، بہت ہی زیادہ غیر مہذب ہے۔جورو جفا اور ظلم وسم کا دوردورہ اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے۔شراب خوری کی اس قدر کشرت ہے کہ نابالغ لڑکیاں بھی اس کی دلدادہ ہیں۔ فحاثی اور عربانی کے سوہان روح اور مکر وہ مناظر جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ زنا کاری اس قدر عام کہ (بے شار) کنواری لڑکیاں ما کمیں بن رہی ہیں۔ بے حیائی اور بے غیرتی کا بیرحال ہے کہ باب بنی کنواری لڑکیاں ما کمیں بن رہی ہیں۔ بے حیائی اور بے غیرتی کا بیرحال ہے کہ باب بنی کنواری لڑکی کے ' فرینڈ'' کو فخر سے ساتھ ساتھ لئے پھرتا ہے۔ اس ندموم فعل سے شرم محسوں نہیں کرتا۔ تو ایسا ' مہذب عالمی معاشرہ' ایک عظمنداور غیرت مند انسان کیلئے کیوکر جت ہوسکتا ہے؟

خوب یا در ہے کہ عالمی معاشرہ نہ قابل تقلید اور نہ قابل ججت ہوتا ہے اگر عالمی

معاشره قابل تقليداورقابل ججت موتاتو بارى تعالى انسانوں كى فلاح وبہوداور رہنماكى کے واسطے بھی بھی حضرات انبیا علیہم السلام کومبعوث نہ فرما تا۔ بلکہ لوگ خود ہی معاشرہ ی تقلید کرتے چلے جاتے۔ (پس معلوم ہوا کہ) وجی الی کے مقابلہ میں اس معاشرہ کی کوئی قدر و قیت نہین۔ نتیجہ بیکہ ہمارے لئے "موجودہ مہذب عالمی معاشرہ" جحت و بر بان نہیں \_اسلام کا اپناایک معیار ہے موجودہ بلکہ کوئی بھی عالمی معاشرہ ا<sup>س</sup> معیار کے سی حصہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔

اسلام میں زاہب کی تحقیق کا میدان ہروقت کھلا اورآزاد ہے یابندی نہیں مگر اسلام اپنی صدافت وغیرت کی وجہ ہے اپنے ماننے والوں کواپنے سے بغاوت وسرکشی، اینے سے مندموڑنے اور تعلق توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔مسلمان ہونے کے بعد نهب بدلنے براگرتوبہ نه كرے تو داجب القتل تضبرتا ہے۔ اسلام كابيعل مبارك قابل تحسین ہے۔(عیسائیوں کو جا ہے کہ وہ درج ذیل بائبل کی عبارت کواپنی آنکھوں کا سرمہ بنا ئیں،اسلام کیصدافت خود بخو دواضح ہوجائے گی اور بیاعتراض ہوامیں اڑجائے گا)۔

چنانچةورات مين بھي ايابى ہے:

اگر تیرے درمیان تیری بستیول میں جن کو خداوند تیرا خدا تھے کو دے کہیں کوئی مرد یاعورت ملے جس نے خداوند تیرے خدا کے حضور سے بدکاری کی ہوکہاس کے عہد کوتو ڑا ہو۔اور جا کراورمعبودوں کی یاسورج یا جا ندیا اجرام فلک میں ہے کسی کی جس کا حکم میں نے مجھ کونہیں دیا پوجا اور پرستش کی ہو۔اور یہ بات جھ کو بتائی جائے اور تیرے سننے میں آئے تو تو جانفشانی سے تحقیقات کرنا اور اگر بیٹھیک ہواور قطعی طور پر ثابت ہوجائے کہ اسرائیل میں ایسا کر وہ کام ہواتو اس مردیا اس عورت کوجس نے ہیہ برا کا م کیا ہو باہرا ہے بھا ککوں پر نکال لے جانا اور ان کو ایسا سنگسار کرنا کہ وہ مرجا تیں۔ جب واجب القتل تھہرے وہ دویا تین آ دمیوں کی گواہی سے مارا جائے۔ اس کولل کرتے وقت گواہوں کے ہاتھ پہلے اس پراٹھیں اس کے بعد باتی سب لوگوں

کے ہاتھ یوں تواپنے درمیان سے شرارت کودور کیا کرنا۔

(تورات کی یانچوین کتاب: استثناء ۲۰۱۷ تا ۷)

اس لئے جب کوئی مسلمان مرتد ہوجائے تو اس کو تین دن کی مہلت دی جاتی ہے کہ دہ اپ فیطے پرنظر فانی کرلے اور دوبارہ اسلام کو قبول کرلے اس موقعے کے دیے جانے کے باد جودا گرکوئی مرتد ہونے پر ہی بھندر ہے تو تین دن کے بعداس کو قبل کرنے کا حکم ہے۔ اور بیتل اس کے اسلام قبول کرنے کے اس معاہدہ کے تحت مور ہاہے۔ اس لئے اسلام میں کوئی تشد دنہیں۔

تواس سے کوئی جواب نہ بن سکااور یہی کہا کہآپ کا جواب درست ہے۔ (امداداللہ)

> اگرغیر مسلم مهذب موتو نجات کیول ممکن نہیں؟ اعتراض: (عیرائیوں کا اعتراض) اس شرکا جواب کہ غیر مسلم اگر مہذب ہو۔ تونا جی کیوں نہیں؟

جواب: ایک خص ہے کہ وہ گورنمنٹ کے شاہی اقتدار کو مانتا ہے۔ گر ہمیشہ قانون کے خلاف عمل کرتا ہے۔ چوری بھی کرتا ہے۔ جو ابھی کھیلتا ہے۔ اور بد تہذیب بھی ہے۔ تو ایسے خص کے دل میں چونکہ گورنمنٹ کا اقتدار ہے۔ اس لئے اسے بخاوت کی سزانہ ہوگا اور ہمیشہ کیلئے مردودنظر نہ ہوگا۔ بلکہ صرف اختتا م سزائے معین تک اور اس کے بعد پھر وہ گورنمنٹ کی محبوب رعایا میں داخل ہوجائے گا۔ برخلاف اس شخص کے جونہایت مہذب و متین ہواور افعال قبیحہ خلاف قانون سے بھی بجتا ہو۔ گر شورنمنٹ کے اقتدار شاہانہ کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ تو اس کو بغاوت کی میرز اہوگی کہ عبور دریا کے شور کر دیا جائے گا۔ اور ہمیشہ کیلئے معتوب رہے گا۔

ای طرح اسلامی قانون بھی ہے کہ جس کے عقائدا چھے نہیں وہ باغی ہے۔اگر چہ نماز روزہ کرے۔اور کیہا ہی شائستہ ہو ہمیشہ کیلئے مردود بارگاہ خداوندی ہوگا۔اگر تو بہ نہ کرے۔ برخلاف اس مخص کے جونماز روزہ کچھ نہیں کرتا۔ ہرشم کے معاصی میں مبتلار ہتا ہے۔ گرعقا کہ سے ہوں۔تو اس کو وہی میعادی سزاخلاف قانون عمل کرنے کی مبتلار ہتا ہے۔ گرعقا کہ سے بول میں شارنہ ہوگا۔اوراختا م سزا کے بعد پھروہی حق تعالیٰ کی محبوب رعایا یعنی جنتیوں میں داخل ہوجائے گا۔

مر یہاں پر بعضے شبہ کیا کرتے ہیں کہ جب سی غیر مسلم میں اخلاق داعمال شائستہ ہوں ۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ ناجی نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ پر بھی یہی اعتراض کیا ہوتا کہ کیا وجہ ہے کہ جب ایک باغی مہذب ہے بقیہ جرائم قانونی سے محفوظ ہے پھر کیوں اس کوسز اہوتی ہے۔

اس کے سزاہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ باغی ہے تواس کے سارے کمالات آج در جے ہیں یہ اسلامی قانون بھی ایسا ہی ہے (حضرت تھانوی کا وعظ الوقت صفحہ ۱۲۹)

کافر کے اچھے کم مردود کیوں؟ اعتراض: (بیں برن لالہ اندر من ہندو کا اعتراض) قرآن خردیتا ہے کہ اگر چہ کافرا چھے کمل کرتے ہیں لیکن سب برباد جاتے ہیں اللُّدُكُوكُونَى قبول نہيں۔

**جواب**: اگر کسی کامنه کالا مواس کو جتنا سفید کرنا چا مو گورانہیں موگا۔

اگر کوئی ساری زندگی بادشاہ کی فرمانبرداری کرتا رہے اور بھی بغاوت کرے تو اس کا استیصال واجب ہوجا تاہے۔

اس پر عقلی دلائل تو بہت ہیں لیکن ہم چند نقلی دلائل ہندوؤں کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں۔

برب اول مها بھارت برلکھاہے:

کھٹولی اپنکھد اقربن بیدتمام عمر کی حسنات کا متیجدایک مہمان کے ملول رہے ہے باطل ہوجاتا ہے۔انتہی

مها بهارت سانت برب فعل موجها دهرم میں لکھاہے:

جو خص دغابازی نادانی چوری برائی جمود بولنے اور حسد کرنے اور کسی کو اپنانے کا شیوہ اختیار کرے گا چغلی کرے گا چوری کرے گا اس کی

اطاعت وعبادت سب برباد ہوجا ئیں گی-

ادھیائے ۱۳۸ سکند بوران میں لکھاہے کہ

جو خص غیر منکوحہ عورت کے ساتھ جماع کرے گا اس کے تمام اعمال

باطل ہوجا ئیں گے۔

پس ندکورہ تصریحات کی بنیاد ہر ہندوؤں کے اعمال بھی باطل ہوجاتے ہیں اور یہ ہندوؤں کے برے اعمال کی وجہ ہے سب اعمال باطل ہوتے ہیں اگر کوئی فروع ے بجائے اصول میں منکر ہوتو اس کے نیک اعمال بدرجہ اولی ضائع ہونے چاہئیں اور یکوئی ظلم نہیں ہے بلکہ عدل ہی ہے۔ (سوط اللہ الجبارص ۲۷ – ۲۷)

#### کیا شریعت قید محض ہے؟ **ض**: (آزاد خیال لوگوں کا اعتراض)

جواب: المارير في يافته بهائي آزادي كابهت دم بمرت بي اورشر يعت كو قید بتلاتے ہیں ہم تواس کا برعس دیکھرہے ہیں کہ پیلوگ مقید ہیں۔اورہم آزاد ہیں۔ ایک صاحب کا نپور میں کوٹ پتلون بوٹ سوٹ سے کے کسائے میرے یا س آئے۔ وہ بیٹھنا جا ہے تھے۔ کری پروہ سہولت سے بیٹھ جاتے لیکن ہم غریوں کے پاس کری کہاں؟ ہمارے لئے تو چٹائی پر بیٹھنا فخر ہے۔اب وہ کھڑے ہیں لیکن کھڑے کھڑے بات کیے کریں ہاتھ میں ایک چھڑی بھی تھی۔چھڑی پرسہارا دیکراور تاک لگا کربھدے سے گرپڑے۔ مجھے بنی آئی۔ یہ تلایئے کہ یہ تعذیب آزادی ہے۔ یا تید ہے۔ بیٹھنا تو مصیبت تھاہی اور اٹھنا اور بھی مصیبت ہوا۔اور اگر چلتے چلتے گر پڑیں تو بس وہاں ہی پڑے رہتے ہوں گے۔اور لیجئے اگر جنگل میں کھانے کا وقت آ جائے تو ہم تو دانے بھی چبا سکتے ہیں۔اورروٹی مووہ بھی آ دمیوں کی طرح بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ اوران کے لئے میز کری ہو۔ کا نا ہوچھری ہو۔ تب بیکھانا تناول فرمائیں ۔ کپڑول میں ہاری پیمالت ہے کہ یا جامہ نہ ہونگی باندھ لیں گے۔اچکن نہ ہو کرنہ کافی ہے۔ عمامہ نہ ہوٹویی ہی سہی ۔ پھرٹویی بھی خواہ کسی کیڑے کی ہو۔ پھر حدود شرعیہ کی کوئی قیرنہیں اگروہ بھی نہ ہوتو ننگے سرر ہیں گے اور پھرا چکن اگر بانات کا ہوتو اس کی قید کوئی نہیں کہ یا جامکشمیرہ کا ہوا تھا کا ہوگا ڑھے کا ہوگزی کا ہوسی شے کا ہو -نہ ہولتی کفایت کرتی ہے۔ان کو پیمصیبت ہے کہ اگر پتلون کسی خاص کپڑے کا ہو۔تو کوٹ بھی اس کے مناسب ہو تمیص بھی اس کے مناسب ہو۔ورند فیشن کے خلاف ہے۔

کیوں صاحبوا بیآزادی تو بوی بھاری قیدہے۔ میں ان کی آزادی کی حقیقت عرض کرتا ہوں کہ بیاوگ صرف خدااور رسول ہے آزاد ہیں۔ باقی نہ کھانے میں آزاد نہ پینے میں آزاد ہر بات میں مقید ہیں۔ اگر آزاد ہیں۔ تو خدااور رسول سے آزاد ہیں تو خاک پڑے ایسی آزادی پر۔اور مبارک رہے ہم کو بی قید۔ اگر ہم مقید ہیں تو جاری قید کی تو بی حالت ہے ہے۔ اگر ہم مقید ہیں تو جاری قید کی تو بی حالت ہے ہے۔

ری و ریمات ہے۔ اسیرش نخواہد رہائی زبند شکارش بجوید خلاص از کمند

اور بيروه قيدنے

گرد و صد زنجیر آری بگلم غیر زلف آن نگار <sup>مقبلم</sup>

اور ہماری الی قید ہے کہ مدتوں کے بعد محبوب کسی کوملا ہوا وروہ اپنے لطف وکرم سے اس کا ہاتھ زور سے پکڑ کر عاشق کو اپنے پاس بھلا لے اور اس کو نہ چھوڑ ہے تو اس عاشق کی اس وقت کیا حالت ہوگی اس کی غیبت میں بیحالت تھی۔ کہ کہا کرتا تھا ہے ماشق کی اس وقت کیا حالت ہوگی اس کی غیبت میں بیمالت تھی۔ کہ کہا کرتا تھا ہے اگر چہ دور افرادم بدیں امید خرسندم

كه شايد دوست من بارد كرجانال كيرد

بھلااب کیا حال ہوگا۔ بلکہ اگر محبوب یہ کہے کہ وہ اگرتم کوز ورسے ہاتھ پکڑنے میں تکلیف ہوتو تمہاراہاتھ چھوڑ دوں ۔ تو وہ عاشق یہ کہے گا کہ میراہاتھ کیا جان بھی نہ چھوڑ۔

اور کیے گا

نہ شود نصیب وحمن کہ ہلاک حیفت دوستاں سلامت کہ تو تخبر آزمائی

بس جن کو خدا اور رسول کے ساتھ اس درجہ محبت ہے کیا وہ اس قید کو نا گوار سمجھیں گے؟ ہرگز نہیں۔جس کوکسی سے محبت ہوئی ہوگی وہی اس کا لطف جانتا ہے

ہاں جس دل میں محبت کا ذوق ہی نہ ہووہ کیا جانے کہ اس میں کیا لطف ہے۔ تامرد اصلی کیا جانے کہ عورت میں لطف ہوتا ہے۔ ورنداگر ذوق ہے۔ تو خدا جانتا ہے کہ ساری قیدیں آسان ہیں۔ وہ چو لیے میں ڈالے گاان قیدوں سے آزاد ہونے کو۔ اور بھاڑ میں ڈالے گاان قیدوں کا دیوائلی کو، اس دیوائلی کی نسبت مولا نافر ماتے ہیں ۔

ما اگر قلاش و گر دیوانه ایم مست آل ساقی وآل پیانه ایم

ایسے خص پر جوحالت بھی ہو۔ ناداری ہو۔ بیاری ہو۔ افلاس ہو۔ اس کوسب گوارا ہیں۔ اوراق ل قوالیہ خص کوکوئی بھی مصیبت نہیں ہوتی۔ اور بالفرض اگر ہو بھی تو اس کواس حالت میں بھی چین ہے سکون ہے اطمینان ہے۔ اس کی زندگی لطف کی زندگی ہے ۔خواہ کسی حالت میں ہو۔ حق تعالی اسی حیات کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں زندگی ہے ۔خواہ کسی حالت میں ہو۔ حق تعالی اسی حیات کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں من غیم مین غیم مین خوش نیک مین غیم میں کوئی خواہ میں ہودت میں ہودت میں میں کوئی ہودت میں ۔ ان کی ہرودت سلی کی جاتی ہے۔ اوران کو ہرحال میں میں میکون اور چین کا افاضہ ہوتا ہے۔ اوران کو ہرحال میں میں میکون اور چین کا افاضہ ہوتا ہے۔ اوران کو ہرحال میں میں میکون اور چین کا افاضہ ہوتا ہے۔ اوران کو ہرحال میں میں میکون اور چین کا افاضہ ہوتا ہے۔ اوران کو ہرحال میں میکون اور چین کا افاضہ ہوتا ہے۔ اوران کو ہرحال میں میں میکون اور چین کا افاضہ ہوتا ہے۔

سوئے نو میدی مرد کامید ہاست سوئے تاریکی مردخورشید ہاست

پس اس قید میں اگران کو پچھ تعجب بھی ہوتو پچھ پر داہ بیں اور الیی قید کے مقابلہ میں جو آزادی ہے دہ نری مہمل ہے۔اور سراسر خسران ہے حرمان ہے۔اور بیہ آزادی بس خدااور رسول ہے آزادی ہے۔ورنہ بیلوگ سراپا مقید ہیں۔ (الا تفاق ص ۳۰ وعظ حضرت تھا نویؒ)

## کیاال کتاب کا فر ہیں؟ اعتراض: (عیمانی یادری کا اعتراض)

''کس طرح یہودی اور مسیحی لوگ کا فرکہلائے جاسکتے ہیں جب کدان کے پاس بھی آسانی کتاب اور الہای پیغیر ہیں۔اوروہ آسانی خدا، فرشتگان، یوم آخرت، مسیح کی آمد کے منتظر ہیں اور قرآن ہیں ان لوگوں کی بابت، آخرت میں نیک اجر کا وعدہ ہے اور قرآن کے مطابق یہود یوں اور مسیحیوں کو محمد اور قرآن ماننے کی ہرگز ضرورت بھی نہیں۔''

**جواب**: فرمائے قرآن وہائیل قیس بیکہاں لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب سے نبی کے انکارے کا فرنہیں ہوتے ؟

کاش کوئی اس بات کو سمجھ سکے کہ یہودیوں کے اہل کتاب ہونے کے باوجود بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو کا فرقر اردیا ہے۔

چنانچآپ نے فرمایا:

''اے ریا کارفقیہو اور فریسیوتم پرافسوس! که آسان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہواور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔''(متی ۱۳:۲۳)

''اےریا کارفقیہواور فریسیوتم پرافسوں! کہایک مرید کرنے کیلئے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہواور جب وہ مرید ہو بچکتا ہے تو اے اپنے سے دوناجہم کافرزند بنادیتے ہو(متی ۱۵:۲۳)

"م نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔" (متی ۲۳:۲۳)

"ای طرح تم بھی فلا ہر میں تو لوگوں کوراستباز دکھائی دیتے ہومگر باطن

میں ریا کاری اور بے دین ہے جرے ہو۔ (متی ۴۸:۲۳)

الحاصل حضرت مسيح عليه السلام يبوديون كوكافر اورجبنمي قرار ديتي بي -اورجو

مسیحی حضرت مسیح علیه السلام کے ان الفاظ کا انکار کرے کیا وہ مسیحی ہے؟!!

کے ہاتھوں میربھی ساعت فرمایئے کہ سامری لوگ بھی آسانی کتاب کا نام لیتے اوران کے پاس بھی تورات ہے۔ چونکہ وہ تمام سیچے انبیاء علیہم السلام پرایمان نہیں لاتے اس لئے وہ کا فریں۔

بالکل ای طرح مسیحی لوگول کا آنخضرت علیق کی نبوت کا انکار کرنا بھی گفرے ۔ نیز قر آن مجید سیحوں کوالوہیت مسٹخ اور تثلیث کے قائل ہونیکی دجہ ہے بھی کا فرقرار ويتاب\_ (الماكرة ٢٢)

نیز جولوگ اللدرب العزت کے تمام انبیاء علیهم السلام میں ہے بعض پر ایمان لائے ہوں اور بعض کے منکر ہوں تو بدلوگ خواہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہوں۔ تو بھی قرآن كريم ان كوكا فرقر ارديتا ب-اوران كيليح " ذلت كعذاب" كابرملا اعلان ساتاب\_(النساء ١٥١:١٥١)

اوردوسرےمقام پرارشادفرمایاہے کہ:

وَمَنُ يَّبْتَعْ غَيْرً ٱلْإِسُلامَ دِيْناً فَلَنُ يُقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فَى ٱلاحِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ. (ال عِمران: ٨٥)

(اور جوکوئی چاہے سوادین اسلام کے اور کوئی وین سواس سے سو ہرگز تبول نہ ہوگا ،اوروہ آخرت میں خراب ہے )۔

الغرض منكرين اسلام كيلية قرآن مجيد مين نيك اجركاكوكى وعده نبيس بلكدان ك ساتھ عذاب کا وعدہ پختہ ہے۔آج جولوگ اسلام پر طرح طرح کے بہتان لگاتے اور بے بنیاداعتر اضات کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش 'جم بھی مسلمان ہوتے"۔ (الحجر:۲) پس قرآن کریم کی کسی آیت مبارکہ سے غیر مسلم کوآخرت میں'' نیک اجر' طفے
کی تو قع رکھنا اور آس لگا ناصرف غلط نہی ، وہم وخیال اور نفس کا دھوکہ ہے۔ ہاں البتہ
قرآن پاک میں بیفر مان مبارک موجود ہے کہ جوکوئی اہل کتاب میں سے مشرف بہ
اسلام ہوگا تواہے دو ہراا جر ملے گا:

"اُوُلَنْک يُوءُ تَونَ اَجُرَهُمُ مَّرْتَيُنِ" (القصص: ٢٥ فا٥٨) ترجمه: اوروه اوگ (الل كتاب) يا كيس كه پنا تواب دو برا

قرآن کریم کے اس فرمان مبارک کے مطابق اس سنبری موقعہ سے ہراہل کتاب فائدہ اٹھا سکتا اور دو ہراا جروثو اب کما سکتا ہے۔

آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سوبرس کا بل کی خبر نہیں

جبکه سیحی معترض صاحب کے نزدیک یہودی حضرت سیح علیدالسلام پرایمان ندلا کربھی ایماندار میں کیونکہ یہودی اہل کتاب ہیں تو پھر حضرت مسیح علیدالسلام پرایمان

لانے کاکوئی فائد ہیں تو اب موصوف کو بھی یہودی ہوجاتا جا ہے!!۔

(جواب مسلم صفحه ۱۸۸ تا ۱۹۰)

قرآن آ جانے کے بعد انجیل وغیرہ کی ضرورت نہیں رہی ا اعتراض : (پادری کا اعبراض)

کیا آج بھی مسلمان الی ہی مشکل میں نہیں کدوہ پاک انجیل کو پڑھنے لکھنے کاعلم رکھتے ہوئے بھی نہیں پڑھتے اور سچائی نے ناواقف اور محروم ہیں۔'

#### جواب:

اَفَهَ مَنُ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإِسُلامِ فَهُ وَ عَلَى نُودٍ مِّنُ رَبِّهِ. (الزم: ٢٢) ( بھلا جس کا سینہ کھول ویا اللہ نے وین اسلام کے واسطے سووہ نور میں

ہے اپنے رب کی طرف ہے) الحمد للد! اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے ہم اہل اسلام کا سیندوین اسلام پرایمان ویقین لانے اوراس پڑمل کرنے کے لیے کھول دیا ہے۔ چونکہ بیخوش قسمت اورنیک بخت انبوہ کثیر اور جم غفیر باری تعالیٰ کے نور، روشی ، اور اجالے میں ہے اس لیے وہ کسی صلالت وظلمت کی طرف منتہیں کرتا۔ دنیا کے تمام مسلموں کو بھی اسلام کی دعوت ہے وہ مسلمان ہو کرتو دیکھیں اور اس بڑمل کر کے تو دیکھیں اس میں كيهامزه اورشرح صدرب\_ (امدادالله انور)\_ (جواب مسلم)

کیامسلمان دوسرول کی با تیں نہ مان کرمتعصب ہیں؟

اعتراض: (پڈت دیانندکااعتراض)

اگرمسلمان دوسردل کی اچھی باتیں نہیں مانتے تو متعصب ہیں۔

جواب: اگراي بى مرب كوسى مجمناتعصب عاتو آپاة ل درجه ك متعصب بين جولكصة بين-

"اگركوئى يو چھے كەتمهارااعتقاد كيا بے تو يكى جواب دينا جا ہے كه مارااعتقاد وید ہے لعنی جو کچھوویدوں میں بیان کیا گیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔'' (ستیارتھ پر كاش ملاس نمبرك، اخير)

کیادین میں تنگی اور دشواری ہے؟ اعت**راض:** (غیرمسلموں کا اعتراض) دین میں تنگی اور شاری ہے؟

دین میں تکی اور دشواری ہے؟

**جواب**: اس كے دودرج بين ايك توبير كة انون كى پابندى كر تاير تى ہے۔ اور بددشوار ہے اورایک بدکہ خود قانون بی سخت ہے۔ تواسلام میں کون ی دشواری ہے آیا یہ کہ قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ تو سے
سلم ہے کیونکہ اس میں ضروردشواری ہوتی ہے۔ خواہ کتنا ہی ہل قانون ہو۔
مثل جولوگ عدالت میں نوکر ہیں۔ اوران کا وقت دس ہجے سے ہے۔ تو کیا بھی
یہ پابندی دشوار نہیں ہوتی ؟ ضرور ہوتی ہے۔ اوراس وقت کہتے ہیں کہ نوکری بڑی
ذلت کی چیز ہے گراتی ہی بات پراس کو بھی نہ چھوڑا۔ تو جب قانون کی پابندی ہوگ
اس میں دشواری ضرور ہوگی۔ تو اگر اسلام میں یہ دشواری ہے تو تسلیم ہے۔ بلکہ اس کوتو
ہم خود ہی ٹابت کرتے ہیں۔ (الا تنبی عُوا الْهَوی اوراس سے صاف إِنَّهَا لَكَبِيْرَةُ

یے دشواری تو تسلیم ہے گراس میں اسلام کی کیاتخصیص ہے۔ بیتو سبھی کام میں بلکہ کھانے میں بھی ہے۔

بیدھات یں ہے۔ کوئی ایا ہجوں سے یو جھے خاص کر واجدعلی شاہ کے احدیوں سے کہ کھاٹا کتنا مشکل کام ہے۔

#### حكايت:

مشہور ہے کہ واجد علی شاہ کے دواحدی (ست و کاہل المکار) تھے۔ان میں باری اس طرح تھی کہ ایک لیٹا ہوا آ رام کر ہے۔ دوسرا بیٹھا ہوا آئی تھا ظت کر ہے۔ اس طرح ایک لیٹا ہوا تھا ایک بیٹھا ہوا۔ایک سوار ادھر سے گزرا۔ لیٹے ہوئے نے پکارا کہ میاں سوار ذرا سے بیر جومیر ہے ہیئے پر رکھا ہے میر ہمنہ میں ڈال دو۔ سوار کو اس آرام طلبی ہے تحت جیرت ہوئی اور اس سے زیادہ جیرت سے ہوئی کہ اس کا رفتی جو پاس بیٹھا ہے۔اس سے اتنا کا منہیں ہوتا۔اس لئے اس بیٹھے ہوئے ہے کہا کہ بھائی تو ہی اس کے منہ میں ڈال دے۔ وہ بہت بگڑ ااور کہنے لگا کہ جناب میری آپ کی لڑائی ہوجائے گی آپ کو کیا خبر سے میرے ساتھ کیسا ہے کل میں لیٹا تھا ہے بیٹھا ہوا تھا بھے کو جہا کہ اس کے منہ میں ڈائی سے منہ کھل گیا ،ایک کتا آکر منہ میں پیٹا پ کرنے لگا۔ یہ بیٹھا ہوا تھا بھے کو جمائی آئی اس ہے منہ کھل گیا ،ایک کتا آکر منہ میں پیٹا پ کرنے لگا۔ یہ بیٹھا ہوا جو جمائی آئی اس ہے منہ کھل گیا ،ایک کتا آکر منہ میں پیٹا پ کرنے لگا۔ یہ بیٹھا ہوا

د میکھنار ہااوراس سے اتنا نہ ہوا کہ کتے کو ہٹا دے۔ میں ضروراس کے منہ میں بیر دوں گا۔سوار حیرت میں غرق ہوگیا۔اور لاحول پڑھتا ہوا چل دیا۔

تواگرکوئی احدیوں سے پوچھے تو ان کو کھا نا بھی مشکل ہے۔

 ہمارے عزیز دو بھائی ہیں ۔ ایک چھوٹے ایک بڑے، بڑے صاحب ہاتھ پاؤں لیپٹ کر بیٹھ جاتے ہیں ادر چھوٹے سے کہتے ہیں ۔ کہ میرے منہ میں لقمے دے کر مجھ کو کھانا کھلا۔

تو دنیا میں تو ایسی نظریں بھی موجود ہیں اور رہیں گی تو اس طرح تو کھانے میں بھی دشواری ہےاوراس میں شرعی اور قانونی پابندیاں بھی ہیں۔

مثلاً میکدوسرے کی چیز ندکھاؤ، ڈکیتی ندوالو۔ مگراس کوکسی نے نہ کہا کہ براایخت قانون ہے وجہ مید کہآ پ کو کمانعت کا قانون بخت معلوم نہیں ہوتا اور رشوت لینا مقصود ہاس لئے اس کی ممانعت بخت معلوم ہوتی ہے۔ معلوم نہیں بوتا اور رشوت لینا مقصود ہاس لئے اس کی ممانعت بخت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جو ڈکیتی پیشہ بیں ان سے کوئی پو بچھاس ممانعت کے قانون کو کتا سخت بجھتے ہیں۔ اس طرح ایک جماعت بیہودوں کی ایسی بھی ہے کہان کی رائے ہے کہ کوئی سلطنت نہ ہو۔ حالا نکہ ضرورت سلطنت کا قانون امرفطری ہے گریدان کو گراں ہے۔ سلطنت نہ ہو۔ حالانکہ ضرورت سلطنت کا قانون امرفطری ہے گریدان کو گراں ہے۔ تو ایسے لوگ تو انسانیت ہی سے خارج ہیں۔ تو محض پابندی سے تو کوئی بھی نہیں نے سکتا۔ پھراسلام ہی پر کیوں اعتراض ہے۔

دوسرا درجہ بیہ ہے کہ پابندی کی ضرورت تو تسلیم ہے مگرخود قانون ہی بڑاسخت ہے تو واقعی بید دشواری ہے۔ مگرفتو ین میں ایسی دشواری ہی نہیں کہ قانون تخت ہو۔اب بیشبہ ہوگا کہ بیتو مشاہدہ کے خلاف ہے۔ تو حقیقت میں اس میں تلبیس ہوتی ہے۔ قانون کی تختی تو وہ ہے کہ اگر اس کوسب بھی مان لیس تب بھی دشواری پیش آئے۔مثلاً بیرقانون ہوجائے کہ اگر جھٹا تک بھر سے زیادہ کوئی کھائے تو بھانسی ہوگی۔ یہ ایسی سخت بات ہے کہ اگر سے تل کرنے کا ارادہ کریں تب بھی تکلیف ہو۔

اورایک دشواری اس طرح کی ہے کہ قانون تو نم ہے اور علامت اس کی ہے ہے کہ اگر سب اس پھل کرنے گئیں ، تو کسی کو بھی دشواری پیش نہ آئے لیکن اس میں ایک خاص عارض کی وجہ سے تی پیش آ جائے ۔ وہ عارض بیہ ہے کہ زیادہ آ دمی اس پر عمل نہیں کرتے ہیں جب تھوڑے آ دمی مل کریں گے تو ان کو دوسروں کی وجہ سے ضرور منگی ہوگی ۔ کیونکہ تعلق معاملات کا ان دوسروں ہے ہی ہے ۔ تو اس کو قانون کی تختی نہ کہیں گے بلکہ اس تی کا منشا ان باغیوں کی بغاوت ہے۔ مثلاً کوئی الی جگہ پہنچ کہ وہاں کے لوگ باغی ہوں ۔ اور می حض وہاں پہنچ کرکوئی چیز خرید ہے ۔ اور دام وے دے ۔ پھراس سے کہا جائے کہ قانون سلطنت سے ہے کہ پورے دام لے کر پوری چیز دے ۔ اور دام وے دے ۔ بھراس سے کہا جائے کہ قانون سلطنت سے ہے کہ پورے دام لے کر پوری چیز دے ۔ اور دام وے دے ۔ بھراس سے کہا جائے کہ قانون سلطنت سے ہے کہ پورے دام لے کر پوری چیز میں مانے ۔ اس لئے تم کو آ دھی چیز ملے گی ۔ تو ایمان سے کہ یہ یہ دشواری قانون کی ہے یاان بدمعاشوں کی بدمعاشی کی اور سیر بھر کی آ دھ سیر دمی ۔ تو ای وں کا منشا تو یہ ہے کہ سیر بھر دو مگر ان بدمعاش لوگوں نے بدمعاشی کی اور سیر بھر کی آ دھ سیر دمی ۔ تو اس کے کہ سیر بھر دو مگر ان بدمعاش لوگوں نے بدمعاشی کی اور سیر بھر کی آ دھ سیر دمی ۔ تو اس کے کہ سیر بھر دو مگر ان بدمعاش لوگوں نے بدمعاشی کی اور سیر بھر کی آ دھ سیر دمی ۔ تو اس کے دو اس کے کہ سیر بھر دو مگر ان بدمعاش لوگوں نے بدمعاشی کی اور سیر بھر کی آ دھ سیر دمی ۔ تو اس

تو جود شواری اس وقت پیش آرہی ہے۔ وہ دشواری یہ ہے جس کو اسلام پرتھو پا جاتا ہے۔ کوئی شخص اسلام کا کوئی ایسا قانون بتلائے کہ سب مسلمانوں کے مان لینے اور عمل کرنے کے بعد بھی اس میں دشواری پیش آئے۔اگر پچپاس قباحتیں بھی آجا کمیں جب بھی شریعت کا کوئی ایک قانون بھی ایسانہیں بتلا سکتے۔

صرف موجودہ دشواری کی وجہ بیہ ہے کہ نافر مانوں سے سابقہ پڑرہا ہے۔ مثلاً قرض کی ضرورت ہوئی۔ اب جس کے پاس جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سود لاؤتو سود کی حرمت کا الزام شریعت پردینا اورا پنے کئے کو اسلام پرتھو پنا ایسا ہے کہ مرد حملہ برخود میکنی اے سادہ مرد ہمچو آن شیرے کہ برخود حملہ کرد

مثنوی میں شیر کی ایک لبی چوڑی حکایث لکھی ہے:

## شیراورخر گوش کی حکایت

ایک شیر کوخرگوش نے دھوکا دیا اور کہا میں تہاری خوراک کے لئے ایک موٹا خرگوش لا تا تھا۔ راستہ میں ایک دوسرا شیر ملاء اور مجھ سے چھین لیا۔ شیر کو خصر آیا۔ کہ بتلاوہ کہاں ہے۔ اس نے ایک کنویں پر لیے جا کر کھڑا کردیا۔ واقعی اس میں شیر کا تکس نظر آیا ۔ بس شیر اس کنویں میں جا کو دااندر پہنچ کر معلوم ہوا کہ میں نے اپنے ہی او پر حملہ کیا تھا۔ مولا نااس کوفر ماتے ہیں ہے

حملہ ہر خود میکنی اے سادہ مرد

ہم آن شیرے کہ بر خود حملہ کرد کھی نہ کہ بر کی بر خود حملہ کرد

ای طرح ہم کو بھی اپنی دشواری کی صورت شریعت میں نظر آتی ہے۔ مگر حقیقت میں بیا پنے ادر پراعتراض ہے۔

اس پرایک حکایت اور یادآئی که

## آئینه دالے جبثی کی حکایت

ایک حبثی نے ایک آئینہ دیکھا اس میں اپنی صورت نظر پڑی۔ آئینہ کو بڑے زور سے پھر پر مھینج مارا کہ ایسا ہی بدشکل تھا۔ تب ہی تو کوئی تجھے کوراستہ میں پھینک گیا۔

### ایک احمق کی حکایت

ایک اور احمق کی حکایت ہے کہ اس کا بچہ روٹی کھار ہاتھا۔ لوٹے میں ایک کھڑا گر پڑا۔ جھا نکنے سے اپنی صورت نظر آئی۔ سمجھا کہ اس میں کوئی بچہ ہے جس نے میرا کھڑا چھین لیا ہے تو بچہ نے باپ سے کہا۔ ابا اس نے میمر انگڑا لے لیا۔ آپ چھینے اسٹھے۔ جھا تک کردیکھا تو اپنی شکل نظر پڑی۔ بولے کہ لعنت خدا کی بڈھا ہوکر بچہ کا کھڑا

چھین لیا۔ تف ہے۔ تیری اوقات پر۔سووہ کس کوتف کہدرہے تھے۔

اس طرح ہم لوگوں نے آئینہ شریعت میں اپنی شکل کودیکھا۔اوروہ تنگی اپنی صفت میں دیکھی اس کوشریعت کی تنگی سمجھا۔ یہ ہے حقیقت تنحتی کی۔

ايك طبيب كي مثال

اور میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک طبیب علاج کررہا ہے۔ اور بہت شفیق بھی ہے۔گر نہایا آزاد کہ خاک چھر۔سب کی اجازت دے دے خلا ہر ہے کہ جب غذا میں کھائی جا میں گی تو کسی چیز کی تو ضرور ہی ممانعت ہوگا۔

اتفاق سے ایک دیہاتی پہنچا۔ که صاحب کھاؤں کیا۔ جواب دیا کہ جری کا گوشت یا لک ۔ وہ بولا بیاتو ملتانہیں ۔ کہا مونگ کی وال ۔ کہا یہ بھی نہیں ملتی - کہا فیریں۔ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہے۔ پھرخود یو چھا بینگن کھالوں۔کہا ہرگز نہ کھانا۔ کریلہ کو پوچھا۔اس کوبھی منع کیا۔آلو ہے بھی روک دیا۔تو دیہاتی نے کہا کہصاحب ہمارے یہاں تو یمی چزیں ملتی ہیں ۔طبیب نے کہا کہ فتویٰ طب کا تو یہی ہے۔ دیہاتی نے باہرآ کر کہا کہ صاحب بیتو بڑے سخت ہیں ۔ کہ بیٹھی نہ کھا ؤ۔ وہ بھی نہ کھاؤ۔ تو کیا طبیب پریدالزام سیح ہے۔ یا پیکہا جائے کہ دسعت تو بیہے کہ متعدد چیز وں کی سب کی اجازت دے دی کیکن وہ علاقہ ایسا ہے کارہے کہ بجرمضر چیزوں کے وہاں پچھ ملتا ہی نہیں ۔ توبیطب کی تنگی تونہیں ۔اس مخص کے گاؤں والوں کی معاشرت کی تنگی ہے۔ ای طرح حاجت ضروریه پرنظر کر کے دیکھتے کہ معاش کے ضروری طریقوں کو جو کہ قریب الوقوع ہیں۔ اگر پچیس آپ نکالیں گے تو ہیں کوشریعت جائز کے گی اور یا نج کونا جائزلیکن اگرآپ کے ملک والے ہمیشدان بی یا نج کواستعال کریں۔اورمیس کومتروک کردیں ۔ تو پیٹھی معاشرت کی ہوئی یا قانون شریعت کی۔ پس بیالزام تو بحراللد رفع ہوگیا۔اوراگراس کی تصدیق میں شبہ ہوتو علم دین پڑھئے۔اس سےمعلوم

ہوگا۔ کہشر بعت نے معاشی مسائل میں کس قدر توسیع کی ہے۔

اب صرف ایک فریادرہ گئی ہے، اس میں جی چاہتا ہے مسلمانوں کی ہمددی
کرنے کو وہ یہ ہے کہ یہ توسیجھ میں آگیا کہ شریعت میں تو دشواری نہیں۔ مگر حالت
موجودہ میں اس عارض کے سبب کہ ہم کو واسطہ ایسوں سے پڑا ہے جوشریعت پمل
نہیں کرتے۔ عارضی دشواری تو ہوگئی۔ تو ہم پر تو دشواری کا اثر آخر پہنچ گیا۔ البتہ اعتقاد
درست ہوگیا کہ شریعت میں دشواری نہیں۔ مگر عمل کس طرح سے کریں کیالین دین
چھوڑ دیں کیونکہ نوکریاں اکثر نا جائز، معاملات اکثر نا جائز، تجارت اکثر نا جائز، تو یہ
ایک فریاد قابل استماع ہے۔ سواس کے متعلق بھی من لیجئے اسمیس قدر نے نفسیل ہے۔
وہ یہ کہ آپ نے جو چند معاملات کو دیچے کر اس عارضی دشواری کے اعتبار سے عام تھم
کر دیا کہ سب ہی دشوار ہے غیر مسلم ہے۔

سیحے کہ ایسے اعمال دوسم کے ہیں ایک وہ کہ ان کی اصلاح کے معاش کا کھے ہی نقصان کی گاڑی کچھ آگئی ہے۔ اور ایک وہ کہ ان کی اصلاح سے معاش کا کچھ ہی نقصان نہیں۔ مثلاً وضع شریعت کے موافق بنائے ، نماز روزہ کرے ، جج کرے ، تکبر نہ کرے ، باجا گاجا چھوڑ دے ۔ تو بتلا ہے اس میں معاش کا کیا نقصان ہے تو اس میں تو آج ہی باجا گاجا چھوڑ دے ۔ تو بتلا ہے اس میں معاش کا کیا نقصان ہے تو اس میں تو آج ہی کے اصلاح کر لیجے ۔ پس زیادہ اعمال تو آپ کے آج ہی درست ہو جا کیں گیونکہ پچاس عمل میں چالیس ایسے تکلیں گے کہ محض گناہ بے لذت ہیں کہ خواہ مخواہ کو اہم آپ نے ان کو اپنے بیچھے لگار کھا ہے۔ آگے دس ہی رہ جاوی گاس میں اگر آپ کی اصلاح نہ بھی ہوئی ۔ تو چونکہ غالب درجہ اعمال صالح کا موجود ہو چکا ہے۔ اس لئے حق الحق نقل سے امید ہے کہ بقیدا عمال کو جو کہ مغلوب وقیل ہیں درست فر مادیں گے۔ جیسے اعمال سے معلہ جوالہ کے دیکھنے میں پورا دائر ہ شعلہ نظر آتا ہے حالا نکہ اس میں بہت چھوٹی قوس نورانی ہے اور ہوی قوس ظلمانی ۔ مگر جب نور وظلمت جمع ہوتے ہیں تو تو رہ ی غالب آتا ہے اور اس درجی میں گویا یہ کہا جا سکتا ہے ۔ کہ اس کی خاصیت ہی کہی ہے غالب آتا ہے اور اس کی خاصیت ہی کہی ہے غالب آتا ہے اور اس درتی میں گویا یہ کہا جا سکتا ہے ۔ کہ اس کی خاصیت ہی کہی ہے غالب آتا ہے اور اس درتی میں گویا یہ کہا جا سکتا ہے ۔ کہ اس کی خاصیت ہی کہی ہے غالب آتا ہے اور اس درتی میں گویا یہ کہا جا سکتا ہے ۔ کہ اس کی خاصیت ہی کہی ہے

جیے مقناطیس کہ بالخاصہ لوہ کا جاذب ہے۔ پس اگرہم یکہیں کہ اعمال صالحہ میں بھی خاصیت یہ ہے کہ بقیداعمال کودرست کردیتا ہے تو اس کا دعویٰ ہوسکتا ہے۔

حاصیت ین ہے کہ بھیدا میاں ودرست سردیا ہے وال ودوی ہوستا ہے۔ گر میں اس کاراز بھی بتلا تا ہوں کہ اعمال صالحہ میں ایک اثر ہے کہ اس سے دل میں قومت ہوتی ہے اور صحابہ کی ترقی کا رازیمی ہے۔ ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ بیار کی میں اٹھانہیں جاتا گرنماز کے وقت بلاتکلف کھڑے ہوکر نماز اداکر لیتے ہیں۔ خوب کہا ہے ۔

> ہر چند کہ پیر خشہ و بس ناتواں شدم ہر گاہ نظر برروئے تو کردم جواں شدم

ان کی خدمت میں جب جی چاہے جا کر دیکھ کیجئے۔غرض طاعت سے قوت ہوتی ہے۔اوراصلاح نہ کرنے کاصرف یہی سبب تھا کہ ہمت نہیں ہوتی تھی۔مگر جب قوت ہوگی تو تمام موانع ختم ہوجا ئیں گے۔

اوراگرکوئی اس ڈرسے کہ بھی اصلاح ہوجائے بیتد بیر بھی نہ کرے تو دوسری سے۔

ہرگز نہیں۔ بلکہ تخفیف ہی کوغنیمت سمجھیں گے۔ تو اس طرح آپ بھی پچا س جرائم میں سے صرف دس ہی کے مجرم رہ گئے۔

اب وہ حصدرہ گیا جس میں تغیر کرنے سے معاش کا حرج ہے تو اوّل تو جنکہ آپ
کوشریعت کے احکام معلوم نہیں ہیں اس کی وجہ سے بہت سے افعال ناجا مُز صادر
بوجاتے ہیں۔

اگرآپ احکام کی تحقیق سیجئے گاتو آپ کومعلوم ہوگا۔ کہ تھوڑ نے تغیرے دہ ناجائز ہوجائے گا۔

مثلاً اگرآپ نے جاندی خریدی تو اس میں مسلم میہ ہے کہ جاندی کا مقابلہ اگر جاندی سے ہوتو زیادتی کی حرام ہے۔

اب اگر کہے کہ صاحب اچھا مسکلہ سنا کہ فرخ کے حساب سے تو سورہ ہے گا

چاندی ایک سوہیں رہ ہے جرآتی ۔ گراب سورہ ہے کی سوبی رہ ہے جرانی اچھا عمل کیا

کہ ہیں رہ ہے کا خسارہ ہوا۔ اب ساری عمر کیلئے مولویوں کو خیر باد کہہ دیں گے تو سنے

بات یہ ہے کہ اگر مولوی صاحب سے یوں پوچھے کہ مولوی صاحب جب چاندی میں

زیادتی حرام ہے تو اب اگراس پراس خاص صورت میں عمل کریں تو برا انقصال ہوگا کیا

کوئی جا بُرشکل بھی معاملہ کی ہے تو مولوی صاحب یوں کہتے کہ ان رو پول میں ایک گی

ہمی ملا دو۔ تو ایک سوہیں جرچاندی جو آئے گی تو پچاس رہ ہے جو تر نے پیاس رہ ہے کہ قریر نے کی بھی

ضرورت نہیں۔ شریعت خود فیصلہ کرچگی ہے۔ تو اب بتلا سے کیا نقصال ہوا۔

ضرورت نہیں۔ شریعت خود فیصلہ کرچگی ہے۔ تو اب بتلا سے کیا نقصال ہوا۔

اب مشکل تو بہے کہ علماء سے پوچھتے بھی نہیں۔ جناب پوچھتے تورہا اور میں بہتو نہیں کہتا کہ سب کومولوی صاحب جائز ہی کہددیں گے۔ کیونکہ شریعت ان کے گھر کی تو ہے نہیں۔ کہ وہ اپنے اختیار سے جسے جاہے جائز کردیں۔

جیا کہ ایک مطوف (طواف کرانے والے) سے ایک بڑھیانے صفا مروہ کی

سعی میں تھک کر کہا تھا۔ کہ مولوی صاحب اب تو معاف کردو۔ (اس کے معاف کرنے سے کیاطواف معاف ہوجاتا)۔

ای طرح بعضے لوگ یوں چاہتے ہیں کہ علاء ہند مثل بعض علاء مصر کے کرنے لگیں۔ان بعض علاء نے ایسا کر رکھا ہے کہ جود نیا میں ہور ہا ہے سب جائز ہے۔ تو یہاں کے لوگ بھی یہی کرانا چاہتے ہیں۔

#### حكايت:

جیے ایک رئیس نے ایک نوکر سے ریکام لیا تھا۔ کہ جو ہماری زبان سے نکلے ۔ تم اس کی تقد بی کر کے تو جیہ کردیا کروچنا نچہ ایک باررئیس کے منہ سے نکلا۔ کہ ہم شکار کو گئے ایک ہرن پر گولی چلائی وہ اسکے سم کو تو ژکر ماتھے کو پھوڑ کرنکل گئی۔ سب اہل مجلس بننے گئے کہ ہم اور ماتھے کا کیا جوڑ۔ نوکر بولا تھے ہے حضور وہ اس وقت سم سے پیٹانی کھجلار ہاتھا۔

تو جناب علماء سے الی نوکری ہوتی نہیں۔ نہ ہم اُستے ذبین ہیں۔ اور نہ خدا کرے کہ ہوں تو حاصل میہ کہ میرتونہیں ہوسکتا کہ سب کو جائز کہددیں مگر پوچھ کر دیکھوتو بہت سے اشکالات کا جواب مل جائے گا۔ تو بہت بڑا حصہ اس عارضی دشواری کا اس طرح ختم جائے گا۔

ہاں بعض امور پھر بھی ایسے رہ جائیں گے۔ کہ وہ بالکل نا جائز ہوں گے۔ گراس میں بھی دودر ہے ہیں۔ایک تووہ کہ اس کوچھوڑ کر دوسر کے کام میں لگ سکتے ہیں۔ پس اس کوچھوڑ دیا جائے۔ کیونکہ اس کا چھوڑ نا حاجات ضروریہ کیلئے مفتر نہیں۔

اورایک وہ درجہ ہے کہ اس کوچھوڑنہیں سکتے۔ کیونکہ دوہرے کام اس کے حاجات ضرور پیکوکا فی نہیں یو ناپندیدہ دل ہے اس کوکرتے رہواور گوبیجائز تو نہوں گے۔ مگراس مے متعلق ایک دستورالعمل ایسا ہتلا تا ہوں کہ اس سے ایسے جرائم خفیف ہوجا کیں گے اور بیکہ اس میں دوہر تا ؤکرنے چاہئیں۔ ایک توید کہ ہرروز توبکیا کرے۔اب تو پیغضب ہے کہ لوگ توبد کی حقیقت نہیں سیجھتے تو بد کی حقیقت نہیں سیجھتے تو بد کی حقیقت یہ ہے کہ جو کیا اس پر پچھتا ہے اور دعا سیجئے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما ہے مواخذہ نہ سیجئے تو یہ کیوں نہیں کرتے کیا ایسے کرنے سے نوکری سے موقوف ہوجا دیگے ہرگز نہیں بلکہ تم نوکری رہو گے دوسرے بیدعا کیا کرد کہ اے اللہ کوئی دوسری سیل میرے لئے نکال دیجئے تو اس میں یا تو کوئی سیل نکلے گی اور جوکوئی دوسری سیل نہ نکلی تو یہ خص شرمندہ گنہگاروں کی فہرست میں تو لکھا جائے گا جری گنہگاروں کی فہرست میں تو لکھا جائے گا جری گنہگاروں کی فہرست میں تو لکھا جائے گا جری

اور یوسیع آپ میری بی زبان سے میں عے۔

اور توسیع میں راز شرکی ہے ہے کہ اگر چھوڑنے پر مجبور کیا جائے تو شایداس کو چھوڑ کراس سے بھی زیادہ کسی گناہ شدید میں مبتلا ہوجائے۔مثلاً یہی کہ چلوآریہ (ہندو) بنیں تو یہ توسع۔

این بلا دفع بلا بائے بزرگ

کامصداق ہے۔

اور میں کفرے بچار ہاہوں کیونکہ جب آدمی نادار ہوتا ہے۔ تو خدا جانے کیا کیا اس کوسوجھتا ہے۔

# حكايت:

ہمارے حضرت حاجی صاحب جب تھانہ بھون میں رہتے تھے۔ ایک پڑھان حضرت کی خدمت میں دعا کرانے آیا کرتے تھے کہ جمھے پرایک شخص نے جائیداد کے معاملہ میں بواظلم کررکھا ہے۔ حضرت جی دعا فرماد ہے۔ ایک بارآ کر کہنے لگے کہ اب اس نے حد بی کردی اور جائیداد غصب ہی کرنے کو ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی صبر کرو۔ اس نے کہا بہت اچھادفحہ خافظ محمد ضامن صاحب ججرہ میں سے نکل آئے اور اس بخمان سے فرمایا ہرگز صبر نہ کرتا جاؤمقد مہ کروہم دعا کریں گے اور حضرت سے

فرمایا آپ تو صابر شاکر تھے سب چھوڑ کر بیٹھ رہے اس میں تو اتن قوت نہیں ہے اگر اسباب معاش کوچھوڑ دے گا تو جب حاجت ستائے گی بیجھوٹی گواہی دے گا چوری کرے گا تو ایسوں کومبرنہیں کرایا کرتے۔

تویہ ہے اصل رازاس توسیع کا ہو آپ کس سے اتن گنجائش نہ نیس گے۔ گریداس لئے ظاہر کردیا گیا کہ گفرے ہوات ہے کہ اور آ لئے ظاہر کردیا گیا کہ گفر سے بچانا ہے لیکن خدا کیلئے اس کو آپ تمام معاصی میں آڑئہ بنالیں کہ یہ جز تو بہت تھوڑ احصہ ہے سب بنالیں کہ یہ جز تو بہت تھوڑ احصہ ہے سب معاصی میں اس کا تو ڑ نہیں ہوسکتا ۔ دوسرے اس میں یہ بھی قیدگی ہوئی ہے کہ اس سے نکلنے کی ہر وقت فکر کرتے رہو۔ جیسے کوئی پا خانہ میں بیٹھا ہوا ہوا ور تقاضا فکلنے کا رہتا ہے۔

### حكايت:

اس پر جھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک رئیس صاحب ریل میں بیٹے ہوئے تھے اور کہیں جگہ نہ نہیں ، اور کوئی کچھ کہتا تو دھکاتے آخر ضر درت سے پائخا نہ میں گئے تو چھٹی لگ گئی اور ان کے کھولنے سے نہ کھلی بڑے پریشان ہوئے ۔ لوگوں سے التجا کی سب نے انکار کر دیا آخر بڑی ساجت کے بعد لوگوں نے دوسروں کو تنگ نہ کر نے قتم کھلائی یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ پائخا نہ میں کے بعد لوگوں نے دوسروں کو تنگ نہ کر نے قتم کھلائی یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ پائخا نہ میں ہے اس میں قتم کھلانا جا تر نہیں ۔ تو جس طرح وہ پائخا نہ سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ای طرح حرام نوکری میں ایک سے ہی رہو۔ کیا کوئی پائخا نہ (بیت الخلاء) میں جا کر ایک طرح حرام نوکری میں ایک سے ہی رہو۔ کیا کوئی پائخا نہ (بیت الخلاء) میں جا کر ایک جا کہ جا کہ کہ تھی تھی تھی تھی تھی میں میں کیا کریں۔

ر داہے بہ بعدید سین میں میں بیات کی اور دائرہ بنداور مقفل کرلیا اور ایسف علیہ السلام کا قصہ بیہ ہوا کہ جب زلیخانے دردازہ بنداور مقفل کرلیا اور آپ نکلنے کیلئے دوڑ ہے ورڈ کے دوڑ ہے جیسے کو کر درواز کے کھل گئے۔اس کوفر ماتے ہیں کہ گر چہ رخنہ نیست عالم را پدید کیے خیر پوسف وار میبا ید دوید

اوراگرنہ بھی کھلے گاتو حق تعالیٰ تو یہ دیکھیں گے کہ یہ تو دوڑ انکر بھی لگ گئ۔ استے

پر بھی فضل ہوجائے گا۔ اب بتلا ہے اس میں کون ہی چیزمشکل ہے میں تو نوکری نہیں

چھوڑ تا گرنفور رہیں سویہ کیامشکل ہے اب تو یہ بھی نہیں بلکہ معصیت پر ناز ہے بیبا کی
ہے سویہ فخر کیبااور تکبر کیبااور اہل دین کو ذکیل کیوں کہاجا تا ہے۔ سواہل اسباب کا
علاء کے ساتھ برد اختلاف معاش کے باب میں تھا۔ گراس سے زیادہ معاش کے
متعلق کیا گئج اکش ہو سکتی ہے۔ تو اب کون سامر تبداختلاف کارہ گیا نرا قانون تو دشواری
متعلق کیا گئج اکش ہو سکتی ہے۔ تو اب کون سامر تبداختلاف کارہ گیا نرا قانون تو دشواری ہوجاتی
ہی نہیں اور قانون سخت نہیں صرف بات بیتھی کہلوگوں کی طرف سے دشواری ہوجاتی
ہے۔ تو اس میں بہت بردی فہرست اصلاح کی تو معاش میں خل ہی نہیں۔ اور جوئل ہے
اس کا بردا حصہ تد ہیر سے جا نز ہوسکتا ہے۔

اور جو تدبیر سے بھی جائز نہ ہو سکے۔ وہ اولاً بہت مخضر ٹانیا اس میں اس طرح رہنے کی اجازت کہ اس سے نکلنے کی کوشش اور کئے پر پچھتا نا اور تو بہ کرتے رہنا۔ تو اب وہ کون ساجز وہے جس پر بیا شکال ہے کہ شریعت کی پابندی بہت بخت ہے۔ تو بحمد اللہ بے غباریہ ثابت ہوگیا کہ

مَاجَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ.

(نفی الحرج ص ۱۸، وعظ حضرت تھا نوگ)

کیااسلام میں زبروتی ہے؟ اعتراض: (عام کفار کااعتراض)

اس آیت الاکواہ فی الدین کودیکھتے ہوئے بعض لوگ بیاعتراض کرتے بیں کہاس آیت معلوم ہوتا ہے کہ دین میں زبردی نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام میں جہاداور قال کی تعلیم سے فکر اربی ہے۔

جواب: اگر ذراغورے دیکھا جائے تو معلوم ہوجا تا ہے کہ بیاعتر اض صحیح نہیں

ہے۔ اس لئے کہ اسلام میں جہاد وقال کی تعلیم لوگوں کو قبول ایمان پر مجبور کرنے کے لئے نہیں ہے۔ ورنہ جزید لے کر کفار کوائی ذمہ داری میں رکھنے اور ان کی جان و مال و آبرد کی حفاظت کرنے کے اسلامی احکام کیے جاری ہوتے ۔ بلکہ جہاد دفع فساد کے لئے ہے، کیونکہ فساد اللہ تعالی کونا پند ہے۔ جس کے در پے کا فرر ہتے ہیں، چنا نچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ وَیَسُعُونَ فِی الْاَرُضِ فَسَا داً وَ اللّهُ لَایُحِبُ الْمُفْسِدِینَ۔ یہ لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں اور اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو پند نہیں کرتا۔ اس لئے اللہ تعالی نے جہاد اور قال کے ذریعے سے ان لوگوں کے فساد کو دور کرنے کا حکم دیا ہے، پس ان لوگوں کا قبل ایسانی ہے جیسے سانپ، پچھواور دیگر موذی کا نوروں کا قبل۔ وانوروں کا قبل ایسانی ہے جیسے سانپ، پچھواور دیگر موذی جانوروں کا قبل ایسانی ہے جیسے سانپ، پچھواور دیگر موذی جانوروں کا قبل دیا ہے۔

اسلام نے عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور اپا جی وغیرہ کے تل کوعین میدان جہادیل بھی تختی ہے روکا ہے، کیونکہ وہ فساد کرنے پر قادر نہیں ہوتے، ایسے بی ان لوگوں کے بھی قتل کرنے کوروکا ہے جو جزیدادا کرنے کا وعدہ کرکے قانون کے پابند ہو گئے ہوں۔
اسلام کے اس طرز عمل سے واضح ہوجا تا ہے کہ وہ جہاد اور قبال سے لوگوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ وہ اس سے دنیا میں ظلم وستم کو مٹا کر عدل وانصاف اور امن وامان قائم رکھنا چا ہتا ہے، حضرت عمر نے ایک نصرانی بڑھیا کو اسلام کی وعوت دی تو اس کے جواب میں اس نے کہا۔ "آنا عُد جُورُد کی وقت میں اپنا فحر ب الرگ بڑھیا ہوں، آخری وقت میں اپنا فحر ب کیوں چھوڑ وں؟ حضرت عمر نے بیس کر اس کو ایمان پر مجبور نہیں کیا، بلکہ یہی آ بیت کیوں چھوڑ وں؟ حضرت عمر نے بیس کر اس کو ایمان پر مجبور نہیں کیا، بلکہ یہی آ بیت تلاوت فرمائی " لاَا مُحَرِد وَقَ فِی اللّذینِ " یعنی دین میں زیر دی نہیں ہے۔
تلاوت فرمائی " لاَا مُحَرَاة فِی اللّذینِ " یعنی دین میں زیر دی نہیں ہے۔

در حقیقت ایمان کے قبول پر جمروا کراہ مکن نہیں ہے، اس کئے کہ ایمان کا تعلق ظاہری اعضاء ہے نہیں ہے۔ بلکہ قلب کے ساتھ ہے، اور جمر واکراہ کا تعلق صرف ظاہری اعضاء ہے ہوتا ہے، اور جہادوقال سے صرف ظاہری اعضاء ہی متاثر ہو سکتے میں،لہدااس کے ذریعہ سے ایمان کے قبول کرنے پر جبرممکن ہی نہیں ہے،اس سے طابت ہوا کہ آیات جہادو قبال آیت "لاَاِنحوَاهَ فِی الدّینِ" کے معارض نہیں ہیں۔ طابت ہوا کہ آیات جہادو قبال آیت "لاَاِنحوَاهَ فِی الدّینِ" کے معارض نہیں ہیں۔ (تفییر مظہری تفییر قرطبی)

# اسلام کی شہرت کے اسباب

(بیں برن لالہ اندرمن ہندوکا اعتراض)

دین اسلام کی شہرت خواہشات نفسانی شہوات جسمانی مثلاً گوشت چربی متعه ' جماع کنیزوں کے ساتھ اور دارالحرب میں اور دارالبغی میں زیااوراس طرح کی دوسری مثالوں کی وجہ سے ہے لیں ہندوؤں کا دین اسی وجہ سے نہیں پھیلا کیونکہ یہ تمام سائل ہندو فد ہب میں منع ہیں۔

جواب: لالمصاحب نے حیا کے دامن کوتارتار کردیا ہے اور یہ بہودہ اب سرائی کی ہے۔ اور اپ اکا براور اصاغر جو ہندو فدہب میں بردی عظمت رکھتے ہیں خود گوشت کھاتے تھے جیسے رام چندر اور کرشن اور رکھشیر وں کی حکایات گوشت خوری میں مروی اور مرقوم ہیں۔

ای طرح سے برہمن اور چھتری اور بیس اور شودریہ چاروں قویس بھی اس زمانے میں گوشت خور ہیں اور ہندو فد ہب کے مطابق اس کو وہ خلاف اور نا جائز نہیں کہتیں حتی کے خزیر کے گوشت کو بھی حلال کہتے ہیں۔ بنشی کنہیالال الکھداری جو بیدوں کا اور کرش گیتا کا اور جوگ بھسٹ وغیرہ کا مترجم ہے اپنے فد ہب کی حمایت میں کمال عرق ریزی کرتے ہوئے کرش گیتا کا ترجمہ کرتے ہوئے صفحہ الا اپر صاف لکھا ہے۔ کہ

محوشت اورشراب کوکرش نے بھی استعمال کیا ہے اور اس کے کھانے کو کسی شاستر نے منع نہیں کیا۔ انہنی اوراکشر زمانوں میں خصوصاً اسمید جگ (کے زمانہ میں) جوتمام جگ (یعنی زمانوں) میں افضل ترین ہے جانوروں کوؤنج کرتے تصاور کھاتے تھے بلکہ بغیراس کے وہ جگ (زمانہ) تمام نہیں ہواتھا۔

معترض صاحب اگرغور کرتے تو ان کومعلوم ہوتا کہ شہوت پرتی اور نستی و فجور کے تمام اسباب کی اصل شراب ہے اور سید ہمارے فدہب اسلام میں تمام خباشوں کی جڑ ہے اور ہندو فدہب میں حلال ہے اوتار اور رکھشیر اس کو پیتے تھے پس ہندوؤں کے دین کا اس تن پروری اور شہوت پرتی کے باوجود نہ پھیلتا ان کے فدہب کے بطلان کی دلیل ہے۔

# بیں برن لالہ اندرمن ہندو کے نکاحوں کی تفصیل:

معترض نے شہوت پرتی کے اسباب میں متعہ کے نکاح کوشار کیا ہے لیکن ہے
الی بات ہے کہ اگر معترض اپنے فدہب میں نکاح کی اقسام کو بالاستیعاب یا در کھتا تو
اس کوشر مندگی سے سر نیچا نہ کرنا پڑتا قطع نظر اس کے کہ نکاح متعہ ہمارے فدہب
میں جائز نہیں ہے اگر معترض غور کرتا تو اس کے فدہب کے نکاحوں کی اقسام کے
مقابلے میں نکاح متعہ ہزار درجہ پھر بھی بہتر ہوتا۔ معترض کے فدہب میں درج ذیل
نکاح درست ہیں۔

ا۔ نکاح کندھرپ ۲۔ نکاح راکش

٣٠ نكاح بيثاح

پیشاستر کی روہےعموماً خصوصاً جائز ہیں۔ پریش

اوران کی تفصیل سیہے۔

نکاح کندھرپ بیہ کے لوگوں کو بتائے بغیر مرداورعورت کوجودوسی کا جوش ہوتا ہےادرایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں۔ اور نکاح راکشن بیہ کہ اگر کسی کی بیٹی ظلم اور زور آوری کی وجہ سے کسی گھر میں چلی جائے اور وہاں اپنے ساتھ صحبت کی خواہش کرے۔

ہوں بات ماری ہے ہوں ہے کہ کوئی عورت سوری مود وسرامتی اور بے خبری میں اس کے ساتھ صحبت کرے۔

کے ساتھ صحبت کرے۔ پہلی شم زنا بالرضا ہے اگر پردہ فاش ہوتو تکاح کا نام دے دیں ورنہ جانبین کی دلی مراد حاصل ہو۔

دوسری شم زنا بالجبر ہے۔

اورتیسری تشم بھی صریح زنا ہے۔

اوران سب سے برترین عمل نوگ ہے کہ شاستر میں اس کے جواز کا حکم صرت کے طور پرنا فذہے۔

نیوگ کیا ہے؟ وہ عورت جو کسی کی منکوحہ ہواوراولا دے حاصل کرنے کے لئے کسی اور کے ساتھ ہمبستر ہو چنانچے راجہ پانڈ اور راجہ دہر بدر کی ماؤل نے اس عمل سے اپنے بخے جنے تھے۔

غورفر مائیں عقل اس کو کیسے پہند کر سکتی ہے کہ ایک عورت دومردوں کا بستر ہے۔ پس وہ ند ہب جس میں اس قتم کی شہوت پرستی اورنفس پروری جائز اور موجود ہو پھر بھی وہ روز ہروز تنزلی کی طرف جار ہاہے اور تمام اقسام شہوت پرستی اورنفس پروری کے باوجود ترقی کی طرف نہیں جارہا۔

### بيس برن لا لهاندر من مندويش نكاح متعه:

کوئی عقل مند بیشک نہ کرے کہ نکاح متعہ ہندوؤں کے دین میں ممنوع ہے ہیہ سراسر غلط بیانی اورتکبیس ہے مہا بھارت پرب میں واضح ہے:

كدوخر راجه جات نے راجہ برجس اور راجه ديوداس اور راجه بنارس اور راجه بهوج

اور بسوامیتر کے ساتھ بعوض دو دوسوگھوڑوں کے مدتوں تک راجبہ ججائ کی رضا مندی سے متعد کیا تھااور بینکاح کہور برہمن کی دلالی سے منعقد ہوا تھااور بیسب راج اور بسوامتر ہندوؤں کے اکابراور تما کد جس سے ہیں۔

یاعتراض کہ کنیروں کے ساتھ جماع اسباب شہوانیت نفسانی میں سے ہے مین ا حمافت ہے اور کوتاہ اندیش ہے کیونکہ جو کنیز کسی کی مملوک ہے تو مالک کواس میں تصرف کرنا شریعت کی رعایت کے ساتھ عقلاً فدموم اور معیوب نہیں ہے۔

## مندوند بب میں کنیروں سے جماع کا شوت:

اور یہ خصوصیت اسلام کے دین میں نہیں بلکہ ہندوؤں میں بھی جائز ہے۔ مہا بھارت میں ہے کہ دریا بند جو دراڑ بطن کنیز کے پیٹ سے پیدا شدہ تھا یہ کنیز راجہ پچھتر کے تصرف میں تھی۔ (سوط اللہ البجارص۲۳۳۔۲۳۳)

اعمال آخرت میں رغبت کیوں نہیں ہوتی اعت**راض:** (ماڈرن لوگوں کا اعتراض)

اعمال آخرت میں رغبت کیوں نہیں ہوتی؟

جواب: اعمال میں کوتائی اور بے بینتی کی وجہ یہ کہ لوگ اعمال میں اوران کی جزاء میں کچھتات نہیں سیجھتے ہیں کہ ان اعمال پر جو جزا کمیں ملتی ہیں۔

ان میں اور اعمال میں باہم کوئی تعلق نہیں ایساتعلق نہیں سیجھتے جیسے اس دنیا کے اسباب اور مسببات میں ہے۔ مثلا سہار نپوز سے دیل میں سوار ہوکر نمنی تال چلے تو اس لین میں نمنی تال میں یہ تعلق ہے کہ پہلے ہر ملی چنچے۔ پھر ہر ملی سے چل کر کا ٹھ گودام کا امثیثن ماتا ہے۔ وہاں پچھ دریہ کے بعد اور سواری ملتی ہے بہر حال نمنی تال اور ان اسباب میں ایک تو یعلق ہے تو معلوم ہوا کہ اس تعلق کی وجہ سے شش ہوتی ہے اور اسباب میں ایک تو یعلق ہے اور سیجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ نظر نہیں آتا۔ اور سیجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ نظر نہیں آتا۔ اس

لئے دل کی کشش ابھرتی نہیں ۔طبیعت جیسی مقصود کیلئے ابھرنی جا ہے۔ بعنوان دیگر۔ میری مرادبیہ کاس مقصود کے لئے طبیعت اس واسط نہیں سجھتے کہ اسباب میں اور مقصود میں یعنی اعمال اور جز اؤں میں پھی تعلق نہیں سجھتے ۔ ورنہ اگر تعلق سجھتے تو چونکہ اسباب اختیاری میں۔اس لئے اس حیثیت ہے مقصود کو بھی اختیاری سجھتے ۔ جب ا فتیاری ہیں سجھتے ۔ تو طبیعت ابھرتی بھی نہیں ۔ کیونکہ طبیعت اس کام میں ابھرتی ہے جس کو انسان اپنے اختیار میں سمجھتا ہے۔ چتانچہ یہی بات ہے کہ عام آ دی کو بھی سلطنت کی ہوں بھی نہیں ہوتی \_اس کو بھی اس کا وسوسہ بھی نہیں آتا کہ میں بادشاہ ہو جاؤں۔ وہ بھی اس برغور بی نہیں کرتا کہ سی ترکیب سے سلطنت حاصل کرو۔ بادشاہ بنو محل میں رہو۔مثلاً ایک رئیس سے سنا کہ بادشاہ یوں محلوں میں رہا کرتے ہیں۔ یوں ان کے ساز دسامان ہوتے ہیں یول حشم وخدم ہوتے ہیں۔خیران عجائب امور کوئ کر جاہے اس کا جی خوش ہونے کیے لیکن سے ہرگز نہ ہوگا کہ اس کی طبیعت میں محد کدی اور دهر دهری پیدا ہو کہ سی ترکیب سے سلطنت حاصل کرنی جا ہے۔ لاؤ سلطنت عاصل کرنے کا طریقة معلوم کریں۔ بیجمی سمجھتا ہے کدا گر کی سے بوچھوں گا بھی تو وہ ڈانٹ دے گا کہ بھٹی تو یا گل ہو گیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو تیاں کھائے گا۔ سجان الله! رہیں جمونیر وں میں خواب ویکھیں محلوں کا غرض بادشاہوں کے قصے من کروہ سلطنت حاصل کرنے کے طریق معلوم نہ کرے گا۔ اور اگر معلوم بھی کرلے تو كياب-وه اتن يعيد جي كه بيچاره كاطائره وجم بهى و بالنبيل-

(نفى الحرج وعظ حضرت تقانوي صفحه ١٨)

دیندارلوگ مصائب میں کیوں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں؟ اعتراض: (عام لوگوں کا اعتراض) اگرآپ کہیں کہ ہم تو کھلی آتھوں سے دیکھتے ہیں کہ فرمانبر داروں کے زیادہ کام ا کتے ہیں، کوئی تک دست ہے، کوئی بیار ہے، غرض فرمانبرداروں پر زیادہ مصاعب آتے ہیں۔نافر مان بلکہ غیر مسلم زیادہ عیش وآ رام میں ہیں؟

معلوم ہوا کہ کامیابی کی حقیقت مال وجاہ اور صحت نہیں ہے۔ بلکہ حقیقت اس کی اطمینان اور راحت قلب ہے۔ لیس ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اگر اہل اللہ پر فقر و فاقہ اور مصائب خواہ کی قدر ہوں۔ ان کا ول پر بیٹان نہیں ہوتا۔ اور نا فر مان کو تنی ہی عیش و عشرت ہو لیکن اس کا ول ہمیشہ پر بیٹان ہے۔ خاص کرمسلمان کو تو نا فر مانی میں آرام مانا ہی نہیں۔ کیونکہ اس کو وہاں نقصان کا بھی کھٹکا لگا ہے۔ تو اس کا گناہ تو اور بھی بے مانا ہی میں میں اس کی ہوتا کہ فرما نبر داری سے روح کو عیش میسر ہوتی لذت ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آئی ہوگا کہ فرما نبر داری سے روح کو عیش میسر ہوتی سے خاہری نا داری اور تک دی اس کو پر بیٹان نہیں کرتی سمیا گراگر چہ مفلس ہو لیکن وہ ہر وقت خوش ہے گر جب جا ہوں گا سونا بنالوں گا۔ اس لئے بڑے بڑے والیان وہ ہر وقت خوش ہے گر جب جا ہوں گا سونا بنالوں گا۔ اس لئے بڑے بڑے والیان

ملک اور حکام وقت اس کے پیچھے پھرتے ہیں۔ پس جب وہ کیمیا جوتا نے کوسونا بنادیتی ہے بدا اثر رکھتی ہے۔ تو حقیقی کیمیا یعنی حق تعالی کی محبت اور اطاعت میں کیا یہ اثر نہ ہوگا۔ پس بی خیال غلط ثابت ہوا کہ شریعت پر عمل کرنے سے کامیا بی نہیں ہوتی اور بی ثابت ہوگیا کہ حقیقی کامیا بی اتباع شریعت میں ہی مخصر ہے۔

(شرط الايمان حفرت تفانوي ص٢٢٧)

### اعتراض:

مصیبت اگر گناہوں کی وجہ ہے آتی ہے تو کفار پر آنی جا بیئے۔ حالانکہ سلمانوں پرزیادہ مصائب آتے ہیں۔

جواب: مصيبت آنے كاسب جيسا كە كان جاس طرح بلندى درجات بى اس كاسب بين دفعه استحان اور آزمائش كے لئے اور درجات بلند كرنے كے لئے بين بازل ہوتيں ہيں۔

سنة حق تعالى فرماتي بن:

اَمُ حَسِبُتُمُ اَنُ تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاتِكُمُ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوا مِنْ قَبْلِكُمُ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوا مِنْ قَبْلِكُمُ مَّشَتُهُمُ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلُزِلُوا حَتَى يَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِيْنَ آمَنُوا مَعْهُ مَتَى نَصُرُ اللهِ آلا إِنَّ نَصُرَ اللهِ قَرِيْبٌ.

ترجمہ: کیاتم نے بیگان کیا ہے کہ جنت میں ویسے ہی داخل ہوجاؤگے حالانکہ ابھی تک تم کو وہ حالت پیش نہیں آئی جو پہلے لوگوں کو پیش آ چکی ہے کہ ان کولڑائی اور تکلیف پینی اور وہ یہاں تک جعر جھڑا گئے ۔ کہ رسول اور ان کے ساتھ والے مسلمان کہنے گئے۔ کہ دیکھئے اللہ کی مدد کب آتی ہے۔ سن لواللہ کی مد قریب ہی ہے۔

ایک جگفرماتے ہیں:

حُتَّى إِذَا السُتَيْتَ سَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُمُ قَدُ كُذِبُوا جَاءَهُمُ

نَصُرُناَ فَنُجِى مَن نَشَاءُ وَلاَ يُرَدُّ بَأَسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجُومِيْنَ ترجمہ: یہاں تک کہ جبرسول ناامید ہو گئے اور کفار نے گمان کیا کہان سے جھوٹ بولا گیا۔اس وقت ہماری مددآئی۔سوجس کوہم نے چاہاان کو نجات دی گئی (اور باقی لوگ ہلاک کئے گئے) اور ہماراعذاب مجرم لوگوں سے ٹل ٹہیں سکتا۔

ان آیوں سے حاصل مشترک اتنا ٹابت ہوا کہ پہلے زمانہ میں حضرات مقبولین پر اوران سے بروہ کررسولوں کا طبقہ ہے جن میں گناہ کا احتمال ہی نہیں۔ان پر ایسے ایسے مصائب آئے کدرسول گھبرا کر کہنے لگے۔ مَنٹی نَصُو اللهِ کہ خدا کی مددکب رسول اپنی قوم کے ایمان قوم میں الله استینی سلو الله الله کی بیال تک کہ جب رسول اپنی قوم کے ایمان قوم میں السلام کی بیحالت نہی کہ ایک وعظ کہ کر جود یکھا کہ لوگ جنید بغدادی نہیں ہوئے تو ان کی اصلاح سے ناامید ہوجا کیں بلکہ حالت بیتی کہ ایک مدت مدید تک وعظ کہ کر بھی تاامید نہوتے تھے۔ ہوجا کیں بلکہ حالت بیتی کہ ایک مدت مدید تک وعظ کہ کر بھی تاامید نہ ہوتے تھے۔ نوح علی السلام نے ساڑھے نوسو برس تک اپنی توم کو تھیجت کی اور ناامید نہ ہوئے۔ نوح علی السلام نے ساڑھے ان پر پچھاڑ نہ ہوا۔ تب ان کے ایمان سے مایوس ہوئے۔ اس سے انداز ہ ہوسکتا ہے کہ انبیا علیم السلام کئی مدت دراز تک اپنی قوم سے مایوس نہ ہوئے تھے تو آئی طویل مدت کے بعد تھرت خداوندی نازل ہوتی تھی۔ اوراس وقت تک انبیاء اورمؤنین میں بی جھیلتے تھے۔

یادر کھو خدا تعالی پر مجھی کسی کو بدگمانی کاحتی نہیں۔اس کی حکمتوں کے راز کسی کو کیا معلوم ۔آپ اپنے خاتگی معاملات کے راز اپنے نوکروں کونہیں بتلاتے حالا نکہ آپ میں اور ان میں بہت قرب ہے ۔گراس کے باوجود بھی اپنا بھید آپ نوکروں کونہیں بتلاتے تو خدا کیوں آپ کو اپنے معاملات کے راز بتلائے۔آپ میں اور خدا میں تو کچھ بھی مناسبت نہیں چہ نبت خاک را با عالم پاک بہرحال حق تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے مقبولین پر بھی وہ مصائب نازل کرتے ہیں ۔

> جان صدیقال ازیں حسرت بریخت کا سال برفرق ایثال خاک بیخت

ذال بلام کانبیاء بردا شتند سر بچرخ مفتمیں افرا شتند

سے گویا بلندی درجات ہے۔ ان بلاؤں سے مقبولین کے درج بلندہوتے ہیں۔

نیزاس میں مجاہدہ اضطرار ہے بھی ہے۔ کہ مصائب سے اخلاق درست ہوجاتے ہیں۔

نفس کی اصلاح بہت کچے ہوجاتی ہے۔ جب ہم لوگوں کواپے نفس کی اصلاح اور درتی

اخلاق کی خود فکر نہیں ہوتی تو حق تعالی مجاہدہ اضطرار ہے سے ہماری اصلاح فرماتے

ہیں۔ گرآپ کو کیا معلوم ہے کہ اس سے جولوگوں کے نفس کی اصلاح ہوئی ہوگی وہ کئی

فقوجات کا پیش خیمہ ہوگی۔ بہی حال طاعوں میں مجھتا چاہے کہ مسلمانوں میں طاعون

گازیادہ چھینا اس کی دلیل نہیں ہوسکتا کہ معاذ اللہ مسلمان خدا تعالی کے نزدیک ان

کافروں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں ہر گر نہیں بلکہ بھی مسلمانوں کے درج بلند کرنے

کافروں سے بھی زیادہ ذلیل ہیں ہر گر نہیں بلکہ بھی مسلمانوں کے درج بلند کرنے

وران کوشہادت کے مرتبے دینے منظور ہوتے ہیں۔ اس لئے ان میں طاعون زیادہ

پھیلتا ہے۔ حدیث میں صاف تھرت کے کہ المصطبعون شہید یعنی طاعون میں

مرنے والا شہید ہے۔ ای لئے جولوگ اس راز کو بچھتے ہیں۔ وہ ہر بلا سے خوش ہوتے

ہیں۔ نہ دہ فکست و ہز بیت سے گھراتے ہیں۔ نہ طاعون سے پریشان ہوتے ہیں اور

پوں ہے۔ ہیں۔

پوں ہے۔ ہیں۔

ناخوش تو خوش بود برجانِ من دل فدائے یار دل رنجان من اور دوسروں کو بھی ای کی وصیت کرتے ہیں کہ مجبوب حقیقی سے راحت میں اور رنج میں غرض ہر حال میں خوش رہنا جا ہیے۔

# مسلمان توبر کی بنیاد پر بردے بردے گناہ کرتے ہیں اعتراض ) اعتراض )

مسلمان کبیرہ گناہ اس لئے زیادہ کرتے ہیں کہان کے عقیدہ میں کہائر معاف مرسکة میں

جواب (1): اقدام جرائم اگراس عقیده کا نتیجه موتا تواس کا نتیجه بیه وتا که جن لوگوں کواسلام سے زیادہ تعلق ہے مثلاً علماء واتقیاء وصوفیدان میں بینیجہ زیادہ طاہر ہوتا ہے ہوتا۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ فد جب کے تمرات کا ظہوران ہی لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن کو فد جب سے تعلق زیادہ ہے حالا نکہ ہم دیکھتے ہیں اور کفار بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو اسلام سے تعلق زیادہ ہے وہ جرائم کا ارتکاب تو کیا کرتے وہ تو شہات سے بھی بچتے ہیں۔

#### دكايت:

چانچہ ہارے ایک دوست کا جوکہ بی۔ اے ہیں۔ واقعہ ہے کہ وہ ایک بارریل
کاسفر کررہے تھے ان کے پاس سامان ۱۵ کلوسے زیادہ تھا۔ اشیشن پڑنگی وقت کی وجہ
سے وہ اس کا وزن نہ کراسکے اس وقت تو جلدی میں سوار ہو گئے لیکن جب منزل مقصور
پراتر ہے تو وہاں کے بابوسے جا کراپنا واقعہ بیان کیا کہ میں جلدی میں سامان کو وزن نہ
کراسکا اب آپ اس کو وزن کرلیس اور جو محصول میرے ذمہ ہواس کو وصول کرلیس بابو
نے افکار کیا کہ مجھ کو فرصت نہیں تم ویسے ہی لے جاؤہم تم سے محصول نہیں لیتے۔ انہوں
نے افکار کیا کہ مجھ کو فرصت نہیں تم ویسے ہی لے جاؤہم تم سے محصول نہیں لیتے۔ انہوں
نے کہا کہ صاحب آپ کو محالی کا کوئی حق نہیں کیونکہ آپ ریلوے کے مالک نہیں بلکہ
ملازم ہیں۔ آپ کو مصول مجھ سے لینا چا ہے گر اس نے پھر بھی انکار کیا تو یہ اسٹیشن

ماسٹر کے پاس گئے اس نے بھی کہا کہ آپ بلاتکلف سامان لے جائیں ہم آپ سے محصول نہیں لیتے انہوں نے اس سے بھی کہا کہ آپ کو معافی کا کوئی حق نہیں اس کے بعد اشیشن ماسٹر اور ان بابو میں انگریزی میں گفتگو ہونے لگی وہ یہ سمجھے کہ بیہ مسافر اگلریزی نہیں سجھتا ہوگا ( کیونکہ ان کی صورت ملانوں جیسی تھی ) غرض ان دونوں نے اس گفتگو میں بدرائے قرار دی کہ بیشراب ہے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ باوجود ہماں سے انکار کے میمحصول دینے پراصرار کرتا ہے انہوں نے جواب دیا کہ صاحب میں نے شراب نہیں پی بلکہ جارا نہ ہی حکم ہے کہ سی کاحق اپنے ذمہ نہ رکھواس پروہ دونوں بولے کہ صاحب ہم تو اس وقت سامان وزن نہیں کر سکتے ۔ آخر میسامان اٹھا کر پلیٹ فارم سے باہرلائے۔اورسوچنے لگے کہ یااللہ تعالی اب میں ریلوے کے اس حق ہے سطرح سبکدوشی حاصل کروں۔ آخر خدانے امداد کی اور بیربات دل میں ڈالی کہ جتناسامان زیادہ ہےاس مے محصول کے برابرایک تکٹ اس ریل کاکسی اسٹیشن کا لے کر جاكرديا جائے اس طرح ريلوے كاحق اس كو كائع جائے گا، چنانچ ايسا ہى كيا۔ جواب (٢): اوراس كاجواب عقلى يه يكدي عقيده عقلاً الدام جرائم كاسبب نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اس کا حاصل صرف یہ ہے کہ حق تعالیٰ جس کو جا ہیں گے باوجود كبائر كے عذاب ہے معاف كردي محے جس ميں تعيين كسى كى نہيں ہے يعنى كسى محف كو معلوم نہیں ہے کہ میرے متعلق منشائے الی بصورت عفو ہے یا بصورت عذاب؟ پھر اس صورت میں کوئی بھی مخص عذاب سے بے فکرنہیں ہوسکتا۔ بلکہ ہرایک کو بیاندیشدلگا ہوا ہے کہ شاید میرے ساتھ قانونی برتاؤ کیا جائے۔اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک نامر دخف شرم وندامت كي وجه عضور كثي برآ ماده موكر سكه بااستعال كرے اور اتفا قاوه عکمیا کھا کر ہلاک نہ ہو بلکہ عکمیا ہضم ہوکراس کے اندر قوت مردی پیدا کردے

چنانچہ بعض جگہ ایسے واقعات ہوئے ہیں گرکیا اس اتفاقی واقعہ سے کی کوسکھیا

کھانے پر جرأت ہوسکتی ہے؟ ہر گزنہیں۔ بلکہ ہر عاقل سمجھ سکتا ہے کہ زہر کا خاصہ تو

ہلاک کرنا تھا۔ گراتھا قا اس فخص میں اس کی خاصیت کا ظہور نہ ہوا۔ تو اس سے یہ خاصیت نہیں بدل گی۔ اس لئے مردا گی بڑھانے کیلئے سکھیا کھانے کی کوئی نہ اجازت دے سکتا ہے اور نہ ہر فخص اس پر جرائت کرسکتا ہے ۔ علی ہذاسب کو معلوم ہے کہ بعض دفعہ دکام وسلاطین مراحم خسروانہ سے کی قاتل کورہا بھی کردیتے ہیں گراس کے باوجود ہر فخص کوئل پر جرائت نہیں ہوتی ۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہل کی اصل سز اتو قتل بی ہے اور عمل بھی اکثر اس قانون کے مطابق ہوتا ہے اور مراجم خسروانہ کوئی قانون نہیں ۔ بلکہ محض حاکم کی مشیت پر ہے کچھ معلوم نہیں کہوہ کس کے ساتھ مراجم خسروانہ کا برائ کی برتا وکرے، کس کے ساتھ مراجم خسروانہ کی برتا وکرے، کس کے ساتھ مراجم خسروانہ کی برتا وکرے، کس کے ساتھ مراجم خسروانہ کی جروسہ پراقیدام جرائم کی جرائت نہیں ہو سکتی ۔ بعینہ اس طرح کہا کر کا بدون عذاب کے معاف ہوجا تا بطور مراجم خسروانہ کے حیات ہوجا تا بطور مراجم خسروانہ کے وکر سمجھ لیا گیا۔
خسروانہ کے ہے، بس اس مسئلہ کو اقدام جرائم کا سبب کی کوئر سمجھ لیا گیا۔

بھلا اگرکوئی محف جنگل میں پا خانہ کرنے جائے اور استنجے کیلئے ڈھیلا تو ڑتے ہوئے اس کوز بین سے سونے کا گھڑا مل جائے تو کیا اس اتفاقی بات پر بھروسہ کرکے کوئی محض بھی تجارت زراعت سے مستغنی ہوکر بیٹے سکتا ہے کہ جھوکہ بھی اسی طرح پا خانہ کرتے ہوئے سونے کا گھڑا مل جائے گا؟ ہرگز نہیں ، اسی طرح اتفا قا کسی مرتکب کہاڑکا بغیر عذاب کے بخش دیا جانا اتفاقی ہے اس لئے بیا قدام جرائم کا سبب ہرگز نہیں ہوسکتا۔ گر پھر بھی جولوگ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اپنی طبیعت کے خبث سے ایسا کرتے ہیں وہ اپنی طبیعت کے خبث سے ایسا کرتے ہیں وہ اپنی طبیعت کے خبث سے ایسا کرتے ہیں اس عقید سے کواس میں کیاد خل ہے؟

**جواب** (۳): کھریہ جوبعض گنہگاروں کی مغفرت بغیرعذاب کے ہوجاتی ہے اس کی وجہ ریجی معلوم ہے کہ بیہ مغفرت کیوکر ہوگی؟ ریجی کسی عمل صالح ہی کی وجہ سے

ہوگی۔

ابو داؤد شریف کی ایک حدیث شریف سے ابھی بیدمسئلدمعلوم ہوا ہے۔وہ حدیث شریف سے ابھی میدمسئلی معلوم ہوا ہے۔وہ حدیث شریف بیہ کہ ایک فخص نے کسی مقدمہ میں حضور علی کے سامنے جموثی قتم

کھائی اوراس طرح کہا۔ اشھد باللہ الّذی لا الله الا هو مافعلت ذلک قتم اس ذات کی جس کے سواکوئی معبور نہیں کہ میں نے ایمانہیں کیا۔ فقال رسول الله الله بلنی قد فعلت (لکن غفر الله لک باخلاص قول لا الله الله هو ابسو داو د حدیث نسمبر ۲۲۵۵) حضور علی نے فرمایا کہ تونے بیکام ضرور کیا ہے (اور تیری قتم جھوٹی ہے جس کا بہت بڑا گناه ہوتا ہے) کیکن حق تعالی نے تھے اس اخلاص سے ایمان لاتے ہوئے لا المسه الا الله کہا تھا۔ نہ معلوم اس وقت کس دل سے اس نے خدا کانام لیا تھا جواس درجہ مقبول ہوگیا تھا۔

(محاس اسلام حفرت تھانوی ص ۱۵)

# مسلمانوں کے جنتی ہونے کا ثبوت

(مندوؤن كااعتراض)

اعتراض:

مسلمانوں کے جنتی ہونے کا اور دیگر لوگوں کا دوزخ بیں جانے کا کیا ثبوت ہے؟

جواب: مسلمانوں کے جنتی ہونے کا دبی ثبوت ہے جوآب کے اس فقرہ کا ثبوت ہے کہ 'جوکوئی پوچھے کہ تمہارا عقاد کیا ہے تو بھی جواب دیتا جا ہے کہ ہماراا عقاد و یہ ہے (ستیارتھ ص ۲۷ سملاس کے نبرا ۸) اور سنتے! ایک برا بھاری ثبوت مسلمانوں کے جنت میں جانے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے خرجب پرکوئی اعتراض نبیں آتا۔

# دل پرمهر کرنے کاجواب

ترجمہ آیت ''ان کے داول میں بیاری ہے اللہ نے ان کی بیاری بوھا دی ''(آیت،۱)

(پنڈت سرسوتی کااعتراض)

اعتراض:

کی کے دل رِمبرلگاناکی کی بیاری بردهانا خدا کا کام بینی ہوسکتا کیونکہ بیاری کا بردهناا ہے گنا ہوں کا نتیجہ ہے۔ جواب خداکی کےول پرناحق مہر نہیں لگا تا سنیے اس کلام کے وہی معنی ہیں جو آپستیارتھ پر کاش صفحہ ۱۳۸ پر بود ہوں کی بے دینی اور گراہی کے بارے میں لکھ کے ہیں۔ کے ہیں۔

انہوں نے کس درجہ اپنی ادویا (جہالت) کی ترقی کی ہے۔جس کی نظیرسوائے اُن کے دوسری ہونہیں سکتی۔یقین تو یہی ہے کہ ویداور ایٹور سے خالفت کرنے کا ان کوبھی یہ نتیجہ ملاہے۔ (سملاس ۱۲ نمبر ۲۷)

اور جس کو یجرو بدادھائے ۲۵ منتر ۱۳ میں یوں اداکیا ہے جو پرمیشور علم وغیرہ عطاکر نے والا اور جس کے ظل حمایت و پناہ وعنایت سے محروم ہونا ہی موت بعنی متواتر جینے مرنے کے چکر میں پڑتا ہے۔ قرآن نے تواپی تفسیر دوسری آیت میں خود کر دی ہے سنئے! گذالے کَ مَطْبَعُ اللهُ عَلَی مُحلِّ قَلْبٍ مُتُکَبِّرٍ جَبَّادِ ترجمہ'' خدامتکبروں گردن کشوں کے دلوں پرمہر کردیتا ہے۔'' بلکہ ای آیت میں ایک لفظ ایسا بھی ہے جس کو آپ خورے دیکھتے تو گو آپ کو اعتراض کرنے کا شوق ہے تا ہم یہ شوق کسی اور چگہ پورا کرتے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوُاسَوَاءٌ عَلَيهِم ۽ اَنْلَارُتَهُمْ اَمُ لَمُ تُنْذِرُهُمْ .
جس کا ترجمه آپ نِ لَقِل کیا ہے اس میں سَوَاءٌ عَلَیْهِم صِلہ سے بدل ہے
اگر علم ہے توسیحھویا کسی عربی یا ٹھ شالا (مدرسہ) میں پڑھو۔
سر میں الکل مدافہ میں کہ خوا سرحکموں ہے گردن کشی کرنے کا

پس آیت کے معنی بالکل صاف ہیں کہ خدا کے حکموں سے گردن کثی کرنے کا تیجہ بیہوتا ہے

ببت باقی جواب نقره ۵ میں آگیا،سوامی جی کوزیادہ نمبر لینے کا شوق ہے اس جواب میں شیطانی باتوں کا جواب بھی ملے گا۔

سوالی جی رگ وید اهنگ ،ادھیائے ۳ درگ ۱۸ منتر۲ کوغورے دیکھئے جوال کے ارتھ ہیں وہی اس آیت کے معنی ہیں اگر آپ کو دیکھنے کا موقع نہ ملے تو سنے ہم بتلائے دیتے ہی غورے سنے پرمیشور کہتا ہے:

‹‹میں بدکارظالموں کوبھی آشیر باد (نیک دعا) نہیں دیتا۔'' يعنى ان كومدايت يابركت نهيس كرتا ـ

شربعت كى ضرورت كيول؟ اعتراض : (منكرين اسلام كاعتراض)

شریعت کی ضرورت کیوں ہے کیازندگی گزارنے کیلئے عقل کانی نہیں ہے؟ جواب: عالم مين جس طرف بعي نظرو التي بين ايك عظيم اختلاف نظرة تام ایک ہی فعل ہے کہ ایک مخص اس کو متحسن اور دوسرا تبیج سجھتا ہے اب نہ معلوم حق تعالی شانہ کے نزدیک وہ حسن ہے یا ہیج اور کوئی صورت خدا کے نزدیک پندیدہ ہے اور کونی ناپندہ عقل اس سے بالکل قاصر ہے کہ تھیک تھیک سے کاحن وہیج بتلا سکے اس لیے کہ ہرانسان کوصرف اپنی ہی اغراض پیش نظر ہوتی ہیں۔ دوسروں کی اغراض و مقاصد سے بے خبر ہوتا ہے اس لیے بہت ممکن ہے کہ غلبہ ہوی اور حب غرض کی وجہ ہے کسی شے کو شخسن تمجھ کروا جب قرار دے اور خلاف غرض شے کو تیج سمجھ کرنا جائز اور حرام بتلائے اور دوسرا شخص اپی غرض کی وجہ سے اس کے برعکس منتجے۔

نیز اس ظلوم وجول انسان ہے ایک ہی شے کے تمام اطراف وجواب اوراس کے تمام حالات کا اعاطہ قطعاً محال ہے اس لیے پچھے بعید نہیں کہ کوئی شے بعض حالات میں حسن ہوا در بعض حالات میں قبیج ہوا در پیخص ایک جانب سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دوسری جانب کوعلی الاطلاق حسن یافتیج بتلادے نیز انسانی طبیعتیں کیا کثر اوہام کی مطیع ہوتی ہیں۔ان کی کسی تجویز کا وہم کی آمیزش سے بالکلید منزہ ہونا نہایت دشوار

ہے جس مکان میں مردہ پڑا ہوا ہوا س مکان میں انسان شب گزار نے ہے گھراتا ہے مالانکہ اس کو یقین ہے کہ مردہ کی جس وحرکت جمیں کرسکنا کیں وہم ضرور ہے کہ مکن ہے کہ اس وقت پیر دہ حس ہو کرت کرنے گئے اورا ٹھ کر جھے کو چٹ جائے۔
علامہ ابن فلدون فرناتے ہیں کہ تھل کی مثال اس ترازوکی ہے ہے کہ جس سے مونا اور جو ہرات تولے جائیں۔اگر اس ترازو ہے سونے چا تھی کا وزن معلوم کرنا چا ہوتو ہے ہیا گروں کر اور عالم کرنا ہے ہوئیکن اگر اس ترازو ہے ہیا ڈوں کوتو گھا جو تو ہا تھا کن کا وزن معلوم کرنا ہے ہوئیکن اگر اس ترازو ہے ہیا ڈوں کوتو گھا جو تھا کہ اور عالم ہوئیکن ہیں لیکن آگر بینے چا ہو کہ اس ہے چا دی اور عالم سکوت کی چیز وں کو معلوم کروتو پیام عال ہے۔اور اس سے بیالا زم نہیں غیب اور عالم سکوت کی چیز وں کو معلوم کروتو پیا مرعال ہے۔اور اس سے بیالا زم نہیں آتا کہ عقل ہے کار ہے ہاں ہی کہ سکتے ہیں کہ بادگاہ قدس اور عالم عیب کی چیز وں کے معلوم اور در ما تدہ ہے۔اپنے محدود وائرہ کی چیز وں کے معلوم کروتو پیا موجود کی چیز وں کے معلوم کروتو ہے اس میں جب کار نہیں جیسے سونے چا تھی تو لئے کی تراز وہ جس میزان اور محرفت میں قاصر اور در ما تدہ ہے۔ اپنے محدود وائرہ کی گھائی ہے لیکن اس سے میزان اور صحیح میزان ہے اس میں جب کار نہیں جیسے سونے چا تھی تو لئے کی تراز وہ جسونے اور جا تدی کا وزن ٹھیک میزان آتی ہے لیکن اس سے میزان اور حج ترازو ہے سونے اور جا تدی کا وزن ٹھیک بھائی ہے لیکن اس سے میزان اور حج ترازو ہے سونے اور جا تدی کا وزن ٹھیک بھائی ہے لیکن اس سے میزان اور حج ترازو ہے سونے اور جا تدی کا وزن ٹھیک بھائی ہے لیکن اس سے میزان اور جو کین اس سے مین اس سے کار نہیں جیسے سونے چا تھی تو لئے کی تراز و ہے سونے اور جا تدی کا وزن ٹھیک بھائی ہے کین اس سے مین اس سے کین اس سے میں اس سے کار نہیں کی وزن ٹھیک بھائی کی تران ہے کین اس سے کار نہیں کی دورائر کا کوئی کی تو لئے کی تران کوئی کی تران کے کین اس سے کرنے کی تو تو کی تو کی

پہاڑوں کے وزن کا تصور کرنا حماقت ہے۔ (مقدمہ ابن خلدون ص ۲۵۰ بحث علم الکلام)

ادر سائنس فقلا ان امورکو بتلاقی ہے کہ جو عقل اور تجربہ سے حاصل ہو تکیان جیلے۔ رئیل گاڑی اور تاربر تی ۔ اس متم کے علوم میں وحی اور الہام کی ضرورت نہیں تجربہ کا فی ہے اور نبوت ان کمالات علمیہ اور عملیہ کی رہنمائی کرتی ہے کہ جہاں عقل اور حمل کی رسائی ندہو۔

چراغ بشک ایک روش چز بے گرآ قاب کے سامنے اس کی کیا حقیقت ہے اس طرح عقل بے شک ایک منور اور وش شے ہے گرنو راور آ قاب نبوت کے سامنے اس کی کیا ستی ہے کمی نے کیا خوب کہا ہے۔ مصطفیٰ اندر جہاں وانگہ کے جویدز عقل پیش مہر نور افغال ازسہا جوید ضیا

نیزی تعالی شاند نے ہرس کی ایک حدمظرر فرمائی ہے کہ اس س کا ادراک واجساس اس حد تعالیٰ شاند نے ہرس کا ادراک واجساس اس حدداور متعالیٰ مثلاً آگھ مصرات کا احساس کرسکتی ہے مسموعات اور معقولات کا ادراک نہیں کرسکتی ، خلاصہ بیا کہ ہرس کا ادراک محدوداور غیر متنابی نہیں۔

(روح المعانى بحواله المام الشافعي جلد الصفحة ١٣١١)

ای طرح انسان کی عقل محدود ہے اپنی عد سے زائد اوراک نہیں کر علی معاذ الله اگر عقل کا ادراک غیر محدود اور غیر متناہی ہوجائے تو پھر عقل کے ادرا کات اور علوم اور حق تعالی شانہ کے علوم واورا کات دونوں میں کیا فرق رہے۔ معاذ الله دونوں برابر ہو جا تیں۔

الله تعالى فرمات بين:

وَمَالُوتِيُتُم مِّنَ الْعِلْمِ الَّا قَلِيُّلا.

ورفرمايا

وَ لا يُحِيطُونَ مِشَىءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَاءَ " ترجمہ: اورنہیں دیے گئے تم علم سے گرتھوڑا۔ اورنہیں احاطہ کرنکتی وہ کسی ایک چیز کا بھی تحرجتناوہ جاہے۔

محدوداور متنائی کا ادراک واحساس متنائی اور محدود ہی ہوسکتا ہے غیر محدود کیے ہوسکتا ہے غیر محدود کیے ہوسکتا ہے۔ انسان اگر سید ہے سید بھی ملاد ہے اور چیر کردل بھی دکھلا دے تب بھی دل کی بات دوسرے کونیس معلوم ہوسکتی ۔ اس وہ لطیف و خیبر کہ جس کے ادراک سے ایساراور بھیائر سب بی قاصراور عاجز ہیں اس کی رضا اور عدم دضا بغیراس کے بتلائے ہوئے کے متعلق معلوم بھی ہوئے کے سے متعلق معلوم بھی

کرلیا کہ بیے شے امر خداوندی ہے یا نہی خداوندی کے لائق ہے کیکن اس سے بیلازم نہیں آتا کہ حق تعالی شانداس کے پابند ہوجا کیں۔شان بے نیازی کے بنا پراس کے خلاف بھی تھم صادر فرما تکتے ہیں۔

نیز ایک دوبات کا معلوم ہوجانا کی مفیر نہیں تا وقتیکہ تفصیلی طور پرتمام امور کاعلم نہ ہواس لیے اس کے ارشاداور حکم کا انظار کرنا چاہیے اور بیاس کی شان کے ہرگز مناسب نہیں کہ وہ اپنی مرضی اور غیر مرضی سے ہر کس و ناکس کوخود مطلع کر ہے۔
سلاطین عالم کو جب انہی اس سلطنت پرناز ہے کہ وہ اپنے احکام ہر کس و ناکس سے نہیں کہتے پھرتے حالانکہ وہ ان کے ہم جنس اور ہم نوع ہیں بلکہ وزراء اور حکام کے ذریعہ سے اطلاع دیتے ہیں تو کیا اس احکم الحاکمین کی شان کے بیر مناسب ہوسکتا ہے کہ وہ ہرکس سے منہ لگائے ۔ بھینا وہ احکم الحاکمین بھی اپنے مقربین کے توسط سے کہ وہ ہرکس سے منہ لگائے ۔ بھینا وہ احکم الحاکمین بھی اپنے مقربین کے توسط سے اپنے تو انین اور احکام کی اطلاع دے گا۔ ایسے حضرات کواہل اسلام انہیاء ورسل و پنج ہران خدا کہتے ہیں۔

اور جس طرح که حکام اور مقربین میں فرق مراتب ہوتا ہے ای طرح انبیا ، ورسل کے مراتب ومدراج میں بھی فرق ہوتا ہے۔

جيها كه الله تعالى فرمات مين:

"تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات" (سورة القره)

ترجمہ: ان سب رسولوں کوہم نے فضلیت دی بعض کوبعض پربعض سے اللہ نے کلام فرمایا کہ بعض کے درجے بلند کیے۔

اورجس طرح حکام دوزراء کاسلسله دزیراعظم پرختم ہوجاتا ہے اسی طرح انبیاء و رسل کاسلسلہ بھی خاتم النبین پرختم ہوجاتا ہے اورجس طرح دزارت عظمی کا کوئی فیصلہ منسوخ نہیں ہوسکتا اسی طرح جب کسی حکم کا فیصلہ ختم نبوت کی بارگاہ سے صادر ہو چکا

ب دوما قيامت منسوخ ند بوسكے گا۔

الحاصل: انبیاءعلیہ السلام کے بھیجے ہے مقصدیہ ہوتا ہے کہ وہ اور کوں کواس سے اسکا ہوکریں کہ بعض کا م ایسے ہیں جوخدا کے زویک پندیدہ ہیں، اور بعض ایسے ہیں کہ خداان کے کرنے سے ندراضی ہوتا ہے اور نہ تاراض، بندوں کو اختیار ہے جا ہیں کریں یانہ کریں، پس کسی فعل سے رضا کا تعلق ہوتا یا دوتوں سے بتعلق ہونے کا نام تھم ہے۔

کیاا حکام خداوندی میں سخ خلاف عقل ہے اعتراض: (پنڈت سرسوتی کااعتراض)

مسلمان قائل ہیں کہ احکام خدا وندی میں شئے ہوتا ہے لیکن بیدامر بالکل خلاف عقل ہے کیونکہ اس کے بیمعنی ہوئے کہ خدانے بسوچے آج پچھ کہددیا کل کو جب کوئی خرابی دیکھی تو تھم بدل دیا۔ خدا کا تھم آ دمیوں کے تھم کے برابز ہیں۔ ہمیشداس کا ایک تھم رہتا ہے اور تغییر و تبدیل احکام کی اس کی ہاں نوبت نہیں آتی۔

جواب(١): الراحكم حسب مقتفائ على ب-

اگر حکم خداندی میں بھی تغییر وتبدیلی خلاف عقل ہے۔ توارادہ خداوندی میں بھی تغییر وتبدیل میں اگریہ خرابی ہے کہ خدا کی طرف غلط نہی اگریہ خرابی ہے کہ خدا کی طرف غلط نہی کا الزام آئے گا تو ارادہ کی تغییر وتبدیل میں بھی یہی خرابی ہے۔ وہ بھی مثل حکم فہم پر موقوف ہے یعنی جیسے جب حکم ویتے ہیں جب پہلے پچھا ہے ول میں سمجھ لیتے ہیں الیہ بی ارادہ بھی کسی کام کا جب بی کرتے ہیں جب اول اپنے دل میں پچھ بچھ لیتے ہیں ہیں مگر یہ ہوتو پھر پیدا کرنے کے بعد ختم کر دینا اور جلانے کے بعد مارنا اور عطائے میں گر یہ ہوتو کے بعد مریف کروینا اور راحت کے بعد تکلیف میں ڈال دینا ،علی ہز االقیاس اس کا اُلٹا بھی خدا ہے مکن نہ ہو سکے کیونکہ یہ سب باارادہ خدا ہوتے ہیں۔ سوا یک

ارادہ کے بعد دوسراارادہ مخالف ارادہ اول خدا کرے تو یوں کہو پہلے بے سو چے سمجھے خدانے ارادہ کرلیاتھا۔

جواب (٢): عم اول كبيل بوج المطى بدلا جاتا سے اور بھى مصلحت كے بدل جانے سے بدلا جاتا ہے، طبیب مجھی تشخیص میں غلطی کرتا ہے اوراس وجہ سے بعد اطلاع علطی نسخداول کوبدل دیتا ہے اور بھی مریض کے حالات بدل جانے سے مریض یا بوجہ اختیام ونت دوا اُس دوائے اول کو بدل دیتا ہے۔اثنائے بخار میں اگرسرسام ہوجائے تو بوجہ تبدیلی احوال مریض نسخہ بدلا جا تا ہے اور بعد اختتام میعاد عظیم جو<sup>مسہ</sup>ل ككھاجا تا ہے تو بيتبديكي اختتام وفتت دوائے اول ہوتی ہے تگران دونو ل صورتوں ميں تغييروتبديلي بوجه اطلاع غلطي نهيس ہوتی ۔ سوخدا کے احکام کا تبدل وتغير بھی اس قتم کا ہوتا ہے اُس قتم کانہیں ہوتا گرمعترض کو ان دونوں صورتوں کی خرنہ ہی ہوتو وہ کیا کریں معذور ہیں۔

# مولا نامحدادریس کا ندهلوئ کی طرف سے تفصیلی جواب:

اورجس طرح زمان ومكان اور حالات مريض كے مختلف ہونے سے نسخه اوراس ک مقدار کابدلنا خلاف عقل نہیں بلک عین حکمت ہے اس طرح اختلاف امم اورز مانوں اورجگہوں کے اختلاف کی بناء پراحکام شرعیہ میں بھی تغیر د تبدل کا ہونا خلاف عقل نہیں بلکہ عین حکمت ہے بسااوقات چند مریض ایک ہی مرض میں مبتلا ہوجاتے ہیں مگر طبیب ان کے حالات کو مدنظرر کھتے ہوئے دواؤں کی مقدار میں فرق کر دیتا ہے مثلاً ایک بچہاورایک جوان اورایک بوڑھانتیوں ایک ہی مرض کے مریض ہیں ممرطبیب دوائيں مختلف المقدار تجویز کرتاہے۔

دین ایک ہے اور شریعتیں مختلف الحاصل تیوں کا مرض ایک ہے اور علاج بھی ایک اور ددا بھی ایک صرف

اختلاف مزاج اوراختلاف طبیعت کی بناء پر مقدارادوا و مین فرق کردیا کیا۔

اسی طرح تمام انبیاء کرام علیهم الصلوٰة والسلام کا دین ایک ہے سب ایک ت
اصل پر شفق ہیں، اختیاف زبان اور مکان اور اختیاف حالات کی وجہ ہے اسی ایک
دین اور ایک اصل کی صورتیں اور شکلیں اور طریقے مختلف ہوتے رہے اس لئے کہ
وین کی حقیقت یہ ہے کہ خدا کو وحدہ لاشر یک لہ مجھنا ذات وصفات کے اعتبارے ب
مثل اور یکیا بانناراحت و تکلیف، عیش ونشاط، انقباض وانبساط ہرحال میں اسی کو پکارۂ
اسی کے سامنے سر جھکانا اس کی راہ میں جان و مال سے وریخ نہ کرنا۔ قیامت
اور حشر ونشر جنت وجہنم کوئی سمجھنا، اس کے نافر مانوں پر حدود و وتعزیرات کا قائم کرناال
اور حشر ونشر جنت وجہنم کوئی سمجھنا، اس کے احکام اور فرامین کی نشر واشاعت میں پوری پوری
کوشش کرنا یہ ہے جھاد کرنا اس کے احکام اور فرامین کی نشر واشاعت میں پوری پوری
کوشش کرنا یہ ہے حقیقت دین کی جس پرتمنام انبیاء کرام علیم الصلوٰة والسلام شفق رہے
کوشش کرنا یہ ہے حقیقت دین کی جس پرتمنام انبیاء کرام علیم الصلوٰة والسلام شفق رہے
ان امور میں کسی کا اختلاف نبیس ہوا۔

جيها كەاللەتغالى فرماتے ہيں:

شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى اوحينا اليك و ماوصينابه ابراهيم و موسى و عيسى ان اقيموا الدين ولاتفرقوا فيه. (سورة شورك)

ترجمہ: حق تعالی نے تہارے لیے وہ دین تجویز فر مایا کہ جس کا نوح کو تھم دیا اور جس کی وحی آپ کی طرف جیجی اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موک اور عیسیٰ کو تھم دیا کہ دین کو قائم رکھواوراس میں متفرق نہ ہو)۔

اختلاف آگر ہواتو وہ صرف امور فدكورہ كى صورتوں اور شكوں ميں ہواجيماكم شريعت موسويه ميں بيت المقدس كى جانب نماز پڑھى گئى اور شريعت محمديه ميں خانه كعبه كى طرف اصل نماز ميں دونوں شريعتيں متفق ہيں ۔اختلاف صرف كيفيت اداء ميں ہے۔ حفرت موی علیه السلام کی شریعت میں ذانی کا تعم صرف رجم (سکسار کردینا)
تعااور ہماری شریعت میں زانی محصن (شادی شده) کے لئے رجم اور غیر محصن (غیر شادی شده) کیلئے سوتازیانے (کوڑے) ہیں ، حفرت موی علیه السلام کی شریعت میں صرف قصاص کا تھم تعااور ہماری شریعت میں قصاص بھی ہے اور دیت بھی۔

اور انہی خاص صورتوں اور خاص خاص شکلوں کا نام شریعت اور منہاج ہے۔
اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمُ شِرُعَةً وَ مِنْهَاجًا. (سورة الماكده) ترجمہ برایک کیلیے ہم نے ایک شریعت اور طریقه مقرر کیا ہے۔ چنانچه عارف روی قدس سره السامی فرماتے ہیں۔ چوں بصورت بنگری چشمت دواست بنورش در محمر کان میکواست اگرصورت کود میکھوتو آگلھیں دو ہیں اورا گرنورکود میکھوتو ایک ہی ہے۔ لاجرم بریکے افتد نظر آن کے بنی دوناید دربھر چنانچہ جب سی چیز پرنظر پڑتی ہے توایک ہی نظر آتی ہے دوئیس۔ نور ہر دوجیثم نتواں فرق کرد چونکه در نورش نظر انداخت مرد جبكهاس ميں کوئی تامل کرے تو دونوں آنکھوں کے نور میں انتماز اور تفریق تام ده جراغ ار حاضر آیددر مکان بركي باشد بصورت غيرآل دس چراغ اگر کسی مکان میں رکھ دیئے جا کمیں تو صورت ہرایک کی مختلف ہے فرق نتواں کرد نور ہرکیے

چوں بورش روئے آری بے شکے لیکن ایک چوں بورش روئے آری بے شکے لیکن ایک چراغ کے نور کے متاز اور علیحدہ نہیں کر کئے اطالب السمعنی من الفرقان وقل الانفسرق بیسن احسد من رسل

پی ان تمثیلات سے ق تعالی کے اس ارشاد کا مطلب مجھو۔ لا نفرق بین احد من رسله۔ (مثنوی شریف دفتر اول صفحه ۵۸)

ہمارے اس مختفر بیان سے علاوہ نبوت ورسالت کی ضرورت کے بید مسئلہ بھی بھر اللہ حل ہوگیا کہ احکام المہیہ میں شخ وتبدیل کا جاری ہونا خلاف عقل نہیں ، جیسے کی حاذق طبیب کا کسی مریض کے لئے بھی منفج تجویز کرنا اور کسی وقت مسہل اس کی حذاقت اور مہارت میں قابل اعتر اض نہیں۔ ایسے ہی احکام المہیہ میں باقتضاء حکمت کسی شم کا نئے بھی منافی نہیں۔

اوراگرآپ کو بیسوال ہے کہا حکام اللی میں تغیراور تبدل کیوں ہے اوراس کی کیا حکمت ہے تو ہمیں آپ سے بیسوال ہے کہا فعال اللی میں تغیراور تبدل کیوں ہے اور اس کی کیا مصلحت ہے مثلاً دن کے بعد شب اورا یک موسم کے بعد دوسرا موسم اور بچین کے بعد شباب اور شباب کے بعد بو معایا کے آنے میں کیا حکمت ہے عالباً آپ یمی فرمائیں گے کہ حق تعالی کا کوئی فعل حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں گو ہمیں اس کی حکمت کاعلم ندہو۔

ای طرح ہم بھی میہ سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا کوئی تھم خلاف تھمت نہیں ہو سکتا گوہم قصور عقل کی وجہ سے اس کے اقوال واحکام کے تھم اور مصالح معلوم کرنے سے قاصراور عاجز ہیں اور جب آپ یہیں بتلا سکتے کہاتنے ماہ موسم گر ما اور آئی مدت مسم سر ما کیوں رہا موسم سرما میں رات طویل اور دن قصیر اور موسم گر ما میں اس کا بائعکس کیوں ہوا۔

تو ہم ہے بھی اس سوال کا کوئی حق نہیں کہ کیا وجہ ہے کہ فلاں پھم شریعت موسویہ میں مشروع رہا۔ اور پھرشریعت عیسویہ میں آ کرمنسوخ ہوگیا اور علی بذا جو تھم انہیاء سابقین صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین کی شریعت میں مشروع تھا وہ شریعت محمد میعلی صاحبہا الف الف صلوٰ قوالف الف تحسیم ہیں آ کر کیوں بدل گیا۔

# مرتد، اصلی کا فرسے بدتر کیوں اعتراض: (منکرین اسلام کا اعتراض)

مرمد کادرجہ کافراصلی سے کیوں بردھا ہواہے؟

جواب: ترک اسلام کی دوصورتیں ہیں ایک توبہ کہ اول ہی سے اسلام قبول نہ کرے۔ دوسرے بید کہ بعد قبول کے ترک دے۔ دونوں صورتوں میں یہی سزا ہے بلکہ دوسری صورت میں پہلی سے سخت ہے۔ چنانچے قوا نین سلطنت میں باغی کی سزا ان لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو پہلے ہی سے اس سلطنت کی رعایا نہیں ہیں بلکہ کسی مخالف سلطنت کی رعایا نہیں ایسے لوگوں پراگر بھی غلبہ ہوجائے تو ان کوغلام بنالیتے ہیں ما اسلام کی رحمہ میا کہ دوسر انہیں۔ اور اس کی وجہ سے کہ رعایا بن کر باغی کیلئے ہوجائے میں سلطنت کی زیادہ تو ہیں ۔ اور اس کی وجہ سے کہ رعایا بن کر باغی ہوجائے میں موجائے میں سلطنت کی زیادہ تو ہین ہے اس طرح اسلام کی سخت تو ہیں اور اس کی تعلیم کو دوسروں کی نظر میں حقیر کرنا ہے۔ اسلام کی سخت تو ہیں اور اس کی تعلیم کو دوسروں کی نظر میں حقیر کرنا ہے۔

دیکھئے ایک تو وہ مخص ہے جس ہے آپ کی تھی دوئی نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ سے خالف ہے اس کی خالفت سے آپ کا اتناضر رنہیں ہوتا اور اگر بھی وہ آپ کی مذمت و جو کرے تو لوگوں کی نظروں میں اس کی کچھ وقعت نہیں ہوتی سب کہہ دیتے ہیں کہ میاں اس کو ہمیشہ سے اس کے ساتھ عداوت ہے دشمنی میں ایسی با تیں کرتا ہے۔ میاں اس کو ہمیشہ سے اس کے ساتھ عداوت ہے دشمنی میں ایسی با تیں کرتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو سالہا سال سے آپ کا دوست رہا چھر کسی دفت مخالف اور ایک وہ شخص ہے جو سالہا سال سے آپ کا دوست رہا چھر کسی دفت مخالف

بن کی آئی مخالفت سے بہت ضرر پہنچاہے اور وہ جو پچھے برائیاں آپ کی کرتا ہے لوگ ان برتوجہ دیتے ہیں اور یوں مجھتے ہیں کہ بیخض جو پھھ کھدر ہا ہے اس کی منشاء محض عداوت نبیں ہے اگر دہمن ہوتا تو سالہا سال تک دوست کیوں بنرآ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو دوئتی کے بعد فلال محف کے اترے پتر ہے معلوم ہو گئے ہیں اس لیے مخالف ہو گیا حالانکہ بیضروری نہیں کہ جو تحض دوتی کے بعد دشمن بنا ہووہ اترے پترے معلوم کرنے کے بعد ہی دشمن بنا ہو ممکن ہے کہ اس مخف نے دوتی بھی اس نیت سے کی ہو کہ لوگ دوئتی کے زمانہ میں مجھے اس کا راز دار سجھے لیں گےتو مخالفت کی حالت میں جو کچھ کہوں گااس کو بیمجھ کر قبول کر لیں گے کہ پیخض راز داررہ چکا ہےاس کوضرور کچھراز کی با تنیں معلوم ہوئی ہیں اس لیے نالف ہوگیا۔ چنانچے بعض یہود نے اسلام کے ساتھ اليابراة كرن كااراده كياتفاروَ فَمَالَتْ طَائِفَةُ مِّنْ أَهُلِ الْكِتَابِ امِنُوا بِالَّذِي ٱنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ امَنُوا وَجُهَ النَّهَارِ وَ اكْفُرُوا اخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ.

الی ہر چند کہ دوست کے دوست کی مخالفت میں بیا حمال بھی ہے مراس لیے عقلاً وشرعاً وقا نوناً وو مخص برا مجرم شار موتا ہے جوموافقت کے بعد مخالفت كرے اس لیے شریعت میں مرمد کیلیے دنیوی سزابھی بخت ہے اور عذاب آخرت بھی اشد ہے۔ (محاس اسلام صفحه ۱۹)

اسلام میں تہتر فرقے کیوں؟ اعتراض: (عیمائیوں کااعتراض)

جبکہ ایک اللہ، ایک نبی اور ایک قرآن کے پیش نظر اسلام کی ایک ہی قوم میں ایک بی فرقہ ہونا جا ہے تو پھر اسلام میں اعفرقے کہاں ہے آموجود ہوئے؟ جواب (١): يادرى بركت الله صاحب ايم-اك لكف ين "اگر چەدورجاضرە میں مسحیت بمیدوں فرقوں پر مشمل ہے۔

(اسرائيل كانبي ياجهان كالمنجى صفحه ١١٥)

جبکہ سیحی دنیا میں ایک باپ، ایک بیٹا، ایک روح القدی اور ایک عہد جدید کے پش نظرمسےت کی ایک ہی قوم میں ایک ہی فرقہ ہونا چاہیے تو پھرمسیحیت میں بیسیوں فرقے کہاں ہے آموجود ہوئے؟

یہود بوں کا کلمہ: سُن اے اسرائیل! خداوند ہمارا خداایک ہی خداوند ہے'۔ (استثناء ۲:۲۲)

میحیوں کاکلمہ:اے اسرائیل من ۔خداوند ہماراخداایک بی خداوند ہے" (مرض ٢٩:١٢)

صرف حفرت سے علیہ اسلام کے بعد نہیں بلکہ آپ کے مقدس شاگروں کے بہت بعد۔

منیحیوں کا کلمہ'' باپ، بیٹا اور والدہ حضرت مریم'' اسے سیحی ونیا میں تعمیلت یا ٹالوث کہاجا تاہے۔

مسیحیوں کاکلمہ: ''باپ، بیٹااورروح القدس''۔(ایک نادیدنی روح) الل اسلام کاکلمہ: '' لاَ اِلله الله مُحَمَّد رَّسُولُ الله '' (الله تبارک وتعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں حضرت محملی اللہ کے رسول ہیں)۔

گواہل اسلام کے کئی فرقے ہیں گرکسی فرقہ نے اس کلمہ کونیس بدلا بلکہ چودہ سو سال سے اس طرح ہے۔ گرعیسائیوں نے اپنے کلمہ کودو مرتبہ بدلا ہے۔ جبکہ سیحی ند ہب میں ایک خدا، ایک میچ اور ایک عہد جدید ہے تو پھرعیسائیوں میں خدا تعالیٰ کی بابت بیتین عقیدے کہاں سے آموجو وہوئے؟ (جواب مسلم)

احاديث كااور فرقول كالختلاف

(بيں برن لاله اندرمن مندو كاعتراض)

اعتراض:

احادیث ایک دوسرے کے ساتھ شدیداختلاف رکھتی ہیں اور ہر فرقہ مثلاً شیعہ سنی معتز لہ وغیرہ بھی ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں۔

جُواب: بیاعتراضُ خودلالہ تی پرواقع ہوتا ہے کہ بسبب اختلاف چین اور بام مارکی اور بدھ اور چار پاک تمام ہندوؤں کی کتابیں اور شاستر اور پوران باطل اور بےاصل ہوجا ئیں گے اورکوئی اعتبار نہیں رہےگا۔ تناقض کی تفصیل بیداور مہا بھارت اور بھاگوت میں دیکھی جاسکتی ہے۔ (سوط اللہ الجبارص ۲۳۱)

# مسيحی فرقے

جواب نصبو(؟): حفرت کے فررابعدی ان کے پیردوک کے درمیان عقائد اور نظریات میں اختلاف بیدا ہوگیا تھا بعض اہم ترین حواری مثلا برنبال اور پطرس الزام لگاتے تھے کہ پولیوں حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے خلاف جارہا ہے اور ادھر پولیوں ان حوار یوں پرالزام لگاتا تھا کہ وہ منافق وریار کار ہیں (گلیون اندام سے کا کھیے تعلیمات کا علمبردار کہتا تھا اور دوسرے کو بدعتی قرار دیتا تھا، پھران فرقوں کے اندر مزید فرقے بیدا ہوتے چلے گئے۔ مشہور مورخ علی قرار دیتا تھا، پھران فرقوں کے اندر مزید فرقے پیدا ہوتے چلے گئے۔ مشہور مورخ فلی کے تی بھی اعترف کرتا ہے کہ چوتھی یا پانچویں صدی میں مسیحت کے متعلق جو افسان کی وجہ سے شای مسیحت بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ اختلاف پیدا ہو نے ان کی وجہ سے شای مسیحت بھی مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔

عیسائیت کی تاریخ فرقوں سے بھری ہے۔ آج کے روش دور میں صرف امریکہ میں ڈھائی سوکے قریب فرقے ہیں جبکہ افریقہ کے صرف بانتو قبائل میں ایسوی اولا پرلیں جو ہانسمرگ نے اپنے اگست 1902کے اعلامیہ میں چودہ سوفرقوں کی اطلاع دی ہے۔

تمام سیمی فرقوں کا احاط ممکن نہیں صرف چندمشہور فرقوں کے بارے میں

مخضراً لکھا جاتا ہے خصوصا جو پاکتان میں بھی موجود ہیں اور تبلیفی کوششوں میں مفروف ہیں۔ ان میں سے بعض فرقے اس وقت بہت زیادہ مستعد ہیں وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ کلیسا میں داخل ہوکر عیسائیوں کی تعداد میں اضافہ کریں۔ امریکہ میں عیسائی فرقے

امریکہ میں موجود عیسائی فرقوں کا ایک خاکہ یہاں دیاجاتا ہے تا کہ فرقوں کی تعداد بھتے میں آباء اختلاف کی تعداد بھتے میں آباء اختلاف کی بنیاد کیا تھی اور کب قائم ہوا؟ فرا تک ایس میڈکی بینڈ بک آف ڈیٹا می نیشن ان بوایس اے کود یکھا جاسکتا ہے

الدایدوسنگ اس فرقد کی ۱۵ شاخیس میں میں ۔ ۲ بیشنش اس فرقد کی ۲۷ شاخیس میں۔

انسائیکوپیڈیابریٹانیکا ۱۹۲۰ء ایڈیشن میں اس کی کا شاخیس بتائی گئی ہیں۔

> ۳\_بریدرین (ونکرس) اس که شاخیس میں۔ سرر بور بریدرین اس کی ۱ اشاخیس میں

۱-ربوربریررین اس که ۱۳ شاخیس میں ۵-چرچ آف گاڈ اس کی ۱۲ اشاخیس میں

۲ کا گریکشنل کر چین چرچون اس کی ۵ شاخیس بین ۷ \_ابسٹرن آرتھوڈ کس چرچ اس کی ۴۴ شاخیس بین

۱۰۵ اینجیلیکل ایسوی ایش میش اس کی مها شاخص میں ۱۸ اینجیلیکل ایسوی ایش میش اس کی مها شاخص میں

۱۰۔ لیٹرڈ ہے سینٹس یا مار سونس اس کی ۸شاخیس ہیں اا۔ اوتھران اس کی بے اشاخیس ہیں (وانڈ نے اس کی ہیں شاخیس

اا\_لؤهران اس کی سے اشام کھی ہیں )۔

۱۲ مینوناکش اس کی ۱۲ اشاخیس میں۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

اس کی ۱۹شافیس ہیں۔ سلاميتهو ذستس اس کی ہاشافیس ہیں۔ ۱۳ موراویس 10\_اولذكيتهولك چزچز اس کی دشاخیں ہیں ١٧\_ پنيو کوشل با ڈيز . اس کی واشاخیس میں اس کی اشاخیں ہیں۔وانڈنے اس کے افرتے ا۔ پرلیں بائی میرین لکھے ہیں۔ اس کی و شاخیس ہیں ۱۸\_ريفارندباؤيز اس کی ۱ شاخیس میں ١٩ ـ اسپر چيوليلسك اس کی کے شاخیں ہیں ٢٠ يوناكيوز بريدرين بر ۲۲۸ شاخیس ہیں۔ محوياان بيس فرقول كي جمله

# فرقول مي اتحاد كي كوشش:

عیمائی فرقوں میں جوں جوں اختلاف بوحتا جار ہاتھا اور نے نے فرقے پیدا
ہور ہے تھے بالخضوص برصغیر یاک و ہند میں فرقوں کی تعداد ( یا دری برکت اللہ کے
ہیان کے مطابق) تمام عیمائی ملکوں سے زیادہ ہے ۔ سلیم الطبع اور شجیدہ عیمائی
حضرات فرقوں کی اس کثرت پردل مسوں کر کے رہ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ
کوئی معجزہ ان فرقوں کو متحد کرسکتا ہے ۔ ۔ بالآ خروہ معجزہ دونما ہوا اور مختلف فرقوں میں
اتحاد کی راہیں تھلیں ۔ اتحاد کیلئے طویل ندا کرات ہوئے ۔ رپورٹوں کا تبادلہ ہوا۔
چنانچہ یا کتان میں چار پروٹسٹنٹ محتلف فرقوں کا اتحاد کیم نومبر ۱۹۵ و کھمل میں
آیا یعنی پروٹسٹنٹ جرچز، الجملکیوں جرچ ہمتو ڈسٹ چرچ ، لو تھرن جرچ اور چرچ
آنے ان کاٹ لینڈ ایک دوسرے میں مدخم ہوئے۔ اس تقریب میں امریکہ، برطانیہ
کینیڈ ااور افریقہ وغیرہ کے میجی علاء آئے تھان جاروں کلیساؤں کے ادغام کے بعد

اباس کانام چرچ آف پاکستان (کلیسائے پاکستان) ہے۔
اس طرح ہندوستان میں انڈین کر بچین ، متھوڈ سٹ ، کا گرنگیشنلیسٹ اور انجیلکئین مرغم ہوئے۔ اتحاد ندصر ف پر ڈسٹنٹ بھی اتحاد کی کوشش کرر ہے ہیں جیسا کہ اگریزی ہولنے والے کیتھولک اور پر ڈسٹنٹ بالآخر بائیل کے ایک ترجمہ پراتفاق ہوگیا اس موقع پر چند سیحی مصلحین کا ذکر بے کل بالآخر بائیل کے ایک ترجمہ پراتفاق ہوگیا اس موقع پر چند سیحی مصلحین کا ذکر بے کل بالآخر بائیل کے ایک ترجمہ پراتفاق ہوگیا اس موقع پر چند سیحی مصلحین کا ذکر بے کل بالڈ خر بائیل اس کے ایک ترجمہ پراتفاق ہوگیا اس موقع پر چند سیحی مصلحین کا ذکر ہے کل بالڈ میں اور کی اور کی ایک بین گئے۔
مارٹن لوتھ سے کہ اللہ کا میں اور کی اور کی خردا کے دورا کی فرقے کے بائی بین گئے۔
مارٹن لوتھ سے کا کو کو کو کی میں خودا کی فرقے کے بائی بین گئے۔

مار شانوتھرا کیے غریب گھر انے میں ۱۳۸۳ء میں پیدا ہوا، ۔۵۰ 18ء میں وہ سینٹ
آگٹائن کے راہب خانہ کا راہب بن گیا۔ اس راہب خانہ کی تعلیمات نے اس پر کافی
اثر ڈالا جو پولیوی نظریات پرزورد بتا ہے یعنی کسی انسان کی نجات اس کے اجھے کا موں ،
پرخصر نہیں بلکہ یسوع پرعقیدہ رکھنے کی وجہ ہے اس کی نجات ہوتی ہے۔ مارٹن لوتھر روما
بھی گیا اس نے کیتھولکوں کے اعمال ورسوم برنظر ڈالی تو اس نے محسوں کیا کہ جو پچھے ہور ہا
ہے غلط ہور ہا ہے ۔۔۔۔۔معافی ناموں کی فروختگی کا مسکلہ سرفہرست تھا۔ ان ونوں جان
بیٹول پوپ لیودھم کی جانب سے روما میں سینٹ پطرس کے گرجے کی تعمیراور معافی
نامے فروخت کرنے کیلئے کا 18ء میں جرمنی بھی گیا۔ لوتھر طیش میں آگیا اور اس نے
بیچانوے نکات کیتھولکوں کے خلاف کھی گررج کے دروازے پر لئکا دیے۔

بیچانوے نکات کیتھولکوں کے خلاف کھی گرگر جے کے دروازے پر لئکا دیے۔

بپ اوقر کو ۱۵۱۸ میں پوپ کے ایک نمائندے کے سامنے بلایا گیا اور ہدایت کی گئی کہ معافی ناموں کے بارے میں اپنی بعض تجاویز واپس لے لے لوقھرنے انکار کر دیا اس پراُسے دائر ہذہب سے خارج کردیا گیا۔

کلیساؤں کے باہمی جھڑے:

یدایک فطری امرے کہ جب کلیساؤں نے اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے

ے الگ ہوکراپی انفرادیت قائم کرنے کی کوشش کی تو ان کے پیروؤں میں شدید اختلاف پیدا ہوا اور ہر فریق خود کو سیح ٹابت کرنے کی کوشش میں دوسرے کو غلط اور برعتی بتانے لگا اسی طرح اختلاف ، عداوت اور دشمنی میں تبدیل ہوگیا ۔ مذہبی اختلافات کے علاوہ اقتدار کا بھی مسلم تھا جس کے حصول کے لیے عیسائی ملکوں میں خوفناک جنگیں ہوئیں۔

عیسائیوں کے آپس کے مکروہ اور گھناؤنے جھکڑوں کو ایک پادری اس طرح بیان کرتا ہے:

"الموابنداء سے کلیسا میں تفرقہ بندی چلی آرہی ہے۔ لیکن تھوڑے عرصہ بعد یکا گئت پیدا ہوگئی ہیں۔ اب تفرقہ بندی میں صدیاں گذر چکی ہیں۔ نفاق کی خلیج بردھتی ہی جاتی ہے۔ اقل الذکر مشرق ومغرب ( لینی باز نطینی اور دوی ) کلیسا کی تفریق ہے جو بار ہویں صدی سے جاری ہے اور مو تر الذکر وہ فرقہ بندی ہے جس نے کلیسائے روم کو انگستان، جرمنی اور دیگر یور پی ممالک کی کلیساؤں میں بانٹ دیا ہے۔ اس تفرقہ بندی کو چارسو برس گذر چکے ہیں۔ ہر علاقہ کا کلیساا ہے آپ کو کامل، خود مختار، ایمان کا محقاہے۔ ہرایک کا دعوی ہے۔ موافظ مسائل کا پاسدار اور خطاسے پاک سمحقاہے۔ ہرایک کا دعوی ہے۔ مرایک کا دعوی ہے دو مرایک کا دعوی ہے۔ مرایک کا دعوی ہے دو مرایک کا دعوی ہے۔ مرایک کا دور ہے۔ مرایک کا دور ہے۔ مرایک کا دی کی دور ہے۔ مرایک کا دعوی ہے۔ مرایک کا دعوی ہے۔ مرایک کا دعوی ہے۔ مرایک کی دی ہے۔ مرایک کا دعوی ہے۔ مرایک کا دعوی ہے۔ مرایک کا دعوی ہے۔ مرایک کا دعوی ہے۔ مرایک کا دور ہے۔ مرایک کا دعوی ہے۔ مرایک کا دعوی ہے۔ مرایک کا دور ہے۔ مرایک کا د

(تاریخ کلیسائے رومۃ الکبری صفحہ ۱۳ پادری خورشید عالم)

کلیساؤں کے باہمی جھگڑوں کے کچھ واقعات بالخصوص مشرقی ومغربی کلیساکے
افتر اق واختلاف کے کچھ حالات تحریر کیے جاتے ہیں جن سے بیاندازہ کیا جاسکتا ہے
کہان عیسائی حضرات کے پیش نظر حضرت سے کے پیغام امن کی زیادہ وقعت تھی یا
اینے اقتدار کی۔

## چندوعوے اور ان کے جواب

مشرقی کلیسا کے مقابلہ میں مغربی کلیسالینی روم والوں نے دعویٰ کیا کہ
ا۔ ہماری کلیسا تمام کلیساؤں کی ماں اور ان کی ملکہ ہے۔ "بید دعویٰ بوپ نے
قسطنطنیہ کی کونسل منعقدہ ۱۳۸۲ء کے موقعہ پر ایک خط کے ذریعے کیا۔ لیکن آ رینکس
نے روشکم کی نسبت بیہ جواب دعویٰ چیش کیا کہ وہ نئے عہد نامہ کے باشندوں کا
دارالسلطنت ہے یا بمزلہ مال کے ہے۔ "

۲۔ کلیسائے روم کا دعویٰ ہے کہ وہ مقدس بطرس کی مقرر کردہ ہے۔ اس کا جواب دیا گیا کہ ''اس کا جواب دیا گیا کہ ''اس دعویٰ کا تاریخی جوت نہیں کیونکہ مقدس بولوس کے شہر روما پہلی مرتبہ ۲۱ ء میں جانے سے پیشتر ہی وہاں سیحی مقیم تھے۔ اور مقدس بولیوس نے کتاب روم ا: اے امیں روما جانے کی خبر دی ہے اس خط میں وہ مقدس بطرس کا کوئی و کر نہیں کرتالہذامکن نہیں کہ اس نے وہاں کسی کلیسا کی بنیا در کھی ہو، ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ بولیوس نے دورانِ قیدمقدس بطرس کو وہاں آنے کی دعوت دی ہوتا کہ آگر رومی کلیسا کو منظم کرنے مین اس کی مددکرے۔''

سے ، جواب میں کہا جاتا ہے کہ مقدس بطرس پجیس سال تک روما کا بشپ رہا ہے ، جواب میں کہا جاتا ہے کہ یہ دعویٰ برعتی ناشک کی کتاب کلیمنطائن ہو ملز اینڈ ریگ نیشنز . Clementine Homiles and Recognitions ہے ویک نیشنز . جواب میں بھی بیان ہے۔ مثلاً بطرس اور پولیوس کے اعمال انجیل ہو بطرس کی معرفت کھی گئی۔ مقدس ہوسیس چھی صدی میں ان کتب کے متعلق رقم طراز ہے کہ ہم ان کتابوں کو قدیم کی تصولک کتب میں شامل نہیں کرتے ہوپ گلیمیس طراز ہے کہ ہم ان کتابوں کو قدیم کیتھولک کتب میں شامل نہیں کرتے ہوپ گلیمیس ہوسے۔ ۲۹۳۔ ۲۹۳ء ان کو باطل فرضی تحریریں کہتا ہے۔

سے کلیسائے روم کا بید عویٰ ہے کہ ہمارے خداوند نے مقدس بطرس کواپنے دیگر حواریوں پرکال اختیار عطافر مایا تھا۔اس

دعویٰ کے ثبوت میں وہ متی ۱۸:۱۸۔۱۹، لوقا ۲۳ ـ ۱۳۳ اور لوحنا ۱۵:۲۲ سے کہ یہ الفاظ باتی کرتے ہیں ، جواب دعویٰ یہ ہے۔''متی ۱۸:۱۸ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ باتی تمام رسولوں سے بھی کم سے گئے ہیں ۔ نیز یہ کہ قدیم مصنفین مذکورہ بالا دعویٰ میں اختلاف رکھتے ہیں۔

۵۔ پوپوں کا دعویٰ ہے کہ دہ الہی شریعت وقوانین کومنسوخ کرنے کی بھی طاقت د
اختیار رکھتے ہیں۔ کلیسائے روم کے مقدوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پوپ کو اختیار ہے کہ وہ
قانون قدرت کے خلاف، پولیوں رسول کے خلاف، اور عہد نامہ جدید کے خلاف عمل
کرسکتا ہے۔ اگر چاہے تو عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کے جملہ احکام کو بھی منسوخ
کرسکتا ہے۔ ۱۸ جاء میں کارڈینل زاہریلانے پوپوں کو خداسے بھی برتر بنادیا۔''
اس دعویٰ کا کوئی جواب دعویٰ ان صفحات پر نہیں ہے (صدیق)





# كعبه كى طرف رخ كرك نماز برا صنے كى وجه اعتراض: (ہندوؤں اور عيسائيوں كا عتراض)

مسلمان نماز میں کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں۔ جسواب: عائب کی طرف طبعًا توجہ قوی ووائی نہیں ہوسکتی۔ توجہ کامل ودائی

حاضر محسوس ہی کی طرف ہوسکتی ہے۔ غائب کی طرف تھوڑی دیر توجہ ہوتی ہے پھر غائب ہوجاتی ہے تواس توجہ کی قوت کیلئے کوئی واسطہ ہونا چاہیے اور واسطہ بھی ایساہو

جوانسان کے مناسب ہو یوں تو مراقبات اور اشغال بہت ہیں مگر ان میں بھی کمی محموس کی طرف توجہ ہوتی ہے اور انسان کی محموس کی طرف توجہ ہوتی ہے اور انسان کی

خاصیت پیہے کہ غائب ہے یک دم اس کا تعلق قوی نہیں ہوتا۔ اب اس تعلق کے قوی

کرنے کی دوصور تیں ہیں یا توحق تعالی خودسامنے موں ۔ بیتو دنیا میں دشوارہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حق تعالی کی ساتھ خاص تعلق رکھنے والی کوئی چیز اس کے

سامنے ہوجس سے حق تعالی کا خاص تعلق ہو۔ کیونکہ تعلق عام توجہ خاص کیلئے کافی منہوں ، کھنے ماشق محمد کر تعلق میں

نہیں۔ دیکھئے عاشق محبوب کے شہر میں جاتا ہے تو محوشہر سے بھی محبوب کوتعلق ہے مگرا تنانہیں جتنا خاص اپنے گھرسے ہے اس لیے شہر میں جاکر عاشق کی وہ حالت نہیں

ہوتی جوخاص کر گھر کود مکھ کر ہوتی ہے۔

غرض دلائل ہے اس کی ضرورت ٹابت ہوگئ کہ کوئی چیز ایسی ہونی چاہئے جس
کے ذریعے حق تعالی کی یا دیڑھ جائے اوراس کی طرف توجہ جم جائے شریعت نے اس
کا بہت اہتمام کیا ہے چنا نچے مدیث میں ہے کہ یا انسس افعل بصر ک حیث
تسجد ۔ لیعن نماز میں نظر إدھراُ دھرنہ لے جاؤ بلکہ بحدہ کی جگہ پرنظر رکھو کہ بحدہ کی جگہ
پر رحمت کا نزول ہوتا ہے جیسا ابھی آتا ہے۔اگرصا حب قرب کا مشاہد نہیں ہے تو کم

از کم مقام قرب ہی کا مشاہدہ کرتے رہو۔اس سے توجدالی اللہ میں اعانت ہوگی ،ای طرح نماز میں نضول جرکات سے ممانعت ہے۔

حضورعليه السلام في ارشاد فرمايا:

اذا قام احدكم الى الصّلوة فلايمسح الحصاة فان الرحمة تواجهه.

یعنی نماز میں کنریوں کو نہ چھوؤ کیونکہ حق تعالیٰ کی رحت کے سامنے ہوتی ہے۔

. ای طرح نماز میں إدھراُ دھرد کیھنے کی ممانعت فرمائی اورعلت اس کی سیہ ارشاد فرمائی:

لايرال الله عزوجل مقبلاعلى العبدوهو في صلاته مالم يلتفت فاذا التفت انصرف عنه.

جب بندہ خدا ہے اعراض کر کے ادھراُدھر متوجہ ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی بندہ
ہے اعراض کرتے ہیں،ان روایات میں مقام بجدہ اور جہت قبلہ کی طرف متوجہ رہنے
کی گئی تا کید ہے۔اب خدا تعالیٰ تو نظر نہیں آتے گر وہی موقع جو مقام عبادت ہے
اس کو خدا تعالیٰ سے خاص تعلق ہے، ادھر متوجہ ہوتا گویا خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا
ہے کیونکہ جن تعالیٰ کی طرف توجہ بالواسطہ ہی ہوسکتی ہے غائب کی طرف توجہ بالاواسطہ قائم نہیں رہ سکتی ذرا توجہ کی اوراُ چٹ گئی اس لیے وسائط کی ضرورت ہے وسائط کو جس ظرح بقاء توجہ میں وخل ہے۔ صدوث توجہ میں بھی داخل ہے۔ کیونکہ ان کو حق تعالیٰ سے تعلق ہوتان کی طرف متوجہ ہونے سے جن تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا بھی ہوگی اور متوجہ میں جن تعالیٰ سے حدود و اصول اور حکمت توسط سب مشروط ہیں ورودنص کے ساتھ اس لیے ان کے حدود و اصول اور حکمت توسط سب مشروط ہیں ورودنص کے ساتھ اس لیے ان واسطوں پر دوسرے اختر آگی واسطوں کو قیاس کرنا جائز نہیں۔ مجملہ ان جی وسائط کا ایک

واسطه بیت الله ہے۔ حق تعالیٰ نے انسان کی اس خاصیت کی رعایت کیلئے کہ اس کی توجہ غائب کی طرف بلا واسطه دائم نہیں رہ سکتی۔ دنیا میں ایک مقام کواپی ذلت کی طرف منسوب فرمایا اوراس کواپنا گھر کہااوراس میں وہ انوار و برکات رکھے جن کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت سیحی ہوگئ ورنہ خداتعالیٰ مکان ہے منزہ ہے پھر بندوں کواس کے جج کا حکم دیا۔اب دہاں جا کرعشاق ای حالت کوعبادت سجھ کرسامنے رکھتے ہیں۔ اورمسلمانوں کا دعویٰ سیجے ہے کیونکہ وہ کعبہ کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں \_ بہر حال پہ وسائط محض اس لیے مشروع ہوئے ہیں کہانسان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ غائب کی طرف بلاداسطه بميشه متوجه نهيس ره سكتا، باقي بيدوسا يُط (واسطے) مقصور نهيس بيں اور خير بيد وسائطاتو کیا مقصود ہوتے ان سے بڑھ کر جووسائط ہیں یعنی وسائط فی السلوک وہ بھی مقصو ذہیں ہیں۔ ہرواسطہ میں مسلمان کامقصو دصرف ایک ہی ذات ہے۔ اور یہال سے میمی معلوم ہوگیا کہ وسائط کی دوسمیں ہیں ، ایک وسائط فی العلوم جوتعليم طريق مين واسطه بين - دوسرے وسائط في العمل جوتوجه في اداء العبادة میں واسط بعنی مدگار ہیں اور تو حید کی کس قدر حفاظت کی گئی ہے کہ وسا لطاطر بی کوسمت عبادت نہیں بتایا گیا۔ گوفضلیت ان کی کعبہ سے زیا دہ ہے۔ چنانچہ علاء امت کا اتفاق ہے کہ جس حصد رکمین سے سیدنار سُول اللہ عَلَیْتُ کا جمد اطهر متصل ہے وہ عرش سے بھی انصل ہےتو کعبہ سے تو بدرجداولی انصل ہےاور طاہر ہے کہ ریف سیلت اس جگہ محض رسول الله علی کے اتصال ہے آئی ہے تو خود آپ کی ذات مقدس تو یقینا عرش سے انصل ہوگی اور عرش کعبہ سے افضل ہے تو آپ علی کھید سے بھی افضل واعظم ہیں۔ نیز تر فدی کی حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللدین عمر نے ایک دن کعبہ کودیکھا اوراس کوخطاب کرکے فرمایا کہ میں تیری عظمت اور حرمت کو جانتا ہوں گرمومن کی حرمت الله تعالى كے نزديك تيرى حرمت سے بھى زيادہ ہے اى ليے نماز سے فارغ ہوکر جب امام بیٹھتا ہے تو مسلمانوں کی طرف منہ کرکے کعبہ سے انحراف کر لیتا ہے۔

جب ہر ملمان کی حرمت کعبہ سے زیادہ ہے تو جو حضرات مشائخ طریق اورانبیاءاوراولیاء ہیں یقینا ان کی حرمت کعبے سے بدرجداولی زیادہ ہوگی مگر بایں ہمہ ان کوسمت عبادت نہیں بنایا گیا کیونکہ کعباتو ایک کوظری ہے اس کے سمت عبادت ہونے سے کسی کواس کے مقصود ومبحود ہونے کا وہم نہیں ہوسکتا ، کوئی بہت ہی احمق ہوگا جے ایباوہم ہو بخلاف وسا تطافعلیم کے ان کوست عبادت بنانے میں اندیشہ قوی تھا کہ جہلاءان کومقصود ومبحور بجھ جائیں۔اس لیے کہوسا تطاقعلیم میں سب سے افضل رسول علیہ ہیں آ ی کی بیرحالت تھی کہ ہزاروں معجزات وخوارق عادات آ ی کے ہاتھ سے ظاہر ہوئے۔آپ کی ذات بابر کات میں سینکڑوں کمالات ایسے موجود تھے جو کسی انسان میں نہ تھے۔اس حالت میں اگر آپ کی ذات کوسمت عبادت بنا دیا جا تا تو پھیناً بہت سے جابل آپ کو خدا بنا کیتے باوجود ست عبادت نہ بنانے کے توجہلاء کی بیہ مالت ہے کہ آپ کو بشریت سے نکالنا جاہتے ہیں ۔اگرآپ کی ذات کوست عبادت بنا دیا جاتا تو نه معلوم لوگ کیا غضب ڈھاتے اس طرح اہل اللہ میں اینے زمانه کےلوگوں سے زیادہ کمالات معنوبیہوتے ہیں اوربعض صاحب کرامات حسیہ بھی ہوتے ہیں ان کوست عبادت بنانے میں یہی اندیشہ تھا۔اس لیے وسائطِ تعلیم کوست عبادت نہیں بنایا گوفضلیت میں وہ کعبہ سے بدر جہاز اند ہوں مگران کے احکام اور ہیں اوروسا نط فی انعمل کے احکام اور ہیں ۔وسا تط تعلیم کی طرف سجدہ کرنایاان کے سامنے جھکنا حزام ہےاور وسائط فی العمل کے ساتھ بد برتاؤ ہے کہ عبادت میں ان کی طرف مند کیا جاتا ہے۔ایے ہی وسائط میں سے ایک واسطہ بیت اللہ ہے کداس کے خاص تعلقات حق تعالی کے ساتھ ظاہر کیے گئے اور اس اظہار کی تقریر کیلئے اس کے کونہ میں ايك بقر جنت كانصب كيا كمياجس كالقب يمين الله ركها كميا كيونكه اكرآب مجبوب حقيق کو دیکھتے تواس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے۔ ایک معاملہ توبیہ ہوتا کہ اس کومجبوب و مطلوب اور معبود ومبحود مجھتے اس کوتو متلقیٰ کردیا گیا۔اس کے سواجومعاملہ بھی آپ

محبوب کے ساتھ کرتے ان سب معالموں کی بیت اللہ کے ساتھ اجازت ہے۔ اگرآپ محبوب کے گھر وہنچتے تو جب تک صاحب خانہ سے نہ طبتے تو اس ونت تک گھر کے گردگھومتے پھرتے۔و بواروں کوچومتے جیسا کہ مجنوں کہتا ہے۔ امسر عسلسی السدیسار دیسار لیسلسیٰ اقبسل ذاالسجسدارو ذاالسجسدارا

و مساحب السديساد شغفن قبلبى ولسكن حسب مسن سسكن السديسادا ميں گھروں پر يعنى ليل كے گھروں پر گذرتا ہوں تو تبھى اس ديواركو بوسد يتا ہوں تبھى اس ديواركو \_مير سے دل ميں گھروں كى محبت نہيں تھى كيكن جوان گھروں ميں رہ رہاہے اس كى محبت تھس رہى ہے ۔

اسی طرح یہاں بھی بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے۔اور کعبہ کے بعض ارکان کو بوسہ دیا جاتا ہے اورا یک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے مصافحہ کرتے تو بمین اللہ سے مصافحہ کیجے۔ عاش محبوب کے مکان پر پہنچ کر جب تک محبوب سے ملا قات نہ ہواں کے گھری طرف بھنگی باند ھے گھڑا رہتا ہے اسی طرح یہاں بھی نماز میں استقبال بیت اللہ کیا جاتا ہے اور یہ معاملات جس طرح محبت سے پیدا ہوتے ہیں،اسی طرح یہ منظ کرو، دیکھو بھی ہوجاتے ہیں محبت کے کسی کے لباس کوروزانہ بدتکلف آئھوں سے ملا کرو، دیکھو بخدروز میں محبت کا ولولہ پیدا ہوجائے گا،کسی کے گھر پر دوزانہ ایک دو گھنٹہ بیٹھ کر چلے چندروز میں محبت کا ولولہ پیدا ہوجائے گا،کسی کے گھر پر دوزانہ ایک دو گھنٹہ بیٹھ کر چلے آئیں نہیں ہیں تجربہ کر کے دکھ لو ۔اسی طرح طواف بیت اللہ بعض تو محبت کی بینری باتی میں اور بعض کوطواف کے بعد محبت حق پیدا ہوجاتی ہے۔ غرض اس کی ضرورت کرتے ہیں اور بعض کوطواف کے بعد محبت حق پیدا ہوجاتی ہے۔ غرض اس کی ضرورت مقتل تھی کہ کوئی چیز ایسی بنائی جائے جس کے ساتھ اظہار محبت کا معاملہ کیا جائے تا کہ مقتل تھی کہ کوئی چیز ایسی بنائی جائے جس کے ساتھ اظہار محبت کا معاملہ کیا جائے تا کہ

ان ن کواس واسطہ سے حق تعالی کے ساتھ محبت پیدا ہواور جس کو پہلے سے محبت ہے اس کی محبت تو ی و دائم ہو کیونکہ میں بار ہا کہہ چکا ہوں کہ غائب کے ساتھ توجہ اور محبت بلا واسطہ دائم نہیں رہتی چنا نچہ وہ چیز بیت اللہ ہے جس کے ساتھ محبت کا برتا وُ ظاہر کیا جاتا ہے اور جونکہ اس کوحق تعالی کی طرف نسبت واضافت ہے اور اس میں انوار وبرکات بھی ہیں اس لیے بیت اللہ کے ساتھ اس برتا وُ سے خدا کے ساتھ علق محبت کا بیدا ہوتا اور تو ی و محکم ہوجاتا ہے۔ (البدائع صفحہ احسام ملخصا)

مسلمان کعبہ کی بوجا کرتے ہیں اعتراض: (ہندوؤں کااعتراض)

مسلمان کعبر کی پستش کرتے ہیں؟

جواب حفرت قانوى ايك اورجكه لكهة بين

ہم کعبہ کی پرستش نہیں کرتے بلکہ عبادت خدا کی کرتے ہیں اور صرف منہ قبلہ کی طرف کرتے ہیں اور اس کیلیے ہمارے پاس بہت سے ولائل ہیں۔

ایک بیر کہ ہم خود اس کی معبودیت کی نفی کرتے ہیں اور ظاہرہے کہ کوئی عابدا پنے معبود کی معبودیت کی فنی نہیں کرتا۔

دوسرے یہ کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی کے دل میں کعبرکا خیال بھی نہ آئے گر کعبہ کی طرف ہی مندر ہے تو اس کی نماز درست ہے چنانچہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ محبد میں آکر نماز شروع کر دیتے ہیں اور کعبہ کا پھے بھی خیال ان کونہیں آتا ان کی نماز درست ہے اگر ہم کعبہ کی عبادت کرتے ہوتے تو اس کی نیت کر تا بھی شرط ہوتا گر ایبانہیں ہے۔

تیسرے بیکه اگر کسی دفت کعبہ ندر ہے تو جب بھی نماز فرض رہے گی اور اس طرف مند کیا جائے گا جہاں کعبہ موجود ہے اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کعبہ کی اینٹ پھروں کوئیں پوجے ورندانہدام کعبے بعد نمازموقوف ہوجاتی۔ پوتھ ہے کہ اگرکوئی مخص کعبہ کی مجھنے ہے کہ اگرکوئی مخص کعبہ کی مجھنے ہوتا تو اس کی نماز درست ہے اگر کعبہ سلمانوں کا معبود ہوتا تو اس کے اور چڑھ کر نماز حجے نہ ہوتی کیونکہ اب کعبہ اس کے سامنے نہیں ہے۔ دوسرے معبود کے اور چڑھنا گتاخی ہے اس حالت میں کسی طرح نماز درست نہیں ہونا چاہئے تھی گرفتہا ء نے تصریح کی ہے کہ کعبہ کی حجیت پر بھی نماز تیجے ہے تو کیا معبود کے اور پھی چڑھا کرتے ہیں۔

ہاں معترضین نے اپنے اوپر قیاس کیا ہوگا کہوہ گائے بیل کو دیوتا دمعبود بھی سیجھتے ہیں پھران کے اوپر سوار بھی ہوتے ہیں مگراس کا خلاف عقل ہونا ظاہر ہے۔

ر ماید که کعبہ ہی کی جہت کیوں مقرر ہوئی اور جہت کیوں نہ ہوئی اس سوال کا کسی

کوخ نہیں کیونکہ یہ سوال تو اس دوسری جہت میں بھی ہوسکتا ہے کہ یہی کیوں ہوئی دوسری کیوں نہ ہوئی۔ دیکھنے عدالت وقت مقرر کرتی ہے کہ پچہری کا وقت فلال وقت میں ہے فلال وقت تک ہے تو آپ بیسوال تو کر سکتے ہیں کہ وقت مقرر کرنے کیا ضرورت ہے جس کا جواب بید یا جائے گا تا کہ کام کرنے والے سب کے سب ایک وقت میں حاضر ہو تکیں اور رعایا اہل حاجت کو وقت مقرر ہونے سے اطمینان ہوجائے کہ عدالت کا یہ وقت ہوئی کا دوسرے کام کر تکیں اگر وقت مقرر مونے ہوتو ہوئی ہوت حاکم آجائے باقی نہ ہوتو ہوئی کی کوئیں کہ گور نمنٹ نے دس بجے سے چار بجے تک ہی کا وقت کیوں اس سوال کاحق کی کوئیں کہ گور نمنٹ نے دس بجے سے چار بجے تک ہی کا وقت کیوں مقرر کیا گوئی اور وقت مقرر کر دیا ہوتا کیونکہ وہ کوئی بھی وقت مقرر کر تی بیسوال تو بھی ختم نہیں ہوسکتا تھا۔

علی ہذاالقیاس ہم کو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں کہ جہت کعبہ ہی کو استقبال کیلئے
کون مخصوص کیا گیا، ہاں ہم نے اس کاراز بتلا دیا کہ خاص جہت کے تعین میں کیا
مصلحت ہے یہ جواب تو ضابطہ کا ہی ہے اور طالب کیلئے یہ جواب ہے کہ حق تعالیٰ کو
معلوم ہے کہ ان کی (یعنی حق تعالیٰ کی) توجہ کس طرف زیادہ ہے جس طرف ان کی توجہ
معلوم ہے کہ ان کی (یعنی حق تعالیٰ کی) توجہ کس طرف زیادہ ہے جس طرف ان کی توجہ
نیادہ تھی اس کو جہت صلوٰ ق مقرر فر ما دیا۔ رہا یہ کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی توجہ
کھبہ کی طرف زیادہ ہیں اور توجہ ہے ہی مراد ہے اور وہی تجلیات روح کعبہ اور حقیقت کعبہ
ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ طاہری کی جہت پر بھی نماز ہوجاتی ہے کیونکہ اس وقت
گوصورت کعبہ ما ہے کہ کو بطاہری کی جہت پر بھی نماز ہوجاتی ہے کیونکہ اس وقت
گوصورت کعبہ ما ہے کہیں گرحقیقت کعبہ یعنی تجلی الہی تو سامنے ہے اس سے معلوم ہوا
کہ مسلمان دراصل بخلی کا استقبال کرتے ہیں کعبہ کی دیواروں کا استقبال نہیں کرتے
مگر چونکہ بخلی الہی کا احساس ہر محض کونہیں ہوتا اس لیے حق تعالیٰ نے اس خاص جگہ کی محمد مرفر فر مادی جس پر اللہ تعالیٰ کی بخلی دوسرے مکانوں سے زیادہ ہے کہ سے پی سے معارت

محض اس بھی اعظم کی جگہدر یافت کرنے کے لئے ہورنہ خود عمارت مقصود بالذات نہیں چنانچہ انہدام عمارت کے بعد نماز کا موقوف نہ ہونا اور کعبہ کی حصت پر نماز کا درست ہونااس کی دلیل ہے۔

نقہاء نے اس کوراز سمجھا ہاں لیے وہ فرماتے ہیں کہ قبلہ وہ ہوا ہے جو کعبہ کا کے برابر میں آسان تک اوراس سے نیچے زمین کے سب سے نیچے طبقات تک ہے۔
لیکن چونکہ ممارت کعبہ کواوراس جگہ کو بچلی الہی سے تلبس ہاس تلبس کی وجہ سے اس میں بھی برکت آگئی۔ (اشرف الجواب صفحہ ۲۷ از وعظ محاسن اسلام صفحہ ۲۷)

مولانا ثناءاللهامرتسري لكهية بين:

جواب: بڑے ہی جاہل اور متمرد ہیں وہ لوگ جو متعلم کے خلاف منشاء کلام کے معنی کرتے ہیں خصوصاً ہے دھرمی جن کی عقل مذہب کی تاریکی میں پھنس کرزائل اور المعدوم ہوجاتی ہے۔(ویباچہ ستیارتھ پر کاش ص ۷)

افسوس ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں پنڈت جی اگریہ اصول سیح ہے کہ ہرکلام کے وہی معنی سیح ہے جوشکلم کی مراد ہے تو سنے ہم آپ کوشکلم کی مراد ہتلاتے ہیں دورکیوں جاتے ہیں ایک ہی آیت پرغورکرلیا ہوتا۔

آیت میں ہے:

فَلْيَعُبُدُوُارَبٌ هِلْذَا الْبَيْتِ الَّذِى اَطُعَمَهُمْ مِنْ جُوْعٍ وَّا مَنَهُمُ مِنْ خَوُفِ.

ترجمہ: ان مشرکوں کو چاہیے کہ اس گھر کے خدا کی عبادت کریں جو بھوک میں ان کو کھانا دیتا ہے اور خوف میں ان کوامن بخشا ہے۔ سوای جی! آپ کواپنے بھائی ہندوؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنا خیال بھی نہ

سوای بی اپ اپ واپ بھای ہمدووں سے معاہد رہے ہوئے ہوئے ہی اس آیا کہ وہ تو صاف اور مرت کفظوں میں انہی ہے جن کے وہ بت سامنے رکھتے ہیں وعائیں کریں اور انہی سے اپنی حاجات طلب کریں۔کیا ہماری نماز کے الفاظ میں بھی کوئی لفظ ایبا آپ کو ملا ہے جس کے بیمعنی ہوں کہ ہم اس کعبہ سے حاجات طلب کرتے ہیں یااس کو خاطب بناتے ہیں بلکہ یہاں تک کہ کعبہ کا نام تک بھی ساری نماز کے الفاظ میں آپ کو نہ ملے گا۔مطلب قرآنی تو بالکل صاف ہے گراسکا کیاعلاج ہوکہ '' تا پاک باطن والے جا ہلوں کو واقعی علم نہیں ہوتا'' (جموم کا صفح ۲۵)

(حق برکاش صفح ۲۸)

کیا جمراسود کو بوسد یااس کی بادت نہیں ہے اعتراض: (ہندوؤں کا اعتراض)

مسلمان جراسودکو بوسد دے کراس کی جبادت کرتے ہیں۔
جسے اب: یہ ہے کتقبیل جرعظمت سے نہیں بلکہ محبت سے جیسے بیوی
بچوں کا بوسہ لیا کرتے ہیں اگر بوسہ دینا عبادت وعظمت کی دلیل ہے تو لازم آئے گا
کہ ہرخض اپنی بیوی کی عبادت کرتا ہے اور اس کا لغوبونا ظاہر ہے معلوم ہوا کہ بوسہ
دینا عبادت و تعظیم کومتاز نہیں بلکہ بھی محبت سے بھی تقبیل ہوا کرتی ہے۔
رہایہ وال کہ پھرتم جمراسود سے محبت کیوں کرتے ہو۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے گھر کی بات ہاں کے متعلق مخالف کوسوال کرنے کا حق نہیں ہے دیکھئے کہ اگر کوئی شخص عدالت میں یہ دعوی دائر کرے کہ فلال مکان میری ملکیت ہے تو اس سے اس پر ثبوت طلب کیا جائے گالیکن جب وہ ثبوت پیش کردے تو خصم کو اس سوال کا حق نہیں کہ اچھا مکان تو تمہارا ہی ہے گھر یہ بتلا دو کہ اس گھر میں کیا کیا سامان ہے یا کوئی شخص اپنی بیوی کا بوسہ لے تو اس سے یہ سوال ہوسکی کیا ہوسہ کے تم اس کا بوسہ کیوں لیتے ہوئی جب وہ یہ بتلادے کہ میں محبت کی وجہ سے بوسہ لیتا ہوں تو پھر اس سوال کا کسی کوئی نہیں کہتم کو بیوی سے مجبت کیوں ہے اور تم دن رات کو کتنے ہوسے لیتے ہو۔

اوراس کابیمطلب نہیں کہ ہم اس کی وجہ بتلانہیں سکتے کہ ہم کو تجرا سود سے کیوں محبت ہے بلکہ مطلب میہ ہے کہ مخالفین کے اعتراض کا جواب اس حد تک دینا جا ہے جہاں تک ان کوسوال کاحق ہے اور جوسوال ان کے منصب سے باہر ہواس کا جواب نہ دینا چاہیے بلکہ صاف کہدوینا چاہیے کہتم کواس سوال کا کوئی حق نہیں نے کفین کا دماغ ہر بات کی حقیقت مجھنے کے قابل نہیں ۔ امور دقیقہ کوان کے سامنے بیان نہ کرنا جاہے بعض لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں کہ وہ بات کوئی ہے جس کوہم نہیں تب<u>جھ سکتے ۔</u> آخر ہم بھی توانسان ہیں اگر باریک بات ہارے سامنے بیان کی جائے تو کوئی وجہیں کہ ہم اس کونہ جھ سکیں ، میں کہتا ہوں کہ اگرالی بات ہے تو میں ایک ریاضی دان ہے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اقلیدس کی کوئی شکل ایک تھس کھدے توسمجھا دیں جس نے اقلیدس کےمبادی واصول موضوعہ کو بھی نہ سنا ہو۔ یقنیناً وہ اقر ارکرے گا کہ میں ایسے مجض کوا قلیدس کی اشکال نہیں سمجھا سکتا آخر کیوں کیا انسان نہیں گر بات وہی ہے کہ بعض امور کے لئے مبادی ومقد مات کا سجھٹا ضروری ہوتا ہے اس لیے اس کو دہی سجھ سکتا ہے جس کے ذہن میں تمام مبادی ومقد مات حاضر ہوں ہر مخص ان کوئہیں سمجھ سكتا-اوريه بالكل موفى بات ب مرجرت كى بات ب كه آج كل كے عقلاء كى سجھ میں یہ بات جبیں آتی۔

(گر میں تبرعا اسکاراز بھی بتلائے دیتا ہوں) تقبیل ججر کے راز کے متعلق میں کہہ چکا ہوں کہ اسکاراز بھی بتلائے دیتا ہوں ) تقبیل حجر سے راز کے متعلق میں کہہ چکا ہوں کہ اس کا منتا ہے چنا نچہ حضرت عمر نے اس حقیقت کو مجمع عام میں ظاہر کر دیا کہ ایک بارآپ طواف کر رہے تھے اس وقت کچھلوگ دیہات کے موجود تھے جب آپ نے تقبیل جحرکاارادہ کیا تو حجر کے یاس ذرا تھہرے اور فرمایا کہ

انى لاعلم انك لحجر لا تضرولا تنفع ولولا انى رأيت رسول الله عَلَيْكِ قبلك ما قبلتك. ترجمہ (لینی میں جانتا ہوں کہ تو ایک پھر ہے جونہ کھی نفع دے سکتا ہے اور نہ ضرر دے سکتا ہے اوراگر میں نے رسول ایک کو تھے بوسہ نہ دیتے ہوئے دیکھا ہوتا تو میں بھی تھے بوسہ نہ دیتا)۔

کیا خٹک معاملہ کیا ہے جمر کے ساتھ، بھلا اگر مسلمانوں کا بیمعبود ہوتاتو کیااس سے بھی انیا خطاب کیا جاتا کہ نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ ضرر پہنچا سکتا ہے۔اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس تقبیل کا منشا محض محبت ہے اور محبت کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے اس کو بوسہ دیا ۔ حضور کا فضلہ بھی کسی جگہ گرا ہوتو ہم کواس جگہ سے محبت ہوگی۔ چہ جا تیکہ دہ جہال حضور کے ہاتھ گئے ہوں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا دہ ن مبارک لگا ہو ۔

درمنز لے کہ جاناں روزی رسیدہ باشد بافاک آستانش داریم مرحبائے

رہایہ کہ حضور نے اس کو کیوں بوسہ دیا اس سوال کا کسی کو تی نہیں اور نہ ہم کواس کی وجہ بتلانا ضروری ہے ہاں اتنی بات بقینی ہے کہ حضور کے بطور عبادت وعظمت کے بوسنہیں دیا ور نہ حضرت عمر اس بیبا کی کے ساتھ لائے شول لا تسفع نہ فرماتے ۔وہ حضور کے مزاج شناس تھے جب انہوں نے جمر کے ساتھ بیمعاملہ کیا تو یقیناً اس تقبیل کا عبادت ہونا ہر گرنہیں۔

اور تبرعاً اس کا جواب بھی دیتے دیتا ہوں کہ ممکن ہے حضوط اللہ کہ حجر کے اندر تجلیات اللہ یکا بنست دوسرے حصص بیت اللہ کے زیادہ ہونا منکشف ہوا ہولی مثال تقبیل کا تلبس زائد ہے تجلیات اللہ یہ ہے، اور جس چیز کو محبوب کے انوار سے زیادہ تلبس ہواس کا بوسد یتا اقتضائے محبت ہے۔

امسر عسلسى السديسار ديسار ليسلى اقبسل ذا السجسدار و ذا السجسدارا

ومساحسب السديسار شنغفن قلبى و لكن حب من سكن الديارا

(محاس اسلام ۲۸)

تسبیح خلائق پراعتراض اعتداض: (پندت سوای جی کااعتراض)

جوغیر ضروری روح اشیاء بین وه خدا کوجان عی نهیں سکتیں تو پھروہ اس کی عبادت كيونكر كرسكتي بي-

جواب: سوای جی اسنے اسجدہ کے معنی فرمانبرداری ، فروتی کے ہیں (دیکھو صراح) ہاں ہرچیز کی اطاعت اور فروتنی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہوتی ہے۔ پس آیت کے معنی صاف ہیں کہ'' زمین وآسان کی سب چیزیں خدا کی فر مانبردار ہیں جو جو کام ان کے سپرد ہیں وہ ان کوعمدہ طرح سے تورے کردہے ہیں' قرآن سے شہادت ان معنى كى سنى ہوتو سنو! كُلُّ لَهُ قَا نِتُونَ (ہرايك چيز خداكى فرمانبردارے)-

نماز گناہوں سے کیسے روکتی ہے اعتراض: (عام تکرین کا عتراض)

حسب قرآن بری باتوں نے بچانا نماز کا خاصہ ہے تو پھراس کے خلاف کیوں

جواب: وه نبین دیکھتے ہم نمازکس شان کی پڑھتے ہیں آپ کی نماز کی ایک مثال ہے جیسے کوئی کہے کہ جھے آدمی کی ضرورت ہے اور آپ اس کے سامنے ایک اپا جج گوشت کے لوقع سے کو لا کر پیش کردیں اور وہ جب کیے کہ میں ایا بیج کو لے کرکیا كروں يہ مى كوئى آدمى ہے تو آپ اس كے جواب ميں يہ كبيل كے كه صاحب تم نے آ دمی کہاتھا میں نے آ دمی لا دیا۔ دیکھ لوید حیوان ناطق ہے یانہیں۔ توبیشک وہ معقولی

آدی ہو ہے گرمعمول کا آدی نہیں وہ اس قابل نہیں ہے جس کو آدمیوں کے کام کیلئے کے جا کیں بس بیال ہماری نماز کا ہے کہ نام کو نماز ہے گراس کی شان بیہ ہے کہ اس کے ہاتھ ہیں نہ پیر نہ مر ہے نہ آتھ ہیں اگر ہاتھ ہیں تو سر کٹا ہوا ہے سر ہے تو آتھ ہیں اندھی ہیں ،اہل حقیقت تو الی نماز کو کا لعدم سجھتے ہیں جیسے اپا جج گوشت کے تو گوشت کے تو گوشت کے تو گوشت کے کو کا لعدم سجھا گیا تھا گر فقہاء نے بید کھے کر کہ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہا گرنہ ہونے کا حکم لگا دیا ہے گر کہ تھم سے اس پرصحت کا حکم لگا دیا ہے گر میں کہ صحت و یہ بی ہی ہوڑ و یہ بیس سالیا بج کو حیوان ناطق ہونے کی وجہ ہے آدی کہا تھا لیس ایس ایس ہے ہیں آپ کی نماز اصطلاحی نماز تو ہے گر حقیقی نماز نہیں ہے لیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہ اس کو بے کار سیمی نہیں نہ ہونے نہیں کہ اس کا ہونا پھر بہتر ہے کیونکہ بعض دفعہ اگر نظر عنایت ہوجائے تو حق تعالیٰ کے نہیاں بیصورت بھی قبول ہوجاتی ہے مولا ناروم ہے ایک نماز کے قبول ہونے کی مجیب مثال دی ہے فرماتے ہیں۔۔

این قبول ذکرتوازر حمت است چوں نماز متحاضه رخصت است

یعنی جس طرح عورت متحاضہ کی نماز شرعاً سیح مانی گئی ہے حالانکہ نماز کے اندر بھی اس کاخون جاری ہے اور حقیقت کے اعتبار سے وہ ناپاک ہے مرکض رحمت کی بناء پراس کوقبول کرلیا جاتا ہے یہی حالت ہماری نمازوں کی ہے کہ گوحقیقت کے

ل با و و کا تعدم ہیں مگر حق تعالیٰ کی نظر عنایت سے بھی یہ بھی قبول ہوجاتی ہیں۔ لحاظ سے وہ کا تعدم ہیں مگر حق تعالیٰ کی نظر عنایت سے بھی یہ بھی قبول ہوجاتی ہیں۔

نیز بعض دفعہ شدہ شدہ بینماز حقیقی کی طرف وسیلہ ہوجاتی ہے جیسے بعض طلبہ بدشوق ہیں نہ مطالعہ کر کے پڑھتے ہیں نہ پڑھ کرد کیھتے ہیں تو ان کا اس دفت پڑھنا نہ پڑھنے کے مثل ہے گرشفیق استاداس کو کمتب سے نہیں نکالٹا اور بیاکہتا ہے کہ گوبیاس وفت شوقین طالبعلم کے برابز نہیں گر شدہ شدہ شوق کی امیدہے چنانچہ اکثر ایسا بھی ہوجاتا ہے کہ جن طالبعلموں کوابتداء میں شوق نہ تھا جب وہ عرصہ تک کام میں گے رہے توایک وفت خود بخو دان کوشوق پیدا ہو گیا آئیس اسباب پرنظر کر کے حضرات فقہاء نے الیمی نمازوں پرصحت کا تھم لگا دیا اور واقعی فقہاء کا وجود بھی امت کیلئے رحمت ہے۔ پس آپ اپنی نماز کو بے کارتو نہ مجھیں گرکا مل بھی نہ مجھیں۔

اب اعتراض کا جواب ہوگیا کہ نمازی تا ثیرتوحی تعالی نے یہ بتلائی ہے کہ تسلمی عن الفحشاء و المنکر اور ہم اپنے اندریا ترنہیں پاتے تو بات یہ کہ یہ الفحشاء و المنکر اور ہم اپنے اندریا ترنہیں پاتے تو بات ہوتا ہم نماز کا سم نماز کی ہوتا ہم نماز کو بری طرح ادا کرتے ہیں جیسے کوئی جوشاندے کوسفوف بنا کر بھا تک لے تو بتلا سے کہنع کوئی جوشاندے کوسفوف بنا کر بھا تک لے تو بتلا سے کہنع کے دیکر ہو۔

دوسرے بیرکہ جیسی ہماری نماز ہے ولیمی ہی اس کی نہیں عین المفحشیاء بھی ہے اگر کامل نماز ہوتی تو وہ ہم کوتما م فحشاء سے روک دیتی اب ناقص ہے تو کسی قدر فحشاء سے روک دیتی ہے ادراس سے اٹکارنہیں ہوسکتا۔

تجربہ کے منازی آ دی عموماً بنمازیوں سے کم گناہ کرتے ہیں اورادنیٰ نفع تو یمی ہے کہ نمازی آ دمی کے پاس کوئی کا فربہکانے کے واسطینیں آتا کفار جس کونمازی دیکھتے ہیں اس کودین کا پابند اور پختہ مجھ کر پچھنیں کہتے اس سے وہ ناامید ہوجاتے ہیں کہ ہمارے بہکانے ہیں نہیں آسکتا۔ (ایواءالیتامی ۲۰)





# قربانی کے جانوروں کا ذرج کرنا خلاف رحم نہیں عشراض: (ہندوؤں کا عتراض)

مسلمان بے شار جانوروں کو قربانی کے ایام میں ذرج کرکے ان پرظلم کرتے ہیں۔اوران کوجانداروں پررم نہیں آتا۔

جواب: خداتعالى كومان والى قوين خواه كوئى مون اس بات كى بركز قائل نہیں ہیں کہ خداتعالی ظالم ہیں بلکہ خداتعالی کور حسمین ، رحیم مانتے ہیں اب خدا تعالیٰ کافعل دیکھوکہ ہوا میں باز ،شکرے،گدھ، چرغ وغیرہ شکاری جانور موجود ہیں اور وہ غریب برندوں کا گوشت کھاتے ہیں گھاس اورعمدہ سے عمدہ میوے اور اس قتم کی کوئی چیز نہیں کھاتے چرد مجھوآگ میں پرواند کے ساتھ کیاسلوک ہوتا ہے چر بانی کی طرف خیال کرو که اس میں کس قدرخونخوار جانورموجود ہیں گڑیال اور بڑی بڑی محھلیاں اوو بلا دُوغیرہ یہ چھوٹے چھوٹے آبی جانور کھاجاتے ہیں بلکہ بعض محھلیاں قطب ثالی سے قطب جنوبی تک شکار کے لئے جاتی ہیں پھرا یک قدرتی نظارہ سطح زمین پردیکھوکہ چیونٹی خورجانور کیسے زبان نکالے پڑار ہتاہے جب بہت ی چیونٹیاں اس کی زبان کی شیری کی وجہ سے اس کی زبان پرچ مے جاتی ہیں تو حجث زبان مینی کرسب کونگل جاتا ہے۔ کمڑی کلیمیوں کا شکار کرتی ہے تمس خور جانوراپی غذا ان جانوروں کو مارکر ہم پہنچاتے ہیں بندروں کو چیتا مار کر کھا تا ہے جنگل میں شیر بھیڑ یے تیندوے کی غذا جومقررہے وہ سب کومعلوم ہے بلی س طرح چوہے کو پکڑ کر ہلاک کرتی ہے۔ اب بتلاؤ كداس نظاره عالم كود مكي كركوئي كهدسكتا ہے بية نوني ذي جوعام طور ير جاری ہے یہ کسی ظلم کی بناء پر ہے ہر گرنہیں پھرانسان پرحیوان کے ذی کرنے کے ظلم کا الزام كيامطلب ركھتا ہے انسان كے جوئيں پڑجاتى ہيں يا كيڑے پڑجاتے ہيں كيسى ب

باکی سے ان کی ہلاکت کی کوشش کی جاتی ہے کیا اس کا نامظم رکھا جاتا ہے جب اسے ظلم نہیں کہتے کہ اشرف کیلئے اخس کا قل جائز ہے تو ذرئح پراعتر اض کیونکر ہوسکتا ہے۔ بلکہ غور کر وتو حضرت ملک الموت کو دیکھو کیسے کیسے انبیاء رسل بادشاہ بچے غریب امیر سودا گرسب کوموت دے کر روح نکال لیتا ہے۔

پرغور کرواگر ہم جانوروں کوعیدالاصحل پراس لیے ذرج نہ کریں کہ ہمارا ذرج کرنا رحم کے خلاف ہے تو کیا اللہ تعالی ان کو ہمیشہ زندہ رکھے گا اور ان پر بیرتم ہوگا کہ وہ نہ مریں۔ پس اس تمہید کے بعد گزارش ہے کہ اگر جانوروں کوذیح کرنا خلاف رحم ہوتا تواللہ تعالی شکاری اور گوشت خور جانورول کو پیدا نه کرتا نیز اگران کو ذریج نه کیا جائے تو خود بار ہو کرمریں گے، پس غور کروکدان کے مرنے میں کیسی تکلیف ان کولاحق ہوگی۔ قانون اللي كوجم و يكھتے ہيں كہ ہر چيز بے صد برهنا جا ہتى ہے اگر ہرايك برگد کے پیج حفاظت سے رکھے جائیں تو دنیا میں برگدہی برگدہوں اور دوسری کوئی چیز نہو مر دیکھو ہزار جانوراس کا کھل کھاتے ہیں اس سے پیتالگتا ہے کہ اس بڑھنے کوروکنا مرضی اللی ہے اس طرح اگر ساری گائیوں کی پرورش کریں تو ایک وقت میں دنیا کی ساری زمین بھی ان کے جارے کیلیے کافی نہ ہوگی ۔ آخر بھوک پیاس سے خودان کومرنا یڑے گا جبکہ پینظارہ قدرت موجود ہے تو ذیح کرنا خلاف مرضی الٰہی کیوں ہے۔ توموں کی تاریخ برنظر کرنے سے ظاہر ہوتا ہے کداد فی چیز اعلیٰ کے بدلے میں قربان کی جاتی ہے سیسلسلہ چھوٹی ہے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیزوں میں پایا جاتا ہے ہم نیچے تھے تو یہ بات منی جاتی تھی کہ کسی کوسانپ کائے تو وہ انگلی کاٹ دی جائے تا كىكل جسم زہر ملے اثر مے محفوظ رہے كويا انگلى تمام جسم كىلئے قربان كى كئى ہے۔ (٣) ای طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جارا کوئی دوست آجائے تو ہمارے پاس جو پھھ اس کی خوشی کیلئے قربان کرنا پڑتا ہے ۔ تھی ، آٹا، گوشت وغیرہ قیمتی اشیاءاس پیارے

كسامن كوكى حيثيت ببين رهتين-

(۷) اس سے زیادہ عزیز ہوتو مرغے مرغیاں حتی کہ بھیٹریں اور بکرے قربان کے جاتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھر گائے اور اونٹ بھی عزیز مہمان کیلئے قربان کردئے جاتے ہیں۔ جاتے ہیں۔

اس سے او پرچلوتو ہم دیکھتے ہیں کہ اونی لوگوں کو اعلیٰ کیلئے قربان کیا جاتا ہے مثلاً بھتی ہیں گوتر ان سے جواروں کے سردوہ کام ہوتا ہے بھتی ہیں گوتمام قوموں کی عید ہی کا دن ہو گران بے چاروں کے سردوہ کام ہوتا ہے بلکہ ایسے ایام میں ان کوزیادہ تاکید کی ہوتی ہے کہ لوگوں کی آسائش وآرام کی خاطر کوئی گذرگاہ میں ندر ہے دیں گویا اونی کی خوشی اعلیٰ کی خوشی پرقربان ہوئی۔ گذرگ کسی گزرگاہ میں ندر ہے دیں گویا اونی کی خوشی اعلیٰ کی خوشی ہوتی۔

(۲) بعض مندو گؤر کہشا برے زورے کرتے ہیں لداخ کے ملک میں تو دورہ

تک نہیں پیتے کیونکہ یہ چھڑوں کاحق ہے مگریہاں کے ہندودھوکا دے کراس کادودھ دوہ لیتے ہیں اور پھراس سے اور اس کی اولا دسے تخت کام لیتے ہیں یہاں تک کہا پ

دوہ سے ہیں اور پران سے اوران کی اولا دھے سے کام سے ہیں یہاں تک لدا۔ کاموں کیلئے انہیں مار مار کر درست کرتے ہیں یہ بھی ایک تسم کی قربانی ہے۔

ا فسراینے بادشاہ کے بدلے میں قربان ہوتا ہے۔ پس خدانے اس نطرتی مسلکو برقرار رکھااور اس کو قربانی میں تعلیم دی کہ اعلیٰ ادنیٰ کیلئے قربان کیا جائے۔

(احكام اسلام عقل كي نظر مين صفحة ١٢٣)

حضرت تھانوی ایک اور جگہ میں لکھتے ہیں کہ دوسری قوموں کا یہ شبہ ہے کہ سلمان لوگ بوے سکھل ہوتے ہوتے ذرا لوگ بوے سنگدل ہوتے ہیں کہ انہیں جانوروں کے گلے پرچھری چھرتے ہوتے ذرا بھی رحم نہیں آتا۔ یہ احتراض محض نا واقعی یا ضد کی بنا ہے مگر بجیب بات یہ ہے کہ شبداوریہ اعتراض فقط گائے کی قربانی ہے متعلق ہے چوہے۔ بکری ، مرغی ، کبوتر کے متعلق نہیں معلوم ہوتا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے یعنی اس شبہ کا سبب ترجم نہیں ہے بلکہ محض اپنی

تمامیت ذہبی ہادراگرکوئی ذہین آ دمی ذہب سے قطع نظر کر کے سب جانوروں کے متعلق بہی الزام دے تواس کا جواب ہیہ کہ اسے کیا خبر کہ مسلمان نرم دل ہوتے ہیں متعلق بہی الزام دے تواس کا جواب ہیہ خد بہ سے نہیں تو نادا تفیت سے ضرور ہے۔ پس اس کا فیصلہ بہت ہی ظاہر ہے مگر باوجوداس کے ظاہر ہونے کے علما ومناظرین نہ معلوم جواب ہیں کہاں کہاں پہنچاتے ہیں لیکن ان پر بھی اعتراض نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ تحقیق مقصود نہیں ہوتی محض الزام اور خاموش کرانا مقصود ہوتا ہے، باتی جہاں تحقیق منظور ہوتی ہے دہاں حق تعالیٰ کے اس وقت جھے جواب ہیں ہیا بات سمجھا دی کہ آئیس کیا خبر مسلمانوں میں رحم نہیں ۔ اب آپ سب مسلمانوں کو ٹول لیجئے کہ ذری کے وقت قلب کی کیا کیفیت ہوتی ہے کڑھتا ہو سب مسلمانوں کو ٹول لیجئے کہ ذری کے وقت قلب کی کیا کیفیت ہوتی ہے کڑھتا ہوری ہوگئے ۔ آخر یہ کیا بات ہو تھوں سے آنسو جاری ہوگئے ۔ آخر یہ کیا بات ہو تھوں سے آنسو جاری ہوگئے ۔ آخر یہ کیا بات ہو تھوں سے آنسو جاری ہوگئے ۔ آخر یہ کیا بات ہو تھوں کا قصد سنا ہے کہ ذریح کے وقت آتھوں سے آنسو جاری ہوگئے ۔ آخر یہ کیا بات ہو تھا میانوں کا قوت عدل ہے کہ تاہیں جاتھ ہوا کہال کے ساتھ ہوا کمال مسلمانوں کا قوت عدل ہے کہ ایک بی طرف نہیں جاتے ہوا کھا۔

وَكَذَالِكَ جَعَلُنَا كُمُ أُمَّةً وَّسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيكُم شَهِيدًا

وسط کی تغییر عدل ہے کہ اعتدال ہے قوت علمیہ وعملیہ دونوں میں کہ جزبرہ وبلاہت کے وسط میں حکمت، جبن و تہور کے وسط میں شجاعت، ای طرح قوت شہویہ خور و فجور میں توسط عفت ہے اور ان تمہوں کے مجموعہ لینی حکمت، شجاعت، عفت کانام عدل ہے توبیہ امت عادلہ ہے ۔ حق تعالی نے احکام بھی ایسے رکھے ہیں کہ اگر ان اگران کے اندرامت عادلہ ہے ۔ حق تعالی نے احکام بھی ایسے رکھے ہیں کہ اگر ان کے اندرصفت عدل کم ہوتو ان احکام کے برشنے سے درست ہوجائے۔ نہ افراط ہو کہ چھری ڈال دواور نہ تفریط کہ رحم نہ ہوغوض دونوں میں اعتدال رکھوتو ہما را بردا کمال بہ ہے کہ رحم بھی ہے رہے تھی گریہ جھرک کہ ع۔

## آل که جال بخفد اگر مکشد رواست اگر کوئی کے کہ انہوں نے مارا تو نہیں تو اس کا جواب دوسرے مصرعہ میں دیتے ہیں کہ

نائب است او ، دست او دست خداست

بیتومسلم ہے کہ جان جس کی دی ہوئی ہووہ لےسکتا ہے ہم اس کے نائب ہیں اس نے ہمیں تھم دیااس لیے ہم نے چھری پھیردی۔ باقی ہم نے جان نہیں نکالی، ہم نے تو فقط راستہ کھول دیا جان تو انہیں نے نکالی۔

اب کیاشبد ماال اسلام پر که بدبور سنتکدل موتے ہیں۔

آپ برے رحمل ہوتے ہیں کہ خود چوہے نہیں مارتے مسلمانوں کے محلے میں چھوڑآتے ہیں کہ بیماریں جبتم ہمیں موش کشی میں اپنانائب بناتے ہوتوا گراللہ تعالی نے گاؤکشی میں ہمیں اپنا نائب بنادیا تو کیا قباحت ہوگئی۔اللہ تعالیٰ کی نیابت میں بیلغ بھی ہے کہ مارواور کھا واور تمہاری نیابت میں تو فقط مار کر چھیکنا ہی ہے اور پچھ بھی نہیں۔ سجان الله بدرم ولی ہے ہم ہے تونہیں مارے جاتے تم مارو، نیابت اور کے کہتے ہیں؟ یہ تو زبان سے کہنے سے بھی بوھ کر ہے اگر زبان سے کہتے تو ایک مسلمان بھی نہ کرسکتا کیونکہ ہیا بہ کس کوغرض تھی کہ وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر تمہارے گھروں اور د کا نوں پر چوہے مارنے جاتا مگران کے گھرلا کرچھوڑ دیئے کہ اچھی طرح ان کو مار عمیں

بدرم توویا ہی ہوگیا کہ سی کی ایک بے حیابہ وقعی اس ہے سی نے یوچھا کہ تہارا شوہر کہاں گیاہے؟ حیا کی وجہ سے منہ سے توند کہ سکی مربتلانا مجی ضرور تھا تو آپ نے کیا کیا کہ انتظام اوراس کے سامنے موتا اور پھراو پرسے بھاند کی مطلب میر کہ ندی یار حمیاہے۔

#### حكايت

تو حضرت بعض رحم بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ کسی نے زنا کیا حمل رہ گیا، رسوائی ہوئی تو لوگوں نے اس سے کہا کہ مجنت تو نے عزل کیوں نہ کرلیا (عزل انزال سے پہلے علیمدہ ہوجانے کو کہتے ہیں) تو آپ کہتے ہیں کہ سناتھا کہ عزل مکروہ ہے۔

کہخت، منحوں اور زنا کونسافرض سناتھا؟ تو بعضوں کا تقویٰ بھی ایسا ہی ہوتا ہے پہتو ترحم ویباہی ہے جیسی اس بہو کی شرم تھی کہ مندسے بولنے میں تو حیاتھی اوراہنگا کھول

کرسا سے بیٹھ جانے میں حیانہ تھی اور پھرمسلمانوں پراعتراض۔ حضرات میں بقسم کہتا ہوں کہ ترحم مسلمانوں کے برابر کسی قوم میں نہیں ہے گرامتخان کے وقت معلوم ہوتا ہے۔

، ماں سے روا ہوں ہے۔ سمسی کا قطعہ ہے جس کے اشعاریہ ہیں۔

دے کر قتم کہے کہ تو میرا کہو پیئے گر پی نہ جائے جلدے پیالہ شراب کا اس وقت ہم سلام کریں قبلہ آپ کا

ان وست کا مقام کری جد جب کا گر کچھ بھی خوف سیجیے روز حساب کا

اورامتحان بغیرتو یہ آپ کاغلام قائل نہیں ہے قبلہ کسی شیخ و شاب کا

د نیا کے واقعات نے تھلم کھلا ٹابت کر دیا ہے کہ ترحم کے موقع پرترحم کرنا پیرخاصہ مسلمانوں ہی کا ہے ۔مسلمانوں کے برابر کوئی قوم رحمہ لنہیں۔

میرے پاس ایک برہمن کا عطآیا تھا کہ مسلمانوں پرتوبیا عتر اض کیا جاتا ہے کہ جو مارتے ہیں مثلاً گاؤکشی وغیرہ کرتے ہیں مگروہ جیوگانہیں مارتے (جیوگا آدی کے لفس کو کہتے ہیں اگریہ معترض قوم جیوگا مارتی ہے لینی آدمیوں پرظلم کرتی ہے۔ جھے

ال منتفى كا تول نقل كرنے سے فقط يہ مقصود ہے۔

الحق ما شهدت به الاعداء لین جادووه جوسر چڑھ کر بولے اب توکن شہادتیں ہوگئیں کہ مسلمان بوے رحمل ہوتے ہیں بہر حال ان کی رحمد لی ثابت ہوگئ۔ (وعظروح الج العج ص ۱۵)

# موذی جانوروں کے قل پراعتراض

اعتراض: (چوبدريداس مندوكااعتراض)

متہیں کہاں لائق ہے کہ بچھو وغیرہ کو بغیر کسی قصور کے ظاہر ہونے کے مار ڈالو۔ میں نہیں کہاں لائق ہے کہ بچھو وغیرہ کو بغیر کسی قصور کے ظاہر ہونے کے مار ڈالو۔

اور جانے نہ دونیک مردوں کا پیطریقہ ہے کہ دشمنوں کے حال پر بھی رتم کھاتے ہیں۔

**جواب**: مهاراج کهنا پچهاورکرنا پچه بمیں په پسندنہیں که بکری کی بکری تو نگل

جائیں گائے بیل بنام نہاد جگ کے نوش جان فرمائیں۔ یہاں تک کے اگر آ دی کا حوشت بھی مل جائے تو ایسا ہضم کریں کہ ڈکار بھی نہلیں پاخانہ کی راہ سے ہوا نکال دیں۔ دیکھئے ایسینل برہمن جرائیں کی راہیشدان معام احمد کریا ہے۔ یہ راہ سا

دی۔ دیکھے! کسیل برہمن جوآپ کا برا پیشوااور برداصاحب کرامات ہے بانات کو سب مضم کرگیاڈ کاربھی نہ لی۔ پھراس سب کے باوجود آپ کس منہ سے یہ بے فائدہ

بات كرتے بي اور تماشہ يہ ہے كہ جرائم كومعاف كرنے اور رحم كھانے كوآپ تخذ

راجہ پر پھست نے ہزاروں سانپ جگ بیں قمل کر ڈالے۔ اور اس جگ کے اہتمام میں بہت سے برہمن شامل تھے۔ آج تک کسی نے ان کو برانہیں کہا بلکہ وہ راجہ بردادیندارمشہورہے۔

براریدر ہررہ۔ ہندوؤں پرتعجب ہے کہ خود جو چاہیں کھا جا کمیں جس جانور کو چاہیں ہار ڈالیں مسلمان اگر بتقاضہ عقل موذی جانوروں کے قل کا حکم نافذ کریں تو ان پر اعتراض کریں۔(سوطاللہ البجبار۳/۱۵۶)

# جج کی قربانیاں خلاف عقل ہیں،ان کا گوشت ضائع ہوجاتا ہے اعتراض: (عام کفار کا اعتراض)

مکه معظمہ میں ہزاروں جانوروں کا ذرج ہوجاتا خلاف عقل ہے کیونکہ ان کا گوشت کوئی بھی نہیں کھاتا۔

جواب: اس كايي كه جناب من ع وفحش بات ليكن تفهيم كيلي عرض ع كه اگرتمہاری عقل میں کی شے کا نہ آنا خلاف عقل ہونے کی دلیل ہے تو ہمارا آپ کا پیدا ہونا جس *طر*یقہ سے ہے وہ بھی عقل کے خلاف ہےاوراس کا امتحان سیہ ہے کہ ایک ب*یحہ* الیا تجویز کیا جائے کہ وہ تہہ خاند میں برورش کیا جائے اور اس کے سامنے بھی اس کا تذكرہ ندكياجائة دىكس طرح پيدا موتاہے حتى كدجب بيس برس كا موجائے تواس ے دفعتا کہا جائے کہ آ دی اس طور سے پیدا ہوتا ہے تو ہر گزاس کی عقل میں نہ آئے گا اورجم چونکدرات دن و کیصے ہیں سنتے ہیں کداس طریقہ سے انسان پیدا ہوسکتا ہے اس لیے ہم کوخلاف عقل نہیں معلوم ہوتا تو جناب ہم تو جب پیدا ہوئے ہیں ہمارے تمام حالات بی خلاف عقل ہیں ہماری عقل توبس کھانے کمانے کی ہے۔ایسے ہی جیسے کسی بھوکے سے بوچھاتھا کہ دواور دو کتنے ہوتے ہیں کہا جارروٹیاں۔ایسے ہی ہماری عقل صرف اس قدرہے کہ کھانی او اور باتیں بنالو، جب اتی عقل ہے تو اسرار شریعت ملماں سے سجھ میں آئیں ایسے ہی صرف جانوروں کی قربانی میں بلاتھیم گوشت کے بھی حكت باكر مارى عقل مين ندآئة و قابل الكاركييم وكى اوراس ليه مارد دمه ضروری نہیں ہے کہاس حکمت وراز کو بیان کریں لیکن تیرعا بتائے دیتے ہیں وہ بیہ کہ اصل میں سیسنت ابراجی کا اتباع ہے اور شے محبوب کا خرج کر مقصود ہے اور وہ صرف جانورذ بح كرنے سے حاصل موجا تاہے كوشت خواہ ركھيں ياتقسيم كريں۔ دوسری بات سے کہ اصل عمل تو ہے ہے کہ بیٹے کوذی کریں لیکن اول تو سب

کے بیٹانہیں ہوتا دوسرے میر کہ اگریکم ہوتا تو بہت کم ایسے نگلتے جویڈل کرتے۔ یہ حق تعالیٰ کافضل ہے کہ جانورکواولا دے ذرج کے قائم مقام کردیا۔ اس لیے بیکہتا کہ قربانی میں مال ضائع کرتا ہے جیسے آج کل نوتعلیم یافتہ اصحاب کا خیال ہے۔ سراسر غلط ہے اور قربانی کا مقصودا ظہار محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور وہ اس میں حاصل ہے کھر مال کہاں ضائع ہوا۔ (ترغیب الاضحیہ صفحہ 11)

# ذركانسان ناجائز كيون؟

اعتراض: (مندودُل كاعتراض)

آپ مرنے سے ذریح ہوکر مرتا بہتر ہے کیونکہ خود مرنے میں قبل و ذریح کی موت ہے زیادہ تکلیف ہے، رہایہ سوال کہ پھرانسان کو بھی ذرج کر دیا جایا کرے تاکہ آسانی سے مرجایا کرے۔

اس کا جواب میہ کہ حالت ماس سے پہلے ذرج کرنا تو دیدہ دانستال کرنا ہے اور حالت ماس کا پہنہیں چل سکتا۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ مرنے کے قریب ہو گئے تھے پھرا چھے ہوگئے۔

اوریشباگر حیوانات میں کیا جائے کران کی یاس کا بھی تو انظار نہیں کیا جاتا۔ جواب ہیہ ہے کہ جانوروں اور انسان میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا تو باتی رکھنا مقصود ہے کیونکہ خلق عالم سے وہی مقصود ہے اس لیے ملا نکہ کے موجود ہوتے ہوئے بھی اس کو پیدا کیا گیا بلکہ تمام مخلوق کے موجود ہونے کے بعد اس کو پیدا کیا گیا کیونکہ نتیجہ اور مقصود تمام مقد مات کے بعد موجود ہواکرتا ہے اس لیے انسان کے ذی وَلَى اجازت نہيں دی گئی۔ ورند بہت لوگ اليي حالت هيں ذرج كرد يے جائيں گے جس كے بعدان كے تدرست ہونے كى اميد هي اور ذرج كر نيوالوں كے زرديك ان كى ياس كى حالت هي اور جانور كاباقی رکھنامقعو دنييں اس ليے ان كے ذرج كى اجازت اس بناء بردے دی گئی كہ ذرج ہوجانے هيں ان كى راحت ہواور ذرج كے بعدان كا گوشت وغيرہ بقاء انسان هيں مفيد ہے جس كا ابقاء مطلوب ہے اگر اس كو ذرج نہ كيا جائے اور يوں ہى مرنے كے لئے ان كوچھوڑ ديا جائے تو مردہ ہوكر اس كے گوشت وغيرہ ميں زہر كا اثر كھيل جائے گا اور اس كا استعمال انسان كی صحت كيليے معز ہوگا تو بقاء انسان كا وسلہ نہ ہے گا اور قصاص و جہاد ميں چونكہ افتاء بعض افر او بغرض ابقاء جميع الناس بقينى ہے اس ليے و ہاں قبل انسان كی اجازت دی گئی ہے مگر ساتھ ہى اس كی رعایت كی شورت سے مارا جائے بعنی قصاص هيں جو کمن اختیارى ہے کہتی الا مكان ہولت كی صورت سے مارا جائے بعنی قصاص هيں جو کمن اختیارى ہے تكوار سے اور جہاد ميں مثلہ وغیرہ كی ممانعت ہے۔

حفرت تفانوي في لكمة بن:

پھرکوئی کے کہ ذبح انسان بھی جائز ہوسکتا ہے اس میں شک نہیں کہ فی نفسہ ذبح انسان کیلئے بھی عمدہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ شہادت کو متفق اللفظ ہو کر اعلیٰ کمال مانا مگر انسان کے ذبح نہ کرنے پراور بہت ہے توی دلائل ہیں۔

خلاصه اس کابیہ ہے کہ انسان کے ساتھ اوروں کے بھی حقوق ہیں کسی کی پروش ہے کئی حقوق ہیں کسی کی پروش ہے کئی اسلسلہ پیدا ہوجا تا ہے۔ اس لیفن انسان سلزم مزاعر فی اور شرعی قانون میں سخت گناہ کہا گیا ہے۔ الغرض انسان کا قبل اس لیے جمویز نہیں ہوا کہ انسان کے ساتھ بہت سے حقوق ہوتے ہیں ان کا ضائع ہوتا زیادہ دکھوں کا موجب ہے۔ (المصالح العظلیہ)

# جانوربسم الله برصف سے حلال ورنه حرام كيے ہوجاتا ہے؟ اعتراض: (ہندوؤں كاعتراض)

مسلمان جو گوشت کھاتے ہیں تو وہ حلال کرے کھاتے ہیں پس اگریہ جانور دعاکے برخے سے حلال ہوجاتے ہیں تو سب جانور حلال ہوسکتے ہیں اور اگر دعاکے برخے سے حلال ہو جاتے تو خو ومراہوا کیوں حلال نہیں ہوتا سوال کا منشا یہ ہے کہ گوشت کی حلت کی وجہ کیا ہے اگر گوشت میں حلت اس دعاء سے آتی ہے جوتم جانور کو ذرح کرتے ہوئے پڑھے ہوتو ہرایک جانور دعا پڑھنے سے حلال ہوجانا چاہیے یہاں تک کہ سُور اور کتا بھی اور اگر حلت موت سے آتی ہے تو جانور خود مرجائے اس کا گوشت کیوں حلال نہیں سمجھتے۔

جواب(1): کوئی پنڈت جی ہے پوچھے غیر کی چیز جواس کی اجازت سے حلال ہوسکتی ہے تو اگر بوجہ اجازت حلال ہوسکتی ہے تو لازمی بات ہے جس کو اجازت دیتا ہے اس کی گائے اور سُور اور اس کے گھر کا پاخانہ پیشاب سب حلال ہوجائے بلکہ اس کی جوروبھی۔اگر چہاس کی مال بہن بیٹی ہی کیوں نہو۔

اوراگراس کی اجازت سے حلال نہیں ہوتیں بلکہ بول ہی حلال ہیں تو پھر چوری قزاقی ،غصب میں کیا خرابی رہی کہ (اخلاقا وقانو ناان کو براسمجھا جائے اور جرم قرار دیا جائے )۔

علاوہ بریں مہا بھارت کی فصل سوم میں جومرقوم ہے کہ جن جانوروں کے قل کے وقت بید پڑھا جائے ان کا گوشت پاک ہے جوکوئی اسے کھائے وہ ان ہی لوگوں میں داخل ہے جنہوں نے حیوانات کو ترک کر دیا اور جن حیوانات کے قل کے وقت بیدنہ پڑھا جائے وہ روانہیں۔ انتخا

اس میں پنڈت جی کیا فرماتے ہیں۔اگر بید کی وجہ سے بیصلت ہے توسب ہی جانور طال ہو سکتے ہیں کھیدر کھ بید کی اس کی خصیص کے کیا معنی کہ جن حیوانات کے تلے کے دانت ہیں اوراد پر کے نہیں وہ خوراک ہیں۔ اوراگر بید کی وجہ سے بیر صلت نہیں تو مردار کے حلال نہ ہونے کی کیا وجہ؟ (انتصار الاسلام حضرت نا نوتو ی)

## حضرت تفانوی لکھتے ہیں:

ہرتا ثیر کیلئے ایک موثر چاہیے اور ایک قابل آفتاب کی تاثیر سے جو آئینہ منور ہو جاتا ہے اور آتشیں شیشہ میں شعاعیں آجاتی ہیں تو ان دونوں صور توں میں آفتا ہو ثر ہے اور آئینہ اور آتشیں شیشہ متاثر اور قابل ،اگر ادھر آفتاب نہ ہوتو بینورانیت جو آئینہ میں ہوتی ہے اور بیسوزش جو آتشیں شیشہ میں پیدا ہو جاتی ہے ظہور نہ کرے اور اگر ادھر آئینہ اور آتشیں شیشہ نہ ہوتے بھی بینورانیت اور بیسوزش ظاہر نہ ہو۔

اسی طرح تکبیروغیرہ ذکر اللہ مؤثر ہیں اور حیوانات معینہ قابل اور متاثر اگر مؤثر کی جانب بالکل خالی ہو یا بجائے ذکر اللہ کچھ اور ہو جب بھی حلت متصور نہیں اوراگر قابل کی جانب سے بالکل خالی ہویا سوائے معینہ کے اور کوئی حیوان ہو تب بھی حلت متصور نہیں۔

اب عبیر کے مور ہونے کی وجہ مجھو جب حکمت الی نے انسان کیلئے ان حیوانات کو جوزندگی میں اس کے مثل ہیں مباح کردیااوران حیوانات پراس کوقد رت عطافر مائی تو واجب ہوا کہ ان حیوانات کی جان نکالنے کے وقت اس نعمت سے غافل نہ ہونے کی بہی صورت ہے کہ خدا تعالی کا نام ان پرذکر کریں، چنانچے اللہ تعالی فرماتا ہے:
لیند کُرُوا اسْمَ اللهِ عَلٰی مَارَزَ قَهُمُ مِنُ بَهِیْمَةِ الْانْعَام.

رید حروا اسم اللو علی مارز فھم مِن بھِیمهِ الا تعامِ. ترجمہ: لینی خدا تعالی کا نام لیساس چیز پر جو خداتعالی نے ان کوعطافرمائی چار پاپوں میں سے۔ شرح اس کی ہے ہے کہ غلہ پھل دغیرہ نبا تات کابنی آ دم کیلئے ہونا تو ظاہر تھا کون نہیں جانتا کہ ہے چیزیں نہ ہو تمیں تو بی آ دم کی زندگی محال تھی ۔ البتہ حیوانات کابی آ دم کیلئے ہوتا اس وجہ سے مخفی تھا کہ شل بی آ دم کے دست و پا وچھم گوش دغیرہ اعضاء وقو کی ان کے حق میں بھی آلات انتفاع ہیں، پھر چیسے غلہ پھل وغیرہ نبا تات بی آ دم کے کام آتے ہیں ایسے ہی حیوانات ہم سنگ بی آ دم نظر آتے ہیں ۔ البتہ نبا تات میں پیدا کرنے کے سوا اور اجازت کی ضرورت ہے ورنہ ایذاء ذریح جواعلی ورجہ کی ایذا ہے کیونکہ تل ہے اعلی درجہ کاظلم ہوگا اور کیوں نہ ہو ہماری تنہاری ملک برائے نام ملک ہے جب ہماری مملوکات میں تصرف بے اجازت ظلم سمجھا جائے تو خداتعالیٰ کی مملوکات و خلوقات میں تصرف بے اجازت ظلم سمجھا جائے تو خداتعالیٰ کی ضرورت ہوئی۔

گر ہرس ناکس جانتا ہے کہ مالک کی اجازت اس وقت متصور ہے جب تصرف کرنے والا مالک کو مالک سمجھتا ہواوراگر کسی اور کوسوائے مالک کے مالک سمجھے جب تو بجائے اجازت بحکم غیرت مالک ممانعت ضروری ہے یعلی بنداالقیاس انعام کی توقع اسی وقت ہوسکتی ہے جب کہ حقوق مالکیت اسی کوادا کیے جائیں اوراگر بالفرض مالک کے حقوق کسی اور کوادا کیے جائیں تو اس وقت انعام کی جگہ الٹامشخق سز اہوگا اس لیے بخرض رفع اشتباہ ذرج کے وقت مالکیت اورا جازت کا اعلان لازمی ہوگا۔

بر ل یک میں معلوم ہوتی ہے کہ اہل اسلام اور اہل کتاب کے فدہب میں وقت ذیج کہم اللہ کا کہنا ضروری سیجھتے ہیں۔ بالجملہ وقت ذیح خدا کا نام لیناموافق عقل ضروری ہے۔

ند بوح اورغیر مذبوع جانور میں کیا فرق ہے؟ اعتراض : (پنڈت دیاند کا اعتراض)

کوئی جانور خود بخو و مراہو یا کسی کے مارنے سے دونوں حالتوں میں وہ

مردار بهان میں کچھفرق بھی ہے تو موت میں کچھ فرق نہیں۔

جسواب: ہمیں بھی ہجو نہیں آتا کہ سلمانوں اور ہندوؤں کے کھانے میں کیا فرق ہے؟ جوآپ ستیارتھ پر کاش صفحہ ۲۵۱ ہملاس (۱۰) بنبر (۱۵) میں گوشت خورقو موں کے ہاتھ کا کھانے ہے منع کرتے ہیں بلکہ شودروں (ہندوؤں کی نج قوم) کے ہاتھوں کا پکا ہوا بلکہ ان کے برتنوں میں بھی کھانے ہے منع کیا گیا ہے الی وہم پرتی کی کیا جہ ہے؟ خودمردہ جانور کے اندرتمام خون بندر ہتا ہے اور نہ ہوج سے نکل جاتا ہے ہی فرق کا فی ہے۔ نکل جاتا ہے جس سے اس کی حرارت میں فرق آجاتا ہے ہی فرق کا فی ہے۔ (حق پر کاش صفحہ ۸۸)

انسان کیلئے جانوروں کا گوشت کیوں حلال ہے؟
اعتراض: (ہندوؤں کااعتراض)

انسان کے لئے گوشت کھانا کیوں جائز ہوا؟

جواب: انسان کوشل شیر، چیا، بھیٹر یا وغیرہ کچلوں کاعطا ہوتا اس جانب اشارہ ہے کہ اس کی اصلی غذا گوشت ہے اور اہل عقل کے نزدیک بیہ بات کم از اجازت نہیں اور ظاہر ہے کہ انسان کوجتنی چیزیں دی گئی ہیں۔ آئکھ، کان جیے دیکھنے سننے کیلئے ہیں اس لیے ان سے صاف عیاں ہے کہ بیدو کھنے سننے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی کچلوں کوبھی خیال فرما لیجئے ہاں بیہ بات مسلم ہے کہ سارے حیوانات کیسال نہیں ہرکسی کے گوشت میں جدا تا ثیر ہے۔ لہذا جس جانور کا گوشت مفید ہوگا وہی جائز ہوگا جس جانور کا گوشت مفید ہوگا وہی جائز ہوگا جس جانور کا گوشت میں جدا تا ثیر ہے۔ لہذا جس جانور کا گوشت مفید ہوگا وہی مائز ہوگا جس جانور کا گوشت میں جدا تا ثیر ہے۔ لہذا جس جانور کا گوشت مفید ہوگا وہی مائز ہوگا ۔ کیونکہ خدادند کریم کے امرونہی و اجازت و ممانعت آدمی کے نفع و نقصان کے لحاظ سے ہے۔ اپنے نفع و نقصان کے لحاظ سے ہے۔ اپنے نفع منان سے لئے سوراور شیر وغیرہ درندے بوجہ بداخلاتی کے قابل مانعت ہو گئے اور ان کا کھانا انسان پر حرام ہوگیا تا کہ ان کے کھانے سے مزاج میں ممانعت ہو گئے اور ان کا کھانا انسان پر حرام ہوگیا تا کہ ان کے کھانے سے مزاج میں

بدنیتی نه پیدا موجائے جیے گرم غذاہے گری اورسردے سردی پیدا موتی ہے۔ایت ی حیوانات کے کھانے سےان کے مزاج کے موافق انسان میں اخلاق پیدا ہوئے ہیں۔ گوشت ترکارکیاں کھانے سے انسان کے روحانی اخلاق کیسے پیدا ہوتے ہیں ہم قبل ازیں لکھ چکے ہیں اوراس بات کو دوبارہ یا دولائے ہیں کہ غذا کا اثر جسم پر وبیا ہی ہوتا ہے جبیبا غذا کا مزاج ہو۔گرم غذا سے گرمی اورسرد سے سردی کا پیدا ہونا مسلّم ہے۔ای طرح حیوانات کے کھانے سے انسانی اوصاف کا تغیر و تبدل ہوتارہتا ہے۔ ہمیشہ سبزیاں اور غلہ جات کے کھانے سے انسان میں نری وحلم ورحم کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اور گوشت کھانے سے اس میں شجاعت و جسارت وقوت غصبیه کوتحریک ہوتی ہے چونکہ انسان جامع جلال و جمال ہےلہذا اس کیلئے سنریاں اور گوشت دونوں فتم کی غذا ئیں حلال ہوئیں اگر انسان سے قوت غصبیہ بالکل مفقود ہوجائے تو انسانی صفت سے محروم رہ جائے اور اس کے بہت سے امورخلل پذیر ہوجائیں کہیں گرمی کی ضرورت ہوتی ہے اور کہیں سردی کی حاجت ، بھی تکنخ ادویہ مفید ہوتی ہیں اور گاہے شیریں سے حاجت برآری ہوتی ہے۔ جہاں تلخ ادریہ کے ساتهه معالجه كرنا موو بال شيرين اشياء كااستعال كرناسراسرنقصان ده غيرمفيد موگا ، بهي غصے وغضب سے ہی کام نکلتا ہے اور نرمی سے بگرتا ہے اور گاہے نرمی ورفق وحلم سے معامله سنورتا ہے اور غصہ وغضب سے خراب ہوتا ہے اس طرح اغذید کو سمجھ لو اور مرج جیسی تیز اور نیم جیسی تلخ اشیاء اور قندجیسی شیرین چیزوں کا انسان کیلئے پیدا ہونا اس جانب مشیر ہے کہ انسان کو ہمیشہ ایک ہی چیز کا استعال کرنا مضر ہے۔ گاہے تکخ اورگاہے شیریں ، گاہے غلہ ومیوہ جات وسنری اور گاہے گوشت ، گاہے رحم اور گاہے غضب کا برتاؤ کرے اور ای طریق ہے عدالت قائم ہو یکتی ہے۔ مولا تامحمل محرابوني فرماتے ہیں:

حق تعالی کی رحمت کے بارے میں اس ہے کوئی نقص لازم نہیں آتا کہ اس

جہان میں قبل اور موت کے مختلف اسباب موجود ہیں کیونکہ حیات کے بعد اگر موت نہ ہوتی تو روئے زمین پر جانداروں کے لئے عرصہ' حیات تنگ ہو جاتا ۔موت کی پیدائش میں اللہ نے بہت مصلحتیں رکھی ہیں ۔ان کا احاط کرنا ہمارے علم وقہم سے باہر ہے لیکن جتنا ہماری سمجھ میں آتا ہے حکماءا سلام اور ہندوؤں کی کتابوں میں جو پچھ موجودہاں ہے بے دین لوگوں کا خاموش کرانا کافی ہے۔

زندہ رہنے کے لئے موت کو پیدا کرنا عین رحت اور مصلحت ہے ۔معترض صاحب حیوانات کوذ بح کرنے ،کھانے کے لئے اور دعیر عبادات کے لیے اپنے خیال ك مطابق ناجائز جانع بي حالاتكهان كابياعتراض جهالت برمبنى ب اورخود ہندوؤں کے بیداور حکایات اور تاریخ سےخوب معلوم ہوتا ہے۔ چنانجیان کی کتاب "مها بھارت' کی تیسری فصل سانت پرب۱۲ میں صاف لکھا ہے کہ۔

حیوانات کا گوشت کہ جب اس کوذ نے کرتے وقت بید پڑھا جائے پاک ہے۔جس نے بھی بیہ گوشت کھایا وہ پھر بھی ترک حیوانات میں داخل رہا اوران حیوانات کا گوشت جس پر بیدنبیس پڑھا گیااس کا کھانا جا ئزنہیں۔

بید بانگ دہل اعلان کررہاہے کہ وہ حیوانات جن کے دانت پنچے والے ہول وہ کھانے کے لائق ہیں اور بیل اور گائے نہ کھائے جائیں ان کے دودھ سے نفع اٹھا تا

### اسربالانكهدركه بيديس ب

زمین اور یانی خوراک ہے اورخورندہ بھی ہے کیونکہ اس سے نباتات پیدا ہوتے ہیں اور حیوانات پیدا ہوتے ہیں جوخوندہ ہیں۔ غرض کہ نباتات کو حیوانات کھاتے ہیں اور حیوانات کو حیوانات بھی کھاتے ہیں جن حیوانات کے تلے کے دانت ہیں اوپر کے نہیں ہیں وہ خوراک ہیں جن حیوانات کے دونوں طرف دانت ہیں وہ خورندہ ہیں اور خورندہ سے

حیوانات کوشرف حاصل ہے۔

بید کی اس بات سے ثابت ہوا انسان ان حیوانات کی قتم سے ہے جن کے اوپر ادر نیچ کے دانت ہیں مادہ گائے اور میعد اور اونٹ وغیرہ صرف نیچ کے دانت رکھتے ہیں اور ان کا تھم نباتات اور پانی کی طرح کا ہے اور اس وجہ سے انسان کو ما کولات پر نضیلت حاصل ہے۔

اورای اینکهد میں مذکورے:

كدديوتا وَل نِے آقات كہا كہ جارے كھانے اور يمنے كومقرر كروتاك ہم کھائیں اور پیس پھرگائے کی صورت پیدا ہوئی اس سے کھانے اور یینے کا بہت ساتفع پیدا ہوا۔ پھر گھوڑا پیدا ہوا اور آ قانے کہا کہان میں حلول کر کے کھا وَاور پیوتو ہوتا وں نے کہا کہا گر چہ گائے سے کھانے اور يينے كا بہت فائدہ ہے اور گھوڑے سے سوارى كا مكر بيرواسط انسان كے ہیں ہارے لائق نہیں ہیں ہارے واسطے پچھاور تجویز کرو۔

اورا پنکھد میں بیجی لکھاہے:

كه عوام اور ظاہر ميں كوتاه عقل ادر بے علم اسيميد جك كى تركيب سي مجھتے ہیں کہ گھوڑے کوآ گ میں ڈال کر تھوتھنی سے جگ ہوتا ہے حالانکہ موجد کی بیمرا دنبیں ہے اور بدایک اصطلاحی لفظ ہے اس کے معنی بہت عمدہ ہیں باریک بین اورعمدہ رس فرماتے ہیں کہ محوژ ااپنے جسم کوفرض کرو۔انتمٰ اس عبارت سے بھی جواز اور حیوانات کے ذریح ہونے کا پرانے زمانے سے رواج معلوم ہوتا ہے۔ (سوط اللہ البجارج اص ١٠١٣)

مندواورمسلمان كامناظره:

#### حكايت:

ایک دن ایک برہمن نے مسلمان کے ساتھ گوشت کھانے اور نہ کھانے کے باتھ گوشت کھانے اور نہ کھانے کے بارے میں مناظرہ کیا جاتا ہے۔ بارے میں مناظرہ کیا چنانچدان کا مناظرہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ مسلمان نے کہا:

مہراج آپ کے بوے جن کے نطفہ سے آپ پیدا ہوئے ہیں سب گوشت کھاتے چلے آئے ہیں اور آپ کی کتاب کی روستے بھی گوشت کھاتا کچھ معبوب ہیں۔ روسے بھی گوشت کھاتا کچھ معبوب ہیں۔

برہمن نے جواب دیا ہاں چھتری اور شودر گوشت کھاتے تھے مگر برہمن نہیں کھاتے تھے مگر برہمن نہیں کھاتے تھے مسلمان نے کہا۔ مہاراج حیوانات تو در کنار برہمن تو آدمی کے آدمی نگل کرا لیے ہضم کر جاتے تھے کہ ڈکار بھی نہیں لیتے تھے صرف تبخیراس کی معدے سے مقعد کی راہ سے با آواز بلند نکال دیتے تھے بھرمسلمان نے قصہ والل و مہیل و بانات مہا بھارت کی کتاب سے بن پرب نے قل کیا اور سنایا۔

اس قصے کو سننے کے بعد مسلمان کی بات سچی ثابت ہوگئی اور اس کا دعویٰ بھی ثابت ہوا۔

چنانچہ وہ قصہ مہا بھارت سے اس جگہ نقل کرنا مناسب ہے کہ تنوں راہے ہیل برہمن نربذی شکل میں لاکر ذرج کر دیا اور اس کے گوشت سے کھانا پکایا ان تنوں راجوں نے ساکہ بانات کو ذرج کر دیا ہے اور وہ ان راجوں کو کھلا ناچا ہتا ہے چنانچہ کھانا پک گیا اور کھانے کی بہت چاہت ہوئی او جب سہیل کو یہ قصہ سایا گیا کہ الل نے اپنے بھائی بانات کو ذرج کر کے گوشت پکایا ہے تو سہیل نے کہا کہ تم کوئی خوف نہ کر و بانات کا گوشت بیا بانات کا گوشت میں کھاؤں گا۔ چنانچہ الل کھانا تیار کر کے لئے آیا اور بانات کا گوشت پکا ہوا تھا وہ سیل نے وہ سارا گوشت کھالیا اور فارغ ہوا تو الل نے فریاد کی کی آواز نگل۔

الل نے پھرفریاد کر کے بانات کو پکارا کہ بانات باہر آجا۔ سہیل ہنس پڑا اور کہنے لگا بانات کے نکلنے کی جگہنیں رہی میرامعدہ اس کوہضم کر چکا ہے۔

### حاجى عبدالرحن كى كرامت:

### حكايت:

اب آخر میں ایک حکایت بھی تقل کی جاتی ہے جس کو میں نے حضرت مفتی جمیل احمد تھا نوی صاحبؓ سے سنا تھا انہوں نے بیان کیا کہ

ہندوستان ہیں ایک حاجی عبدالرحن صاحب تصاللہ نے ان ہیں یہ خوبی رکھی کھا گرتا تھے ہیں ایک حاجی عبدالرحن صاحب تصاللہ نے ہیں ایکے ساتھ کوئی ہندو بیٹھ گیا تھا جو جب وہ اثر تا تو کلمہ پڑھ کرا تر تا جب وہ تھا۔ چنا نچوا کیہ ہندوتا نے ہیں سوار ہوا اور اثر نے سے پہلے کلمہ پڑھ کرا تر ا۔ جب وہ اپنے گاؤں میں گیا تو وہاں کے ہندووں نے بہت شور کیا اور مناظر ہے کاچیلنج ہو گیا حاجی عبدالرحمٰن صاحب بھی چندلوگوں کے ہمراہ بھنچ گئے ہندووں نے ان کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ اگر مناظر ہے ہیں مسلمان ہار گئے تو سب مسلمانوں کو ہندو بنتا پڑے گاور اگر مسلمان جیت گئے تو ہم سب ہندو مسلمان ہوجا کیں گے۔ جب مناظر ہ شروع ہوا تو ہندو پنڈ ت نے اعتراض کیا کہ مسلمان ہوجا کیں گے۔ جب مناظر ہ شروع ہوا تو ہندو پنڈ ت نے اعتراض کیا کہ مسلمان ہو ہا کہ ہودہ سچا جا تھی مسلمان بھی خالم ہیں ان کا ڈرج ہیں خالم ہودہ سچا جا تو ہندووں کے ذہب جب میں ایک اندر ہے ہیں ان کواذیت بھی نہیں پہنچاتے اور میں ایک وذی کر کے گھا تے بھی نہیں ہیں تو حاجی عبدالرحمٰن نے جواب میں سب ہندووں ان کو خاطب کر کے بو چھا یہ بتا تو کے مہا دیو کی سواری کیا تھی؟ سب ہندووں نے کہا کہ کو خاطب کر کے بو چھا یہ بتا تو کے مہا دیو کی سواری کیا تھی؟ سب ہندووں نے کہا کہ کو خاطب کر کے بو چھا یہ بتا تو کے مہا دیو کی سواری کیا تھی؟ سب ہندووں نے کہا کہ کو خاطب کر کے بو چھا یہ بتا تو کے مہا دیو کی سواری کیا تھی؟ سب ہندووں نے کہا کہ کو خاطب کر کے بو چھا یہ بتا تو کے مہا دیو کی سواری کیا تھی؟ سب ہندووں نے کہا کہ کو خاطب کر کے بو چھا یہ بتا تو کے مہا دیو کی سواری کیا تھی؟ سب ہندووں نے کہا کہ کو خاطب کر کے کو بالے میں ان کو خاطب کر کے کو کیا تھی خوب کیا کی میں دور نے کہا کہ کو خاطب کر کے کو کیا تھی جو بی ان کو خاطب کر کے کیا تھی جب کو کیا تھی کو خاطب کر کے کو کو خاطب کر کے کیا کہ کو کیا تھی کیں سے کہ کیا کہا کہ کو خاطب کر کے کو کیا تھی کو کو خاطب کر کے کو کیا تھی کو خاطب کر کے کو کیا تھی کو کو کو کیا تھی کو کو کیا تھی کو کو کیا تھی کو کو کیا تھی کو کیا تھی کو کیا تھی کو کو کیا تھی کو کو کیا تھی کو کیا تھی کو کی کو کیا تھی کو کو کو کو کر کے کو کیا تھی کو کو کو کیا تھی کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کیا تھی کو کی کو کو کیا تھی

نیل کنٹھ فرمایا که نیل کنٹھ کی خوراک کیا ہے تو ہندوؤں نے بتایا کہ وہ شکار کر کے کھا تا ہے تو فرمایا کہ اگر جانوروں کا شکار کر کے کھانا درست نہ ہوتا تو مہا دیوجی ایسے جانور کی سواری کو کیول پند کرتے جوشکار کر کے کھاتا ہے۔اس سےمعلوم ہوا کہ خوراک کے لئے جانور کا شکار کرنا اوران کوؤنج کرنا مہادیو جی کےنز دیک سیج ہے۔

چنانچہ حاجی صاحب کے اس جواب پر ہندوؤں سے کوئی جواب نہ بن سکا اور مندووَل كومسلمان مونا پڑا۔ (امدادالله انور)

#### مفید جانوروں کے کھانے اور خونخواروں کے نہ کھانے کی وجہ؟ (ہندوؤں کااعتراض) اعتراض:

مفيدمفيد جانورتو كهاليتے هواورخونخو اردر ندول كوحرام سجھتے ہو؟

**جواب**: معرض صاحب اگرطبی اور ڈاکٹری اصول کوٹوظ خاطرر کھتے تو جھی بیاعتراض مند پرندلاتے علم طب کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں بیہ بات ملتی ہے کہ جوغذا آ دی کھا تا ہے وہ جز وبدن بن کرا پنااثر کرتی ہے۔اس طبی تحقیق سے بڑھ کرشری تحقیق ے کیونکہ طب تو صرف جسم کی محافظ ہے گرشر بعت جسم اور روح دونوں کی محافظ ہے کیکن ان دونوں حفاظتوں میں روح کی حفاظت اس کی نظر میں مقدم ہے جسم کی حفاظت کے معنی توسب جانتے ہیں کہ ظاہری تکالیف اور اذبیوں سے محفوظ رکھا جائے رروح کی حفاظت کے معنی میہ ہیں کہاہے بداخلاقیوں سے بچایا جائے جواسکے لئے دوسری زندگی میں موجب تباہی ہوں ، پس جو چیزیں یا جانورشر بعت نے حرام کیے ہوئے ہیں وہ ای اصول کے لحاظ سے کیے ہیں ان درندے جانوروں کوتو آپ بھی خونخوار مانتے ہیں جن کے کھانے ہے آ دمی واقعی پورانہیں تو نیم خونخو ارہوجائے گا۔ کیا آپ بلا سکتے ہیں کہ چوری کے مال سے پوری مچوری یا بھاجی خرید کی ہوئی کیوں حرام ہے بظاہر جسمانی نقصان تو اس میں کوئی نظر نہیں آتا مگر چونکہ دوسری زندگی میں اس

کا نقصان ظاہر ہوگا اس لیے حرام ہے۔ پس اسی طرح تمام محرمات شرعیہ کو ہمجھے کہ جو چز انسان کی دوسری زندگی یا اسی زندگی ہیں اس کے اخلاق پر برااثر کرتی ہواں کوشر بعت نے حرام کیا۔ آپ لوگ اخلاقی اثر کی تفصیل سے واقف نہ ہو نگے اخلاقی اثر بھی تو یہ ہوتا ہے کہ اس کام کرتے وقت آدمی کوئی نامناسب حرکت کر گزرتا ہے جسیا شرائی حالت مستی ہیں ناجا زنر کات کیا کرتا ہے ایک اخلاقی اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کام کرنے سے یاس چیز کے کھانے سے آئندہ کو اس کی روح پر برااثر پنچتا ہے کہ نیک کاموں کی طرف اس کی طبیعت نہیں جھتی پھراگروہ اس کا جلدی سے علاج نہ کرنے قرآب ہو جاتا ہے کہ الکل مسلول یا مقوق کی طرح لا علاج ہوجاتا ہے پھر اسے کسی نیک کام میں تو فی نہیں ملتی ۔ قرآن مجید سے طرح لا علاج ہوجاتا ہے پھر اسے کسی نیک کام میں تو فی نہیں ملتی ۔ قرآن مجید سے طرح لا علاج ہوجاتا ہے پھر اسے کسی نیک کام میں تو فی نہیں ملتی ۔ قرآن مجید سے اس دعوے کا ثبوت جا ہوتو ہرا یک سورت اور سپارے سے ل سکتا ہے۔

ایک ہی آیت سنو! فَلَمَّما زَاعُوْا اَزَاعُ اللهُ قُلُوْبَهُمُ (لیمیٰ جبوہ لوگ میر هے ہوئے تواللہ نے ان کے دلوں کوٹیڑ ھاکر دیا) اور اگر اپنے سوا می جی کے کلام

ے سند چا ہوتو سنو! سوامی جی بودھوں کے حق میں کیا لکھتے ہیں۔فرماتے ہیں۔ انہوں (بودھ مت والو)نے کس درجہ اپنی جہالت میں ترقی کی ہے جس

کی نظیران کے سوائے دوسری ہو بی نہیں ہو یکتی یقین تو یہی ہے کہ ویداور

ایشورکی مخالفت کرنے کا ان کو یہی نتیجہ ملاہے۔

(ستيارته صفحه ۱۲، مهر ۱۷) ۱۲، نبر ۱۷)

اس عبارت سے صاف معلوم ہوا ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا سب ہوجاتا ہے پس جس درجہ میں کوئی غذار وحانی طور پر برااثر کرنے والی ہوتی ہے اس انداز سے شریعت میں منع ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام میں بعض چیزیں بخت حرام ہیں اور بعض کس قدر کم جن کو کروہ کہتے ہیں۔ درندے جانوروں کی حرمت بھی اسی اصول پر بنی ہے غرض یہ ایک اصول ہے کہ تمام جزئیات اسی سے متفرع (نکلتے) ہیں۔ ہاں اس بات کی شخیص کرنا کہ کوئی چیز بداخلاقی اورروحانی زندگی میں برااثر پیدا آرے والی ہے اور کوئی چیز نبیس ہرایک کا کام نبیس بلکہ الہامیوں کا منصب ہے جس ہے آپ کوبھی انکار نبیس ہوگا کیونکہ الہام کی ضرورت تو آپ لوگ بھی مانتے ہیں۔ ہے آپ کوبھی انکار نبیس ہوگا کیونکہ الہام کی ضرورت تو آپ لوگ بھی مانتے ہیں۔ (حق پر کاش صفحہ ۲۹)

# جب غير مذبوح جانور كاخون گوشت ميں جذب ہوجا تا ہے تو

حرمت کی کیاوجہ؟

(مندوؤن كاعتراض)

اعتراض:

جب غیر ند بوح جانور کا خون گوشت میں جذب ہوکر گوشت ہی بن جا تا ہے تو پھراس کی حرمت کی کیا وجہ ہے؟

جواب: اس کی حقیق کرآیا بعدم گفون گوشت میں جذب ہوجاتا ہے یاوہ
بعد استحالہ کے گوشت بن جاتا ہے ہیہ کہ سخیل ( یک جان) ہونے کیلئے تو قوت
ہاضمہ کی اور توت محیلہ کی یعنی اس قوت کی جس کا کام ہیہ ہے کہ ایک شے کو دوسرے کی
طرف سخیل کردے ضرورت ہے اور ظاہر ہے کہ بدن کی سب قو تمین جیسے قوت ہاصرہ
اور سب قوائے حیوانی حیات ہی کے ساتھ ہیں اور وجہ اس کی ہیہ ہے کہ اعضائے حیوانی
مثل آ تکھ، کان وغیرہ ان قو کی کیلئے ایسے ہیں جیسے آئینہ نور کیلئے یعنی قابل اور معفد سو
جیسے اصل نور آئینہ میں نہیں ہوتا بلکہ آفاب میں ہوتا ہے ایسے ہی اصل قوائے حیوانی
نفوس حیوانی میں ہوتے ہیں اعضاء میں نہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ جیسے آئینہ بے
امداو آفاب نور کے اعتبار سے بیکار ہیں اس صورت میں بعدم گ استحالہ کمکن نہیں۔نہ
امداو آفاب نور کے اعتبار سے بیکار ہیں اس صورت میں بعدم گ استحالہ کمکن نہیں۔نہ
وہ جذب ہی ہوگا جو بعدم گ کا ٹو تو خون نہیں نکلا اور جذب ہوا تو پھر تا پا کی بقی ہے۔
وہ جذب ہی ہوگا جو بعدم گ کا ٹو تو خون نہیں نکلا اور جذب ہوا تو پھر تا پا کی بقی ہے۔
(احکام اسلام عقل کی نظر میں صفحہ ۲۲)





# جهاد کا حکم کیوں؟ سب لوگوں کو کیوں دین اسلام پر پیدانہ کیا

اعتراض: (بيس برن لالهاندر من مندوكا اعتراض)

قطع نظراس کے کہ اگر مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق خداتعالی قادر مطلب ہوتا تو وہ دین اسلام کو ویسے ہی رواح دے دیتا جہاد کا حکم نہ فرماتا تا کہ جانداروں کو اذیت نہ ہوتی ادرسب لوگ ایک ہی دین پر تنفق ہوتے۔

جسواب: خداتعالی کاعالم اسباب میں چھاور بر بے لوگوں کو پیدا کرنا اور بروں کو نیک لوگوں کے مقابلے میں قوت دینا بھی حکمت کا ملہ کے مقتصیٰ کے مطابق ہے اور قدرت کا ملہ کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک قدرت ہے۔

اگر معترض اپنے مذہب کی کتابوں پر نظر رکھتا تو ایسی بے کاربات نہ کہتا۔ اگر شرح منٹی الکھد ہاری کا ادھیائے تنم گیتاد کھتا تو اس پرخطررا سے میں قدم نہ رکھتا۔

بہا گوت کی آٹھویں اسگندھ میں لکھاہے کہ سریعنی اخیار اور اسریعنی اشرار کی مال دو ہیں اور باپ ایک ہیں اگر چور جہاں میں نہ ہوتے اور ندر ہے تو چو کیدار نو کر کون رکھتا۔ انتی مخضراً۔

گتا کے گیارہوی ادھیاء میں لکھا ہے کہ وقت ہنگامہء کارزار درکوروان وپانڈوان کرش بدارجن گفت نہیں قاتل ہول واسطے قل خلا کے جسم ہوا ہول پی قتل میں خلقت کے مشغول ہول جتنے لشکری میدان میں ہیں مجملہ ان کے سوائے تیرے باقی نہ رہے گا تو دونوں ہاتھوں سے تیرنگا اور دیر نہ کر اور وہ کام کر جس سے تیری تعریف ہو۔ انتی

اور مذکورہ کتاب کے چوشے ادہیاء میں لکھا ہے

'' واسطے مدود ہے نیکوں کے اور استیصال بدوں کے پیدا ہوا ہوں۔'

ادر تیسر ہے ادھیاء میں ارجن کو حکم کرتے ہوئے لکھا ہے

جدہ کرنا راج نیت ہے اس سے راجوں کو فضیلت ہوتی ہے چونکہ تو اس

کرم کی جوگ ہے ہیں تجھے لازم ہے کہ بدکار ظالموں کو سزاد ہے۔ انتما

ان حوالوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہندو مذہب میں بھی دشنوں سے

لڑنے کا حکم دیا ہے۔ ہندو مذہب کے اوتا راشرار کے ساتھ لڑتے رہے ہیں اس لئے

اسلام اور انبیاء کرام پراعتراض نہایت غلط ہے۔ (سوط اللہ البجارج اس ۱۰)

کیااسلام تلوارکے زورسے پھیلاہے؟ اعت**راض**: (کفارکااعتراض)

اسلام ملوار کے زور پر پھیلا ہے۔

جواب (۱): اگرتلوارک زور سے لوگ اسلام لاتے توان کے قلوب پرتلوار کا اثر کسے ہوجاتا اور دل پراثر ہوجانے کی دلیل یہ ہے کہ ان کے اخلاق و عادات نہایت پاکیزہ اور شریعت مطہرہ کی تعلیم کے بالکل مطابق ہوگئے تھے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زرہ ان کی خلافت کے وقت چوری ہوگئی تھی، ایک یہودی کے پال ملی، آپ نے دیکھ کر پہچان لیا اور فرمایا کہ یہ میری زرہ ہے، یہودی نے کہا کہ گواہ لاؤ، اللہ اکبر، کس قدراسلامی تعلیم کا نمونہ اپنے کو بنالیا تھا کہ جہال رعایا کو زبان سے آزاد کیا ملک سے بھی دکھلا دیا۔ کہ ایک یہودی کی سے جرائت ہے کہ صاحب سلطنت سے کہتا ہے کہ گواہ لاؤ، پس ایک تو اس کوقومی ذات اور پھر سے کہ آپ ہی کی قلم و کا رہنے والا، مگر اس پر بھی ہے جرائت۔

چنانچ حفرت شری کرضی الله تعالی عنه کے ہاں جواس وقت کے قاضی تھے اور

حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کے وقت سے اس عہدہ پر چلے آتے تھے جا کر ناکش دائر کی۔ دونوں مدمی مدعاعلیہ بن کرمساوات کے ساتھ عدالت میں گئے۔حضرت شرک رضی اللہ تعالی عنہ نے موافق قاعدہ شریعت کے بوچھنا شروع کیا۔ بینہیں کہ امیر المؤمنين کے آنے سے بل چل پر جائے ،غرض نہایت اطمینان سے اس مبودی سے پوچھا کہ کیا یہ زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔اس نے اٹکار کیا۔اس کے بعد حضرت على رضى الله عنه ہے كہا كه گواه لائيے۔الله اكبر! ذرا آ زادى و كيھئے كه ايك قاضی سلطنت خود امیر الموسمنین ہے گواہ طلب کر رہے ہیں، اور امیر الموسمنین بھی حصرت علی رضی الله عنه، جن پراخمال دعویٰ خلاف واقع کا ہمو ہی نہیں سکتا مگر میحض ضابطه کی بدولت تھا۔ واللہ جن لوگوں نے تمدن سیکھا اسلام سے سیکھا اور پھر بھی اسلام کے برابر عمل نہ کر سکے غرض حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دو گواہ لائے ، ایک امام حسن رضى الله تعالى عنه اورا يك ابنا آ زاد كرده غلام جس كانا م قنمر تقا-حضرت شرت كرضى الله تعالى عنه اور حفرت على رضى الله تعالى عنه مين بيه سئله مختلف فيه تفا- كه حضرت شرت رضی اللہ تعالی عنہ بیٹے کی گواہی باپ کے لئے جائز نہ سمجھے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جائز بھی اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن رضى الله تعالى عنه كوپيش كر ديا \_

حضرت شریح رضی الله تعالی عنداس کو مانے نہیں تھے۔حضرت شریح رضی الله تعالی عند نے اپنے اجتہاد پڑ کمل کیا اور امام حسن رضی الله تعالی عند کی گواہی نہیں مانی اور حضرت علی رضی الله تعالی عند کی گواہی نہیں مانی اور حضرت علی رضی الله تعالی عند کے اور کوئی گواہ لائے۔حضرت علی رضی ہے۔ گر بجائے امام حسن رضی الله تعالی عند کے اور کوئی گواہ لائے۔حضرت علی رضی الله تعالی عند نے کہا کہ اور تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ آخر حضرت شریح رضی الله تعالی عند نے حضرت علی رضی الله تعالی عند موت تو حضرت شریح رضی الله تعالی عنہ اور حضرت شریح رضی الله تعالی عنہ اور حضرت شریح رضی الله تعالی عنہ اور حضرت شریح رضی الله تعالی عنہ اور

حضرت علی رضی اللہ تعالی عندان کی طرح ندہب فروش ندھے۔ وہ تو ندہب کے ہرامر پرجان فدا کرتے تھے، اگر حضرت شریح رضی اللہ تعالی عند سے بھی ہیں۔ لیکن جونکہ ضابط شریعت کر کہد سکتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند سے بیں ۔ لیکن جونکہ ضابط شریعت اجازت نہیں ویتا تھا اس لئے آپ نے اپنی عقیدت پرکارروائی نہیں کی ۔ آخر باہر آکر یہودی نے ویکھا کہ ان پر تو ذرا بھی تا گواری کا اثر نہیں ہوا با وجود یکہ آپ اسداللہ بیں اور بر سرحکومت ہیں۔ تو کس چیز نے ان کو برہم نہیں ہونے دیا۔ غور کر کے کہا کہ حقیقت میں اب مجھے معلوم ہوا کہ آپ کا فریہ بالکل سیا ہے بیاثر ای کا ہے۔ لیجئ میزرہ آپ ہی کی ہے اور میں مسلمان ہوتا ہوں اور کہتا ہوں: 'اکشہ کہ اُن لا اِللہ اِلّا کو اُن سُولًا وَ اَسُولُلُهُ مَن کے ماتھ رہا۔ حتی کہ ایک لڑائی میں کودی، غرض وہ یہودی مسلمان ہوگیا اور آپ ہی کے ساتھ رہا۔ حتی کہ ایک لڑائی میں شہید ہوگیا۔ اب بتلا سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توار کو ہر پرد کھے کہ مسلمان ہوگیا اور آپ ہی کے ساتھ رہا۔ حتی کہ ایک لڑائی میں شہید ہوگیا۔ اب بتلا سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توار کو ہر پرد کھے کہ مسلمان ہوگیا اور آپ ہی کے ساتھ رہا۔ حتی کہ ایک لڑائی میں اس کونیا میں دیکھ کر۔ (وعظاز اللہ الغفلہ ص می)

جواب (۳): اہل یورپ کاخیال یہ ہے کہ اسلام کی اشاعت میں توارک زور سے زیادہ کام لیا گیا ہے۔ اور اس کے لئے دلیل میں وہ واقعات جنگ پیش کرتے ہیں کہ سلاطین نے کس قد رخوز بزیاں کی ہیں، میں ان سے بو چھتا ہوں کہ یہ تو کوئی عاقل نہیں کہ سکتا کہ جنگ مطلقا تدن کے خلاف ہے، آج متدن قو میں بھی ضرورت کے موقع پر جنگ کرتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ بروقت ضرورت لڑائی کرنا تہذیب وتدن کے اعتبار سے جائز ہے۔ بس اب میں ظالم سلاطین کی تو طرف واری کرتا نہیں البتہ خلفائے راشدین کی بابت وعویٰ سے کہتا ہوں کہ انہوں نے ضعیف بنیاد پر بھی جنگ نہیں گی۔ سی قوی سبب کی بناء پروہ لڑائی کرتے تھے۔ اورلڑائی کے متعلق اسلامی قانون اگر مخالفین کی نظر سے گزرتا تو بھی یے لفظ زبان اورلڑائی کے متعلق اسلامی قانون اگر مخالفین کی نظر سے گزرتا تو بھی یے لفظ زبان

سے نہ نکالتے کہ اسلام برور شمشیر پھیلا ہے، قوانین جنگ اسلام نے بہت سے

بنائے ہیں گریں اس وقت ایک مختصر قانون بیان کرتا ہوں۔اسلام کا مسئلہ ہادے فافائے راشدین کا اس پر ہمیشہ عملدرآ مدر ہاکدا گرکوئی مخص مقابلہ کے وقت تمہارے باپ کو تمہارے بیخ کو اور بھائی کو غرض سب متعلقین کو قبل کر ڈالے اور عرصہ تک خوزین کرتا رہے، پھر کسی وقت قابو ہیں آ جائے اور تم اس سے بدلہ لینا چاہوا وروہ زبان سے 'لا الله الله مُحمَّد دُسُولُ الله '' کہد دے تو تھم ہوتا ہے کداس کو وراً دبان سے نور دواگر چتم کو یقین کا مل ہو کہ اس نے جان کے خوف سے کہا ہے اور دل سے اسلام نہیں لایا۔ تب بھی فوراً تکوار ہٹا لو، ورندا گراس کو مارا گیا تو تم جہنم میں جادگے۔ اسلام نہیں لایا۔ تب بھی فوراً تکوار ہٹا لو، ورندا گراس کو مارا گیا تو تم جہنم میں جادگے۔ اس کا مارنا ہر گر جا کر نہیں ۔ تو جب خرجب نے اتنی بڑی سپر دوسروں کے ہاتھوں میں اس کے ہارہ میں کوئی کہ سکتا ہے کہ وہ ہز ورشم شیر پھیلا ہے اور اس دیدی ہوا بھی اس کے ہارہ میں کوئی کہ سکتا ہے کہ وہ ہز ورشم شیر پھیلا ہے اور اس قانون پر ہمارے ساف صالحین پوری طرح عمل کرتے تھے۔ تافون پر ہمارے ساف صالحین پوری طرح عمل کرتے تھے۔

#### حكايت:

ہر مزان نے مسلمانوں کو بہت ہی ایذا کیں پہنچائی تھیں۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر اللہ تعالی عنہ نے اس پر اللہ تعالی عنہ نے اس پر اسلام پیش کیا۔ مراس نے نہ مانا آپ نے اس کے آس کا تھم دیا۔ اس نے ایک چال اسلام پیش کیا۔ مرضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ آپ جھے آل تو کرتے ہی ہیں تھوڑا پائی منگا دیجے ، آپ نے پائی منگا یا جب پائی آیا تو اس نے کہا کہ جھے کواندیشہ ہے کہ میں پائی نہ بی چکوں اور جلا دجھ پر تلوار چلا دے ، آپ نے فرمایا نہیں جب تک تم پائی نہیں بوب تک تم پائی نہیں ہو گئی دیا اور کہا کہ جھے کوآل نہ کئے جاؤ کے بیمن کراس نے پائی فوراز مین پر چھینک دیا اور کہا کہ ابتم جھے کوآل نہیں کرسکتے کیونکہ اس پائی کا پینا اب ممکن نہیں اور اس کے پینے تک جھے کوامن تھا۔ آپ نے اس کوآز اور کہ دیا ، ہر مزان کوا پی اس چال پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ خوب جانیا تھا کہ حضر سے عمر صنی اللہ تعالی عنہ (کے اس فرمان پر کہتم جب تک پائی نہ خوب جانیا تھا کہ حضر سے عمر صنی اللہ تعالی عنہ (کے اس فرمان پر کہتم جب تک پائی نہ خوب جانیا تھا کہ حضر سے عمر صنی اللہ تعالی عنہ (کے اس فرمان پر کہتم جس تک پائی نہ خوب جانیا تھا کہ حضر سے عمر صنی اللہ تعالی عنہ (کے اس فرمان پر کہتم جس تک پائی نہ خوب جانیا تھا کہ حضر سے عمر صنی اللہ تعالی عنہ (کے اس فرمان پر کہتم جس تک پائی نہ خوب جانیا تھا کہ حضر سے عمر صنی اللہ تعالی عنہ (کے اس فرمان پر کہتم جس تک پائی نہ خوب جانیا تھا کہ حضر سے عمر صنی اللہ تعالی عنہ (کے اس فرمان پر کہتم جس تک پائی نہ

پی چکو گے قبل نہ کئے جاؤ گے ) ہر گزفتل نہ کریں گے۔ بیدوافعہ دیکھ کر ہر مزان فوراً اسلام سے آیا کہ واقعی بیددین برحق ہے جس میں مخالف کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔

اس واقعہ کے بیان کرنے سے میرامقصودیہ ہے کداسلام کی تعلیم ہے کداس بر خلفاء نے اس طرح پابندی کی ہے کدان کی نظیر آج کوئی دکھانہیں سکتا۔ ہاں پیچلے بادشاہوں کے ہم ذمہ دارنہیں ہیں۔ اگر انہوں نے ظلم کیا ہے تو وہ بھکتیں گے۔ بهار سے اسلاف نے ان قوانین پر پوراعمل کیا اور ان کوتر تی وعروج بھی ایسانھیب ہوا جو کسی قوم کونصیب نہیں ہوا۔ محابہ کے طرز کا دومری قوموں پر ایسااٹر تھا کہ بہت لوگ جاسوس بن كرآئے مران حضرات كود كيچ كرمسلمان ہو مجئے \_ (وعظ شعب الايمان ١١٣) جواب (٣): لوگ اسلام كوبدنام كرتے بين كده وتكوارے كھيلا ب-والله یہ بالکل غلط ہے۔ اگر مسلمان تکوار کے زور سے لوگوں کومسلمان کیا کرتے تو آج مندوستان میں جہاں اسلامی سلطنت چھ سوبرس تک رہی ایک بھی ہندو باقی نہ رہتا۔ مولا نامحمر قاسم کا جواب اس اعتراض کے متعلق بیہے کدا گراسلام تکوار کے زور سے پھیلا ہے تو یہ بتلا وُ کہ دہ شمشیرزن کہاں ہے آئے تھے کیونکہ تلوارخودتو نہیں چل سکتی توجن لوگوں نے سب سے پہلے تکوار چلائی ہے یقینا وہ تو تکوار سے مسلمان نہیں موے تھے کیونکہ ان سے پہلے تکوار چلانے والا کوئی تھا بی نہیں، تو ٹابت ہو گیا کہ اسلام تلوار سے بیس پھیلا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ جہادمدیند منورہ میں آ کرشروع ہوا اورابل مدینہ زیادہ تررسول اللہ اللہ کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے ہی مسلمان مو یکے تھے۔آخران کوئس تلوار نے مسلمان کیا تھا۔اور مکدمعظمہ میں جوکوئی سوآ دی مسلمان ہوئے تھے اور کفار کے ہاتھ سے اذبیتی برداشت کرتے رہے وہ کس تکوار ہے مسلمان ہوئے تھے (پھر بجرت مدینہ منورہ سے پہلے بعض محابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے اور وہاں کفار قریش کے ساتھ مسلمانوں کا مناظرہ ہوا۔ اور نجاشی شاہ

جسشہ نے حصرت جعفر بن ابی طالب کی زبان سے قرآن شریف من کر بے تھا شارونا شروع کیا اور رسول اللہ علقہ کی رسالت اور قرآن شریف کی حقانیت کی گواہی دی اور اسلام قبول کیا اس پرکس کی تلوار چلی تھی، اسی طرح صد ہاوا قعات تاریخ میں موجود ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام محض اپنی حقانیت سے پھیلا ہے۔خصوصاً عرب کی قوم جو جنگ جوئی میں شہرہ آفاق ہے وہ بھی اور کسی طرح تکوار کے خوف سے اسلام قبول نہ کر سکتی تھی ان کے نزد کی کڑمرنا معمولی بات تھی مگر دب کردین کا بدلنا سخت عیب تھا۔ وہ ہرگز تکوار کے خوف سے اسلام نبیس لا سکتے تھے۔ (جامع)

جہاداسلام پھیلانے کیلئے نہیں اسلام کی حفاظت کیلئے ہے

اس پرشاید بیسوال ہوکہ پھر جہاد کس لئے شروع ہواتو خوب سجھالو کہ جہاد اسلام کے لئے اوران دونوں ہیں کی حفاظت کے لئے شروع ہوا ہے نہ کہ اشاعت اسلام کے لئے اوران دونوں ہیں بروافرق ہے، لوگ اس فرق کے نہ سجھنے کی وجہ سے غلطی میں پڑے ہوئے ہیں جہاد کی مثال آپریشن کی ہے ہے کیونکہ مادے دوقتم کے ہوتے ہیں ایک متعدی اورایک غیر معتدی، جو مادہ غیر متعدی ہوتا ہے اس کوتو محللات اورام کے ذریعہ دبادیا جا تا ہے۔ کوئی مرہم لگادیا، مالش کردی، جس سے وہ دب گیا، اور متعدی مادہ کے لئے آپریشن کی عربیم لگادیا، مالش کردی، جس سے وہ دب گیا، اور متعدی مادہ کے لئے آپریشن کی جاتا ہے۔ اس کو چیر کر نکال دیا جاتا ہے، اسی طرح دشمنان اسلام دوطرح کے ہیں ابعض تو وہ جن سے صلح کر لئی مناسب ہوتی ہے وہ سلح کر کے مسلمانوں کوستانا جیوڑ دیے ہیں ان سے تو صلح ومصالحت کر لی جاتی ہے۔ اور بعض ایسے موذی ومضد ہوتے ہیں کہ صلح پر آمادہ نہیں ہوتے ، یہ مادہ متعدیہ ہے ان کے واسطے آپریشن کی ضرورت ہے۔ اس کا نام ''جہاد'' ہے۔ اس جہاد سے لوگوں کومسلمان بنانا مقصود نہیں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی حفاظت مقصود ہے۔

لوگ عالمگیر کو بدنام کرتے بیں کہ انہوں نے مندووں کوزبروی مسلمان کیا

ہے یہ بالکل غلط ہے، عالمگیر شریعت کے پابند تھے، بارہ ہزار متن احادیث کے حافظ تھے۔ قرآن شریف کھو کر ہری کر کے رائد تھے۔ اپنے خرج میں خزانہ کا ایک پیسے نہ لا تے تھے۔ ان کے سامنے لاا کو اہ فسی السدیس کا تھم موجود تھاوہ اس کے خلاف کیونکر کر سکتے تھے۔ ا

یہ تو پہلے واقعات ہے، ان سے قطع نظر کر کے ہیں ہوچھتا ہوں کہ اچھااس وقت جولوگ ہندوستان ہیں اسلام لاتے ہیں وہ کیوں مسلمان ہوتے ہیں۔ ان پر کونی ہلوار کا زور ہے بقینا اس وقت کسی طرح بھی ان پر زو زہیں ہے بلکہ ہر طرح آزاوی ہے۔ نہم ان کوکسی طرح کی طبح ولاتے ہیں اور مسلمانوں کے پاس اتنامال ہی نہیں جو وہ طبع ولا کے ہیں اور مسلمانوں کے پاس اتنامال ہی نہیں جو وہ طبع ولا کرکسی کو مسلمان کریں۔ بلکہ حالت ہے ہے کہ آج کوئی نومسلم اسلام لایا تو کل کواس ہے بھی ویٹی کاموں کے لئے چندہ ما تلتے ہیں۔ اور اگر کوئی اسلام لاتے وقت ہم سے بھی ویٹی کا موں کے لئے چندہ ما تلتے ہیں۔ اور اگر کوئی اسلام لاتے وقت ہم سے لاتے ہوتو لاؤور نہ ہم کولا کی کے ساتھ مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ جو دولت ہم میں گرم خود ہم کونڈ راند دوتو ہجا ہے۔ لیکن باوجود میں آگر ہم خود ہم کونڈ راند دوتو ہجا ہے۔ لیکن باوجود اس آئر آئری اور استفناء کے پھر بھی لوگ اسلام لاتے ہیں اور لا رہے ہیں اور اسلام لاتے ہیں اور لا رہے ہیں اور اسلام لاتے ہیں اور لا رہے ہیں اور اسلام لاتے ہیں اور کا رہے ہیں اور اسلام لاتے ہیں اور کا رہے ہیں اور اسلام لاتے ہیں اور کول گیا ہے۔

ایک ہندواسلام لانے کے بعد خداکی محبت اوراس کی یا دیس اس قدرروتا تھا کہ جس کا بیان نہیں ہوسکتا۔اور کہتا تھا کہ جھے کو تو اب معلوم ہوا ہے کہ خدا کس کو کہتے ہیں، غرض اس کی عجیب حالت تھی۔(وعظ محاس الا اسلام ص ۷۸)

اورآج دنیا میں مسلمان جس طرح سے کفار کے ہاتھوں امریکی جنگوں میں قتل ہور ہے جیں ستائے جارہے ہیں ان کو دیکھ کراور دین کی باتیں انٹرنیٹ سے حاصل کرکے اور تبلیغی جماعت کی تبلیغ سے لاکھوں کروڑوں عیسائی، ہندو، سکھ وغیرہ مسلمان ہورہے ہیں کیا یہ سب تکوار کے زورسے ہورہے ہیں جیسا البیس تو بہلے بھی نہیں تھا۔

ایااعر اض صرف منکراسلام کوبدنام کرنے کے لئے کرتے ہیں۔

عیسائی ند جب کی کتب سے جہاد کا ثبوت باق رہا جہاد کا مسئلہ تو اس کی بابت ملاحظہ فرمائے کہ

حفرت موى عليه السلام كوجهاد كاحكم موار (استثناء ١:١٠٥٥ مول عليه السلام كوجهاد كاحكم موار (استثناء ١:١٠٠٥)

چوش آیت ای باب کی ملاحظ فرمائے که

"کونکہ خداوند تمہارے ساتھ ساتھ چاتا ہے تا کہتم کو بچانے کو تمہاری طرف سے تمہارے دشمنوں سے جنگ کرے۔"

غور فرمائے کہ بید سکلہ اتنا اہم ہے کہ خدا تعالی خود میدان میں آیا ہے حضرت موی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ہوشع بن نون علیہ السلام کے جنگی کا رنا ہے ''
کتاب یشوع'' میں ملاحظہ فرمائے کھران کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے جنگی معرک'' ۲ سموئیل'' میں درج ہیں۔ اور جناب پولوس ان کے کارنامے بڑے فخر سے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اب اور کیا کہوں؟ اتن فرصت کہاں کہ جدعون اور برق اور سمنون اورا قاہ اور داؤد اور سمون اورا قاہ اور داؤد اور سمونیل اور نبیوں کا احوال بیان کروں۔ انہوں نے ایمان ہی کے سبب سے سلطنق کو مغلوب کیا۔ راستبازی کے کام کئے۔ وعدہ کی ہوئی چیزوں کو حاصل کیا۔ شیروں کے منہ بند کئے۔ آگ کی تیزی کو بجھایا۔ تلوار کی وھار سے زیج نظے، کمزوری میں زور آور ہوئے ، اڑائی میں بہادر سے غیروں کی فوجوں کو بھگا دیا۔ (عبرانیوں ۱۳۳۳)

بائبل کے ان مندرجہ بالا مقامات کی وجہ ہے بھی اسلام کے اس مسلہ پر کوئی

اعتراض دار ذہیں ہوتا۔

اس سوال کا کیا جواب ہے؟ کہ ایک و ہرید ملک کی حکومت جو کہ شریر بھی ہے اس

کے پڑوں میں ایک سیحی ملک ہے۔ بیدہ ہر بیاورشر بریحکمران ٹولداپنے پڑوی سیحی ملک پر جملہ کردیتا ہے۔اب اس سیحی حکومت کو کیا پہلوا ختیار کرنا چاہئے؟ جبکہ حضرت میسیٰ کا ایسے موقع پر بیفر مان مبارک ہے کہ:

''تم س چکے ہوکہ کہا گیا تھا کہ آگھ کے بدلے آگھ اور دانت کے بدلے دانت کیسے ہوکہ کہا گیا تھا کہ آگھ کے بدلے دانت کیسے کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرتا بلکہ جوکوئی تیرے دائے گال پرطمانچہ مارے دو مرابھی اس کی طرف چھیردے'' اور اگرکوئی تجھ سے تالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوخ بھی اسے لے لینے دے اور جوکوئی تجھ ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ دوکوس چلا جا۔'' جوکوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ دوکوس چلا جا۔'' (متی ۲۵ ساتھ)

## مولانا بشيراحم حيني لكهية بن

جھاد کا مسئلہ: جس سئلہ کی وجہ الل اسلام پراعتراض کیا گیا ہے۔ وہ زیادہ بخت انداز سے خود عیسائیوں کی فرہبی کماب بائیل میں بھی موجود ہے۔ حوالے ملاحظ فرمائے:

ا) جب خداد ند تیرا خدا تھے کو اس ملک میں جس پر بضنہ کرنے کے لئے تو جا رہاہے پہنچاد ہے اور تیرے آگے ہے ان بہت ی قوموں کو لینی ھنوں اور جر جاسیوں اور امور بول اور کو جاسیوں اور امور بول اور کنھا نیوں اور فرزیوں اور حو بول اور جو ساتوں تو میں تھے ہے بڑی اور زور آور ہیں نکال دے۔ اور جب خداو ند تیرا خدا ان کو تیرے آگے مکست دلائے اور تو ان کو مار لے تو ان کو بالکل تا بود کرڈ النائے تو ان سے کوئی عہد نہ با عدھنا۔ اور ندان پردم کرنا۔ (استثناءے: ۱۳۱)

۲) جب تو کسی شہر ہے جنگ کرنے کواس کے نزدیک پہنچ تو پہلے اسے سلح کا پیغام دیا۔ اور اگر وہ جھے کو سلح کا جواب دے اور اپنے کھا تک تیرے لئے کھول دے تو دہاں

کے سب باشدے تیرے باجگذار بن کر تیری خدمت کریں۔اوراگروہ تجھ سے ملح نہ کرے بلکہ تجھ سے لڑتا چاہے تو تو اس کا محاصرہ کرنا۔اور جب خداوند تیرا خدااسے تیرے قبضہ میں کردے تو وہاں کے ہرمردکوتلوار سے تی کرڈ النا۔لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چو پایوں اور اس شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لئے رکھ لینا اور تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدانے تھے کو دی ہو کھانا۔ان سب شہروں کا بہی حال کرنا جو تجھ سے بہت دور ہیں اور ان قو موں کے شہر نہیں ہیں پران قو موں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدامیراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کی ذی نفس کو جیتا نہ بچار کھنا۔ (استناء ۲۰ - ۱۹۲۱)

۳) جب تواپ دشمنوں سے جنگ کرنے کو لکے اور خدا وند تیرا خدا ان کو تیرے
ہاتھ میں کردے اور تو ان کو اسیر کرلائے۔ اور ان اسیر ورل میں کسی خوبصورت عورت
کود کھے کر تو اس بر فریفتہ ہوجائے اور اس کو بیاہ لینا چاہئے تو تو اسے اپنے گھرلے آنا
اور وہ اپنا سرمنڈ وائے اور اپنے ناخن ترشوائے۔ اور اپنی اسیری کالباس اتار کر تیرے
گھر میں رہے اور ایک مہینہ تک مال باپ کے لئے ماتم کرے۔ اس کے بعد تو اس
کے پاس جاکراس کا شوہر ہونا اور وہ تیری بیوی بے ''استثنا ۱۳۱۱)

4) ادرانبوں نے ان سب کو جوشہر میں تھے کیا مرد کیا عورت کیا جوان کیا بوڑھے کیا بیل کیا بھٹر کیا گدھے سب کو تلوار کی دھار سے بالکل نیست کردیا۔ اور یہ وع نے ان دونوں آ دمیوں سے جنہوں نے اس ملک کی جاسوی کی تھی کہا کہ اس سبی کے گھر جاؤ ادر دہاں سے جیسی تم نے اس سے ممائی ہے اس کے مطابق عورت کو اور جو پچھ اس کے باس سے مطابق عورت کو اور جو پچھ اس کے باس ہے مسب کو نکال لاؤ۔ تب وہ دونوں جوان جاسوں اندر گئے اور راحب کو اور اس کے بابر بھاداس کے بابر بھادیا۔ بھر اور اس کے بابر بھادیا۔ پھر کے سارے خاندان کو نکال لائے اور ان کو بنی اسرائیل کی خیمہ گاہ کے باہر بھادیا۔ پھر انہوں نے اس شہر کو اور جو پچھاس میں تھا سب کو آگ سے پھونک دیا اور فقط جاندی

۔ اورسونے کواور پیتل اورلوہے کے برتنوں کوخداوند کے گھر کے خزانہ میں داخل کیا۔ (پیٹوع۲:۱۲ ۲۲۲)

اورجب می کے لوگوں نے پیچیے مؤ کرنظر کی تو دیکھا کہ شہر کا دھوال آسان کی طرف اٹھ رہا ہے۔اوران کا بس نہ چلا کہ وہ ادھرادھر بھا گیں اور جولوگ بیابان کی طرف بھاگے تھے وہ پیچھا کرنے والوں پرالٹ پڑے۔اور جب یشوع ادرسب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ گھات والوں نے شمر لے لیا اور شہر کا دھواں اٹھ رہا ہے تو انہوں نے بلٹ کری کے لوگوں کو آل کیا۔ اور وہ دوسرے بھی ان کے مقابلہ کو شہرسے نکلے سودہ سب کے سب اسرائیلیوں کے جی میں جو چھتو ادھر اور کھادھ تھے پڑ گئے اور انہوں نے ان کو مارا یہاں تک کہ سی کونہ باتی جھوڑ اند بھا گنے دیا اور وہ عی کے بادشاہ کو زندہ گرفتار کرکے یشوع کے پاس لائے۔اور جب اسرائیلی می کے سب باشندوں کو میدان میں ہے بیابان کے درمیان انہوں نے ان کا پیچھا کیا تعامل كر چكاوروه سب تلوار سے مارے كئے يہاں تك كد بالكل فنا ہو گئے توسب اسرائيلي عی کو پھر ہے اور اسے تو تینج کر دیا۔ چنانچہ وہ جواس دن مارے گئے مر داور عورت ملاکر بارہ ہزار لینی می کے سب لوگ تھے۔ کیونکہ یشوع نے اپنا ہاتھ جس سے وہ بر چھے کو بڑھائے ہوئے تھانہیں تھینجا جب تک اس نے عی کے سب رہنے والوں کو بالکل ہلاک نہ کرڈالا۔اوراسرئیلیوں نے خداوند کے حکم کے مطابق جواس نے پیٹوع کو دیا تھا۔اپنے لئے فقط شہر کے چو پایوں اور مال غنیمت کولوث میں لیا۔ پس یشوع نے عی كوجلاكر ہميشہ كے لئے اسے ايك ڈھيراورويران بناديا جو آج كے دن تك ہے۔اور اس نے می کے بادشاہ کوشام تک درخت پرٹا تک کررکھااور جوں ہی سورج ڈو ہے لگا انہوں نے یشوع کے علم ہے اس کی لاش کو درخت سے اتار کر شہر کے بھا تک کے سامنے ڈال دیا اوراس پر پھروں کا ایک برا ڈھیرلگا دیا جوآج کے دن تک ہے۔ (يثوع ٨: ٢٩٢٠)

۲) پھر یشوع اوراس کے ساتھ سب اسرائیلی دبیر کولوئے اوراس سے لانگے۔
اوراس نے اسے اوراس کے بادشاہ اوراس کی سب بستیون کوفتح کرلیا اورانہوں نے
ان کونٹر تنج کیا اور سب لوگوں کوجواس میں تنے بالکل ہلاک کر دیا۔ اس نے ایک کوبھی
باقی نہ چھوڑا۔ جیسا اس نے حمر ون اور اس کے بادشاہ سے کیا تھا۔ ویسا ہی دبیر اور
اس کے بادشاہ سے کیا ایسا ہی اس نے لیناہ اوراس کے بادشاہ سے کیا تھا۔ سویشوع
سے سارے ملک کو یعنی کو ہتانی ملک اور جنو بی قطعہ اور نشیب کی زمین اور و ھلانوں
اور وہاں کے سب باوشاہوں کو مارا۔ اس نے ایک کوبھی جیتا نہ چھوڑا بلکہ وہاں کے ہر
تنفس کوجیسا خداوند اسرائیل کے خدا نے کم کیا تھا بالکل ہلاک کر ڈالا۔ اور بیثوع نے
ان کو قادس برنیج سے لے کرغزہ تک اور جش کے سارے ملک کے لوگوں کو جبعون
تک مارا۔ اور یشوع نے ان سب بادشاہوں اور ان کے ملک پر ایک ہی وقت میں
تسلط حاصل کیا اس لئے کہ خداوند اسرائیل کا خدا اسرائیل کی خاطر لڑا۔
تسلط حاصل کیا اس لئے کہ خداوند اسرائیل کا خدا اسرائیل کی خاطر لڑا۔

(アナナハ:1・をかり)

2) اس کے بعد داؤد نے فلستی کو مارا اور ان کو مغلوب کیا اور داؤد نے دارالحکومت کی بونان فلستیوں کے ہاتھ سے چھین کی۔ اوراس نے موآب کو مارااوران کو رہین پرلٹا کرری سے نا پارسواس نے قل کرنے کے لئے وورسیوں سے نا پا اور جیتا چھوڑ نے کے لئے ایک پوری رہی سے۔ بول موآبی داؤد کے خادم بن کر ہدیے لانے گئے۔ اور داؤد نے ضوباہ کے بادشاہ رحوب کے بیٹے ہد دعز رکوبھی جب وہ اپنی دریا کی فرات پر کی سلطنت پر بھر قبضہ کرنے کو جار ہاتھا مارلیا۔ اور داؤد نے اس کے ایک بڑار مات سوسوار اور بیس بڑار بیادے پکڑ لئے۔ اور داؤد نے رتھوں کے سب کھوڑ وں کی سات سوسوار اور بیس بڑار بیادے پکڑ لئے۔ اور داؤد نے رتھوں کے سب کھوڑ وں کی کے گئے داور جا رہی کو جار ہاتھاں کے ایک بڑار کے۔ اور جب ومشق کے داور جب ومشق کے دارامیوں کے بائیس بڑار کے داور جب ومشق کے دارامیوں کے بائیس بڑار کے دارامیوں کے بائیس بڑار کی می کوآئے تو داؤد نے ارامیوں کے بائیس بڑار کے دارامیوں کے بائیس بڑار کے دی تو داؤد نے ارامیوں کے بائیس بڑار کے دی تھوٹ کئے۔ (۲۔ سموئیل ۱۳۵۸)

قرآن پاک کے جس مسئلہ پراعتراض کیا گیا ہے۔ تو وہ مسئلہ بائبل کے مندرجہ بالا سات مقامات سے ثابت ہے مزید حوالے ہم نے خوف طوالت کی وجہ سے چھوڑ دیئے ہیں۔

اس سے بیظا ہر ہوا کہ بیاعتر اص قر آن شریف پڑمیں بلکہ بائبل پر دارد ہوتا ہے کیونکہ بائبل قرآن مجید سے پہلے کی ہے۔ بالفاظ دیگر بائبل اپنے ماننے والوں کو میدان کارزارگر مانے اور تکوار چلانے کا تھم دیتی ہے۔

یں اس حقیقت کے پیش نظرعیسائی معترضین کی عقل وعلم کا حال عجیب ہے۔ کیونکہ بائبل پرایمان بھی رکھتے ہیں اور پھراس کی تعلیمات پراعتراض بھی کرتے ہیں۔ میر کیا سادہ ہیں بیار ہوئے جن کے سبب انبی عطار کے لونڈے سے دوالیتے ہیں

(جواب مسلم)

# ہندومذہب کی کتب سے جہاد کا ثبوت

ویداوروید کےعلاوہ منوسمرتی ، وغیرہ میں جن کوسوامی جی قابل سنداور معتبر مانتے ہیں جہاد کے متعلق مختلف قتم کی ہدایتیں ہیں۔

ویدی پہلی ہدایت اسلحہ جنگ کی درتی کے متعلق ہے جور کو ید منڈل اول سوکت ۲۲منتر ۲ میں مرقوم ہے:

''اے فر مانبر دار لوگو! تمہارے اسلحہ آتشیں وغیرہ از تتم توپ و تفنگ تیر تکوار وغیرہ شتر مخالفوں کومغلوب کرنے اور ان کورو کئے کے لئے قابل تعریف اور بااستحکام ہوں۔ تمہاری فوج مستوجب توصیف ہوتا کہ تم ہمیشہ فتح یاب ہوتے رہو۔''

ایک مقام پردعایوں مرقوم ہے:

میں اس محافظ کا نئات صاحب جاہ وجلال نہایت زور آور اور فاریح کل تمام کا نئات کے راجہ قادر مطلق اور سب کوقوت عطاء کرنے والے پرمیشور کوجس کے آگے تمام زبر دست بہادر سراطاعت خم کرتے ہیں اور جوانصاف سے مخلوقات کی حفاظت کرنے والا اندر ہے۔

ہر جنگ میں نتح پانے کیلئے مرعورتا ہوں اور پناہ لیتا ہوں۔

( يجرويدادهياء ٢٠ منتر٥٠)

ایک جگه برمیشودعادیتاہے:

اے انسانو اتمہارے آیدہ یعنی توپ بندوق اے وغیرہ آتش گیراسلحداور تیرو کمان تلوار وغیرہ ہتھیار میری عنایت سے مضبوط اور طاقتور اور کار بدکر دار دشمنوں کی شکست اور تمہاری فتح ہوئے مضبوط اور طاقتور اور کار نمایاں کرنے والے ہوتم دشمنوں کی فوج کو ہزیمت دیکر انہیں روگر دان و پیا کرو تمہاری فوج جرارو کارگز اراور نامی گرامی ہوتا کہ تمہاری عالمگیر مکومت روئے زمین پر قائم ہواور تمہاراحریف نا ہجار (الی تفلی آغاز تلوار میان کن) شکست یاب ہواور تبارا حریف

(رگ ویداستک اول ادهیائے ۳ درگ ۱۸منتر۲)

ل توپ بندوق سوامی کے الفاظ میں ،ہم ان کی صحت کے ذمہ دار نہیں۔ ایک جگہ پر مان ہے:

اے دشمنوں کے مار نیوالے اصول جنگ میں ماہر بے خوف وہراس پرجاہ جلال عزیز وا اور جوانمر دوتم سب رعایا کے لوگوں کو خوش رکھو پرمیشور کے حکم پرچلوا ور بدفر جام دشمن کو (ہے مہاراج اتی خفگی؟) فکست دینے کے لئے لا انی کا سرانجام کروتم نے پہلے میدانوں میں دشمنوں کی فوج کو جیتا ہے۔ تم نے اس کومغلوب اور روئے زمین کو فتح کیا ہے تم روئیس تن اور

فولاد بازوہو، اپنے زور شجاعت سے دشمنوں کو تہ تینے کروتا کہ تہارے بازواورالیشور کے لطف وکرم سے ہماری فتح ہو۔

اتھروید کا نٹر ۲ -انو واک درگ ۹۵منتر۳)

منوجی کاپرمان سیہ:

"جب عایا پرور راجا کوئی اپنے سے چھوٹا خواہ برابرخواہ برا جنگ کے لئے طلب کرے تو تشتر آیوں کے دھرم کو یاد کرکے میدان جنگ میں جانے سے ہرگز پہلوتھی نہ کرے بلکہ بردی ہوشیاری کے ساتھ ان سے جنگ کرے ۔جس سے اپنی فتح یابی ہو۔"

(٤-١٨١ ستيارته سملاس ٢ نمبر٢٩)

ايك جُكْم ب:

''کی وقت مناسب سمجے دیمن کو چاروں طرف سے محاصرہ کر کے روک ر کھے اور اس کے ملک کو تکلیف پنچا کر چارہ لے خوراک پانی اور ہیزم کو تلف اور خراب کردے۔''

(ہے یارخم مجسم ساجیو! دہن باراج) دیکھومنو جی ہے۔190،سٹیارتھ پر سور کس بر نمیر مددہ

كاش ملائس ٢،، نبر٥١)

لِ مهراج إ كوما تاكيا كھائے گی۔

ایک جگه: پرمان ب

مطلب براری کے لئے مناسب یاغیر مناسب وقت میں دشمن کے ساتھ جو اپنا کسی دوست کا خطاوار ہولڑ تا چنانچہ اسی دونتم کی بناء پر جنگ کرنی چاہئے۔(منو جی ۲۳۲۷)

(مندرجستیارتھ پرکاش صغید۲۰۵ سملاس ۲ نمبر۲۸)

کیا اتنے حوالہ جات کے بعد بھی ہندومعترض جہاد کومنہ پر لائیں گے اور کہیں

گےکہ''اگرقر آن کا خداد نیا کا پرورگار ہوتا اور سب پر بخشش اور رحم کیا کرتا تو دوسرے نہ جہب والوں اور حیوانات وغیرہ کومسلمانوں کے ہاتھ سے آل کرنے کا تھم نددیتا۔ ہمارے ان ویدک حوالہ جات سے جہاں جہاد کا مسلم حل ہوگیا۔ ویدکی قد امت اور ابتدائے دنیا سے ہوتا بھی باطل ہوا۔ ناظرین بغور دیکھیں!

اب تحقیق جواب سنئے! قرآن میں کہیں نہ کورنہیں کہ کا فروں کوان کے کفر کی وجہ سے مارواور قتل کرو۔ بلکہ صاف ارشاد ہے:

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَلُوا إِنَّ اللهُ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِيُنَ. جوتم سے لڑی تم ان سے لڑواور لڑنے میں زیادتی مت کرو۔ بیشک الله زیادتی کرنے والول سے مجت نہیں کرتا۔''

معترض صاحب! اگر کافروں کو کفر کی وجہ سے مارنے کا تھم ہوتا تو کافروں کورعیت بنا کر کیوں رکھاجا تا۔ بیمسئلہ ہماری تصانیف کے متعدد مواقع میں مفصل ندکورہے۔

ریوں رہا ہو بادی ہے سے باری سے ایسان بالجرکوکن ہم اور بھی واضح لفظوں میں بتلاتے ہیں کہ قسد آن مشدیف ایمان بالجرکوکن لفظوں میں ناپند کرتا ہے۔غور سے سنو!

اَفَانُتَ تُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُومِنِيُنَ."

کیا اے رسول لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مسلمان ہوجا تمیں ، یعنی ایسا کرنا سی طرح جائز نہیں۔''

علاوہ اس کے بیمی غلط ہے کہ دید کے منتر فرہی الزائی کے لئے نہیں بلکہ بیاست مرنی کے لئے ہیں۔ کیونکہ ان منتروں میں جن لوگوں کو خطاب ہے بینی جن لوگوں کی سلطنت تمام دنیا پر قائم کرنے کی خواہش کی گئی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں یا تو وہ جو دیدک فرہب کے پابند ہوں گئے یا کوئی بھی ہوں جواس وقت دنیا میں حاکم تھے خواہ بت پرست ہوں یا سیوری لیکن الہامی ادر فدہمی کمالوں سے بیہ ہوں یا صلیب پرست مسلمان ہوں یا میبودی لیکن الہامی ادر فدہمی کمالوں سے بیہ مطلب کوسوں دور بلکہ بعید اور ناممکن ہے کہ ایسے احکام ان لوگوں کے لئے جاری کرے

جواس كتاب كے پيروند مول بلكه ايسے احكام انبى لوگوں كے لئے موتے ہيں جواس کتاب کے پابند ہوتے ہیں۔ پس ان معنی کو طوظ رکھ کر ویدک منتر وں کو بغور دیکھیں کہ کیونکرویدک دهرم کی سلطنت اوراشاعت تمام ملک میں کرنے کی ہدایت ہے۔

بھلا اگر ووملکوں مثلا پنجاب اور بنگال میں ویدک دهرم کے بیرور ہے ہیں ادر ان میں اگر کسی بات پر بگاڑ ہو جائے تو دونوں قومیں ان منتروں کو بڑھ پڑھ کرایک دوسرے برحملہ آور ہول گی۔ اور بنگالی کہیں گے کہ پنجابی ہمارے خلاف فساد پھیلانے میں کوشش کرتے ہیں اور پنجا بی کہیں گے کہ بنگالی ابیا کرتے ہیں۔جس طرح ہوسکے ہم ان کوزیر کئے بغیر خدر ہیں گے۔ کیونکہ وید مقدس میں ایشورنے ہماری ہی سلطنت کو

دنیا پرقائم کیاہے۔

ہاں ایک بات میں قد آن شریف کا واقعی تصورے کداس نے برخلاف تمام قومول اورسلطنوں کے دنیا کو سلح سے رہنے کی ایک نزالی تجویز ہٹلائی ہے تمام قوموں اورسلطنوں میں بدوستور ہے کہ جب تک فرایق مقابل سرتسلیم خم ندکرے یعنی تابع فرمان نہ ہو۔لڑائی موقوف نہیں کرتے خواہ ہم قوم ہو یا ہم ندہب۔انگریزوں اور بوائزوں، جرمنی وفرانس وغیرہ کی لڑائیاں تمثیلاً موجود ہیں اسلام اور قرآن نے بیتجویز تومنظور کی۔ چنانچدارشادہے:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلُمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَ تَوَكُّل عَلَى اللهِ.

اكركا فرصلح حابين توتم بهى صلح يسند كروا ورالله يرجروسه كرو

اس کے علاوہ دوسراطریت بھی ہتلایا جس کا ہم اس موقع پرذ کر کرنے کو ہیں۔ جس ہے اکثر مخالفین کوغلط فہمی ہو گی ہے وہ یہ ہے کہ اگر فریق مخالف مسلمان ہوجا تیں توجنك كاخاتمه بغورت سنوا

فَإِنْ ثَابُوا وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَ اتَوُا الزَّكُوةَ فَحَلُّوا سَبِيلَهُمُ یعنی اگر کفارمسلمان ہوکراسلامی احکام کے پابند ہوجائیں تو ان کا تعرض

چھوڑ دو۔

يى آيت بجس سے بسوے مجھے خالفين كوشبہ موتا ہے كداسلا مى جنگيس لوگوں کو جرأ مسلمان بنانے کے لئے تھیں مگر حقیقت الامراس کے خلاف ہے بیاتو قسرآن شدریف کااحسان عام اورا یک جدید طریق ہے کے جوئی کا جوآج تک کی مہذب قوم کونصیب نہیں ہوا کہ فریق مقامل سے ہم فرہب ہونے پر جنگ کا خاتمہ کیا جائے کیا ۱۹۰۰ء کی انگریزوں اور بوائزوں کی جنگ کودنیا بھول گئی ہے کہ جب تک انگریزوں نے ملک کوزیرنگیں نہیں کرلیانہیں چھوڑا۔خواہ وہ ہزار دفعہ سے اورصلیب کو تجدہ کرتے رہے۔ ہاں قرآن شریف پر بدالزام اس صورت میں عائد ہوسکتا تھا کہ صرف یہی ایک طریق صلح اور خاتمہ جنگ کا ہوتا لیکن جس صورت میں اس طریق کے علاوہ دوسراطریق بھی موجود ہے کہ مقابل بیشک اپنے فیرہب بلکہ بت پرتی پربھی جھے ر ہیں گرصلح کی درخواست کریں (بیکھی شرط نہیں کہ وہ اسلامی خلیفہ کوشہنشاہ منظور کریں) تو نورالڑائی بند کی جائے گی جس کا ثبوت اوپر بیان ہو چکا۔اب فریق مقابل كواختيار ب كدوه جس ميں اپنافا ئدہ مجھے اختيار كر ليكن اسلام اور خليفه اسلام ک طرف سے اس پر جرنه ہوگا کہ وہ مسلمان ہی ہوں تو جنگ ختم ہوگی ۔ بلکہ درخواست صلح پرآ زادیارعیت بن کربھی صلح کر سکتے ہیں۔ مگرشروفساد سے نہیں غور سے پڑھو۔ قَاتِلُوُهُمُ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَدِّ.

لردان سے جب تک فتنہ تم ہوجائے۔

روں کے بہت میں استخدا ہے۔ مخصریہ کہ مہذب تو موں میں ملح کا ایک ہی طریق ہے۔ مگر قرآن مجید میں دو گئم طریق ہیں ادریمی قرآن کی بڑی اقلیازی شان ہے۔ اس لئے قرآن بزبان حال ک

> مجھ میں ایک عیب بڑا ہے کہ وفادار ہوں میں ان میں دو وصف ہیں بدخود بھی ہیں خود کام بھی ہیں

جہاد اور جنگ کامفصل ذکراو پر ہو چکا ہے، ہم یہاں پرصرف منوبی کا پرمان سناتے ہیں۔ جس کوسوا می جی نے بھی واجب التعمیل سمجھ کرنقل کیا ہے۔ سنئے!

''جب معلوم ہوجائے کہ فورالڑائی کرنے سے سی قدر تکلیف پہنچے گی اور بعد میں کرنے سے اپنی بہتری اور فتح ضرور ہوگی۔ تب دشمن سے میل کر کے وقت مناسب تک صبر کرے۔''

رے وقت میں سب بی ہر رہے۔
'' جب اپنی تمام رعایا فوج کو غائت درجہ خوشحال ترقی پذیر سعادت مند
جانے اور دیبائی اپنے کو بھی سمجھے تب دشمن سے جنگ کرلیں۔
'' جب اپنی کھمل طاقت یعنی فوج کوخور سنداور آسودہ اور خوشحال دیکھے اور دشمن کی طاقت برخلاف اس کے کمزور ہوجائے ۔ تب دشمن کی طرف جنگ کرنے کے واسطے کو چ کرے۔''

(ستیارتھ پرکاش صفحہ ۲۰،باب ۲،نببر ۲۷) (حق پرکاش)

اس سے صاف طور پر ظاہر ہوگیا کہ ہندو فدہب میں بھی اپ فدہب کیلئے مخالفوں سے لڑنے کہ جہاد ہیں کا نام ہے۔ مخالفوں سے لڑنے کا جم ہے، یہ جہاد ہیں تو چرجہاد کس کا نام ہے۔

مشروعيت جهادكي ايك حكمت

وَلَوُ يَشَآءُ اللهُ لَانتَصَوَمِنهُمْ اللهَ آيت مِن ق تعالى نے ارشادفر مايا كماك امت مِن تعالى نے ارشادفر مايا كماك امت مِن كفار سے جہاد وقال كى مشروعيت در حقيقت ايك رحمت ہے۔ كيونكه وہ آسانی عذابوں كے قائم مقام ہے كيونكه كفر وشرك اور الله ہے بناوت كى سزا تجھى قوموں كو آسانی اور زمنی عذابوں كے ذريعہ دى گئى ہے امت محمد يہ ميں اليا ہوسكتا تھا محررحمۃ للعالمين كى بركت سے اس امت كواليے عام عذابوں سے بچاليا گيا۔ اس

کے قائم مقام جہاد شرعی کوکر دیا گیا جس میں بہنبت عذاب عام کے بڑی سہولتیں اور سلحتیں ہیں۔ اول تو یہ کہ عذابِ عام میں پوری قومیں مرد، عورت، بچے مجھی متاِہ ہوتے ہیں اور جہاد میں عورتیں بچے تو محفوظ ہیں ہی، مرد بھی صرف وہی اس کی زومیں آتے ہیں جواللہ کے دین کی حفاظت کرنے والوں کے مقابلہ پر قال کے لئے آ کھڑے ہوں، پھراس میں بھی سب مقتول نہیں ہوتے ،ان میں بہت ہے لوگوں کو اسلام وایمان کی تو فیق نصیب ہوجاتی ہے نیز جہاد کی مشروعیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ جہاد وقال کے دونوں فریق ،مسلمان اور کا فرکا امتحان ہوجاتا ہے کہ کون اللہ کے حکم پر اپنی جان و مال نٹار کرنے کو تیار ہوجا تا ہے اور کون سرکشی اور کفر پر جمار ہتا ہے یا اسلام کے روش دلائل کود مکھ کراسلام قبول کر لیتا ہے۔

دین اسلام جنگ اور جہاد سے پھیلا ہے اعت**راض**: (ہیں برن لالہ اندر من ہند و کا اعتراض)

ہندوؤں کا ایک اعتراض بیاہے کہ دین اسلام جنگ اور جہاد کی وجہ سے رونق یذیر ہواہے۔اور ہندو فدہب میں جنگ اور جہاد جائز نہیں ہے۔

**جواب**: یے کھلاجھوٹ ہے کیونکہ جہاد بید کی روسے مستحب بلکہ واجب ہے اور

ہنددؤں کے پیشواسب کے سب جہاداور جنگ میں مصروف رہے ہیں۔

مگر جاننا جاہئے كەفرىخىت جہاداورمشروعىت جہاد كانتم عقل سليم اورانبياء كى شریعتوں اور ہندوؤں کی بیدوں اور شاستروں سے ثابت اور حقق ہے۔

ظاہرہے کہ بیالم مجموعہ اجزاء متضادہ ہے اور نموندکل عالم بیشکل انسانی ہے جو کچھ دنیا میں ہے وہ ایک انسان میں موجود ہے اور وجود اور نقس اور روح ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔انسان کانفس جنس شیطان سے پیوستہ ہے۔اورشر کی طرف مائل ہے اور انسان کی روح ملا اعلی اور فرشتوں کی جنس سے ہے جو خیر کی طرف متوجہ

ہے۔اورعقل کا اس پرکھلا مشاہدہ ہے کہ اس نوع کے تمام افراوروں کے تقاضے کے تابع ہیں اور پیسب اقتضائے نفس کے تابع ہیں۔نفس نے ایک جماعت کثیرہ پرغلبہ پایا ہے جس کے سب عظیم شرظا ہر ہوئے مثلاً کفر گناہ جونٹس کی جماعت نے کھڑے کئے ہیں اس لئے مقتضائے مصلحت یہی تھا کہ ہرجگہ شروفساد کھڑے ہوں اورا جھے لوگ شروفسادکوان علاقوں سے ختم کریں۔سب سے پہلے وعظ وقعیحت سے جہالت کے رنگ کوان کے دلوں سے دور کریں اگر مان لیں توان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑنہ کریں اور اگر اس کوشش کے بعد بھی وہ گمراہی کی راہ کو نہ چھوڑیں اور نیک لوگوں کے ساتھ لڑنے پر کمریستہ ہوجا کیں تواس مگراہی اور مگراہ کرنے کی وجہ سے ان کواگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو یہ نیکوکاروں پر نظی کو پیدا کر دیں اور امن اور خدا پر تی دنیا سے ختم ہوجائے۔ اس مضمون کی طرف قرآن یاک میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا "وَلَوُكَا دَفُعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعُضَهُمْ بِبَعْضِ لَهُدِّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذُكِّرُ فِيْهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً." (ترجمه) اورا گرانندلوگول کوایک دوسرے سے نہ ہٹایا کرتا تو درویشول کے خلوت خانے اور مدر سے اور عبادت خانے اور مسجد میں جن میں اللہ کا كثرت سے نام لياجاتا ہے ڈھاد ئے جاتے۔ اوربید کا قول بھی ایبائی ہے جو پال اپنکھد اتھر بن بید میں موجود ہے۔ کہ چھتری کا کام ہے شمشیر باندھناان کو داجب ہے کہ جور تمن گیان کا ہواں سے سنمکھ ہوکر خُدّ ہ کرے رائے اور حق کوکسی حال میں ہاتھ سے نہ دے اس حالت میں جورنج اورزخم اٹھاوے یا جان سے مارا جاوے سبب نجات کا ہے۔ ۔۔۔۔اگخ معترض اگراہیے ندہب کی باتوں ہے آگاہ ہوتا تو ہمارے ندہب کی تائیدخود اہینے مذہب کی کتابوں سے ڈھونڈ لیتا۔ مها بعارت مميكم يرب مس لكهاب كد

راجہ کی کو بدشکل جنتی نے پکڑلیا تھا۔راجہ نے اس کا سبب پوچھا تو جن

نے کہااگر چہتوا پے ملک میں عدل کرتا ہے لیکن تیری سلطنت کے قریب
ایک اور بادشاہ ہے اس کے ملک میں زنا اور نافر مانی بہت ہوتی ہے۔اس
کوتو کیوں نہیں رو کتا اگر بازنہیں آتا تو تو اس سے جنگ کراور تو اس کوتل

کراور تو اس سے ملک کوچھین لے تاکہ لوگ گمراہی میں نہ پڑیں۔ انہی شریعت اسلام کی اصطلاح میں خال لڑنے اور قل کرنے کو جہاد نہیں کہا گیا بلکہ
اس میں شرط یہ ہے کہ پیلڑائی محض اللہ کی رضا کے لئے ہواور اللہ کے کلے کو بلند کرنے
کے لئے ہواور کافروں کے شرکودور کرنے کے لئے ہوار خدا پرتی کی راہ میں رکاوٹوں کو
دور کرنے کے لئے ہو۔اور میخدا پرستوں کو اس اور آسائش پہنچانے کے لئے ہونہ کہ
اغراض نفسانی کے لئے۔

مہابھارت پرب دواز دہم میں مرتبہ حال ندکور ہے کہ ہوا دیو تہا ہے فریا دکر کے کہنے گئے کہ اس کا نام مرتبہ ہے مجھے تھم الہیٰ سے زمین میں حکومت کرنی جا ہے تاکہ تو فالموں کا شر دور کرے اور مخلوق کو خدا تعالی کی اطاعت کا حکم کرے اور جرفحض جواس کی بندگی سے سرموڑے اس کے سرکوتن سے جدا کرے۔

ای کتاب میں پرب میں لکھا ہے کہ راجہ بھرتھہ کے باپ نے دعویٰ الوہیت کے بعد اپنی تصویر یں لوگوں کو دیں تا کہ وہ ان کی بوجا کریں جب اس پر ایک زمانہ گزرگیا بت پرت کا طریقہ شروع ہوگیا بعد اس کے کہ راجہ بھرتھہ حاکم ہوا تھا۔ تمام مخلوق کوخدا پرت کا تھا۔ اور جس نے قبول نہیں کیا تھا اس کو اس نے قبل کر دیا تھا اور کہا تھا کہ بیمور تیاں جہاں جہاں ملیں ان کوتو ڈکر جلا دیا جائے۔

(سوط الله الجبارص ٢٣٦\_٢٣٢)

# جہاد میں عور توں کا لا کھے : (عیسائیوں کا اعتراض)

دوسراعورتوں کالالج محمدٌ صاحب نے خاص وعام سب لوگوں کو بیلالج دیا اگر میرے ساتھ جاؤ کے عورتیں مفت لوٹ میں ہاتھ آئیں گی تم ان سے صحبت کرنا خدا تعالى كالجمى اس مين گناه نبين .....الخ\_

(بدنية المسلمين بإدرى عمادالدين صفحه ٢٥١)

جواب: اول تو آنخضرت علي في المراكم من كرا ألى مين كسي كويدا الجنبين كيا

اگر سیح ہوتو ثابت کردو۔ دوم یوں کون کسی کے لاچ دینے سے کسی کے ساتھ جان دینے کوآ مادہ ہوجا تا ہے۔اب لٹیروں کوکسی کی جورواور مال لینے سے کون مانع ہے اگر

یمی مؤثر ہےتو گورنمنٹ کا ہے کہ کروڑ ہاررو پیددے کرفوج مقابلہ میں لے جاتی ہے اسالا کچ کیوں نہیں دی سوم ہرازائی میں بیکس کو یقین ہوتا ہے کہ ہم ہی فتح یاب

ہوں گے ہاں اگر ان کو مدد آسانی کا سہارا ہوتو ان پر تھم ساوی میں عیب کیا ہے؟

چہارم۔اسلام میں لڑائی ہے مقصوداس تو م کا ایمان لانا ہوتا ہے اگر وہ تو م ایمان لائے يامطيع اسلام ہوجائے تو پھران کوکوئی کچھٹبیں کہ سکتا معاذ اللہ اگر آپ ًلا کچی ہوتے تو

خواہ کوئی چین کرے یا پین بھی کسی کونہ چھوڑتے جیسا کہ بائیل مقدس کے انبیاءً نے كيا حالا نكه بيه بهي نهيس موا\_ (مقدمة نفير حقاني اروا)

جاہلوں کومختلف لا کچ دے کراسلام کی طرف ماکل کیا جاتا ہے۔ اور تاریخت اعتراض: (عيما يُول كاعتراض)

تيسرالالح جسماني بهشت كاجس مين شراب كمباب اوراجيمي عورتين اورفرش لوتڈی خوب صورت وغیرہ اور بہت سی غلط اور گندی باتیں جن سے نادان بہلا ے جاتے ہیں۔محمدصاحب یے عرب کوسنا ئیں وہ بے ملم ناواقف بت پرست شہوت کے بندے خوش ہوکر قبول کر بیٹھے اس بہشت کوعلاء محمد میگلام اللی سے ثابت کریں ورنہ توبکریں۔ (پادری محمادالدین مدایة المسلمین ص۲۵۲)

جواب: بهاعتراض سرسدصاحب نے بھی قرآن اوراسلام پرکیا ہاور مدت سے پادری فنڈ روغیرہ ای کو پیش کئے چلے جاتے ہیں گریدآپ لوگوں کی کم فہمی ہے کیونکہ ان اشیاء سے جوقرآن مجید میں ندکور ہیں بعینہ یہی دنیا کی عضری چیزیں مراد نہیں بلکہ ان کی طرح اور لطیف چیزیں اور اس بات کوقرآن نے بھی بتلا دیا ہے۔(۱) دوم جنت کی کسی قدر نعماء مکاشفات۔(۲) یوحنا میں بھی موجود ہیں کہ جس کوقم کلام اللی سجھتے ہو پھرانکار محض جہالت ہے۔

سوم اگرتمہاری کتابیں جنت اوردوزخ کے بیان سے الی ہیں تو یہی وجہ حضرت علقہ کے نبی ہونے کے لئے کافی ہے۔ کیونکہ جزاء وسز ادار آخرت میں انسان کے عقلاً ونقلاً ثابت ہے اور اس کے بیان کی ضرورت ہے ہیں جس چیز کے ضروری بیان سے تمام کتبِ سابقہ خالی ہیں جس نے اس کو بیان کیا وہ محض قطعی نبی ہے۔ بیان سے تمام کتبِ سابقہ خالی ہیں جس نے اس کو بیان کیا وہ محض قطعی نبی ہے۔ (مقدم تفییر حقانی اراو)

اسلام جھوٹی دہشت ڈال کر جاہلوں کوڈرا تا ہے اعتراض:

پانچواں باعث جھوٹی دہشت دینا لیعنی محمر صاحب نے دوزخ اور بہت اور عذاب قبر کی بابت ایسے ایسے مضمون صرت کالبطلان جو ہر گزعقل ونقل قبول نہیں کرتی اس جاہل ملک کوسنا کرڈرایا۔ (مدلیة المسلمین عمادالدین ۲۵۳)

جواب: ہارے مشفق سرسید صاحب بھی آپ لوگوں کی بولی بولے ہیں مگر افسوس کہ نہ آپ عذاب قبر کو سمجھے نہ دوزخ کو نہ بہشت کو ہماری اس کتاب کود کیمنے تو مجھی یہ بات منہ پر نہ لاتے بھلا یا دری صاحب بیفر مادیتے کہ جب انسان کے لئے بعد مرنے کے نہ عذاب قبر ہے نہ دوزخ نہ جنت تو پھر نیک و بدکام کا بیجہ کیا ہے؟
شاید یہی دنیائے فانی، اس لئے پولوس مقدس نے شریعت برعمل کرنے والے کو بے
ایمان فر مایا اور عیسائیوں کو ہر چیز کا فتو کی دے کرسا عذینایا ہے معاذ اللہ اگر یہی الہام
ہے اور یہی نبوت ہے تو بخن فہی عالم بالامعلوم شد پس۔ شیطان صاحب کو تکلیف
اٹھانے کی اب بچھ ضرورت نہ رہی عیسائیوں کی کتابیں اور ان کے پادری کافی ہیں
علاوہ اس کے رابئل میں ) مکاشفات بوحنا میں بھی ایسی جھوٹی دہشت مذکور ہاور
اکثر انبیا علیم السلام کے کلام میں مسطور کیکن آپ کو بائیل پرنظر نبیں جس لئے بیجھوٹا
غرورہے۔

(۲) چنانچ مکاشفات یوحناباب کآیت ۹، ویضاً باب ۱۲ و با ۲۲ میں خوب
بیان ہے انجیل متی باب ۲۵ میں بالحضوص انجیل متی باب ۲۹ آیت ۲۹ میں تصری کے
کہ جنت میں انگور کا شیرہ پیا جائے گا لیس جب کھانا پینا ثابت ہوا یہ پا در یوں کو اختیار
ہے کہ وہ فظ انگور کا شیرہ بی ٹی کربس کیا کریں اور اہل اسلام ہر چیز کھا کیں پیکس اب
اپنی قسمت پراعتراض نہ کیس نہ کہ جنت کے نعماء پر۔ (۳) کیا انور کا قصہ مما والدین
نے انجیل میں نہیں پڑھا جہاں حضرت سے علیہ السلام عذاب قبر اور دوزخ کا پورا فوٹو
کھینچ رہے ہیں مما والدین ایسی ضد میں آئے کہ انجیل اور عقا کدعیہ و یہ ہے بھی ہاتھ

مسلمان دولت اور ملک گیری کیلئے جہاد کرتے ہیں

اعتراض:
(عیمائیوں کا اعتراض)
ہیشہ روپیداور ملک گیری کی خاطر لڑتے دہے یہاں تک کہ محمر صاحب کے
نواسے امام حسن وصین جھی بادشاہت کی قکریس مارے گئے۔
(مدلیة المسلمین یا دری محادالدین ص ۲۵۳)

جواب: بالکل جھوٹ بی میسائیوں کی لڑائیاں نہیں کہ مخض دنیا کے لئے جھوٹ اور فریب اور بے ایمانی اور دغا بازی کو عمل میں لاتے ہیں اپنے سے غالب کو دب کر سلام کرتے ہیں مغلوبوں کو نہایت بے رحمی سے مارتے ہیں۔ کیاا پین کا قصد اور بیت المقدی میں بچیاں ہزار مسلمانوں کے زن وفر زند کا باوجودان کے قل کرنا وغیرہ صفحہ کا میں جو ہوگیا ہے؟ (اور حال ہی میں عراق، افغانستان اور فلسطین وغیرہ اسلامی ممالک میں صرف اسلام دشنی اور وہاں کی تیل اور معد نیات کے حصول کیلئے کئی لاکھ مسلمانوں کا خون کر چکے ہیں لاکھوں بچے ہیں اور لاکھوں عور تیں ہیوہ اور بے فیل کر چکے ہیں اور امن عالم کے تھیکیدار بھی کہلاتے ہیں )۔

اور حفزت امام حسن وسین کی شہادت محض دین کے لئے تھی کہ جس کی تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔ اگر دین کے لئے شہید ہونا عیب ہے تو خود حضرت سے اور ان کے بیاں گنجائش نہیں۔ اگر دین کے لئے شہید ہونا عیب ہے تو خود حضرت سے اور ان کے لئے شہید ہونا عیب ہونے ۔ (مقدمة نفیر حقانی ارتا ۱۰)

# کیالوگوں کو طمع اور جان کے خوف سے مسلمان کیا ا اعتراض: -

غرض بیسب دنیاوی طمع سے محرصا حب پرایمان لائے تھے۔اوران کے بعد بادشاہ وں نے طبع اور جان کے خوف سے لوگوں کومسلمان کیا (جیسا کہ مطنطین بادشاہ روم نے ہزار ہا ہے کس لوگوں کوظلم سے ہلاک کرکے فد جب عیسائی کورواج دیا تھا) یہاں تک محرصا حب کا مختصرا حوال سنایا۔ان شاء اللہ اگر زمانے نے فرصت دی تو خاص محری تاری جدی لکھ کرمفصل کیفیت سناؤں گا۔ جو پردہ میں ہے۔

(ہدلیۃ اسلمین پادر عماد الدین ۲۵۴) جواب: تم نے تاریخ محمدی میں حسب وعدہ اور پادری فنڈر نے اور مصنف نیاز نامہ نے اور ماسٹر رام چندر نے رسالہ سے الدجال وتحریف القرآن میں اور تمہارے مقلد لالہ اندرمن مراد آبادی وغیرہ ولک نے بہت سے مصعب اور تا انصاف لوگوں نے بہت سے مصعب اور تا انصاف لوگوں نے بہت کچھ کاغذ سیاہ کئے ہیں اور جھوٹ عیب ضعیف اور موضوع روایات واقوال اہل سیر سے اور کچھائی طرف سے اس آفناب جہاں تاب پرلگاتے ہیں اور آسان کی طرف تھوکا ہے گروہ سب اڑکر آئیں کے منہ پر پڑا۔

و یکھے اب ہم آنخضرت علیہ کے فضائل پر اہل انساف عیسائیوں سے شہادت طلب کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟

گاڈ فری میکنس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مین صاحب کہتے ہیں کہ جاروں خلفاء کے اطوار یکساں صاف اور ضرب المثل مضے کدان کی سرگری، دلدہی اخلاص کے ساتھ تھی۔اورٹروت اوراختیاریا کربھی اپنی زندگیاں اور فرائض اخلاقی اور ندہبی میں صرف کیسی یمی آدمی محمر کے اول جلسہ میں شامل تھے۔ جو پیشتر اس سے کہ آپ نے اقتد ارحاصل کیا آپ کے جانبدار ہو گئے یعنی ایسے وقت میں کرآپ علی ہوف آزار ہوئے اور جان بچا کے اپنے ملک سے چلے مجئے۔ان کے اول ہی اول تبدیل ند ہب کرنے سے ان کی راسی ثابت ہوتی ہے اور دنیا کی سلطنوں کو فتح کرنے سے ان کی لیافت کی فوقیت معلوم ہوتی ہے۔اس صورت میں کوئی یفین کرسکتا ہے کہا ہے ھخصوں نے ایذ ائمیں مہیں اوراینے ملک سے جلاو کمنی گوارا کی اوراس سرگرمی سے اس کے پابند ہوئے بیسب امورایک مخص کی خاطر ہوں جس میں ہرطرح کی برائیاں جول اور اس سلسلہ فریب اور سخت عیاری کے لئے مول جو ان کی تربیت کے بھی خلاف ہواوران کی اہتدائی زندگی کے تعصبات کے بھی مخالف ہو؟ اس پریفین نہیں ہو سکتا اور خارج از حیطه کمکان ہے،عیسائی اس کو یا در تھیں تو اچھا ہو کہ محمر کے مسائل نے اس درجہ کا نشدد بنی آپ کے مریدوں میں پیدا کیا جس کوئیستی کے ابتدائی پیروؤں میں تلاش کرنا بے فائدہ ہے اورآپ کا غد جب اس تیزی کے ساتھ جس کی نظیر دین عیسوی میں نہیں چنا نچہ نصف صدی ہے کم میں اسلام بہت سی عالیشان اور سرسبر

سلطنوں پرغالب آگیا۔ جب عیسی کوسولی پر لے گئے تو ان کے پیرو بھاگ گئے ان
کا نشہ دینی جاتا رہا اور اپنے مقتدا کوموت کے پنچہ میں گرفتار چھوڑ کرچل دیئے۔
بالفرض آپ کی حفاظت کرنے کی ان کونعت تھی تو آپ کی شفی کے لئے موجود رہنے
اور صبر سے آپ کے اور اپنے ایڈ ارسانوں کو دھمکاتے۔ برعکس اس کے محمد کے پیرو
اپنے مظلوم پنجبر کے گرد آئے اور آپ کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرہ میں ڈال کرکل
دشمنوں پرآپ کوغالب کیا انہی ۔

پھرخودگین اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں: محمد کا ند ہبشکوک اور شبہات سے پاک ہے۔ مکہ کے پیغمبر گنے بتوں اور انسانوں اور ستاروں اور سیاروں کی پرستش کو اس معقول دلیل سے رد کیا الخ۔

خداتعالی ہی کے قبروآ فارد کھائی دیتے تھے اُتھیٰ۔

اورراڈویل صاحب دیباچ قران میں لکھتے ہیں محمہ کے سب کام اس نیک نیتی ک تحریک سے ہوتے تھے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو جہالت اور ذلت بت برتی سے چھڑادی اور بیک نہایت مرتبہ کی خواہش آپ کی بیٹی کہ سب سے بڑے امر حق لینی تو حید اللی کا جوان کی روح پر بدرجه کایت مستولی روی تھی اشتہار کریں الخ اور مقتضائے حوادث اور بتدریج فوزمرام اس امر کا باعث ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خداتعالی کارسول امین یقین کامل کرلیا تا ہم اعتقاد کامل ہوتا ہے اس میں سے کھ نتیج نکالے جائیں۔ان کی ذات کریم اورسیرت صدافت مشحون سے ہمیشدان کوان لوگوں میں تصور کیا جائے جن کوایمان اور اخلاق اور اپنے اپنائے جنس کے تمام حیات و نیوی پرایساا ختیار حاصل ہے جوحقیقت میں بجز کسی اولوالعزم کے اور کسی کونہیں ہوتا انتہا ۔ اورلارڈ ولیم میوراپنی کتاب سیرت محدید میں لکھتے ہیں ایک زمانہ تامعلوم سے مکہ اور جزیرہ عرب کی روحانی کیفیت بالکل بےحس ہوگئی تھی گو ایک ضعیف اور نا ما ئىدارا ارى يېددىت ونفرانىت يا فلسفە كاعرب ير بهواتھا جىسے كدايك دريا چەغىرروال كے سطح كا ادهر ادهر البر كھا تا مكرته بيس بحن وحركت ربنا تمام عرب تو بهات وظلم اور بدکاریوں میں غرق ہورہے تھے۔ بیام رسم تھی کہ بردا بیٹا اپنے باپ کی بیواؤں کو بیاہ لیتا تھا۔ان کے غروراورافلاس سے رسم دختر کشی بھی جاری ہوگئی تھی جیسے ہندوؤں میں ہے۔ان کا خرجب حد کے درجہ کی بت پرتی تھا اور ان کا ایمان ایک مسبب الاسباب ما لک علی الطلاق پر نہ تھا بلکہ غیرومرئی ارواح کے تو ہم باطل کی ہیئے کا ان کا ایمان تھا۔ قیامت اور جزاء وسز اجو تعلّ یا ترک کا باعث ہوااس کی انہیں خبر نہ تھی۔ (جیسا کہ یا دریان حال بھوص عمالی میں کونہیں ہے) ہجرت سے تیرہ برس پیشتر (لینی قبل نبوت) تو مکه اس طرح سے ایسی ذلیل خالت میں بے جان پڑا ہوا تھا۔ مگر ان تیرہ برسوں نے کیا ہی ارعظیم پیدا کیاسیکٹروں آ دمیوں کی جماعت نے بت پرتی

چھوڑ کرخدائے واحد کی پرستش اختیار کی (بخلاف یاور یوں کے کدوہ اب بھی تین خدا کی پستش کرتے ہیں)اوراہے اعتقاد کے موافق وحی الہی کی ہدایت کے مطیع ومنقاد ہو گئے۔اس قادر مطلق سے بکثرت وشدت دعاما نگتے اس کی رحمت پرمغفرت کی امید رکھتے اور حسنات و خیرات و پر ہیز گاری اور انصاف کرنے میں بردی کوشش کرتے تھے۔ اب انہیں شب وروز ای قاور مطلق کی قدرت کا خیال ہے اور پیر کہ وہی راز ق مارے ادنی ادنی حوائج کا خبر گیرال ہے۔ ہرایک قدرتی یاطبعی کیفیت میں ہرایک امور متعلقات زندگانی میں اور اپنی خلوت وجلوت کے ہرایک حاوثہ اور ہرتغیرات میں وہ اس کے پدقدرت کود کیھتے تھے اور اس کے علاوہ وہ لوگ اس روحانی حالت کوجس میں وہ خوشحال اورحمہ کناں رہتے تھے خدا تعالیٰ کے فضل خاص ورحمت باختصاص کی علامت سجحته تصاورا بن كافراال شهرك كفركوخداتعالى كى تقدير كئے ہوئے خذلان كا نثان جانتے تھے محمہ کو وُہ اپنی حیات تازہ بخشنے والاسجھتے تھے الخ اس تھوڑےعرصہ میں مکہ اس عجیب تا ٹیرے دوحصوں میں منقسم ہوگیا مسلمانوں نے مصیبتوں کو کل اور شكيبائى سے برداشت كيا الخ ايك سومرد وعورت نے اينے ايمان عزيز سے انكار نہ کر کے اپنا گھر ہارچھوڑ جبش کو بجرت کر لی تھی پھراس سے زیادہ آ دمی اوران میں نبی بھی ( دیکھونبوت کا اقر ارہے ) اپنے عزیز شہر کوا در مقدس کعبہ کوچھوڑ کرمدینے کو ہجرت کرآئے اور یہاں بھی اس عجیب تا هیرنے دویا تین برس کے عرصہ میں ان لوگوں کے واسطے ایک برادری جونمی اور مسلمانوں کی حمایت میں جان ڈینے کومستعد ہو گئے تیار کردی اہل مدینہ کے کانوں میں یہودی حقانی با تیں عرصہ سے گوش گز اہو چکی تھیں مگروہ بھی اس فت خواب خر گوش ہے نہ چو نکے جب تک کدروح کے کیکیادینے والی باتیں نى عربى كى نېيىسنىن تب البيته ايك نئ اورسر گرم زندگانى ميں دم بھرنے لگے انتخاب ایک جگدای کتاب میں لارڈ صاحب لکھتے ہیں، ہم بلا تامل اس بات کوتشلیم كرتے بيں كماسلام نے بميشه كے واسطے اكثر توجات باطله كوكالعدم كرديا۔اسلام

کی صدائے جنگ کے رو ہرو بت پرتی موقوف ہوگئ۔ اور خدا تعالیٰ کی وحدا نیت اور غیر محدود کمالات اور قدرت کا ملک کا مسئلہ حضرت محر کے معتقد وں کے دلوں اور جانوں میں ایسا بی زندہ اصول ہوگیا ہے جیسے کہ خاص حضرت محر کے دل میں تھا۔ ند ہب اسلام کی پہلی بات جو خاص اسلام کے معنی میں ہے یہ ہدا کی مرضی پرتوکل مطلق کرنا چاہئے۔ بدلحاظ معاشرت کے بھی اسلام میں پچھی مخوبیاں نہیں ہیں چنانچہ فیہ ہب اسلام میں یہ ہدایت ہے کہ سب مسلمان آپس میں ہرا درانہ مجت رکھیں تیہوں کے ساتھ نیک سلوک کریں غلاموں کے ساتھ کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آئیں۔ آئیں۔ نشہ کی چیز وں کی ممانعت ہے ند ہب اسلام اس بات پر فخر کرسکتا ہے کہ اس میں پر ہیزگاری کا ایک ایسا درجہ موجود ہے جو کسی اور ند ہب میں نہیں پایاجا تا انتہا۔

میں پر ہیزگاری کا ایک ایسا درجہ موجود ہے جو کسی اور ند ہب میں نہیں پایاجا تا انتہا۔

ہم نظر اختصار آئیس دو چارعیسائی محققوں کے قول پر انحصار کرتے ہیں اوران محققین بالخصوص لارڈ ولیم میور صاحب بہادر کا تدول سے شکر بدادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے بنظر انصاف ند بہ اسلام اور نبی علیہ السلام اور صحاب کرام کی واقعی واقعی خوبیال کرنے میں پھم کی ندفر مائی اور منصب تاریخ کوئی کوامانت سے اداکر دیا۔ اب اگر ہمارے بھائی پاوری صاحبان بھی انصاف پر آئیں اور سے بیسائی ہوجا کیں اور حضرت سے علیہ السلام کی صدافت اور رسالت کی شہاوت دینے والے بہودیوں کے جھوٹے الزامات سے بری کرنے والے فارقلیط ۔ شیلا ۔ حضرت خاتم النہیں مجم مصطفیٰ جھوٹے الزامات سے بری کرنے والے فارقلیط ۔ شیلا ۔ حضرت خاتم النہیں مجم مصطفیٰ حقوم نہ کی عداوت سے باز آئی میں اور جس طرح بہود حضرت سے علیہ السلام کی گتاخی میں اسے محروم نہ رہیں اور جن کتابوں میں کی شخصرت علیہ البری سے محروم رہے۔ نجات سے محروم نہ رہیں اور جن کتابوں میں آئے خضرت علیہ اب ان کی نسبت عیب نگانے ہیں ان کوجلاویں تو کیا خوب ہو؟

دیکھو بھائیوضد بالخصوص اللہ کے پاک اور مقدس راہبرلوگوں سے بدہ اگرتم سے عیسائی ہوتو برائے خدا ذرانو حلیہ میں بیٹھ کرسوچو کہ انخضرت علیہ نے دین

عیسوی کے حق میں کیا برائی کی ہے بلکہ انہوں نے تو ان کی اور حضرت مریم" کی اور دیگرانبیاء کرام علیه السلام کی نهایت عظمت کی ہے۔ قرآن میں تمہارے اکابر کی محامد اورتصدیق بکثرت ہے زیادہ سے زیادہ یمی ہے کہتمہارے برخلاف مسکلہ تثلیث و کفارہ والوہیت میج کو ( کہ جس کونہ عقل سلیم تسلیم کرتی ہے نہ کسی نی نے نہ خود حضرت میح " نے فرمایا ہے ) نہیں مانتے جیسا کہ خود عیسائیوں کے محقق فرقے (جیسا کہ بارسیونی آریوس، ابیونی، یونی میرین – ارتمن، نکلاتی، نصاری نجران، وغیرجم ) اس افراط اورخیال باطل کوئیس مانے اسلام کافریق عجیب فرمانبردارفریق ہے کہ جس کو کسی نی اور کتاب البی سے انکارنہیں خواہ وہ کسی ملک اور کسی قوم کا ہوبشر طیکداس کی نبوت ٹابت ہوجائے اور کتاب کا کلام الی ہونا دریافت ہوجائے تم کو البتہ میہود سے نخالفت اورتعصب ہوتو بجاہے کیونکہ وہ لوگ حضرت مسیح علیدالسلام کے بغیر ہاپ کے بدا ہونے کو بری بات پرمحمول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کدان کی سی کتاب آسانی میں ندکوئی بشارت ہے ندکوئی خبر۔ان کے مرید محض بے تک عہد عتیق کی آیات کو تھینچ کھانچ کرلاتے ہیں تا ہم تک نہیں ملتی ندان کے پاس کوئی معجزہ تھانہ کوئی کرامت گھر ہے آوارگی میں بھا گ كرمصر چلے محت وہاں بعض حكماء سے چندادويد مجربداور چندنفوش ومل دیودجن کے بحرب کیم آئے تھے اور پورهلیم میں آ کراینے کر شے دکھا کرنبی بلکہ خداتعالی کا بیٹا بن بیٹے بہت سے احمق ان کے شعبدوں میں آسمئے بہت کوسلطنت کا لالحج ديااور حيال چلن كے بھى اچھے نہ تھے چندعور تيں ساتھ رہا كرتی تھيں۔ يہلے انبياءً کوچوراور بٹ مار کہتے تھے ( بوحنا ۱۰ اباب ) پس گر فقار کئے سکتے اس وفت کوئی معجز ہ بھی نه دکھا سکے اور سب شعبدے بھول مجھے آخر الا مرجیج چیخ کر بڑی ذلت سے جان دیدی چنانچدانا جیل میں میر مرقوم ہے کدان کے ساتھ جولا کچی لوگ تھے سب تر بھر ہوگئے کچھشعبدے حواریوں نے سکھ لئے تھان کودکھا کرلوگوں کو بہکاتے چرے ہ خرنسطنطین بادشاہ روم جو برا ظالم تھا عیسائی ہوااس نے بر درشمشیرلوگوں کو عیسائی کیا

۔ چونکداس ندہب میں شریعت پڑمل کرنے والے پرلعنت ہے ان کے ہاں سورو شراب کتا گدھاوغیرہ ہر چیز مباح ہے۔ ندعبادت ہے ند ترقی اور تجارت اور صنعت سے بیلوگ اور چل نکلے الخ۔

میں کہتا ہوں: پادری صاحب! کیا یہ تفریات ان کفر کی باتوں ہے کم ہیں جو آپ نے سید المرسلین علیہ کی جناب میں جکے ہیں؟ ہمارے نزدیک جوجواب ان کا ہے وہی ان کا۔ مگرآپ کا یہاں دم بندہے۔ (مقدمة تفسیر حقانی ار ۱۰۱)

# کیا جہادلوث مارہے؟

(ہندوؤن کااعتراض)

## اعتراض:

تعجب ہے کہ جولوٹ مچائیں، ڈاکو کے کام کریں، کرائیں۔ وہ خدا، پیغمبر اور ایماندار کہلائیں۔ساتھ ہی اللہ کا ڈربتلاتے اور ڈاکہ مارتے جاتے ہیں۔

**جواب:** یہاں پرسوامی جی اوران کے چیلوں کی خاطر منوجی کا پر مان ستیار تھ پر کاش سے سناتے ہیں:

دل لگا كرسنو! منوجى پرمان ديتے ہيں:

"اس آئین کو بھی نہ تو ڑے کہ لڑائی میں جس جس ملازم یا افسر نے جوجو گاڑی گھوڑا، ہاتھی، چھتر، دولت، رسد، گائے وغیرہ جانور نیز عورت (بیس سوامی جی اید کیا؟) اور دیگر قتم کا مال ومتاع اور کھی وتیل وغیرہ کے لئے فتح کئے ہوں وہی اس کولیس لیکن فوج کے آدمی فتح کی ہوئی چیزوں میں سے سولہوال حصدرا جا کو دیں۔"

(ستيارته بركاش صفحه ١٠١٠ سملاس ١٣٢٠)

ساجیوا بیکنے کے تم مجاز نہیں کہ منوجی کا کلام ہم نہیں مانے۔اس لئے کہ تمہارے رشی بلکہ مہرشی نے جب اس کومعتبر اور متند تجھ کرنقل کیا ہے تو تمہار اید حق ساقط۔

یمی وہ لوٹ ہے جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے نہ بیکہ جس کوڈ اکہ کہا کرتے ہیں۔ کیونکہ جس لفظ قر آنی کا بیز جمہ ہے وہ انفال ہے اور انفال جمع نفل کی ہے۔ نفل لفت میں مال غنیمت کو جواز ائی میں غالب کے ہاتھ آتا ہے کہتے ہیں دیکھولفت کی كتاب صراح وغيره-

جنگ بدر کی فتح کے بعد جواسلام میں پہلی فتح تھی غنیمت کے مال کی تقسیم کے متعلق مسلمانوں میں باہمی تکرار ہوئی۔اس پر بیآیت اتری کہ مال غنیمت تمہاری رائے پر تقسیم نہ ہوگا بلکہ جس طرح اللہ اور اللہ کے بتلانے سے اس کا رسول حکم دے گا اس طرح کردادراس حکم کی مخالفت کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ (حق برکاش)

## جهاد براعتراض

اعتراض: (بيس برن لالداندر من مند وكاعتراض)

اگرمسلمانوں کے خدامیں رحمت کی صفت ہوتی تو دین اسلام میں جہاد کا حکم نہ ہوتااور ہزاروں لا کھوں آ دی قبل نہ کیے جاتے۔

جواب: دشمنوں کے مارنے اوران کے قل کرنے اوران سے جنگ کرنے کے بہت سے حالات واقعات اور حکم ہندوؤں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہاں بعض حوالے نقل کئے جاتے ہیں۔

باعث فتنه وفسادمها بهارت اورقل كنس اورجراسنده اورسنيال اوربالآخراس كي زبان بريدآنا كمين قاتل بون اورواسط قل خلائق كمجسم بوابون قل مين خلقت ے مشغول ہوں۔ جینے لشکری میدان میں موجود ہیں بالجملدان کے بیوائے تیرے کوئی باتی ندر ہےگا۔(ادھیائے گیارہ کرشن گیتا)

اس عبارت میں توصاف طور پر ہندوؤں کا خدامل مخلوقات پر کمربستہ ہے کیا ہی رحت کے منافی نہیں ہے؟ ادھیائے،۸۴،اسکندوہم بھا گوت میں ندکورہے۔

یہ (بینی کرش ) آپ ہی بر ہما ہوا و بچاتے ہیں بشن ہو پالتی ہیں۔ شیوہو سنگہارتے ہیں ان کی گت اپرم پارہاس میں پھرکسی کے بدھ کا منہیں کرتی اورا تنا ان کی کر پاسے ہم جانتے ہیں کہ سادھو کے سکھ دینے کواور دشتوں کے مارنے کو اور ساتن دھرم چلانے کو بار باراوتارے پر بہوآتے ہیں۔ انتیٰ

کیا ان حوالوں میں دشمنوں کے آل کرنے کا ذکر نہیں ہے کیا یہاں ہندوؤں کا خدام پر بان ہو گیا ہے۔ (سوطاللہ البجارص اسسے س)

## آس پاس کے لوگوں سے جہاد کیوں؟

آيت كاترجمه:

اےا یمان والوان کفارہے جوتمہارے آس پاس ہیں جہاد کر واور چاہئے کہان کوتم میں تختی معلوم ہواور جان لو کہاللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے (سور ۃ التوبۃ: ۱۲۳)

(دیا نندسرسوتی کااعتراض)

اعتراض:

دیکھے بحس کشی کی تعلیم خدامسلمانوں کو سکھلاتا ہے کہ پڑوسیوں اور غلاموں سے لڑائی کرو۔اورموقع پاکرلڑویا قتل کرو۔الی باتیں مسلمانوں سے بہت پھیلی ہیں۔گویا اس قرآن کی تو بہت اب تو مسلمان مجھ کر قرآن کی ان برائیوں کو چھوڑ دیں تو بہت اچھا ہے۔

**جواب:** " د بخن شناس نی دلبراخطا اینجاست "

آیت کا مطلب بیہ کہ اگر جہاد کی نوبت آئے اور جوشرا نظ جہاد کی ہیں (جن کا کسی قدر ذکر ابھی ہو چکاہے ) محقق ہوجا کیں تو نز دیک والے دشمنوں سے جو ملک کی حدود سے مصل ہوں پہلے لڑنا جا ہے ۔ بینیں کہ ان کو بغلی گھونسہ چھوڑ کر دور دراز والول سے لڑنے جاؤ۔ ای کے مطابق منوجی کا پرمان سنو!

"جس طرف لڑائی ہورہی ہوای طرف فوج کا سامنا کرے۔لیکن دوسری طرف پختہ انتظام رکھے ورنہ پیچھے سے یا بغل میں سے دشمنوں کی گھات کا ہونامکن ہے۔"

(مندرجہ ستیارتھ پر کاش صفحہ ۲۰ ہسملاس ۲ ،نمبر ۵۲) ساجیو! ایسی فاش غلطیاں دیکھ کرسوامی جی کی ستیارتھ پر کاش کو بند کر دوتو اچھا ہے در نہ بچھتاؤ گے مگر کام نہ آئے گا۔ (حق پر کاش)

## جنگ بدر میں نزول ملائکہ پراعتر اضات

اعتراض: بعض لوگ جیسا که ابو بکراهم اور پھرمعتز له اوران کے مرید نیچر بید وغیر ہم اس مقام پر بید کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں کیا کسی لڑائی میں بھی فرشتے نہیں آتے تھے۔ دلائل عقلیہ بیہ ہیں۔

(۱) ایک فرشته تمام ملک کو برباد کرنے کو کافی ہے پھر ہزار دں کی کیا ضرورت تھی؟ (۲) اگر خدا کوفرشتوں ہی ہے کام لینا تھا تو صرف ملک الموت کافی تھا یعنی وہ آپ ہی سب جہان کے کافروں کی روح قبض کر لیتا بلکہ اگر ایسا ہی ہے تو اس نے کافر بیدا ہی کیوں کیے؟

(۳) ملائکہ اگر اجسام کثیفہ تھے تو ضرور سب کونظر آتے اور مسلمانوں کی جماعت کے تین سوآ دمیوں کو دکھائی دیتے حالانکہ اییانہیں ہوا۔اورا گراجسام لطیفہ تھے تو ان میں طاقت ہی کیاتھی جوکسی کوئل کرتے۔

دلائل نقیلہ ان آیات میں جواس مقام پروارد ہیں کہیں ینہیں کہ خداتعالیٰ نے فرشتے بھیج بلکہ رسول کا قول نقل کیا ہے کہ جو بوقت جنگ آنخضرت اللہ نے لوگوں سے خداتعالیٰ پرتو کل کرنے کیلئے فر مایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرسکتا ہے

(س) کفارنے بار ہااستدعا کی کہ فرشتہ ہی کیوں نہ خدا تعالیٰ نے رسول بناکر بھیجا گران کی استدعا قبول نہ ہوئی اور نہ ایساکسی جگہ پہلے معاملہ گزرا ہے نہ یہ باتیں ممکن ہیں۔ بلکہ نیچر کے برخلاف ہیں۔

### جواب:

ان دلاکل کایہ جواب ہے۔

(۱) اگر چاکی فرشته کافی تھا بلکه اس کی بھی کیا ضرورت صرف خدااللہ تعالیٰ کا عمل کہنا ہی کافی تھا گر ہزاروں فرشتوں کا بھیجنا صرف اہل اسلام کی تقویت قلبی اور تقویت ایمان واعتقاد کیلئے تھا تا کہان کو یہ معلوم ہو کہ خدا تعالی ایخ کلف کی یول بھی مدد کرتا ہے جسیا کہ خود فرما تا ہے و مساجعلہ اللہ الا بیشر کی لکم و لنظمن قلو بسکم به اور لفظ جعل جوماضی ہے ایخ حقیقی معنے کے اعتبار سے اس امر کے دقو کے ردا است کر دہا ہے۔

(۲) اس کا بھی یہ جواب ہے کہ کا فروں کے پیدا کرنے اور ملائکہ کے بھیجے میں مبائحت ثابت کرنارسالت کا انکار کرنا ہے کیونکہ منکر کہ سکتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ نے رسول بھیج تھے تو سرے سے کا فرہی کیوں پیدا کیے تھے۔

...
(٣) ملائکہ اگر چہ اجسام لطیفہ ہیں گمر جب چاہتے ہیں اجسام کثیفہ میں لینی انسان کی صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں چنانچہ بدر میں ایسا ہوا اور بیٹک وہ لوگوں کو نظر آئے یہ بات کہ سب کو یکساں کیوں نظر نہ آئے یہ بھے باشیں دیکھتے بائبل میں سینکڑ وں جاہے کہ فرشتہ ایک محض خاص کونظر آیا اوروں کونہیں دکھائی دیا اوراس کا سرجم مقدمہ کتاب میں بیان کر آئے ہیں۔

دلائل نقلیہ کا جواب میہ ہے ہے کہنا ( کے فرشتوں کا بھیجنا ثابت نہیں بلکہ صرف وعدہ یاتسلی ہے) بردی تعجب کی بات ہے کیونکہ اول تو سورہ انفال میں صاف تصریکا ہے ف است حساب لکم الآیہ، کہ خدا تعالی نے ایسا کردیا پھراس سے بڑھ کراور کیا تصری ہوگی؟ دوم خود انہیں آیات میں لفظ جعل وارد ہے اور ضمیر متصل ارسال ملا تک کی طرف پھرتی ہے ورند صرف زبانی جمع خرچ ایسی حالت میں کیا اطمینان قلب اور بشری ہوسکتا تھا؟

(۲) کفار کی استدعا پرملا تک نہ جیجنے کی وجہ خود قرآن مجید میں مذکور ہے وہ یہ کہ اگر ہم بجائے رسولوں کے تمہارے پاس فرشتے سیجیج تو ضروروہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوکرآنے پھرجن کورسولوں پر بیشبہ ہال کی نسبت بھی وہی شبہ باقی رہتا کہ کیامعلوم یے فرشتہ ہے یا آ دمی ہے یا کوئی جن وشیطان ہے۔علاوہ اس کےاس بات میں اور اس بات میں کوئی ملازمہ نہیں کہ جواس ہے اس کی نفی ثابت کی جائے اور بیکہنا کہ پہلے بھی فرشتوں سے کام لینا ثابت نہیں سخت بیبا کی ہے دیکھے تو راہ سفر پیدائش کے انیسویں باب میں صاف صریح ہے کہ سدوم اور عمورہ میں جہاں کہ لوط علیہ السلام رہتے تھے فرشتے آ دمیوں کی شکل میں آئے اور جب وہاں کے اغلامی لوگوں نے لوط پر حملہ کرتا عا ہاتوان فرشتوں نے لوط کو درواز ہے کے اندر کھینج کیا اور صبح کوان بستیوں پر آگ اور گندهک برسایا ادران کونیست و تابود کر دیا۔اس طرح تورا ة وانجیل در مگر صحت انبیاء ہے بھی یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے مخلصین کی اعانت اور خدا تعالیٰ کے دشمنوں کی سر کوبی کیلئے آئے کیچے بخاری میں ہے کہ بدر کے روز آنخضرت علی ہے نے فرمایا دیمویہ جرئیل ہے جو گھوڑ ہے کی باگ تھا ہے ہوئے سکے ہے۔ سیجے مسلم میں ہے کہ بدر کے روز ایک انصاری نے ایک مشرک پرحملہ کیااوراس کے بیچھے دوڑ اہنوزاس کے پاس نہ پہنچا تھا کہاس پرایک کوڑاغیب سے پڑااور بیآ واز کہ اقسدہ یساخیسروم کہ گھوڑی خیزوم آ گے بڑھ جب جا کر دیکھا تو وہ مخص مراہوا تھا اور اس پرکوڑے کا نشان تھا اس کا منہ پھٹ گیا تھااس طرح سیح بخاری اور سیح مسلم میں ہے کہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اس روز میں نے رسول النمای کے دائیں اور بائمیں دوسوار سفید بوش دیکھتے جو بردی تیزی سے جنگ کررہے تھے ندان کو میں نے دیکھا تھا نہ پھروہ مجھے نظرآ کے لیعنی

جرئیل ومکائیل۔اورمکن ہوناان باتوں کا ہم نے مقدمہ میں ثابت کردیا ہے۔ (تفییر حقانی ۲ر۰۹)

## جنگ میں کفار کی تعداد کوخدانے کم کر کے دکھایا تھا

#### السلمة:

کیا خدا تعالیٰ نے پیغبر اوراس کے اصحاب و لططی میں مبتلا کیا ہزار کوسوکر کے دکھایا؟ نفس الا مری واقعہ کوخفی کیا۔ جہل مرکب میں پھنسایا اور کیا عالم اسباب میں ایسا ممکن ہے؟

جواب: بدرؤیت باعتباران کی قوت دولیری کے تھی سواس کیاظ ہے دہ اس قدر تھے یہ جہل مرکت نہیں نظمی ہے بلکہ چٹم حقیقت میں کونفس الامر پرمطلع کیا اور کفار کا غرور وعجب مسلمانوں کی طاقت اصلی دیکھنے کے لئے حاجب ہوگیا۔ ان کو برعکس دکھائی دیا۔ دنیا میں حس غلطی کرتی ہے خدا تعالی قا درمطلق ہے انسان کے جمیع قوائے اس کے قبضہ کدرت میں ہیں۔ رات دن دنیا میں یہی ہور ہاہے کی کوکوئی چیز اچھی کر کے دکھا تا ہے اس کو دوسرے کی نظر میں مکروہ بناتا ہے جس قوم اور دولت کا خاتمہ کرنا چا ہتا ہے ان کی نظر میں مخالف کو کمز وردکھا تا ہے۔ مخالفت کو ان پر جراء ت دلا کر مقابلہ کرادیتا ہے ان کی نظر میں مخالف کو کمز وردکھا تا ہے۔ مناب کی ہر روزئی شان حب آگھ ہوتو دیکھاؤ۔ (تفسیر حقائی ۲ روسی ۱۳۷۷)

اگرخدامجامدوں کی پہلے مد دکرتا تھا تواب کیوں نہیں کرتا؟ آیت کا ترجمہ:

جب آپ مسلمانوں سے کہدرہے تھے کیا تہمیں کافی نہیں کہ تمہاری مدد کیلئے تمہارے رب (آسان سے) اتر نے والے تین ہزار فرشتے بھیجے۔ (سورہ عمران:۱۲۴)۔ اعتراض: (دیا تندسرسوتی کااعتراض)

اگرمسلمانوں کو تین ہزار فرشتوں کے ساتھ مدد دیتا تھا تو اب جبکہ ان کی بادشاہت بہت ی برباد ہوگئ اور ہورہی ہے کیوں مدنہیں دیتا۔

جواب: خوب کهی مگرسوای جی! کیاوجہ ہے کہایتور کا دعدہ مندرجہ رگو پدسلطان محمود غزنوی اور محم غوری کے مقابلہ میں ظاہر نہ ہوا بلکہ آج تک بھی ویسا ہے؟ سنو! ایشور آگیا ( تھم ) دیتا ہے:

تہمارے آیدہ آتش مگیراسلحہ اور تیر کمان وغیرہ ہتھیار میری عنایت سے مضبوط اور فتح نصیب ہوں۔ بدکر دار دشمنوں کی شکست اور تمہاری فتح ہو، تہماری نوح جرار کارگز ار اور نامی گرامی ہوتا کہ تمہاری عالمگیر حکومت روئے زمین پرقائم ہو۔ (مجھی ہوئی بھی؟) رگ ویدا شفک ا، او ہیائے سا، ورگ ا، منتز ۲

اگر کہیں کہ ویدمیں میر بھی ندکور ہے کہ

جب تک لوگ دھرم پر چلتے رہتے ہیں تب تک سلطنت بڑھتی رہتی ہے اور جب بدا کمال ہو جاتے ہیں تو راج نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ (منڈلا، سکت ۳۱، منتر۲) تواسی کے وزن کا قرآنی پر مان بھی سنئے! اور غیر سے سندُ ا

> ورك ع. اَنْتُمُ الْاعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمُ مُؤْمِنِيُنَ.

تم ہی غالب رہو گے اگرتم ایمان میں مضبوط ہو گے۔

پندت جی! کیاہی کی ہے کہ

" ہٹ دھری مذہب کی تاریکی میں پھنس کرعقل کوز اکل کر لیتے ہیں۔" "

(ديباچەستيارتھ)

# كياسب لزائيان خداكى مرضى سے بوتى بين؟

آيت کار جمه:

لیکن بعض تو ان میں سے ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا توبیہ باہم ندلاتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ (سورة البقرة: ۲۵۳) اعتراض: (پنڈت سرسوتی کا اعتراض)

کیا جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ خداہی کی مرضی سے ہوتی ہیں؟

جواب: سوامی جی اہرایک بات پرخوروفکر کرناشرط ہے آپ نے رضااور مخیت میں فرق نہیں سمجھا۔ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے خدا کی مغیرت (ارادہ) سے ہوتا ہے۔ مثیبت اس کے قانون کا نام ہے۔ بسا اوقات شاہی قانون پر عمل کرنے سے رضا حاصل نہیں ہوتی۔ کیا آج کل مما لک مغربی وشالی کے سلمانوں کا اردوڈ نیفس میں کا نفرنس کرنا میموریل پرمیموریل دیتا شاہی قانون کے مطابق نہیں؟ جس کے بیا معنی ہیں کہ وہ لیفٹینٹ گورزممالک مغربی وشالی کے مشاء سے ہیں یعنی گورخمنٹ کے قانون کے مطابق ہیں۔ مگر جہاں تک ہمیں قرائن سے معلوم سے کہ لیفٹینٹ گورز

اب سنئے! خدائی قانون۔ ایک ظالم کسی مظلوم پر جملہ کر کے تمام مال واسباب چھین لیتا ہے تی طرح کے ظلم کرتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ قانون خداوندی کے مطابق وہ فعل ہوتا ہے یعنی خدائی قانون ہے کہ زبردست کمزورکو د باسکے۔خواہ وہ حق پر ہویا ناحق پر ۔پس کسی طاقتورکا کسی کمزور پر جملہ کر کے اس پر ظلم وستم کرنا مطابق قانون خدا

ما لک مذکورہ کی رضااس میں نہیں بیا یک مثال انسانی مثیت اور رضاء کی ہے۔

نا کی پر۔ پن می طامورہ کی سرور پر سعیہ، توہے مرکبان میں رضائے خدا بھی ہے؟

ساجيو! سوچ كرجواب دينا\_

اور سنو! جوان مرد جوان عورت جب ایک دوسرے کود مکھتے ہیں تو دونوں کے

دل میں جو جو خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ پچھشک نہیں کہ وہ قانون قدرت کے ماتحت ہوتے ہیں اس کے بعد فریقین سے جوسرز دہوجا تاہے جس کو ہر فد ہب براجا نتاہے۔ وہ بھی اس قانون قدرت کے ماتحت ہوتا ہے۔ تو کیا قانون قدرت کا مالک (پرمیشور) ان افعال پر راضی ہے؟ ساجیو! نیوگ اس سے مشفیٰ ہے اس لئے سوچ سمجھ کر جواب دینا۔

پس! آپاس مخضرتقریر پرغور کریں اور آئندہ کو خدائی مشیت اور رضامیں فرق سمجھا کریں۔

پس اس فقرہ کی کہ کیا جتنی لڑا کمیں ہوتی ہیں خداہی کی مرضی ہے ہوتی ہیں۔ یوں تصحیح سیجئے۔

یک . ''جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں خداہی کی مشیت ( قانون ) سے ہوتی ہیں۔'' جس کا جواب ہم دیں گے۔

"هان"

کونکہ بغیر مثیت خداوندی کی جونہیں ہوسکا۔ "وَمَا تَشَاؤُنَ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللهُ
" کبھی بہم عنی ہیں۔ قرآن کی آیت زیر بحث میں بھی یَشَاءُ کالفظ ہے۔ جس کا
دہاتو (مصدر) مثیت ہے۔ ورت مان کال (مضارع) یَشَاءُ فقرہ" جو چاہتا ہے
ہاللہ کرتا ہے۔" کے بھی بہی معنی ہیں کہ جواس کا قانون مخلوق کے متعلق ہے اس
کے مطابق کرتا ہے۔ جو ایک طرح سے آپ کی تائید تھی۔ کیونکہ آپ بھی سپر نیچرل
(خلاف قانون قدرت) کو محال جانتے ہیں۔ گرچونکہ آپ اعتراضات کے شوق میں
مست ہیں اس لئے اپنی تائید کی بھی تردید کرنے بیٹھ گئے۔ کیونکہ بقول آپ کے
مست ہیں اس لئے اپنی تائید کی بھی تردید کرنے بیٹھ گئے۔ کیونکہ بقول آپ کے
مست ہیں اس لئے اپنی تائید کی بھی تو پید کرنے بیٹھ گئے۔ کیونکہ بقول آپ کے
مست ہیں اس لئے اپنی تائید کی بھی تھی میں کھٹل کو ذائل کر لیتے ہیں۔"

### شهداء کی حیات

آیت کا ترجمہ: ''جولوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں۔ان کے لئے یہ مت کہوکہ وہ مردے ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔(آیت:۱۵۵)

**اعتراض**: (پنڈت سرسوتی کااعتراض)

بھلا خداکی راہ میں مرنے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے ہوکہ یہ بات اپنا مطلب پوراکرنے کے لئے ہے۔ یعنی یہ لالی دیں گے تو لوگ خوب لایں گے۔ اپنی فنخ ہوگی۔ مارنے سے نہ ڈریں گے، لوث مار کرنے سے عیش وعشرت حاصل ہوگی۔ بعدازاں گچھر سے اڑائیں گے۔ اپنی مطلب برآری کے لئے اس قتم کی باتیں گھڑی ہیں۔

جواب: آج معلوم ہوا کہ پنڈت جی دل میں مصنفان ویدکو پھے اور ہی سجھتے ہیں۔ میں سرف اپنامطلب سیدھا کرنے کوان کے الہام کے قائل ہیں۔

سنو! پرمیشورکہتاہے۔

''اے انسانو! تمہارے آید آتش گیراسلحہ اور تیر و کمان تلوار وغیرہ ہتھیار میری عنایت ہے مضبوط اور فتح نصیب ہو۔ بدکر دار وشمنوں کی شکست اور تمہاری فتح ہو۔' (رگ ویدافعا کا،ادھیائے ہم، ورگ ۱۸،منتر۲) بتلائے! الی جنگ میں آکر آریی مریں تو کس کی راہ میں مریں گے؟ پر مان تو پرمیشور کا ہے پھر راہ کس کی؟ کیا ہے ہج ہے کہ یونمی بانیان ویدنے پھڑ سے اڑانے کو پر میشور کا نام لے دیا۔ ور نہ دراصل''مطلب سعدی دیگرست'۔

## جہاد پراعتراض کرنے والوں کا اپناچہرہ

## اسلام پر حملے

یا کتان اسلام کے نعروں کے پس منظر میں انجرا تھا۔ اس سے اگرا کی طرف ہند دؤں اور کیمونسٹوں کو پریشانی تھی تو دوسری جانب عیسائیوں اور بالخصوص مشنریوں کوشدید پریشانی لاحق ہوئی۔عیسائی مشنری توروز اول ہی سے اسلام کے مخالف ہیں۔ مسیحی ادیب، شعراء، مو رخین اوروقائع نگاروں نے اسلام اورمسلمانوں کی الیم الیم بھیا تک تصویریں اینے قارئین کے ذہن نشین کرائی ہیں کہان سے پھر کے زمانہ کا منظرسا منے آ جا تا ہے۔ ایک عام عیسائی بھی مسلمانوں کواسی نقطہ نظرے دیکھتا ہے جو بوے بوے یادر بول اور اعلی شہرت رکھنے والے ہم عقیدوں نے ان کو دیا ہے۔ان عظیم شخصیتوں نے کسی تحقیق و تجسس کے بغیر اسلام اور اسلام کے آخری نبی علیہ پر بے سرویا ایسے ایسے الزامات لگائے کہ ان کی نقل کرتے ہوئے بھی قلم قرا تا ہے۔ ہونا یہ جا ہے تھا کہ اب اس روشنی کے زمانہ میں عیسائی مشنری اپنا بروپیگنڈا روک دیتے اور زمان ومکان کے فاصلوں کے مٹ جانے سے غلط فہمیاں بھی کم ہو جا تیں لیکن حیرت ہوتی ہے کہ اس بیںیوں صدی کے آخری نصف میں بھی بظاہر غیر ندہی اور غیر جا نبردار عیسائی ملکوں میں اسلام اور مسلمانوں کےخلاف منظم طور پر کام ہور ہا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ عیسائی حکومتیں مشز یوں کی بھر پور مدد کرتی ہیں۔اور چاہتی ہیں کہ پوری دنیا مسجیت قبول کر لے۔ چنانچہ مختلف ممالک یں جو کام ہوااس کی مختصر دوئیداد ہے۔

### اسلام کےخلاف مواد

- امریکہ \_\_\_\_ ۱۹۲۰ء سے ۱۹۲۸ء کے عرصہ میں۔اسلام کے خلاف ۲۵ ہزار کتابیں ،تمیں ہزار پیفلٹ، ساٹھ ہزار مضامین، مقالے ، تقاریر اور تین ہزار قلمیں بنائی گئیں۔ (بحوالہ ندائے ملت لا ہورا ۳مئی ۱۹۷۰)
- ۲) برطانی\_\_\_\_\_ ۱۹۲۲ ہے ۱۹۲۸ء تک اسلام کے خلاف ۲۲ بزار کتابیں، حالیس بزار پیفلٹ، بیس بزار مقالے اور مضامین اور اڑھائی بزار فلمیں تیار کی گئیں۔
   (ابضاً)
- ۳) فرانس اورسویدن پندره بزار کتابین، باره بزار بیفلٹ وغیره، پیاس بزارمقالےاورتین بزارفلمیں۔
- ۴) بقیہ بورپ<u> ب</u>ارہ ہزار کتب، چالیس ہزار مقالے وغیرہ اور دو ہزار فلمیں۔ (ایضاً)

۔ بیدہ اعداد وشار ہیں جن کوخو دعیسائی مما لک نے بیان کیا ہے اور ان کی تحقیقات مسلمان زعماء نے کی ہے۔

سوال سے پیداہوتا ہے کہ آخر عیسائیوں کو اسلام کے خلاف ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب میرے بجائے عیسائیوں کی زبان سے زیادہ مناسب رہے گاڈاکٹر ڈبلیونٹنگری واٹ جو خود ایک پاوری کے صاحبزادے ہیں۔ ایڈن برامیں پہلے فلفہ کے استاد تھے پھر عربی بیکھی اور مسلمانوں کے متعلق (ترجمہ کے بجائے) براہ راست اصل کتابیں پڑھیں۔ پھر انہوں نے خود چارکتا ہیں کھیں۔ جن میں انہوں نے نبتا حقیقت پندی سے کام لیا۔ اس پرایک ہنگامہ کچ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ان کتابوں کی وجہ سے اپنے وطن میں انہیں بہت ی با تیں سنما پڑیں۔

وہ نومبر ۱۹۷۳ء میں 'البیرونی'' کے جشن صدسالہ میں شرکت کے لئے پاکستان آئے تھے۔ان کا انٹرو یولیا گیا۔

وہ کہتے ہیں کہ دراصل مغرب کے بیشتر فضلاء جوکسی نہ کسی حیثیت سے اہل کلیسا
سے دابست رہے۔اسلام سے صلیبی جنگوں کا انقام لیتے آئے ہیں۔ چنانچہ تاریخی
کتابوں،سفر ناموں اورعلوم دفنون ہیں مسلمانوں کا تصور دحشیوں کا سانظرآ تا ہے۔
اور یورپ کی ذبنی فضاء ہیں بی تاثر اس قدررج بس گیا ہے کہ ہم اس کے سوا پچھاور
د کھنے سننے کے قابل نہیں رہے۔اہل قلم اور اہل علم صلیبی جنگوں ہیں زیادہ سے زیادہ
جوش وخروش بیداکرنا چاہتے تھے۔اگروہ مسلمانوں کی صحیح تصور پیش کرتے تواس امرکا
شدید خطرہ تھا کہ ان کے ہم نہ ہب (عیسائی) مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے سے
انکار کردیں اور پورا ڈرامہ نتیجہ کے بغیر ہی ختم ہو جائے چنانچہ انہوں نے اسلام اور
مسلمانوں کا غلط تصور تراشنے کا فیصلہ کیا۔

ماخوذ از ما بهنامدار دود استجسف لا بور فروري ١٩٤٨ عفد ١٦ تا٢٣ -

اس کے علادہ اور بھی کی عوامل ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ اسلام حضرت عیسی سمیت تمام پغیبروں کی عظمت اور عفت کا اس حد تک قائل ہے کہ ان پر ایمان ہمارے عقائد کا بنیادی حصہ ہے جب کہ موجودہ کلیسا کی خود ساختہ عیسائیت خدا کے ان برگزیدہ اور معصوم لوگوں پر انتہائی رکیک الزامات لگاتی ہے۔ پھر عقیدہ تثلیث تو ایک ایسا گور کھ دھندا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اس کے باوجود سمجھا جاتا ہے کہ یہ خلاف عقل نہیں ، اس عقیدہ پر ہی موجودہ عیسائیت کی تمام چھوٹی بڑی کلیسائیں بنی خلاف عقل نہیں ، اس عقیدہ پر ہی موجودہ عیسائیت کی تمام چھوٹی بڑی کلیسائیں بنی ہیں ۔ اسلام ان سب کی نہایت مدلل اور بہترین انداز میں تر دید کرتا ہے اور ند ہب میں عیسائیوں کی تح یفوں اور ندموم کوششوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ حضرت عیسی سی کہایت معصوم ، برگزیدہ ، اور نیک ترین خصیت بتاتا ہے۔ حضرت مریم علیماالسلام پر جو نہایت معصوم ، برگزیدہ ، اور نیک ترین خصیت بتاتا ہے۔ حضرت مریم علیماالسلام پر جو رکیک انتہامات لگائے جاتے ہیں پر زورالفاظ میں ان کی تر دید کرتا ہے۔

میسائی پیشواؤں کو اسلام کی بیصدافت شدت کے ساتھ ناگوارگزری۔ انہوں نے سوچا کہ اسلام کا سیدھا سا داعقیدہ نہ صرف آسان ہے بلکہ قابل فہم بھی ہے۔ پھر مسلمان اپنے عروج کے زمانہ میں جرمنی اور فرانس تک پہنچ چکے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا سادہ اور قابل فہم عقیدہ جوسے اور ام سے کے بارے میں تھا ان لوگوں تک پہنچا تو انہیں اندیشہ تھا کہ عیسائی اپنی عیسائیت کوچھوڑ بیٹھیں گے۔ اس لئے انہوں نے اسلام کوموجودہ عیسائیت کے خلاف سازش گردانا۔ (لوتھرن، ویسٹرن ویز آف اسلام)

ابتداء میں تو وہ عیسائیت کی مدافعت کرتے رہے۔لیکن بعد میں اسلام کو بر باد کرنے کا فیصلہ کرلیا کیونکہ ان کے لئے بیزندگی اورموت کی جنگ تھی۔

بیروت کالج کے ڈاکٹر جارج ای پوسٹ نے ۱۸۸۸ء میں کہا کہ یہ زندگی کی بقاء کی لڑائی ہے جوان پر (مسلمانوں پر) فتح حاصل کرنے کے لئے ہم نے شروع کی ہے۔ ورنہ وہ ہم پر فتح پالیں گے ہم کو وسطی ایشیاء جانا چاہئے ،عرب جانا چاہئے سوڈ ان جانا چاہئے ، اور ہمیں ان لوگوں کو عیسائی بنانا چاہئے ۔ ورنہ وہ صحراد ک کوعبور کریں گے۔ وہ آندھی کی طرح فرائے بھریں گے اور ہماری عیسائیت کو ہڑپ کر جائیں گے اور اسے برباد کردیں گے۔ (اسلام۔ اے چینے ٹوفیتھ)

جب پاکتان اسلامی نظریہ کے دعویٰ کے ساتھ دنیا کے نقشہ پر اجرا تو پوری
عیسائی مشر یوں میں کی ہلچل کچ گئی۔اور قیام کے ون سے ہی انہوں نے اس پرامداد
اور جمدردی کے روپ میں دھاوے بولنا شروع کردیئے۔دوسرے محاذوں کے ساتھ
ساتھ ان مشر یوں نے پاکتان میں خود اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا
شروع کیا۔ پیفلٹ لکھے، کتا ہیں شائع کیں اور بائیل کارسپانڈ بنس اسکول کھولے۔
ان کے علاوہ جوعیسائی جرائد ورسائل ہفتہ دار، پندرہ روزہ یا ماہانہ نکلتے ہیں،ان
میں بھی کہیں ہین السطور اور کہیں واضح طور پر اسلام اور اکا ہرین اسلام پر حملوں کے
ساتھ ساتھ عیسائیت کے پر چار پر ابھارنے کی تحریریں ہوتی ہیں۔ ایک مثال عیسائی

پندرہ روزہ رسالہ''شاداب' لاہور کی پیش کی جاتی ہے۔ بیدرسالہ مرکزی وصوبائی سرکاری اشتہارات کی اشاعت کے لئے منظورشدہ ہے۔ اس میں صفحہ ۴ پر بچوں کے لئے منظورشدہ ہے۔ اسلوبتح ریر،انداز بیان،اور لئے ''انگوشی'' کے عنوان سے ایک قصہ بیان کیا گیا ہے۔اسلوبتح ریر،انداز بیان،اور خودقصہ سے صلاح الدین ایو بی کے متعلق شد یدنفرت انگیز تاثر پیدا ہوتا ہے۔

و تفصیل کیلئے دیکھئے: شاداب لاہور ۱۱ کو برتا ۱۹۷۳ ما مفحہ ۴۸)

منز یوں نے اس طرح پاکتان میں ابتدائی دن ہی سے اپنی کاوشوں کو تبلیغ عیسائیت کے لئے تیز کردیا ہے۔ ان کی مسائی ان کی کاوشیں، ان کی اچھی مالی علی الت، ان کا آپس میں تعاون، ان کی عیسائی حکومتوں کی سر پرتی بیدہ عوامل ہیں جن کے نتیج میں انہوں نے مغربی پاکتان میں اس حد تک کامیا بی حاصل کرلی کے حرف ایک سال ۱۹۵۷ء میں آٹھ ہزار مسلمانوں کو بہتمہ دے کرعیسائی بنالیا۔ تا دی پر ایک بیٹر ، کینیڈ ا، اکو بر ۱۹۵۸ء۔

عیسائیوں کے مسلمانوں پرسفا کی کے کربناک منظر

نگلسن اپنی شقاوت قلبی کا ظہارا*س طرح کرتا ہے*:

" دولی میں انگریز عورتوں اور بچوں کے قاتلوں کے خلاف ہمیں ایک ایسا قانون پاس کرنا چاہیے جس کی رو سے ہم ان کو زندہ جلاسکیں یا زندہ کی کھاٹ کھال اتار سکیں یا گرم سلاخوں سے اذبت دے کر ان کوموت کے گھاٹ اتار سکیں ۔ ایسے ظالموں کومحض بھائی کی سز اسے ہلاک کرنے کا خیال ہی مجھے دیوانہ کیے دیتا ہے۔ میری دلی خواہش ہے کہ کاش میں دنیا کے کسی ایسے گمنام گوشہ میں چلا جاؤں جہاں مجھے بیری عاصل ہو کہ میں حسب ضرورت سکین انتقام لے کردل کی بھڑ اس نکال سکوں ۔ تے انقلاب کے کہ تقام لے کردل کی بھڑ اس نکال سکوں ۔ تے انقلاب کے کہ تقور کے دوسرار خ صفحہ کا میں حسام الدین۔

۲

نکلسن کی بیآرزو پوری ہوئی۔موری تھامس نے بعض قیدیوں کی داستانیں سرہنری کاٹن کوان الفاظ میں سنائیں۔

شام کے وقت ایک سکھ ارد کی میرے خیمہ میں آیا اور سلام کر کے پوچھنے
لگا۔ غالبًا آپ بید کھنا پند کریں گے کہ ہم نے قیدیوں کے ساتھ کیا
سلوک کیا ہے۔ بیخیال کرتے ہوئے کہ کہیں قیدیوں کے ساتھ زیادتی
نہ کی گئی ہو میں فوراً لیک کران کے خیمہ کی طرف گیا۔ جہاں پر میں نے
ان بد بخت مسلمانوں کو عالم نزع میں بے حال دیکھا۔ مشکیس باندھ کران
کو بر ہندز مین پرلٹایا ہوا تھا۔ اور سرسے پاؤں تک ان کے پورے جسم کو
گرم تا نے سے داغا ہوا تھا اس روح فرسا حالت کود کھ کر میں نے اپنے
پہتول سے ان کا خاتمہ کردیتا ہی ان کے حق میں مناسب سمجھا۔ ا

اليناصفي ٢٥ تا ٢٧ \_

ایک دوسرے عینی شاہد کی زبانی سنے کہ شکھوں اور انگریزوں نے ایک زندہ مسلمان قیدی کے چرہ کو بار بار سکینوں سے زخمی کر کے ہلکی آگ میں کس طرح جلایا۔ بدنھیب قیدی کے جلتے ہوئے گوشت سے مکروہ بد بونکل کر اس آس پاس کی فضاء کومسموم کر رہی تھی۔ انیسویں صدی میں جب کہ تہذیب اور شائنگی پرناز کیا جاتا تھا۔ ایک ایسا درد تاک نظارہ و کیھنے میں آتا ہے۔ کہ ایک انسان نہایت وحشیا نہ طریق سے آگ میں جلایا جار ہا ہے اور سکھ اور عیسائی (پور پین) نہایت اظمینان سے چھوٹی چھوٹیس ٹولیاں بنا کرار د کھڑے و کیھرہے ہیں۔ گویایہ ایک تفریح کاسامان ہے۔

ٹائمنرآف انڈیا کے ایڈیٹرمسٹرڈیلین نے دنیا کوسب سے پہلے ان مظالم سے روشناس کرایا۔اس نے اینے ایک اداریہ میں لکھا:

'' زندہ مسلمانوں کوسور کی کھال میں سینایا پھانسی سے پہلے ان کےجسم پر

سوري چرني مانايازنده آگ مين جلانا يا مندوستانيون كومجبوركرنا كدوه ايك دوسرے کے ساتھ بدفعلی کریں۔ دنیا کی کوئی تہذیب بھی الی مکروہ اور منقمانه حرکات کی اجازت نہیں دیتی۔ ہماری گردنیں شرم وندامت سے جھک جاتی جی اور یقینا ایک حرکات عیسائیت کے نام پرایک بدنما دھبہ میں جن کا کفارہ لازمی طور پرجمیں ایک دن ادا کرنا پڑے گاجمیں اس قتم کی دردناک جسمانی اور دماغی سزاؤں کے دینے کا کوئی حی نہیں۔ اور نہ بی ہم يور پين ايي سزائي دينے كى جرأت كريكتے ہيں۔" (الصاصفح ٢٩) مسیحی انصاف اس طرح جاری تھا۔ کہ دارالخلافہ دبلی کے جاندنی چوک میں روزانہ مینئلڑ وں بے گناہوں کو قطار میں کھڑا کر کے باری باری پھانسی دی جاتی تھی۔ تین ماہ تک آٹھ گاڑیاں روزانہ لاشوں سے بھر کرروانہ کی جاتی تھیں کئی لاشیں پھانسی ر لٹکتی رہتیں۔ اور بے گناہوں کے کرب واذیت سے خوش ہونے کے لئے انگریز مرد اورعورتیں فوارے کے گرد کرسیاں بچھا کر بیٹھ جاتے۔عیسائی مرداورعورتیں مسکرامسکرا کراورسگریٹ کے کش لگالگا کر بھانسی کا منظر دیکھتے اورعور تیں اپنامنہ چھیالیتی تھیں۔ ا کی طرف سیحی انصاف اس طرح بورا بور باتفا۔ دوسری جانب انجیل کے علم کی یوں پابندی کی جارہی تھی کہ ہندوستانیوں کے مذہب پر تھلم کھلا حملے ہورہے تھے۔ الكليند سے يا درى آئے جگہ جگہ مشزى اسكولز قائم ہوئے۔ بديا درى عام اجماعات اور میلوں میں جا کر انجیل کی بشارت سناتے دوسرے مذاہب کے بزرگوں اور متبرک مقامات کا حقارت سے ذکر کرتے۔ان کے مذہبی رسم ورواج کا مذاق اڑاتے۔اور اینے ان تمام مظالم کو یسوع مسیح کی امداد وبرکت سے منسوب کرتے ۔ کو پرلکھتا ہے کہ عیسائیت کے فروغ کے لئے خداوندیسوع مسیح کی روش اور ظاہرامداد وبرکت کے مقابلہ میں انسانی شجاعت ودانائی کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اس صفحہ یرآ کے چل کرصلیب کے نشان کو گزندنہ پہنچنے کے سلسلہ میں کہتا ہے کہ عیسائیت

نے تمام دنیا پر غلبہ عاصل کرلیا ہے۔ اس طرح مسلمانوں کے خون سے ہولی تھیلنے کے بعد عیسائیوں نے خون سے ہولی تھیلنے کے بعد عیسائیوں نے ان کی جائیدادیں صبط کیس ان کے اٹائے لوٹے ۔ انہیں ملازمتوں سے دورر کھا۔ اگر مجبور اُملازمت دی مجمی تو نہایت نجلے درج کی۔

ہنٹرایک متعصب سول سروس کا افسر تھاوہ مسلمانوں پرعیسائی حکومت کے ظلم وستم کاعینی شاہد تھاوہ کہتا ہے کہ اے ۱۸۵ء میں بڑگال میں سرکاری ملارمتوں کا تناسب حسب ذیل ہے:

يوروجين ١٣٣٨

بندو ۱۸۲

مسلم ۹۲

ہائی کورٹ کے وکلاء میں ۱۸۵۳ء سے ۱۸۷۸ کے دوران کل ہندو وکیل ۲۳۰۹ تھے۔ جب کہ سلمان وکیل صرف ایک تھا۔

تفصیلات کے لئے انقلاب ۱۸۵۷ء کی تصویر کا دوسرارخ ،الہلال ستمبر ۱۹۲۷ء دہلی کی جان کی ،اسباب بغاوت ہندوغیرہ ملاحظہ فرمائیے۔

ممکن ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ بیاس وقت کے واقعات ہیں جب سامراج اپنا تسلط قائم کرر ہاتھااس صدی میں ایساممکن نہیں کیوں کہ دنیااب زیادہ روش خیال ہوگئ ہے بیسامراج سمٹ رہا ہے لیکن میمض خوش نہی ہے اس لئے کہ استعاراور مشزیزاب بھی وہی ہتھ کنڈے استعال کررہے ہیں۔البنة سائٹی فک انداز میں۔ بیا فرامیں کیا کچھ نہیں ہوا؟ اسرائیل کس طرح وجود میں آیا؟ رہوڈ جیا اب تک کیوں کر قائم ہے؟ فلپائن،انڈ ونیشیااورافریقہ پرایک طائرانہ نظر ڈالنے سے پنہ چلنا ہے کہ بیوع سے کی سائرانہ نظر ڈالنے سے پنہ چلنا ہے کہ بیوع سے کی بیگناہی کے کہ اور قوم ان ممالک میں کیا کیا گناہ نہیں کر رہی ہے۔

## فلپائن میں عیسائیوں کی زیاد تیا<u>ں</u>

مارچ ١٩٧٣ء كي ترى مفته ميں بن غازى ميں ٢٨ ملكوں كے وزرائے خارجہ کی کانفرنس منعقد ہوئی اس کانفرنس میں مسلمانوں کے ان پیش آمدہ مسائل پرغور ہوا جومغربی اورمشرقی سامراجیوں کے پیدا کردہ تھے۔ ان کی سازشوں سےجنم لینے والے پیچیدہ اور بریثان کن مسائل۔ ان کانفرنس میں فلیائن کے مصیب زوہ اور ستم کش مسلمانوں کا مسلہ بھی پیش ہوا۔اس کانفرنس میں لیبیا کے وزیر خارجہ جناب منصور نے بتایا کہ مارکوں ( فلیائن کا حکمران )اوراس کامسلح دحثی جتھہ ایک منظم منصوبہ نافذ کرنے کے لئے فلیائن کے جالیس لا کھ سلمانوں کی سل کشی میں مصروف ہے۔ اسلامی سیکرٹریٹ کے سیکرٹری جزل تکوعبدالرحمٰن نے اپنی تقریر میں بتایا کہ فلیائن مسلمانوں کوان کے گھروں اور زمینوں سے جبرا نکال دیا گیا ہے۔اور کیتھولک عیسائیوں نے ان پر قبضہ کرلیا ہے۔ بے شارمسلمان مارے جانچکے ہیں۔ فلیائن حکومت کے نمائندہ نے کانفرنس میں اس کی تر دید کی نا کام کوشش کی تو ا کیے فلیائی خاتون نورہ لقمان نے کھڑے ہو کر بآواز بلند اعلان کیا۔''تم جھوٹے ہو جھوٹے ۔'' اس وقت لیبیا کا ایک نمائندہ ایک فلپائن بچیاٹھائے ہال میں داخل ہوا۔ بچے کی عمر سات سال تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اور ایک کان غائب تھا۔ بتایا گیا کہ اس کے والدين كوفليائن فوج نے مار ڈالا ہے۔ اور اس كا ايك ہاتھ اور ايك كان كاث ڈالا ہے۔فلپائن میں اس وقت حالیس لا کھ سلمان ہیں۔اورانہیں طرح طرح سے تک کیا جار ہاہے۔اوراس روشن زمانہ میں بھی ان پرعذاب کے پہاڑتو ڑجارہے ہیں۔

سیاجارہ ہے۔ دور ان روس رہ جاری ہاں ہیں ہور جسٹ پہاند میں ہو ہوں۔ انڈ و نیشیا کے اخبار'' قبلہ''نے کیم اپریل اے ۱۹۱ء کی اشاعت میں پینجبرشائع کی۔ '' فلپائن کی حکمر ان پارٹی اور ایوان زیریں کی مصالحق سمیٹی کے ایک ممبرتو ڈولانا پٹوی واد نے منڈ انا و کے دورے کے بعد ان مظالم کی داستان سنائی جوعیسائی نو آباد کار مسلمانوں پرکرر ہے ہیں وہ ان کے کان کاٹ کر بوتلوں میں رکھ لیتے ہیں تا کہ آئہیں''
مقدس پانی'' میں ڈبو نے کے بعد بطور تعویذ استعال کریں اورا یسے نڈراور غیر فانی بن
کرجا ئیں کہ سلمانوں کے ساتھ لڑتے وقت ان پرکوئی ہتھیار اثر نہ کر ہے۔
دیمبر ۱۹۲۹ء سے اافرور کا ۱۹۷ء تک عیسائیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو جان و
مال کا جونقصان اٹھا تا پڑا۔ ان کا سرسری جائزہ ملاحظہ ہوگو یہ اعداد و شارکمل نہیں ہیں۔
مسلمان مقتولین ۱۸۵۵
مسلمان دخی

دیہات اور شہر جہاں ہے مسلمانوں کو تکالا گیا زمین جس سے بے خل کیا گیا

انڈونیشیا کے لئے سیحی منصوبہ

مجدين جنهين آگ نگائي گئ

انڈونیشیا کے ۱۱ اگست ۱۹۳۵ء میں سام راج سے نام نہاد آزادی ملی ہے۔
اسے عیسائی مشزی اداروں نے دس سے بیس سال کے عرصہ میں عیسائی بنانے کا ایک زبر دست اور جامع منصوبہ تیار کیا ہے۔ ولیکین (پاپائے روم) نے ایک کارڈی ٹال اور اکیس پادری عیسائیت کے اس حملہ کی گرانی کے لئے تعینات کئے ہیں۔ کیتھولک کلیسا نے حال ہی میں اپنے حملہ کا آغاگز ان علاقوں میں کیا ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اس حملہ میں مغربی ممالک کے فراہم کئے ہوئے مادی اور مالی وسائل سے کام لیا جارہا ہے۔

۵۱۱ کم میکیز

پرد شنٹ فرقہ نے الگ اپناایک اے ۲۰ سالہ جامع منصوبہ بنایا ہے جے ایک کتاب کی شکل میں شائع بھی کردیا ہے۔ کتاب کا عنوان ہے" ہمار آج کا فرض

انڈونیشا میں''۔ اس منصوبہ کی تیاری میں علمی تجربات مسلمانوں کے متعلق دین و
اجنا کی معلومات نیز سائنسی ایجادات سے کا م لیا گیا ہے۔ اس منصوبہ کے مطابق جگہ
جگہ کلیساؤں، سکولوں اور میپتالوں کی تقمیر کا سلسلہ جاری ہے۔ جراُت یہاں تک بڑھ
گئی ہے کہ عیسائیت کا پر چار کرنے والے مسلمانوں کے گھروں میں جا کر مردوں کی
عدم موجودگ میں عورتوں کو ہر طرح کا لا کچ دیتے ہیں اور اپنے دام میں گرفتار کرنے کی
کوششیں کرتے ہیں۔

" وہاں تبشیری ادارے (عیسائی مشزی ادارے) کسی بھی بوی سے بوی مہم کے لئے تیار ہیں۔ وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔اندرونی معاملات میں وظل دیتے ہیں۔آریانا میں جب حق خود ارادی کے لئے رائے شاری ہور ہی تھی۔تو ان ہی کلیساواؤں نے انڈونیشی حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش کی جو پکڑی گئی۔ '' يېھى ياد ہوگا كەصدرسو ئىكارنو كےعہد ميں جب كميونسٹوں كا زورتھا تو انڈو نيشيا ا قضادی طور پر دیوالیہ ہو گیا تھا۔ بیا یک معجزہ ہے کم نہیں کہا نڈو نیشیانے اپنے آپ کو کمیونسٹوں کے چنگل سے چھڑا لیا۔ وہ امریکہ جس نے ویت نام میں کمیونزم کو پسپا كرنے كے لئے كيا كچينيس كيا۔اس نے اوراس كے ساتھددوسرى مغربى طاقتوں نے اقتصادی مارے انڈونیشیا کوناک چنے جبوائے اورائے مھٹنے میکنے پرمجبور کردیا۔ تب کہیں جا کر قرضوں کی ادائیگی میں مہلت اور اقتصادی امداد دی۔ اہم بات یہ ہے کہ اس اقتصادی امداد میں تبشیری اداروں (عیسائی مشزیوں) کو با قاعدہ شریک کیا گیا۔ بہت سے پروگرام ایسے ہیں جن کی مگرانی براہ راست مبشرین (مشزیوں) کوسونی گئی۔مثلا بون (مغربی جرمنی)نے جواٹھارہ ملین (ایک کروڑ اسی لاکھ مارک) کی رقم دی۔وہ مشر یوں کے تصرف میں ہے۔''

انڈونیٹیا کے وہ علاقے جہاں کے باشندے کی دین و ندہب سے بھی آشنا نہیں (مثلا کالی مانتان کے دایاک قبائل )ایسے مقامات پر کلیسہ کے لوگ'' اغراء''

یعنی مادی فوائد کے ساتھ پوری طرح چھائے ہوئے ہیں۔ کالی مانتان کے علاقہ میں لقل وحمل نبروں کے ذریعہ ہے جس میں خاصی دشواری ہوتی ہے ادر بہت وقت لگتا ہے۔ کلیسا کے کارندے چھوٹے ہوائی جہازوں کے مالک ہیں۔وہ ہرقتم کی مشینیں اور آلات رکھتے ہیں۔جولائی ۱۹۷۳ء میں جکارتا کے اخباروں نے بیخبرشائع کی تھی کہ كيتھولك مشن نے انڈونيشي حكومت كے ساتھ ايك معاہدہ كيا ہے جس كى رو ہے مشن کویے جن ہوگا کہ غذائی اشیاءاورادویہ ڈیوٹی ہے مشتنی درآ مدکرے۔اور کالی مانتان کے علاقہ میں پہنچائے۔ بنج سالہ منصوبہ کومملی جامہ پہنانے میں بھی کلیسانے اپنے تعاون کی پیشکش کی ہے۔"

1904ء میں اعرونیشیا کی پارلیمنٹ میں عیسائی ممبر تصر عیسائیوں نے وہاں کےمسلمانوں کوعیسائی بنانے کا جوظیم منصوبہ شروع کیا ہوا ہے۔اس کا انداز ہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ایک ہی جزیرہ میں عیسائیت قبول کرنے والوں کی تعداد لا کھوں تک جا سیجی ہے۔جب کہ یہ ملک تقریبا ۱۳ اسوچھوٹے بوے جزیروں پر مشتمل ہے۔

گلور کہتا ہے کہ صرف جاوامیں کوئی ایک لا کھ مسلمان عیسائی بن چکے ہیں۔ دنیا میں کسی جگہ بھی مشز یول کا ایساشاندارر بکارڈ قائم تہیں ہوا۔

(ياكستان مين مسيحيت صفحه ٢٦٨ ٢ ٢٣ ٢٣ ٢٩)

اسلام میں غلاموں سے سلوک اعتراض: (کفارکااعتراض)

اسلام کے مسئلہ غلامی پر کفار کو بڑا شدید اعتراض ہے وہ ہمیشہ اس کے خلاف ز ہرا گلتے رہتے ہیں مناسب ہے کہ ذیل میں اس مسئلہ کو تفصیل ہے ذکر کر دیا جائے۔ **جواب:** حضرت تعانويٌ لكهة بين:

بدایک امر واقع ہے جس کی تقدیق روز مرہ واقعات سے ہور ہی ہے کہ

مسلمانوں میں مالک اورمملوک کاتعلق مغرب میں آقا اورنو کر کے تعلق سے بدر جہا بہتر ہے جولوگ صاحب مرتبہ یا صاحب ثروت ہیں وہ غریب لوگوں کو حقارت کی نظر ہے دیکھتے ہیں مگریتحقیران مغربی اقوام میں سب سے برھی ہوئی ہے جن کواس بات ر فخرے کہ ہم غلای کے رواج ہے آ زاد ہو چکے ہیں۔اس میں شک نہیں کہ غلامی کے نام کوانہوں نے دور کر دیا ہے مگر اس کی حقیقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ایک مہذب مغربی جب ایک غیرقوم کے آ دمی ملازم رکھتا ہے تو وہ اسے وحثی سے بھی بدتر سمجه كرسلوك كرتا بخصوصااس حالت ميس جب ملازم كاكام ادنى درجه كامواور جهال تك يخى اورسلوك كاسوال ہے كوئى مخص امتيار نہيں كرسكتا كه صاحب كاسلوك أسيخ نوكر سے اچھا ہے يا قديم زمانه ميں ايك رومي كاتعلق اپنے غلام سے اچھا تھا شايد ہى كوئي موسم گرماايما گزرتا ہوگا جب بيآواز ہمارے كانوں ميں نه بِرْتى ہوكه ايك غریب پیکھا قلی کو آقانے مار مار کر صرف اس لئے ہلاک کر دیا کہ اس بدقسمت کوتھک کر ذ رااونگھآ گئی تھی اس حالت میں میں نہیں سمجھتا کہروی ما لک کووہ کونساا ختیارا ہے غلام برحاصل تھا۔ جواب ایک مہذب عیسائی کواپنے نوکر پر حاصل نہیں یا کونسی بدسلو کی وہ كرتا تها جواب نبيس كى جاتى اور كاليال دينا مامعمولي طور پر مار لينا تو كوئي بات بى نہیں۔مہذب مغربی اقوام کوغلامی کے موقوف کرنے پراس وقت تک فخرنہیں کرنا عاہے جب تک حقیقت غلامی بعنی نوکروں برظلم اور ان کے ساتھ بدسلو کی سے وہ نجات حاصل نہ کرلیں مگر غلامی موقوف کرنے میں بردی غرض پیھی کہ جوظلم ایک مالک مملوک سے خدمت لینے میں کرسکتا ہے ان کوروکا جائے اوران لوگوں کو جو کہ غلام کہلاتے ہیں ان کو ذلیل حالت سے نکال کر دوسرے انسانوں کی طرح ان کوسمجما جائے تو میں دعوے سے کہ سکتا ہوں کہ بورپ میں سے ابھی تک غلامی کارواج دور نہیں ہوااور ابھی تک وہ مقصد حاصل نہیں کیا جواسلام اس سے تیرہ سو برس پہلے حاصل کر چکا ہے کیا یہ بچنہیں کہ یور پین دیسی ملازموں کوجن سے وہ خدمت کا کام لیتے

ہیں وحشیوں سے (بلکہ بلی کتوں سے) اچھانہیں سجھتے۔ پھراتی بات سے کیافرق ہو جائے گا کہ وہ ان کا تام غلام نہیں بلکہ خادم رکھتے ہیں آقا اورخادم کے بچ تعلقات کو سبجھنے میں یورپ ابھی اسلام سے باوجود تیرہ صدیاں گر رجانے کے بہت پیچھے ہے جو ذلت قدیم اقوام میں غلام کے نام سے گی ہوئی تھی اور جوذلت آئ بھی غریب اور کم حیثیت آدمیوں کی کی جائی ہے اسلام نے اس کوغلامی کے نام سے قطعاً دور کر دیا اور خدیدت آدمیوں کی کی جائی ہے اسلام نے اس کوغلامی کے نام سے قطعاً دور کر دیا اور خدیدت آدمیوں کی کی جائی ہے اسلام نے اس کوغلامی کے نام سے قطعاً دور کر دیا اور غلام ایک مالی کی جائی ہوئے کا دیا اور مملوک کے تعلقات سے بدل گئے۔ آقا این غلام کی محنت کے کا موں میں شریک ہونے لگا۔ اور غلام اینے آقا کی وجا بہت اور عزت میں شریک ہوگیا یہ صرف انہیں آقاؤں کی خالت نہ تھی جو سوسائٹی کے اور عزل میا نے دور کہ من ہوگیا یہ صرف انہیں آقاؤں کی خالت نہ تھی جو سوسائٹی کے دور میانی یا نیچے درجہ میں سے بہلے ہمیں قرآن شریف کی تعلیم پرغور کرنا چا ہے کہ دو غلاموں کے ساتھ کیا سلوک چا ہتا ہے۔ اس بارے میں مندرجہ ذیل آیت قرآن غلاموں کے ساتھ کیا سلوک چا ہتا ہے۔ اس بارے میں مندرجہ ذیل آیت قرآن کریم کی وارد ہے:

واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئا و بالوالدين احسانا و بذى القربى والجار القربى والجار القربى والجار المعنب والبار في القربى والجار المجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان محتالاً فحوراً. (التراءركوع٢ آيت٣١)

کان معتالا فعود ۱. (الساءرون ۱ بیت ۲۹)

یعن الله بی کی عباوت کرواوراس کے ساتھ کسی چیز کوشر یک مت گفہراؤ
اور احسان کرو مال باپ کے ساتھ اور قرابت والوں اور تیبوں اور
مختاجوں اور قرابت والے پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور باس کے بیٹفے
والوں اور مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ جو تبہارے بضہ میں
بیں۔اللہ تعالی ان لوگوں کو دوست نہیں رکھتا جواتر اکیں (یعنی دوسروں

کے حقوق کی پرواہ نہ کریں) اور بردائی مارتے پھریں ( میعنی دوسروں کو حقیر سمجھیں )۔

اس آیت شریف میں دوسم کے احکام ایک ہی جگد استھے کر کے بیان کئے گئے ہیں بعض لوگ ہیں لیا تھے کا بیان کئے گئے ہیں بعض لوگ جن کے ساتھ انسان کو نیکی کرنی چا ہے مخصوص کر کے بیان کئے گئے ہیں۔ تاکدان کی طرف زیادہ توجہ ہوان دونوں احکام کو ایک ہی جگد بیان کرنے سے می مقصود ہے کہ جیسا اللہ تعالی کی عبادت کرتا اور اس کا کوئی شریک نہ شہرا تا اسلام لانے کے لئے ضروری ہے دیا ہی مخلوق کے ساتھ بھی نیکی کرتا ضروری ہے کیونکہ یہی دوشریعت کے بھاری اجزاء ہیں بعنی اللہ تعالی سے چاتعلق پیدا کرنا اور اس کی مخلوق سے نیکی کرنا۔

پس جہاں انجیل غلاموں کے ساتھ سلوک کرنے کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہتی قرآن کریم اسے ایسا ضروری قرار دیتا ہے جیسا والدین سے نیکی کرنا کیونکہ ایک ہی الفاظ میں دونوں احکام بیان کئے گئے ہیں۔ بیاس قدرصاف تھم غلاموں سے نیکی کرنے کا ہے جس سے کوئی وشمن اسلام بھی انکارنہیں کرسکتا۔

چنانچے ہلیو نے اپنی ڈکشنری آف اسلام میں اس بات کوشلیم کیا ہے۔ لکہ ور

یہ بالکل صاف امر ہے کہ قرآن شریف اور احادیث میں غلاموں کے ساتھ نیکی کرنے کی بڑے زور کے ساتھ تا کیدگی گئے ہے۔

اس کے علاوہ دینی اخوت کا سلسلہ جواسلام نے قائم کیا وہ بجائے خود ایک زبردست محرک نیک سلوک کا تھا۔ آزاد عورتوں اور غلاموں کے درمیان اور آزاد مرد اور لونڈیوں کے درمیان نکاح جائز قرار دیئے گئے ایک مشرکہ آزاد عورت اور مسلمان لونڈی میں نکاح کے وقت ترجے لونڈی کودی گئی اور ایک مشرک مرداور مسلمان غلام میں ترجیحی غلام مردکودی گئی۔ بات بات پرغلاموں کے آزاد کرنے کا تھم دیا گیا اور

اسے بعض گناہوں کا کفارہ قرار دے کر بیٹ مجھایا گیا کہ غلاموں کے ساتھ نیکی کرنااور ان کوآ زاد کرنا اللہ تعالی کے نز دیک بہت ہی محبوب فغل ہے لونڈی اگر نکاح کے بعد فخش کی مرتکب ہوتو اس کی سزا آزاد عورت سے نصف رکھی گئی ہے۔ غلاموں کے نکاح کرنے کا خاص طور پورتھم دیا گیا چنا نچے فرمایا:

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. (النورركوع آيت: ٣٢) ترجمه: اورتم مين سے جن كازواج نبين ان ك نكاح كرو اور نيز تمهار علاموں اورلوغ يوں مين سے جونيك بخت ہوں ان ك بحى نكاح كرواگر يول عن سے جونيك بخت ہوں ان كے بحى نكاح كرواگر يولگ حتاج ہوں گے تو اللہ تعالى اپنے فضل سے انبين غى كردےگا۔

قبل از اسلام جو برائیال عرب میں لوغٹی غلاموں کے معاملہ میں تھیں ان سب
کودورکیا گیا منجملہ ان کے ایک یہ بدر ہم بھی تھی کہ لوغٹہ یوں سے بدکاری کراکراس مال
سے فائدہ اٹھاتے۔ جس کی خاص طور پر ممانعت قر آن شریف میں گی گئی ہے۔
یہ بیں قر آن شریف کے احکام ان میں سب سے پہلے یہ امرد کھنا چاہئے کہ ان
احکام سے تخضرت آلی کے کا قوال اور آپ کے بعین نے کیا سمجھا اور ان پر کیونکم عمل
کیا اس غرض کے لئے احادیث میں آئخضرت آلی کے بعین نے کیا سمجھا اور ان پر کیونکم عمل
سے پہلے دیکھنا چاہئے۔ احادیث میں آئخضرت آلی کے کہ جس قدر دور
مارے نبی کریم آلی کے نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر دیا اور پھر خود بھی اس
حسن سلوک کا نمونہ دکھا یا ہے اس سے آگر موازنہ کیا جائے تو بھی کہنا پڑے گا کہ کی
دوسرے مصلح نے آپ کے بالمقابل پھی نہیں کیا سب سے پہلے میں (صحیح بخاری
دوسرے مصلح نے آپ کے بالمقابل پھی نہیں کیا سب سے پہلے میں (صحیح بخاری
سول اللہ علی فرماتے ہیں:

ان اخوانکم خولکم جعلهم الله تحت ایدیکم فمن کان اخوه تحت یده فلیطعمه مما یاکل ولیلبسه مما یلبس و لا تکلفو هم ما یغلبهم فان کلفتموهم ما فغلبهم فاعینوهم. ترجمه: یعنی پرتمهارے بھائی تمهارے فدمتگار بین الله تعالی نے آئیس تمهارے ہاتھ کے تیچ رکھا ہے پس جس فخص کا بھائی اس کے ہاتھ کے تیچ ہوا سے چا کہ جو چیز آپ کھا تا ہے ای میں سے اسے بھی کھلاتے

اور جو پوشاک آپ پہنتا ہے اس میں سے اسے بھی پہنائے اوران پر کوئی ایبا بوجھ نہ ڈالوجوان کی طاقت سے زیادہ ہواورا گران کی طاقت سے دیا سے ماریک میں تھے اور کی مجھی دور

زياده كام ان كودوتو پيران كومد دېمى دو ـ

بتاؤکہ اورکونسا ایسا انسانوں کا ہمدرد پیدا ہوا ہے یا کون مسلح ہے جس نے الیک کا اللہ خوت آ قااور خلام میں پیدا کی ہو جو صرف الفاظ تک ہی محدود تہیں بلکہ علی رنگ میں ہے کہ مالک اورمملوک کا ایک سابی لباس اور ایک ہی خوراک ہو پھر یہی تہیں بلکہ غلاموں کی حالت بہت ہی قابل رشک معلوم ہوتی ہے جب ہم آپ کے ایک صحافی شاموں کی حالت بہت ہی قابل رشک معلوم ہوتی ہے جب ہم آپ کے ایک صحافی کے یہ پیارے الفاظ پڑھتے ہیں:

والذي نفسسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج والرمي لاحببت ان اموت وانا مملوك.

ترجمہ قتم ہےاس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں جہاداور جج اوراپٹی ماں کی خدمت نہ ہوتی تو میں پسند کرتا کہ غلامی کی حالت میں مروں۔

کھر غلاموں اور لونڈ یوں کے ساتھ حسن سلوک صرف اس حد تک محدود نہیں رکھا عمیا کہ ان سے کام لیا جائے اور ان کے ساتھ نیکی کی جائے بلکہ ان کی عمدہ پرورش کے لئے بھی جناب رسالت مآب علیہ الصلوق والسلام نے خاص طور پر ارشاد فر مایا ہے چنانچەلوندىول كے متعلق بەمدىث ارشادفرماكى:

قال النبى مَلْكُلُمُ ايما رجل كانت له جارية فادبها فاحسن تعليمها واعتقها وتزوجها فله اجران. (بخاري ١٩٥/٣) تعليمها واعتقها وتزوجها فله اجران. (بخاري ١٩٥/٣) ترجمه فرمايا نبي كريم الله في خرص كياس لوغري مويعرده اس كي تاديب كري يعني اساعلى درجه كي نيك اخلاق كي تربيت دراس كونها يت عمد تعليم در يحراس كي بعدات آزاد كرراس ساك لئ دد برااجر ب

اس حدیث کی طرف سے خصوصیت سے ان کوتا ہ نظروں کوتوجہ دلاتا ہوں جو یہ کہا کرتے ہیں کہ اسلام عورت کو جاہل رکھنا چا ہتا ہے، وہ غور کریں کہ آزادعورتیں تو ایک طرف رہیں اسلام تولونڈ یوں کے متعلق بھی بیٹکم دیتا ہے کہ ان کونہایت عمرہ تعلیم اور تربیت دی جائے اسی حدیث سے نہایت صفائی سے بیٹھی ٹابت ہوتا ہے کہ اسلام کا مظمح نظر غلاموں اورلونڈ یوں کوکس درجہ تک ترقی دینے کا ہے۔

بہت می اور حدیثیں ہیں جن میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے بارہ میں تا کید کی گئی ہےان میں سے مشکلوۃ کی بعض حدیثوں کا ترجمہ لیں۔

صاحب نے اپنے ترجمہ الف لیلہ کے نوٹوں میں دیا ہے اور انہی کوہلیوں نے اپنی ڈکشنری آف اسلام میں نقل کیا ہے ان میں سے بعض کا اردوتر جمہ میں یہاں ذکر کردیتا ہوں۔

اپنے غلاموں کو اس کھانے میں سے کھلاؤ جوتم خود کھاتے ہواور وہی لباس پہناؤ۔ جوتم خود پہنتے ہواور ان کوالیا کام کرنے کو نہ دو جوان کی طاقت سے بڑھ کر ہو جو شخص اپنے غلام کو بلا وجہ مارتا ہے یا اس کے منہ پر مارتا ہے اس کا کفارہ میہ ہے کہ وہ اسے آزاد کردے۔ جو شخص اپنے غلام سے ختی کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو شخص اپنی لونڈی کو بھے کر

ماں اور بیٹے میں جدائی پیدا کرتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اسے اس کے دوستوں سے جدا کرےگا۔

ان تمام احادیث سے نہایت صاف اور بقین شہادت اس بات کی ملتی ہے کہ فدہب اسلام میں غلام کو غلام سمجھا ہی نہیں گیا بلکہ اس کے کام کو الگ چھوڑ کر جو اس کے سپر دکیا گیا ہے۔ وہ ہر طرح سے اپنے مالک کے برابر سمجھا گیا ہے۔ تیرہ سوسال گزر چکے ہیں جب پہلے ایک سے ہمدرد بی نوع انسان نے یہ ہدایتیں جاری کیں نہ صرف جاری ہیں بلکہ ان پڑمل کیا اور کرایا گرآج باوجود تیرہ سوسال گزرجانے کے اور باوجود بڑے ہدردی کے دعووں کے کی خص میں اس قدر اخلاقی جرائے بھی باوجود بڑے براے ہمل کرنا تو در کنارر ہا، نوکروں کے متعلق اس قدم کی ہدایتیں دیے کی جرائے کرے۔

اب میں چنداور حدیثین نقل کرتا ہوں تا کہ ناظرین کومعلوم ہو کہ ہمارے نی کریم اللہ نے کریم اللہ کے متعلق کی کریم اللہ نے کہ کریم اللہ نے کہ موس اللہ اللہ کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق کی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ مرض الموت میں آپ کی زبان پر بیالفاظ تھے: المصلوة و ما ملکت ایمانگم . جس کا مطلب بیہ ہے کہ دو چیز وں کا خاص طور پر خیال رکھنا لیمن نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کا۔

اس مدیث سے کیسی صفائی کے ساتھ ٹابت ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں انسانون کے ساتھ اس جوتا ہے کہ آپ کے دل میں انسانون کے ساتھ اورخصوصا اس جماعت کے ساتھ جس کو دنیا کی سب قوموں نے ذلیل سمجھا اور اب تک فیل مجھ رہے ہیں۔ (یعنی غلام) کیسا سمجی ہمرددی کا جوش تھا اور کس قدران کی بہتری کا فکر وقت کی اخیر وقت میں بھی یہی لفظ آپ کے منہ سے نکلے آپ کیا چاہتے تھے۔

ایک شخص کا ذکرہے کہ ایک دفعہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا کہ میں کتنی مرتبہ اپنے غلام کومعاف کیا کر وں آپ نے مئے چھر لیا اور کوئی جواب اس کے سوال کا

نه دیاده دوسری دفعه اور پهرتیسری دفعه سامنی آیا اور یمی سوال د برایا اور آنخفسرت اینه این اور تخفی این این این ای طرح بغیر جواب دینے کے منہ پھیرلیا۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا: اعف عن عبد ک مسبعین موقا فی کل یوم (بخاری ۱۹۵/۳) لین تو ہرروز ستر دفعه اپنے غلام کومعاف کیا کر۔

میں یو چھتا ہوں کہ کیا آج ان اقوام میں جومہذب کہلاتی ہیں ایک آدی بھی ایسا ہے جوابے خدمتگارکو باو جود قصور کے سر دفعہ معاف کر سکے مراسلام میں غلاموں کے متعلق واقعی ایسا عملدر آ مد ہوا آپ کا دل یہ بھی گورانہ کرسکتا تھا کہ غلام کو غلام پکارا جائے کیونکہ اس نام میں حقارت پائی جاتی تھی اور آپ پسندنہ کرتے تھے کہ کسی سمی تحقیر کی جائے۔

چنانچدام بخاری علیدالرحمة نے بیددیث روایت کی ہے

لايقل احدكم عبدي وامتى وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.

چاہے کہ میند کہو کہ میر اغلام یامیری لونڈی بلکہ یوں کہو کہ میر افتایا فاقیا

ا يم ينوجوان-

(بیلفظفتی ہرایک جوان مرداور جوان عورت پر بولے جاتے ہیں لفظ غلام بھی عربی میں عبداور امد ہیں الفظ غلام بھی عربی میں عبداور امد کہنے سے اس لئے روکا کہ بیالفاظ عموماً لونڈ بول اور غلاموں پر بھی بولے جاتے ہیں آزاد مردوں اور عورتوں پر بھی ہوئے ہیں۔ اور عورتوں پر بھی ہوئے ہیں۔

اس کے بعد میں یہ بیان کروں گا کہ ان ہدایات پڑھل بھی کیا جاتا تھایا نہیں اور اگر کیا جاتا تھا تو کس حد تک گرقبل اس کے کہ میں عمل کی نظیریں پیش کروں ایک شبہ کا ابدالہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ

اگر غلاموں کو اس قدر حقوق دیئے گئے تھے اور ان کی اس قدر رعایت ضروری مقی جیسا کہ حدیثوں سے پیدالگتا ہے تو پھر مالک اور مملوک میں فرق ہی کیا تھا۔ اس کا جواب خود آنخضرت علی که دیث میں موجود ہے اور سے صدیث بھی سی بخاری میں ندکورہ ہے۔ چنانچ فرمایا:

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالا ميرالذى على الساس راع وهو مسئول عنهم والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها و ولده وهى مسئول عنه. وهى مسئول عنه. (بخارى١٩٥٣)

ترجمہ: یعنی تم میں سے ہرایک حاکم ہے اور اس سے اپنی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ پس امیر جولوگوں پر مقرر حاکم ہے اس سے ان لوگوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور غلام اپنے آقا کے پر حاکم ہے اس سے ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور غلام اپنے آقا کے مال پر حاکم ہے اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اور غلام اپنے آقا کے مال پر حاکم ہے اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔

اس مدیث کی روسے ہرایک فحض کے سپر دجدا جدا کام ہے۔ اور ایک رنگ میں ایک فض ما کم ہے اور دوسرے رنگ میں وہی محکوم ہے اسلام الی مساوات کی تعلیم نہیں دیتا جس سے چھوٹوں ہو وں کا امتیاز بھی اٹھ جائے اور دنیا کے کاروبار بند ہو جا کیں۔ بلکہ ایک اخوت قائم کرتا ہے کہ کام بھی سب کے الگ الگ رہیں اور سوسائی میں ہوں اور چھوٹے بھی گراس کے ساتھ ان میں انسان اور پھر بھائی ہونے کی حیثیت سے ایک مساوات بھی نہوکام مقرر کرنے سے اسلام کی پاک تعلیم کا میناء ہے کہ آقا غلام کے کام کو دلیل سجھ کراسے ہاتھ نہ لگانے دے اور آقا کا کام غلام کی عزت سے بڑھ کر سمجھا جائے بلکہ یہ بھی تھم ہے کہ ضرورت کے وقت آقا کا کام غلام کے کام میں اس کی مدد کرے اور جونو اکد آقا افتا تا ہے غلام کوان سے محروم نہ کام غلام کے کام میں اس کی مدد کرے اور جونو اکد آقا کو چاہئے کہ وہ اپنے غلام سے نگل کو جائے البتہ فرق دونوں میں بیر کھا ہے کہ آقا کو چاہئے کہ وہ اپنے غلام سے نگل

کرے اور احسان برتے اور غلام کا فرض ہے کہ وہ اپنے آتا کی سیج دل سے فرما نبرادری کرے وہ اپنے اپنے مفوضہ کا موں کو بجالا کیں باقی امور میں وہ مساوی ہیں۔

ر سے وہ اپ ہیں چند مثالیں بیان کرتا ہوں۔ ہمارے نبی علی نے نصرف معلم ہی تھے بلکہ ہر بات میں خودایک پاک نمونہ بھی تھے۔ یبی وجہ تھی کہ آپ کی تعلیم کاوہ زبردست اثر آپ کے صحابہ اور مسلمانوں پر ہوا:

خطرت الن في آپ كے واقعات خادموں كے ساتھ نيكى كرنے كے بيان كے ہيں۔ چنانچہ دہ فرماتے ہيں كہ ميں دس سال تك آنخضرت عليہ كى خدمت كرتا رہاں عرصہ ميں بھى آپ نے مجھ كو أف تك نہيں كہا۔ جب ميں نے كو كى كام كيا تو مجھے يہيں كہا كہ يہ كوں كيا اورا گركو كى كام نہيں كيا تو يہيں كہا كہ يہ كيوں نہيں كيا اورا آپركو كى كام نہيں كيا تو يہيں كہا كہ يہ كيوں نہيں كيا اورا آپركو كى كام نہيں كيا اورا آپركا سلوك تمام دنيا ہے بوھ كراچھا تھا۔ حضرت عائشة قرماتى ہيں كہ آنخضرت على الله في خادم ياكسى عورت كونيس مارا۔

آپ کے صادق محبت اور مخلص بھی آپ کے نقش قدم پر ہی چلتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کے نقش قدم پر ہی چلتے تھے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے اسپران جنگ میں ہے ایک اسپر ایک صحابی ابوالہینٹم اس غلام کو لے کر گھر گئے اور دیا اور ان کو نقیے حت کی کہ ایک کہ اس کے اور ساتھ ہی یہ دصیت کی ہے کہ اس سے اچھا سلوک کرنا۔ بی بی نے کہا کہ اس نصیحت پرتم پورا کیونکر ممل کرسکتے ہو۔ سوائے اس کے کہ غلام کوآز ادکر دوچنا نچے ابوالہینٹم نے وہ غلام اس وقت آز ادکر دیا۔

زنباع نے اپنے ایک غلام کو ایک لونڈی کے ساتھ پایا اور اور اس کی ناک کا ف ڈالی غلام آنخضرت علیق کے پاس گیا آپ نے پوچھا کہ س نے تیرا میصال کیا ہے غلام نے کہا زنباع نے چنا نچہ اس وقت زنباع کوطلب کیا گیا اس نے جود یکھا تھا بیان کیا۔ آنخضرت علیق نے غلام کوفر مایا کہ جاتو آزاد ہے پھر غلام نے کہایا رسول اللہ! میں کس کا مولی کہلاؤں گا ( یعنی میر امعاون اور مددگارکون ہوگا)؟ آپ نے فر مایا خدا ادراس کے رسول کا مولی۔ چنانچہ اس وعدہ کے مطاق آپ جب تک جیتے رہے اس کی مدد کرتے رہے آپ کی وفات کے بعدوہ حضرت ابو بکڑکے پاس آیا اور واقعہ آپ کو یا دولا یا اس پر حضرت ابو بکڑنے اس کے بعدوہ حضرت عمرؓ کے پاس حاضر ہوا آپ نے پوچھاتو کہاں جانا چاہتا ہے عرض کیامصر میں۔ اس پر حضرت عمرؓ نے حاکم مصرک نام تھم کلے دیا کہ اس کواس کے گزارہ کے لئے زمین دیدو۔ سجان اللہ کیسا پاک وعدہ تھا اس کا اور کیسایا ک ایفاء ہوا۔

ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ تا گہاں میں نے اپنے بیچھے سے ریآ وازشی۔ ابو مسعود یا در کھو کہ جس قدر طاقتور حاکم تم اس پر ہو اس سے زیادہ طاقتور حاکم خداتم پر ہے ابو مسعود گرماتے ہیں کہ جب میں نے بیچھے پھر کر دیکھا تو آنخضرت علیقہ تھے میں نے عرض کیا یار سول اللہ! میں نے ای وقت اس کوخدا کے لئے آزاد کر دیا آپ نے فرما یا کہ اگرتم اسے آزاد نہ کرتے تو تم آگ میں بڑتے۔ حضرت ابو ہریں معلق روایت ہے کہ آپ نے ایک روز دیکھا کہ آیک آ دی سوار ہے اور اس کا غلام اس کے پیچھے بھی گرم اہے آپ نے فرما یا اسے اپنے پیچھے بٹھا لو کیونکہ یہ تبہار ابھائی ہے اور اس کی روح بھی تبہاری دوح کی طرح ہے۔

کہتے ہیں میں نے ابوذر گودیکھا کہ وہ ایک نیا عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں میں نے پوچھاتو فر مایا کہ ایک دفعہ میں نے ایک آدمی کو (اس سے مرادکوئی غلام ہے) کچھ برا بھلا کہا۔ اس نے میری شکایت نبی کریم علی ہے گئے کے پاس کی آپ نے جھے مخاطب کر نے فر مایا کہتم نے اس کی ماں سے اس کو عار دلائی اور پھر فر مایا کہ تمہارے غلام اور نوکر چا کر تمہارے بھائی ہیں ہیں جس شخص کا بھائی اس کے ہاتھ کے نیچے ہوا سے چاہئے کہ اپنے کھانے سے کھلاؤ اور اپنے لباس سے کپڑا پہنا دوتم اپنے غلاموں کو ایسا کہ اندوجوان کی طاقت سے زیادہ ہواور آگر دوتو پھراس کے کرنے میں خود مددوو۔ کام نہ دوجوان کی طاقت سے زیادہ ہواور آگر دوتو پھراس کے کرنے میں خود مددوو۔ کھر سے عثان کی متعلق روایت ہے کہ آپ نے ایک غلام کی نا فرمانی کی وجہ

ے اس کا کان مروڑ ااور پھراپے فعل ہے تو بہ کی اور اسی غلام ہے کہا کہ تو بھی ای طرح میرا کان مروڑ اور پھراپے فعل ہے تو بہ کی اصرار کیا تو اس نے آہتہ آہتہ کان مروڑ تا شروع کیا آپ نے کہا زور سے مروڑ و کیونکہ میں قیامت کے دن سزا برداشت نہیں کرسکتا۔ غلام نے جواب دیا اے میرے آقا جس دن سے تو ڈرتا ہے اس دن سے میں بھی ڈرتا ہوں۔

حفرت زین العابدین کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ ان کے ایک غلام نے بھیڑکو پکڑتے ہوئے اس کی ایک ٹا تگ توڑ دی انہوں نے کہا کہ تو نے کیوں ایسا کیا۔ کہا آپ کو غصہ دلانے کیلئے۔ آپ نے فرمایا جس نے تخصے بی تعلیم دی میں اسے غصہ دلاؤں گالیعنی شیطان کو۔ جاتو خدا کے لئے آزاد ہے۔

غلاموں یا آزادہ کردہ غلاموں کو ہڑے ہوئے عہدے دیئے جاتے تھے۔اسامہ کو جو کہ حضرت زید کے بیٹے تھے خود آنخضرت علی نے ایک فوج کا افسر بنایا قبل اس کے کہ بیہ فوج روانہ ہوآ نخضرت علیہ کا انقال ہوگیا۔حضرت ابو بکر گوگوں نے کہا کہ آپ کسی اور ہڑے آدی کو افسر بنا کیں۔ مگر آپ بہت ناراض ہوئے کہ جو کام میرے پیارے محبوب اور آقانے کیا ہے میں اسے منسوخ کروں۔ جب فوج کی روائی کا وقت آیا تو آپ اسامہ کے ساتھ ساتھ پیدل روانہ ہوئے اور وہ سوار تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ اے خلیفہ رسول اللہ یا آپ بھی سوار ہوجا کیں اور یا جھے اجازت دیں کہ میں بیدل چلوں۔ مگر آپ نے نہ مانا اور پھھ دیر تک فیصت کرتے ہوئے اس طرح ساتھ گئے۔

جب حفرت عمر نے مصر کی فتح کا ارادہ کیا تو اول صلح کا پیغام دے کر ایک جماعت حاکم مصر کے پاس بھیجی جس کا سر دار عبادہ گوقر ار دیا جوجشی تھے اور حبشی اس زمانہ میں بطور غلاموں کے فروخت ہوتے تھے۔جب یہ جماعت حاکم مصر کے سامنے آئی تو اس نے کہا کہ اس حبثی کو باہر نکال دوانہوں نے کہا کہ یہی تو ہما راسر دار ہے اور جو کھے یہ کے گایا کرے گااس کے ہم پابندہیں۔

مقوس جران ہوااور بوجھاتم نے ایک عبثی کو اپنا سردار کیونکر بنالیا۔ انہوں نے کہا کہ سرداری ہمارے درمیان قومیت یارنگ پرنہیں بلکہ فضیلت پر ہے اور سے ہم سب میں سے افضل ہے۔

حفرت مر جسے بادشاہ کاسلوک جوابے غلاموں سے تھا۔ وہ ظاہر کرتا ہے کہ ابتدائی اسلای سوسائی میں غلاموں کی کیا حیثیت تھی اور وہ لوگ کس طرح اپنی سال اسلای سوسائی میں غلاموں کی کیا حیثیت تھی اور وہ لوگ کس طرح اپنیار ہے تھے۔ جب حفرت ابو عبیدہ نے امیر المؤمنین کو لکھا تو آپ فی الفور روانہ ہوگئے آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا۔ گر سواری کے لئے اونٹ صرف ایک ہی تھا اس لئے خلیفہ اور غلام بارباری اس پر چڑھے اور جس کی باری نہ ہوتی وہ پیدل ہمراہ دوڑتا۔ جب آپ ابو عبیدہ نے کے ڈیرے کے قریب پنچی تو اتفا قاغلام کی باری سواری کی آگئ آپ انز کھڑے ہوئے اور غلام کوسوار کی اور جب کی اور کی ہوئی تھیں ابو عبیدہ کی اور کی ہوئی تھیں ابو عبیدہ نے اس بات سے ڈرکر کہ امیر المو منین کو اس طرح بیدل بھا گیا ہواد کھ کریرو شلم کے ناس بات سے ڈرکر کہ امیر المو منین کو اس طرح بیدل بھا گیا ہواد کھ کریرو شلم کے طرف گی ہوئی جی اس صورت میں یہ مناسب نہیں کہ آپ کا غلام تو سوار ہواور آپ فوکروں کی طرح ساتھ ساتھ بھا گیں۔

حضرت عمر اس بات کوئ کر خضب میں آئے اور فر مایا کہ بچھ سے پہلے مجھے ایسا
کسی نے نہیں کہا۔ ہم سب لوگوں سے زیادہ ذکیل اور حقیز اور سب سے تعواڑے تھے
خدانے اسلام کے ذریعے ہمیں بڑائی اور عزت دی اور اگر ہم ان راہوں سے جو کہ
اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں الگ چل کرعزت تلاش کریں گے تو پھر خدا ہمیں ذکیل
کرے گا؟ جس سے آپ کا بیہ مطلب تھا کہ اسلام نے تعلیم دی ہے کتم اپنی عزت اسی
میں سمجھو کہ اپنے غلاموں کو اپنے برابر رکھواگر ہم اس مساوات میں اپنی ذلت سمجھے لگیس

گے۔ تو پھر خداہمیں ذکیل کرے گا۔ کیونکہ اس کی بتائی ہوئی راہ کوہم چھوڑ دیں گے۔
میں کہتا ہوں کہ آیا آج بھی دنیا میں کوئی ایسا فاتح موجود ہے یا کوئی جھوٹی سے
چھوٹی ریاست کا حکمران ایسا موجود ہے یا کوئی شخص جو کسی بڑے عہدہ پر متاز ہوائیا
ہے کہ دہ ایسی اخلاقی جرائت دکھا سکے جو حضرت عمرؓ نے دکھائی یا نیک سلوک کا وہ نمونہ
دکھا سکے جوایک بڑے بادشاہ اسلام نے دکھایا۔

کیا حضرت عمر اس سے ناواقف تھے کہ ایک نے فتح ہوئے ہوئے ملک پر رعب كا قائم ركھناكس قدر ضرورى ہے؟ نہيں وہ خوب سجھتے تھے بلكہ جيسا وہ ان معاملات کو بچھتے تھے الیا کوئی نہ بھھتا تھا مگر اسلام کے احکام کی تجی عظمت ان کے دل میں تھی وہ صدق دل ہے جانتے تھے کہ ہرا یک عزت اور شوکت انہیں راہوں پر چلنے سے ملے گی اورا گربعد کے زمانہ میں مسلمانوں نے غلاموں اورنو کروں کے ساتھا اس طریق سے برتاؤ کوچھوڑ دیا توبیو ہی بات ہے جوحضرت عمرؓ نے کہی تھی۔انہوں نے اسلامی راہوں کوچھوڑ کراورراہوں ہے عزت تلاش کی تو وہ عزت کو کھو بیٹھے۔اب بھی جومسلمان غیرمسلمان اقوام کے نقش قدم پر چل کر دنیا میں معزز بننا جا ہے ہیں اور اسلام کی راہوں کوحقارت کی نظرے دیکھتے ہیں انہیں یہی بات یا درکھنی جا ہے ۔ گر باوجودان عملی غلطیوں کے جن میں بچھلے مسلمان پڑ گئے اور مرور ز مانہ ہے نی کریم علیہ کی تعلیم پر کاربند ہونے ہے دور جاپڑے بیامر قابل غور ہے کہ آپ کی نیک تعلیم ایسی ان کےخونوں کے اندررہے گئی تھی یا یوں کہو کہ آپ کی توت قدی ایسی ان پر غالب آ گئی تھی کداس پر بھی مسلمانوں کا سلوک اپنے نو کروں اور غلاموں سے غیراقوام کےسلوک کی نسبت بدر جہا بہتر رہاہے۔اور پیشکر کا مقام ہے کہ ہمیں اس کا ثبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں خودعیسائیوں نے اس کوشلیم کرلیا ہے۔

لین الف لیلہ کے انگریزی ترجمہ کے نوٹوں میں لکھا ہے: اور بیوہ شخص ہے جو مدتوں مصر میں رہااور مسلما نوں کی حالت کوغور کی نظر

ہے دیکھتار ہا۔وہ کہتاہے کہ

''مسلمانوں میں غلاموں کے ساتھ عموماً نیک سلوک کیا جاتا ہے۔'' ریس کر ہا

دوسرے ممالک کی نسبت وہ لکھتاہے کہ

'' جتنے سیاحوں نے دوسرے اسلامی ممالک میں سفر کیا ہے ان کی شہادت غلاموں کے ساتھ مسلمانوں کے حسن سلوک کے متعلق بہت ہی قابل اطمینان ہے۔''

اور پھرلکھتا ہے کہ

'' قرآن شریف اور احادیث میں جو ہدایتیں''غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق ہیں عموماً ان سب پریاان کے زیادہ حصہ پر مسلمان لوگ عمل کرتے ہیں۔''

اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیم غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق عیسائیوں کے گال کے طمانچہ کی تعلیم کی طرح نہیں کہ سرا ہتے سرا ہتے ہزار ہا کاغذ سیاہ کریں اور جب اس کودیکھیں تو ایک بھی عمل و نیا میں نظر ند آئے۔

یہ توایک غیرمتعصب عیسائی ہے مگر پادری ہلیو کو بھی بیدا مرتسلیم کرنا پڑا ہے جیسا کہ دولکھاہے کہ

''مسلمانوں کے ممالک میں غلاموں کے ساتھ <del>سلو</del>ک بہت اچھا ہے بمقابلہ اس سلوک کے جوامریکہ میں کیا جاتا ہے جہاں غلاموں کا رواج عیسائی اقوام کے <u>نیج</u> رہا۔''

اییا ہی انسائیکاو پیڈیا ببلیکا میں ایک عیسائی مضمون نولیں مسلمانوں کے درمیان غلامی کے دواج پر لکھتا ہے۔

'' شرقی اسلای ممالک کی غلای عموماً کھیت میں مزدوروں کی طرح کام کرنے کی غلامی نہیں بلکہ گھر کے کاروبار کے متعلق سے غلام کوخاندان کے

ایک ممبر کی طرح سمجھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ محبت اور زی سے سلوک کیا جاتا ہے قرآن شریف غلاموں کے ساتھ نرمی اور مہر بانی سے سلوک کرنے کی روح پھونکتا ہے اور غلام آزاد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اب اس اسلامی تعلیم اور ان واقعات بھینی کو پیش کرنے کے بعد میں اپنے منصف مزاج ناظرین سے بیسوال کرتا ہوں کہ بیفلامی جس کے رواج کواسلام نے روكنبين ديا كيابياليي غلام ہے كه اس لفظ كے معمولي مفہوم كى روسے جود نياميس مجما جاتا ہے اس کوغلامی کہ سکیس نہیں بلکہ جہاں تک کہ آج کل کے نوکر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ میں سجھتا ہوں کہاس وقت دنیامیں جس قدرلوگ خدام کے نام سے موسوم ہیں وہ ایک اسلامی غلام پررشک کریں گے۔اور وہ اس خادی کی حالت ہے اس غلامی کی حالت کو بدر جہا بہتر مجھیں گے۔غلامی کے معمولی مفہوم کی رویت تو یہ کہنا بھی جائز نہیں کہ ایک حد تک بھی اسلام نے غلامی کی اجازت دی کیونکہ ہرایک بدی جواس سے بیدا ہوتی تھی اسلام کی تعلیم نے اس بدی کوجڑ سے کاٹ دیا جوایے آتا کے برابر ہاں کوغلام کیوں کہا جائے گا۔اور بیمساوات اور خاندان کے ایک ممبر کی طرح ہونا صرف لفظ ہی لفظ نہ تھے بلکے عملی بھی تھے بید دنوں باتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں کہ جو کھانا آ قا کھائے وہی غلام کھائے ، جولباس مالک پہنے وہی مملوک پہنے جہاں وہ رہے اس جگه غلام رہے طاقت سے زیادہ کام نہ دیتا مجھی مختی سے اسے مخاطب نہ کرنا آور نہ مارنااس سے بر ھ کر کونی اصلاح کی دنیا خواہش مند ہوسکتی تھی بیز ماندلفظ پرست ہے اور بجائے مغز کے تھلکے پر خوش ہو جاتا ہے نام کوتو غلامی موتوف کردی گئی مگر افسول ہے کہ غلامی کی حقیقت ابھی تک مہذب ممالک میں اسی طرح موجود ہے۔عنقریب دنیاد کیھے لے گی کہ جب تک خاموں کے ساتھ دورفق اور نیکی کا طریق نہ برتا جائے گا جس کی تعلیم تیرہ سوسال ہوئے ایک انسانوں کے سیچ ہمدرداور خداکے برگزیدہ نبی سب سے بڑے برگزیدہ رسول نے دی تھی تب تک غلامی کی موقو فی صرف لفظ موقو فی

ہے اور هیقة اس سے وہ اصلاح نہیں ہوئی جو دنیا کی اخلاقی ترقی کے لئے ضروری ہے اسلام ہی کی تعلیم وعملی تعلیم ہے جس پر دنیا چل سکتی ہے اور جس پر انسان انسانوں کے لئے مفیداور خدا تعالی کاسچا بندہ بن سکتا ہے۔ (احکام اسلام عقل کی نظر نیس)

### اسلامی غلامی کے فوائد وخصوصیات

معاشرت میں اسلام کا ایک تھم یہ ہے کہ اپنے غلاموں کی ستر خطا کیں روزانہ معاف کرو،اس سے زیادہ خطا کیں ہوں تو پچھ سزادو۔ بھلا غلاموں کے ساتھ یہ برتاؤ کوئی غیر سلم کرسکتا ہے؟ غلام تو کیا اولا د کے ساتھ بھی کوئی ایسا برتاؤ نہیں کرسکتا۔ گر افسوس باوجوداس قدررعانیت کے پھر بھی مخالفوں کو اسلام کے مسکلہ غلای پراعتراض ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسلام نے تو غلاموں سے وہ برتاؤ کیا ہے کہ ان کے باپ بھی ان کے ساتھ ویبا برتاؤ نہیں کر سکتے تھے۔

مسله خاای کی اصل ہے ہے کہ اس میں مخلوق کی جان بچائی گئی ہے کیونکہ جب
ایک وشمن مسلمانوں کے مقابلہ میں فوج کئی کرتا ہو۔ اور اس کے ہزاروں لاکھوں
آدی مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہوں تو کوئی اب ہمیں بتلا دے کہ ان قید یوں کو کیا
کرنا چاہئے ایک صورت تو ہے ہے کہ ان سب کورہا کردیا جاو ہے اس کا حماقت ہونا طاہر ہے۔ کہ دشمن کی ہزاروں لاکھوں کی تعدادکو پھر اپنے مقابلہ کے لئے مستعد کردیا۔
ایک صورت ہے ہے کہ سب کوفور آقتل کردیا جائے اگر اسلام میں ایسا کیا جاتا تو مخالفین جتنا شوروغل مسلم علی پر کرتے ہیں اس سے کہیں ذیادہ اس وقت کرتے کہ دیکھے کیسا سخت تھم ہے کہ قید یوں کوفور آقتل کردیا جائے ایک صورت ہے ہے کہ سب کو کسی جیل سخت تھم ہے کہ قید یوں کوفور آقتل کردیا جائے ایک صورت ہے ہے کہ سب کو کسی جیل سخت تھم ہے کہ قید یوں کوفور آقتل کردیا جائے ایک صورت ہے ہے کہ سب کو کسی جیل بین بند کردیا جائے ، اوروہاں رکھ کران کوروثی کپڑ ادیا جائے۔ بیصورت آن کل کی گو بعض متدن سلطنت پر ہڑا ہا رعظیم پڑتا ہے اوران سے کمائی کرنا خود غرضی کی صورت ہے پھر جلیخانہ سلطنت پر ہڑا ہا رعظیم پڑتا ہے اوران سے کمائی کرنا خود غرضی کی صورت ہے پھر جلیخانہ سلطنت پر ہڑا ہا رعظیم پڑتا ہے اوران سے کمائی کرنا خود غرضی کی صورت ہے پھر جلیخانہ سلطنت پر ہڑا ہا رعظیم پڑتا ہے اوران سے کمائی کرنا خود غرضی کی صورت ہے پھر جلیخانہ سلطنت پر ہڑا ہا رعظیم پڑتا ہے اوران سے کمائی کرنا خود غرضی کی صورت ہے پھر جلیخانہ سلطنت پر ہڑا ہا رعظیم پڑتا ہے اوران سے کمائی کرنا خود غرضی کی صورت ہے پھر جلیخانہ سلطنت پر ہڑا ہا رعظیم پڑتا ہے اوران سے کمائی کرنا خود غرضی کی صورت ہے پھر جلیخانہ

کی حفاظت کے لئے ایک خاص فوج مقرر کرنا پڑتی ہے قیدیوں کی ضروریات کے لئے بہت ہے آ دمی ملازم رکھے جاتے ہیں۔ بیساراعملہ بیکار ہوجا تا ہے سلطنت کے سمسی اور کام میں نہیں آسکتا۔ قید یوں ہی کی حفاظت کا ہور ہتا ہے۔ پھر تجربہ شاہدے کہ جیل خانہ میں رکھ کر جا ہے آپ قید بوں کو کتنی ہی راحت پہنچا کیں اس کی ان کو پھھ قدر ہی نہیں ہوتی کیونکہ آزادی کے سلب ہونے کا غصہان کواس قدر ہوتا ہے کہ دہ آپ کی ساری خاطر و مدارات کو بیکار سمجھتے ہیں تو سلطنت کا اتنا خرچ بھی ہوا اور سب بے سوذ، کہ اس سے دشمن کی دشمنی میں کی نہ آئی۔ پھر قید خانہ میں ہزاروں لا کھوں قیدی ہوتے ہیں۔ وہ سب کے سب علمی وتدنی ترقی سے بالکل محروم رہتے ہیں۔ اور بد سب بڑاظلم ہےاسلام نے اس کے بجائے ریٹھم دیا کہ جتنے قیدی گرفتار ہوں وہ سب لشكر والول كقشيم كردوا يك گھر ميں ايك غلام كاخر چەجھى معلوم نەموگا ـ اورسلطنت بار عظیم سے نیج جائے گی۔ پھر چونکہ ہر محض کواپنے قیدی سے خدمت لینے کاجن بھی ہے اس لئے وہ اس کوروٹی کیڑا جو کچھ دے گا اس پرگراں نہ ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ میں تخواہ دے کرنو کر رکھتا جب بھی خرچ ہوتا۔اب اس سے خدمت لوں گا اور اس کے معاوضہ میں رو ٹی کپڑ ادوں گا۔ پھر چونکہ غلام کو چلتے پھرتے سیر وتفریج کرنے کی آزادی ہوتی ہے قید خانہ میں بندنہیں ہوتا اس لئے اس کواییخ آقا پروہ غیظ وغضب نہیں ہوتا جوجیل خانہ کے قیدی کو ہوتا ہے اس حالت میں اگر آقائے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کا حسان غلام کے دل میں گھر کر لیتا ہے اوروہ اس کے گھر کواپنا گھر اوراس کے گھر والوں کواپناعزیز سیجھنےلگتا ہے بیسب باتیں ہی نہیں بلکہ واقعات ہیں۔ پھراس صورت میں غلام ملمی وتدنی ترقی كرسكتا ہے۔ كيونكه جب آقا وغلام ميں اتحاد موجا تا سے قو آقا خود جا ہتا ہے کہ میرا غلام مہذب وشائستہ ہووہ اس کوتعلیم بھی دلاتا ہے۔صنعت و حرفت بھی سکھلاتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں صدیاعلاء زاہدین وعابدین ایسے ہوئے ہیں کہ وہ اصل میں غلام تھے۔غلاموں کے طبقہ نے تمام علوم میں ترقی حاصل کی بلکہ

غلام وں کو بعض دفعہ بادشاہت بھی نصیب ہوئی ہے۔

سلطان محمود غزنوی رحمة الله عليه كومخالفين بهت بدنام كرتے ہيں كه انہوں نے تلوار سے اسلام چھيلا يا۔ مگر تاریخ میں ان كا ایک واقعہ كھا ہے كه اس سے ان كى رحمہ لى اور شفقت كا انداز و موجائے گا اور بير كہ غلاموں كے ساتھان كا كيا برتا و تھا۔

ایک بارسلطان محود نے مندوستان پرحمله کیا اور بہت سے لوگ گرفتار ہوئے ان میں ایک لڑ کا بہت ہونہار ہوشیار تھا اس کوآزاد کرکے سلطان نے ہرفتم کےعلوم وفنون کی تعلیم دی جب وہ تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کو حکومت کے عہدے دیئے گئے حتی کہ رفته رفته اس کوایک بڑے ملک کاصوبہ دار بنادیا۔صوبہ دار کی حیثیت اس وقت وہ تھی جوآج کل کے بڑے والی ُریاست کی ہوتی ہے۔جس ونت سلطان نے اس کو تخت پر بھلایا اور تائ سریر رکھا تو وہ غلام رونے لگا۔ سلطان نے فرمایا کہ بیونت خوشی کا ہے، یاغم کا۔اس نے عرض کیا کہ جہاں پناہ اس وفت مجھےاسے بجیپن کا ایک واقعہ یاد آ کر پھراپی بی قدر دمنزات دیکھ کررونا آ گیا۔حضورجس وقت میں ہندوستان میں بیجہ ساتھا تو آپ کے حماوں کی خبریں من من کر ہندو کا نینتے تھے اور ان کی عورتیں اینے بچوں کو آپ کا نام لے کرڈرایا کرتی تھیں جیماہ واسے ڈرایا کرتی ہیں میری مال بھی مجھاس طرح آپ کے نام ہے ڈرایا کرتی تھی میں سمجھتا تھا کہ محمود نہ معلوم کیسا جابر و طالم موگا حتی کہ آ ہے، نے خود ہمارے ملک پرحملہ کیا اور اس فوج سے آ ہے کا مقابلہ ہوا جس میں پیغلام موجود تھا اس وقت تک میں آپ کے نام ہے بھی ڈرتا تھا پھر میں آپ کے ہاتھوں قیدی ہوا تو میری جان ہی نکل گئی کہ بس اب خیرنہیں مگر حضور نے دشمنوں کی روایات کے خلاف میرے ساتھ ایبا برتاؤ فرمایا کہ آج میرے سریرتاج سلطنت رکھا جار ہاہے تواس وفت مجھے بی خیال کر کے رونا آگیا کہ کاش آج میری ماں ہوتی تو میں اس سے کہتا کہ دیمے ہیو ہی محمود ہے جس کوتو ہو ابتلایا کرتی تھی۔

ایسے دا قعات اسلام میں بکثرت ہیں اور بیاسی مسئلہ غلامی کا نتیجہ ہے اگر بیلوگ

جیل خانہ میں قید کردیے جاتے تو نہ ان کو مسلمانوں سے انس ہوتا نہ مسلمانوں کو ان سے تعلق ہوتا۔ غلام بن کریہ لوگ مسلمانوں میں ملے جلے رہے علی ترقی حاصل کرتے رہے۔ آخر کارا پی حیثیت کے موافق درجات و مناصب پر فائز ہوتے رہے کوئی محدث بنا، کوئی فقیہ، کوئی قاری بنا، کوئی مفسر بنا، کوئی ادیب، کوئی قاضی ہوا، کوئی حاکم، محدث بنا، کوئی فقیہ، کوئی قاری بنا، کوئی مفسر بنا، کوئی ادیب، کوئی قاضی ہوا، کوئی حاکم، پھررسول اللہ علیہ نے فلاموں کو کھلا و بوخود پہنووہی ان کو پہنا و اور جب وہ کھانا پکا کرلائے تو خود کھا دُوہی غلاموں کو کھلا و بوخود پہنووہی ان کو پہنا و اور جب وہ کھانا پکا کرلائے تو اس کو اپنے ساتھ بٹھلا کر کھلا و بین وصال کے وقت آپ کی آخری وصیت ہے تی ان اکھ لو و و ما مَلکٹ ایکھانگٹ میں وصال کے وقت آپ کی آخری وصیت ہے تی انہوں اور کیار عایت رکھواور ان غلاموں کا جو تبھار ہے ہاتھوں کے نیچے ہیں، اس سے زیادہ اور کیار عایت ہوگتی ہے اور بچھ اللہ حضرات صحاب و تا بعین اور اکثر سلاطین اسلام نے غلاموں کے ماتھ یہی برتا و کیا۔ اگر کسی ایک دونے اس کے خلاف عمل درآ مدکیا تو وہ اپنے فعل کا خود ذمہ دار ہے اسلام پر اس سے اعتراض نہیں ہوسکتا۔ (ایضا ۵ے)

حفرت مفتى محرشفية لكصة بين:

رہا بیاشکال کہ اسلام، جوحقوق انسانیت کا سب سے بڑا محافظ ہے، اس نے غلامی کی اجازت کیوں دی؟ سودرحقیقت بیاشکال اس وجہ سے بیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی جائز کی ہوئی نلامی کودیگر نداہب واقوام کی غلامی پر قیاس کرلیا گیا ہے حالا نکہ اسلام نے غلاموں کو جوحقوق عطاء کئے اور معاشر ہے ہیں ان کو جومقام دیا اس کے بعدوہ صرف نام کی غلامی رہ گئی ورنہ حقیقت میں وہ بھائی چارہ بن گیا ہے اور اگر اس کی حقیقت اور روح پر نظر کی جائے تو بہت می صور توں میں جنگی قید یوں کے ساتھ اس سے بہتر سلوک ممکن نہیں مشہور مستشرق موسیو گنا و کیبان اپنی کتاب تمدن عرب میں کھا ہے:

دو میں مشہور مستشرق موسیو گنا و کیبان اپنی کتاب تمدن عرب میں کھا ہے:

سال کے دوران کھی ہوئی امر کی روایتوں کو پڑھنے کا عادی ہے تو اس سال کے دوران کھی ہوئی امر کی روایتوں کو پڑھنے کا عادی ہے تو اس

(منقول از دائرة معارف القرن العشرين لفريد وجدى ، ص 27 ج مهادة استرقاق")
حقيقت يه كه بهت مي صورتين اليي هوتي بين جن مين قيديون كوغلام بناني عبر كوئى دوسرا راستنهين موتا، كيونكه الرغلام نه بنايا جائة تين ، ي صورتين عقلاً ممكن بين ، يأفل كرديا جائے ، يا آزاد چھوڑ ديا جائے يا دائى قيدى بنا كردكھا جائے ، اور بسا اوقات يه تين صورتين مصلحت كے خلاف موتى بين ، قبل كرنا اس لئے مناسب نهين موتا كه قيدى الي محقور دين ميں بعض مرتبه نهين موتا كه دار الحرب ميں بنج كروه مسلمانوں كے لئے دوبارہ عظيم خطره بن يرخطره موتا به كه دار الحرب ميں بنج كروه مسلمانوں كے لئے دوبارہ عظيم خطره بن جائے، اب دو بن صورتين ره جاتى بين، يا تو اسے دائى قيدى بنا كرآئ كى كل حرح كسى الگ تحلك بزير يہ بين ڈال ديا جائے يا پھرغلام بنا كرائ كى صلاحيتوں سے كام ليا جائے اور اس كے حقوق انسانى كى يورى گلبداشت كى جائے ، برخص سوچ سكتا ہے كہ ان ميں اور اس كے حقوق انسانى كى يورى گلبداشت كى جائے ، برخص سوچ سكتا ہے كہ ان ميں جوايک معروف حديث ميں سركار دوعالم علي الله في الناظ ذيل بيان فرمايا ہے۔ جوايک معروف حديث ميں سركار دوعالم علي الله خوالے على بالے الله على الله على

احو انكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان احوه تحتيديه فليطعمه ممّا ياكل وليلبسه ممّا يلبس و لا يكلّفهٔ مايغلبه فان كلفهٔ ما يغلبه فليعنه ( بخارى مسلم، ابوداؤ دوغيره )

ترجمہ: تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے زیر دست کردیا ہے، پس جس کا بھائی اس کے زیر دست ہواں سپائے کہاں کو بھی اس میں سے کھلائے جودہ خود کھا تا ہے اور اس میں سے کھلائے جودہ خود کھا تا ہے اور اس کے لئے نا قابل وہ خود پہنتا ہے اور اس کو ایسے کام کی زحمت شدے جواس کے لئے نا قابل برداشت ہو، اور اگر اسے کام کی تکلیف دیتو خود بھی اس کی مدد کرے۔

معاشرتی اور تدنی حقوق کے اعتبار سے اسلام نے غلاموں کو جومر تبہ عطاکیا وہ
آزادا فراد کے قریب قریب مساوی ہے، چنا نچہ دوسری اقوام کے برطان اسلام نے
غلاموں کو نکاح کی نصرف اجازت دی بلکہ آقاؤں کو انسک حوا الأیسامی منکم
والی آیت کے ذریعہ اس کی تاکید کی ہے یہاں تک کہ وہ آزاد عورتوں ہے بھی نکاح
کرسکتا ہے، مال غنیمت میں اس کا حصہ آزاد مجاہدین کے برابر ہے اور دشن کو امان
دینے میں اس کا قول اس طرح معتبر ہے جس طرح آزاد افراد کا، قرآن وحدیث میں
ان کے ساتھ صن سلوک کے استے احکام آئے ہیں کہ ان کوجع کرنے ہے ایک مستقل
کتاب بن سکتی ہے، یہاں تک کہ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ سرکار دو عالم اللے تی کہ الفاظ آخری وقت تک زبان مبارک پر جاری تھے اور جس کے بعد آپ خالق حقیقی
سے جاسلے، وہ یہ الفاظ تھے:

الصَّلْوة الصَّلْوة، اتَّقوا اللهَ فيما مَلكت ايمَانكم.

ترجمہ: نماز کا خیال رکھونماز کا خیال رکھو، اپنے زیر دست نلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ (ابوداؤد، باب فی حق المملوک)۔

غلاموں کیلے تعلیم وتربیت کے جومواقع اسلام نے فراہم کئے ہیں ان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عبدالملک بن مروان کے زمانہ میں اسلامی سلطنت کے تقریبا تمام صوبوں میں علم وفضل کے مرجع اعلیٰ سب کے سب غلاموں میں سے

تے جس کا واقعہ متعدد کتب تاریخ میں مذکور ہے، پھراس نام کی غلامی کو بھی رفتہ رفتہ ختم یا کم کرنے کے لئے غلاموں کو آزاد کرنے کے استے فضائل قرآن وحدیث میں وارد ہوئے ہیں کہ شاید ہی کوئی نیکی اس کی ہمسری کرسکے مختلف فقہی احکام میں غلاموں کو آزاد کرنے کے لئے بہانے ڈھونڈ ہے گئے ہیں۔ کفارہ صوم، کفارہ قتل ، کفارہ کیمین ان تمام صورتوں میں سب سے پہلاتھم یہ مذکور ہے کہ کوئی غلام آزاد کیا جائے ، یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی نے غلام کوناحی میٹر ماردیا تواس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کردیا جائے۔ (صحیح مسلم، باب صحیح ہ الممالیك) چنا نجے صحابہ کرام ہم میں کثر ت کے ساتھ غلام آزاد کیا کرتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے ہوسکتا ہے کہ صاحب النجم الوہاج نے بعض صحابہ کے آزاد کردہ غلاموں کی سے تعداد قال کی ہے۔

حضرت عائشة ۲۹ حضرت عباس ۲۰ حضرت حکیم بن حزام ۱۰۰ حضرت عبدالله بن عمر الله بن عمر الله محمیری ۲۰۰۰ حضرت عثمان غن ۲۰ حضرت ذوالکلاع حمیری ۲۰ حضرت دوالکلاع حمیری دن میں )

حضرت عبدالرحمن بن عوف المحمد

(فتح العلام شرح بلوغ المرام ازنواب صدیق حن خان صاحب ۲۳۲ ت ۲۰ کتاب العق)
جس معلوم ہوتا ہے کہ صرف سات صحابہ نے انتالیس ہزار ووسوانسٹھ غلام
آزاد کے اور ظاہر ہے دوسر ہزاروں صحابہ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداداس سے
کہیں زائد ہوگی ۔ غرض اسلام نے غلامی کے نظام میں جو ہمہ گیرا صلاحات کیں جو
شخص بھی آئہیں بنظر انصاف دیکھے گاوہ اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکت کہ اسے دوسری
اقوام کے احکام غلامی پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے، اور ان اصلاحت کے بعد جنگی
قیدیوں کوغلام بنانے کی اجازت ان پرایک عظیم احسان بن گئی ہے۔

یہاں یہ بھی یا در کھنا چا ہے کہ جنگی قیدیوں کوغلام بنانے کا تھم صرف اباحت اور جواز کی حد تک ہے بعنی اگر اسلامی حکومت مصالح کے مطابق سمجھ تو آئیں غلام بناسکی ہے آییا کرنا مستحب ہے یا واجب فعل نہیں ہے بلکہ قرآن و حدیث کے مجموئی ارشادات ہے آزاد کرنے کا افضل ہونا سمجھ میں آتا ہے اور بیاجازت بھی اس وقت تک کے لئے ہے جب تک اس کے خلاف وشمن سے کوئی معاہدہ نہ ہواورا گردشمن سے بیمعاہدہ ہوجائے کہ نہ وہ مہارے قیدیوں کوغلام بنا کیں گے نہ ہم ان کے قیدیوں کو ، تو پھر اس معاہدہ کی پابندی لازم ہوگی۔ ہمارے زمانے میں دنیا کے بہت سے ملکوں نے ایبا معاہدہ کیا ہوا ہے، لہذا جو اسلامی ممالک اس معاہدے میں شریک ہیں ان کے لئے غلام بناتا س وقت تک جائز نہیں جب تک بیمعاہدہ قائم ہے۔

لونڈی غلاموں کی بابت بعض اعتراض کے جواب

جسواب: اس وقت کے تو تعلیم یا فقہ ہیں کہ غلام لونڈی رکھنا انسانی ہمدردی کے بر فلاف اور نہایت کردہ کام ہے پھر تعجب ہے کہ پیغیر نے اس کور وارکھا۔ اور بہائم کی طرح سے لونڈی غلاموں کو خدمات پرما مور کرنے کی اجازت دی، لونڈیوں سے مباشرت کرنا جائز سمجھا۔ یہ جات پہلے انبیاء کے بھی بر خلاف ہے۔ اس کا جواب بعض آزاد لوگوں نے قرآن واحادیث میں تاویل وتح یف کرکے بید یا ہے کہ اسلام میں یفعل درست نہیں ہے۔ مگر عقلاء کے نزدیک یہ جواب ہونہیں سکتا۔ اس لئے کہ وہ کہاں تک قرآن واحادیث کی الٹ پلٹ کریں گے پھر بھی یفعل اسلام میں ثابت ہی رہے گا۔ خصوصاً یہ آیات بہ آواز بلند کہدری ہیں کہ اسلام نے لونڈیوں کی معاشرت کی بابت کے چھوق مقرر کردیتے ہیں اور لونڈیوں سے حجت کرنا جائز ہے کہ ما قبال تعمالی قد علمنا مافر ضنا علیہم فی از واجہم و ما جائز ہے کہ ما قبال تعمالی قد علمنا مافر ضنا علیہم فی از واجہم و ما ملکت ایمانہم اور اس سے پہلے کی یہ آیت انسا احلینا لک از واجہم و ما ملکت ایمانہم اور اس سے پہلے کی یہ آیت انسا احلینا لک از واجک النی

اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك .....الخ.

اس کا سی جواب بھی ہے کہ اللہ تعالی نے ونیا میں ایک آسانی سلطنت قائم کی ے جس کا وعدہ اللے انبیاء خصوصاً حضرت عیسیٰ کی معرفت ہوا تھا۔ اس سلطنت کا بادشاه یا دنیامیں قائم کرنے والاحصرت محم علیہ السلام ہیں دنیا وی ملطنتیں خاص جہاں داری اورحقوق عباد کے لئے ہیں اس سے بوھ کر خداوندی حقوق کا وہ مطالبہ میں كرتيں\_ بلكه آج كل كى شائسة سلطنتيں السيے حقوق كے مطالبه كو برا جانتى ہيں۔ ان کے نز دیک کوئی خدا تعالی کو اور اس کے جمیع برگزیدہ انبیاء و اولیاء کو برا کیے بت کو یوے اس کا افکار کرے کچھ پروانہیں لیکن آسانی سلطنت سب ہے اول انہیں حقوق کامطالبہ کرتی ہے۔ اس کافرض ہے کہا ہے جرموں کی سزائیں دے۔اورخصوصا کفر وشرک کے جرم کا مطالبہ بخت کرے می گررحم ولی کے ساتھ اس سلطنت میں برتاؤ کیا گیا ہے۔اول ان لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے اگر نہ ما نیس تو اس سلطنت کے خلاف میں ہونے ہے ممانعت کی جاتی ہے اور ماتحتی پر مامور کیا جاتا ہے اگر پھر بھی وہ مقابلہ پرآئیں تو جنگ ہوتی ہے جس میں بجر قبل طرفین کے اور کیا ہوا کرتا ہے مگر عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو اس جوش کے وقت میں بھی اس سے محفوظ رکھا ہے پھر جولوگ کوتل سے آ زاد کئے جاتے ہیں ان کولونڈی غلام بنایا جاتا ہے۔ پھران کے آزاد کرنے کی یہاں تك تاكيد اور ثواب بتلايا كيا ہے كہ جو بہت كوآ زادى دلادى جاتى ہے اور غلامى كى حالت میں ان کے وہ حقوق قائم کئے ہیں کہ جواور قوموں میں آزادلوگوں کے لئے بھی نہیں بدداغ غلامی صرف اس جرم آسانی کی یادگاری ہے۔اب بتاؤ کہاس میں بے رحی ہے یاان کے قل کر ڈالنے میں جیسا کہ موی \* کی شریعت میں ہوا۔ کیا اس میں د نیاوی جرائم کی قیدوں سے زیادہ بے رحمی ہے؟ موسی کا کی شریعت میں بھی غلام لونڈی رکھے جاتے تھے۔(دیکھوتورات سفراحبار۲۵باب ورس۴۴)(تفسیرحقانی ۴۳٫۲۳)

جواب: ولا ان تنكحو الزواجه من بعده ابدا. نی ك بعدیا آپ كران به بعدیا آپ كے بعدیا آپ كے بعدیا آپ كے بعدیا آپ كے بعد كاح كرنا بمیشرام ہے۔ (۱) ایک تواس لئے كه وه مسلمانوں كى دينى ما كيں ہیں جو هيتی ماؤں سے بھی تعظیم و تكريم میں بڑھ كر ہیں اور ماں سے نكاح كرنا جرام ہے۔

(۲) دوسراید که بیوی مردکا فراش اور محکوم ہوتی ہے اس کی خدمت کے لئے اس کو آمادہ رہنا پڑتا ہے اگر از داج مطہرات کے ساتھ نکاح کیا جائے تو یہی ذلت ان کے لئے بھی ظہور میں آئے اور بیشان نبوت کی پوری تو بین ہے ( کہ بی کسی بیوی کسی غیر نبی کی محکوم بنے ) اس لئے اللہ تعالی فرما تا ہے ان ذلہ کے سم کے ان عدد اللہ عظیما کہ بیاللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے اور بڑا گناہ ہے۔

ذوق الطاف تواے كاش فى يافت دلم ياد بر لحظه تواكنوں سبب صدالم ست

یرم رسی بیر میں بیب اور وجہ اور سب سے بڑھ کر از واج مطہرات سے نکاح حرام ہونے کی ایک اور وجہ اور سب سے بڑھ کر از واج مطہرات سے نکاح حرام ہونے کی ایک اور وجہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس کام کے لئے یہ حضرت نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی تھیں لین علوم دینیہ سکھنے اور پھراس کے پھیلا نے کے لئے ، یہ کام ان سے فوت ہو جا تا۔ اس لئے کہ یہ خاوند داری کے جھگڑ وں میں اور بال بچوں کے جنجال میں بھنس کر اور دوسرے مردکی یا بند اور محکوم رہ کر بھی اس کام کوسرانجام نہ دے سین ۔

(۵) اور مِجہ اور ایک وجہ اور بھی ہے کہ آنخضرت علیہ کو گوموت عرفی عارض ہوئی اندک میت و انہم میتون مگراس پھی ایک ایس حیات ابدی حاصل تھی اور ہے کہ جوشہید ول سے ہزار درجہ بڑھ کر ہے۔ اس ہادی بُرق کا تعلق اب بھی دنیا میں امت سے وہی ہے اور اسی لئے بہت سے امت سے وہی ہے اور اسی لئے بہت سے آثار غریب لوگوں نے مشاہدہ کئے ہیں۔ ان لحاظات سے آپ زندہ ہیں اور حیات النبی مشہور ہیں پس زندہ کی ہوی کسی سے کیوں کر نکاح کرسکتی ہے؟

(۲) اور وجدا یک اور بھی وجہ ہے کہ بزرگوں کی بیو بیوں کے ساتھ نکاح کرناان کی گتا نی ہے اس کو طبائع سلیمہ برا جانتی ہیں اور اسی لئے ہندوؤں میں بیہ مسئلہ مہارا جوں اور پیشواؤں کے لئے ایجاد ہوا تھا جوان کی دیکھا دیکھی اور شرفاء اہل ہند میں بھی بواج کی ایکا دہوا تھا جوان کی دیکھا دیکھی اور شرفاء اہل ہند میں بھی رواج پاگیا۔غلط فہمی سے برہمنوں نے از دواج فانی کو حرام کہد دیا مگر اسلام نے بیہ بات خاص از واج مطہرات ہی کے لئے رکھی ہے اور کے لئے نہیں۔ ہاں طبیعت کا اختیار ہے کچھ نکاح فانی کے لئے مجبور بھی نہیں کیا ہے مگر برسم ہنوداس کو طبیعت کا اختیار ہے کچھ نکاح فانی کے لئے مجبور بھی نہیں کیا ہے مگر برسم ہنوداس کو خرکر نا بھی ممنوع ہے۔

علاء کا اتفاق ہے کہ جو ہوی آپ کے نکاح میں آگئی اس کا نکاح غیر ہے ترام ہو
گیا۔خواہ صحبت کی ہویا نہ کی ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر صحبت سے پہلے طلاق دیدی تو
درست ہے کیوں کہ اس مستعیدہ نے کہ جس کو صحبت سے پہلے آپ نے طلاق دیدی
تھی حضرت عمر کی خلافت میں اشعث ابن قیس سے نکاح کیا جس کے سنگ ارکرنے کا
قصد کیا گیا گر جب یہ معلوم ہوا تو چھوڑ دیا گیا (بیضاوی) اور لونڈیوں کا بھی یہی تھم
ہے کہ اگر حضرت عملی نے ان سے صحبت کی تو ان سے نکاح حرام ہے ورنہ ہیں اس
بارے میں خطرات قلبی سے دل پاک رکھنے کے لئے فرما تا ہے:

ان تبدوا شیئا او تخفوه فان الله کان بکل شیء علیمار (تفیر حقانی ۳۰۲۲۹۸)





#### وجوه تعددازواج

(۱) منجملہ وجوہ تعددازواج سب سے مقدم حفظ تقوی یعنی پر ہیز گار بہنا اور بدی سے بچنا ہے۔ تقوی ایک ایسی پیاری چیز ہے کہ اس کا خیال ہرانسان کو اور سب باتوں سے مقدم رکھنا چا ہے۔ قدرت نے بعض آ دمیوں کو معمولی آ دمیوں کی نسبت زیادہ قوی الشہوت بنایا ہے اور ایسے آ دمیوں کے لئے ایک عورت کافی نہیں ہو عتی اور اگر ان کو دوسرایا تیسرایا چوتھا نکاح کرنے سے روکا جائے گاتو اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ وہ تقوی کی وچووڑ کر بدکاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ زنا ایک ایسی بدکاری ہے جوانسان کے دل سے ہرایک پاکیز گی کی طہارت کا خیال دور کر دیتی ہے اور اس میں ایک خطرنا ک زہر پیدا کر دیتی ہے اس لئے ان لوگوں کیلئے جوقوی الشہوت ہیں ضرور کوئی ایسا علاج ہوتا پیدا کر دیتی ہے اس لئے ان لوگوں کیلئے جوقوی الشہوت ہیں۔ باتی رہا بیام کہ تو ی الشہوت آ دمیوں کو ایک سے زیادہ عورت کی حاجت پڑے گی پیا ظہرمن الشمس ہے۔ چا ہے جس سے وہ زنا جیسی بدکاری میں پڑنے سے بی بی بیا ظہرمن الشمس ہے۔ الشہوت آ دمیوں کو ایک سے زیادہ عورت کی حاجت پڑے گی بیا ظہرمن الشمس ہے۔ الشہوت آ دمیوں کو ایک سے نیادہ عورت کی حاجت پڑے گی بیا ظہرمن الشمس ہے۔ الشہوت آ دمیوں کو ایک مہینے میں پچھ دن ایسے آتے ہیں یعنی ایا میض جن میں مردکواس سے بہر کرنا چا ہے۔

دوسرے ایا ممل عورت کے لئے ایسے ہوتے ہیں خصوصاً اس کے پچھلے مہینے جن میں عورت کو اپنے اور اپنے جنین کی صحت کے لئے ضرور کی ہے کہ وہ مردکی صحبت سے پر جیز کرے اور بیصورت کی ماہ تک رہتی ہے پھر جب وضع حمل ہوتا ہے تو پھر بھی کچھ مدت تک عورت کومردکی صحبت سے پر جیز کر نالازی ہے اب ان تما م اوقات میں عورت کے لئے تو یہ قدرتی موافع واقع ہوجاتے ہیں گر خداوند کے لئے کوئی امر مافع نہیں ہوتا تو اب اگر کسی مرد کو غلبہ شہوت کا ان اوقات میں ہوتو بجز تعدد از واج اس کا کیا علاج ہے ہم اس امرکو تسلیم کرتے ہیں کہ کھڑ ت سے ایسے مرد ہیں جو ان وقتوں کیا علاج ہے ہم اس امرکو تسلیم کرتے ہیں کہ کھڑ ت سے ایسے مرد ہیں جو ان وقتوں

میں دوسری عورت کرنے کے بغیر بھی تقویل کوقائم رکھ کتے ہیں لیکن ساتھ ہی ہم ہے کہنے کوتیار ہیں ادر کوئی عقل منداس سے انکار نہیں کرسکتا کہ دنیا میں قوی الشہوت آ دمی بھی موجود ہیں اور اس قوت کا زیادہ ہوتا کسی صورت میں ان کے لئے باعث الزام نہیں ہے۔ پس اگر ان ایام یا اس قتم کے اور وقفات میں دوسری عورت سے نکاح کی اجازت نہ دی جائے تو پھر اس خواہش کے تقاضا کے وقت وہ ضرور نا جائز ذرائع استعال کریں گے۔

(m) گرم ملکوں میںعورتیں آٹھ ،نویا دس سال کی عمر میں شادی کے قابل ہوجاتی ہیں اس لئے ان ممالک میں شادی کا زمانہ عمر کے لحاظ ہے بچین کا زمانہ ہوتا ہے۔ بیس سال کی عمر میں وہ بوڑھی ہو جاتی ہیں۔اس لئے عقل اورخوبصورتی دونوں ایک وقت ان کے اندر جمع نہیں ہوتیں۔ جب خوبصورتی کا پے تقاضا ہوتا ہے کہ عورت حکومت كرے اس وقت عقل اور تجربه كانه ہونا اس دعوے كا مانغ ہوتا ہے اور جب عقل اور تجربه حاصل ہوتا ہے تو خوبصورتی نہیں رہتی۔اسی لئے عورتوں کولا زی طور پرایک محکومی کی حالت میں رہنا پڑتا ہے کیونکہ عقل اور تجربہ بردھایے کے وقت وہ حکومت پیدائہیں كرسكتي جوجواني اورخوبصورتي ميس كرسكتي تقى پس ہرعال ميں عورت بزبان حال اپنے نا کافی ہونے کا اقر ارکرتی ہے۔ کیونکہ مردکوان وو دصفوں کے جمع کرنے کی ضرورت قدرتی طور پر ہے اور کوئی ایک عورت ان دو وصفوں کی جامع نہیں۔اس کئے مرداس ضرورت کودوعورتوں کے جمع کرنے سے بوری کرتاہے جن میں سے ایک حسن ہواور ایک تجربہ تا کہ دونوں کے مجموعہ ہے اس طرح تفع یاب ہو کہ ایک اس کے نفس کوخوش كرے، دوسرے اس كى خدمت كرے اس لئے بياك بالكل قدرتى امرے كمان ممالك مين تعدداز واج كارواج مو-

(س) ہر ملک میں مردوں کی نسبت عورتوں کے قوئی بڑھا پے سے جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ پس جہاں مرد کے قوئی بالکل محفوظ ہوں جیسا کہ وہ اکثر حالات میں ہوتے ہیں اور عورت بوڑھی ہو چکی ہو دوسری عورت سے نکاح کر نابعض حالات میں مرد کے لئے ایسا ہی ضروری ہو گئی ہودوسری عورت سے نکاح کر ناضروری تھا۔ پس جو قانون تعدداز واج سے روکتا ہے وہ مردوں کو جن کے قوئ خوش متی سے بڑھا ہے کی عمر تک محفوظ رہیں بیراہ بتا تا ہے کہ وہ ان قوئی کے نقاضا کو زنا کے ذریعہ سے پورا کریں۔اییا قانون عام انسانوں کی حالتوں کے مطابق کیونکر ہوسکتا ہے۔

 ۵) ذکورہ بالا ضروریات تو مردوں کی بین مگر خود عورتوں کو بعض وقت الیی مجوریاں آیر تی ہیں کہ اگران کے لئے راہ کھلی نہ رکھی جائے کہ وہ ایسے مردوں سے نکاح کرلیں جن کے گھروں میں پہلی عورتیں موجود ہیں تو اس کا نتیجہ بدکاری ہوگا۔ ایک ہی امر برغور کر دکہ کس طرح ہرسال دنیا کے کسی نہسی حصہ میں لاکھوں مردوں کی جانیں لڑائیوں میں تلف ہو جاتی ہیں حالانکہ عورتیں بالکل محفوظ رہتی ہیں۔اورایسے واقعات یعنی جنگوں میں مردوں کی جانوں کا تلف ہونا ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں اور جب تک دنیامیں مخلف قومیں آباد ہیں ایسے واقعات ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں گے اور ہمیشہ اس ہے مردوں کی تعداد میں تمی ہوکرعورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔توایک اسی امر ے اگر پہمی فرض کر لیں کوعورتوں کی تعداد کی بیزیادتی سی توم میں ہمیشہ کی نہیں رہی تا ہم اس ہے تو انکارنہیں ہوسکتا کہ ایک مدت تک مردوں کی اس کمی کا اثر ضرور رہے گا۔ اب بیعورتیں جومردوں کی تعداد سے زیادہ ہول گی ان کے لئے کیا سوجا گیا ہے۔تعدداز داج کی ممانعت کی صورت میں ان کا کیا حال ہوگا۔کیاان کو یہی جواب نہیں ملے گا کہ جس کے دل میں مرد کی طرف وہ خواہش پیدا ہوتو جوقدرت نے فطرت انسانی میں رکھی ہے وہ نا جائز طریقوں سے اسے پورا کرے۔ سوچ کر دیکھ لو کہ تعدداز داج کی راہ کو بند کر کے ان لا کھول عورتوں کو جواس طرح لڑائیوں کے سبب سے بیوہ ہو گئیں یا جن کے لئے نکاح کے ذرائع نہیں رہے کیا یہی جواب نہ دینا پڑے گاتعین تعداد پرافسوں ہے کہ ایک غلط اصول کی حمایت میں انسانی ضروریات پرایک

لمہ کے لئے بھی غورنہیں کرتے وہ نہیں سوچتے کہ تعدداز واج کے سوائے اور کوئی الی راہنمیں جوان ضروریات کو پورا کرسکے۔

(۱) گذشته مردم ثاری بین بعض محاسین نے صرف بنگال کے علاقہ کے مردوں و عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے جو کہ قدرتی طور پر تعداداز واج پر ایک بین دلیل ہے جس کوشک ہو وہ علیحدہ علیحدہ مردوں وعورتوں کی تعداد کوسرکاری کاغذات مرم ثاری ہندمیں ملاحظہ کرے تو عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ثابت ہوگی۔

اس کے ساتھ ہی ہم اس امر کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ یورپ میں جس کو سب مما لک سے بڑھ کر تعدد از دارج کی ضرورت سے منزہ ومبراسمجھا جاتا ہے عورتوں کی تعداد مردوں سے کس قدر زیادہ ہے۔ چنانچہ برطانیہ کلاں میں بور وں کی جنگ سے پہلے بارہ لاکھ انہتر ہزار تین سو بچاس عورتیں ایسی تھیں جن کے لئے ایک ہوی والے قاعدہ کی روسے کوئی مردمہیانہیں ہوسکتا۔

فرانس میں • • ۱۹ء کی مردم شاری میں عورتوں کی تعداد مردوں سے چارلا کھ تیس ہزار سات سونو زیادہ۔

جرمنی میں ۱۹۰۰ء کی مردم شاری میں ہر ہزار کے لئے ایک ہزار بتیں عورتیں موجود تھیں۔ گویا کل آبادی میں ۸لا کھ ۷۸ ہزار ۲ سو ۴۸ عورتیں الی تھیں جن سے شادی کرنے والا کوئی مردنہ تھا۔

سویڈن میں ۱۹۰۱ء کی مردم شاری میں ایک لا کھ بائیس ہزار آٹھ سوستر عورتیں اور ہسپانیہ میں ۱۸۹۰ء میں چارلا کھستاون ہزار دوسو باسٹھ عورتیں۔

اورآسٹریلیا میں ۱۸۹۰ء میں چھالکھ چوالیس ہزارسات سوچھیانوے عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔

اب ہم سوال کرتے ہیں کہ اس بات پر فخر کر لینا تو آسان ہے کہ ہم تعدد ازواج

کو براسمجھتے ہیں مگریہ بتادیا جائے کہ ان کم از کم جالیس لا کھ عورتوں کے لئے کون سا قانون تجویز کیا گیا ہے۔ کیونکہ ایک بیوی کے قاعدے کی روسے ان کو پورپ میں تو خاوند نہیں مل سکتے ۔ ہمارا سوال میہ ہے کہ جوقو انین انسان کی ضروریات کے لئے تجویز کئے جاتے ہیں۔ وہ انسانوں کی ضروریات کے مطابق بھی ہونے چاہئیں یانہیں وہ قانون جوتعدداز واج کی ممانعت کرتا ہان جالیں لا کھ عورتوں کو بیکہتا ہے کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف چلیں اور ان کے دلوں میں مردوں کے لئے بھی خواہش پیدا نہ ہو لیکن بیتو ناممکن امر ہے جبیبا کہ خود تجربہ شکایت کررہا ہے پس نتیجہ بیہ ہوگا کہ جائز طریق ہے روکے جانے کے باعث وہ ناجائز طریق استعال کریں گے۔اس طرح بیان کی زنا کی کثرت ہوگی اور بی تعدد از دائج کی مخالفت کا نتیجہ ہے اور بیامر کہ زنا تھلےگا۔خیال ہی خیال نہیں بلکہ امرواقع ہےجیسا کہ انگریزی ممالک وغیرہ میں ہزار باولد الحرام بچوں كى تعداد سے ثابت مور باہے جو مرسال پيداموتے ہيں۔ (4) نکاح کے اغراض میں آیک بی بھی ہے کہ مردعورت ایک دوسرے کے لئے بطورر فیق کے موں پس اگر کوئی وجہ ایسی پیدا ہوجائے کہ جس کے سبب سے عورت مرد کے لئے بطور رفیق کے ندر ہے یااس سے اس کو وہ خوشی حاصل نہ ہوسکے جوا یسے رفیق سے ہونی چاہئے۔تو ان صورتوں میں بھی مرد کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت ہونی جاہے۔ مثلاً اگرعورت کو کوئی الی بیاری لاحق ہوجائے جواس کو ہمیشہ کے لئے یا بڑے بڑے وقفوں کے لئے نا قابل کردے یعنی اس امر کے قابل نہ رہنے دے کہ خاونداس سے تعلقات زنان وشوئی رکھ سکے تو کوئی وجنہیں کہ کیوں نکاح کی اصل غرض کہ مرد دوسرے نکاح کے ذریعہ سے بورا نہ کرے جیبا کہ انسانی زندگی کے حالات کا دائر ہوسیع ہے ویساہی ان ضروریات کا دائر ہھی وسیع ہے جوبعض وقت مردکو دوسرانکاح کرنے کے لئے مجبور کردیتی ہے ہم مانتے ہیں کدائی ضروریات اکثر پیدا نہیں ہوتیں گر جب واقعی وہ ضرورتیں پیدا ہو جائیں اور بیضروری ہے کہ ہرانسان

کے طبقہ میں وہ کم وہیش پیدا ہوتی رہیں تو سوائے تعدد از واج کے اور کوئی ذریعہ ان کے پورا ہونے کانہیں پس اس علاج کورو کنا بیار یوں کو بڑھانا ہے۔

ای طرح تعدداز واج اکثر حالات میں طلاقوں کی کی کاذر بعیہ ہوسکتا ہے۔

(۸) قدرت نے عورت کو وہ سامان دیئے ہیں جومرد کے لئے باعث شش ہیں اور مردوعورت کے تعلق میں ان فریفتگی اور شش کے موجبات کی موجودگی ایک نہایت ضروری امر ہے اور صرف ای صورت میں نکاح باہر کت ہوسکتا ہے کہ ایسے سامان کشش عورت میں موجود ہوں اور اگر عورت میں ایسے سامان موجود نہ ہوں۔ یا کی طرح سے جاتے رہیں تو مرد کا عورت سے وہ تعلق نہیں ہوسکتا پس ایسی صورت میں اگر خاوند کو دوسری شادی کی اجازت نددی جائے تو یا تو وہ کوشش کرے گا کہ کی طرح

اسعورت سے نجات حاصل کر لے اور یا گرمکن نہ ہوتو بدکاری میں بتلا ہوگا اور ناجائز تعلق پیدا کرے گا کیونکہ عورت کی رفاقت سے وہ خوشی حاصل نہ ہو سکے جس کا حصول فطرت انسانی چاہتی ہے تو ناچار اس خوشی کے حصول کے لئے وہ اور ذریعے تلاش کرے گا۔ ان صورتوں کے لئے تعدد ازواج ہی ایک علاج ہے اور ای ذریعہ سے ایک گھرانا خوشحال ہوسکتا ہے۔

ایک هرانا و حال ہو ساہے۔

(9) تعددازواج کے روکنے سے بعض اوقات نکاح کی تیسری غرض لیعنی بقائسل
انسانی حاصل نہیں ہوسکتی مثلا اگرعورت بانجھ ہواوراس کا بانجھ بن نا قابل علاج ہوتو
تعددازواج کی ممانعت کی صورت میں قطع نسل لازم آئے گا۔ یہ بیاری عورتوں میں
بہت پائی جاتی ہوادر سوائے تعددازواج اور کوئی راہ نہیں جس سے یہ کی پوری ہو سکے۔
ایسی صورت میں عورت کوطلاق دینے کی کوئی وجہ موجود نہیں اور ممکن ہے کہ عورت ومرد
میں ایسی مجت بھی ہو کہ وہ ایک دور سے سے جدانہ ہو سکتے ہوں۔ اس بقائسل کا ذرایعہ
صرف یہی ہے کہ ایسی صورتوں میں مردکونکاح ثانی کی اجازت دی جائے۔
صرف یہی ہے کہ ایسی صورتوں میں مردکونکاح ثانی کی اجازت دی جائے۔

علادہ ازیں اور بھی بہت وجوہ ہیں جو تعدد از واج کی ضرورت کو ثابت کرتے

ہیں اور ان سب کو تفصیل سے بیان کرنے کی بہال گنجائش نہیں ہے۔

اصل سبب تعدد از واج کا بدکار بول سے بچنا ہے۔ جولوگ بحثوں میں تعدد از واج کے نالف ہیں وہ اندرونی خواہشات اور افعال کا مطالعہ فرما کیں۔ جس قوم نے زبان سے پاک تعدد از واج کا انکار کیا ہے وہ عملی طور پرتا پاک تعدد از واج یعنی زنا کاری میں گرفتار ہوئے ہیں ان کی خواہشوں کی وسعت اور دست در ازی نے ایک عورت پر قناعت نہ کر کے ثابت کردیا ہے کہ فطرت میں تعدوا ور تنوع کی آرز وضر ور ہے۔ خدا تعالی کے قانون کا بیہ مقتضاء ہونا چاہئے کہ وہ انسان کی وسیع خواہشوں اور اندرونی میلانوں پر مطلع اور صاوی ہوکر آیسی ترتیب اور طرز پر واقع ہوکہ مختلف جذبات اندرونی میلانوں پر مطلع اور صاوی ہوکر آیسی ترتیب اور طرز پر واقع ہوکہ مختلف جذبات ان طبائع کو بھی تقوی اور طہارت کے دائرہ میں محدود رکھے۔

تعدداز واج کے متعلق حضور پراعتراض اعت**راض**: (غیرمسلموں کااعتراض)

شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔

(٣) آپ نے ماری قبطیہ سے حضرت هصہ کے مکان میں ان کی باری کے دن صحبت کی، جس پر حضرت هصہ کے مکان میں اور محمد اللہ میں صحبت کی، جس پر حضرت هصہ کے مختلف کے میں اور محمد اللہ میں نے ماریڈلوا پنے لئے حرام کردیا، مگر آپ تحریم پر اپنے آپ کو ٹابت قدم رکھنے پر قادر نہ ہو سکے، اور بین طاہر کیا کہ خدانے مجھ کو اجازت دی ہے کہ کھارہ ادا کر کے اپنی سم کو ختم کردوں۔

(۵) آپ گی امت کے لئے یہ بات جائز ہے کہ اگر کوئی شخص مرجائے تو دوسرا شخص عدت گر رئے گئے کہ اگر کوئی شخص مرجائے تو دوسرا شخص عدت گر اپنی نسبت آپ نے خدا کا پیچم فام کیا کہ کسی شخص کو اس امرکی اجازت نہیں ہے کہ میری وفات کے بعد میری کسی ہوی سے شادی کرے۔

عیسائیوں نے بڑی جدوجہداورانتہائی کوشش کے بعدعورتوں کے سلسلے میں یہ یا پخوشم کے اعتراض کے ہیں مثلا میزان یا پخوشم کے اعتراض کئے ہیں جو سب کے سبان کے اکثر رسالوں میں مثلا میزان الحق ، حقیق الدین الحق ، دائل النبوت اور رو الکل اثبات رسالیۃ المسے ، دلائل النبوت اور رو اللغو وغیرہ میں یائے جاتے ہیں۔

اں موقع پر ہم آٹھ باتیں بطورتمہید کے پیش کرتے ہیں، جن سے ان تمام صورتوں کاجواب نکل آتا ہے۔

> جواب: گذشته شریعق می ایک سے زیادہ شادی کرنا جائز تھا۔ حضرت ابراہیم کی شادیاں:

اس کئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے سارہ سے تکار کیا، اور ان کی موجودگی میں ہاجرہ سے شادی کی، حالانکہ وہ خلیل اللہ تھے، اور خداکی وجی ان کے پاس آتی تھی، اور خداان کے اچھے کا موں کی طرف رہنمائی کرتا تھا، اگر نکاح ٹانی جائزنہ ہوتا تو خدا ابراہیم کوایسے ناجائز کام پر باقی نہ چھوڑتا، بلکہ ان کو نکاح فنح کرنے کا تھم دیتا، اور اس

كوحرام قرارديتا

#### حضرت يعقوب كي شاديان:

دوسرے یعقوب نے چارعورتوں، لیا، راحیل، بلہااور زلفا سے شادی کی۔ پہلی دونوں عورتیں لابن کی بیٹیاں اورآپ کے ماموں کی لڑکیاں اورآپس میں حقیقی بہنیں خیس، تیسری اور چوتھی باندیاں تھیں، حالانکہ شریعت موسوی میں دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا قطعی حرام تھا، جیسا کہ احبار ۱۸:۱۸ میں ہے۔

اب اگر ایک سے زیادہ شادیاں کرنا حرام مانا جائے تو لازم آتا ہے کہ ان عورتوں سے جوادلا دہوئی دہسب کی سب حرام کی اولا دھی ،نعوذ باللہ منہ، حالانکہ ان کے پاس برابر خدا کی دحی آتی تھی ، اور ان کی نیک کاموں کی طرف رہنمائی کی جاتی تھی ، پھریہ کیونکر ممکن ہوسکتا ہے کہ خدا برے کاموں کی طرف ان کی رہبری کرتا ،اور اس اہم معاملہ میں ان کو پچھ ہوایت نہ دیتا، لہذا خدا کا یعقوب سے چاروں نکاح کو بالحضوص دو حقیقی بہنوں کو برقر اررکھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کی شریعت میں ایسا کرنا جائز تھا۔

#### حضرت جدعون كي شاديان:

نیز جدعون بن یوآس نے بہت ی عورتوں سے نکاح کیا، کتاب قضاۃ باب ۸ آیت ۳۰ میں ہے کہ

"اور جدعون كے ستر بيٹے تھے جواس ہى كے صلب سے پيدا ہوئے تھے، كونكداس كى بہت ى بيويال تھيں،اوراس كى ايك حرم كے بھى جوسكم ميں تھى اس سے ايك بيٹا ہوااوراس نے اس كانام الى ملك ركھا۔ (آيات: ٣١،٣٠) اور جدعون كانبى ہونا كتاب قضاۃ كے باب ٢،٤ سے اور رسالہ عبرانيہ كے باب ااسے ثابت ہے۔

## حفرت داوٌ دکی شادیاں:

نیز حضرت داؤ دعلیہ السلام نے بہت می مورتوں سے شادی کی۔سب سے پہلا نکاح میکل بنت شاول سے کیا اور مہر میں فلسطینیوں کے ایک سوآ لات تناسل مقرر کئے گئے تھے۔لیکن داؤڈ نے شاول کو دوسوآ لات تناسل دیے، پھر شاول نے داؤد کو اپنی بیٹی میکل بیاہ دی، کتاب سموئیل اول باب ۱۸ آیت ۲۲ میں ہے:

"اور ہنوز دن پور ہے بھی نہیں ہوئے تھے کہ داؤدا تھا، اور اپنے لوگوں کو لے کے کہ داؤدا تھا، اور اپنے لوگوں کو لے کر گیا، اور دوسوفلتی قتل کرڈالے، اور داؤدان کی (کھلویاں) لایا اور انہوں نے ان کی پوری تعداد میں بادشاہ کودیا، تا کہ وہ بادشاہ کا داماد ہو، اور ساول نے اپنی بیٹی میکل اسے بیاہ دی۔"

بددین لوگ اس مهر کا نداق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا شاول کی بیغرض تھی کہ ان آلات تناسل سے ایک گدھے کا بوجھ تیار کر کے اپنی بیٹی کو جہیز میں دے، یا کوئی دوسری غرض تھی؟ مگر ہم ان کے نداق سے قطع نظر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب داؤ دعلیہ السلام نے شاول سے بعناوت کی تھی تب اس نے میکل کی شادی فلطی بن لیس جیجی سے کردی تھی، جس کی تصریح سفر (کتاب) فدکور کے باب ۲۵ میں ہے۔
اس کے علاوہ داؤ دعلیہ السلام نے چھد وسری عور توں سے تکاح کیا

(۱)اختوعم یزرعیلی(۲) ایکیل (۳)معکه بنت تلمی شاه جسور (۴) جمیت (۵) ابیطال (۲)عجلاه، جس کی تصریح کتاب سموئیل ثانی باب میں موجود ہے۔

ان چھ ہویوں کے باو جودمیکل کی محبت آپ کے دل سے دورنہیں ہوئی،اگر چہ وہ دوسرے کے نکاح میں تھی، اس کے بیٹے وہ دوسرے کے نکاح میں تھی، اس کے بیٹے شاول مارا گیا تو داؤر نے اس کے بیٹے شبوست سے اپنی ہوی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ میری ہوی مجھ کو واپس کر، جس کا مہر میں نے فلطی نے فلطی نے فلطی بن لیس سے جرامیکل کو لے کر داؤڈ کے پاس بھیج ویا۔ اور اس کا شوہر فلطی اس کے بن لیس سے جرامیکل کو لے کر داؤڈ کے پاس بھیج ویا۔ اور اس کا شوہر فلطی اس کے بن لیس سے جرامیکل کو لے کر داؤڈ کے پاس بھیج ویا۔ اور اس کا شوہر فلطی اس کے

چھے چھے روتا ہوا مقام بحور یم تک آیا، پھر مجبوراً واپس ہو گیا، جس کی تصریح ندکورہ باب میں ہے۔

بہر جب دوبارہ میکل دار رقے پاس پینی تب ان کی مستقل ہوی بن گئی، اور سات ہو ہوں کا عدد کمل ہوگیا، پھر داوڑ نے اور دوسری عورتوں سے نکاح کیاای طرح بہت ی باندیاں جمع کیس، جن کی تعداد کی تصریح عیسائیوں کی کتب مقدسہ میں نہیں ہے، کتاب سوئیل نانی باب 7 بیت سامیں ہے:

"داؤد نے روسلیم سے اور حریس رکھ لیں، اور بیویاں کیس اور داؤد کے ہاں اور بیٹے، بیٹیاں بیدامو کیں۔"

حضرت داؤد نے نہ صرف اس قدر شادیوں پراکتفاء کیا بلکہ آخری عمر میں ایک نوجوان کنواری لڑی جس کا نام ابی شاگ شوعنت ہے، اور جو بلا کی خوب صورت تھی، اس ہے آپ نے نکاح کیا، جس کی تصریح کتاب سلاطین اور باب اول میں ہے۔ حضرت سلیمان کی شادیاں:

تورات من كبيل بعي كى كاحول بمانعت بين:

نیز توریت کے کسی بھی مقام ہے ایک نکاح سے زیادہ کی ممانعت ٹابت نہیں ہوتی۔اوراگریہ چیزحرام ہوتی تو موئی علیہ السلام اس کی حرمت کی اسی طرح تصریح کرتے ، جس طرح دوسری حرام چیزوں کی تصریح کی ہے، اوران کی تحریم کے اظہار میں بہت تختی کی ہے،اس کے برعکس توریت سے تعددِ از دواج کا جواز ٹابت ہوتا ہے، کیونکہ پہلے اعتراض کے جواب میں آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ وہ کنواری لڑ کیاں جو مدیا نیول کوغنیمت سے حاصل ہو کی تھی ان کی تعداد بتیں ہزارتھی ،اوران کو بنی اسرائیل بتقسيم كيا كيا تھا، بلالحاظ اس كے كدوہ شادى شدہ بيں يا غير شادى شدہ ،اس ميں كوئي فصیص کنوار ہے لوگوں کی تھی۔

نیز کتاب استثناء باب ۲۱ آیت ۱۰ میں ہے کہ

''جب تواپنے دشمنوں ہے جنگ کرنے کو نکلے اور خداوند تیرا خاندان کو تیرے ہاتھ میں کردے،اورتوان کواسپر کرلائے اوران اسپروں میں کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کرتو اس پر فریفته ہو جائے ، اور اس کو بیاہ لینا حاہے تو تو اے اپنے گھر لے آنا،اور وہ اپنا سرمنڈ وائے اور اپنے ناخن ترشوائے ،اوراپی اسیری کالباس اتار کر تیرے گھر میں رہے، اورایک مہینہ تک اپنے مال باپ کے لئے ماتم کرے، اس کے بعد تو اس کے یاس جا کراس کا شوہر ہونا اور وہ تیری بیوی بے ، اوراگر وہ تھے کو نہ بھائے تو جہاں وہ چاہے اس کو جانے دینا، لیکن روپے کی خاطر اس کو ہرگز نہ بیچنا، اور اس سے لونڈی کا ساسلوک نہ کرنا اس کئے کہ تونے اس کی

حرمت لے ٹی ہے۔''

· اگر کسی مرد کی دو بیویاں ہوں، اور أیک محبوب اور دوسری غیرمحبوبہ ہواور محبوب اور غیرمحوبہ دونوں سے لڑ کے ہوں، اور پہلوٹھا بیٹا غیرمحبوبہ سے ہوتو جب وہ اپنے بیٹول کوایے مال کا وارث کرے ہو وہ مجوبہ کے بیٹے کو غیر محبوبہ کے بیٹے پر جونی الحقیقت پہلوٹھا ہے فوقیت دے کر پہلوٹھا نہ تھمرائے ، بلکہ وہ غیر محبوبہ کے بیٹے کوایئے سب مال کا دونا حصید ہے کراہے پہلوٹھا مانے ، کیونکہ وہ اس کی قوت کوابتداء ہے ، اور ببلو شے کاحق ای کا ہے۔ (آیات اتا کا)

ان آیات میں صرف اس مخص سے خطاب نہیں ہے جس کی پہلی بیوی نہ ہو بلکہ

عام ہے، خواہ اس کی پہلی ہوی ہویا نہ ہو، نیز اس میں بیتصری بھی نہیں ہے کہ بیتھم ایک ہی باندی کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے برعکس بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر خاطب ایک سے زیادہ عورتوں کو پہند کر ہے اوران کو ہویاں بنانا چا ہے تو اس کے لئے ایسا کرنا جائز ہوا، ایسا کرنا جائز ہوا، اور یہ الفاظ کہ'' اگر کسی مردکی دو ہویاں ہوں' تو صاف وصرتے ہمارے مدعا پر دلالت اور یہ الفاظ کہ'' اگر کسی مردکی دو ہویاں ہوں' تو صاف وصرتے ہمارے مدعا پر دلالت

www.KitaboSunnat

کررہے ہیں،جس کی توضیح کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ بیکہ ثابت ہوگیا کہ موئ" کی شریعت میں کثرت از دواج جائز فعل تھا، اور حرام بالکل نہ تھا، اسی بناء پر جدعون اور داؤ دوغیر ہمانے جوامت موسوی کے نیک اور صالح لوگ تھے، بہت می شادیاں کیں۔ (بائبل سے قرآن تک)

(توجب ان انبیاءً کے لئے کئی ہویاں کرنا بائبل کی روسے درست ہوتا حفرت محمد علیقہ پر ہی اعتراض کیوں ،انور )۔

## جواب کی مزید تفصیل درج ذیل ہے:

جواب: تورات بقبل بتورات کے وقت اور تورات کے بعد ایک سے زائد شادیاں ایک ہی وقت میں ملاحظ فرمائے!

(۱) سیدنا حفرت نوح علیہ السلام کے والد جناب کمک کی ایک ہی وفت میں دو شادیاں تھیں۔

"اور لمک دو عورتیں بیاہ لایا۔ ایک کا نام عدہ اور دوسری کا نام ضِلّہ تھا۔" (بیدائش ۱۹:۴)

(۲) اور کمک نے اپنی ہویوں سے کہا کہ اے عدہ اور صلہ میری بات سنو۔اے کمک کی بیویو!میر سے خن پر کان لگاؤ۔ (پیدائش ۲۳:۳۶)

'' جد الانبياءً سيدنا حفرت ابراجيم عليه السلام كي ايك ہى وقت ميں دو

بيويال تفيس-

حفرت ساره علیماالسلام (پیدائش ۱:۱۲)

حضرت باجره عليها السلام (پيدائش ١٦:١٦ پيدائش ١٦:١٦)

(٣) سيدنا حضرت يعقوب (اسرائيل) عليه السلام كى ايك بى وقت مين چار بيويان تفين -

"لياه (پيدائش ٢٨:٢٩) دوم\_زلفه (پيدائش ٢٨:٢٩)\_"

سوم (راخل (پيدائش ٢٨:٢٩) چبارم \_ بلبهاه (پيدائش ٢٩:٢٩)\_

(۳) سیدنا حفرت موی علیه السلام کی ایک ہی وقت میں دو ہویاں تھیں۔ "تب اس نے اپنی بیٹی صفورہ موی کو بیاہ دی۔" (خروج ۲۱:۲۲)

ب، س بے میں ایس کے میں اور میں ایس کے سات انہا) ''موسیٰ کے سالے قینی'' میسی قینی کی بہن۔ (قضات انہا)

(۵) جدعون کے ستر بیٹے اور ایک ہی وقت میں اس کی بہت سی بویال تھیں۔

(قضات ٨٠:٨)\_"جدعون" نبي تص (عبرانيول ٢٠:١١)\_

(۲) "القانه"نيك آومي اوراس كي دوبيويان ايك بي وقت مين تحييل ـ (اسموئيل اتاس) ـ

(٤) اشور کی دو بیویان تھیں۔ خیلا داور نعراد (التواریخ ۲۰۰۰)

(۸) یہویدع کا بمن نے یوآس کوایک ہی وقت میں دو بیویوں سے بیاہا۔ (۲۔ تواریخ ۳۴:۲۳)

(۹) اگر کسی مرد کی دو بیویاں ہوں اور ایک محبوبہ اور دوسری غیر محبوبہ واور غیر محبوبہ د در سر سر د کی دو بیویاں ہوں اور ایک محبوبہ اور دوسری غیر محبوبہ واور غیر محبوبہ

دونوں سے اڑ کے ہوں اور پہلوٹھا بیٹا غیرمحبوبہ سے ہو'۔ (استثناء ۱۵:۲۱)۔

(۱۰) سیدنا حضرت داؤ دعلیه السلام کی ایک ہی وفت میں ایک سے زائد شادیاں اور بیویاں تھیں۔

## حضرت داؤدعليه السلام كى بيويول كى تعداد:

|                 | ورسير من المريديون مد                 | سرتارا |
|-----------------|---------------------------------------|--------|
| حوالہ           | rt                                    | بسرشار |
| -سموتيل ۱۸: ۲۷- | ميكل ا                                | 1 -    |
| -سمونيل ۲۵:۲۵-  | 00.                                   | ۲      |
| -سمونیل ۲۵:۳۵-  |                                       | ~      |
| ۲-سمونیل۳:۳-    | معكه                                  | ~      |
| ۲-سموئیل۳:۱۸-   |                                       | ۵      |
| ۴-سموتیل ۱۳:۱۹- |                                       | 4      |
| ۴-سمونیل ۵:۳-   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 4      |
| ۲-سمونیل۱۱:۳۷-  | بتسيع                                 | Λ      |
| ۲ نسمونیل ۲۰:۳- | دس حريس جمع آخھ بيوياں ١٨             | IA     |
| ا-سموئيل!۳-     | شمونميت البي شاك                      | . 19   |

ان کے علاوہ سیدنا حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اور بھی حرمیں رکھیں اور بیویاں کیسے دیو سے نئل دیں ہوں

كين\_(۲-سموئيل ١٣:٥)

چنانچ تورات اور دیگرالہامی کتابوں میں سے یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ ایک ہی اور شادی کرنا جائز و ہوتی ہے کہ ایک ہی دفت میں ایک سے زائد عورتوں سے نکاح اور شادی کرنا جائز و حلال ہے۔

چونکہ تو رات اور عہد قدیم کی دیگر کتابوں سے بیہ بات کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زائد عور توں سے نکاح جائز وحلال ہے۔ اس لئے بیاعتر اض ہم اہل اسلام پرنہیں بلکہ عہد قدیم بقر آن کریم سے پہلے کا ہے۔ بلکہ عہد قدیم بقر آن کریم سے پہلے کا ہے۔ (جوار مسلم)

#### مسیحت می دوسری شادی:

اس سے بی معلوم ہوا کہسیدنا حضرت سے علیہ السلام نے اس تھم کومنسوخ رمایا ہے:

"اورمیس تم سے کہتا ہوں کہ جوکوئی اپنی بیوی کوحرام کاری کے سواکسی اور سبب سے چھوڑ دے اور جوکوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے اور جوکوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ بھی زنا کرتا ہے۔"

(متى ١٩:٩، لوقالا ١٨:١١)

#### مسيحيول سے ايك سوال:

چونکہ میحی دنیا کا آپ کے اس تھم پڑل ہے اس لئے یہ لوگ ایک ہی وقت میں دوسری شادی نہیں کرتے۔اگر اس تھم کو گہری نظر سے دیکھا جائے تو بیچم انسان کے لئے کافی نہیں کیونکہ یہ میسچی عورت کہیں بھی دوبارہ نکاح نہیں کرسکتی۔ جوکوئی میسچی مرد اس کے ساتھ نکاح کرےگاوہ بھی زانی شار ہوگا۔

اب یہ سیحی عورت نکاح کے بغیر کیا کرے گی؟ جبکہ پہلے ہی اس سیحی عورت کا حرام کاری اور زنا کاری کا چَہ کا پڑچکا ہے۔ مسیحی نو جوان مرداور مسیحی نو جوان عورت کا نکاح ہوجا تا ہے مگر چھاہ بعد عورت ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہوجاتی ہے علاج ودر مال سے کوئی افا قد نہیں ہوتا۔ اب یہ سیحی نو جوان کیا کرے گا؟ جبکہ اپنے جذبات پر قابو پانا اس کے لئے ناممکن ہے یا مرداس مرض میں مبتلا ہوجا تا ہے تو مسیحی نو جوان عورت بھی اس کے لئے ناممکن ہے یا مرداس مرض میں مبتلا ہوجا تا ہے تو مسیحی نو جوان عورت بھی اپ جوانی کے جذبات پر قابونہیں پاسکتی تو ان دونوں باتوں کی بابت حضرت سے علیہ السلام کا فرمان مبارک کیا ہے؟

کسی میحی ملک سے کسی دوسرے ملک کی جنگ ہو جاتی ہے جنگ میں میحی نو جوان کٹرت سے مرجاتے ہیں اورنو جوان میحی عور تیں بہت کنواری ہیں ان کو نکاح کرنے کے لئے سیحی آ دمی نہیں ملتے اور ایک سیحی مردد وسرا نکاح بیک وقت کرنہیں سکتا ۔ تو بیہ سیحی نو جوان کنواری عورتیں کیا کریں گی جبکہ وہ اپنے جذبات جوانی پر قابونہیں یا سکتیں ؟

جس طرح پہلے حفرت سے علیہ السلام کا تھم طلاق کی بابت نقل کیا گیا ہے بالکل اس طرح آپ کا فرمان مبارک ان صورتوں میں کیا ہے؟

## قرآن میں تعدد دازواج

# اوراسلام سے پہلے اقوام عالم میں اس کارواج

ایک مرد کے لئے متعدد پیمیاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا، عرب، ہندوستان، ایران، معر، بابل وغیرہ ممالک کی ہرقوم میں کثر سے ازواج کی رسم جاری تھی، اور اس کی فطری ضرورتوں سے آج بھی کوئی ا نکار نہیں کرسکتا، دور حاضر میں پورپ نے اپنے متقد مین کے خلاف تعد د ازواج کونا جائز کرنے کی کوشش کی، تو اس کا نتیجہ بے نکاحی داشتاؤں کی صورت میں برآ مدہوا، بالآخر فطری قانون غالب آیا، اور اب وہاں کے بابصیرت حکماء ہنوداس کو رواج دینے کے تی بیں ہیں۔

مسٹرڈیون پورٹ جوایک مشہورعیسائی فاهل ہے، تعدداز واج کی حمایت میں انجیل کی بہت ی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتاہے۔

ان آینوں سے یہ پایا جاتا ہے کہ تعدد از واج صرف پیندیدہ ہی نہیں بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت دی ہے۔

ای طرح پادری مکسن اور جان ملٹن اور ایزک ٹیلر نے برزور الفاظ میں اس کی ئید کی ہے۔

ں ، اس طرح ویدک تعلیم غیرمحدود تعدد از واج کو جائز رکھتی ہے، اور اس سے دس

دی، تیرہ تیرہ،ستائیس ستائیس ہو یوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔

کرش جو ہندووں میں واجب التعظیم اوتار مانے جاتے ہیں ان کی سینکڑوں ہو یاں تھیں، جو ندہب اور قانون عفت وعصمت کوقائم رکھنا چاہتا ہو، اور زنا کاری کا انسداد ضروری جانتا ہواس کے لئے کوئی چارہ نہیں کہ تعدداز واج کی اجازت دے، اس میں زنا کاری کا بھی انسداد ہے، اور مردوں کی بنسبت عورتوں کی جو کثرت بہت سے علاقوں میں پائی جاتی ہے اس کا بھی علاج ہے، اگراس کی اجازت نددی جائے تو داشتہ اور پیشہ ورکسی عورتوں کی افراط ہوگی، یہی وجہ ہے کہ جن قوموں میں تعدداز واج پرتو پابندی ہے، مگر بطور دوستانہ جتنی بھی عورتوں سے مردزنا کرتا ہے اس کی اجازت ہے، کیا تماشہ ہے کہ ذکاح ممنوع اور زنا جائز۔

غرض اسلام سے پہلے کٹر ت از واج کی رسم بغیر کسی تحدید کے رائج تھی ہما لک اور خما ہب کی تاریخ سے جہاں تک معلوم ہوتا ہے کسی نہ ہب اور کسی قانون نے اس پر کوئی حد نہ لگائی تھی ، نہ یہود ونصالی نے نہ ہندوؤں اور آریوں نے اور نہ یارسیوں نے۔

اسلام کے ابتدائی زمانے بیں بھی بیرسم بغیرتحدید کے جاری رہی الیکن اس غیر محدود کثر تازواج کا نتیجہ بیتھا کہلوگ اول اول تو حرص میں بہت ناک کر لیتے سے اگر پھر ان کے حقوق اوا نہ کر سکتے تھے ،اور بیٹورتیں ان کے نکاح میں ایک قیدی کی حیثیت سے زندگی گزارتی تھیں ۔ پھر جو تورتیں ایک محض کے نکاح میں ہوتیں ان میں عدل ومساوات کا کہیں تام ونشان نہ تھا جس سے دہستگی ہوئی اس کونوازا گیا ، جس سے درخ پھر گیا اس کے کسی حق کی پرواہ نہیں۔ (المصالح العقلیہ)

# مردکوبیک وقت تعدداز واج کیوں جائزہے؟ اورعورت کو کیول ممنوع؟

عورت اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے زمین پیداوار کے حق میں گر پیداوار کوتو ہیں۔ گر پیداوار کوتو ہیں۔ گر پیداوار کوتو ہیں۔ گر ہوتھ ایک عورت اگر چندمردوں میں مشترک ہوتو ہیجہ استحقاق تکاح ایک تو ہردم ہر کسی کو استحقاق تفائے عاجت ۔ اس صورت میں اول تو اس وجہ سے اندیشہ فسادوعناد ہے۔ شایدا یک ہی وقت سب کو ضرورت ہو۔ دوسر بے بعدِ نکاح اگر بعجہ استحقاق ندکورسب شایدا یک ہی وقت سب کو ضرورت ہو۔ دوسر بے بعدِ نکاح اگر بعجہ استحقاق ندکورسب اس سے اپنامطلب نکالتے رہیں ایک بیچ کے پیدا ہونے پر بیچ کوتو بارہ بارہ نہیں کر سے اپنامطلب نکالتے رہیں ایک بیچ کے پیدا ہونے پر بیچ کوتو بارہ بارہ نہیں کر سے اپنامطلب نکالتے رہیں ایک بیچ کے پیدا ہونے پر بیچ کوتو بارہ بارہ نہیں کر سے اپنامطلب نکالتے وقت و شاوت و تفاوت شکل وصورت و تباین خلق و سیرت و فرق تو ت و بعجہ اختلاف ذکورت و انوشت و تفاوت شکل وصورت و تباین خلق و سیرت و فرق تو ت و ہمت مواز نہ کمکن نہیں جو ایک ایک کو لے کر اپنے دل کو سمجھالیں۔

پھر بوجہ برابری محبت جملہ اولا دید دوسری دفت ہے کہ ایک کے وصال سے اتنا سرور نہ ہوگا جتنا اوروں کے فراق سے رنج اٹھانا پڑے گا۔ پھراس وجہ سے خدا جانے کیا فتنہ بریا ہو۔ غرض بہر طوراس انظام میں خرابی نظام عالم تھی۔

ہاں آگر ایک مرد ہواور متعدد عور تیں ہوں تو جیسے ایک کسان متعدد کھیتوں اور زمینوں میں تخم ریزی کرسکتا ہے۔ ایسے ہی ایک مرد بھی متعدد عور توں سے بچے جنواسکتا ہے اور پھر اس کے ساتھ اور کوئی خرائی نہیں۔ عور توں کے رنج سے چنداں اندیشہ نہیں۔ قبل وقال کا پچھ خوف نہیں۔

القصہ (ہندو مذہب میں )ایک عورت کا پانچ پانڈوں کے نکاح میں ہونا (جیسا کہ درو پدی ارجن جی کی بیوی تھی کیکن پانچ پانڈواس کواپٹی اپٹی باری استعال کرتے تھے، (انور) سامان دامن گذاری نہیں۔ بلکہ اس صورت میں الث پنڈت جی اوران کے دین کے بڑے پیشواؤں پراعتراض واقع ہوگا۔

دروپدی ارجن جی کی ناری پانچوں پاغڈوں اس کو بھوگیں اپنی اپنی باری کہو بیہ کون دھرم ہے (رسالہ کھاسلوئی)

# جنت میں ایک عورت کیلئے کی خاوندنہ ہونے کی وجوہات

انعام میں راحت کے سامان اور اعز از واکرام کے اسباب تو دیئے جاتے ہیں، پر رنج و تکلیف کے سامان اور تحقیر و تو ہین کے اسباب انعام میں نہیں ویئے جاتے ہے چیزیں سزاکے لئے ہوتی ہیں۔

جب بیہ بات دل نشین ہو چی تواب سنے بہشت میں جو پھے ہوگا بطور انعام وجزا ہوگا۔ اگر وہاں ایک مردکومتعدد عور تمیں ملیس تواعز از واکرام بھی ہاور داحت وآ رام بھی ہے اور ایک عورت کو متعدد خاوند ملیس تو راحت وآ رام تو پھے نیادہ نہ ہوگا، خاص کراس صورت میں جب کہ مردکی قوت سب عورتوں کی خواہشوں کے برابر یا کم زیادہ بڑھادی جائے جیسے اہل اسلام کی روایات اس پر شاہد ہیں۔ کیونکہ اس صورت میں آ رام اور

راحت ہرگز زیادہ نہ ہوگا۔ پر بجائے اعزاز واکرام الٹی تحقیر وتذلیل وتو ہین ہوگا۔
تفصیل اس اجمال کی ہے ہے کہ عورت موافق قو اعدائل اسلام محکوم اور مرد حاکم
ہوتا ہے۔ اور کیوں نہ ہووہ مالک ہوتا ہے اور مہی وجہ ہے کہ اس کو مالک کہا کرتے
ہیں۔ اور کیوں نہ کہیں با ندیاں تو مملوک ہوتی ہی ہیں۔ ہویاں نکاح کے مہر کی وجہ سے
نکاح میں آنے سے ان کی خریدی ہوئی ہیں۔ وہاں اگر اعماق ہے (غلام کوآزاد کرتا)
تو یہاں طلاق ہے یعنی جیسے با ندی ، غلام ہا ختیار خود قیر غلامی سے نہیں نکل کے۔ ہاں

ما لک کواختیار ہے وہ چاہے تو آزاد کرد ہے۔ ایسے ہی عورت باختیار خود قید خاوند سے رہانہیں ہو سکتی۔ البتہ خاوند کواختیار ہے جاہے تو طلاق دے دے۔ جیسے باندی غلام کا نان ونفقہ خاوند کے ذمہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی عورت کا نان ونفقہ خاوند کے ذمہ ہے۔ جیسے ما لک ایک، اور غلام باندی کئی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خاوند ایک اور عورتیل کئی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خاوند ایک اور عورتیل کئی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خاوند ایک اور عورتیل کئی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خاوند ایک اور عورتیل کئی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خاوند ایک اور عورتیل کئی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خاوند ایک اور عورتیل کئی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خاوند ایک اور عورتیل کئی ہوتی ہیں۔

کرت کانبیں (کہ ایک شخص براہ راست بہت سے حاکموں کامحکوم ہو) ہاں یہ صورت ہوتی ہے کہ نیچ سے او پرتک جتنے حکام ہوں (بالواسطہ یا بوسا لکا) ان سب کا یا کشر کا یا بعض کامحکوم ہوتے ہیں اور کسی کے مائم نہیں ہوتے ۔ ان سے بڑھ کرکوئی ذلیل نہیں ، اور حکام ماتحت حکام بالا دست کے قام ہوتے ہیں اور حمیت کے حاکم ۔ وہ رعیت سے معزز اور حکام بالا دست سے ذکھوم ہوتے ہیں اور رعیت کے حاکم ۔ وہ رعیت سے معزز اور حکام بالا دست سے ذلیل ہوتے ہیں ۔ اس طرح او پرتک چلے چلو۔ بادشاہ سب کا حاکم ہوتا ہے اور کسی کا منہ ہوتا ہے اور کسی کا حاکم ہوتا ہے اور کسی کی میں ہوتا ہے اور کسی کی میں ہوتا۔

اں صورت میں اگر کسی عورت کے متعدد خاوند ہوں تو یوں کہو حاکم متعدد ہوئے تو صبح مالی متعدد ہوئے تو صبح مالی ہوئے تو صبح حالم متعدد ہوئے تو صبح حالم زیادہ ہوگ ۔ سویہ تحقیر اور تذکیل اور تو ہیں عورت کے تن میں اگر جائز ہوتی تو دنیا میں شاید کسی مذہب میں اس کی اجازت ہوتی ۔ مگر بہشت میں جو جائے عزت وآ رام ہے۔ بیصورت تحقیر ہرگز ممکن الوقوع نہیں۔

ہاں اگر ایک خاوند سے ضرورت پوری نہ ہوتی یالذت میں کمی رہتی تو اس وقت شاید بنا حیاری ہواں ہوتت اللہ اسلام اس پر شاید بنا حیاری ہدا مران کے لئے تجویز کیا جاتا۔ مگر روایات صحیحہ الل اسلام اس پر شاہد ہیں کہ ایک ایک مرد کو بہشت میں اتنی قوت ہوگی کہ لگا تارتمیں تمیں عور تو ل کے یاس جا سکے۔ یاس جا سکے۔

بالجمله ایک خاوند تو بغرض رفع ضرورت ضروری ہے۔ اس سے زیادہ میں

ضرورت تو مجھنیں البتہ جنتی عورتوں کی تحقیرو تذکیل ہوگی اور ظاہر ہے کہ جنت جائے اعزاز واکرام ہے، موقع تحقیر و تذکیل نہیں۔ (انتھارالاسلام)

## مرد کیلئے تعدداز واج چارتک محدود ہونے کی وجہ

مردکیلئے چارمنکو حورتیں ہونے گی وجہ خدا تعالی کی کمال حکمت و اتمام نعت و مصلحت پربن ہے ہم قبل ازیں لکھ چے ہیں کہ مرد کو تو تیں اور طاقتیں بنبت عورت کے زیادہ عطاکی ٹی ہیں۔ اس لئے مرد کئی عورتوں سے ایک زمانہ میں نکاح کرسکتا ہے۔ تعدداز داج کی مصلحت نکاح کے مقصد سے معلوم ہو سکتی ہے سونکاح کا مقصد جد داز داج کی مصلحت نکاح کے مقصد سے معلوم ہو سکتی ہے سونکاح کا مقصد جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں سب سے اول دائم تقوی و عفت و تو الد ہے اور چونکہ تمام بی آدم کی قوت یکسال نہیں ہوتی اس لئے خدانے ان کی طاقتوں و تو توں کے مناسب ان کے لئے اسباب فراہم کئے ہیں سوجن اشخاص کو ججان غلبہ شہوت زیادہ ہوان کی حفاظت عفت کے لئے ہرسال میں چارعور تیں باری باری ان کے پاس ہونا چاہئیں اورا سے آدمیوں کے لئے بیعد دعین قانون قدرت کے مطابق ہے۔

تفصیل اس اجمال کی ہے کہ ایسا آدی جب کسی ایک عورت کونکاح میں لائے گاتو کم از کم ہے عورت کونکاح میں لائے گاتو کم از کم ہے عورت اس کے لئے تین ماہ تک کافی ہے۔ کیونکہ حمل کی شاخت کم از کم تین ماہ تک مقررہے۔ لیس اگر اس میعاد میں اس عورت کو حمل تھر جائے تو ایسے ہیجان وجوش شہوت والا آدمی اگر اس عورت سے صحبت کرے گاتو جنین پر برااثر پڑے گا اور حمل محمل گرجانے کا اندیشہ ہے لہذا اس عورت کو آرام دے اور اس عورت سے صحبت ترک کرنی پڑے گی۔ کیونکہ اس سے اسقاط حمل کا موجائے تو اس سے بھی صحبت ترک کرنی پڑے گی۔ کیونکہ اس سے اسقاط حمل کا اندیشہ ہے اور والدین کے شہوانی جوش جنین پر برااثر ڈالتے ہیں۔ یہ چھ ماہ ہوئے۔ اندیشہ ہے اور والدین کے شہوانی جوش جنین پر برااثر ڈالتے ہیں۔ یہ چھ ماہ ہوئے۔ ابتیمری عورت سے تک کرے گا گرفت کو بھی حمل ہوگیا تو اب اس سے استقاط حمل کا ابتیمری عورت سے تک کرے گا گرفتیمری عورت کو بھی حمل ہوگیا تو اب اس سے ابتیمری عورت سے تکاح کرے گا گرفتیمری عورت کو بھی حمل ہوگیا تو اب اس سے استعمار کا کرنے گا گرفتیمری عورت کو بھی حمل ہوگیا تو اب اس سے استعمار کی سے دیوں کو بیٹیمری عورت سے تکاح کرے گا گرفتیمری عورت کو بھی حمل ہوگیا تو اب اس سے استعمار کی سے تیمری عورت سے تکاح کرے گا گرفتیمری عورت کو بھی حمل ہوگیا تو اب اس سے بھی مورت سے تکاح کرے گا گرفتیمری عورت کو بھی حمل ہوگیا تو اب اس سے بعد بیس میں عورت کو بھی حمل ہوگیا تو اب اس سے بھی مورت سے تکاح کرے گا گرفتیمری عورت سے تکاح کرے گا گرفتیمری عورت کو بھی حمل ہوگیا تو اب اس سے بھی مورت سے تکاح کرے گا گرفت کو بھی میں مورت کو بھی کرکے گا گرفت کو بھی حمل ہو گا گرفت کو بھی خوالے کی کو بھی کرکے گوئی کرکے گرفت کی کی کیونکہ کی کرکے گا گرفت کی کرکے گی کرکے گرفت کرنے گرفت کی کرکے گا گرفت کو بھی کرکے گیں کرکے گوئی کرکے گوئی کرکے گرفت کی کرکے گا گرفت کو بھی کرکے گرفت کرکے گرفت کی کرکے گرفت کرکے گرفت کرنے گرفت

دفاع اسلام

بھی اس کو صحبت ترک کرنی پڑے گی۔ بینو ماہ ہو گئے۔ اب پہلی عورت کا وضع حمل ہو جائے گا گروہ غالبًا تین ماہ تک قائل صحبت نہیں ہو سکتی لہذا اس کو چوتھی عورت نکاح میں لانی پڑے گی۔ اب چوتھی عورت کے حمل کی شناخت بھی تین ماہ تک مقرر ہے بیہ ایک سال ہوا اور اس اشاء میں پہلی عورت جس کو وضع حمل سے تین ماہ گذر چکے ہیں تعلقات مردوزن کے لئے تیار ہوجائے گی۔ اس طرح وضع حمل کے بعد ہرایک باری باری اس کے لئے مہیا ہوگی۔

پس یہ تعداد ہرایک قوی الشہوت انسان کے لئے کافی اور عین قانون قدرت و فطرت کے مطابق ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا۔ خدا تعالی نے جوقر آن کریم میں دو دو تین تین چارچارتک فرمایا ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ بعض آ دمیوں کے لئے ہرسال میں دو عورتیں ہی کافی ہوسکتی ہیں کیونکہ بعض عورت کے اولا دنہیں ہوتی یا دیرے حمل طبرتا ہے اور بعض کے لئے سال میں تین ہی کافی ہوسکتی ہیں اور بعض کے لئے سال میں تین ہی کافی ہوسکتی ہیں اور بعض کے لئے سال میں تین ہی کافی ہوسکتی ہیں اور بعض کوچارکی ضرورت پر تی ہے۔

حاملہ کے ساتھ منع صحبت کی وجدا یک تو اندیشد اسقاط حمل ہے۔ دوسرے اس حمل ہے جو اولا دہوگی اس کے اخلاق و اطوار میں والدین کے شہوانی جوش مرکوز ہوکر بداخلاقی پیدا کریں گے۔ کیونکہ جوش شہوت کا اثر جنین پر بالضرور پڑتا ہے اور وہ طبیعت میں فطری ہوجاتا ہے۔ اور گوطبی قاعدہ کی روے اس بات پراعتراض ہوسکتا ہے کہ دودھ پلانے والی سے صحبت کرنی بچہ کے لئے مصرے رئیکن اطباء نے اس امر کی اصلاح بعض ادویہ کے ساتھ بتائی ہے لہذا بیام مضر ندر ہا۔

اب رہی یہ بات کہ چار سے زیادہ سے کیوں ناجائز ہوا۔ تو غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بیضر دری تھا کہ ایک خاص حدیویاں کرنے کی ہوتی ورندا گر حدمقرر نہ ہوتی تو لوگ حداعتدال سے نکل کرمیئنٹر وں تک بیویاں کرنے کی نوبت پہنچاتے اور ایسا کرنے سے ان بیویوں پر اور خودا پنی جانوں پرظلم اور بے اعتدالیاں کرتے اور

#### ضرورت جارے سے رفع ہوگئ تھی اس لئے زائد کونا جائز قرار دیا۔

#### خلاصه وجوه تعدداز واج

(۱) تقوی (۲) تو کی (۳) موافقت نہیں اور طلاق کا بھی موقع نہیں (۴) بانچھ پن (۵) کثر تولد بنات بعض بلا دادر خاندانوں میں (۲) پولٹیکل مصالح اور سیای ضرور یا یعورت غالبًا پچیاں برس کے بعد قابل نہیں رہی بخلاف مردول کے کہ وہ نویے برس تک ہمارے ملک میں اس قابل ہیں (۸) مشاہدہ کثر ت زناجن بلاد میں تعدد از واج جا ترنہیں ان بلاد میں بصر ورت صحبت کسی اور سے تعلقات مندرجہ بالا اسباب ہیں جو تعدد از واج کی ضرورت کو بیان کرتے ہیں۔ (از حضرت تھانویؓ)

# عورت کیلئے ایک وقت کئی خاوندنہ کرنے کی وجہ

حفرت تفانويٌ لکھتے ہیں:-

(۱) عورت کے اندر خداتعالی نے فطری ایک شرم وحیا کا وصف ایبا پیدا کیا ہے کہ وہ غیر مردوں کے سامنے آتے جھ کئی ہے عورت جب مرد سے کوئی بات کرنے گئی ہے تشرم کے مارے بار بار اپنی آئکھیں جھ کا لیتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فاحشہ عورتوں کے سوائے جن کی فطری قوت حیا بالکل ضائع اور معدوم ہوجاتی ہے باتی سب عورتیں اپنی نیچرل حالت میں مردوں سے حیا اور حجاب کرتی ہیں۔ مادہ حیاء جو خدا تعالی نے ان کی فطرت میں پیدا کررکھا ہے ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک ہی فاوند کے لئے ہیں کیونکہ گئی مردوں سے تعلق رکھنے میں بیدارہ نہیں کتی جیسا بازاری عورتوں میں مشاہدہ ہے۔ مردوں سے تعلق رکھنے میں بیدیارہ نہیں کر عندالعثر ورت کئی جور و (بیوی) کر لے تو بھی سب کے ساتھ نباہ سکتا ہے مگر ایک عورت دو خاوندوں کی بی بی ہوکر بھی نباہ نہیں کئی خاوند نبیں ہو سکتی ہیں مگر ایک عورت کے بیدی کوئی خاوند نبیں ہو سکتی ہیں مگر ایک عورت کے لئے کئی ہویاں ہو سکتی ہیں مگر ایک عورت کے لئے کئی ہویاں ہو سکتی ہیں مگر ایک عورت کے لئے کئی ہویاں ہو سکتی ہیں مگر ایک عورت کے لئے کئی ہویاں ہو سکتی ہیں مگر ایک عورت کے لئے کئی ہویاں ہو سکتی ہیں مگر ایک عورت کے لئے کئی ہویاں ہو سکتی ہیں مگر ایک عورت کے لئے کئی ہویاں ہو سکتی ہیں مگر ایک عورت کے لئے کئی ہویاں ہو سکتی ہیں مگر ایک عورت کے لئے کئی ہویاں ہو سکتی ہیں مگر ایک عورت کے لئے کئی ہویاں ہو سکتی ہیں مگر ایک عورت کے لئے کئی ہویاں ہو کتی ہیں گر ایک عورت کے لئے کئی خاوند نہیں ہو سکتے۔

(۳) دنیا میں عورتوں کی تعداد مردوں ہے اکثر زیادہ رہتی ہے اور بیا مرصر تے دلیل ہے اس بات کی کہ ایک مرد کے لئے کئی جورویں ہوسکتی ہیں مگر اس کے برعس قدرت کی مرضی نہیں۔

رم) مردکو پروردگار نے عورت کی نسبت قوی اور زبردست پیدا کیا ہے اور عورت کو نازک اور ضعیف الاعضاء لہذااس سے ظاہر ہے کہ تو ی کی زیردستوں کواپنے ماتحت رکھ سکتا ہے۔ نہ برعش

عورت كيلئ كيول ايك بى خاوند همرايا كيااس كى ايك اوروجه

خدا تعالی نے مردوں کورسالت و نبوت و خلافت و بادشاہی وامارت میں عورتوں پر فضیلت دی ہے مردوں کوعورتوں پر حاتم بنایا تا کہ وہ عورتوں کے مصالح و بہبود**ی** میں کوشاں رہیں اور ان کے امور معاش کے لئے چلتے پھرتے رہیں اورخطرناک مقامات میں دارد ہوں اور جنگلوں اور بیابانوں کو مطے کریں اور اپنی جانوں کوعورتوں کے لئے محنت ومشقت میں ڈالیں پس خدا تعالی نے مردوں کی قدر دانی کی ہے اور ان کو دہ اختیارات دیئے ہیں جوعورتوں کوئمیں دیئے اور مردوں کو وہ طاقتیں دی ہیں جو عورتوں کونہیں دیں جبتم مردوں کی محنت ومشقت میں غور کرو گئے جو کہ عورتوں کے مصالح وبهتري مين محنت كرتے رہتے ہيں توتم برصاف بياں ہوجائے گا كہ عورتوں كى محنت مردول کا حصہ محنت ومشقت وحل میں زیادہ تر ہے اور بیام رضدا تعالی کے کمال حكمت اوراس كى رحمت برمبنى ہے ہيں جب كەمرد پراس قدر بوجھ ڈالے گئے ہيں تو اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ اس میں ان بوجھوں کی برداشت کی طاقت بھی زیادہ ' ر کھی گئی ہے اور وہ کئی عورتوں کو بھی رکھ سکتا ہے اور جب کہ عورت پراس قد ر بوجھ نہیں ڈالے گئے تو اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ وہ ان بوجھوں کے برداشت کی طاقت نہیں رکھتی اس لئے خدا تعالی نے عورت کی فطرت وسرشت کے مطابق ہرایک عورت کے

لئے ایک ہی خاوند تجویز فرمایا۔

# کیا حورول کے تصورے عیاثی کا تصور پیدا ہوتا ہے؟ اعتراض: (عیما یُوں کا اعتراض)

قرآن مجید میں حوروں کے حسن کا جو بیان ہے اس سے (زنا کاری، حرام کاری، شہوت پرتی، عیاثی کا تصور ) پیدا ہوتا ہے۔

#### جواب: ملاحظة فرمائي كريسائيون كى بائبل كياكمتى ب

- (۱) اے امیر زادی تیرے یا وک جو تیول میں کیسے خوبصورت ہیں۔
- (۲) تیری رانوں کی گولائی ان زیوروں کی مانندہے جن کو کسی استاد کاریگرنے بتایا ہو۔
  - (m) تیری ناف گول پیالہ ہے جس میں ملائی ہوئی ہے کی تحینیں۔
    - (٣) تيراپيك گيبول كانبار بجس كرداگردسوى بول-
  - (۵) تیری دونوں جھاتیاں دوآ ہونے ہیں۔جوتو ام (جروال) بیدا ہوئے ہوں۔
    - (۲) تیری گردن باتھی دانت کابرج ہے۔
    - (2) تیری آنکھیں بیت رہیم کے پھاٹک کے پاس مبون کے چشے ہیں۔
      - (۸) تیری تاک لبنان کے برج کی مثال ہے جود مثق کے رخ بنا ہے۔
        - (۹) تیراسر تھھ پر کرمل کی مانندہے۔
    - (۱۰) اور تیرے سرکے بال ارغوانی ہیں۔ بادشاہ تیری زلفوں میں اسیر ہے۔ اے محبوبہ! عیش وعشرت کیلئے تو کیسی جمیلہ اور جانفزاہے۔
    - (۱۱) یہ تیری قامت تھجور کی مانند ہے اور تیری چھا تیاں انگور کے سچھے ہیں۔ میں نے کہامیں اس تھجور پر چڑھوں گا اوراس کی شاخوں کو پکڑوں گا
      - (۱۲) اور تیرے سانس کی خوشبوسیب کی می ہو۔
        - ( ۱۳) اور تیرامنه بهترین شراب کی مانند ہو۔

جومیرے محبوب کی طرف سیدھی چلی جاتی ہے اور سونے والوں کے مونٹوں پرسے آہتہ آہتہ بہ جاتی ہے۔ بیں اپنے محبوب کی ہوں اور وہ میرامشاق ہے۔ (غزل الغزلات 2:۱۱،۱۱)

بائبل کی مندرجہ بالا آیات میں عورت کے جسم کے تیرہ اعضاء کا جس انداز سے اظہار کیا گیا ہے کیا ان سے (ناپاک جنسی لذت کیلئے الیی خوبصورت ، محبوبہ، عیش و عشرت کے لئے جیلہ اور جانفزا، زنا کاری، حرام کاری، تماش بنی، شہوت پرسی، عیاثی، بے حیائی اور بے غیرتی کا تصور ) نہیں پایا جاتا؟

نیزانگریزی بائبل (گذیخوزبائبل) کی کتاب "غزل الغزلات" کے صفحہ ۱۹ پر جود دو تصویریں ایک جوان عورت کی اس کے علاوہ ایک مرداور ایک عورت کی ،اور صفحہ ۲۹ پر جوائیک جوان عورت کی تصویر موجود ہے۔ کیا ان تصاویر اور ان کی کیفیت و حالت سے ، نا پاک جنسی لذت (فیاشی ،عریانی ، بے غیرتی ، زنا کاری ، حرام کاری ، شہوت پرتی ،عیاسی اور تماش بنی ) کا تصور موجود نہیں ؟ کیا ان تصاویر سے ان بر کا مول کوکر نے کے لئے اپنا راستہ صاف نہیں کیا گیا؟ اور لوگوں کو الہا می لبادہ کے کامول کوکر نے کے لئے اپنا راستہ صاف نہیں کیا گیا؟ اور لوگوں کو الہا می لبادہ کے لباس میں ایسے کام کرنے کی ترغیب و دعوت نہیں دی گئی؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس الہام کے ساتھ ان تا پاک ،گندی ،نجس اور گھناؤنی تصاویر کو بھی نازل کیا تھا؟ اور کیا قرآن مجید اور فرقان حمید میں اس طرح کی کوئی تصویر ہے؟ اگر کوئی دکھا سکے تو کھائے؟ ورنہ شراعے۔

نیز بائبل کا الهامی کلام ساعت فرمایے!

میں سوتی ہوں پرمیراول جا گتا ہے۔ میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹکھٹا تا اور کہتا ہے۔ میرے لئے دروازہ کھول میری محبوبہ! میری پیاری! میری کبوتری! میری پاکیزہ! کیونکہ میراسشبنم سے ترہے۔ اور پیٹی زفیس رات کو بوندوں سے بھری ہوئی ہیں۔ میں تو کپڑے! تاریخی اب پھرکیے پہٹی 'میں تو اپنے پاؤں دھوچکی اب ان کو کیوں میلا کروں؟ میر مے مجبوب نے اپنا ہاتھ سوراخ سے اندرکیا اور میر دل وجگر میں اس کے لئے جنبش ہوئی۔ میں اپ محبوب کے لئے دروازہ کھولنے کو آخی اور میرے ہاتھوں سے مُر پڑا اور میری انگلیوں سے رقیق مُر پڑکا اور تُفل کے دستوں پر بڑا میں نے اپ محبوب مُرد کر چلا گیا تھا۔ جب وہ بولا تو میں نے اپ محبوب مُرد کر چلا گیا تھا۔ جب وہ بولا تو میں بے حواس ہوگئی۔ میں نے اسے ڈھونڈ اپر نہ پایا۔ میں نے اسے پکارا پرائ نے مجھے کھے جواب نددیا۔ پہرے والے جوشہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے۔ انہوں نے مجھے کہ جواب نددیا۔ پہرے والے جوشہر میں پھرتے ہیں مجھے ملے۔ انہوں نے میری چا در مجھ سے چھین کی۔ اب بروہ میں کہ دینا ہوں کہ انہوں نے میری چا در مجھ سے چھین کی۔ اب پروہ میں کہ دینا ہوں کہ انہوں نے میری چا در مجھ سے چھین کی۔ اب کہ میں مشتی کی بیٹیو! میں تم کوشم دیتی ہوں کہ اگر میر امحبوب تم کوئی جائے تو اس سے کہ دینا کہ میں مشتی کی بیٹروں۔ ' (غزل الغزلات ۲:۵ تا ۱۸)

نہایت جلیمی اور برد باری سے غور فر مائے کیا بیمضمون شرم وحیاء سے تعلق رکھتا ہے اور کیا بیمضمون الہامی ہوسکتا ہے؟

نيز ملاحظة فرمائي ا

میں تجھ کو اپنی مال کے گھر میں لے جاتی۔ وہ مجھے سکھاتی، میں اپنے اناروں کے رس سے تجھے ممزوج (ملائی ہوئی) مے پلاتی۔''

(غزل الغزلات ۲:۸)

اس كے بعد كيا موتا ہے؟ جواب ملاحظ فرمائے!

"اس کابایاں ہاتھ میرے سرکے نیچے ہوتا اور دہنا جھے گلے سے لگاتا۔"

(غزل الغزلات ٣:٨)

اسمقام على تيجا فذيجي ؟

بادہ عصیال سے دامن تربتر ہے شیخ کا اس پردموی کی کداصلاح دوعالم ہم سے ہے

نيز ملاحظ فرمايج!

تو بھی اس نے اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر کے جب وہ مصر کی سرز مین میں بدکاری کرتی تھی بدکاری پر بدکاری کی۔سووہ پھراپنے ان یاروں پر مرنے گئی جن کا بدن گدھوں کا سابدن اور جن کا انزال گھوڑوں کا سا انزال تھا۔ (حزتی ایل ۲۳۰،۱۹:۳۳) بائبل کی جن کتابوں میں ایسی شرافت ہے گری ہوئی اور اخلاق سوز عبارتیں پائی قریدی سام میں انہیں سال میں ایک کے اور پر کاگر الدا میں ایک کے

جاتی ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ انہیں الہا می یا پاک کہا جائے؟ اگریہ الہا می اور پاک ہیں تو پھرغیر الہا می اور نا پاک سے کہیں گے؟ اور نا پاک کے کیامعنی ہوں گے؟ آگیا دائغ اس کے دل میں یہ غرور

فکل ہے دنیا میں لافانی مری

(جواب مسلم)





### اسلامی معاشره میں عورت کی حیثیت اعت**راض**: (عیمائیوں کااعتراض)

اسلام میں عورتوں کی معاشرہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے؟

جواب: وَلَهُنَّ مِفْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ الآبة، يهآيت ورتول اور مردول كى باہى حقوق و فرائض اور ان كے درجات كے بيان ميں ايك شرى ضابط كى حيثيت ركھتى ہے۔ اس آيت سے پہلے اور اس كے بعد كى ركوع ميں اس ضابط كى اہم جزئيات كابيان ہوا ہے۔

اس دنت عورت اوراس کے حقق وفر ائض کا ذکر ہے۔اس کے متعلق آیت نہ کورہ میں بدار شاد فر مایا گیا ہے کہ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقق ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے اسی طرح مردوں پرعورتوں کے حقوق ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں اتنا فرق ضروری ہے کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے۔اورتقریباً یہی مضمون سورہ نساء کی آیت میں اس طرح آیا ہے۔

اَلرِّ جَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضِ هُمُ عَلَى بَعْضِ هُمُ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا اَنْفَقُوا مِنُ اَمُوالِهِمُ.

"دلینی مرد حاکم بی عورتوں پراس واسطے کہ بردائی اللہ نے دی ایک کو ایک پرادراس واسطے کہ خرچ کئے انہوں نے اپنے مال۔"

## اسلام اوراسلام سے پہلے معاشرہ میں عورت کا درجہ

اسلام سے پہلے زمانہ کوالمیت میں تمام دنیا کی اقوام میں جاری تھا کہ عورت کی حثیت گھر ہاں کا قوات کی حثیت گھر ہاں کی خرید وفروخت موتی تھی ہوتی تھی ،اس کوا بی شادی بیاہ میں کسی قتم کا کوئی اختیار نہ تھا۔اس کے ادلیاء جس کے موتی تھی ،اس کوا بی شادی بیاہ میں کسی قتم کا کوئی اختیار نہ تھا۔اس کے ادلیاء جس کے

حوالے کردیتے وہاں جاتا پڑتا تھا۔ عورت کواپنے رشتہ داروں کی میراث بیس کوئی حصہ نہ ملتا تھا بلکہ وہ خودگھر بلواشیاء کی طرح مال ورافت بھی جاتی تھی۔ وہ مردوں کی ملکیت تصور کی جاتی تھی۔ اور جو چیزیں عورت کی ملکیت کہلاتی تصور کی جاتی تھی۔ اور جو چیزیں عورت کی ملکیت کہلاتی تھیں ان بیس اس کو مرد کی اجازت کے بغیر کی تئم کے تصرف کا کوئی اختیار نہ تھا ہاں اس کے شوہر کو ہرتم کا اختیار تھا کہ اس کے مال کو جہاں چاہے اور جس طرح چاہے خرچ کرڈالے اس کو پوچھنے کا بھی کوئی حق نہ تھا۔ یہاں تک کہ یورپ کے وہ ممالک جو آجکل دنیا کے سب سے زیادہ متمدن ملک سمجھے جاتے ہیں ان میں بعض لوگ اس حدکو پہنچے ہوئے تھے کے عورت کے انسان ہونے کو بھی تشلیم نہ کرتے تھے۔

عورت کے لئے دین و ذہب میں بھی کوئی حصد نہ تھا نہ اس کی عبادت کے قابل سمجھا جاتا تھانہ جنت کے ،روہ اکی بعض مجلوں میں با ہمی مشوہ سے بہ طرکیا گیا تھا کہ وہ ایک ناپاک جانور ہے جس میں روح نہیں ، عام طور پر باپ کے لئے لڑکی کا قل بلکہ زندہ درگورکر دینا جائز سمجھا جاتا تھا، بلکہ بیٹل باپ کے لئے عزت کی نشانی اور شرافت کا معیار تصور کیا جاتا تھا۔ بعض لوگوں کا بیہ خیال تھا کہ عورت کوکوئی بھی قتل کرد ہے تو نہ تو اس پر قصاص واجب ہے نہ خون بہا۔ اور اگر شو ہر مرجائے تو یوی کو بھی اس کی لاش کے ساتھ جلاکر سمجھی کردیا جاتا تھا۔ رسول کریم علیہ کی ولادت کے بعد اور آپ کی نبوت سے پہلے ۲ ۸۵ میں میں فرانس نے عورت پر بیا حسان کیا کہ بہت اور آپ کی نبوت سے پہلے ۲ ۸۵ میں میں فرانس نے عورت پر بیا حسان کیا کہ بہت خدمت کے بعد بیقر ارداد باس کی کہ عورت ہے تو انسان مگر وہ صرف مرد کی خدمت کے لئے پیدا کی گئی ہے۔

الغرض پوری دنیا اوراس میں بسنے والے تمام اقوام و مذاہب نے عورت کے ساتھ میہ برتاؤ کیا ہوا تھا کہ جس کوئ کر بدن کے رو تکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔اس پیچاری مخلوق کے لئے نہ کہیں عقل ووائش سے کام لیا جاتا تھانہ عدل وانصاف ہے۔ قربان جائیے رحمۃ للعالمین علی اور آپ کے لائے ہوئے دین حق کے، جسنے دنیا کی آنھیں کھولیں، انسان کو انسان کی قدر کرناسکھلایا، عدل وانسان کا قانون جاری کیا، عورتوں کے حقیق قردوں پرا سے ہی لازم کئے جیسے عورتوں پرمردوں کے حقوق ہیں، اس کو آزاد وخود مختار بنایا، وہ آئی جان و مال کی الیی ہی ما لک قرار دی گئی جیسے مرد، کوئی شخص خواہ باپ دادا ہی ہو بالغ عورت کو کسی شخص کے ساتھ نکاح پر مجور نہیں کر سکتا۔ اور اگر بغیراس کی اجازت کے نکاح کر دیا جائے تو وہ اس کی اجازت کو بخون سے اس کے اموال میں کسی مرد کو بغیراس کی رضا و اجازت کے نکاح کر دیا جائے تو وہ اس کی اجازت کو بغیراس کی رضا و اجازت کے کسی تصرف کا کوئی حق نہیں، شوہر کے مرنے یا طلاق ریخیراس کی رضا و اجازت کے کسی تصرف کا کوئی حق نہیں، شوہر کے مرنے یا طلاق میں اس کو بھی ایسا ہی حصہ ملتا ہے جیسا الڑکوں کو، اس پر خرچ کرنے اور اس کے راضی میں اس کو بھی ایسا ہی حصہ ملتا ہے جیسا الڑکوں کو، اس پر خرچ کرنے اور اس کے راضی مرکھنے کو شریعت محمد یعلی صاحبا العسلاۃ و السلام نے ایک عبادت قرار دیا۔ شوہر اس کے حقوق و اجب ادا نہ کرے تو وہ اسلامی عدالت کے ذریعہ اس کو اداءِ حقوق پر درنہ طلاق پر مجود کر کتی ہے۔ (احکام اسلام عقل کی نظر میں)

## عورتوں کومردوں کی سرپرستی اورنگرانی سے

بالكل آزادكردينا بھى فسادِ عالم كابہت برواسبب ہے

عورت کواس کے حقوق مناسہ نہ دیناظلم وجور اور قساوت وشقاوت تھی جس کو اسلام نے منایا ہے۔ اس طرح ان کو کھلے مہار چھوڑ دینا اور مردوں کی تگرانی وسیادت سے آزاد کر دینا اس کواپنے گزارے اور معاش کا خود متکفل بنانا بھی اس کی حق تلفی اور بربادی ہے نہ اس کی سافت اس کی متحمل ہے اور نہ گھریلو کا موں کی ذمہ داری اور اولاد کی تربیت کا عظیم الشان کام جوفطر تااس کے سپر دہے وہ اس کا متحمل ہے۔ اولاد کی تربیت کاعظیم الشان کام جوفطر تااس کے سپر دہے وہ اس کا متحمل ہے۔

علادہ ازیں مردوں کی سیادت و گرانی سے نکل کرعورت نورے انسانی معاشرے کے لئے خطرہ عظیم ہے جس سے دنیا میں فساد وخوں ریزی اور طرح طرح

کے فتنے پیدا ہونا لا زمی اور روز مرہ کا مشاہدہ ہے، اس لئے قر آن کریم نے عورتوں کے حقوق واجبہ کے بیان کے ساتھ ساتھ ریجنی ارشا دفر مایا کہ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة.

لعنی مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہواہے۔

اورد وسر کے نظوں میں بیر کہ ردان کے مگراں اور ذ مددار ہیں۔

اوردو مرسے میں میں میں جہ اوران میں اقوام عالم سباس خلطی کا شکار مسی کے دورتوں کو ایک گھر جا سلام سے پہلے جا ہلیت اولی میں اقوام عالم سباس خلطی کا شکار مسی کہ عورتوں کو ایک گھر بلوسامن یا چو پایہ کی حیثیت میں رکھا ہوا تھا۔ اس طرح اسلام کے زمانہ انحطاط میں جا ہلیت اخری کا دورشروع ہوا۔ اس میں پہلی خلطی کا ردعمل اس کے بالتقابل دوسری خلطی کی صورت میں کیا جا رہا ہے۔ کہ عورتوں پر مردوں کی اتن سیاوت سے بھی چھٹکارا حاصل کرنے اور کرانے کی مسلسل کوشش جاری ہے جس کے سیج میں تھٹے میں تحش و بے حیائی عام ہوگئ۔ دنیا جھٹروں اورفساد کا گھر بن گئی۔ قبل وخون ریزی کی اتن کرشت ہوگئی کہ جاہلیت اولی کو مات دیدی۔

عرب كامشهورمقوله ب:

ٱلْجَاهِلُ إِمَّا مُفُرِطٌ أَوُ مُفَرِّطٌ.

یعنی جالل آدمی بھی اعتدال برنہیں رہتا۔ اگرافراط یعنی صدیے زیادہ کرنے سے باز آجاتا ہے تو کوتا ہی اور تقصیر میں بہتلا ہوجاتا ہے۔

یمی حال اس وقت ابنائے زمانہ کا ہے کہ یا تو عورت کوانسان کہنے اور سجھنے کے لئے بھی تیار نہیں تھے اور آگے بو ھے تو یہاں تک پہنچ کہ مردوں کی سیادت ونگر انی جو مردوں ،عورتوں اور پوری دنیا کے لئے عین حکمت ومصلحت ہے اس کا بُو ابھی گردن سے اتارا جارہا ہے جس کے نتائج بدروزانہ آٹھوں کے سامنے آرہے جی، اور یقین سے تک وہ قرآن کے اس ارشاد کے سامنے نہ جھکیں گے ایسے فتنے روز برجے کہ جب تک وہ قرآن کے اس ارشاد کے سامنے نہ جھکیں گے ایسے فتنے روز برجے رہیں گے۔

آج کی حوشیں دنیا میں قیام اس کے لئے روز سے سے قانون بناتی ہیں، اس
کے لئے نے نے ادارے قائم گرتی ہیں، کروڑوں روپیدان پرصرف ہوتا ہے، لیکن
فتے جس جھے سے پھوٹ رہے ہیں اس کی طرف دہیاں نہیں دیتیں۔ اگر آج کوئی
کمیشن اس تحقیق کے لئے بٹھا یا جائے کہ فساد وخون ریزی اور باہمی جنگ وجدل کے
اسباب کی تحقیق کرے تو خیال ہے ہے کہ پچاس فی صدسے زائدا سے جرائم کا سبب
عورت اور اس کی بے مہار آزادی نکلے گی۔ گر آج کی دنیا میں نفس پرسی کے غلب نے
برے بڑے حکماء کی آئھوں کو خیرہ کیا ہوا ہے۔ خواہشات نفسانی کے خلاف کی
مصلحانہ قدغن کو گوار نہیں کیا جاتا۔

الله تعالی ہمارے قلوب کونورایمان سے منور فرمائیں اوراپی کتاب اور اپنے رسول علی کے ہدایات پر پوری طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ وہی دنیا و آخرت میں سرمایہ کمعادت ہے۔

#### اسلام میں عورتوں کی مردوں سے مساوات اعتراض: (ماڈرن طبقہ کا اعتراض)

اسلام عورت کومرد کے مساوی ،حقوق نہیں دیتا؟

جواب: آجکل کے نوجوان کا بیدوی مساوات محض زبان سے ہی ہے گل سے ہوان کا بیدوی مساوات محض زبان سے ہی ہے گل سے وہ ہوان کا بیدوی مساوات محض زبان سے ہی ہے گل میں وہ بھی برابری نہیں کر سکتے ۔ ایک متمدن قوم کود کھ لیا۔ کہ وہ عورتوں کی طرف زیادہ نوجہ کرتے ہیں ۔ تو خود بھی اس کا انتباع کرنے گئے۔ گر بید نہ دیکھا کہ وہ لوگ کی نہ نہیں ایسے لوگوں کی تقلید پابند ند ہب قوم کیے کر سکتی ہے ۔ پھران کے اس طرز وانداز کے نتائج پر نظر نہ کی ۔ کہ اس مساوات کا اثر ان کے حق میں مفید ہوگا یا مصر فرض بالکل کورانہ تقلید کر کے عورتوں کی مساوات کے قائل ہونے گئے ۔ جب خدا ہی نے عورت کو تشریعاً و تکوینا محکوم بنایا ہے تو اس کو برابر کون کر سکتا ہے ۔ کونکہ خدا ہی نے عورت کو تشریعاً و تکوینا محکوم بنایا ہے تو اس کو برابر کون کر سکتا ہے ۔ کونکہ

خدا کا عورتوں کو محکوم بنانا۔ جیسا کہ آیات قرآنی سے معلوم ہوتا ہے دلیل عقلی سے بھی معلوم ہوتا ہے کو نکہ اس بات پر سارا عالم متفق ہے کہ عورتیں مرد سے کم ہیں بہت ک باتوں میں اس کا کسی کو انکارنہیں۔ اور جس بات پر ساری دنیا کا اجماع ہووہ عینی نقاضا اور فطری قانون ہوتا ہے۔ عقلی دلیل کے علاوہ حسی دلیل بھی اس بات پر قائم ہے کہ عورت مردکی خلقت میں کتنا فرق رکھا ہے مرد جسمانی قوت میں عورت سے ڈیادہ ہوتا ہے عقل مردکی زیادہ ہوتی ہے۔ آواز مردکی بلند ہوتی ہے مرد سے عورت سے رائے میں زیادہ پختہ ہوتا ہے۔ اور عورت کو دیکھا جا کے تواس کی ہر چیز مرد سے کم نظر آتی ہے۔ ظاہری اعضاء کی بناوٹ میں بھی ۔ قرآن میں حق تعالی کفاری خرابی عقیدہ بیان کرتے میں جوئے فرماتے ہیں۔

"أم اتخد مما يخلق بنات واصفكم بالبنين"

کہ خدا تعالیٰ نے اپنے لئے تخلوقات میں سے لڑکیاں تجویز کی ہیں اور تم کو لڑکوں کے ساتھ منتخب کیا ہے۔

پرفرماتے ہیں:

"اومن ينشؤ فى الحلية وهو فى الحصام غير مبين" كرخداتعالى ك لئے تجويز بھى كيس تولؤكياں جوابتداء سے زيوراور كئے ميں يرورش ياتى بيں۔

اور دوسرے بیر کرقوت بیانیہ میں ضعیف ہیں بیدو با تنیں عورتوں میں نقص کی الی میں کہ آتھوں سے دیورکا شوق ہوتا ہے۔اور بیر کہ آتھوں سے دیکھو واقعی لڑکیوں میں ابتداء ہی سے زیورکا شوق ہوتا ہے۔اور بید رئیل ہے ان کی محدودیت نظر کی۔ چنانچہ خود مردوں ہی میں دیکھ لوجس کا زینت کا شوق ہوگا اس کے خیالات شوق ہوگا اس کے خیالات عالی ہوں مجے اور اس کا رازیہ ہے کہ لباس وغیرہ ضرورت کی چیزیں ہیں،اصل مقصود

نہیں۔اب سمجھ لیجئے کہ ضرورت کی چیزوں میں کتناتعلق ہوتا جا ہے سوطا ہرہے کہ ہر عاقل ضرورت کی چیزوں سے بقدر ضرورت تعلق رکھے گا اور زیادہ کوشش اصل مقصود میں کرے گا۔ وہ تحض نہایت پست خیال ہے جوغیر مقصود چیزوں کی وهن میں لگار ہتا ہو\_ پس لڑ کیوں کوزیوراورز بینت سے رغبت ہوتا ان کی پستی خیالات کی دلیل ہے۔ مردا کشر سادہ ہوتے ہیں ہاں جن مردوں پرزنانہ بن غالب ہو یہاں ان کاذ کر نہیں۔ تعلیم یافتہ قوموں کو بھی دیکھ لیجئے تجربہ کارلوگوں کا بیان ہے کہان کی عورتیں باوجو د تعلیم حاصل کر لینے کے پھر بھی مردوں سے بہت کم ہیں۔ایک مخص کہتے تھے کہ اگران میں سى عورت كو يجھ بيان كى ضرورت يرم جاتى ہے تو وہ چند جملے كهدكر بين جاتى ہے مردول کی طرح اس کی گفتگو میں بھی وسعت نہیں ہوتی ۔ تو پورپ کی عورتیں بھی لیافت علمی میں مردوں کے برابر ہرگزنہیں بیدوسری بات ہے کہوہ دستکاری میں یاکسی خاص سلیقہ میں برابریا زیادہ ہوں غرض جس کوقدرت نے محکوم بنایا ہو۔اس کومساوی کون کرسکتا ہے۔اور بیچکومیت عورتوں کے لئے خدا تعالیٰ کی بوی نعمت ہے اور بیاس لئے کہا گیا تا کہ عورتیں اس تقریر کوس کرنہ مجڑیں نعت اس لئے ہے کہ اگر دنیا میں سب برابر درجے کے ہوتے تو انظام قائم ندرہ سکتا۔ توبیضروری بات تھی کدایک گھٹا ہوا ہو۔ دوسرابردها ہوا۔ اگر سارے حاکم ہی ہوتے تو کا شتکاری کون کرتا، عمارت کون بناتا، آٹاکون پیتا۔غرض دنیا کا انتظام اس کو چاہتا ہے کہ سب ایک درج کے نہ ہوں۔ بلکه ایک با دشاه مو۔ ایک وزیر کوئی حاکم ، کوئی رعیت ، کوئی تاجر ، کوئی مزدور۔ بیفرق مراتب ضروری تھا۔ ہاں اس فرق مراتب کی بیہھی ایک صورت تھی کے عورتیں برھی موئی ہوتیں، وہ گھٹے ہوئے گرچونکدان کی عقل ورائے ضعیف ہے۔اس لئے تدن خراب ہوجا تا ہے۔ وہ خودا پنی بھی حفاظت نہیں کرسکتیں دوسروں پر حاکم بن کران کی تمہانی تو کیا کرتیں۔ بیوقوف کے لئے یہی مصلحت ہے کہ سی کے تابع ہوکررہے۔ اگرکسی بیوقوف کوحا کم بنادیا جائے تو دیکھوانجام کیا ہوگا۔خووبھی ہلاک ہوگا دوسروں کو

بھی تباہ کر یگا۔اگرچھوٹے بچے کو مال باپ کا تا بع نہ کیا جائے تو وہ یقیناً ہلاک ہوگا۔ کیونکہ اس کواپنے نفع اور ضرر کی کچھ خبرنہیں۔ تو بیوتو ف کے لئے کسی کا ماتحت ہونا بھی مصلحت ہے تا کہ دوسرااس کوروک ٹوک کر سکے۔اور یہی راز ہے اس حدیث کا جو حضور علی ہے سے مروی ہے کہ' وہ قوم بھی فلاح نہ یائے گی جس کی حاکم عورت ہو''۔ کسریٰ شاہ فارس کی بیٹی جب بادشاہ ہوئی تھی اس برآپ نے بیارشاد فرمایا تھا میبیں سے بیمعلوم ہوگیا ہوگا کہ آج کل ہماری خرابی و منتکی کا باعث ایک بدامر بھی ہے کہ ہم نے عورتوں کواپنے گھر کا حاکم بنادیا ہے اگر چہیہ چھوٹی سے حکومت ہے گراس کا نتیج بھی خراب ہی ہے مثلاً شادی بیاہ کی ساری رسمیں عورتوں ہی کی خواہش سے پوری کی جاتی ہیں جس کا انجام ظاہر ہے کہ کیا ہوتا ہے کس قدر خاندان ان رسوم شادی میں تباہ ہو گئے۔ بیسارا فسادعورتوں کے حاکم بنانے کا ہے۔عورتوں کی دلجوئی کرنا ضروری بح مران كتالع بنابراب-اس وقت سارامال واولا دعورتوں كے قبضه ميس بم نے كرديا ہے۔ پھرد كي ليج رو پيركيت يجامواضع ميں صرف ہوتا ہے۔ اور بچول كى صحت خراب اوراخلاق تباہ ہورہے ہیں۔عورتش بچوں کو جو چاہیں کھلایلا دیتی ہیں۔جس سان کی زندگی باری میں گئتی ہے۔ محبت و بیار مدسے زیادتی کرتی ہیں جس سے لڑ کے شوخ ہوجاتے ہیں۔تواییے مال واولا دکواییے قبضہ میں رکھنا چاہئے۔عورتوں کو حاکم کردیناسخت باعث تنزل ہے جس کو جناب سرور کا ئنات علیہ پہلے ہے فرما گئے میں۔اس حدیث پرشاید کسی کویہ شبہ ہو کہ بعض متمدن قوموں میں عورتیں حاتم ہوتی میں اور بعض اب بھی ہیں اور پھران کوتر تی ہے۔اول تو مال و مادیات کی ترقی فلاح نہیں ۔فلاح قومی کی اصل ترقی اخلاقی علمی وروحانی ہے تو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ جن قومول میں عورت بادشاہ ہے ان کو بیرتر تی نصیب ہوئی۔ دوسرے اگر تسلیم بھی کرلیا جائے کہ ان کی ترقی حقیق ترقی ہے تو ہم کہیں مے کہ بیاس کا اثر ہے کہ ان میں عورتیں خود مختار حا کم نہیں محض ضابطہ کی حاکم ہیں۔امسل بادشاہ پارلیمنٹ ہے تو ایسی

حومت کوئی حکومت نہیں۔ نام کی بادشاہت ہاں سے مضمون حدیث پرکوئی غبار
نہیں آسکتا ہیں نے اس حدیث کواس وقت ای لئے پڑھ دیا کہ ہم کومعلوم ہوجائے
کہاں وقت جوہم نے گھر باہر کا حاکم عورتوں کو بنار کھا ہے۔ اس کوبھی ہماری پستی اور
تزل میں دخل ہے۔ اور آج کل ہم پر بیالی بنائی آ رہی ہے کہ بجائے متبوع بنے
کے عورتوں کے بالکل تابع ہو مجے۔ اورغضب بیہ ہے کہ عذر کے موقع میں کہا جاتا ہے
کہ صاحب کیا کریں عورتی نہیں مانتیں۔ سویہ کہنا گئی کم ہمتی کی بات ہے۔ اگر چہ یہ
مجی ایک بہانہ ہے جس بات کوان کا خود جی چا ہتا ہے۔ اس میں عورتوں کے کہنے سے
مجبور ہوجاتے ہیں۔ ورنہ جس بات کوان کا جی نہ چا ہے مثلاً بعض لوگ اپنی عورتوں کو
باپ کے گھر نہیں جانے دیتے اس میں عورتیں لا گھ تقاضا کریں کہی نہیں مانتے۔ پس
اول تو یہ عذر بالکل غلط ہے اور اگر ہے ہے تو اور بھی برا ہے۔ کہ مرد ہو کر بیوی کے غلام
باب کے غرض عورت کے لئے یہی مصلحت ہے کہ مرد کے تابع ہو کر رہے۔
اور شریعت نے بھی عورتوں کو مکوم ہی بنایا ہے۔ چنا نچا ارشاد ہے۔ المسو جال قو امون
علی السناء (شعب الا یمان ص ۱۰۰)

www.KitaboSunna

بائبل میں بھی مرداور عورت کے حقوق برابر نہیں ہیں میں بھی مرداور عورت کے حقوق برابر نہیں ہیں عید عیدا کی سائبل کی کتابوں سے بھی بہی معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے حقوق مردوں کے برابر نہیں ہیں مردوں کوعورتوں پر فوقیت حاصل ہے۔ چنانچے ملاحظہ ہو:۔

(۱) بھراس نے عورت سے کہا کہ بیں تیرے در دخمل کو بہت بڑھاؤں گا تو درود کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شو ہرکی طرف ہوگی اوروہ تھے پرحکومت کرے گا۔'(پیدائش ۱۶:۳) (۲) اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے بلك چپ چاپ رے- "(ا-تيمتهيس١٢:٢)

(۳) پس فرشتوں کے سبب سے عورت کو چاہئے کہ اپنے سر پرمحکوم ہونے کی علامت رکھے۔(ا-گرنتھیون ۱۱:۱۱)

(4) جب تك عورت كاشو مرجيتا بوه اس كى يابند بـ

(ا- گرنتھیون ۷۹:۷۳)

## مردکوچارعورتوں <u>ہے نکاح کی اجازت</u> ع**تداض**: (کفار کااعتراض)

شریعت محمری نے کیوں عیسائیوں کے راہبوں اور ہندوؤں کے جوگ اور کشایوں کی طرح ملگ پناتعلیم نہ کیا اور کیوں ایک ہی عورت پر قناعت کرنے کا حکم نہ دیا برخلاف اس کے مسلمانوں کو چارتک کی اجازیت اور خود پینیم علیہ الصلاۃ والسلام نے چارسے زیادہ نو تک بیویاں ایک وقت میں رکھیں۔ آج کل رفار مروں اور عیسائی اور کی دمش لوگوں کا اسلام پر ایک یہ بھی اعتراض ہے اور اس پر ملمع کا رتقریروں سے برا اور دیتے ہیں بالحضوص پاوری بہت عل مجا تے ہیں۔

#### جواب: اس كاجوابي

(۱) یہ بات ہر مقلند پر ظاہر ہے کہ انسان جب تک کہ اس جامہ انسانی میں خواہ کوئی کیوں نہ ہو ولی ہو نبی ہواس کوتمام انسانی حاجتیں پیش آتی ہیں، بھوک پیاس بھی گئی ہے اس کے بعد نیند بھی آتی ہے، یا خانہ پیٹا پ بھی آتا ہے اس کوکوئی روک نہیں سکتا اس طرح اگر اس کے کسی عضو میں فتو نہیں تو منی بھی پیدا ہو کر اپنا لکلنا چاہتی ہے اس لیے خواہ نخواہ عورت کی رغبت ہوتی ہے بیط بھی بات ہے صرف اتنا فرق ہے کہ اجھے لوگ اس کو اس کے کل پر صرف کرتے ہیں بر بے لوگ بے کہ کام میں لاتے ہیں۔ اس کے کل پر صرف کرتے ہیں بر بے لوگ بے کہ کام میں لاتے ہیں۔

اگر ملنگ بنا سکھایا جاتا تو علاوہ قطع نسل انساتی کے ہزاروں مصبتیں پیش آتیں، حرام کاری کابل ٹوٹ جاتا دیکھے باد جود تقدس کے جب جرجیس نے وہ تالا ب صاف کرایا کہ جوا س کلیسیا سے متعلق تھا جس میں مجر دمردو عورت رہتے تھے تو سینکڑ وں تھو پر پئیں حرامی بچوں کی تکلیں اور جو إدهراُدهر پينك ديئ سي على مل كرائ سي على ان كاتو كوئى حساب ہی نہیں۔علاوہ اس کے برد باری وغیرہ اخلاق کی دوستی عیالداری کی بدولت نصیب ہوتی ہے اور ایک عورت برعموماً سب کو یا بند کرنا بھی بعض لوگوں کی عفت میں فرق لاتا ہے کیونکہ تجربہ سے بیہ بات ابت ہوگئ ہے کہ مردکوعورت سے کہیں زیادہ قوت ہے اور نیزعورت تیں حالیس برس کی عمر میں دس یا پنج بیج بنن کر بُوهیا ہوجاتی ہے اور مرد کیلئے یہ عین جوش قوت کا وفت ہے پھراس بُوھیا پربس کرنا یا تو اشارۃ اور مزہ اڑانے کا حکم دیتا ہے یا مہل شریعت کودشوار کردیتا ہے کہ جس کی اصطلاح کیلئے پھر کسی نبی کی جاجت پرتی اور بیجی ہے کہ عورت ایام حیض ونفاس اورحمل بلکہ رضاعت کے وقت مردقوی کوبس نہیں کرتی بالخصوص ان گرم ملکوں کے لوگوں کیلئے جن کوایک روز بھی بغیر جماع کے چین نہیں بڑتا ( مرطوب اوربلغی لوگوں کا ذکر نہیں ) پھران کیلئے حرام کاری کی اس قدر ممانعت کرکے (کمی کو بدنظر ہے بھی نہ دیکھوکی غیرمحرم کے ہاتھ بھی نہ لگاؤ اُس سے تخلیہ میں بات بھی نہ کروا گر کرو گے علاوہ عذابِ آخرت کے دنیا میں بھی سزایاؤ کے ) ایک عورت کا یابند کرنا حکمت الہیہ کی مصلحت ك برخلاف باس ليے شريعت نے جارتك كى اجازت دى بنديد كهسب كيليئ حكم دياب اوراجازت مين بهي عدل شرط ہے البتہ جس قوم میں بغیر نکاح کے بھی حاجت براری ہوسکے بلکہ خوب طرح ہے، ان کے

نزدیک چار کیا ایک بھی جنجال اور جان کیلئے وبال ہے۔
رہا آنھر تعلیق کا متعدد نکاح کرنا اور آپ کا اس تھم سے مشکیٰ ہونا سو
یہ مصالح کیلئے تھا۔ اول یہ کہ عدالت آپ کا شیوہ ذاتی تھا ، معصوم تھے ،
دم یہ کہ متعدد ہو کیں رکھ کرصفت تو کل اوراستقلال کی تعلیم دینا منظور تھا
اور جلوت میں متعدد عورتوں کی معرفت عورتوں کے متعلق خلوت اور
جلوت میں بے شار مسائل شریعت کا تعلیم کرنا منظور تھا اور حضرت واؤدو
حضرت مولی وحضرت یعقوب علیہ لاسلام نے بھی اس لیے متعدد ہو کیں
کیں ہیں جیسا کہ بائیل سے ثابت ہوتا ہے اوراب تک یہودی شریعت
میں کی ہویاں کرنا جائز ہیں۔ (تفسیر تھانی ۱۲۲۱)

اگرمتعدد بیویول میں مساوات اور عدل پر قدرت نہ ہوتو صرف ایک بیوی پراکتفاء کیا جائے

الله تعالى في جار بيويون تك كى اجازت دے كرفر مايا:

فَإِنُ خِفْتُمُ أَنُ لَاتَعُدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوُ مَامَلَكَتُ أَيْمَانَهُمُ.

یعن اگرتم کواس کا خوف ہوکہ عدل نہ کرسکو گے تو ایک بی بوی پربس کرو۔یاکنیزشرعی اصول کے مطابق تبہاری بلک ہواس سے گذارہ کرلو۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اس صورت میں جائز اور

مناسب ہے جبکہ شریعت کے مطابق سب ہو یوں میں برابری کر سکے اورسب کے حقوق کا لحاظ رکھ سکے۔ اگر اس پر قدرت نہ ہوتو ایک بی ہوی رکھی جائے۔ زمانہ

جا بلیت میں سے للم عام تھا کہ ایک ایک فیض کی کی ہویاں رکھ لیتا تھا۔ اور ہو یوں کے حقوق میں مساوات اور عدل کامطلق خیال نہ تھا جس کی طرف زیادہ میلان ہو گیااس

کو ہر حیثیت سے نواز نے اور خوش رکھنے کی قلر میں لگ مجے اور دوسری بوبوں کے

حقوق نظرانداز کر ڈالتے ، قرآن کریم نے صاف صاف فرمایا کہ اگر عدل نہ کرسکوتو ایک ہی بیوی رکھو، یا کنیز سے گذارہ کرلو۔

حاصل یہ ہے کہ اگر چہ قرآن کریم نے چار عورتیں تک نکاح میں رکھنے کی
اجازت دیدی۔اوراس حد کے اندر جو نکاح کئے جائیں گے وہ صحیح اور جائز ہوں
گے۔لیکن متعدد ہویاں ہونے کی صورت میں ان میں عدل و مساوات قائم رکھنا
واجب ہے۔اوراس کے خلاف کرنا گناہ عظیم ہے۔اس لئے جب ایک سے زائد
نکاح کاارادہ کر وتو پہلے اپنے حالات کا جائزہ لوکہ سب کے حقوق عدل و مساوات کے
ساتھ پوراکرنے کی قدرت بھی ہے یا نہیں۔اگر یہا حمال خالب ہو کہ عدل و مساوات
قائم ندر کھ سکو گے تو ایک سے زائد نکاح پراقدام کرنا اپنے آپ کو ایک عظیم گناہ میں
جبتلاکرنے پراقدام کرنا ہے اس سے بازر ہنا چا ہے اوراس حالت میں صرف ایک بی
بوی پراکتفاء کرنا جاس سے بازر ہنا چا ہے اوراس حالت میں صرف ایک بی

رسول کریم علی نے سب بیو بوں کے درمیان پوری مساوات وعدل کی سخت تا کید فرمائی ہے۔ اور اس کے خلاف کرنے پر سخت وعیدیں سنائیں ہیں اور خوداپنے عمل کے ذریعے بھی اس کو واضح فرمایا ہے بلکہ رسول کریم علی تو ان معاملات میں بھی مساوات فرمائے تھے جن میں مساوات لازم نہیں۔

ایک مدیث میں آنخضرت علیہ نے ارشاوفر مایا کہ

جس شخص کے نکاح میں دوعورتیں ہوں اور دوان کے حقوق میں برابری اور انصاف نہ کر سکے تو وہ قیامت میں اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلوگر اہوا ہوگا۔ (مفکلو ہ ص ۲۷۸)

البتہ بیمساوات ان امور میں ضروری ہے جوانسان کے اختیار میں ہیں، مثلا نفقہ میں برابری، رات گزارنے میں برابری۔ رہا وہ امر جوانسان کے اختیار میں نہیں۔مثلاً دل کا میلان کسی کی طرف زیادہ ہو جائے۔۔تواس غیراختیاری معاملہ میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ بشر طیکہ اس میلان کا اثر اختیاری معاملات پر نہ پڑے۔ رسول کریم علطی نے خود بھی اختیاری معاملات میں پوری مساوات قائم فرمانے کے ساتھ دحق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا:

اَللَّهُمَّ هٰذَا قسمى فِيُمَا اَمُلَكُ فَلَا تَلُمُنِى فِيُمَا تَمُلِكُ وَلَا اللَّهُمُ فَيُمَا تَمُلِكُ وَلَا اللهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

" یا اللہ سیمیری برابروالی تقلیم ہے، ان چیزوں میں جومیرے اختیار میں ہیں، اب وہ چیز جوآپ کے قبضہ میں ہے اور میرے اختیار میں نہیں ہے اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔"

ظاہر ہے کہ جس کام پرایک رسول معصوم بھی قادر نہیں، اس پرکوئی دوسراکیے قادر ہوسکتا ہے۔ اس لئے قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس غیر اختیاری معاملہ کا ذکراس طرح فرمایا:

وَلَنُ تَسْتَطِيْعُوا أَنُ تَعُدِلُوا بَيْنَ النِّسَآءِ.

''عورتوں کے درمیان تم پوری برابری ہرگز نہ کرسکو گے۔

جس میں بالا دیا کہ میلان قلب اور مجت ایک غیرافتیاری معاملہ ہے۔ اس میں برابری کرنا انسان کے بس میں نہیں ۔ لیکن آھے اس غیرافتیاری معاملہ کی اصلاح کے لئے بھی ارشاد فرمایا: قلا قسمین کو اٹھیل السمیل ۔ یعن اگر کسی ایک بیوی سے نیادہ مجت ہوتو اس میں توتم معذور ہو ۔ لیکن دوسری بیوی سے کلی بے اعتنائی اور بے توجی اس حالت میں بھی جائز نہیں ۔ اس آیت کے جملے فسان خوسف من اُن الا تع فید لُو ا فو احدة میں جس عدل ومساوات کا بیان ہے بیوبی اموراختیار یکا عدل ہے کہ اس میں بیان موان میں منتلا ہو جانے کا خطرہ ہو میں بیالا ہو جانے کا خطرہ ہو اس کو یہ ہدایت کی گئی کہ ایک سے ذائد نکاح نہ کرے۔

## اسلام نے تعدداز واج پرضروری پابندی لگائی اورعدل ومساوات کا قانون جاری کیا

قرآن نے عام معاشرہ کے اس طلم عظیم کوروکا، تعدداز واج پر پابندی لگائی۔اور چار سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا۔ اور جوعور تیں ایک ہی وقت میں نکاح کے اندر بیں ان میں مساوات حقوق کا نہایت مؤکد تھم اوراس کی خلاف ورزی پروعید شدید سائی۔

آيت ندكوره مين ارشادموا:

فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبِعَ.

یعنی جو حلال عور تیں تہمیں بیند ہوں ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ دودو،

تین تین ، جار جار۔

آیت میں مَا طَابَ کالفظ آیا ہے حسن بھری ،ابن جیر اور ابن ملک نے ماطاب کی تفیر ما حل سے فرمائی ہے بعنی جوعور تیں تبہارے لئے طلال ہیں۔

اوربعض حفزات نے مساطاب کفظی معنی کے اعتبارے" پندیدہ" کا

تر جمہ کیا ہے۔ مگر ان دونوں میں کوئی تضاونہیں ۔ بیمراد ہوسکتی ہے کہ جوعور تیں طبعی طور تنہیں

پر تهہیں پندہوں اور تمہارے لئے شرعاً حلال بھی ہوں۔ محمد میں میں میں اور تمہارے لئے شرعاً حلال بھی ہوں۔

اس آیت میں ایک طرف تواس کی اجازت دی گئی کہ ایک سے زائد دو، تین، چار عور تیں نکاح میں جمع کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف چار کے عدد تک پہنچا کریہ پابندی بھی عائد کردی کہ چارسے زائد عورتیں بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کی جاسکتیں۔

رسول کریم علقہ کے بیان نے اس قرآنی مخصیص اور پابندی کوادر زیادہ واضح

کردیا۔اس آیت کے نزول سے بعد ایک مخص غیلان بن اسلم تفقی مسلمان ہوئے۔

اس وقت ان کے نکاح میں دس عورتیں تھیں۔اوروہ بھی مسلمان ہو گئیں تھیں۔رسول کریم علی کے نکاح میں دس عور کو نتخب کریم علی کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ان دس میں سے چار کو نتخب کر لیں۔ باقی کو طلاق دے کر آزاد کردیں۔ غیلان بن اسلم ثقفی نے حکم کے مطابق چار عورتیں رکھ کر باقی سے علیحدگی اختیار کرلی۔

(مفكوة شريف ص ٢٤، بحوالدر ندى دابن ماجه)

منداحریں ای روایت کے عملہ میں ایک اور واقعہ بھی ذکور ہے۔اس کا ذکر کر ایک فاکدہ سے خالی نہیں۔ کیونکہ اس کا تعلق بھی نسوانی حقوق سے ہے وہ بیرکہ

غیلان بن اسلمہ نے تھم شرق کے مطابق چار عور تیں رکھ لی تھیں ۔ گر فاروق اعظم کے ذمانہ تطافت میں انہوں نے ان کو بھی طلاق دیدی۔ ادرا پناکل مال وسامان ایخ بیٹوں میں تقسیم کردیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی۔ تو ان کو حاضر کر کے فرمایا کہ تم نے ان عور توں کو اپنی میراث سے محروم کرنے کے لئے یہ حرکت کی ہے جو سراسر ظلم ہے۔ اس لئے فورا ان کی طلاق سے دجوع کر واور اپنامال

بیٹوں سے واپس لو۔اوراگرتم نے ایسانہ کیا تو یا در کھوکہ تہمیں بخت سزادی جائے گ۔ قیس بن الحارث اسدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں آٹھ عور تیں تھیں۔ میں نے رسول کریم میں ہے۔ ذکر کیا تو آپ نے

فرمایا کدان میں سے چارر کھلوباقی کوطلاق دیدو۔(ابوداؤ دص ۳۰۹)

اورمندامام شافی میں نوفل بن معاوی کا واقع نقل کیا ہے کہ وہ جب مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں پانچ عور تیں تھیں۔آنخضرت علی کے ان کو بھی ایک عورت کو طلاق کا تھم دیا ہے واقعہ مشکوۃ شریف ص ۲۵ میں بھی شرح النة سے نقل کیا ہے رسول کریم علی اور صحابہ کرام کے اس تعامل سے آیت قرآنی کی مراد بالکل واضح ہوگئی کہ چارسے زائد عورتوں کو نکاح میں جمع کرناحرام ہے۔

# برده پراعتراض

اعتراض:

(ما ڈرن طبقہ کا اعتراض)

پردہ عورتوں کی آزادی چھینے اورجس بے جاکے مترادف ہے مردوں کی طرح عورتوں کوآزادی سے باہر پھر تا چاہئے اسلام کی پیٹی روانہیں ہے۔

جواب: مستورات اورمردول كيليخ اسلامي برده كوجوه-

پردہ کے متعلق اسلام نے مردعورت کے لئے اصول بتائے ہیں۔جن کی پابندی سے ان کی عفت وعزت پرحرف نہ آئے اور وہ بدی کے ارتکاب سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:

قبل للمؤمنيين يغضوا من ابصارهم و يحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. و قل للمؤمنات يغضصن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها و ليضربن بخمرهن على جيوبهن التوله تعالى ولا يضربن بار جلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جسميعاً ايه المومنون لعلكم تفلحون. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلاء وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً.

ورهبانيه ابتدعوها ما كتبنها عليهم الى قول تعالى رعوها حق رعايتها.

ر عیں ایماندار مردوں کو کہد دے کہ آنکھوں کو نامحرم عورتوں کے دیکھیے دیا ہے دیکھیں جو شہوت دیکھیں جو شہوت دیکھیں جو شہوت

كامحل ہوسكتی ہوں اورا يسے موقع پرنگاہ كوپست ركھيں ) اورا بني ستركى جگه كو جس طرح ممکن ہو بچا ئیں۔(ایباہی کا نوں کو نامحرموں سے بچا ئیں لینی بگانے کے گانے بچانے اورخوش الحانی کی آوازیں نسنیں ان کے حسن کے قصے نہ نیں جیسا دوسرے ارشادات میں ہے) بیطریق نظرادر دل کے پاک رہنے کے لئے عمدہ طریق ہے۔ابیا ہی ایماندارعورتوں کو کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچاکیں (نیز ان کی پرشہوات آوازیں نہ نیں جیسا دوسری نصوص میں ہے ) اپنے ستر کی جگہ کو پر دہ میں رکھیں اور اینے زینت کے اعضاء کو کسی غیرمحرم پر نہ کھولیں اورایی اوڑھنی کواس طرح سر پرلیں کد گریبان سے ہوکرسر پرآ جائے لیعن گریاں اور دونوں کان اور سراور کنیٹیاں سب حا در کے بردہ میں ہیں اور اپنے پیروں کوزمین پر (ناچنے والیوں کی طرح) نہ ماریں (بیروہ تدبیر ہے کہ جس کی بابندی مھوکر سے بچاسکتی ہے) اور ( دوسرا طریق بیخے کے لئے بیہے کہ) خدا تعالی کی طرف رجوع کرو(اوراس ہے دعا کرونا کہ تھوکر ہے بچائے اور لغزشوں سے نجات دے ) زنا کے قریب مت جاؤ (لینی الی تقریوں سے دور رہوجن سے بی خیال بھی دل میں پیداہوسکتا ہےاوران راہوں کواختیار نہ کر دجن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ موز نا کرنا نہایت درجہ کی بے حیائی ہے ) زنا کی راہ بہت بری ہے ( بینی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہاری اخروی منزل کے لئے تخت خطرناک ہے) اور جس کو نکاح میسر نہ آئے جاہے کہ وہ اپنے تئیں دوسرے طریقوں ہے بچائے (مثلاروزہ رکھے یا کم کھائے یاا ٹی طاقتوں سے تن آزاد کام لے اور ان لوگوں نے بیطریق بھی نکا لے تھے کہ وہ ہمیشہ عمدہ نکاح وغیرہ ہے درست برداررہے یا خوج (مخنث) بن مگئے

یااور کسی طریق ہے )انہوں نے رہانیت اختیار کی مگرہم نے ان پر بی حکم فرض نہیں کیااور پھروہ ان بدعتوں کو بھی بورے طویر نباہ نہ سکے۔ خدا تعالی کے قوم کے عموم میں بیمضمون کہ ہمارا می منہیں کہلوگ خوج بنیں بداس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بداگر خدا کا تھم ہوتا اور سب لوگوں اس پھل کرتے تو اس صورت میں بی آ دم کی قطع نسل ہو کر بھی کا دنيا كاخاتمه هو چكتا اور نيز أكر اس طرح برعفت حاصل كرنا هو كه عضو مردی کو کاٹ دیا جائے بیدور پردہ اس بنانے والے خدایر اعتراض ہے جس نے دہ عضو بنایا اور نیز تواب کا تمام مدارتواس بات پر ہے کہ قوت موجود ہوا در پھرانسان خدا تعالیٰ کا خوف کر کے ممانعت کی جگہ اس قوت کے جذبات کا مقابلہ کر کے اور اجازت کی جگہ اس کے منافع سے فائدہ الفاكر دوطور كاثواب حاصل كرے اورجس ميں بحد كى طرح وہ قوت بى نہیں رہی اس کو تواب کیا ملے گا کیا بچہ کوعفت کا تواب مل سکتا ہے ان آیات میں مع دیکرنصوص کے خدا تعالی نے خلق احصان لعنی عفت حاصل کرنے سے لئے صرف اعلی تعلیم ہی نہیں فرمائی بلکہ انسان کو پاک دامن رہنے کے لئے کافی علاج بھی بتلا دیئے بعنی میر کہ اپنی آئکھوں کو نامحرم پرنظر ڈالنے سے بچانا کانوں کو نامحرموں کی آواز سننے سے بچانا نا محرموں کے قصے نہ سننااورالی تمام تقریبوں ہے جن میں کہاں فعل مد کا اندیشه دایشتنگ بچانااوراگرنگاح نه هوسکوروزه رکهناوغیره-

یا علی تعلیم ان سب تدبیروں کے ساتھ جوقر آن شریف نے بیان فرمائی ہے صرف اسلام ہی سے خاص ہے اور اس جگدایک نکتہ یادر کھنے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کی وہ طبعی حالت جوشہوت کا منبع ہے۔ (جس سے انسان بغیر کسی کا مل تغیر کے الگنبیں ہوسکتا) ایسی ہے کہ اس کے جذبات محل اور موقع پاکر جوش کا طرقتی رہے الگ

مارنے سے رہنییں سکتے یا اگر بازبھی رہ سکے تا ہم سخت خطرہ میں پڑجاتے ہیں اس لئے خدانعانی نے ہمیں پیعلیم نہیں دی کہ ہم نامحرم عورتوں کو بلائکلف دیکھیولیا کریں اوران کی تمام زینتوں پرنظر بھی ڈال لیس اور ان کے تمام ناز انداز ناچنا وغیرہ بھی مشاہدہ کرلیں لیکن یاک نظرے دیکھیں اور نہ ہم کو بیعلیم دی ہے کہ ہم ان بیگا نہ عورتوں کا گانا بجاناس کیں اوران کے حسن کے قصے بھی سنا کریں۔لیکن پاک خیال ہے۔ نہیں بلکہ ہمیں تا کیدہے کہ ہم نامحرم عورتوں کواوران کی زینت کی جگہ کو ہر گز نہ دیکھیں نہ پاک نظرے اور نہ تایا ک نظرے۔ اور ان کی خوش الحانی کی آوازیں اور ان کے حن کے قصے نسیں نہ یاک خیال سے اور نہ نا پاک خیال ہے۔ بلکہ ہمیں جا ہے کہ ان کے سننے اور دیکھنے ہی ہے الی نفرت رکھیں جبیبا کہ مردارہے تا کہ تھوکر نہ کھائیں کیونکہ لا زمیمے کہ بے قیدگی کی نظروں سے کسی وفت ٹھوکریں پیش آئیں۔ سوچونکہ خدا تعالی چاہتا ہے کہ ہماری آتھیں اور دل اور ہمارے خطرات سب پاک رہیں۔اس لئے اس نے بیاعلی درجہ کی تعلیم فرمائی۔اوراس میں کیا شک ہے کہ بے قید گی ضرور گناہ كاموجب بوجاتى باكر بم بعوك كت كآ كرم زم روثيال ركادي اور بعراميد ر کھیں کہ اس کتے کے دل میں خیال تک ان روٹیوں کا نہ آئے تو ہم اپنے اس خیال میں علطی پر ہیں۔ پس خدانے چاہا نفسانی قونوں کو پوشیدہ کاروائیوں کا موقع بھی نہ طے اور ایسی کوئی تقریب پیش نہ آئے جس سے بیخطرات جنبش کرسکیں۔

اور ہرایک پر ہیزگار جوائے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اس کونہیں چاہئے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف چاہے دلکو پاک رکھنا چاہتا ہے اس کونہیں چاہئے کہ حیوانوں کی طرح جس طرف چاہے ہے انظرافھا کرد کھے لیا کرے بلکہ اس کے لئے اس تعدنی زندگی میں نیچی نگاہ کی عادت ڈ الناضروری ہے اور بیمبارک عادت ہے جس سے اس کی بیطبعی حالت ایک بھاری خلق کے رنگ میں آ جائے گی اور اس کی تعرنی ضرورت میں فرق نہیں پڑے گا ہی وہ خلق ہے جس کوا حصان اور عفت کہتے ہیں۔

## کیارمضان کی را توں میں بیوی کے پاس جانا شہوت پرستوں کی رعایت کی خاطر جائز ہواہے اعتراض: (بیں برن لالہ اندرمن ہندوکا اعتراض)

سورت بقرہ میں آیت "احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسانکم" میں شان نزول کے اعتبار سے بیہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حق تعالی شانہ نے شہوت پرستوں کی خواہش کے مطابق ایک حرام چیز کوان پر حلال کردیا۔

جواب: اس سے زیادہ بے ہودہ کیابات ہو تکتی ہے وہ تکم جوفر ما نبرداروں پر شاق ہواوراس پر عمل کرنے سے تکلیف محسوس ہوتی ہوتو خدا کی رحمت کا نقاضا اس میں بیر ہے کہ بقدروسعت مکلف کو معاف کیا جائے ادر حرمت کا تھم ہٹا دیا جائے اپنی بویوں سے جماع کی حرمت رمضان شریف کی را توں میں خاص اللہ تعالی کا حق تھا۔ اللہ تعالی نے بنظر رحمت اپنے حق میں ان کے لئے تصرف فر مایا اور اپنے بندوں پر وسعت اور تصرف ہر گرختال کے خلاف نہیں۔

باوجود عقل بنج کے اور کام کے حرام ہونے کے ہندو فدہب بیں شہوت پرستوں
کی خاطر حرام کو حلال گردانا گیا چنا نچے سری بید بیاس جواکی عورت کے ساتھ پانچ
پانڈ ووی کو جائز شو ہر قرار دیا گیا باوجوداس کے کہ یہ بات عقلاً فتیج ہے کہ ایک عورت
کے لئے ایک وقت میں پانچ شو ہر ہوں ہم نے اس سے زیادہ عقل کے نزدیک گندی
بات نہیں سنی حالانکہ ایک عورت کا پانچ شو ہروں کے لئے بستر بنتا بیدشا ستر کے حکم
کے مطابق تا حال باتی ہے پس ان پانچ پانڈ ووی کی خاطر میں اس حرام علم کو حلال
قرار دینا ایا فتیج عمل ہے جس میں کسی بھی عاقل کور دواور تامل نہیں ہے۔

(سوط اللہ الجبارج اصفحہ ۲۹)

## کیالونڈ یوں سے جماع زناہے اعتراض: (پیں برن لالدائدر من ہند و کا اعتراض)

سورت ما كده مي ب:

'والمحصنت من النساء إلا ما ملكت ايمانكم'' (اوروه عورتن بحى حرام كى گئ بين جوكسى دوسرے كے نكاح ميں،سوائے ان عورتوں (لونڈ يوں) كے جوتمهارى مِلك ميں آجا كيں)۔ جوكوئى صريح زنا كا تھم كرے اس كوقد وس نہيں كه سكتے۔

بووں مرن رہ ہم مرح الوروں ہیں ہمسے۔

جواب: معترض صاحب نے انتہائی جہالت کے جوش میں آ کر آن شریف کے الفاظ پرنظر نہیں کی۔ قرآن پاک میں ہے «مسا ملکت ایمانکم" یعنی وہ عورت جس کے تم الک ہوجا و اور ظاہر ہے کہ مسلمان جب کا فروں کی عورتوں کے مالک ہوجاتے ہیں اوروہ عورتیں کا فروں کے نکاح سے نکل جاتی ہیں تو شریعت کا تکم ان کے لئے واضح ہوتا ہے کہ اب وہ عورتیں ان مسلمانوں کے لئے ہویوں کے درج میں ہیں چنا نچہ ایسے تکم کوزنا سے تعبیر کرنا عین جمافت ہے۔ زنایہ ہے کہ کی اجبی عورت سے جونہ اس کے حقیقی ملک میں ہواور نہ تکمی ملک میں ہواس کے ساتھ جماع کیا جائے اور شریعت اسلام میں بیصورت نہیں ہے۔

اگرغورکیاجائے تو بیداور شاستر میں نیوگ کاعمل بوی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ ایک عورت کسی مرد کے نکاح میں ہوتی ہے اس کے باوجود دوسرے آدی کے ساتھ اولا دے حصول کے لئے اجماع کراسکتی ہے۔

اس سے بھی بری بات بشن بھگوان کا حکم ہے کہ اپنی بیٹی اور دیگر محرم عورتوں کے ساتھ جماع کی اجازت ہے۔ پس معترض صاحب نے بشن بھگوان پر کوئی اعتراض نہیں کیااور حیا کی آئکھ بند کرلی۔ (سوط اللہ الجبارج اص ۲۹۔۳۰)

#### پرده کاعقلی ثبوت

آج کل بعض ناعاقبت اندلیش پردہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں قسم سے کہتا ہوں کہ پردہ کے تو ٹرے ہوئے ہیں۔ میں قسم سے کہتا ہوں کہ پردہ کے تو ٹرنے میں قطع نظر خلاف شرع اور گناہ ہونے کے اتی خرابیاں ہیں کہ آج جوعقلاً پردہ کی مخالفت کرتے اور پردہ اٹھا دینے کی کوشش کرتے ہیں ان خرابیوں کو دیکھ کر بعد میں خود ہی ہے تجویز کریں گے کہ پردہ ضرور ہوتا چاہئے گراس وقت بات قابو سے نکل چکی ہوگی۔ اب تو بن بنائی بات ہے اس کونہیں بگاڑتا چاہتے ہیں چھر پچھتا کیں گاوتا ہے کہ کوئی پردہ کو خلاف فطرت کہتا ہے کہ کوئی پردہ کو خلاف فطرت کہتا ہے۔کوئی قیداور جس بے جا کہتا ہے کہ

ایک سلمان انجینر تھان سے ایک پادری انجینر نے کہا کہ سلمانوں کا فدہب بہت اچھا ہے اس بیں سب خوبیاں ہیں کہ عودتوں کو قید ہیں رکھا جاتا ہے۔ سلمان انجینر نے کہا ہم نے تو کسی سلمان عورت کو قید میں نہیں دیکھا۔ کیاوہی قید جس کا نام تم نے پردہ رکھا ہے۔ تو اس سلمان انجینر صاحب نے پادری ہے کہا کہ پہلے آپ بتلا یے کہ قید کس کو کہتے ہیں۔ دقیقت یہ ہے کہ قید جس خلاف طبع کو کہتے ہیں۔ اور جو جس خلاف طبع نہ ہواس کو قید ہرگز نہ کہیں گے ورنہ پا خانہ میں جو آدی پردہ کر کے بیشتا ہماں کو بھی قید کہنا چا ہے کیونکہ پا خانہ میں آ دی تمام آ دمیوں کی نگا ہوں سے چھپ جاتا ہے گراس کو کو گی قید نہیں کہتا۔ کہ آج ہم بھی اتی دیر قید میں رہے۔ ورنہ فرض کرو جاتا ہے گراس کو کو گی قید نہیں کہتا۔ کہ آج ہم بھی اتی دیر قید میں رہے۔ ورنہ فرض کرو بہر یہا داراس پا خانہ میں کی کو بلا ضرورت بند کردیا جائے کہ باہر سے زنجیر لگا کمیں اورا کیک بہر یہ اوراس سے کہدویا جائے کہ باہر سے زنجیر لگا کمیں اورا کیک بہر یہ اوراس صورت میں بذکر نے والے پرجس بھا کا مقدمہ قائم ہوسکتا ہے۔ بتلا ہے ان وراس صورت میں بند کرنے والے پرجس بھا کا مقدمہ قائم ہوسکتا ہے۔ بتلا ہے ان دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلی صورت میں جس خلاف

طبیعت نہیں، اوردوسری میں خلاف طبیعت ہے۔ پس ٹابت ہوا کہ طلق جس کو تیہیں کہہ سکتے بلکہ جس خلاف طبع کو قید کہتے ہیں۔ پس آپ کو پہلے یہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان عورتیں جو پردہ میں رہتی ہیں۔ وہ ان کی طبیعت کے موافق ہے یا خلاف اس کے بعدیہ کہنے کاحق تھا کہ پردہ قید ہے یا نہیں۔ میں آپ کو مطلع کرتا ہوں کہ پردہ مسلمان عورت کے لئے ہوں کہ پردہ مسلمان عورت کے لئے کیا امر طبعی ہے۔ لیونکہ مسلمان عورت کے لئے کیا امر طبعی ہے۔ لیذا پردہ جس موافق طبع ہوا۔ اور اس کو قید کہنا غلط ہے ان کی حیاء کا مقتضا یہی ہے کہ پردہ میں مستورر ہیں۔ بلکہ اگران کو باہر پھرنے پر مجبور کیا خبائے۔ یہ خلاف طبع ہوگا اور اس کو قید کہنا چاہے۔ یہ خلاف طبع ہوگا اور اس کو قید کہنا چاہے۔ یہ خلاف طبع ہوگا اور اس کو قید کہنا چاہے۔ یہ خلاف طبع ہوگا اور اس کو قید کہنا چاہے۔

ایک اور جواب

مولانا امرتسري لكھتے ہيں:

عورتوں کو گھروں میں قیدر کھنے کا کوئی تھم شریعت اسلام میں نہیں۔ تھم صرف بے

ہے کہ غیر محرموں سے جن سے نکاح درست ہے اپنے آپ کو چھپا تیں کہ وہ دیکھ کر
فریفتہ نہ ہوں۔ یا کم سے کم انہیں براخیال پیدا نہ ہوتا کہ زناکاری حی المقدور بندر ہے
گویا مطلب کسی تا ئید کامختاج نہیں تا ہم اپنے ساجی دوستوں کی خاطر سوامی جی کے
قول سے اس کی تا ئید دکھاتے ہیں تا کہ ساجیوں کو پنڈت جی کی کمالیت کا اعتراف ہو
کہ جس بات کوخود بی بڑے مبالغہ سے بیان کرتے ہیں۔ اگر وہی تھم اسلام میں
دیکھیں تو ہیسا ختہ اعتراض سوجھ جاتا ہے۔ لیس سنو! پنڈت جی کا پر مان ہے۔
دیکھیں تو ہیسا ختہ اعتراض سوجھ جاتا ہے۔ لیس سنو! پنڈت جی کا پر مان ہے۔
دیکھیں تو ہیسا ختہ اعتراض سوجھ جاتا ہے۔ لیس سنو! پنڈت جی کا پر مان ہے۔
دیکھیں تو ہیسا ختہ اعتراض سوجھ جاتا ہے۔ لیس سنو! پنڈت جی کا پر مان ہے۔
دنانہ مدرسہ میں پانچ برس کا لڑکا اور مردانہ پاپ شالا (مدرسہ) میں پانچ
برس کی لڑکی بھی نہ جانے پائے۔ (ستیار تھ صف ۲۳ ، سملاس سے نہر س)۔''

''عورت مردوں کا مندروں میں میل جول ہونے سے زنا کاری، اڑائی،
کھکیڑااور بیاریاں وغیرہ پیدا ہوتی ہیں۔''(ستیارتھ پرکاش صفحہ ۴۱۹)
کوئی پنڈت تی سے پوچھے اتنا پر ہیز کیوں ہے کہ پانچ پانچ برس کی اڑکی اور
لڑ کے بھی آپس میں نہ ملیں۔اس عمر میں ان کو ہوش ہی کیا ہوگا؟ تو شاید (شاید کیا
یقینا) پنڈت جی بہی کہیں گے کہ مردو عورت کی مثال سیڈلیٹر پوڈر کی ہوتی ہے جوالگ
الگ تو پھنیں ال کر جوش پیدا کرتی ہے ہے۔

بیسب کہنے کی باتیں ہیں ہم ان کوچھوڑ بیٹے ہیں جب آنکھیں چار ہوتی ہیں محبت آبی جاتی ہے اور سنے! سوامی جی اور منوجی کیار مان دیتے ہیں؟

"ساری اندر بول (عورتول) کو بناء سے بس میں رکھا۔ اندر بول کو بڑے قاعدہ سے قابو کرنا چاہئے اندر بول کی کشش باہمی تعلق سے ہوتی ہے۔ چنا نچے منوجی نے فر مایا ہے اندر یال اس قدر زبردست ہیں کہ مال، سال اورلڑ کی وغیرہ کے ساتھ بھی ہوشیاری سے رہنا چاہئے دوسرول کوتو کیا کہنا۔ " (اُبِدیش مجری صفحہ کا)
سوای جی نے اس آئیت پرغور نہیں کیا:
و کلا تَبَوَّ جُنَ تَبَدُّ جَ الْجَاهِلَةِ الْاُولِلَى.

ترجمہ بے دین کے طریق سے باہر نہ لکلا کروجیسے پہلے کفر کی حالت میں لکلا کرتی تھیں۔''

سوامی جی اگر آج زندہ ہوتے تو ہم انہیں ان عورتوں کا حال دکھاتے جوزیوراور لباس سے آراستہ و پیراستہ ہوکر مازاروں میں پھرتی ہیں اور جواس وقت جوان سے لے کر بوڑھے بازاری دکا نداروں پر بہو جب پر مان منوجی حالت گزرتی ہے۔ان کی زبانی داستان سنواتے۔ ساجی اگر چاہیں تو ہم ان نیم مقتولوں کی طرف سے ( بحکم نقل کفر کفر نباشد) مختصر سے لفظوں میں ادائے مضمون کردیتے ہیں۔ ناظرین معاف رکھیں۔ سنو! کوئی اس وقت آہ و بکا کرتا ہوا کہتا ہے

" إے يه زلف سياه وس منى تاكن بن ك

كوكى چلاتا بواكبتاب:

د کیمو اس چشم یار کی شوخی جب کسی پارسا سے لڑتی ہے

كوئى اسىخ دردكى كمانى يون شروع كرتاب:

مارا الممزه کشت و قضا را بهانه ساخت

خود سوئے ماندید و حیارا بہانہ ساخت

ترجمه: جمیں اپنی اداسے ذیح کرڈ الا اور قضاء کا بہانہ بنالیا۔خود ہاری طرف نہ دیکھااور حیا کو بہانہ بنالیا۔

معا در سی در بها مدیا میاد. کسی کو یہی سوجھتی ہے:

ہم ہوئے تم ہوئے کہ میرہوئے . ان بی زلفوں کے سب اسیر ہوئے

اگران سے کہیں بھائیو! اپنی نگاہیں نیجی رکھوتو اس کاوہ معقول جواب دیتے ہیں۔

سنواوه کہتے ہیں ۔

کون رکھتا ہے بھلا ایبا جگر دیکھیں تو یار ہو سامنے دیکھے نہ ادھر دیکھیں تو

اوراگران کوزیاده بی دق کرتے ہیں تو وہ اور بھی مگر جاتے ہیں اور منہ پھٹ ہو

كر كهني لك جات بي - \_

بل بے خود بنی زاہد! کہ تیرے دیکھنے کو مع کرتا ہے لو یہ اور تماشا دیکھو

غرض جتنے منہ اتنی ہاتیں۔ حق تو یہ ہے کہ الیمی ہاتوں کے اظہار میں بازاری
آدمی کسی قدر معذد ربھی ہیں کیونکہ \_
دیدار مے نمائی و پر ہیز ہے کئ
بازار خویش و آتش ماتیز میکنی

بورار الله! انبی خرابیوں کے مٹانے کو بانی فطرت نے جوانسان کی فطرت سے بورا پوراداقف ہے۔ انسانی فطرت کا لحاظ رکھ کرار شادفر مایا ہے:

وَلَا يُبُدِيْنَ زَيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَصْرِبُنَ بِخُمُرِ هِنَّ عَلَى

جُيُوبِهِنَّ.

ترجمہ عورتیں اپنی زیب وزینت چیرہ کو ظاہر نہ کریں۔ سوائے استے

کے جو کسی طرح حیپ نہیں سکتی (جیسے برقعہ) اور بازار میں چلتے دقت

کیڑوں سے اوراو پرایک بھاری چا درلیا کریں۔ (حق پرکاش)

یہ تو پرانے وقتوں کے شعر اور کہاوتیں ہیں اب جب عورت باہرتکلتی ہے تو

برمعاش لوگ جوآوازیں کہتے ہیں اورگندی فلمی گیت گاتے ہیں خداسنے کو نہ دے۔

برمعاش لوگ جوآوازیں کہتے ہیں اورگندی فلمی گیت گاتے ہیں خداسنے کو نہ دے۔

(ایداد اللہ انور)

ایک اور جواب

حق تعالی نے لڑکوں کو دنیا کی زینت بٹلایا ہے لڑکیوں کو بیان نہیں۔ اس کی وجہ یا
تو یہ ہے کہ لڑکیوں کو خودتم نے بھی بے حقیقت سمجھ رکھا ہے کیونکہ لوگوں کولڑکوں سے
زیادہ خوشی ہوتی ہے اورلڑکیوں کو قرعو ما وبال سمجھتے ہیں تو تمہار سے نزدیک وہ کیا خاک
زینت دنیا ہوں گی دوسر انکھ لڑکی کے ذکر نہ کرنے میں بیہ ہے کہ حق تعالی نے بیہ جلا دیا
کہ لڑکیاں زینت دنیا بھی نہیں ہیں بلکہ محض زینت خانہ ہیں۔ اگر وہ بھی زینت دنیا
ہوتیں تو حق تعالی ان کو بھی یہاں ذکر فرماتے ۔ پس صرف لڑکوں کو زینت دنیا فرما یا اور
لڑکیوں کو ذکر نہ فرمایا اس کی دلیل ہے کہ لڑکیاں دنیا کی زینت نہیں ہیں۔ کیونکہ عرفا

زینت دیناوہ مجھی جاتی ہے جومنظر عام پرزینت بخش ہواور وہ ایسی زینت نہیں ہیں کہ تم
ان کو ساتھ لئے پھرواور سب دیکھیں کہ ان کے ای لڑکیاں ہیں اور ایسی آراستہ ہیراستہ
ہیں۔ بلکہ وہ محض کھر کی زینت ہیں یہاں سے پردہ کی دلیل کی طرف اشارہ نکل آیا۔
دوسر کے لغت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ عورتوں کا پردہ کرایا جائے کیونکہ
اردو میں عورت کوعورت کہتے ہیں جس کے معنی لغت میں چھیانے کی چیز کے ہیں تو
اس کے ساتھ یہ کہنا کہ عورت کو پردہ نہ کراؤ۔ ایسا ہے جیسا یوں کہا جائے کہ کھانے کی
چیز کو نہ کھاؤ۔ پہننے کی چیز کو نہ پہنو۔ اور اس کا تو ہونا ظاہر ہے کہ عورتوں کا پردہ کراؤ۔
ان کوعورت کہنا خوداس کی دلیل ہے کہ وہ پردہ میں دہنے کی چیز یں ہیں۔

ایک ترقی یافتہ کہتے تھے کہ مورتیں پردہ کی وجہ سے ترقی علم ہے رکی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں اس واسطے تو ان چھوٹی قو موں کی عورتیں جو پردہ نہیں کرتیں بہت تعلیم یافتہ ہوگئی ہیں۔ یہ جواب من کروہ خاموش ہی تو رہ گئے۔

اصل بات بیہ کے کتھلیم یافتہ ہونے میں پردہ یا بے پردگی کوکوئی وخل نہیں۔ بلکہ اس میں برداد خل توجہ کو ہے۔

اگر کسی قوم کی عورتوں کو تعلیم پر توجہ ہوتو وہ پر دہ میں بھی تعلیم دے سکتے ہیں ورنہ بے پردگی میں بھی کچونہیں ہوسکتا۔ بلکہ غور کیا جائے تو پر دہ میں تعلیم زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ تعلیم کے لئے میسوئی اور اجتماع خیال کی ضرورت ہے۔ اور وہ گوشہ تنہائی میں زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ اس واسطے مرد بھی مطالعہ کے لئے گوشہ تنہائی تلاش کیا کرتے ہیں جیسا کہ طلباء کو اس کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ لیس عورتوں کا پر دہ میں رہناتو علوم سے سیاسی کہ طلباء کو اس کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ لیس عولتوں کی مقلیں کیا ہوئیں جو پر دہ کو تعلیم کا منافی سیجھتے ہیں۔ ہاں علوم تجارت کے لئے سیر وسیاحت کی البتہ ضرورت ہے مگر عورتیں ناقص احق اور کم حوصلہ ہیں۔ ان کے لئے سیر وسیاحت سے تجربے میں حقیق عورتیں ناقص احق اور کم حوصلہ ہیں۔ ان کے لئے سیر وسیاحت سے تجربے میں حقیق عورتیں ناقص احق نہ ہوگی بلکہ آزادی اور شرارت بوسطے گی۔ اس لئے شریعت نے لینی اخلاقی ترقی نہ ہوگی بلکہ آزادی اور شرارت بوسطے گی۔ اس لئے شریعت نے لینی اخلاقی ترقی نہ ہوگی بلکہ آزادی اور شرارت بوسطے گی۔ اس لئے شریعت نے

عورتوں کے ہاتھ میں طلاق نہیں دی۔ کیونکہ یہ ایسی کم حصلہ ہیں کہ ذرائی بات پر ایسی ہے۔ وہ بھی ہزاروں میں سے ایک ورنہ زیادہ تو ایسے بی مرد ہیں جوعورت کی بہت بڑی بات پر طلاق کا قصد کرتا ہے۔ وہ بھی ہزاروں میں سے ایک ورنہ زیادہ تو ایسے بی مرد ہیں جوعورت کی بہتیزیوں پر مبینہ شوہر کو بہتیزیوں پر مبینہ شوہر کو طلاق دے کرئی شادی کیا کر تیں۔ اورا گرعورتوں کے لئے بہی سیر وسیاحت کافی ہے کہ این گھر میں چل پھر لیا کریں۔ جن تجر بوں کی ان کو ضرورت ہے وہ گھر میں رہ کربی ان کو حاصل ہو سکتے ہیں بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ نظر تھیقت میں سے دیکھے تو مردوں کو بھی اس کی ضرورت نہیں۔ اگر سیر وتماشہ چا ہے ہوتو وہ بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ دل کی آئھوں سے دیکھے لوتم کو اینے اندر ایسا تماشا نظر آئے گا کہ دنیا کے بھول دل کی آئھوں سے دیکھے لوتم کو اپنے اندر ایسا تماشا نظر آئے گا کہ دنیا کے بھول سے والی سے استعناء ہوجا ہے گا۔

متم است گر موست کشد که بیر سر دیمن درآ توزغنچه کم ندمیدة دردل کشا بچن درآ چول کوئے دوست بست بعراچه عاجت است خلوت گزیده رابه تما شاچه عاجت است

> ایک اور جواب مردد ل کوتویه تیم فرمایا:

قل للمؤمنين يفضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. لينى آپ مؤمنين سے كهدو يحتى كدائي نگابوں كو نتى ركيس اور اپنى شرمگابوں كى حفاظت كريں۔ شرمگابوں كى حفاظت كريں۔ اور عورتوں كے لئے يہ بحى حكم فرما يا اوراس پراضا فہ بحى فرمايا: ولا يبدين زينتهن. لينى بناؤسنگار كے اعضاء ظاہر ندكريں۔ اورظاہرہے کہ بناؤسنگار کاعضو وہ ہے جوا کٹر کھلار ہتاہے جب اس کا اظہار بھی اجنبیوں کے سامنے جائز ہوگا۔ بھی اجنبیوں کے سامنے جائز نہیں تو باقی تمام بدن کا تو کیسے جائز ہوگا۔

اوردوسرےمقام يرارشادے والقواعدمن النساء التي لايوجون نكاحاً فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. ليني جوعورتیں بوڑھی ہیں وہ اگراینے زائد کیڑوں کوا تار کرر کھ دیں جیسے او پر تلے کیڑے مول اوراد پرکا کیڑاا تارد بےبشر طیکہ بدن طاہر نہ موتو کی حرج نہیں لیکن اس حالت میں بھی اپنے اعضاء زینت کوظا ہرنہ کریں۔مثلاً گردن، کان کہان میں زیور پہنا جاتا ے اور ارشادے وان مستعفف خیر لهن . تعنی ان زائد کیروں کا تار کرر کھنے ے بھیں توان کیلئے زیادہ بہتر ہے۔ پس جب بوڑھیوں تک کے لئے بیٹم ہے تواے لڑ کیو اور اے جوان عورتو! تم کو کہاں عجلت ہوگئ کہ دور دور کے رشتے داروں کے سامنے بےمحابا آ جاؤ۔حضور ﷺ کی ذات سے زیادہ تو کوئی معصوم وتحفوظ نہ ہوگا۔ حضور خود اپنے سے عورتوں کو پردہ کراتے تھے۔ اور اس سے بیابھی معلوم ہو گیا کہ آجكل جوبعضے نوتعليم يافتہ كہتے ہيں كه برده ضرورى نہيں ہے اور ايسا برده قرآن و حدیث سے ثابت نہیں محض غلط ہے۔ بات بیہ کدان لوگوں نے قر آن وحدیث کو و يکھا ہی نہيں۔بس ديکھا کيا ہے کوئی اخبار ديکھ ليا اگر پچھ عربی پڑھی ہے تو مصری اخبار و کھے لیا۔خوب مجھلو کہ یہ پردہ جو آ جکل مردج ہے بیقر آن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے چنانچہ صدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک عورت نے حضور علیہ کو پردہ کے بیچھے سے خط دیا۔اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضورا پنے سامنے عورتوں کونہ آنے دیتے تھے۔اور قرآن او پر گزراہے پھر جب کہ حضور خود سے پروہ كروائين توكون ساپير باوركون سارشته دار بجس سے بعجابی جائز ہوگی۔خواہ کوئی خالو ہو یا پھو بھا دادالگتا ہو، یا بچپا اگر محرم نہ ہو وہ اجبی ہے، بڑا ظلم وستم ہے کہ عورتوں کواس کی پچھ پرواہ نہیں ہے ہم نے مان کہ تمہارادل پاک ہے کیکن تم کودوسرے

کی کیا خبرا گر کہو کہ دوسرا بھی یاک ہے تو توبہ خدا اور سول کوتم نے ظالم قرار دیا۔ کہ باوجود کہ یہ پاک تھا پر بھی اس سے بردہ کا حکم دیا۔ اگر میہ پاک صاف ہوتے توحق تعالی ضروران کا نام لکھ دیتے کہ فلال مخفی یاک ہے۔ یا در مکو افٹد تعالی کوسب خبر ہے کہ کون یاک ہے اور کون نہیں ہے۔ انبیاء سے زیادہ یاک تو کوئی نہیں موسکتا ہے۔ يوسف عليه السلام باوجود ني مونے كفرماتے بين:وصا ابرى نفسى ان النفس لا مارة بالسوء الا مارحم ربي. كيني مين اسي تفس كوبري نبيل كرتا بول بفس تو بری بات کا تھم کرنے والا ہی ہے مجرجس پرمیرارب رحمت فرمادے وہ مشتی ہے۔ اب بتلائے کہ س کا منہ ہے جو کے کہ میرانفس یاک ہے جھے کو برا وسوسنہیں آتا اور اگرابیا اتفاق ہوتا ہے تو دہ فارض حالت ہے جو کے کہ میرانفس یاک ہے مجھ کو برا وسوسنيس آتاكدانهول في جب ديكها كدان كووسوسنيس آتا- يويوس مجهكه مارا نفس مزکی ہوگیا ہے کہ انہوں نے غیرمحرم کے اختلاط میں کوئی باک نہیں کیا۔اور پھر کسی فتنه میں مبتلا ہو گئے ۔خواہ وہ فتنہ قلب ہی ہو۔اور پیکارگز اری شیطان کی ہے کہ اس تر كيب سے كہاں سے كہاں تك لايا۔ اى واسط حق تعالى نے اول سيتد بير بتائى كەنگاه نیجی رکھو۔اگر بصر ورت تم کوکسی غیرمحرم کےسامنے آتا پڑے تو نگاہ بیجی اور کیڑوں میں لیٹ کرآؤ۔ یہ نگاہ بظاہر ہے بہت خفیف کیکن اصل تمام پھل چھول کی یہی ہے۔ جیسے ز کام ہے کہ بظاہر بہت ملکی بیاری ہے کیکن سینکڑوں بیار بوں کا منشاء ہوجا تا ہے۔اس طرح نظر بھی ہے اگر بی بر گڑئی تو آئندہ امن اٹھ کیا ای واسطے اول ای کوروکا ہے۔ دیکھونی کی بیبوں سے تو زیادہ کوئی عورت نہیں ہوسکتی میں تم کوقصہ سنا تا ہوں جس سے تم کواندازه موگا که پرده کس درجه ضروری ہے:

حضرت عبدالله بن مکتوم رضی الله عندایک تابینا صحابی بیں ۔وہ ایک مرتبه حضور کی خدمت میں آئے۔ از واج مطہرات میں سے غالبًا حضرت عائشہ رضی الله عنها بیٹھی تھیں ۔حضور نے عائشہ رضی الله عنها بیٹھی تھیں ۔حضور نے

فرمایا کتم پرده میں ہوجاؤ انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ وہ اندھے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں:

افعمیا وان انتما لستما تبصرانهٔ (ترمذی ۲۷۷۸، ابو داو د ۱۱۲) کینی کیاتم بھی اندھی ہواس کودیکھتی نہیں ہو۔

دیکھوحضور کی بیویاں امہات المؤمنین ، دوسری طرف تابینا صحابی ، بھلا یہاں کون سے دسوسہ کا اختال ہوسکتا ہے مگر پھر بھی کس درجہ اہتمام کرایا۔ (العفة ص 4) آیت کا ترجمہ

اورسوال کرتے ہیں تھے ہے جیش سے کہہ وہ ناپا کی ہے کہ کنارہ کرعورتوں کو نگا حیض کے اور مت نزویک جاؤان کے پہاں تک کہ پاک ہوں۔ لیس جب نہالیں کہ جاؤان کے پاس اس جگہ سے تھم کیاتم کواللہ نے پیمیاں تمہاری تھیتیاں ہیں واسطے تمہارے یس جاؤ کھیت اپنے ہیں، جس طرح جا ہو۔ (آیت ۲۱۸-۲۱۸)

> قرآن میں عورت کو کھیت سے تشبیہ دینا اعتراض (پاڈیت دیا تندسرسوتی کا اعتراض)

ایام حیض میں مجامعت نہ کرنے کا تھم تواچھا ہے لیکن عورت کو کھیت سے مشابہت دینا اور یہ کہنا کہ جس طرح چاہو۔ ان کے پاس جاؤ۔ انسان کی شہوت مجر کانے کاموجب ہے۔

جواب: کیمامور کھ (بیوتون) ہوہ منش (آدمی) جواپنا گھرشیشوں کا بنا کرووسروں پر پھر برساتا ہے۔ ساجیو! سوامی جی کیسے پکش پائی متعصب ہیں کہ جس قتم کا استعارہ وہ خود بولتے ہیں۔ ای قتم کے استعارے والا کلام اگر قرآن میں ان کو نظر آجاتا ہے تو فور آمعترض ہوتے ہیں۔ "عورت مردکودهیان رکھنا جا ہے کہ ویرج ( نطفہ ) کو بے بہا مجھیں جو كوكى اسبيش قيت چيز ( نطفه ) كوبيكاني عورت ، رندى ، يابر مردول ک صحبت میں کھوتے ہیں وہ بڑے بے مقل ہوتے ہیں۔ کیونکہ کسان یا مالی جابل ہو کر بھی اینے کھیت یا ہاھیجہ کے سوائے اور کہیں جے نہیں بوتے۔جبکہ معمولی ج اور جامل کا ایبادستورے تو جو مخص سب سے اعلی انبانی جم کے درخت کے نیج کو برے کھیت میں کھوتا ہے وہ بھاری بوقوف کہلاتا ہے کیونکہ اس کا پھل اس کونہیں ملتا۔

(ستيارته صفحه ۱۵ اسملاس، نمبر۱۳۲) ـ"

بتلائية! اس عبارت ميس كهيت كس كوكها ب اور درخت كس كو؟ كيول جي إسيح ہے؟ تا یاک باطنوں کو علم نہیں ہوتا۔ ( مجوم کاصفح ۵۲)

ہاں اب یادآیا کہ سوامی جی اس فقرہ پر'' جاؤا ہے کھیت میں جس طرح جا ہو'' کیوں ناراض ہیں ۔ پنڈت جی نے تو عورت کو محیتی اس درجہ تک کہاتھا کہ اگر مرد کے نطفہ میں کمزوری ہوتو دوسرے ہے اولا و لے کر خاوند کی دارث کرسکتی ہے۔ چنانچیہ آپ لکھتے ہیں:

''جب خادنداولا دپیدا کرنے کے ٹا قابل ہو، تب اپنی عورت کواجازت دے کہا سے نیک بخت اولا د کی خواہش کرنے والی عورت تو مجھ سے علاوہ دوسرے خاوند کی خواہش کر (ساجیواعمل کرولو جانیں) کیونکہ اب مجھ سے اولا دنہیں ہوسکے گی۔ تب جورت دوسرے کے نیوگ کرے اولاد پیدا کرلے۔"(ستیارتھ برکاش مفیم ۱۵، سملاس ۱: نمبر ۱۳۸)۔" قرآن شریف نے برا غضب کیا کہ سوامی جی کی اس ترقی کوروک کر صرف خادندول کی تھیتیوں میں جانے کی اجازت بخشی ہےاور یمی بروا گناہ ہے۔ مجھ میں ایک عیب بوا ہے کہ وفادار ہوں میں

ان میں دو وصف ہیں بدخود بھی بدکام بھی ہیں (حق یرکاش)

غیر فطری فعل اپنی بیوی ہے بھی حرام ہے فعن: (جاوید غامدی کا عتراض)

اسلام میں ہم جس پری جائزے۔

**جواب:** قرآن س ہے:

وَتَسَذَرُوُنَ مَسَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنُ أَزْوَاجِكُمْ. لقظمن ازواجكم ميں صرف مِن اصطلاحی الفاظ میں بیانی بھی ہوسکتا ہے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ تمہاری خوابش نفسانی کے لئے جواللہ نے ہویاں پیدافر مائی ہیں تم ان کوچھوڑ کراہے ہم جنس مردون کی شہوت نفس کا نشانہ بتاتے ہو جو خبافت نفس کی دلیل ہے اور بیریمی ہوسکتا ب كصرف مسئ كومعيض كے لئے قراردي تواشاره اس طرف موكا كة تهارى بيبيوں كاجومقام تمہارے لئے بنايا كيا اور جوام فطرى ہے اس كوچھوڑ كربيو يوں سے خلاف فطرت عمل کرتے ہوجو کے قطعاً حرام ہے۔ غرض اس دوسرے معنی کے لحاظے بيدستلى عابت موكيا كدايى زوجه سے خلاف فطرت عمل حرام ب-حديث من رسول الله علي في السيخف برلعنت فرمائي ہے۔ نعوذ بالله منه (روح المعاني) بائبل میں بھی ہم جنس پرتی اور لواطت کرنے والے کوسنگسار کرنے کا اب بھی

حرمت لواطت کی وجہ

الیی عادت ہے نسل انسانی کی بیخ تمی ہوتی ہے اس طریق ہے گویا انسان نظام اللی کو بگاڑ کراس کے خالف طریقے سے قضائے حاجت کرتا ہے اس وجہ سے ان افعال كابرااور ندموم ہونالوگوں كى طبيعتوں ميں جم كمياہے فاسق فاجرايسے افعال كرتے ہیں لیکن ان کے جواز کا اقرار نہیں کرتے اگر ان کی طرف ایسے افعال کی نسبت کی جائے تو شرم وحیاء سے مرجانا گوارا کرتے ہیں ہاں جوشع فطرت سے جدا ہو گئے ہوں تو ان کو پھر کسی کی حیاباتی نہیں رہتی اور بر ملاوہ ایسے افعال عمل میں لاتے ہیں۔

www.KitaboSunna

### حكمت جوازطلاق

اعتراض: (عيمائيون كااعتراض)

عیسائی ندہب میں عورت کو صرف زنا کاری کی وجہ سے خاوند طلاق دے سکتا ہے جبکہ اسلام میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں جو کہ عورت پرظلم ہے۔

جواب: واضح موكمطلاق عربي لفظ ہے جس كے معنی اردوزبان ميں كھولنے يا چھوڑ دينے كے ہيں اور اصطلاح شريعت اسلام ميں مردكا اپنے عورت كو اپنے تكاح سے خارج كردينا ہے۔ جس كا مطلب تفصيل ذيل سے بخوبي معلوم موگا۔

مسلمانوں میں نکاح ایک معاہدہ ہے جس میں مرد کی طرف سے اسلام اور مہراور
نان ونفقہ وحس معاشرت شرط ہے اور عورت کی طرف سے عفت اور پاک دامنی اور
نیک چلنی اور فرمانبرداری کے عہد شرائط ضروریہ ہیں اور جسیا کہ دوسرے تمام
معاہدے شرائط کے ٹوٹ جانے سے قابل فنخ ہو جاتے ہیں ایسا ہی یہ معاہدہ بھی
شرطوں کے ٹوٹ نے بعد قابل فنخ ہو جاتا ہے صرف یہ فرق ہے کہ اگرم مرد کی طرف
سے شرائط ٹوٹ جائیں تو عورت خود بخو د تکاح توڑنے کی مجاز نہیں جسیا کہ وہ خود بخو د
تکاح کرنے کی بجاز نہیں بلکہ حاکم وقت کے ذریعہ سے تکاح کو تو ڑسکتی ہے جسیا کہ وہ
کے ذریعہ سے نکاح کراسکتی ہے اور یہ کی اختیار اس کی فطرتی شتا لکاری اور نقصان عقل
کی وجہ سے ہے لیکن مرد جسیا کہ اپنے اختیار سے معاہدہ تکاح کا با ندھ سکتا ہے ایسانی
عورت کی طرف سے شرائط ٹوٹے کے وقت طلاتی دینے میں بھی مردخود مختار ہے۔

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سویہ قانون فطرتی قانون سے جوعنقریب مٰدکور ہوتا ہے مناسبت اور مطابقت

ر کھتا ہے گویا کہ اس فطری قانون کی عکسی تصویر ہے۔ کیونکہ فطرتی قانون سے اس بات كوتسليم كرليا ہے كه ہرايك معاہدہ شرائط مطے شدہ كے فوت ہونے سے قابل نسخ ہوجا تا ہے اورا گرفریق ٹانی فنخ ہے مانع ہوتو وہ اس فریق پرظلم کررہاہے جونقدان شرائط کی وجدے سے عبد کاحق رکھتا ہے۔ اس جب ہم سوچیں کہ نکاح کیا چیز ہے تو بجزال کے اور کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی کہ ایک پاک معاہدہ کی شرائط کے پنچے دوانسانوں کا زندگی بسر کرنا ہے اور جوفخص شرا لطافئنی کا مرتکب ہووہ عدالت کی رد سے معاہدہ کے حقوق سے محروم رہنے کے لائق ہو جاتا ہے اور اس محرومی کا نام دوسر کے لفظول میں طلاق ہے ہیں جس مطلقہ کی حرکات سے محض طلاق دہندہ پر کوئی ہدا تر پہنچا یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک عورت کسی کی منکوحہ موکر نکاح کے معاہرہ کوکسی ابنی بدچلنی وغیرہ سے تو رو بے تو وہ اس عضو کی طرح ہے جو گندا ہو گیا اورسر گیا۔ یا اس دانت کی طرح ہے جس کو کیڑے نے کھالیا اورایے شدیدورد سے ہروفت تمام بدن کو ستاتا اور د کھ دیتا ہے تو اب حقیقت میں وہ دانت دانت نہیں ہے اور نہ وہ متعفن عضو حقیقت میں عضو ہے اور سلامتی اس میں ہے کہ اس کوا کھاڑ دیا جائے اور کاٹ دیا جائے اور پھینک دیا جائے بیسب کارروائی قانون قدرت کے موافق ہے۔عورت کا مردے ایساتعلق نہیں ہے جیسے اپنے ہاتھ اور پاؤل کالیکن تا ہم اگر کسی کا ہاتھ یا پاؤل کسی آفت میں مبتلا ہو جائے کہ اطباءاور ڈاکٹر کی رائے اس پراتفاق کرلے کہ زندگی اس کے کاٹ دینے میں ہے تو بھلاتم میں سے کوئی ہے کہ ایک جان بچانے کے لئے اس کے کاف دیتے برراضی نہ ہو ہی اگر ایسا ہی کسی کی منکوحہ اپنی بدچکنی اور کسی شرارت سے اس بروبال لائے تووہ ایساعضو ہے کہ جرا ممیا ہے اور سڑ گیا ہے اور اب وہ اس کاعضونہیں ہےاس کو کا اور کھرسے باہر چھنیک دے ایسا نہ ہو کہ اس کا زہر اس كے سارے بدن ميں پہنچ جائے اور تخفے ہلاك كروے۔ پھراگراس كائے ہوئے اورز ہر یلےجسم کوکوئی پرندہ یا درندہ کھالے تواس کواس سے کیا کام کیونکہ وہ جسم تواس

وقت سے تیراجسم نہیں رہا جبکہ اس نے اس کو کاٹ کر پھینک دیا۔ (المصالح العقلیہ)

طلاق کے بعددوسری جگہ نکاح کرے پہلے مردے نکاح کرنے پراعتراض (عيسائيون كااغتراض)

اگر کسی مسلم مومن کی مسلم مومن بیوی طلاق کے بعد پھرسے اپنے پہلے والے مومن ملم شوہر کے ساتھ رہنے کوراضی ہوتو کیونکراس عورت کو کس غیر مرد کے ساتھ کچھ وقت کے لئے رہنا واجب اور مناسب ہے؟ جو کد سراسر بی زنا کاری اور حرام کاری اور خدا کی نظر میں گناہ کبیرہ اور نایا کی اور زنا کاری ہے۔ کیا یاک خدا ایسے

گھنونے حیوانی اور شیطانی تعل کی اجازت دے سکتاہے۔' جواب: سووہ پھرانے ان ماروں پرمرنے لگی جن کابدن گدھوں کاسابدن

اورجن كالزال گهوژوں كاسالزال تھا۔ (حزتی امل ۲۰:۲۰) \_جبكه خدایا كاوراس کا ہرا کیے بخن یاک ہے۔ (امثال ۵۰۳۰) یو بائبل کی ان دونوں باتوں کے پیش نظر ایسے بدترین، قابل تفرین شرافت ہے گرے ہوئے، گندے، نایاک، سرایانجس، نہایت مذموم اور بہت گھنا ؤنے الفاظ الہام اور وحی الٰہی ہو سکتے ہیں؟

> کچھ اس قدر تھی گرمی بازار آرزو دل جو خریدتا تھا اسے دیکھتا نہ تھا

سب سے پہلے میہ بات ماعت فرما ہے کددین اسلام میں نکاح کے کہتے ہیں؟ توشیخ الاسلام حضرت علامه شبیراحمد عثاقی قرآن باک کی سورة النسآء کی آیت نمبر۲۲ کے تحت دوسرے فائدہ میں تحریر فرماتے ہیں:

(۱) لینی جن عورتوں کی حرمت بیان ہو چکی ان کے سواسب حلال ہیں عار شرطوں کے ساتھ اول یہ کہ طلب کرولیعنی زبان سے ایجاب وقبول دونوں طرف سے ہوجائے۔ (۲) دوسری میرکہ مال دینا یعنی مہر دینا قبول

کرو۔ (۳) تیسری یہ کہ ان عورتوں کوقید پیس لانا اور اپ قبضہ بیس رکھنا مقصود ہوجیسا کہ زنا بیس ہوتا ہے بعنی ہمیشہ کے لئے وہ اس کی زوجہ ہو جائے چھوڑے بغیر بھی نہ چھوٹے مطلب یہ کہ کوئی ہرت مقرر نہ ہواس سے متعد کا حرام ہونا معلوم ہوگیا جس پر اہل حق کا اجماع ہے۔ (۳) چوتھی شرط جو دوسری آ تیوں ہوگیا جس پر اہل حق کا اجماع ہے۔ (۳) چوتھی شرط جو دوسری آ تیوں بیس نہ کور ہے یہ ہے کہ ختی طور پر دوسی نہ ہولیعنی کم سے کم دومرد یا ایک مرد موں نہ کرد ویورتیں اس معاملہ کی گواہ ہوں اگر بغیر دو گواہوں کے ایجاب و تبول اور دوورتیں اس معاملہ کی گواہ ہوں اگر بغیر دو گواہوں کے ایجاب و تبول ہوگا تو دہ نکاح درست نہ ہوگا ختائی ا

ہارے ہاں کی عورت کا کسی مرد کے ساتھ کچھ وقت کے لئے رہنا نکاح نہیں اس بات کی دلیل ہے کہ (مُحْصِنِیْنَ غُیْرَ مُسْفِحِیْنَ. یعنی قید بیس لانے کونہ ستی نکالئے کو) جب یہ معلوم ہو گیا تو اگر کسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ عدت پوری کرنے کے بعد دوسرے آ دمی سے نکاح کرستی ہے اگریہ آ دمی مرجائے یا خود طلاق دید ہے تو اس عورت کوعدت پوری کرنے کے بعد یہ اختیار ہے کہ اگر پہلے فاوند کے ساتھ نکاح کرنا چا ہے تو کرسکتی ہے شریعت بیس اس کی اجازت ہے مگر ایسا کرنا فرض ساتھ نکاح کرنا چا ہے تو کرسکتی ہے شریعت بیس اس کی اجازت ہے مگر ایسا کرنا فرض

یدفقہی مسائل ہیں علم کلام ہیں یہ زیر بحث نہیں لائے جاتے غور فرمائے کہ سیدتا معنرت موی علیہ السلام کے اباجان نے اپنے باپ کی بہن اپنی تھی چو بھی سے نکاح کیا تھا۔ چنانچہ تورات نے اسے اس طرح بیان کیا ہے:

اورواجب نبیں یعنی بیضروری نبیں کہ پہلے خاوند ہی کے ساتھ تکاح کرے۔

اور عمرام نے اپنے باپ کی جمن یو کبد سے بیاہ کیا اس عورت کے اس سے ہارون اورمویٰ پیدا ہوئے۔' (خروج ۲۰:۲۰)

حالا تکرتورات میں اس کے خلاف تھم ہے۔ ''اورتو اپنی خالہ یا پھو پھی کے بدن

کوبے پردہ نکرتا۔"(احبار ۱۹:۲۰)

ادراب یہود یوں مسیحوں اور مسلمانوں کے نزدیک کیو پھی سے نکاح کرنا ہر گز ہر گز جائز نہیں بہر حال ایسے فقہی اور فروعی مسائل نداہب میں مختلف ہوتے ہیں۔عقائدے مواقع میں ان پر کفتگونہیں کی جاتی بلکہ اصولوں پر کی جاتی ہیں۔

www.KitaboSunnat.com





# چوری کی سزامیں چورے ہاتھ کاٹنے اور زنا کی سزامیں شرمگاہ نہ کاٹنے کی وجہ **اعتداض**: (عیسائیوں کااعتراض)

چوری کی سزامیں چور کا ہاتھ کا منع ہواور زنا کی سزامیں زانی کی شرمگاہ کیوں نہیں کا نتے۔

جسواب: چورکی سزایس چور کا باته کا شاورز تا کی سزایس زانی کی شرمگاه نه كانا خداتعالى كى نهايت حكست ومصلحت يربني ب- كيونكه خداتعالى كى حكست اوراس کی رحمت اور اس کی مخلوق کی مصلحت میں جائز نہیں ہے۔ کہ ہر مجرم کا وہی عضو کا ٹا جائے جس سے اس نے گناہ کیا ہو کیونکہ اس طرح ہرا یک بدنظر کی آ کھے نکالی جاتی اور بری بات کے سننے والے کے کان کافے جاتے اور ہر بدزبانی کرنے والے کی زبان كائنى يرتى اور برايك ظلم سے طمانچه مارنے والے كے باتھ كائے جاتے۔ اوراس طرح کی سزامیں جوزیا دتی و تجاوز کرنا پرتی وہ پوشیدہ نہیں ہے کیونکہ اس میں عدم لحاظ مراتب ہوتا ہے اور خدا تعالی کے اسائے حسنی اور اس کی صفات عالید اور اس کے افعال حمیدہ اس امر کونہیں جا ہتے کیونکہ صدمقرر کرنامحض امن ہی کے لئے نہیں ہے ورنها گراس امر کا ارادہ ہوتا تو مجرم کوتل کرنا ہی لازم ہوتا حدمقرر کرنے سے مقصودخود مرتکب کو گناہ ڈانٹنا اور متنب کرتا اور سزا دینا اور آئندہ کے لئے عبرت ولا نامنظور ہے اور دور سے آ دی ایک کی سزا سے عبرت کڑیں اور نیز ریجھی کہ مجرم عذاب وسزا سے خالص توبه کی طرف رجوع کرے اور رہیجی که حد کی سزاے انسان کوعذاب آخرے یا د آ جائے اور مصالح بنی آ دم کو بھے کر بھی آئندہ بدیوں سے باز آ جائے اور بیمصالح قطع اعضاء كومقتضى نهيس مطلق سزا كومقتضى بين-

بھریہ بات کہ چور کے لئے ہاتھ کا ٹنا کیوں تجویز کیا تو اس میں ایک اور بات

ہے۔وہ یہ کہ چورچوری پوشیدہ طور پر کرتا ہے۔

جیما کہ سرقہ کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے چنا نچہ کہتے ہیں کہ فلال شخص فلال محض کی طرف چوری ہے دیکھا ہے جب کہ وہ اس کوخفیہ نظر سے دیکھا ہوا در نہ جا ہتا موکداس کوکوئی معلوم کرے۔ سوچوری کرنے والا پوشیدہ اور خائف رہتا ہے کہ مبادا اس سے کوئی واقف ہوتو بکڑا جائے اور جب وہ کوئی چیز اٹھا تا ہے تو اپنے آپ کو چھڑانے کے لئے بھا گنا اختیار کرتا ہے اور اس بھا گئے میں قوت ہاتھوں اور پاؤں سے ہوتی ہے کیونکہ دونوں ہاتھ انسان کے لئے ایسے ہیں کہ جیسا برندہ کے لئے اڑنے كدوباز وموت بي اورياؤل كادخل بعاكفي من ظاهر بهلى چوركا باته كالنے ك سزااس کی بازو سے تو ت کوکوتاہ کرنے اور دوبارہ چوری کرے تو اس کو بآسانی پکڑنے کے لئے ہے۔ جب پہلی دفعہ چوری کرے تو اس کا ایک باز وکا ٹا جائے تا کہ اس کی دوڑ دھوپ میں کمزوری واقع ہوجائے پھر دوسری دفعہ چوری کرے تواس کا ایک پاؤل قطع کیا جائے تا کہاس کے بھا گئے میں زیادہ کمزوری ہوجائے اور کوئی بھی اس کو بھا گئے نہ دے۔ اور اس کے بعد تیسری چوتی بار میں چوری کرنا اس کا ناور ہے اس طرح پھر تطع سزا میں تجویز نہیں کیا گیا۔اگرنا در ایسا کرے محبوں کیا جائے تا کہ لوگ اس كے دكھ سے آرام يا تيں۔

الله بدكهاس ميس سكساري تجويز عي ندموتي صرف درول بركفايت كي جاتي تو

اس کی وجہ ہے کہ چونکہ زنا سے نسب مل جاتے ہیں اور نسب مل جانے سے تعارف و شاخت اور دین کے زندہ کرنے کی امداد باطل ہوجاتی ہے اوراس میں ہلاکت کشت و جائی نسل انسانی لازم آتی ہے ہیں زنا کثر امور میں تل سے مشابہت رکھتا ہے لہذا اس کی بعض صورتوں میں قصاص سے تو بخ ، و سعبہ کی گئ تا کہ ایسافنظ کرنے سے اورلوگ رک جائیں اور دنیا میں امن واصلاح ہو کیونکہ اصلاح سے انسان عبادات اللی کی طرف رغبت کرتے ہیں اور عباوت اللی نعمائے اخروی حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ فرف رغبت کرتے ہیں اور مقبرا نالازم آتا ہے اور یہ امر خدا تعالی کی مکمت و صلحت کے برخلاف ہے کیونکہ خدا تعالی چاہتا ہے اور یہ امر خدا تعالی کی محمت و صلحت کے برخلاف ہے کیونکہ خدا تعالی چاہتا ہے کہولوں کی اولا دوذریت ان کی عورتوں سے بکٹر سے پیدا ہوں اور قطع شرم گاہ سے قطع نہوا۔ کہولوں کی اولا دوذریت ان کی عورتوں سے بکٹر سے پیدا ہوں اور قطع شرم گاہ سے قطع نسل لازم آتا ہے ، لہذا یہ امر مشروع نہ ہوا۔

نیز زانی کی شرمگا قطع کرنے میں بے ستری بھی ہے اور بیان ہو چکا ہے کہ سارے بدن سے جرم زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو پھرسارے جسم کوچھوڑ کرایک عضو کوسزادیا خلاف عدل تھالہذا عدل اس امر کا مقتضی ہوا کہ زانی کے سارے جسم کوسزادی جائے۔

کیااسلامی حدود و تعزیرات سخت دحشانه بیں؟

اعتراض: (عیمائیوں ادر ہندوؤں کا اعتراض)

اسلای تعزیرات بردی سخت اور وحشیانه بین ـ

جواب: آج کل متدن اقوام نے قصاص بالسیف کی جگہ بھانی تجویزی ہے یہ سی سخت ، موذی ہے کیونکہ اس میں روح نکلنے کے لئے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اور قل میں جان نکلنے کا راستہ ہوجا تا ہے۔ بھانی میں تڑ پنے کی وجہ سے زبان باہر نکل آتی ہے اور صورت بگڑ جاتی ہے اور ان سے زیادہ ممتدن اقوام نے ایک برقی کری تجویز کی ہے۔ جس پر بیٹے ہی ایک سکینڈ میں جان نکل جاتی ہے نہ معلوم اس میں کیسی کشش ہوگی

ای طرح تم کواگر بھانی یا برقی کری کی سزا بیس تکلیف کا منظر نظر نہیں آتا تو اس
ہے یہ کیونکر لازم آیا کہ مرنے والے کو بھی تکلیف زیادہ نہیں ہوتی۔ دلیل عقلی کا منقناء تو یہ ہے کہ قل میں مرنے والے کو کم تکلیف ہوتی ہے اور ان مہذب سزاؤں بیس زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور ان مہذب سزاؤں بیس زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ موت تام ہے جان تکلے کا اور جس طریقہ سے جان تکلے گی۔ اور جن صور تو اس کا لئے کا راستہ پیدا کیا جائے بھینا اس میں سہولت سے جان تکلے گی۔ اور جن صور تو اس میں گھونٹ کر دبا کر جان تکالی جائے گی اس میں سخت تکلیف سے جان تکلے گی۔ گودیر کم گئے یہاں سے شریعت کی قدر ہوتی ہے کہ اس نے مجرم کے ساتھ بھی احسان کیا ہے اور اس کی آسانی کی رعایت کی ہے کہ تاس نے مجرم کے ساتھ بھی احسان کیا ہے اور اس کی آسانی کی رعایت کی ہے کہ تو ارسی کا امر کیا ہے۔

**جواب:** اس کاجواب ہیہ کہ جس غرض سے قصاص لیا جاتا ہے وحشت اس غرض کی تحصیل میں معین ہے، یعنی زہر و تعبیہ کے اس منظر کو دیکھ کر ہر شخص خا گف ہو

جائے اور جرائم پر اقدام کرنے سے رک جائے۔ اور جوصور تیں اہل تعدن نے جویز کی ہیں ان سے تو دوسروں کوز جرو تقبیہ زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ دھشتا ک منظر سامنے نہیں آتا۔البتہ بحرم کو تخت تکلیف ہوتی ہاور یہ بخت بے دحمی ہے۔ جب ایک شخص کو جان سے مارنا ہی ہے تو اس کوراحت دے کر مارنا جائے ۔ حدیث میں رسول الله عليه خيم عام فرمايا ب اذا قعلتم فاحسنوا قتلة واذا ذبحتم فاحسنوا مذب حدة جس من قصاص كى بعى تخصيص نبيس بلكة آل كفار كواور ذريح حيوانات كو بهي عام ہے پس شریعت نے ظالموں کی بھی رعایت کی ہے۔ دوسروں کی رعایت قصاص يس بيب كه ولكم في القصاص حياة يا اولى الالباب لعلكم تتقون.كم قصاص ميں اوگوں كوجرائم سے زجر كائل ہوتا ہے۔ (افعاء المحبوب صمم)

زنا کی اتنی بردی سزا کیوں؟ اعتراض: (عام کفار کا اعتراض)

زنا کی سزا پھر مار مار کولل کرنا کیوں ہے؟

جسواب: زناایک جرم ظیم اور بہت سے جرائم کا مجوعہ ہا اللے اسلام میں اس کی سز ابھی سب سے بڑی رکھی تی ہے۔

قرآن كريم اوراحاديث متواتره نے جارجرائم كى سر ااوراس كاطريقه خودمتعين كرديا بيكس قاضي ياميركي رائع يزنبين جهوز اانبيل متعينه سزاؤل كواصطلاح شرع میں حدود کہا جاتا ہے ان کے علاوہ باقی جرائم کی سزا کواس طرح متعین نہیں کیا عمیا بلکہ امیر یا قاضی مجرم کی حالت اور جرم کی حیثیت اور ماحول وغیرہ کے مجموعہ پرنظر کرکے جس قدر سزادینے کوانسداد جرم کے لئے کافی سمجےوہ سزادے سکتا ہے الیم سزاؤں کو شریعت کی اصطلاح میں تعزیرات کہاجا تا ہے۔

حدود شرعیه چار ہیں۔ (۱) چوری (۲) کسی پاک دامن عورت پر تہمت رکھنا

(٣) شراب پيا،اور (٣)زناكرنا\_

ان میں سے ہرجرم اپنی جگہ براسخت اور دنیا کے امن وامان کو برباد کرنے والا اور بہت کی خرابیوں کا مجموعہ ہے کین ان سب میں بھی زنا کے جواقب اور نتا کج جیے دنیا کے نظام انسانیت کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں وہ شاید کسی دوسرے جرم میں نہیں۔

(۱) کسی مختص کی بیٹی، بہن ، بیوی پر ہاتھ ڈالنا کس کی ہلاکت کا مراد ف ہے۔ شریف انسان کو سارا مال و جائیدا داور اپنا سب پھے قربان کر دیتا اتنا مشکل نہیں جتنا اپنے حرم کی عفت پر ہاتھ ڈالنا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں روز مرہ یہ واقعات پیش آتے رہے جی کہ دنیا میں روز مرہ یہ واقعات پیش آتے رہے جی کہ دنیا میں روز مرہ یہ واقعات پیش آتے میں کہ جن لوگوں کے حرم پر ہاتھ ڈالا گیا ہے وہ اپنی جان کی پروا کے بغیر زانی کے جن کہ ونیا جان کی پروا کے بغیر زانی کے اور خاندانوں کو بیا ہو تے ہیں اور بیہ جوش انقام نسلوں میں چانا ہے اور خاندانوں کو بتاہ کردیتا ہے۔

(۲) جس قوم میں زناعام ہوجائے وہاں کسی کانسب محفوظ نہیں رہتا۔ ماں بہن بیٹی وغیرہ جن سے نکاح حرام ہے جب بیر شتے بھی غائب ہو گئے تو اپنی بیٹی اور بہن بھی نکاح میں آسکتی ہے جوزنا ہے بھی زیادہ اشد جرم ہے۔

(۳) غورکیا جائے تو دنیا میں جہاں کہیں بدائمی اور فتنہ و فساد ہوتا ہے اس کا بیشتر سبب عورت اور اس سے کم مال ہوتا ہے۔ جو قانون عورت اور دولت کی تفاظت صبح انداز میں کر سکے ان کو ان کے مقررہ صدود سے باہر نہ تکلنے دے وہ ہی قانون امن عالم کا ضامن ہوسکتا ہے۔ بیچگہ زنا کے تمام مفاسد اور خرابیاں جمع کرنے اور تفصیل سے بیان کرنے کی نہیں۔ انسانی معاشرہ کے لئے اس کی تباہ کاری کے معلوم ہونے کے بیان کرنے کی نہیں۔ انسانی معاشرہ کے لئے اس کی تباہ کاری کے معلوم ہونے کے لئے اتنا بھی کانی ہے اس لئے اسلام نے زنا کی سزاکو دوسرے سارے جرائم کی سزاؤں سے اشد قرام قرار دیا ہے وہ سزا آیت نہ کورہ میں اس طرح بیان کی گئے ہے: سزاؤں سے اشد قرام قرار دیا ہے وہ سزا آیت نہ کورہ میں اس طرح بیان کی گئی ہے: الزانیة والزّانی فاجلدوا کل واحد منہ ما مائلہ جلدہ. اس میں عورت زانیہ کا ذکر پہلے اور مرد زائی کا بعد میں لایا گیا ہے سزا دونوں کی ایک ہی ہے عام قیاس

بیان احکام کابیے کہ اکثر تو صرف مردوں کومخاطب کرے حکم دے دیا جاتا ہے عورتیں بھی اس میں ضمناً شامل ہوتی ہیں ان کا علیجدہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی سارے قرآن میں بناایھا الندین امنو. کے صیغد مدکرے جوا حکام بیان کے محت ہیں عورتیں بھی اس میں بغیر ذکر شامل قرار دی گئی ہیں۔ شاید حکمت اس کی ہے ہے کہ جس طرح الله تعالى في عورتول كومستورات ربن كالحكم ديا بان كي ذكر كوجهي ذكر رجال کے شمن میں مستور کر کے بیان کیا گیا ہے اور چونکہ اس طرز سے بیا حمّال تھا کہ كى كويەشبە ، وجائے كەيىسب احكام مردول بى كے لئے بيں عورتيل ان سے سبكدوش ہیں اس لئے خاص خاص آیات میں مشقلاً عورتوں كا ذكر بھی كردياجا تاہے۔ اقمن الصَّلُوة واتين الزَّكُوة. اورجهالمردوعورت دونول كابى ذكركرنا موتاب تو ترتیب طبعی بیہوتی ہے کہ مرد کا ذکر مقدم عورت کا بعد میں ہوتا ہے۔ چوری کی سزا مين اس ضابط عرفيه كمطابق السيارق والسيارقة فاقطعوا ايديهما فرباياب جس میں مرد چورکومقدم اورعورت کومؤخر ذکر کیا ہے مگر سز ائے زنا میں اول تو عورت کے ذکر کے خمنی آ جانے پراکتفا نہیں کیا گیا بلکہ صراحة ذکر مناسب سمجھا گیا دوسرے عورت کا ذکر مرد پرمقدم کرکے بیان کیا گیا۔اس میں بہت ی حکمتیں ہیں اول تو عورت ضعیف الخلقة اورطبعی طور برقائل رقم مجھتی جاتی ہے اگراس کا صراحة ذكر ندموتا تو کسی کو پیشبہ ہوسکتا تھا کہ شایدعورت اس سزا ہے مشکٹی ہے۔ اورعورت کا ذکر مقدم اس لئے کیا گیا کفل زناایک ایس بے حیائی ہے جس کا صدور عورت کی طرف سے ہونا انتہائی بیباک اور بے بروائی سے ہوسکتا ہے کیونکہ قدرت نے اس کے مزاج میں فطرى طور يرايك حياءاورايي عفت كى حفاظت كاجذبةويدود بعت فرماياب اوراس كى حفاظت کے لئے بوے سامان جمع فرمائے ہیں اس کی طرف سے اس فعل کا صدورب نسبت مرد کے زیادہ اشد ہے بخلاف چور کے کہ مرد کو اللہ تعالی نے کسب اور کمائی کی قوت دی ہے۔انی ضرور بات اپنے عمل سے حاصل کرنے کے مواقع اس کے لئے

فراہم کے ہیں نہ یہ کدان کوچھوڑ کر چوری کرنے پراتر آئے ، بیمرد کے لئے برا عاراور عیب ہے۔ فورت کے چونکہ بی حالات نہیں ہیں اگراس سے چوری کا صدور ہوجائے تو مرد کی نسبت سے ہلکا اور کم وجہ ہے۔

# زانی محصن اور غیر محصن کی سزامی فرق کی وجه:

محصن کی حدستگاری اور غیرمصن کی حد در سے لگانا ہے۔

اور محصن وہ ہے جس میں بیصفات ہوں (۱) آزاد۔(۲) مسلمان (۳) عاقل (۳) بالغ (۵) اس نے کسی عورت سے محج نکاح کیا ہو(۲) اس سے ہمبستر بھی ہو ادر وہ عورت بھی آئیس صفات سے موصوف ہواور دہم (سنگسار کرنے) میں ان شرائط کا ہونا اس لئے مقرر ہوا کہ درجم سزائے شدید ہے اوران صفات میں نعمت مزید ہے چنانچہ ظاہر

ہو آئی تعتوں کے باوجود جرم کاار تکاب عقوبت شدیدہ کاموجب ہونا چاہے۔
دوسرے بیکہ بیامور خاص طور پر زنا ہے مانع ہیں۔ چنا نچے عقل کا مانع ہونا کون نہیں جانتاہی طرح بلوغ سے عقل کا کمال ہوتا ہے۔ اسلام خود فواحش سے روکتا ہے۔
آزاد آدی نکاح سجے پرایخ اختیار سے قادر ہے اور نکاح سجے کے بعد دطی پر قادر ہے اور وطی سے سیری ہو جانا جرام سے خود مانع ہے جو اور وطی سے سیری ہو جانا جرام سے خود مانع ہے جو مرغوب ہواور بیصفات رغبت کی ممل ہوئیں کیونکہ مجنونہ کی صحبت سے نفرت ظاہر ہے اور نابالغہ کو چونکہ خود رغبت کم ہوتی ہے اس لئے اس کی طرف مرد کو بھی کم رغبت ہوتی ہے اور مملوکہ کی صحبت میں اس لئے بے رغبتی ہوتی ہے کہ اندیشہ اولا دے غلام ہونے کا ہوتا ہے اور کا فرعورت سے بھی بعجہ اختلاف دین کے رغبت کم ہوتی ہے۔ اور جانبین میں ان صفات کے ہونے سے نعمت اور رغبت منکوحہ کامل ہے اور دونوں بالنے قوی ہیں ارتکاب جرم سے پھر بھی ارتکاب کرنا موجب ہوگاعقوبت شدیدہ کا اور وہ قوی ہیں ارتکاب جرم سے پھر بھی ارتکاب کرنا موجب ہوگاعقوبت شدیدہ کا اور وہ وی ہے۔ اور اس صفات کے نہ ہونے سے موانع اسے قوی نہیں گوموانع اس وقت

ہیں۔کیا اسلام ادرعقل و بلوغ مانع نہیں ہیں مواقع کے ہونے کے سبب تو عقوبت مشروع ہوئی اور وہ مشروع ہوئی اور ان کے اس درجہ قوی نہ ہونے سے وہ عقوبت خفیف ہوئی اور وہ در لگناہے۔(ہدائیلطما)

حاصل ان تمام شرا نطاکا بیہ کہ حد شرعی صرف اس صورت میں جاری ہوگ جبکہ شریعت مقدسہ کے مقرد کردہ ضابطہ کے مطابق جرم بھی کھمل ہو۔اور اس کا خبوت بھی مکمل اور کمل بھی ایسا کہ اس کا کوئی پہلومشتہ ندر ہے۔

اس معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ نے جہاں ان جرائم کی سزا کیں بمقتصائے مکست سخت مقرر کی ہیں۔ وہیں حدود شرعیہ کے نفاذ میں انتہائی احتیاط بھی ملحوظ رکھی ہے۔ حدود کا ضابطہ شہادت بھی عام معاملات کے ضابطہ شہادت سے مختلف اور انتہائی احتیاط پر بنی ہے۔ اس میں ذرائی کی رہ جائے تو حد شرعی تعزیری سزامیں نتقل ہوجاتی ہے۔ اس طرح شکیل جرم کے سلسلہ میں کوئی کی پائی جائے جب بھی حد شرعی ساقط ہو کر تعزیری سزارہ جاتی ہے۔ جس کا عملی رخ یہ ہوتا ہے کہ حدود شرعیہ کے نفاذ کی تو بت شاذو تعزیری سزاکہ جاتی ہوجائے گودہ نادر بھی پیش آتی ہے۔ عام حالات میں حدود والے جرائم میں بھی تعزیری سزا کی جاری کی جاتی ہوجائے گودہ ایک فی صدی ہی ہوجائے گودہ کے اس در ماغ پر مسلط ہوجائے۔ اور اس جرم کے پاس جاتے ہوئے بھی بدن پر لرزہ قلب و د ماغ پر مسلط ہوجائے۔ اور اس جرم کے پاس جاتے ہوئے بھی بدن پر لرزہ قلب و د ماغ پر مسلط ہوجائے۔ اور اس جرم کے پاس جاتے ہوئے بھی بدن پر لرزہ قلب و د ماغ پر مسلط ہوجائے۔ اور اس جرم کے پاس جاتے ہوئے بھی بدن پر لرزہ قلب و د ماغ پر مسلط ہوجائے۔ اور اس جرم کے پاس جاتے ہوئے بھی بدن پر لرزہ قلب و د ماغ پر مسلط ہوجائے۔ اور اس جرم کے پاس جاتے ہوئے بھی بدن پر لرزہ قلب و د ماغ پر مسلط ہوجائے۔ اور اس جرم کے پاس جاتے ہوئے بھی بدن پر لرزہ قلب نے لئے جو ہیشہ کے لئے انسداد جرائم اور امن عامہ کاذر بور ہنتی ہے۔

بخلاف مروجہ تعزیری قوانین کے کہوہ جرائم پیشادگوں کی نظر میں ایک کھیل ہیں جس کو وہ بڑی خوشی سے کھیلتے ہیں۔ جیل خانہ میں بیٹھے ہوئے بھی آئندہ اس جرم کو خوبصورتی ہے کرنے کے پروگرام بناتے رہے ہیں۔ جن ممالک میں حدود شرعیہ نافذ کی جاتی ہیں ان کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو حقیقت سامنے آجائے گی۔ کہ وہاں نہ آپ کو بہت سے لوگ ہاتھ کئے ہوئے نظر آئمیں گے۔ نہ سالہا سال میں آپ کو نہ آپ کو بہت سے لوگ ہاتھ کئے ہوئے نظر آئمیں گے۔ نہ سالہا سال میں آپ کو

سنگساری کا واقعہ نظر پڑتا ہے۔ مگر ان شرعی سزاؤں کی دھاک قلوب پرالی ہے کہ وہاں چوری، ڈاکداور بے حیائی کا نام نظر نہیں آتاسعودی عربیہ کے حالات سے عام مسلمان براہ راست واقف ہیں۔ کیونکہ فج وعمرہ کےسلسلہ میں ہر طبقہ وہر ملک کے لوگوں کی وہاں حاضری رہتی ہے۔ون میں پانچ مرتبہ بر محض بیدد مکھنا ہے کہ دکا نیں تحطی ہوئی ہیں۔لاکھوں کا سامان ان میں پر اہواہے اور نہایت اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد آتا ہے۔اس کو بھی بیدوسوسہ بھی پیش نہیں آتا کہ اس کی دکان سے کوئی چیز غائب ہوگئی ہوگی۔ پھر یہ ایک دن کی بات نہیں۔ عمریوں ہی گذرتی ہے۔ دنیا کے کسی متدن اور مہذب ملک میں ایسا کر کے دیکھے تو ایک دن میں سینکڑوں چوریاں اورڈاکے پڑجا تیں گے۔

تہذیب انسانی اور حقوق انسانی کے دعوید ارتجیب ہیں کہ جرائم پیشر لوگوں پر تورحم کھاتے ہیں گر پورے عالم انسانیت پر رحم نہیں کھاتے جن کی زندگی ان جرائم پیش لوگوں نے اجیرن بنار کھی ہے۔ حقیقت رہے کہ ایک مجرم پر ترس کھانا پوری انسانیت پڑھلم کرنے کے مترادف اورامن عامہ کو بگاڑنے کاسب سے برداسب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین جو نیکوں، بدوں، اتقتیاء، اولیاء اور کفار اور فجار سب کورزق دیتا ہے، سانپوں ، مجھوؤں، شیروں، بھیر یوں کورزق دیتا ہے اور جس کی رحت سب پر وسيع ب-اس في جب حدود شرعيد كاحكام قرآن يس نازل فرمائ توساته عى يد بھی فرمایا:

وَلَا تَأْخُدُكُمُ بِهِمَارَ أَفَةً فِي دِيْنِ اللهِ. ترجمہ: لین الله کی حدود جاری کرنے میں ان مجرموں پر برگز ترس نہ

اوردوسرى طرف تصاص كوعالم انسانى كى حيات قرارديا: وَكَ عَلَى مُ فِسَى الْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَا أُولِي الْآلْبَابِ. 818

معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی حدود کے خلاف کرنے والے بیرچا ہے ہی نہیں کہ جرائم كاانسداد مورورنه جهال تك رحت وشفقت كامعامله بوه شريعت اسلام سے زیادہ کون سکھا سکتا ہے۔جس نے عین میدان جنگ میں اینے قاتل وشمنول کاحق بہجانا ہے اور حکم دیا ہے کہ عورت سامنے آجائے تو ہاتھ روک لو، بچے سامنے آجائے تو ہاتھ روک کو، بوڑھا سامنے آجائے تو ہاتھ روک تو، ندہبی عالم جوتمہارے مقابلہ پر قمال میں شریک نہ ہوا ہے طرز کی عبادت میں مشغول ہوا س کوتل نہ کرو۔

اورسب سے زیادہ عجیب بات سے کدان اسلامی سزاؤں پراعتراض کے لئے ان لوگوں کی زبانیں اٹھتی ہیں جن کے ہاتھ ابھی تک ہیروشیما کے لاکھوں بے گناہ، بے قصور انسانوں کے خون سے رنگین ہیں۔جن کے دل میں شاید بھی مقاتلہ اور مقابله کا تصور بھی نہ آیا ہو۔ان میں عور تیں بیجے ، بوڑ ھےسب ہی داخل ہیں۔اور جن ک آتش غضب میروشیما کے حادثہ سے بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی اور تقریبا ہر ملک میں رخنه اندازی ان کاشیوه ہے لاکھوں لوگوں کافٹل کر چکے ہیں کروڑوں کوایا بچی بیتیم اور بیوہ بنا چکے ہیں۔اور کھر بول ڈالر کی املاک کوآ گ لگا چکے ہیں بلکہ روز کسی خطرناک ہے خطرناک نے بم کے بنانے اور تجربہ کرنے میں مشغول ہیں۔ہم اس کے علاوہ کیا کہیں کہ اللہ تعالی ان کی آنکھوں سے خود غرضی کے پردے ہٹا دے اور دنیا میں امن قائم کرنے کے محیح اسلامی طریقوں کی طرف ہدایت کرے۔

# سی بےراہ روی

(عيسائيون كااعتراض)

#### اعتراض:

جنسی ملاپ مرد وعورت کا فطری حق ہے اس کو آزادی کے ساتھ فریقین کو استعال کرنے دینا چاہے اس میں رکاوٹ ڈالناان کے حق پرظلم کرنا ہے۔ جواب: اس جنس ملاپ کے بیک گراؤنڈی کہانی کچھاس طرح سے ہے کہ

اس جنسی سیلاب میں عیسائی دنیا میں نیو ماریکٹی کا نظریدا بھراتھا۔اس نے اخلاقی نظرید کی حمایت عام عیسائی بی نہیں بلکہ ان کے پادری اور فرہبی پیشوا تک کرتے رہے اور کررہے ہیں۔ٹائمنرمیگزین کی رپورٹ ہے۔

''اخلا قیات کابی فی بھی نظرید دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی وکالت کرنے والوں کا اثر انداز ہونے والا بڑا گروہ موجود ہے۔''

- (۱) مسلم عمر لڑکوں کا آجکل سویڈین میں بیرحال ہے کہ اپنی دوست لڑئی کو وہ اپنے گھرلاتے ہیں تا کہ وہ رات بھران کے ساتھ سوئے۔ (صفحہ 4)
- (۲) سویڈن میں ایسے واقعات کی حوصلہ محتی نہیں کی جاتی بلکہ وہاں حکومتی ادارے بیں جو مانع حمل تدبیریں اور مباشرتی بیاریوں سے بیچنے کے طریقے بتاتے ہیں جب کوئی کنواری حاملہ ہو جاتی ہے تو وہاں بیلک ویلفیئر ایجنسیاں ہیں جو اس کی مدد کرتی

ہیں۔اگروہ بچہ چاہتی ہے تو اس کوبشمول زنچگی وغیرہ سہولتیں دی جاتی ہیں اگروہ بچے نہیں چاہتی تو اس کوقا نونی اجاز بت دلائی جاتی ہے کہ وہ اسقاط حمل کر لے۔ (صفحہ ۸۰)

- (۳) کندن میں پارک شدہ کاروں میں مباشرت کی کھلی اجازت ہے۔ پولیس کو مداخلت کی اجازت نہیں۔(صفحہ۸)
- (۴) لاس اینجلز کے ہائی اسکول میں ۱۴ لڑ کیاں اپنے گریجویش کوری میں شرکت سےمحروم رہیں وجہ پیشگی حمل \_(صفح۸۸)

- (۵) امریکه کی پبک ہیلتھ سروس کی اطلاع ہے کہ سالانہ اوسطاً اڑھائی لاکھ ناجائز بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ گذشتہ دس برسوں میں بین ۲ فی صداضا فہہے۔ (صفحہ ۸۳) (۲) اندازہ لگایا گیا ہے کہ تقریبا ہیں لاکھ غیر قانونی اسقاط حمل ہرسال ہوتے ہیں۔ (صفحہ ۸۳)
- (۸) ڈیلی ٹیکیگراف لندن رپورٹ دیتا ہے کہ پیدا ہونے والے چھ بچوں میں ایک حرامی ہوتا ہے۔ سرسری طور پر ہرتین میں سے دومیس سال سے کم عمراز کیوں کے حمل شادی سے قبل ہوجاتے ہیں۔ (صفحہ ۸۷)
- (۹) ۱۹۶۳ء کے موسم گر ما میں انٹر پیشنل پلانڈ پیرنٹ فیڈریشن International بیرنٹ فیڈریشن اوس میں انٹر پیش اسلام اللہ کے جرج ہاؤس میں الفرنس کی جس میں چھیالیس قو موں کے نمائندے شریک تھے۔ اجلاس کے شرکاء میں عموی طور پرشادی سے پہلے جنسی تعلقات میں ہم آ جنگی تھی جتی کہ کم سن لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان بھی۔ (صفحہ ۱۰)

ر یوں پر بالکل نظے کھلے عام زنا کے مناظر اور ہر طرح سے بے حیائی کے مناظر در کھائے جاتے ہیں کہ ایسی شیطانی حرکتیں شریف میاں ہوئ بھی آپس میں کرنے سے شرباتے ہیں اور ان زنا کی بالکل نگی فلموں کولوگ اپنے گھروں میں تنہا اور فیملی اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر و کیھتے اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اور زنا کے کھلے عام مظاہر سے بھی انگریزی ممالک میں عام ہیں زنا کے اڈوں اور کلبوں کا تو کوئی شار ہی نہیں بعض ممالک میں ہرگھر زنا کا اؤابنا ہے بلکہ ناجائز جنسی عمل اب تو اعزاز وافتخار کا نہیں بعض ممالک میں ہرگھر زنا کا اؤابنا ہے بلکہ ناجائز جنسی عمل اب تو اعزاز وافتخار کا

عمل بن کررہ گیا ہےاورکس سےاس کا باپ کا نام پوچھنااس کی تو ہین ہو گیا ہے۔اللہ تعالیٰ مسلمانوں کواس منحوں عمل ہے محفوظ رکھے۔

## بےراہ روی کی انتہاء

عیسائیوں کی جنسی پیاس، خالف صنف کو بالکل عربیاں کر کے بھی نہ بھی تو وہ ہم جنس پری پراتر آئے۔ اس کے لئے باقاعدہ تقریبیں منعقد کی جانے لگیں۔ جشن منائے جانے گئے کلب اور گے ہالوں Gay HaL میں مقابلے ہونے گئے۔ ٹائمنر میگزین، نیویارک نے امریکہ میں جنس پری پرسات سفوں کامضمون شائع کیا ہے اس کے اقتباس درج ذیل ہیں۔

سان فرائسکو میں ۱۹۶۲ء ہے ہرسال ہم جنس پرستوں کی ایک خصوصی تقریب منعقد کی جاتی ہے جو ہرسال بڑھ رہی ہے۔الیی ہی تقاریب لاس اینجلز ، نیویارک ، ہوسٹن اور سینٹ لوئیس میں ہوتی ہیں صرف ایک شہرسان فرانسسکو میں ستر (۷۰) Gay Bars ہیں۔

وافحکنن ڈی کی فیڈرل ایل کورٹ نے ایک کیس کے بارے میں فیصلہ دیا کہ
کوئی سرکاری شعبہ کی ملازم کواس وقت تک نہیں نکال سکتا جب تک پہلے بیٹا بت نہ ہو
جائے کہاس کی ہم جنسی پرتی کی وجہ سے شعبہ کے کام میں واضح مداخلت ہوتی ہے۔
جائے کہاس کی ہم جنسی پرتی کی وجہ سے شعبہ کے کام میں واضح مداخلت ہوتی ہے۔
کینے Kinsiy رپورٹ کے مطابق دس فیصد امر کی مردزیادہ یا کم مدت سے
لواطت باز ہیں ۔گرچار فی صدا سے ہیں (جن میں سے افی صدعور تیں شامل ہیں)

جوزندگی بھرسے ہم جنس پرست ہیں۔

الريث نيك نيويارك ميل لوند عبازوں كے لئے اللي فرم كمپيوٹرسروس چلاتى ہے سان فرانسسكو Adoins Book Store تقريباً ٢٠ مختلف رسائل تقتيم کرتاہے۔جن میں شہوت آگیزلٹر بچر بنگی تصاویر ،حرام کاری کے طریقے جمش حرکات اورمیدم سولودووس Soto Voce کے مشورے شامل ہوتے ہیں۔

لواطت كرنے والے جارافراد ميں سے ايك تاجر بے۔اس كاييان ہے كمير ملل طور پر گے ورلڈ Gay World میں رہتا ہوں۔ میراوکیل گے ہے ،میراڈ اکٹر گے ہے، میرادندان ساز کے ہے،میرابینکر کے ہےاور جو گےنہیں ہے وہ میرامکان والا ہے۔

ندر لینڈ کے بارے میں اطلاعات آرہی ہیں کہ ڈچ لوگوں نے ایک عجیب و غریب انداز سے سیاحت کوفروغ دینے کی ابتدا کی ہے۔جن سے یہاں غیرملکی ہم جنس پرستوں کی تعداد بر بھی رہی ہے وہ یہاں آ کر رنگ رلیاں مناتے ہیں۔ ایمسٹر دم (بالیند) ہمجنس پرستوں کا اوابن گیا ہے بہت سے لائسنس یافتہ ہیں ، لواطت بازوں کی با قاعدہ انجمنیں اور کیٹیں قائم ہوچکی ہیں۔

يرتو كي عرصه يهلي كي صورت حال إلى وقت عيسائي دنياجس درجه بحيائي اور فحاشی ، زنا کاری اور لواطت میں مبتلا ہو چکی ہے۔ شاید ایک فیصد بھی بیلوگ ان گناہوں ہے یاک نہیں ہول گے۔

بخش فلموں اور ٹی وی پروگراموں میں مادرزاد بنگی بے حیائی اور زنا کاری کے سینکڑوں چینل حیا سوز ،شرمناک، گندی فلمیں ،جنسی تعلقات قائم کرتے ہوئے دکھائے جاتے ہیں جن کومروعورت، تابالغ بیجے بچیاں اور بوڑھے سب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ادرقیملی کےسب افرادا کھے بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔اوراس کوجد پدفیش سمجھا جاتا ہے۔ نداس کی تعلیم بائبل نے دی ہے نہ سی اور مقدس آسانی کتاب اور غد ہب نے دی ہے۔ یہ بے حیائی کی شرح افراط عیسائیوں کی ہے۔ الحمد لللہ مسلمان ممالک ابھی تک اس گندگی ہے بہت حد تک محفوظ ہیں اگر بے حیائی آرہی ہے تو وہ انہی عیسائی کمیونٹیوں کی طرف ہے آرہی ہے۔اللہ تعالی مسلمانوں کوفحاش کے اس عذاب ہے بچاکے رکھے۔(امداداللہ انور)

ہم جنس پرتی مذہب کی نظر میں

ہم جنس پرتی کا کریداور شرمناک فعل عیسائی فرجبی پیشواؤں کے زویک بھی جرم نہیں رہا۔ای لئے وہ بڑھ بڑھ کراس کی شدت ہے جمایت کردہے ہیں۔

کنٹر بری کے آرج بشپ نے دارالامراء میں کہا کہ برطانیہ کے قانون میں ایک تبدیلی کی جائے۔ جس کی روے باہمی رضا مندی سے بالغوں کے لئے ہم جنس پرتی قانو ناجرم نہ ہو۔ اس نے کہا کہ کسی کوبھی اپنااخلاقی ضابطہ بنانے اور اس کو مانے کے مسلم

حق ہے۔ یہ بات پیش نظررہے کہ آرج بشی سیحی دنیا کاعظیم پیشوا ہوتا ہے۔ ایک کا تگیر هلیف منسٹر یا دری رابرٹ ڈبلیو وڈ R.W.Wood نے سیح اور ہم

جنس پرست Christ & Homeos sexeul کے عنوان سے کتاب کھی۔اس پرتجرہ کرتے ہوئے ایک اخبار نے لکھا۔ "معلوم ہوتا ہے کہ مسٹر وڈیہ ٹابت کرنے میں ولچیسی رکھتے ہیں کہ ہم جنس پرتی خداکی اختر اع ہے اس لئے یہ اچھی ہے جیسی خدا کی دوسری مخلوق وہ آگے چل کر کہتا ہے کہ ہم جنس پرتی کا مطلب شہوت و مستی خداکی نظروں میں سچ ساکر امنٹس کی طرح مقدس ہوسکتے ہیں۔وہ کہتا ہے کہ ایک ہم جنس پرست کامیاب پادری ہوسکتا ہے اور وہ تائید میں حوالہ ویتا ہے کہ پادر یوں میں لواطت بازی کی شرح دوسرے تمام لوگوں سے زیاوہ ہے۔وہ کہتا ہے کہ یہ" بگاڈ" آبادی کے اضافہ کے مسئلہ کومل کریگا۔اور یہ کہ ہم جنس پرتی کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ

خاص شرا نط کے تحت بیا یک''اخلاقی حل'' ہے۔ یسوع مسیح کے بعض پیشہ در پادری کہتے ہیں کہ ہائلیل میں کہیں بھی زنا کاری یا ہم جنس پرت کی ندمت نہیں ہے۔ ( حالانکہ پادر یوں کی بیہ بات جھوٹ ہے بائبل میں دونوں گناہوں کی نذمت نہیں ہے۔ ( حالانکہ پادر یوں کی بیا نچویں کتاب استثناء دونوں گناہوں کی نذمت ہے چناچہ بائبل میں کوئی فاحشہ نہ ہواور نہ اسرائیلی لڑکوں میں کوئی لوطی ہوتو کسی فاحشہ کی خرچی یا کتے ( یعنی لوطی ) کی اجرت کسی منت کیلئے خداوندا پنے خداوندا ہے خدا کے گھرییں نہ لانا کیونکہ بیدونوں خداوند تیرے خدا کے فردوہ ہیں۔)

خداکے گھر میں نہ لانا کیونکہ یہ دونوں خداوند تیرے خداکن دکی مگر دہ ہیں۔)

رومن کیتھولک پادر یوں نے ہم جنس پرست جوڑے کی شادی کی اجازت دی

ایک اسپیش میر ن (خصوصی شادی) کی ذہبی رسوم ایک چھوٹے رورٹر ڈیم چیپل میں
ہوئی۔ اس میں با قاعدہ انگوٹھیوں کا تبادلہ ہوا۔'' نیو یارک پوسٹ' کی خبر ہے۔''
گذشتہ ہفتے دومردہم جنس پرستوں نے خفیہ شادی کی۔اس شادی کی رسم اداکر نے والا
بھی ایک رومن کیتھولک پاوری تھا۔ رومن کیتھولک پادر یوں میں اس قسم کی ایک
مضبوط تحریک بھی چل رہی ہے کہ جس طرح مخالف جنسوں کے مابین تعلقات موجود
ہیں ای روشن میں ہم جنسوں کے تعلقات پر بھی غور کیا جائے۔

یداخلاق باختہ تہذیب اور یہ بگاڑوالی نقافت جدید تہذیب کے نام سے ہویاتر قی کے عنوان سے ہو جہاں جہاں بھی پہنچی ہے وہاں جنسی اور معاشرتی گند گیوں کا فروغ یا نالازی امر ہے خواہ جدیدلغت میں اس کا کوئی شاندار نام ہی کیوں ندر کھو یا جائے۔





## گناه معاف کرناعدل کے خلاف ہے

آیت کا ترجمہ: اور کہو کہ معافی ما تگتے ہیں ہم معاف کریں گے تمہارے گناہ اور زیادہ نیکی کرنے والوں کے۔(آیت ۵۹)

#### اعتراض: (مندؤول كاعتراض)

بھلا یہ خدا کی ہدایت سب کو گنہگار بنانے والی ہے یا نہیں۔ کیونکہ جب گناہ معاف ہونے کا سہارا آ دمی کو ملتا ہے تب گناہوں سے کوئی بھی نہیں ڈرے گا۔اس واسطے ایسا کہنے والا خدااور بیخداکی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہوسکتی۔ وہ عادل ہے۔ ب انصافی بھی نہیں کرتا اور گناہ معاف کرنے سے تو بے انصاف ہو جاتا ہے۔ گرجیسا قصور ہوو کی سزادیے سے بی عادل ہوسکتا ہے۔ (از دیا نندسرسوتی)

جواب: یدمسکلہ سوامی جی کا قابل خورہ۔ اس کو پنڈت جی نے گئی ایک موقعوں پر لکھا ہے جن سب کا مطلب یہی ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ہم حسب وعدہ پہلے ویدمنز مسلمہ سوامی جی کو بیان کر کے اس کا معاسا جیوں سے پوچھتے ہیں۔ منتر مذکور سے پہلے خود پنڈت جی بھومکا میں ایک تمہید لکھتے ہیں وہ بھی قابل غور

ہے۔آپ لکھتے ہیں:

"اس ایتورکی ہدایت کئے ہوئے دھرم کو ماننا ہرانسان پریکسال فرض ہے اور چونکداس کی مدد کے بغیر سے دھرم کاعلم اور پابندی اور تحکیل کا میا بی نہیں ہوگئی ۔ " ہوگئی ۔ اس لئے ہرانسان کو ایشور سے اس طرح مدد ما گئی چاہئے۔" "اے انگی (پڑمیشور) عہد وصدافت کے مالک ومحافظ میں سیچ دھرم پر چلوں گا۔ اے پرمیشور جھے سیچ نیک چلن اور دھرم پر عمل کرنے کی طافت ہو۔ آپ جھے ہمت د سیجئے کہ میرا یہ سیچ اور دھرم پر عمل کرنے کی طافت ہو۔ آپ جھے ہمت د سیجئے کہ میرا یہ سیچ

دھرم کاعبدآپ کی عنایت سے پوراہو۔ (عبدیہ ہے) میں آج سے سچے دھرم کا عبدآپ کی عنایت سے لوراہو۔ (عبدیہ ہے دوری اختیار کرتا ہوں۔ "(یجرویدادھیائے امنتر ۵)

اب سوال بہ ہے کہ اس عہد کے مطابق جس کو اسلامی محاورہ میں توب کہتے ہیں اس عہد (توب) کرنے والے کو کیا فائدہ خدا کے سامنے تو ایسی عاجزی سے اظہار اخلاص کیا اور وہاں سے جواب ملا کہ تیرے پچھلے گناہ تو بدستور ہیں۔جن کی یا داش میں توایک دفعہ یا خانہ کا کرم یا جنگل کا بندریا بن کا سور بنے گا کیونکہ بغیراس کے ہمارا عدل اوررح بكرتا ب- البيتة أكنده كواكرتون كيحه نيك كام كيئتوان كالخفي عوض ملے گا۔ پر بتائے ایسے ایثورے تومعمولی بنے دکا ندر بھی کی درج اچھ ہیں یانہیں؟ جن کے نوکر اگر اخلاص سے تو بہ کریں اور آئندہ کو فر ما نبر داری اور نیک چانی کا عہد کریں تو وہ بھی ایک دو دفعہ ان کو بخش ہی دیتے ہیں۔ مگر پرمیشور ایبادیالو (مہربان ) ہے کہ باوجود بکہ اسے بندے کے دل کا حال بھی بخوبی معلوم ہے کہ وہ محض اخلاص سے میرے آ کے گز گراتا ہے۔ تا ہم اس کے حال پر رحم کر کے اس کے قصور معاف نہیں کرتا۔ بچ پوچھوتو پرمیشور بھی سچاہے وہ (بقول آریہ ماج) ای طرح توبہ پر گناہ معاف کرتا جائے تو اس کے ملک اور حکومت میں خلل آتا ہے کیونکہ انہیں بدکاروں کوتو اس نے حیوانی قالبوں میں ڈال ڈال کرونیا کوآ بادر کھنا ہے آگریبی بٹیریں ہاتھ سے نکل منی تووه لائے گا کہاں ہے؟

زیادہ تعجب تو یہ ہے کہ سوامی جی کے منہ سے بھی بھی بھی بھی بلا اختیار کی بات نکل جاتی ہے ہے۔ اپنے میں ہے گئی ہا ہے نکل جاتی ہے۔ آپ خودستیارتھ پرکاش باب عنبر المیں مانتے ہیں کہ عدل اور رحم خداوندی آپس میں متضاد ہیں۔ پس ہم بھی پنڈت جی کی تقریر کی تشریح کرنے کو انہیں اور ان کے چیلوں کو ہٹلاتے ہیں کہ عدل کے معنی ہیں و ضعیع الشدی فی محلہ (ہرایک چیز کواس کے ٹھکانے پررکھنا) اور رحم کے معنی ہیں ارادہ

خیر" یا کسی کی حالت زار پرترس کھانا۔" بیصفت پنڈت جی بھی خدا کی نسبت مانتے ہیں۔ (دیکھوستیارتھ پرکاش صفحہ ۲۳۵ سملاس کے نمبر ۱۹)

یں آپ بتلا یے کہ ایک مخص جودلی اخلاص سے خدا کے آھے بغیر کسی عذاب و کھنے کے گڑ گڑاتا ہے تو بہ کرتا ہے تو اس کا عدل (جس کے معنی تھے ہرا یک چیز کو ٹھکانے پررکھنا )اس تو بہ کے لئے بھی کوئی محل تجویز کرے گااوراس کی گریدوزاری اور بد کھے آ ہو بکا کا بھی کوئی گل ہے؟ بندوں کے ہرا یک فعل کے لئے جب کوئی نہ کوئی مل ہے تو کوئی وجہیں کہ اس فعل (توبه) کا کوئی محل نہ ہو۔ پس بتلائے کہ قبول توبہ عین عدل اور رحم دونوں ہے پانہیں۔ بلکہ تو بہ کا قبول نہ ہوتا اور گنا ہوں کا معاف نہ ہوتا سراسظلم اورخلاف عدل ب- كيونكه وضع الشيئ في محله. (چيزول كالمحكاف پر کھنے ) کے خلاف ہے۔اصل میں سوامی جی کو حقوق العباد (بندوں کے حقوق) اور حقوق الله (خدا کے حقوق) میں اشتباہ ہوگیا۔ سوامی کی تقریرے جوصفحہ ۳۵ ستیارتھ پر کاش سملاس (۷) پر ہے۔ یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو دونوں میں تمیز نہیں۔ پس ہم ایے ساجی دوستوں کو بتلاتے ہیں کہان میں بہت بردافرق ہےاورہم بھی قتم اول میں قبول تو بہ کے قائل نہیں۔ جب تک وہ محص جس کا پچھ نقصان کیا ہومعاف نہ کرے۔ کیونکہ اس سے انظام عالم بگڑتا ہے اور قتم ٹانی میں قبول تو بہ کو مانتے ہیں۔ بشر طیک صدق دل اور خاص نیت ہے محض خدا کے عذاب اور اپنی سوء عاقبت کے خوف سے توبہ کرے۔ نیزیہ بھی شرط ہے کہ توبہ کرتے وقت آئندہ کا پختہ خیال جی میں اس کام کے نہ کرنے کا کرے۔سنو!

إِنَّـمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعُمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنُ قَرِيُبٍ.

مِن فریبِ ترجمہ: اللہ کے نزدیک توبدانی لوگوں کی قبول ہوتی ہے جوغلب نفسانی میں پھنس کر برے کام کرتے ہیں پھرجھٹ سے توبد کرتے ہیں۔ وَالَّـذِيْنَ اِذَا فَعَـكُوُا فَساحِشَةٌ أَوُ ظَـلَمُوُا اَنْفُسَهُمُ ذَكَرُوا اللهَ فَـاسْتَغُـفَرُوُا لِذُنُوبِهِمُ وَمَنُ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللهُ وَلَمُ يُصِرُّوُا عَلَى مَا فَعَلُوُا وَهُمُ يَعْلَمُونَ.

ترجمہ: معافی ان لوگوں کے لئے ہے جوگناہ کرکے خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور ( جانتے ہیں کہ ) خدا کے سوا کوئی گناہ بخش نہیں سکتا،اوراپنے کئے پرجانتے ہوئے اڑے نہیں رہے۔

لناہ سی بی سلما، اوراپنے سے پرجائے ہوئے اڑے ہیں ہے۔
سوای جی! نے اس پربھی غور سے کا مہیں لیا کہ جتنی صفات کمال دنیا میں ہیں
ان سب کا سرچشمہ صفات خداوندی ہیں۔ مثلا سخاوت ایک صفت کمال ہے تو دراصل
اس سرچشمہ کا ایک نشان ہے۔ ایسا ہی عدل، رخم، محبت وغیرہ صفات کمال سب کی
سب اس سرچشمہ کے نشان ہیں۔ جس کواللہ، پرمیشور، گاڈ، خداوغیرہ کہتے ہیں۔ پس
جب ہم دنیا میں بہت سے مقدمات میں مرعیان اور مستعیثان کو معاف کرتے ہی 
دیکھتے ہیں۔ اوران کی تعریف کرتے ہیں اور بسااوقات کہا کرتے ہیں کہ درانقام نیست

تو خدا کی نبست کونی دلیل اس صفات کمال کے مانے سے ہمیں مانع ہے، ہاں سوای جی کا بیکہنا کہ تو بہت گناہوں کی جرات ہوتی ہے۔ عجب جرت افزاء ہے۔ پنڈت جی کو بیبھی معلوم نہیں کہ دنیاوی کارو بار میں جس میں بندوں کو اپنے تصور کی معافی کا علم بھی ہوجا تا ہے۔ معافی سے جراء ت اور دلیری نہیں ہوتی ۔ تو خدائی معافی میں جس کا علم بھی و نیا میں قطعی طور پڑئیں ہوسکتا۔ کس طرح موجب جراء ت ہوگا؟ میں جس کا علم بھی و نیا میں بھی قبول نہیں ۔ جو گناہ کرتے ہوئے یہ دلیری ہاں ایسے آ دمیوں کی تو بہ اسلام میں بھی قبول نہیں ۔ جو گناہ کرتے ہوئے یہ دلیری رکھیں کہ تو بہ سے گناہ معاف کر الیس کے ۔ پس ہم فرمان خداوندی سنا کراس فقرہ کوختم کرتے ہیں ۔ سنو! اورغور سے سنو۔

قُلُ يَا عِبَادِي الَّذِيُنَ اَسُرَفُوا عَلَى انْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِنْ

رَّحُمَةِ اللهِ إِنَّ اللهُ يَغُفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا.

ترجمہ: (اللہ کی طرف سے) کہہ دیجئے! اے میرے بندوجنہوں نے اپنی جانوں برظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہ بخش دے گا، واقعی وہ گناہ معاف کرنے والامہر بان ہے۔

#### حضرت نانوتوی کی طرف سے جواب

جواب(۱): اور کتابوں کوتو شاید پنڈت جی نہ مانیں، پرچاروں بیدوں کی نسبت تو وہ اقر ارتح میری ہمارے خط کے جواب میں کر چکے ہیں کہ ان کا ایک فقرہ بھی غلطنہیں۔

اتھر بن بید میں ہے کہ تارک کے ذکر ہے جنموں کے گناہ برطرف ہوتے ہیں الخ۔اگرموافق عدل سزا کا ملنا ضروری تھا تو بےسز ااس (جنموں کے گناہوں کی ) بر طرفی کی کیاوجہ ہے۔

اگریہ یادالی کی برکت ہے توقطع نظراس ہے کہ موافق ارشاد پنڈت صاحب بیمعانی مخالف عدل ہے تو تو بہ میں بھی خدا ہی کی یادگاری ہوتی ہے۔اور ظاہر ہے کہ پشمانی کے پیرامیہ میں خدا کی یادگاری پرمعانی جس قدر قرین قیاس ہے اس قدر اور یاد گاریوں پر بیمعانی قرین قیاس نہیں۔

استدلال مذکور میں تو ذکر تارک اور توئیہ میں ایک قدر مشترک ( لیمنی یادِ خداوندی) پراستدلال کی بناءتھی کہ یاد خدا پر جونتیجہ دہاں مرتب ہونامسلم ہے وہ یہاں لیمن تو بہ میں بھی ماننا پڑے گا۔اب آ مے صراحت کے ساتھ تو بہ پرمعانی کا ثبوت' مہا بھارت' سے بیش کرتے ہیں۔اگر پیڈت جی اس کتاب کونہیں مانتے نہ مانیں مگر ہنود کا بہت بڑا طبقہ تو اس کومعتبر مانتا ہی ہے ،فر ماتے ہیں:

علاوہ برین خورتوبہ ہی سے معانی کی سند لیجئے۔

مہا بھارت بھی معتر کتاب ہاس میں ہے:

"اگر کے مرتکب مناہے شدہ باز پشیمان گردوزود تدارک آل نمایداز

محناه خلاصی یابد-"

لیمنی اگر کوئی گناہ کا مرتکب ہو کر پھر پچھتائے اور جلداس کا تدارک کرے تو گناہ سے نجات یا لےگا۔

اب فرمائے پشیمانی تو بنہیں تو اور کیا ہے تو بہ میں بھی پشیمانی ہی تو ہوتی ہے۔
اب آ گے بطور دفع دخل مقدر اس شبہ کا جواب دیتے ہیں کہ گناہ میں تن
اللہ فوت ہوتا ہے۔ یہ ایک مستوجب عذاب ''فعل'' ہے۔ اور تو بہ ایک
'' قول'' ہے اور فعل اور قول متحد انجنس نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کی تلافی
کر سیمیں۔ اس لئے قول ہے اس فعل کی تلافی نہیں ہوسکتی۔ اس لئے تو بہ
ہے فعل این اہ کا قدراک نہیں ہوسکتا۔

علاوہ بریں متحد انجنس لیعنی ہم جنس اشیاء کی تساوی تراز واور پیانہ وغیرہ کے وسیلہ معلوم ہوسکتی ہے۔ پرمختلف الا جناس اشیاء کی تساوی بجر مساوات قیمت ونرخ اور کسی طرح متصور نہیں۔سوحق اللہ اور تو بیس اگر اختلاف جنس ہے توحق اللہ اور ذکر تارک بھی (جس کا ذکر انقر بن بید کے حوالہ سے او پرگذر چکا) متحد لجنس نہیں۔اگر حق اللہ اور ذکر تارک کا موازنہ باعتبار فرخ ہے توحق اللہ اور تو بہ کے فرخ کا برابر نہ ہونا پندت جی کوکا ہے سے معلوم ہوگیا؟

اورا گرخدانے برضائے خود بے لحاظ نرخ تواب ذکر تارک کوائے حق کے عوض میں قبول کرلیا تو یہاں کون رو کنے والا ہے۔

جواب (۲): دوسروں کے حق کا ندویٹا، یا حاکم ہوکراہل حق کا حق ندولوانا تو بیٹک ظلم ہے۔ پراپنے حق کا چھوڑ دینا سوائے پنڈت جی کے اور کسی کے نزدیک ظلم نہیں ہوسکتا۔اس اعتراض کے بیرایہ میں (در حقیقت) وہ یہی کہتے ہیں کہاہے

حق کا چھوڑ دینا بھی ظلم ہے۔

اگر عدل اس کو کہتے ہیں کہ صاحب حق خواہ مخواہ اپناحق لیا کرے تو یوں کہو کہ بند ت جی کے زویک' کرم' بواہی ظلم ہے۔کون نہیں جانتا کے درگذراور چیثم پوشی اور اسے حقوق سے دست برداری عمدہ اقسام کرم والطاف میں سے ہے۔

### توبداوراستغفار كيحكم اوراسرار

اس علیم و حکیم نے انسان کوخطا اورنسیان سے مرکب پیدا فرمایا ہے۔ لغزش اور تقفیر کواس کی فطرت اورخمیر میں رکھا ہے۔ پس اگر انسانی لغزشوں اور خطاؤں کے بغیر جزاءادرسزامیں خدا کی طرف سے معافی ناممکن ہوتو پھرنجات کی کوئی سبیل نہیں ۔ اس صورت میں نجات ایک لفظ بے معنی رہ جاتا ہے۔حقیقت یہ ہے کہ اس علیم وعکیم نے انسان کوسرایاتقصیراس کتے بنایا۔

- (۱) تا كەخداكى ذات ستودە صفات كاب عيب بوناس كومنكشف بوجائے اورىيى مجھ
  - کے کہ میں سرتا یا عیب ہول اور وہ قدوس وسلام تمام عیبوں سے یاک اور منز ہے۔
- (۲) اور تا که اس علیم وقد برگی کمال قدرت اور کمال تصرف کاعلم ہوکہ وہ مصرف القلوب سطرح ہمار سے ظاہراور باطن میں متصرف ہے۔ اور کس طرح ہمارے دلوں کوبھی طاعت کی طرف پھیرتا ہے اور بھی معصیت کی طرف مجھی نیکی کی جانب اور مجھی بدی کی جانب۔
- (۳) اور تا که بنده کواپنا مجبور ومقهور ہونا معلوم ہو جائے اور بیاس پر منکشف ہو جائے کہ بغیر حق جل وعلا کی عصمت واعانت اور بغیراس کی توفیق کے کوئی طاعت اور نیک نہیں ہوسکتی۔ جب وہ اپنی اعانت اور توفیق روک لیتا ہے اسی وقت بندہ ہے خطائين اور لغرشين شروع موجاتي بين و لا حول و لا قوة الا بالله
- (۴) اور تا کهاس کی ستاری اور پرده پوشی کا پچھانداز ه کر سکے که وه علیم وخبیر که جس

کی بے چون و چگون نگاہ سے قلب اور سینہ کا کوئی حال مخفی نہیں وہ میری خطا کیں د کیے رہا ہے گر پھر بھی پر دہ پوشی کر رہا ہے لوگوں میں جھے کور سوانہیں کیا۔

(۵) اور تا کہ اس علیم و حکیم کے حکم و بر دباری کاعلم ہو کہ اس نے اپنے حکم و کرم سے میری خطا پر فوراً کوئی گرفت نہیں کی اگر چاہتا تو فوراً زمین میں دھنسا دیتا یا اور کسی عذاب سے ہلاک کر ڈالٹا مگر وہ حلیم و کریم ہے مواخذہ میں جلدی نہیں فرماتا بلکہ مہلت و بیتا ہے شاید بندہ پھراس کی طرف رجوع کرے۔

دوكونش كي قطره در بح علم
گنه ببيد و پرده پوشد بحلم
اگر برجفا پيشه بشت ا فخ
که از دست قبرش امال يافخ
پس پرده بيند علمهائ بد
بمو پرده پوشد با لائے خود

بعض خدا کے بند سے خطا اور لغزش کے بعد تھوڑی دیر کے لئے اپنی خطا اور لغزش کے معد تھوڑی دیر کے لئے اپنی خطا اور لغزش کے معد تھوڑی دیر کے لئے اپنی خطا اور لغزش کے مثاہدہ اور مراقبہ میں مستفرق ہوجاتے ہیں جس کا شمرہ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ندامت اور حجالت، پشیمانی اور شرمساری میں اور غرق ہوجاتے ہیں اور ہررگ و بے بیں حق جل شانہ کی محبت کی لہریں دوڑ نے لگتی ہیں کہ ہم تو روسیاہ اور تا ایکار ہیں اور وہ جلیم اور ستار ہے۔

گفتہ بیند و پردہ پوشد بحکم
گناہ دیکھر ہاہے اور اپنے علم سے پردہ پوش کر رہاہے۔

گناہ دیدہ تذلل اور تمسکن خشوع اور خضوع، بجز وا کھسار، احتیاج اور افتقار

کے کل مدارج ومراحل طے کر کے مولائے برحق کا کامل بندہ بن سکے اورنفس امارہ

فرعونیت کے مادہ سے بالکل پاک اورصاف ہوجائے۔

نفس حقیقت میں شیطان کا عینی اور جڑواں بھائی ہے اس کے مزاج میں بھی وہی علوادرا تکبار ہے جوابلیس کے مزاج میں بھی اور جڑواں بھائی ہے اس کے مزاج میں ہے جب موقع ملتا ہے فرعون کی طرح اتا الحق کہہ کر خدائی کا مدعی بن جاتا ہے اور علی الاعلان اس دعویٰ کی نشر واشاعت کرتا ہے اور جب مجور ہوجا تا ہے تو دعویٰ خدائی کوفی اور مضمر رکھتا ہے۔

اور جب مجور ہوجا تا ہے تو دعویٰ خدائی کوفی اور مضمر رکھتا ہے۔

نفس اللہ دیاست سے مردہ است

نفس اڑد ہاست کے مردہ است وارغم بے آلتی افسردہ است

اسی وجہ سے نبی اکرم علی نے جہاد نفس کو جہاد اکبر فرمایا ہے۔اس کئے کہ بیہ اندرونی اور قریبی دشمن ہے کفار اور مشرکین تو بیرونی وشمن ہیں اور ظاہر ہے کہ اندرونی دشمن کا استیصال زیادہ اہم اور مشکل ہے۔

وقال تعالى: "يا ايها الذين امنو قاتلوا الذين يلونكم من الكفار" (التوبة)

ترجمہ:اے ایمان والوا قریب کے کا فروں سے قال کرو۔

اس لئے نبی اکرم علیہ نے قریبی کافر اور اندرونی دہمن یعی نفس کے جہادکو جہاد اکر فرمایا۔ اس وجہ سے آپ نفس کے شرسے پناہ ما تکنے کا بہت اہتمام فرماتے سے ہرخطبہ میں نعو فرباللہ من شرود انفسنا ضرور فرماتے یعی ہم اللہ کی اعانت اور امداد کے در بعدا پنفوس کی برائیوں سے پناہ ما تکتے ہیں۔ ایک صدیث میں ہے کہ آپ علیہ یہ دعاما نگا کرتے ہے۔

"اللهم لا تكلني الى نفسى طرفة عين"

ترجمہ: اے اللہ! ایک لحد کے لئے بھی مجھ کومیرے نفس کے حوالہ اور سپر د :

یعنی اگرنفس کے حوالہ ہو گھیا تو سوائے ہلاکت کے اور کیا انجام ہوگا۔

عبودیت کا تذلل ہی نفس کوفرعونیت کے شائبہ سے پاک کرسکتا ہے۔ تذلل کے مراتب كرجن كے بغيرنفس كانز كينييں ہوسكتا حسب ذيل ہيں:

ذلت واحتیاج؛ بیذلت تمام مخلوق میں مشترک ہے اس لئے سبع سلوات اور سبع ارضین اور کا سکات کا ہر ہر ذرہ اس کامخیاج ہے اور وہ غنی حمیدسب سے ستعنی اور بے نیاز ہےاس لحاظ سے ساری مخلوق اس کبیر متعال اور عزیز ذوالجلال کے سامنے ذکیل

والتواطاعت بدافتیاری مذال بے جومطیعین کے ساتھ مخصوص ہاس لئے کہ ہر مطبع اپنے مطاع کے سامنے اور عابدا پنے معبود کے سامنے ذکیل اور پست ہے۔ عبادت نام ہی اس کا ہے کہ سی کوعظیم وجلیل سمجھ کر اس کے سامنے مذلل اور مسکن خشوع اورخضوع كواختيار كياجائي

ذلت محبت: بدذلت محبين اور مخلصين ،عشاق كے ساتھ مخصوص ب محبت كى اساس اور بناہی ذلت پر ہے۔ ہرمحت اپنے محبوب کے سامنے ذکیل وخوار ہے۔ عاشقی جیست مجمو بنده ٔ جانال بودن دل بدست و گرے دادن و جیرال بودن اَذِلُ لِـمَـن اهـوىٰ لا كسـب عـزة وكم عزة قد نالها المرء باللل ا بي محبوب كے سامنے ذليل موتا موں تا كه عزت حاصل كرول اور بہت ك عزتیں ذلت ہی ہے حاصل ہوتی ہیں۔

اذا كان من تهوى عزيزاً ولم تكن ذليكا له فاقرء السبلام على الوصول اگر تیرامحبوب عزیز ہواور تو اس کے سامنے ذلیل ہوتو پھروصل پر بھی سلام

جواب(٤): ذلت خطاء وتقمير: بيذلت گنهگارول كے ساتھ مخصوص ہے حق جل شانه کی معصیت اور نافر مانی کے بعد انسان اینے اندرایک خاص ذلت اورخواری کومحسوں کرتا ہے۔ جب انسان میں بیساری ذلتیں جمع ہوجا کیں اپنے کومختاج اور فقیر مطلق اورحق تعالى شانه كوب نياز اوغتى مطلق اپنے كو بندہ اوراس كومعبودا پنے كومحت اوراس کومجوب اینے کوروسیاہ اورخطا کار، گنہگار اور نابکاراوراس کوغفاروستار سجھنے لگے تبعبوديت كاخلعت اس كوعطا بوتائي كمجس سے بوھ كرادركوئي خلعت نہيں۔

لالدعسي الابيسا عبدهسا

فسانسيه اشسرف استمسائسي مجھ کومت بکارا کروگراس کاعبدادرغلام کہدکراس لئے کدیمی نام میراسب =

اگر یک بار گوید بندهٔ من از عرش بگذرد خندهٔ من داغ غلاميت كرد باية خرد بلند میر ولایت شود بنده که سلطان خرید

(2) اورتا کہ ذنب اور معصیت میں ہونے سے نفس میں کثرت عبادت کی وجہسے جوعجب (خود پندی) پیدا ہو گیاہے اس کا از الدہوجائے جب نفس میں اپنی عبادت کی وجہ سے اعجاب اور خود پیندی کا مرض پیدا ہو جائے تو الی حالت میں ذنب اور

معصیت میں مبتلا ہونا ہزار طاعتوں سے زائد ناقع اور مفید ہوتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ بعض مرتبہ صحت اور عافیت اتنی مفید اور کار آ مذہبیں ہوتی جتنا کہ مرض مفید اور کار آمد ہوتا ہے۔ اس لے کہ مرض کے آتے ہی طبیعت علاج کی طرف متوجہ ہوجاتی ہے اور طبیعت کی رائے سے تنقیہ اور مسہل لیا جاتا ہے جس کا بتیجہ یہے کہ فاسد مادہ خارج ہوکر طبیعت پہلے سے زائد صاف ہوجاتی ہے اور اس کے

بعدلطیف غذاؤں کے استعال سے پہلے سے زائدتوی ہوجا تا ہے۔ اسی طرح گناہ میں مبتلا ہوکر بارگاہ خداوندی میں تضرع اورابہّال گریہاورزاری کرتا عجب اورخود پسندی کے مادہُ فاسدہ کا بالکل استیصال کردیتا ہے اور پہلے سے زائد بہتر ہوجا تا ہے۔ چنانچے ایک اڑ الہی میں ہے۔

انين المذنبين احب الى من تسبيح المذنبين.

یعنی گنهگاروں کی اوں اوں، دوزخیوں کی تنبیج سے میرے نزدیک زیادہ مح

محبوب ہے۔

(۸) اورتا کہاس کی شان عفوادر مغفرت کا اظہار ہواس لئے کہاس کے اساء حنی شی غفور رحیم اور عفو کریم اور تواب حکیم بھی ہاس لئے ضردری ہے کردگیراساء حنی کی طرح ان اساء حنی کے آثار بھی اس عالم میں ظاہر ہوں۔ اس محی اور ممیت نے شان احیاء اور امات کے ظاہر کرنے کے لئے موت اور حیات کو پیدا فرمایا۔ تاکہ ان کے گنا ہوں کی مغفرت اور ان کی خطاق کو محاف فرمائے اگر گنہگار نہ ہوں تو پھر مغفرت کس کی ہواور تو بہاور معذرت کس کی قبول ہو۔

چنانچه نی اکرم علق نے اپناکسارشادیس ای طرف اشاره فرمایا ب

لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون و يستغفرون الله فيغفر لهم (مسلم التوبه ب٢ حديث نمبر ١١، مسند احمد ٢٠٩/٢) ترجمہ: اگرتم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالی تم کوفنا کر دیتا اور تمہارے بدلہ میں ایسی قوم لاتا کہ جوگناہ کرکے اللہ سے استغفار کرتی اور اللہ تعالی ان کی مغفرت فرماتا۔

(۹) اورتا که بنده ذنب اورمعصیت میں بتلا ہوکر بارگاه خداوندی میں تضرع اور زاری، عجز اور انکساری کے ساتھ رجوع کرے تو حق جل شاند کی طرف سے اس کو محبوبیت کاخلعت عطاء ہو حبیب اللہ کے لقب سے سر فراز ہو۔

جبيها كەاللەتغالى فرماتے ہيں:

ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين." (سورة البقرة) ترجمه: الله تعالى توبه كرنے والوں اور پاك صاف رہنے والوں كومجوب ركھتاہے۔

بارگاہ خدادندی میں کوئی قربت اور کوئی طاعت اس قدر پہندیدہ اور مجوب نہیں،
جس قدر کہ تو بہ اور استغفار عز اور اکسار، استدعا اور سوال، تضرع اور ابتہال اس کو پہندیدہ اور مجام محلوقات میں انسان کو ابنا مجبوب ہے۔ اس لئے حق جل شانہ نے تمام کا نئات اور تمام محلوقات میں انسان کو ابنا مجبوب بنایا ہے تمام محلوقات پر اس کو شرف اور فضیلت عطاء کی تمام کا نئات کو اس کے لئے پیدا کیا۔ خود دست قدرت سے اس کو بنایا اور اپی طرف سے خاص روح اس میں پھوٹی مجود طائک بنایا۔ زمین کو اس کے لئے فرش اور آسان کو جھت بنایا قتم میں کے لذائذ وطیبات فوا کہ وہ تمرات زمین سے اس فرش اور آسان کو جھت بنایا قتم میں کے لذائذ وطیبات فوا کہ وہ تمرات زمین سے اس میں ان کی حفاظت کریں کہ جنات اور شیاطین ان کو اچک نہ لیس علم اور معرفت، خلافت اور امامت، نبوت اور رسالت محبت اور خلت سے اس کو مرفراز کیا۔ ان کے خان اور صاحد البیس لعین کو مقام قرب سے نکالا اور بتلا دیا کہ بیٹہ ہما را کھلا دیمن ہے۔ اس سے موالات اور دوتی نہ کرنا اور اس کے بہکائے میں نہ آنا اور یہ بھی بتلا دیا کہ بم

اکرم الاکر مین اورادم الراحمین اوراجود الاجودین ہیں لیعنی سب سے زائد کرم کرنے والے میں والے سب سے زائد رحم کرنے والے سب سے زائد جود وانعام کرنے والے ہیں ہماری رحمت ہمارے فضب پر ہماراحلم ہماری عقوبت پر ہماراعفو ہمارے مواخذہ پر سابق اور مقدم ہے۔ ہمارے نزد یک عفوانقام سے، رحمت عقوبت سے، فضل عدل سے کہیں زائد محبوب اور پہندیدہ ہے۔ ہمام خیر ہمارے قبضہ میں ہے رحمت کے بے شہر خزائن ہمارے ہاتھ میں ہیں اگر تمام آسان اور زمین والے، اولین اور آخرین، جن اور انس، خشک اور ترسب لی کرہم سے وقت واحد میں سوال کریں اور ہم اپنے ایک ادر ترسب کی حاجتیں ان کے وہم و گمان سے زائد پوری کردیں تو ہمارے خزائن رحمت میں ایک ذرہ برابر بھی کی نے ہوگی۔

ہم جواد مطلق ہیں ہم باوجود غنائے مطلق اور بے نیازی کے جود اوراحسان، انعام واکرام سے اس قدر مسرور اور خوش ہوتے ہیں کہتم باجود نقیر مطلق ہونے کے خداکی نعتوں کو لے کراس کاعشر عشیر بھی مسرور اور خوش نہیں ہوتے۔

ایک شاعرای بادشاه کی مح می کهتا ہے:

كان كل سوال في مسامعه

قميص يونسف في اجفان يعقوب

سائلین کا سوال بادشاہ کے کانوں کو اس قدر خوشگوار معلوم ہوتا ہے جیسا کہ بوسف علیہ السلام کا کرتہ بیقوب علیہ السلام کی آتھھوں پر۔

اذا سألوا شكرتهم عليه

وان سكتوا سألتهم استولا

اگر لوگ بچھ سے سوال کرتے ہیں تو سائلین کا ممنون اور مشکور ہوتا ہے اور اگر فاموش رہتے ہیں اور بچھ سے سوال نہیں کرتے تو ان سے سوال کا سوال کرتا ہے لینی تو ان سے بیدر خواست اور سوال کرتا ہے کہ آؤیس جواداور کریم ہوں مجھ سے سوال کرو اور مانگو۔

دیکھا مخلوق کو انعام اوراحیان کس درجہ لذیذ اورخوشگوار ہے تو اس سے پچھے
اندازہ لگاد کہ ارجم الراجمین اور اجود الاجودین کو انعام واحیان کس درجہ محبوب اور
پندیدہ ہوگا فقراء اور مساکین انعام لے کر اس قدرخوش نہیں ہوتے جتنا کہ فی اور
کریم لوگ انعام دے کرمسر ورہوتے ہیں۔ مساکین اس کریم کی دی ہوئی نعمت کی
مسرت اورخوش میں مشغول ہیں ان کو معلونہیں کہ منعم اور محسن کا قلب کس قدر فرحت
اور مسرت سے لبریز ہے بندہ جب اپنے ہم جنس کی فرحت اور مسرت کا کما حقد اندازہ
نہیں کرسکتا تو اس اجو دالا جودین اوراکرم الاکرمین کے جودوکرم کے بے چون و چگون
مسرت کا کہاں اندازہ کرسکتا ہے۔

چنانچہ انجیل لوقا باب ۱۵، ورس۲۳، میں حضرت مسیح علیه السلام سے کھوئے ہوئے بیٹے کی تمثیل ذکر کی گئی ہے۔

كرايك باب كےدو بيٹے تصايك فرمانبرداراوردوسرانافرمان۔

چندروز بعد دہ تا فرمان بیٹا تادم ہوکر باپ کے پاس واپس اپنے قصور کا اقرار کرنے کے لئے آبی رہاتھا کہ باپ کوٹس آیا۔

اور دوڑ کراس کو گلے نگالیا اور ہوسے لئے اوراس کے لئے عمدہ لباس اور نیا جوتہ اورٹی انگوشی تیار کرائی اورخوشی میں ایک پلا ہوا بچھڑ اذبح کیا اورا حباب کی دعوت کی اور کہا کہ آ ڈہم سب کھا کرخوشی منائیں کیونکہ میر ابیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا۔ کھویا ہوا تھا

اب ملاہے۔

بتيسوي ورس تك استمثيل كاذكريج-

ای طرح خاتم الانبیا و کررسول الله علی فی نیال مثال بیان فرمانی ہے کہ ایک فخص اونٹنی پرسوار تھا۔ ای پر اس کا ناشتہ اور پانی تھا ایک لق و دق میدان بیس ایک درخت کے نیچا تر ا۔ وہاں آرام کیا سوکر جواٹھا تو دیکھا کہ اونٹنی ندارد ہے سخت جیران اور پریٹان ہوا۔ بہت تلاش کیا کہیں نام ونشان نہ ملاجب بالکل ناامید ہوگیا اور سمجھ لیا

دفاع اسلام

که اب زندگی محال ہے بکا کیک دیکھتا کیاہے کہ اونٹنی چلی آ رہی ہے اور ناشتہ اور یانی سب اس طرح موجود ہیں اس حالت میں جو هم شدہ اذمنی ملنے کی اس کومسرت اور فرحت ہوتی ہے جن جل شانہ کو جب اس کا عم شدہ بندہ تائب ہو کر واپس آتا ہے اس ے لا کھ درجہ بڑھ کرمسرت اور خوشی ہوتی ہے۔

w.KitaboSunnat.com

خلاصہ بیر کدانسان کی جوشان ہے وہ کسی مخلوق کی نہیں انسان ،رب العالمین کا محبوب ہے اس برخدا کا جونفل و کرم مبذول ہوا وہ کسی مخلوق برنہیں ہوا۔ مال اپنے یجے پروہ رحم نہیں کر عتی جواس ارحم الراحمین نے اپنے بندوں پر فرمایا۔اس پر بھی اگر بندہ اینے مولا اور منعم سے سرتا بی کرے اور اس کوچھوڑ اکر اس کے دیمن لیعنی شیطان ہے موالات اور دوئی شروع کردی تو کیا اس ارحم الراحمین کوشاق نہ گذرے گا۔

جس ماں نے بیچے کو ہزار تاز وقعت میں برورش کیا ہوا گروہ بچہ ماں کی اطاعت نه کرے تو ماں اس کو گھر ہے تکال کر درواز ہ بند کر لیتی ہے لیکن اگر وہ بچہ ہیے تھے کر کہ میں نے علطی کی۔ ماور مبریان سے زائد میرے لئے کوئی شفقت اور مبریانی کرنے والا نہیں۔ سیسمجھ کرنہایت ندامت اورشرمساری کے ساتھ واپس ہوا۔ اور وروازہ کی چو کھٹ برسرد کھ کرنہایت ندامت کے ساتھ اسیے قصور کی معذرت کرنے لگا۔ اور ب کہنے لگا کہاے ماں تجھ سے زائد میرا کوئی شفق ادر مرپینہیں مجھ سے قصور ہوا آئندہ ے ایبانہ ہوگا اس وقت مال کی مسرت اور خوشی کا حال نہ پوچھو کہ اس کا بھا گا ہوا لخت جگراورنوربصر پروالس آحمیا-فرطمسرت اورجوش محبت میں بیچ کوسیدے چمنالیتی ہے۔اوریکہتی ہے کہا مے میر سے تا دان بیج تو کہاں چلا گیا تھا۔میر سے سواتیرا کہاں تمهكانه تفا بجمه ي زائد تيراكون شفق اورمهر بان اور خيرخواه اور بمدر دفعا \_

ای طرح جب خدا کا بھا گا ہوا بندہ اوراس کا حبیب مخصوص اس کے جودوکرم اور

اس کے بے شار آلاء دفعم کو یاد کر کے پھر واپس آتا ہے اور خدا کے در پر سر رکھ کرنہایت تضرع اور زاری اور بجز اور انکساری، ندامت اور شرمساری سے اپنے قصور کی معافی چاہتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار تیرے سوا میرا کوئی مادی و مجا نہیں، تیرے سوامیرا کوئی سہارا اور پناہ نہیں۔ تو ارحم الرحمین اور تو اب ورجیم اور جواد کریم ہے۔ ہم تیرے فعل کے تاج ہیں۔ (علم الکلام)





کیامرنے کے بعدروح بھی ختم ہوجانی ہے

روح کوایک گروہ عقلاصرف یمی کہتا ہے کہ وہ خون کی لطیف بھاپ ہے جس كے زورے ذى روح كى كل چل رہى ہے جب وہ نہيں توسب كام بكر جاتا ہا اس ذی روح کے مرنے کے بعد پھر کھے بھی باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ یورپ کے دہری اور مادی لوگ ای کے قائل ہیں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ سرنے کے بعدان برنہ کوئی تو اب ہے نہ عذاب ہے کیوں کہوہ باقی تورہی نہیں۔

اگرچہ یہ خیال محض مغالطہ ہے جس کی غلطی کا اب بورپ کے حکماء بر بھی انکشاف ہوتا چلا ہے کیوں کہ ایک جماعت حکماء قائل ہوگئی ہے کہ مرنے کے بعدروح ایک نورانی پکرمیں جوجمم اول سے مناسبت رکھتا ہے قائم رہتی ہے۔ ہم کو پہلی باتیں سب یا درہتی ہیں وہ رنج وراحت بھی یاتی ہے۔ حکماء بوتان کا بھی یہی خیال ہے اور اکثر اہل ادیان بھی اس کے قائل ہیں۔ جزئیات احوال روح میں ۔البتہ بڑاختلاف ہے ہنود کا ایک گروہ اس کوقد بم واتی کہتا ہے اس طرح اس کے بقاء کی بابت بھی کلام ہے بعض ابدی ذاتی کہتے ہیں آریہ وغیرہ بعض زمانہ دراز تک بھامانتے ہیں۔ ہنودیہ بھی کہتے ہیں کہ ایک بدن کوچھوڑ کرجزاا ورسز ابھگننے کے لئے دوسرےجسم میں آتی ہے اور اس عالم عنری کے میدان میں تھو کریں کھاتی پھرتی ہے ان کے نز دیک گویا یہی عالم قدس ہے۔اسلام نے قرآن واحادیث میں روح کے متعلق دوسرے عالم میں تواب دعذاب کی بہت تصر تے قریا کی اور اصل حالات سے آگاہ کیا ہے۔

(تفسير حقاني ١٤١٧)

موت زوالی حیات کا نام ہے پھر پیدا کرنے کا کیامعنی اعتراض: ایک بات قابل بحث برباتی م کموت زوال حیات کانام

#### ہے۔ پھراس کے پیدا کرنے کے کیامعنی؟

جواب (۱): موت وحیات میں مقابلہ ہے تقابل عدم وملکہ کا۔ س کے کہ موت اس کے حس وحرکات کا زوال ہے کہ جس میں اس حس وادراک کی صلاحیت ہو اس کئے ککڑی پھر کومردہ یا زندہ نہیں کہتے۔اور عدمملکہ محض نہیں بلکہ اس میں وجود کا شائبہ ہے اس کئے اس کا مخلوق ہونا بعیداز قیاس نہیں۔

جواب (۲): بعض روایات سے تابت ہے کہ عالم مثالی میں موت وحیات و جودی چیزیں ہیں موت کواس عالم میں ابلق مینڈ سے سے مشابہت ہے اور حیات کو ابلق گھوڑے سے اس لئے ان برخلق کا لفظ استعمال کرنا درست ہے۔ لیکن بعض علاء نے خلق کو جمعنی جعل قر اردیا کہ موت اور زندگی بنائی۔ (تغییر حقانی ۲۰۵۸)

#### جلانے سے دفتا تا بہتر ہے اعتراض: (ہندوؤں کا اعتراض)

ہنود کہتے ہیں کد فغانے سے جلانا بہتر ہے، اول ہوں کہ آگ پاکردی ہے ہوا اور زمین کو ناپاک کرنا وہاں مردے کو سرانا ہے جاہے اس کا جواب ہے ہے کہ آگ پاک شہیں کرتی بلکہ فنا کرتی ہے اور جلانے میں مردے کی لاش کی بوی ہے حرمتی ہے۔ دیکھنے والوں کے رونگئے کھڑے ہوتے ہیں دور دور بد ہو پھیلتی ہے اور پھر مرد کے میں روندی جا تی ہے اور پھر مرد کے میں روندی جا تی ہے اور پھر مرد کے کا نام ونشان بھی باتی نہیں رہتا نہ دوستوں عزیزوں کا اس کی یادگار دیکھنے اور عبرت ماصل کرنے کا موقع رہتا ہے نہ مجبوں کو قبر دیکھ کردل شعندا کرنے کی جگہ رہتی ہے۔ اور اس کے ایک موقع رہتا ہے نہ مجبوں کو قبر دیکھ کردل شعندا کرنے کی جگہ رہتی ہے۔ اور اس کے کہ موقع رہتا ہے اور عبرت میں منابدہ ہوتے ہیں برخلاف جلا دینے کے کہ جم سے بالکل تعلق منقطع ہوجا تا ہے اور مشاہدہ ہوتے ہیں برخلاف جلا دینے کے کہ جم سے بالکل تعلق منقطع ہوجا تا ہے اور مشاہدہ ہوتے ہیں برخلاف جلا دینے کے کہ جم سے بالکل تعلق منقطع ہوجا تا ہے اور

دھوئیں اور آگ ہے ارواح کوآمیزش ہوکرشیاطین و جنات سے مشابہت ہوجاتی ہے دفانے میں اور بھی مصالح ہیں۔

(اول) یک انبان کا مادہ خاک ہے تواسکواس کی اصل خاک ہی کی طرف پھیر لا ناچاہے جیدا کر فرمایامنھا حلقنگم وفیھا نعید کم ومنھا نخر جکم تارہ اخری یہ آگ نے نہیں بناتھا کہ اس کوآگ کے حوالے کیا جاتا ہے۔

(دوئم) اس دفانے میں انسان کے فطرتی سفر اور اس کے منازل اور ان کی مثابہت کو باتی اور برقر ارد کھنا ہے۔ برخلاف جلا دینے کے۔ کیونکہ ان کا پیٹ اس کی مثابہت کو باتی اور برقر ارد کھنا ہے۔ برخلاف جلا دینے کے۔ کیونکہ ان کا پیٹ اس کی مزرل تھی جس کے بعد دوہ اس عالم میں آیا ہے اب یہاں کا سفرتمام کرنے کے بعد جب قبر میں دفنایا گیا تو گویا دوسرے جہان کی سخیز کے لئے ایک اور خے مل میں آیا اس جہان کی سو بچاس برس کی عمر کے لئے ممل مادری نو مہینے کا کافی تھا مگر اس جہان کی زندگی ابدی ہے اس کے لئے حمل بھی ایسا بی طویل و در از مدت ہونا چا ہے ہیں لائے مورا کید درواز ہ ہے جس کے بعد حمل قبری سے لوگ پیدا ہوکر ایک ابدی جہان میں مورا کید درواز ہ ہے جس کے بعد حمل قبری سے لوگ پیدا ہوکر ایک ابدی جہان میں آئے میں گے اور اس لئے اس حمل قبری کے زمانے کو برزخ کہتے ہیں جو حیات و دنیا اور حیات آخرت کے درمیان ہے اور اس لئے بھی اس کوخواب سے اور قبر کوخواب گاہ حیات آخرت کے درمیان ہے اور اس لئے بھی اس کوخواب سے اور قبر کوخواب گاہ سے قبیر کرتے ہیں اور قبر کوم وقد کہتے ہیں۔

(سوئم) جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گویا حق سجاندا پی ایک امانت و دیعت رکھتا ہے پھر جس طرح اس کو پالا پرورش کیا جاتا ای طرح روح نکلنے کے بعد اس کو دفانا اور زمین کے سپر دکرنا گویا امانت کو مالک کے حوالے کر دیتا ہے اور امانت وخزائن کے لئے زمین ہی موضوع ہے نہ کہ آگ۔ انہیں معانی کو خیال کر کے ایک شاعر کہتا ہے کے مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنج ہائے گراں مایہ کیا کیے

(چہارم) اپنے دوست یا بزرگ کی لاش کوآپ دہکتی آگ میں جلانا اور لاٹھیوں

ہے اس کی ہڈیوں کو چورا چورا کرنا علاوہ بے ادبی کے انسانی رحم دلی ومروت ومحبت کے بھی برخلاف ہے۔ برخلاف اس کے باعزت وشان اس کوایک شائسۃ طور پرزمین میں فن کرنا کو یاس کوایک مکان یا تہ خانہ میں پہنچانا ہے۔

( پنجم ) دفتانے میں بسااوقات بہت ہی جانیں جو حکماء کے اشتباہ سے مردہ سمجھ کر دفن کردی میکنیں کسی وجہ سے جلد قبر کھل جانے پر زندہ نکل آئے اور پھر برسوں جیئے ۔ جَلا دینے میں یہ احتمال بھتی باقی نہیں رہتا۔اس کےعلاوہ جوظالموں نے کسی کو ز ہر دے کریا گلا گھونٹ کریائل کر کے فن کیا تھا موقع پرمطلع ہوجانے کے بعدلاش ہے ملاحظہ جرم بھی ممکن ہے مگر جلا دینے میں تو پورا پورا اخفاء واردات ہے جس میں ستمگاردں کواپنی اس وحشانہ حرکت پر پورااطمینان ہوتا ہے۔ان کے علاوہ اور بھی بهت می وجوه بیں۔ (تفسیر حقانی ۵ ر۲۴۳، ۲۴۳)

مردے کو دفنا نا بہتر ہے یا جلانا؟ اعت**راض**: (ہندوؤں کا اعتراض)

ملمان مردے کوفن کر کے زمین کونا پاک کرتے ہیں اس کئے جلانا بہتر ہے۔ حضرت نا نوتوى رحمة الله عليه لكية إلى:

جواب(1): مندومُر دول كوجلا كراس كى بديوس مواكوسُ ادية بيل-اور اس ہواہے بیاریاں پیداہوتی ہیں۔اس کئے دُن کرنا بہتر ہے۔

ہوا کی سرا اہند سے ہر د ماغ کو تکلیف پہنچی ہے، ندصرف بیکد حیوانات ہی تک اس کا اثر محدود رہتا ہے بلکہ نباتات پر بھی اس کے دھوئیں کا بُرااثر پڑتا ہے۔ مرگھٹ کو آبادی سے دور رکھنا پڑتا ہے۔ بخلاف ذن کے کہ جو پھے تغیرات جسمانی ہیں وہ دوگز ز مین میں محدودر ہتے ہیں۔

**جواب (۲): پس اگر بوجه تا پاک مُر دول کا زمین میں دُن کر ناممنوع اور بوجه** 

بد بوزمین کا بچانا ضروری ہے تو پاخانہ پیشاب سے زمین خداوندی کا آلودہ کردیتا کیونکر جائز ہوجائے گا۔اس لئے لازم بول ہے کہ پنڈت جی اوران کے مُرید پاخانہ پیشاب کوزمین پرنہ گرنے ویا کریں۔ پاخانہ کو بلے میں باندھ لیا کریں اور پیشاب کو برتنوں میں رکھ لیا کریں۔اور حجمٹ پٹ جلا بھونک خشک کرا کرزمین ہواوغیرہ خداکی مخلوقات کوعذاب نایا کی وبد ہوسے نجات دیا کریں۔

ہائے افسوس! اہل اسلام پراعتراض کے جا کیں تو یہ اعتراض کے جا کیں، جن
کی خوبی ہرکس و ناکس پرآشکار ہو۔ کوئی پنٹت جی سے پوچھے فن کرنے سے تو زمین
سر تی ہے اور ناپاک ہوتی ہے۔ پا خانہ پیشاب سے کون ساعطر گلاب ومشک زمین پر
برستا ہے۔ یہاں تو نکلتے ہی و ماغ پھٹے گلتا ہے۔ زمین ناپاک ہو جاتی ہے۔ ہواسر
جاتی ہے۔ گھر گھر اور کو چہ کو چہ یہ بلائے عام جال گزا ہوتی ہے۔ مُر دول میں یہ بات
کہاں۔ اول تو وقت مرگ وہی رنگ، وہی روغن، وہی حسن، وہی جمال۔ اس وقت
نہلا دھلا کر، خوشبولگا کر زمین کے نیچے دباویں، تو نہ بنی آدم کواس وقت تک کچھ
تکلیف، نہ زمین میں کچھ آلودگی، دبانے کے بعدا آگر پھولا پھٹا تو بنی آدم وحیوانات تو
اس تکلیف، نہ زمین میں کچھ آلودگی، دبانے کے بعدا آگر پھولا پھٹا تو بنی آدم وحیوانات تو

ہے کہ آفاب کے نور سے پاخانہ پیشاب روشن ہوجاتا ہے۔ پرنور آفاب پاخانہ پیشاب سے تاپاک نہیں ہوتا۔ اس صورت میں زمین نہ حقیقت میں تاپاک ہو، نہ متعفن ہو۔ پاخانہ پیشاب کے اجزاء ہی تاپاک اور متعفن ہوتے ہیں۔

لیکن چونکہ ہم فن کرنے میں کچھ خرابی نہیں و یکھتے تو پا خانہ پیشاب کی وجہ سے بھی کچھاعتراض ہم پروا قع نہیں ہوسکتا۔

#### محبت واحر ام كا تقاضا بحى يى بى كرفن كيا جائع ، جلاكر فاك نه بنايا جائد:

محبت باہمی اقرباء تو ظاہر ہی ہے گرغور کیجے تو بمقابلہ اور انواع واجناس کے تمام بنی آ دم باہم قرابتی ہیں اور کیوں نہ ہوں۔ آخرا یک ماں باپ کی سب اولاد ہیں اور اس محبت باہمی کا یہ نتیجہ ہے کہ ایک دوسرے کا حافظ محافظ ہے جیتے جی کی حفاظت میں تو پھی کلام ہی نہیں۔ مرنے کے بعد بھی یوں جی نہیں چاہتا کہ ' تن سردہ اقرباء' کو علیحدہ کرد ہے کہ جدائی کے وقت کس قدررو تے دھوتے ہیں اور جنازہ الحاتے ہیں تو کیاغل چیا ہے۔ اس صورت میں اگر بعجہ بجبوری پاس نہ رہے د بیجے تو کیا مقتضا کے محبت کی ہے کہ یوں جلا کر خاک سیاہ بنا د بیجے نہیں اہل محبت سے یہ کیا مقتضا کے محبت کی ہے کہ یوں جلا کر خاک سیاہ بنا د بیجے نہیں اہل محبت سے یہ خبیں ہوسکتا۔ ہاں تا مقد ور آلایش خاہری سے پاک صاف کر کے اچھا لباس پہنا کر مخاطب سے ایک طرف رکھ لیجئے تو پھے مضا نقر نہیں۔

گرید بات بجزخوکر دگان محبت اورکون جانے۔وحشیان بےانس کواس کی کیا خبر ہوگی جوامیدتقمد بی ہو۔اور نا تجربہ کاران عشق کو یہ بات کیا معلوم ہوگی جوتا ئید کی توقع ہو۔(انتصار الاسلام صفح ۴۲۰ ملخصا)

#### حضرت تفانوي كالمرف سے جواب:

اسلام کی خوبی ہیہ ہے کہ فن کا حکم دیا اور جلانے کی ممانعت کردی کہ فن میں ا اگرام، اوراحراق میں اس اصل سے عدول ہے۔ بعض مرعین فلفہ جلانے کوخوبیاں بیان کرتے ہیں اور فرن کی خرابیاں کہ اس سے مٹی خراب ہو جاتی ہے اور اس سے جو بخارات المصح ہیں وہ گندے زہر یلے اور متعفن ہوتے ہیں۔ اس طرح کے کلتوں سے فابت کرتے ہیں کہ جلا تا اچھا ہے گرہم متعفن ہوتے ہیں۔ اس طرح کے کلتوں سے فابت کرتے ہیں کہ جلا تا اچھا ہے گرہم مرگفٹ پر تو اس قد رمتعفن اور گندی ہوا ہو جاتی ہے کہ تاکنیس دی جاتی ۔ ایے مہمل نکتے تو ہر چیز میں بیان ہو سکتے ہیں۔ گرسلائی فطرۃ حق دباطل کا فیصلہ خود کر لیتی ہے ملکہ عقل تو فرز فرن کو پند کرتی ہے کہ ہر عضر کا اپنی چیز کی طرف طبعی میلان ہوتا ہے آگر اس بونا سواس کی دلیل ہی ہے کہ ہر عضر کا اپنی چیز کی طرف طبعی میلان ہوتا ہے آگر وہ او پر چلا جا تا تو ہوایا تار غالب ہوتی ۔ اب تو خاک غالب ہوتی ۔ اب تو خاک عالم ہے یہ اس میں بہتی کوئی انسان کو مطے پر سے اچھلے آگر وہ او پر چلا جا تا تو ہوایا تار غالب ہوتی ۔ اب تو خاک عالم ہمتھین ہوگیا اور بیقا عدہ عقلی ہے کہ منح اللہ شنیس کی طرف نہ جا تا بس خاک کا غلبہ شعین ہوگیا اور بیقا عدہ عقلی ہے کہ منح اللہ شینس کی طرف نہ جا تا بس خاک کا غلبہ شعین ہوگیا اور بیقا عدہ عقلی ہے کہ منح اللہ شینس کی طرف نہ جا اللی اصل کے بالکل خلاف ہے۔

باتی احراق (جلانے) کی رسم کیسے نکلی؟ تو ایک بزرگ فرماتے سے کہ ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بیہاں پر انی تاریخ میں اوتار اور دیوتا وُں کی معاشرت کا ذکر ہے اوروہ جن سے سوغالباً ان کے شرائع (اوراحکام) اور سے اورانسان کے اور تو ان کے عضر غالب یعنی تار کا مقتضائے عقلی ہے تھا کہ بعد موت ان کے ابدان کو ای میں ملا دیے جاتے تھے، یہ دیا جائے چونکہ ان میں آگ غالب تھی اس لئے آگ میں جلا دیے جاتے تھے، یہ قصے ان کی کتابوں میں فدکور ہوں گے، جہالت اور نا دانی سے خدا بچائے یہ ایسے بررگوں کی سنت سمجھ کرخود بھی بہی کرنے لگے۔ چوں ندید ند حقیقت رہ افسانہ زوندگو یہ بات تاریخ سے تابت نہیں مگر آٹاروقر ائن ای کے مؤید ہیں۔ (ابع والتج ص ۱۱)

## عذاب وتواب قبر پراعتراضات اوراین قیم کے فلسفیانہ جوابات

#### اعتراضات:

حصرت ابن قیم کے سامنے مندرجہ ذیل اعتراضات عذاب وثواب قبر کے متعلق پیش کئے گئے کہ ملحد و زندیق منکران عذاب واثواب قبر کوہم کیا جواب دیں جو کہتے ہیں کہ قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھایا بہشت کے باغوں میں سے باغ کیونکر ہوسکتی ہے اور کیونکر کشادہ اور تنگ ہوسکتی ہے جب کہ میت نداس میں بیٹھ سکتی ہےاور نہ کھڑی ہوسکتی ہےوہ کہتے ہیں کہ ہم قبر کھود تے ہیں تو اس میں نہ تو اند ھےاور كنك فرشة ديكھتے ہيں جومروول كولوے كرزول اور بتو رول سے مارتے ہول اور نہ وہاں سانپ اورا ژ دھے دیکھتے ہیں اور نہ بحر کتی ہوئی آگ ہم محسوں کرتے ہیں اورا گرمیت کے احوال میں سے کوئی حال قبر کھود کرمعلوم کریں تو ہم میت کوای ایک حالت غیرمتغیرہ پریاتے ہیں اور ہم اگراس کی آگھ پرسماب اوراس کے سینے پر رائی کا دانا رکھیں تو ہم اس کواس ایک ہی حالت غیر متغیرہ پریاتے ہیں اور مردہ پرتا حد نظر قبر سم طرح فراخ یا تک ہوسکتی ہے حالاتکہ ہم اس کوای ایک حالت پر دیکھتے ہیں اور. قبر کی کشادگی کوای حدیر یاتے ہیں جس حدیر کہ ہم نے اس کو کھودا تھا نہ زیادہ ہوتی ہاورنہ تک ہوتی ہاور قبر کی لحد میں تنگی س طرح ممکن ہوسکتی ہاور فرشتے اور وہ صورت جومردہ کے ساتھ انس پکڑیں یا اس کوڈرا ئیں قبر میں کس طرح ساسکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہرایک بات جوعقل ومشاہرہ کے برخلاف ہووہ کہنے والے کی قطعی خطاہے وہ کہتے ہیں مصلوب کوہم مدت دراز سے لکڑی پر آویزال دیکھتے ہیں وہال پر نداس سے منکر ونکیر کا سوال ہوتا ہے نہ وہ حرکت کرتا ہے اور نداس کے جسم برآگ

رہی ہوئی دیکھی جاتی ہے اورجس کو درندوں نے پھاڑ کھایا ہواور پرندوں نے نوچ لیا
ہواور اس کے نکڑے درندوں کے پیٹوں اور پرندوں کے پوٹوں اور سانپوں کے
شکموں اور ہواؤں کے طبقوں میں الگ الگ ہوجاتے ہیں اس کے نکڑوں سے با وجود
الگ الگ ہونے کے کس طرح سوال وجواب ہونا ممکن ہوسکتا ہے اورجس کے جسم
کے نکڑوں کی بیمالت ہوجائے اس کے ساتھ دوفر شتوں منکر ونکیر کا سوال وجواب کرتا
کس طرح ممکن ہے اور ایسے خض پر قبر بہشت کے باغوں میں سے باغ یا دوزخ کے
گڑھوں میں سے گڑھا کس طرح ہونا ممکن ہے اورکس طرح قبراس پر چک ہوسکتی ہے
گڑھوں میں سے گڑھا کس طرح ہونا ممکن ہے اورکس طرح قبراس پر چک ہوسکتی ہے
بہاں تک کہ مردہ کی پسلیاں قبر کے طنے سے اور کی اُدھر ہوجا کیں۔

جوابات واضح ہو جا کیں۔(۱) رسولوں نے ایسی بطور تمہید ذکرکرتے ہیں جن سے جوابات واضح ہو جا کیں۔(۱) رسولوں نے ایسی کوئی بات نہیں بنائی جس کو عقلیں محال جا نیں اور وہ اس کے حال ہونے پر قطعی تھم دے سکیں بلکہ رسولوں کی خبر دینا دوشم کی ہوتی ہے ایک تو وہ جس پر عقل اور فطرت گواہی دے دوسرے وہ جن کو محض عقلیں دریافت نہ کر سکیں۔ مثلا غیب کی باتیں جو رسولوں نے عالم برزخ اور قیامت اور عذاب کے متعلق مفصل بیان فرمائی ہیں باتی ہر حال میں رسولوں کی خبریں ازروئے عقول سلیمہ حال نہیں ہوتی ہیں (اوراگروہ فلا ہراعقلا محال ہوا ورسند سے سے نبیت بھی اس کی ثابت ہوتو اس موقع پر دوسرے قواعد شرعیہ کے موافق تاویل واجب ہوگی) اس کی ثابت ہوتو اس موقع پر دوسرے قواعد شرعیہ کے موافق تاویل واجب ہوگی) رسائی نبیں وہ وی کی ہات کے حالے میں تاویل واجب ہوگی)

باقی جوشخص اس کومحال سجھتا ہے و چھن اس شخص کا ایک خیال اور وہم ہے جس کو صاحب خیال اپنے نہم غلط میں معقول صریح جانتا ہے۔

دوسراا مریہ ہے کہ نی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مراد کو بغیر افراط وتفریط کے سمجھا جائے اور آپ کے ارادہ نہ کیا ہوجو خف جائے جس کا آپ نے ارادہ نہ کیا ہوجو خف

كامره چكھنے كے لئے ايك جسم ملتا ہے اور وہ جسم اس جسم كی قسم سے نہيں ہوتا بلكه ايك نور سے باریک تاریکی سے جیسی اعمال کی صورت ہووہ جسم تیار ہوتا ہے گواس عالم برزخ میں انسان کی عملی حالتیں جسم کا کام دیتی ہیں اور اگر چہ بیراز ایک دنیں راز ہے مگر غیر معقول نہیں ہے انسان کامل ای زندگی میں ایک نورانی وجود اس کثیف جسم کے علاوہ یا تا ہے اور عالم مکاشفات میں اس کی بہت مثالیں ہیں جن کوعالم مکاشفات میں نے م کھے حصہ ملاوہ اس قتم کے جسم کو جو کہ اعمال سے تیار ہوتا ہے تعجب اور استبعاد کی نگاہ ہے نہیں دیکھتے۔غرض بیجم جو کہ اعمال کی کیفیت سے بنما ہے یہی عالم برزخ میں نیک و بدكى جزاكا كحل موجاتا باصحاب مكاهفه كوعين بيدارى ين مردول سلاقات مولى ہے اور دہ فاسقوں اور گراہی اختیار کرنے والوں کا جسم آبیا سیاہ ویکھتے کہ گویا وہ دھوئیں سے بنایا گیا ہے بہر حال مرنے کے بعد ہرایک کوایک نیاجم ملتاہے خواہ نورانی ہوخواہ ظلمانی کیکن خدا تعالی نے ان امور آ خرت کو بواسط عقل مکلفوں کے دریافت کرنے اور پانے سے در پر دہ اور پوشیدہ رکھا ہے اور بیدبات خدا تعالی کی کمال حكمت بردال بيتا كموكن ايمان بالغيب كيساتهم مكرين سے جدا موجا كيں۔ چنانچے فرشتے قریب الموت آدی پرازتے ہیں اور اس کے زدیک آ کر بیٹھتے ہیں اوروہ ان کود کھتا ہے اور اس کے پاس اس کے لئے کفن اور خوشبوبہشت میں یا بدبودوزخ میں سے ہوئی ہے اور وہ حاضرین کے سلام اور دعاء پر آمین کہتے ہیں اور بسااوقات بعض قریب الموت آ دی کہتے ہیں' خوش آ مدید' اور مردہ کے سواحاضرین میں سے ان فرشتوں کوکوئی بھی نہیں دیکھتا اس بارہ میں بیٹار واقعات ہیں۔

 ہیں پھررو تنکتی ہے اور اس کا نور آفاب کی شعاعوں کی طرح اور اس کی خوشبومشک سے زیادہ ہوتی ہے اور حاضرین ان سب میں ہے سی کو بھی نہیں دیکھتے اور نہ خوشبوکو سونگھ سکتے ہیں پھر وہ فرشتہ روح کو لے کر ملائکہ کے گروہ میں جا ملتا ہے اور حاضرین لینی آدمی اس کو دیکے نہیں سکتے پھرروح ایک خاص اعتبار سے واپس آ کرمردہ کا نہلا اور اس کا اٹھانا دیکھتی ہے۔ اور کہتی ہے جھے آگے لے چلویا کہتی ہے جھے کہاں لئے جاتے ہواورلوگ اس کی کوئی بات بھی نہیں س سکتے۔

لحرقبر میں مردہ کے پاس فرشتہ چہنچنے کی صورت

ای طرح جب مردہ کو کھ میں رکھا جاتا ہے اور اس کی قبر پرمٹی ڈالی جاتی ہے آئی فرشتوں کومردہ کے پاس جانے سے روک نہیں سکتی بلکہ اگر پھر بھی کندہ کیا جائے اور مردہ کو اس میں رکھ کر اس پھر کو تلعی سے سر بمبر کردیا جائے تو بھی مردہ کے پاکر فرشتے کے پہنچنے سے بیام مانع نہیں ہوسکتا کیونکہ اجسام کشفہ ارواح لطفہ کے خرق کو مانع نہیں ہوتے بلکہ ان اجسام کشفہ سے تو جن بھی گزرجاتے ہیں خدا تعالی نے پھر اور مٹی کو فرشتوں کے لئے ایسا کیا ہے جیسا فضاء پرندوں کے لئے ہوتی ہوں میں و اور مین کو فرشتوں کے لئے ایسا کیا ہے جیسا فضاء پرندوں کے لئے ہوتی ہاور بدن کو اور بدن کو حرح کی متابعت میں کشادگی مل جاتی ہے ورنہ جسم تو بہت تھوڑی جگہ میں سایا ہوتا ہے۔

 www.KitaboSunnat.com

جب کہ جزاد مزاد ونوں کا مدار تنائخ پڑھ ہرااور دیرخلاف عدل ہے اور تنائخ بغیر موت کے ممکن نہیں تواس سے لازم بیآتا ہے کہ نیک یا بدکا م کرتے ہی فوراً مرجائے تا کہ تنائخ کا وقوع ہو سکے اور جزایا سزا میں تاخیر نہ ہو جائے اور عدل خداوندی پر بھرنہ کے ۔ کیونکہ تنائخ کا وجود موت پر موقوف ہے زندگی میں تنائخ نہیں ہوسکتا تو بہ نظراس مشاہدے کی بناء پر بھی ظاہر البطلان ہے۔

### خداد نیامیں سزادے کرآخرت میں کیوں دیتاہے

ترجمهآ مات:

ان كيك الله كرسول (صالحٌ) نے كہا تھا الله كى افتى اوراس كے پانى پلانے كى حفاظت كرنا۔ پھرانہوں نے صالحٌ كوجھٹلا يا پھراؤٹنى كے پاؤں كائے تو ان كوان كى تابوں كے سببان كرب نے الث مارا۔ (سورہٹس: آیت ۱۳،۱۳) كر تابوں كے سببان كرب نے الث مارا۔ (سورہٹس: آیت ۱۳،۱۳) اعتراض )

خدادنیا مس سرادے کرآخرت مل کول دیاہے؟

جواب: خدائے تعالی کاریجی قاعدہ ہے کہ بھی بھی بدکاروں کودنیا میں بھی مرا دیا گرت ہے۔ مرا دیا کرتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے اور دے گا جیسا کہ آرید ورت کے ہندووں کوغازی محود غرنوی مرحوم کے ہاتھ سے دنیا میں فکست دلائی اور پرلوک میں بھی کچھ بنائے گا۔ چنانچہ آپ نے بھی اس مضمون کوستیارتھ پرکاش صفحہ ۲۹۸ باب ۸ میں ادا کیا ہے۔

# خطا کارروح ہوتی ہے یا انسان کی چوٹی بھی

ترجمهآيات:

کیا آپ نے دیکھا اگر اس نے جمٹلایا اور مند موڑا۔ اس نے بینہ جانا کہ اللہ دیکھتا ہے۔ پچھنیں اگروہ بازندآئے گاتو ہم اس کوچوٹی سے پکڑ کر تھسیٹیں گے۔وہ چوٹی جوجھوٹی خطاکارہے۔(سور علق ،آیات: ١٦١٦)

اعتراض: (پندت جي کااعتراض)

اس ذکیل چراسیوں کے میٹنے کے کام سے بھی خدانہ بچا! بھلا پیشانی بھی جھی جھوٹی اورتصور دار ہو کتی ہے؟ سواتے روح کے ۔ بیابھی خدا ہوسکتا ہے کہ جوجیل خانہ کے دراروغہ کو طلب کرے؟

#### **جواب:** "نوآشائ حقيقت نه خطاا يناست

"بائے کیسا پاپی ہے وہ منش جو متکلم کے خلاف منشاء کلام کے معنی کرتا ہے اور غد جب کی تار کی میں پھنس کرعقل کوزائل کر لیتا ہے۔" ( دیباچے ستیار تھ صفحہ ک ) پنڈت جی کوخدائی کا موں میں ہمیشہ شبدر ہتا ہے یہی بچھتے ہیں کہ خدا خود ہی آ کر اینے ہاتھ سے کام کرتا ہے۔افسوس سوامی جی کوخرنہیں کہ

'' پرمیشور کے ہاتھ نہیں لیکن اپلی طاقت کے ہاتھ سے سب کو بنا تا اور قابو رکھتا ہے یاؤں نہیں ۔ لیکن محیط کل ہونے کے باعث سب سے زیادہ صاحب سرعت ہے۔'' (ستیارتھ پر کاش صفح ۲۳۳، سملاس کے بنبر ۳۹) پس سوامی جی اور ان کے چیلے چاہئے خود ہی بتلا ئیس کہ خدا اگر کسی فعل کو اپنی طرف نسبت کرتے تو اس کے میمغی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہے؟

سنو! ويد بتلا تا ہے:

پیدائش عالم سے پہلے پرمیشوراس پیداشدہ عالم کا ایک بے عدیل مالک یا محافظ تھااس نے زمین سے لے کراکاش (آسان) تک تمام کا نئات کو بنایا اور وہی اس کوقائم رکھتا ہے۔

(رگ دید افغک ۸،۱دھیائے ۷،۶ رگس،منترا) کون ایبا پاجی ناستک( دہریہ) ہے جواس پا کیزہ کلام مندرجہ دید پراعتراض کرے کہ پرمیشوراس ذکیل کا م معماری ادر بوجھ برداری سے بھی نہ بچا۔ یتو مزدوری کا حال تھا اور اگر انعام وسرزا کا قصد ہوتو پھرتو تاخیر میں پھے حرج ہی نہیں۔ کیونکہ غیر کاحق ندویتاظلم ہے اور حق غیر معاملات میں تھے اور اجارے ہی کی صورت میں اپنے ذمہ کوئی بات ثابت ضورت میں اپنے ذمہ کوئی بات ثابت نہیں ہوتی جوتا خیر میں ظلم کا احتال ہو۔

باتی یہ بات خودعیاں ہے کہ جیسے غیر کے ادائے حق غیر تاخیر میں بری ہے اپ حق کے وصول میں تاخیر عمدہ ہے۔ اس لئے اپنے حقوق کی سزامیں تو تاخیر بری ہو ہی نہیں سکتی۔ رہاانعام وہ کوئی حق واجب نہیں ہوتا جو اس کی تاخیر بری ہے۔

ہاں حقوق العباد کے دلوانے میں شایدتا خیر بری معلوم ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حکام دنیا کو جو پچھ خدا کی طرف سے عدل وانصاف کی تاکید ہے اس پرسب اہل نمہ ہب اور تمام اہل عقل شاہر ہیں۔ دنیا میں جو پچھ وصول ہو سکے ہے۔اس کے دلانے میں تو خدا کی طرف سے تقبیل ضروری ہو پچی۔

اس سب کے باوجود آخرت کا قصہ جدار ہا۔ گرچونکہ خدابندوں کے ق میں فقط حاکم ہی نہیں، والدین سے زیادہ شفق اور مہر ہاں بھی ہے تو اگر وہ ان کے وقت ضرورت کے لئے ان کے حقوق کورہنے دیے اور اس وقت لے کر ان کے حوالہ کرے تو اس سے بہتر ہے کہ قبل وقت ِ ضرورت اس کو کھو بیٹھیں۔ اس وقت کمال ضرورت تو وہی وقت ہے، جب کہ عالم اسباب سراسر خراب اور ہر باد ہوجائے اور کوئی حلہ وسیلہ اور سبب اور ذریعہ کمائی کا باتی ندرہے۔ اسی وقت کوہم قیامت کہتے ہیں۔ اس وقت نہ کوئی حیلہ ہوگا نہ کوئی سامان۔ فقط خدا کی رحمت یا ظاہر میں اپنے حقوق ہول سے۔ خلاصہ جواب سے کہ دنیا میں اقتضائے عدل غالب ہے۔ اس لئے یہاں ہوں سے۔ خلاصہ جواب سے کہ دنیا میں اقتضائے عدل غالب ہے۔ اس لئے یہاں جس قدراحکام ہیں ان میں حقوق العباد کے دلوانے میں تجیل کے پہلونمایاں ہیں۔ لیکن جس قدراحکام ہیں ان میں حقوق العباد کے دلوانے میں تجیل کے پہلونمایاں ہیں۔ لیکن آخرت میں اس دنیا آخرت میں اس دنیا گرت میں اس دنیا گرت میں اور کے دلوانے کے دائی کو کو ہاں کے مناسب اور کار آ مہوں گی کہاگر

وہ یہاں ال جائیں تو وہاں کے فائدے سے محروم رہ جائیں۔ (انتشار الاسلام)

تا خیر کا تعلق صرف انعام اور سزاہے ہوتا ہے جس میں ظلم کا شائبہ بھی نہیں

حضرت مولا ما قاسم ما نوتوی لکھتے ہیں:

جب یہ بات ذہن نشین ہو چکی تو آگے سنئے۔ بیکارخانہ دُنیا تو عبادت کے لئے بنایا گیا ہے'' چنانچہ دلائل ابطال تناتخ میں اس کی شرح وبسط گذر چکی' اور ظاہر ہے کہ عبادت خداوندی، حق واجب خدا ہے، کیونکہ بندہ مملوک خدا ہے اور مملوک کے ذمہ تعظیم مالک اور اطاعت مالک لازم ہے اور'' حق واجب'' کے مقابلہ میں کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ یوں اپنی طرف سے بطور انعام کوئی کچھ دیدے تو اختیار ہے۔

لیعنی جوتن واجب الاوا ہے اور جس کا ادا کرنا ضروری ہے اس کی ادائیگی پر پچھے کسی خوت واجب الاوا ہے اور جس کا ادا کرنا ضروری ہے اس کی ادائی کے کسی قسم کا انعام یا عطیہ ملنا ضروری نہیں ہوتا۔ مثلا مالگزاری یا گرادانہ کیا جائے تو گرفتاری فوراً عمل میں لائی جاتی ہے۔ عمل میں لائی جاتی ہے۔

سوغلاموں کوحسن خدمت کے مقابلہ میں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ انعام ہوتا ہے، مزدوری نہیں ہوتی جواس کو واجب الا داء کیے اور تاخیر ادا ہے کچھ وہم ظلم ہو۔اور تقمیر خدمت کے مقابلہ میں جو کچھ تدارک کیا جاتا ہے اس کوسز ا کہتے ہیں اور سزا دینے والے کاحق ہوتا ہے اس کوتا خیر میں اپنے حق کے وصول کرنے میں تاخیر ہوتی ہے کسی دوسرے کے حق کے اداکرنے میں تاخیر نہیں ہے۔ (انتھار الاسلام)





مرنے کے بعددوبارہ زندہ ہونا اعتراض: ( كفاركااعتراض)

مرنے کے بعدانسان نیست تابود ہوجاتا ہے دوبارہ زندہ تبیں ہوتا اسلام کا ایک امر محال نظریہ ہے جس کو ہماری عقل میں نہیں مانتی۔

جواب: تمام الل اسلام كاعقيده بكر معادجهماني حق بركتاب اورسنت کی اور نا قابل تا ویل نصوص سے بیام ثابت ہے کہ یہی بدن دوبارہ زندہ ہوں گے اور ان ہی میں روح ڈالی جائے گی۔معادعود جمعنی رجوع سے شتق ہے۔معاددو بارہ زندہ کرنے کواس دجہ سے کہتے ہیں کہ اجزاء بدن عدم کے بعد وجود کی طرف لو منتے ہیں اور تفنوق کے بعد اجماع کی طرف رجوع کرتے ہیں اور روح طویل مفارفت کے بعد پھر دوبارہ بدن کی طرف واپس آتی ہے اورجسم پھرموت سے حیات کی طرف رجوع کرتا ہے جس میں خداوند قدیر نے اس عالم جسمانی کواول بار پردہ عدم سے نکال کر وجود کاخلعت پہنا یا اور نا بود کھنا ہے بود کیا۔وہ خدا دو نارہ ای طرح زندہ کرنے اور وجود میں لانے پر قادر نہیں؟

جيها كەاللەتغالى فرماتے ہيں:

الله يبدؤ الخلق ثم يعيده. (الروم)

ترجمہ الله تعالی بی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھرو بی دوبارہ پیدا کرے گا جيهاً كەاللەتغالى فرماتے ہيں:

كسابدأنا اول خلق نعيده وعداعلينا اناكنا فاعلين. (الانباء)

ترجمہ جس طرح پہلی بار پیدا کیا ای طرح دوسری بار پیدا کریں گے یہ

ہارے ذمہ وعدہ ہے ہم ضروراس کو پورا کریں گے۔

کفاراس عالم کے فنا ہونے اور پھر دوبارہ پیدا ہونے کو محال اور خلاف عقل سمجھتے تھے اور آنخضرت علی ہے۔ اکثر بحث اس مسئلہ پر رہتی تھی۔ اس بارہ میں جس قدر آئیس نازل ہوئیں وہ شار سے باہر ہیں اوراس قدرصاف اور صرح ہیں کہ ہیں تاویل کی تنجائش نہیں ۔ فلا سفہ بھی معاد جسمانی کے منکر ہیں ۔ وہ آسانوں اور زمینون کے نیست و نابود ہونے کے قائل نہیں وہ ان کوازلی اور ابدی سمجھتے ہیں ۔ بیعقید صرح کفر ہیں تے کہ بیعقیدہ رکھنا نصوص قطعید اور کل انبیاء کرام علیہم الصلوق والسلام کے اجماع کا انکار ہے۔

جيها كەاللەتغالى فرماتے ہيں:

اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، واذا النجوم انكلرت.

ان آیات میں صراحۃ آسانوں کا پھٹنا فدکور ہے اور اس قتم کی آسیتی قرآن کریم میں بکثرت موجود ہیں۔ بید مسئلہ ضروریات دین اور قطعیات اسلام بیں سے ہے۔ جو شخص اس کا انکار کرے وہ بلاشبہ کا فرومر تدہے محض کلمہ مشہادت کا اقرار اسلام کے لئے کافی نہیں۔ جب تک دین کی تمام باتوں کو نہ مانے۔

#### اعتراضات:

معاد جسمانی کے منکرین نے جواعتر اضات کئے ہیں ان میں سب سے زیادہ قوی اور مشہور اعتراض بیہے کہ

(۱) جب ایک انسان دوسرے کو کھا جائے اور وہ اس کا جزوبدن بن جائے اور وونوں مل کرایک ہوجائیں تو اگر بعثت کے وقت دونوں کو متحد الا جزاء ہوجانے کی وجہ سے ایک جسم کے ساتھ زندہ کیا جائے تو دوروحوں کا ایک انسان کے متعلق ہونالازم آتا ہے اور اگر کل (کھانے والے) اور ماکول (جس کو کھایا گیا) کو علیحد علیحدہ زندہ کیا جائے اور حشر کے وقت آکل سے ماکول کے اجزاء علیحدہ کر لئے جائیں تو کھانے والے کا بعینہ اور تمام اجزاء کے ساتھ حشر نہ ہوا۔ حالانکہ فرض میر کیا گیا تھا کہ حشر بعینہ اور تجمیع اجزاء ہے

(۲) اورایک اعتراض بیہ کہ پرانے مُر دوں کی لاشوں کے اجزاء اکثر زمین میں مل جاتے ہیں اور پھراس زمین پر کاشت کرتے ہیں جوغلہ ان اجزاء سے ل کراس زمین میں بیدا ہوتا ہے وہ دوسروں کی غذا بنتا ہے۔غرض اس طرح سے بہت لوگوں کے اجزاء متحد ہو گئے لہذا ہر مخص کا اگر علیجدہ علیحدہ اعادہ کیا جائے تو چونکہ سب کی اصل اور مادہ ایک ہے تو شے واحد کا مختلف اشکال اور مختلف صور توں کے ساتھ مصور اور متشکل ہونالازم آتا ہے۔

(۳) اور ایک اعتراض بیہ ہے کہ انسان نام صورت کا ہے مادہ کا نہیں۔ کیونکہ اگرانسانی صورت باطل ہو جائے تو مادہ تو عناصر اربعہ کی طرف لوٹ جاتا ہے اور مادہ محل ثواب اور عقاب نہیں اور نہ مکلف ہے پس جب انسان کی وہ صورت ہی باتی نہ رہی تو اس انسان کو ثواب اور عقاب نہ ہوا تو دوسرے انسان کو ثواب اور مقاب دیتا لازم آیا ہے۔

جواب: جواب یہ کہ بدن انسانی میں دوشم کے اجزاء ہیں ایک اجزاء اصلیہ کہ جواول سے آخرتک باقی رہتے ہیں اور دوسرے اجزاء زائدہ اور عارضہ کہ جن میں تغیر اور تبدل کی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ جیسا انسان بچہ اور جوان اور بوڑھا ہوتا ہے اول عمر سے اخیر عمر تک زید ہی کہلاتا ہے۔ حالا نکہ اس مدت میں اس کے جم میں بزاروں تغیر اور تبدل پیش آئے اور وقا فو قاجم گھٹا اور بوھتار ہا۔ معلوم ہوا کہ زید کے اجزاء اصلیہ میں کوئی تغیر میں ہوا۔ صرف اجزاء ذائدہ میں تغیر و تبدل ہوتا رہا۔ پس حشر کے وقت ہر انسان کے اجزاء اصلیہ علیحہ علیحہ میں کہ جواس انسان کے کھانے سے قبل اس میں موجود تھے لہذا ہوتھی کا اجزاء اصلیہ کے ساتھ ہوگا۔ الحمد للداب کوئی اعتراض وار دنہ ہوگا۔ حشر این این این این میں موجود تھے لہذا ہوتھی کا حشر این این این این این اور دنہ ہوگا۔

ت فصيل: تفصيل اس اجمال كي بيه كدانسان اور بدن مين فرق م-کیونکہ بدن میں فربھی اور لاغری کی وجہ نے کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے مگر انسانیت میں کوئی کی اور زیاوتی نہیں ہوتی قرآن کریم میں شہداء کوزندہ کہا گیا ہے حالا نکد بدن ان کا مردہ ہے۔ نیزنصوص شرعیہ سے جن لوگوں کا مسنح ثابت ہے ان کی نسبت سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ وہ حالت مسنح میں انسان رہے یانہیں۔ اگر بیکہا جائے کہ وہ بحالت مسخ وہ انسان باقی نہیں رہا تو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ انسان جس کوسنح کیا گیا وہ تو بالكل معدوم اورفنا هو گيا اوربيه بندراورسورجس كي صورت يرمنخ هوابيدحيوان ازسرنويردهُ عدم سے وجود میں لایا گیا اور پی ظاہر البطلان ہے اور اگر بیکہا جائے کہسنے ہونے کے بعدانیان تو وہی ہے جو پہلے تھا گر ہیئت وصورت بدل گئی۔اصل حقیقت وہ ہے جو پہلے تھی تو پھر ہمارا مدعا ثابت ہے کہ انسان اس بدن اور اس ہیئت مخصوصہ کا نام نہیں نیز انبان کے لئے ضروری ہے کہ وہ صاحب عقل اور صاحب اوراک ہواور ظاہرے کہ بدن میں ادراک عقلی مفقو د ہے۔اس ہے بھی یہی ٹابت ہوا کدانسان بدن کے مغائر ہے اور اصل اور بالذات مدرک روح ہے۔لیکن انسان فقط روح کا نامنہیں بلکہ'' انسان 'روح اورجسم کے مجموعہ کو کہتے ہیں اورجسم میں دونتم کے اجزاء ہیں۔ ایک اجزاء اصلیه که جواول عمر سے اخبر عمر تک باقی رہتے ہیں اوران میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا اور دوسرے اجزاء زائدہ اورانسان کے اجزاء اصلیہ وہی ذرات ہیں جوحفزت آدم علیہ السلام کی بشت سے عہد لینے کے لئے نکا لے مجتے تھے

جيهاكه الله تعالى فرماتے ہيں:

واذ احد ربک من بسی آدم من ظهورهم ذریتهم واشهد هم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی. (الاعراف) اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولا دکوان کی پشت سے ذرات کی بیئت اورشکل پر نکالا۔اور عجب نہیں کہ بیذات چھوٹے ہونے کا عتبارے اجزاء لاتجزی ہوں اور صورت اور ہیئت کے اعتبارے انسان ہوں۔ اس کئے اللہ تعالی نے ان پر ذریت کا اطلاق فرمایا۔ ذرات کا لفظ نہیں فرمایا۔ اس کئے کہ ذریت کا اطلاق جب ہی آتا ہے کہ صورت بن چکی ہو۔ (الاعراف)

پس روح کااضل تعلق انہیں اجزاء اصلیہ اور ذرات کے ساتھ ہے۔ انہیں سے عہد الست لیا گیا اور پیدائش کے وقت بھی روح کا اصل تعلق ان اجزاء اصلیہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اورای طرح تفخ صور کے ساتھ ہوتا اے اورای طرح تفخ صور کے بعد روح کا تعلق ان بی اجزء کے ساتھ ہوگا اوراجزائے زائدہ ملا کر شخص تام یعنی کھمل اور پوراانسان بنادیا جائے گا اورائی طرح سے انسان کا دوبارہ زندہ کر تابعینہ اعادہ سمجھا جائے گا۔ مرنے کے بعد انسان کے اجزاء کتنے ہی متفرق اور منتشر ہو جائیں گر اللہ کے علم ازلی اور قدیم میں اجزاء اصلیہ اوراجزاء زائدہ سب علیحدہ علیحدہ محفوظ اور ممتاز ہیں۔ وہاں ذرہ برابرکوئی اختلاط اور اختثار نہیں۔

زرہ کو در ہوا شد یا کہ ریخت از خزینهٔ قدرت توکے گریخت

لہذائمکن ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اجزاء اصلیہ بمشیت ابزدی محفوظ رہیں اور جس وقت ایک حیوان دوسرے حیوان کو کھا جائے تو اجزاء اصلیہ اس کا جزء بن بنے سے محفوظ رہیں اور پہلے حیوان کے صرف اجزاء زائدہ دوسرے حیوان کا جزء بن جائیں اور دراصل اعتبار اجزاء اصلیہ ہی کا ہے۔ اجزاء زائدہ کا اعتبار نہیں۔ جس طرح گھاس اور درختوں کے نیج کے اجزاء ریت میں طے رہتے ہیں اور جب بارش ہوتی ہے تو مختلف تم کی گھاس اور مختلف تم کے درخت اس سے اُگ جاتے ہیں۔ پس حقیقی انسان جواحکام شرعیہ کا مخاطب اور مکلف ہے۔ وہ روح اوران اجزاء اصلیہ کے مجموعہ کا نام ہے۔

ای انسان سے قبر میں سوال ہوتا ہے اور یہی انسان بعینہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا

اورای کو واب اورعقاب ہوگا۔ اس تقریر سے بھر اللہ تعالی تمام اشکال دور ہوگئے۔ نہ دوسر فی خص کا تو اب اورعقاب لازم آیا اور نہ جسم واحد کے ساتھ دوروحوں کا متعلق ہونالازم آیا ہی اصل انسان روح اوران ذرات کے مجموعہ کا نام ہے اور یہ ذرات اس قد رلطیف اور باریک ہیں کہ لطافت کی وجہ سے ان کا مشاہدہ بھی نہیں ہوسکتا۔ الابیہ کہ جس کو اللہ تعالی دور بین نگاہ عطافر مادیں اس کے لئے مشاہدہ ممکن ہے اور کا نئات میں بزاروں ایسی چیزیں ہیں جو اپنی لطافت کی وجہ سے حواس سے پوشیدہ ہیں۔ جیسے گیس اور اپھر وغیرہ اور عجب نہیں کہ یہ اجزاء ہیں اور اجزاء ذائدہ کم وہیش ہوتے رہتے ہیں اور ایسے اور ان بی اجزاء اصلیہ کے ساتھ جب روح کا تعلق ہوتا ہے تو حیات آتی ہے اور جب تعلق منقطع ہوتا ہے تو موت آتی ہے اور جب تعلق منقطع ہوتا ہے تو موت آتی ہے۔

اس تقریر سے منکرین کا ایک شبہ بیر فع ہوگیا۔ جس کا کان اور ناک کٹ گئ ہو وہ خص دوبارہ کس طرح زندہ کیا جائے گا گراس کوناک اور کان کے ساتھ دوبارہ زندہ کیا جائے تو نصوص شرعیہ کیا جائے تو بھیا جائے تو نصوص شرعیہ کے خلاف ہے۔ کیونکہ نصوص سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ زندہ ہونے والوں کے ناک اور کان سب سالم ہوں مجے۔ جواب کی صورت ظاہر ہے اور اس قتم کے شہبات اور ان کے جوابات الیوا قیت والجواہر مصنفہ علامہ شعرائی میں بالنفصیل فدکور ہیں۔ حضرات اہل علم اصل کی طرف مراجعت فرما کیں۔

#### فلاسفه کا شبه:

فلاسفہ معادجسمانی کے انکار پرید دلیل پیش کرتے ہیں کہ معادجسمانی میں اعادہ معدوم کالازم آتا ہے اور اعادہ معدوم کا بعینہ محال ہے۔

جواب: یکہنا کہ اعادہ معدوم محال ہے۔ محض ایک دعویٰ ہے جس پرکوئی دلیل نہیں۔ جس طرح ایجادمعدوم کی ممکن بلکہ داقع ہے۔ ای طرح معدوم کی ایجاد مانی یعنی اعادہ بھی ممکن ہوگا۔ وجود اور عدم موت اور حیات نفس ملیتہ کے وارض میں ے ہیں۔ نیسن ماہیت ہیں ندلازم ماہیت جس طرح نینداور بیداری اور حرارت اور برودت کا ماہیت واحدہ پر وارد ہونا اور ایک و صرے کے بعد آنا جائز ہے ای طرح وجود اور عدم کا وارد ہونا بھی ماہیت (حقیقت) واحدہ پر جائز ہے ایجاد اور اعدام۔ زندہ کرنے اور مارنے کا امکان کسی خاص زمانہ پر موقوف نہیں۔ لہذا بیہ کہنا کہ پہلی بارزندہ کرنا زمانہ سابق میں ہونے کی وجہ سے ممکن ہے اور دوسری بارزندہ کرنا زمانہ لاحق میں ہونے کی وجہ سے ممکن ہے اور دوسری بارزندہ کرنا زمانہ اور ندہ کرنا زمانہ طرف حیے شرخیس۔ ہاں اگر زمانہ اول کی شرط کے ساتھ دوبارہ زندہ کرنا ہمار الذہب ہوتا۔ تب بے شک ممد ہب اسلام پر ایک محال بات لازم آتی۔ نیس جس طرح معدوم کی ایجاد زمانہ اول میں ممکن تھی بعینہ ای طرح دوسر سے ذمانہ میں بسی جس طرح دوسر سے ذمانہ میں اس معدوم کی ایجاد زمانہ اول میں ممکن تھی بعینہ ای طرح دوسر سے ذمانہ میں اس معدوم کی ایجاد ثانی بھی ممکن ہوگی۔ زمانہ کے بدلنے سے جو ایجاد ممکن تھی۔ وہ محال نہ بن جائے گی۔

تفصیل کے لئے شرح مواقف اور شرح مقاصد اور اتحاف شرح احیاء العلوم کی مراجعت کی جائے کی علم الکلام ص۳۲۳)

حقيقت قيامت

حقیقت قیامت کامضمون جمة الاسلام مولانامحد قاسم نانوتوگ کے مضمون کا استخاب ہے جو یہال درج کیاجاتا ہے۔

واضح ہوکہ جواشیا عقلف الاغراض چیز وں سے مرکب ہواکرتی ہیں جیسے سے کہ کہ اس کا غلہ آ دمیوں کے لئے اور بھس گھانس جانو روں کے لئے الی چیز وں کو انجام کا ر توڑ پھوڑ کر جدا جدا کر کے اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچا دیتے ہیں اوران کے مناسب ان کو کام میں لاتے ہیں مثلا تھیتی کو ایک روز کائے بھانٹ توڑ پھوڑ بھس اور غلہ کو جدا جدا کر کے بھس کو کو یوں میں اکٹھا کردیتے ہیں اور غلہ کو ٹھیوں کھا بتوں بر تنوں میں جمع کر لیتے ہیں اور پھراس کو وقتا فو قتا جانوروں کو کھلاتے رہتے ہیں اورغلہ کو بفذر ضرورت آپ کھاتے رہنے ہیں پھراپنے کھانے میں بھی پیتفریق ہے کہ چھان پچھوڑ کراچھے ا چھے غلہ کو اپنے لئے رکھتے ہیں اور ناقص کو خدام اور شاگر دپیشوں اور جانوروں کو کھلاتے ہیں۔

مرغور ہے دیکھا تو اس عالم اجسام کوبھی مختلف الاغراض اجزاء ہے بنایا ہوا پایا چنانچہاس کے ہررکن اور ہر ہر طبقہ سے نمایاں ہے کہ بیاور کام کا اور وہ اور کام کا،ال میں اور کچھ خاصیت ہے، اس میں اور کچھ خاصیت ہے زمین میں اور ہی خوبیال ہیں اور یانی میں اور بی کچھ فائدے ہیں۔مومن اور کام کے کا فرادر کام کے،علاء اور کام کے فقراءاور کام کے ، ذکی اور غجی میں فرق ہے تنی اور بخیل میں فرق مرداور نامرد میں اختلاف،مردووعورت میں افتر اق غرض جس چیز کود کھے اس کارنگ و ہو کچھاور ہی ہے برگل را رنگ و بوئے دیگر است

اس میں بھی یہی ہونا جاہے کہ ایک روز تو ڑپھوڑ کرسب کوجد اجدا کر دیں یہال تک که نیکول کوان کے ممکانے میں اور بدول کوان کے جیل خانہ میں پہنچادیں پس اس طرح سےایے موقع میں بھنج جانے کانام جزاوسز ایوم القیامت ہے۔

اور سنئے مجموعہ عالم کو دیکھئے بیا ہے ہے جیسے آ دمی یا کسی جانور کا جسم جیسے چثم و کوش، دست و یا وغیرہ اعضاء جدا جدا کام کے ہیں ایسے ہی اس مجموعہ عالم میں زمین و آسان وغیرہ ارکان جدا جدامصرف کے ہیں جیسے اس جسم خاکی میں عناصرار بعد کی جدا جدا خاصیت ہے ایسے بی اس عالم ناپائیدار میں علویات اور سفلیات کی جدا جدا طبیعت اور خواہشات نفسانی کی جدا جداتا ٹیر ہےجسم خاکی میں اگر کسی خلط کے غلبہ کے باعث مزاج اصلی میں تغیر آ جاتا ہے تو اس کا نام مرض ہوجاتا ہے اور اس کی وجہ ے اگرروح کومفارفت جم ہے کرنی پڑے تواس کانام موت ہے۔ ایسے ہی اس عالم ناپائدار میں کسی رکن یا خواہش کے غلبہ کے باعث اگر

ترکیب اصلی میں فرق آ جائے اور کوئی کیفیت تازہ ظہور میں آئے تو اس کا نام علامت قیامت ہاوراس کی وجہ سے اس روح اعظم کو جو بمقابلہ روح انسانی اس مجموعہ سے ہوتا چاہئے چنانچہ نظام عالم اوراس کے حسن انظام سے ظاہر ہے۔ اس مجموعہ سے اگر مفارقت کا اتفاق ہوجائے تو اس کا نام قیامت ہے گریہ ہے تو جیسے بعد مرگ تفرق اجزاء جسم انسانی وحیوانی ضرور ہے یہاں بھی بعد مفارقت فہ کورہ تفرق اجزاء عالم ضرور ہونا چاہئے سوجیے بعد اجزاء جسم انسانی ہرجز وکو اپنے اپنے کرہ کے ساتھ اتصال لازم ہونا چاہیے ہی بعد تفرق اجزاء عالم ہرجز وکو اپنے اپنے طبقہ میں جانا لازم ہے سوئیکیوں کا طبقہ جنت میں جانا اور بدول کا طبقہ دوزخ میں جانا ہی جزاو سزا ہے۔

اور سنے باور چی سے کھانا پکواتے ہیں اور درزی سے کیڑ اسلواتے ہیں جب ہو جاتا ہے تب کہیں اس کومردوری عنایت کرتے ہیں اور وجداس کی بیروتی ہے کہ اجرت اس کام کے عوض دیتے ہیں اگر وہ کام حسب دلخواہ دیکھا تو اس کواس کی اجرت حوالہ کرتے ہیں ور ندالٹا تاوان بربادی جامہ دجنس کااس سے نقاضا کرتے ہیں گرچونکہ ہیہ بات بعدى ميں بن يرتى ہاس لئے مزدورى بھى بعدى ميں ملتى ہے اورا كروه كام ایا ہوکہ ایک آ دی نہیں کرسکتا اور ایک دن میں نہیں ہوسکتا تو بہت ہے آ دی بہت سے دنوں میں اس کو بورا کرتے ہیں تو مزدوری کے وصول میں اور بھی دریکتی ہے۔ بالخصوص جب كدوه كام محيكه بركرايا جائے بيتو مزدوري كا حال تعاا وراكر انعام وسزاك تصہ ہوتو پھر تاخیر میں کچھ حرج ہی نہیں کیونکہ حق غیر کا نہ دیا ظلم ہے اور حق غیر معاملات میں بھے اور اجارہ کی صورت میں ایسے ذمہ ثابت ہوتا ہے انعام اورسز امیں اینے ذمہ کوئی بات ثابت نہیں ہوتی جوتا خیلاً میں ظلم کا احمال ہو۔ باتی یہ بات خودعیال ے کہ جیسے ادائے حق غیر میں تا خیر بری چیز ہے ایے حق کے وصول میں تا خیر عمدہ ہے اس لئے ایپے حقوق کی سزا میں تو تاخیر بری ہو ہی نہیں **عق۔**رہا انعام وہ کوئی حق واجب نبيل موتاجواس كى تاخير برى مو

بال حقوق العبادك دلوانے ميں شايد تا خير برى معلوم مو-

اس کا جواب ہیہ کہ حکام و نیا کو جو پھے خدا کی طرف سے عدل وانصاف کی اس کا جواب ہیہ ہے کہ حکام و نیا کو جو پھے خدا کی طرف سے عدل وانصاف کی ساکید ہے اس پر سب اہل ند جب اور تمام اہل حق شاہد ہیں و نیا میں جو پھے وصول ہو سکے اس کے دلانے میں تو خدا کی طرف سے تعجیل ضرور ہی ہو پھی ۔ بایں ہمہ آخرت کا قصہ جدار ہا مگر چونکہ خدا بندوں کے حق میں فقط حاکم ہی نہیں والدین سے زیادہ شفیق اور مہر بیان ہے تو اس وقت ضرور ہے دی تو اس وقت کر ان کے حقوق کور ہے دی تو اس وقت کے کران کے حوالے کرد ہے تو اس سے بہتر ہے کہ قبل وقت ضرور ت اس کو کھو بیٹھیں سو وقت کمال ضرور ت تو وہی ہوتت ہے جب کہ عالم اسباب مرامر خراب اور بر با دہ وجائے کوئی حیلہ و وسیلہ اور ذریعہ کمائی کا باتی ندر ہے اس وقت نہ کوئی حیلہ ہوگا نہ کوئی سامان فقط خداکی رحمت یا خاہر میں اپنے حقوق ہوں گے۔ (المصال کے العقلیہ ۲۸۰)

#### اثبات قيامت اوروجه عبادت

جواب تو پنڈت جی کے اعتراض کا اتنا ہی ہے کہ عبادت اور گناہ کی جزا اور مزا کی تاخیر میں پچوظلم نہیں گر بغرض اثبات قیامت اتنا عرض ہے کہ عبادت حسب دلخواہ (حسب مرضی) خداوندی جب ہی متصور ہے کہ تمام اساء وصفات خداوندی کے مقابلہ میں مجزونیاز وتضرع وزاری وقوع میں آئے۔

محر جب عبادت کا لمظہور میں آئے تو پھر جیسے کھانے پک جانے اور تمام روئی سالن چاول وغیرہ کے طبخ کائل ہوجانے کے بعد باور چی خانہ کو شندا کردیتے ہیں اور گھر کے کاموں کو بدھانا شروع کرتے ہیں۔ ایسے بی یہاں بھی تبحہ لیجئے۔ اس کارخانہ دنیا کے برھادینے کاوقت ہوگا۔ اگر کیاجائے گا تو اس کا انتظار کیاجائے گا کہ ایک باروہ دین تمام عالم میں پھیل جائے اور کوئی فرد بشر بظاہر ایسا نہ بجے کہ وہ وین خاتم انہیں علیقے کا یابند نہ ہو۔

وجہ اس کی بیہ ہے کہ ہر چیز ایک مصرف کے لئے ہوتی ہے۔ جب تک اس مصرف میں صرف نہ ہواس کا ہونا بیکار ہے۔روٹی پکا ئیں اور نہ کھا ئیں اور پانی لائیں اورنوش جان نہ فرما ئیں تو کس کام کی روٹی اور کس کام کا پانی۔

دین خاتم النبین کودیکھا تو تمام عالم کے لئے دیکھا۔ وجداس کی سے ہوئی کہ بنی آدم میں حضرت خاتم النبین اس صورت میں بمنزلہ بادشاہ اعظم ہوئے۔ جیسے اس (بادشاہ اعظم) کا تھم تمام اقالیم میں جاری ہوتا ہے۔ ایسے ہی تھم خاتم یعنی دین خاتم تمام عالم میں جاری ہوتا جا ہے۔ ورنداس دین کو لے کرآتا ہے کارہے۔

الغرض حضرت خاتم جیسے بمقابلہ معبود عبد کامل ہیں ایسے بی بمقابلہ ویگر تی اوم حاکم کامل ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں سب سے افضل ہوئے تو سب پرحا کم بھی ہوں گے اور اس لئے بیضر ور ہے کہ ان کا تھم سب حکموں کے بعد صادر ہو۔ کیونکہ تر تیب احکامات سے ظاہر ہے کہ تھم حاکم اعلی سب کے بعد ہوتا ہے۔ گر جب حاکم اعلی موئے تو یہ بھی ضرور ہے کہ ان کا تھم طوعاً وکر ہا ایک بارسب سلیم کرلیں۔ ہوئے تو یہ بھی ضرور ہے کہ ان کا تھم طوعاً وکر ہا ایک بارسب سلیم کرلیں۔ غرض ' کمال عبادت' تو عبادت خاتم میں ہے اور ' کمال سلطنت خاتم''۔ الحاصل علم خداوندی اور قدرت خداوندی کا در تمام سامان قدرت خداوندی کا

حاصل كلام

اس عالم كواجمال كہيئے اور كيونكرنہ كہئے ،تفصيل ہوتی تو تمام معانی متشكل ہوتے۔

یے ضرور ہے کہ جیسے بزور قوت نامیدو قوت مصورہ مادہ بینوی کی صورت منظلب ہو کر صورت بیند پاش پاش ہو جاتی ہے ایسے ہی بزور قوت نامیدو قوت مصورہ بیشکل عالم پاش پاش ہو کر مادہ عالم کواور شکل عطا ہو۔

ا ثبات قیامت عام سیاسی نقطه نظرسے اور سنے حکام دنیا کابدوستور ہے کہ جس شہریا تھے والے باغی ہوجاتے ہیں اور راہ برنہیں آتے تو ان لوگوں کومز ائے بخت پہنچاتے ہیں۔ لینی ان کوتو قتل کرتے ہیں یا دائم آئے ہیں اور شہر کو جلا چھو تک کر خاک سیاہ کردیتے ہیں۔ اور عمار ات کو تو چھوڑ ، مسار کر۔ اینٹ سے اینٹ مار دیتے ہیں۔ اور وجہ اس کی سیہ ہوتی ہے کہ جرم بعناوت سے بڑھ کرکوئی جرم نہیں۔ اس کے مناسب یہی ہے کہ وہ سزادی جائے جس سے بڑھ کرکوئی سزانہ ہو۔

محرغورہے دیکھا تو بنی آ دم رعیت خداوندی اور بیز مین وآسان ان کے رہنے کا مکان ، کیونکہ ان ہی کے لئے بنایا ہے۔ چنا نچہ پہلے عرض کر چکا ہوں۔ پھران کا بیرحال کہ بالا تفاق تمام عالم میں تمر داور سرکشی روز افزوں ہے۔ اگر مجھی راہ پر چندروز کے لئے آگئے تو وہ ایسا ہے جیسا چراغ مردہ سنجالا لیتا ہے اس لئے ایسا ہوتا یقینی ہے۔

# روز جزاء کی حقیت اور عقلاً اس کی ضرورت

يهال چند باتيس قابل غور بين:-

اول یہ کہ روزِ جزائس دن کا نام ہے،اوراس کی کیا حقیقت ہے؟ دوسرے یہ کہ اللہ تعالی کی ملکیت تمام کا نئات پر جس طرح روز جزامیں ہوگی

السے بی آج بھی ہے، پھرروز جزاء کی کیاخصوصیت ہے؟

#### جوابات:

میم بات کا جواب میہ کہ روز جزاءاس دن کا نام ہے جس کو اللہ تعالی نے نیک و بدا عمال کا بدلہ دینے کے لئے مقرر فرمایا ہے، لفظ '' روز جزاء'' سے ایک عظیم الثان فائدہ میہ حاصل ہوا کہ دنیا نیک و بدا عمال کی جزاء وسزا کی جگہ نہیں۔ بلکہ ایک دارانعمل فرض اداکرنے کا دفتر ہے۔ شخواہ یا صلہ وصول کرنے کی جگہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوگیا کہ دنیا میں کسی کوئیش وعشرت، دولت وراحت سے مالا مال دیکھ کرینہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول ومجوب ہے۔ یاکسی کورنج ومصیبت میں بتلا یا

کرینہیں قرار دیا جاسکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک معتوب ومبغوض ہے۔جس طرح دنیا کے دفتر وں ادر کارخانوں میں کسی کوا بنا فرض ادا کرنے میں مصروف محنت دیکھا جائے تو کوئی عقل منداس کومصیبت زدہ نہیں کہتا۔ اور نہوہ خود اپنی مشقت کے باوجودایے آب کوگرفتارمصیبت محصاب بلکدوه اس محنت ومشقت کواپی سب سے بوی کامیابی تصور کرتا ہے۔ اور کوئی مہر بان اس کواس مشقت سے سبدوش کرتا جا ہے تووہ اس کواپتا بدترین دشمن خیال کرتا ہے۔ کیونکہ وہ اس تمیں روز ہمنت کے پس پر دہ اس راحت کو د مکیرہاہے جواس کو تخواہ کی شکل میں ملنے والی ہے۔

www.KitaboSunnat.c

یمی وجہ ہے کہاس دنیا میں انبیا علیہم السلام اور ان کے بعد اولیاء اللہ سب سے زیاده مصیبت و بلا میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ اپنی اس حالت پر نہایت مطمئن اور بسا اوقات مسرورنظرآتے ہیں۔

> نشود نفیب ِ رحمن که شود ملاک تیغت سردوستال سلامت که تو محنجر آزمائی

الغرض دنیا کی عیش وعشرت حق وصدافت کی اور رنج ومصیبت بدعملی کی میتینی علامت نہیں ہے ہاں بھی جمعی کسی کسی عمل کی جزاء یاسزا کا ہلکا سانمونہ دنیا میں بھی ظاہر كرديا جاتا ، وه اس كا بورا بدله بيس موتا ، من متنب كرنے كے لئے ايك نمون موتا ہ،اس کے متعلق قرآن کا ارشادہ:

وَلَنُذِيْقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْآدُنيٰ دُونَ الْعَذَابِ الْآكْبَرِ طَ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ.

رجمہ لین ہم لوگوں کو (آخرت کے) برے عذاب سے پہلے ( بعض ادقات)دنیا میں ایک عذاب قریب کامزہ چکھادیتے ہیں تا کہ وہ باز آجائیں۔ اوردوسری جگدارشادہے:

كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ ٱكُثُرُ لُو كَانُوا يَعْلَمُونَ.

ترجمہ: ایباہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، اگروہ سجھیں۔
الغرض دنیا کی راحت ومصیبت بعض اوقات تو امتحان اور آز مائش ہوتی ہاور
کبھی عذاب بھی ہوتی ہے گر وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں ہوتا۔ بلکہ ایک نمونہ ہوتا ہے۔
کیونکہ میسب کچھ چندروزہ اور محض عارضی ہے۔ مدارومعیاروہ راحت وکلفت ہے جو
ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور جواس عالم کے گذرنے کے بعد عالم آخرت میں آنے
والی ہے۔ اس کا نام روز جزاء ہے اور جب معلوم ہوگیا کہ نیک و بدعمل کا بدلہ یا پورا
بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا۔ اور عدل وانصاف اور عقل کا تقاضا ہے کہ نیک و بدء اچھا اور
برابر ابر ندر ہے۔ بلکہ ہمکل کی جزاء یا سزاملنی چا ہے۔

اس لئے ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم ہو۔ جس میں ہر چھوٹے بڑے اور اچھے برے عمل کا حساب اور اس کی جزاء یاسز انصاف کے مطابق ملے۔ اس کوقر آن کی اصطلاح میں روز جزاء یا قیامت یا آخرت کہا جاتا ہے۔قرآن نے خود مضمون کوسور وُ مؤمن میں وضاحت سے بیان فرمایا ہے:

وَمَسَا يَسُتَوِى الْآعُسَلَى وَالْبَصِيُسُرُ وَالَّذِيُنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَةِ وَالْدَيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ وَلَا الْمُسِئَى طَ قَلِيُلًا مَّا تَسَذَكُرُونَ. إنَّ السَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيْهَا. وَلَكِنَّ اكْتُوَ النَّاسِ لَايُؤْمِنُونَ.

ترجمہ: لینی بینا اور نا بینا اور (ایک) وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کے اور (دوسرے) بدکردار باہم برابر نہیں ہو کتے۔تم لوگ بہت ہی کم بچھتے ہو۔ قیامت تو ضرور ہی آ کررہے گی (تا کہ ہرایک عمل کا پورابدلہ اس کول جائے) اس کے آنے میں کسی طرح کا شک ہے ہی نہیں۔گراکٹر لوگ نہیں جانے۔(معارف القرآن جلد-ا-صفی ۸۸)

## خدا گناهول کی سزاد نیابی میں کیوں نہیں دیدیتا اعتراض:

منکرین قیامت اکثر پیشبہ کیا کرتے ہیں کہ دنیا میں نیکی اور بدی کی جزاءاور سزا دینے سے کون مانع ہے اگر خدا تعالی ہے اور وہ بندوں کی زندگی جزا سزا دینے کے نیک و بداعمال پربھی نظرر کھتا ہے اور وہ جزاوسزا پر قادر ہے تو پھراسی جہان میں کیوں بدلہ نہیں دیتا تا کہ جلدی قصہ طے ہوجائے۔

جواب: اس کا جواب ہے کہ اس کی حکمت کا ملہ کا مقتصیٰ ہیہ کہ اس بدلہ دینے میں قیامت کا انظار کیا جائے اس لئے کہ انسان کی دوحالت ہیں: ایک اس کی بیزندگانی، دوسری موت اور بعد کا ذمانہ۔ پہلی حالت سز او جزا کے لئے کافی نہیں اس لئے دوسری حالت پر موقوف رکھا ہے کیونکہ اس جہان میں انسان کی تمامی عمر دار آخرت کے لئے سامان جمع کرنے کے واسطے مقرر ہے کہ اخیر تک تحصیل کمالات کرے اور نیز ہرایک کے ساتھ بہت سے لوگوں کے حقوق و آسائش بھی متعلق ہیں۔ کرے اور نیز ہرایک کے ساتھ بہت سے لوگوں کے حقوق و آسائش بھی متعلق ہیں۔ اور نیز بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن پرظم وستم ہوئے ہیں اور خالم زندہ ہے مظلوم مر گئے اب اگراس کو اس جہان میں سزادی جائے تو

(اول) توای کواس کہنے کی جگہ باقی رہے کہ جلدی کیوں کی؟ میں آئندہ تو بہو استغفار دعبادت کرنے کو تیار تھا مافات کی تلافی کا وقت جھے باقی تھا۔

. (دوم) اس کے سزا دینے سے اس کے متعلقین پر ایک مصیبت کا درواز ہ کھاتا اس کے عیال واطفال اور دیگر اہل حقوق اپنے حقوق سے محروم رہ جاتے۔ (سوم) جن مظلوموں برظلم ہوااگران کے بعد ظالموں کوسز اہوئی تو انہیں کیا؟ وہ

دیکھتے تو دل ٹھنڈا بھی ہوتا ہے یاوہ اپنے حقوق کا اس سے مطالبہ کرتے ہیں۔ دیکھتے تو دل ٹھنڈ ابھی ہوتا ہے یاوہ اپنے حقوق کا اس سے مطالبہ کرتے ہیں۔ (چوتھے)اس عالم میں جزا وسزاہونے پر بندوں کی وہ آزمائش جو دنیا میں آزادانہ زندگی پر مخصر ہے باتی ندرہتی۔

#### آخرت كادن ايك بزارسال مونے كامطلب

آیت فرکورہ میں جویفر مایا ہے: ان یو ما عند دہک کالف سنة کی آپ کے رہ ب کے پاس ایک دن دنیا کے ایک ہزار ہوگا۔ اس میں دواخمال میں ایک یہ اس میں دواخمال ہیں ایک یہ کہ اس دن سے مراد قیامت کا دن لیاجائے اور اس کا ایک ہزار سال کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کے ہولنا ک واقعات اور ہیبت تاک حالات کی وجہ سے یہ دن اتنا دراز محسوں ہوگا جیسے ایک ہزار سال ، بہت سے حضرات مفسرین نے اس کے یہی معنی قراردیے ہیں۔ (اس کو احتد ادر کے ساتھ تجیر کیا گیا ہے)۔

دوسرے بیکدواقع میں عالم آخرت کا ایک دن ہمیشہ کے لئے دنیا کے ایک ہزار سال بی کے برابر ہوبعض روایات صدیث سے ای معنی کی شہادت ملتی ہے۔ (منداحم) ترفذی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کدرسول اللہ عیافہ نے ایک روز نقراءمهاجرین کوخطاب کر کے فرمایا کہم کویس قیامت کے دوز کھمل نور کی بشارت دیتا ہوں اور یہ کہم اغنیاءاور مالداروں سے آدھادن پہلے جنت میں جاؤ کے اور اللہ کے یہاں ایک دن ہزارسال کا ہوگا اس لئے فقراءاغنیاء سے پانچے سوسال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ (رواہ التر فدی وحسنہ مظہری)

خلاصة تفيير من اس دوسر معنى كو بلفظ امتدا تعبير كميا كميا ب-والله اعلم المادية المرآن ٢٧٣٠)

ایک شبه کاجواب

سورہ معارج میں جوآخرت کے دن کو پچاس ہزارسال کے برابر قرار دیا ہے كان مقداره حمسين الف سنة. اس من محى دونو لتغييري اشتدادوامتدادى ہوستی ہیں اور ہر مخص کی شدت ومصیبت چونکہ دوسروں سے مختلف اور کم وبیش ہوگی اس لئے وہ دن کسی کوایک ہزارسال کامحسوس ہوگاکسی کو پیچاس ہزارسال کا-اوراگر دوسرے معنی لئے جاویں کدھیقة آخرت کا دن پیاس ہزارسال کا ہوگا تو ان دونوں آ بنوں میں بظاہر تعارض ہوتا ہے کہ ایک میں ایک ہزار سال اور دوسری میں پھاس ہزارسال کا ذکر ہے تو اس کی تطبیق سیدی تھیم الامت قدس سرۂ نے بیان القرآن میں فر مائی ہے جواہل علم کے لئے علمی اور اصطلاحی الفاظ ہی میں نقل کی جاتی ہے وہ سیہے كديرتفاوت ايك بزارسال سے بچاس بزارسال تك اختلاف آفاق كاعتبار سے ہوجس طرح دنیا میں معدل النہار کی حرکت کہیں دولا بی ہے کہیں حما کلی کہیں رجوی اور ای وجہ سے خط استواء پرایک رات دن چوہیں تھنے کا ہوتا ہے اور عرض تعین (قطب شالی) پرایک سال کا اور ان دونوں کے درمیان مختلف مقادیر پر مختلف ہوتا چلاجاتا ہے ای طرح ممکن ہے کہ اول مٹس کی حرکت جومعدل کے ساتھ ہے بطور خرق عادت و ا عجاز اسقدرست ہوجائے کہ ایک افق پر ایک ہزار سال کا دن ہواور جوافق اس سے پیاس حصے ہٹا ہوا ہواس پر پیاس ہزار برس کا ہواور درمیان میں ای نسبت سے

متفاوت موروالله اعلم (معارف القرآن ٢ ٢٥٣)

## قيامت كادن كتنالمباموكا؟

اعتراض: (بيس برن لالهاندرمن مندوكا عراض)

سورت بحدہ میں لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہزارسال کے برابر ہے اورسورت معارج میں ہے کہ قیامت کا دن ہزارسال اورسورت فحل میں آیا ہے کہ "وَمَا اَمْدُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْح بِالْبَصَو" قیامت کامعالمہ ایک لحد میں ہوجائے گا۔

جواب: مولا تأعبد العزيز محدث د الوي نقسيرعزيزي مين لكهام برمعامله جود نیا میں واقع ہوتا ہے ملائکہ اور ارواح اس حکم کے بورا کرنے اور اس کی تدبیر میں تنہا تنہا یا اجماع شکل میں شریک ہوتے ہیں شروع مقدمات سے لے کرانتہائے حصول مقصود تک اس میں مصروف رہتے ہیں جب مقصد حاصل ہوجا تا ہے تو بیفر شتے اورروهیں جہان ہے آئیں تھیں وہیں عروج کر جاتی ہیں اس اعتبارے کہ بعض اپنی کامل استعداد کو فعلیت سے بدل دیتے ہیں اور ان کو کمال کی ایک نوع حاصل ہوتی ہےاوران کا عروج کی طرف رجوع کرنا بعینہ خواس وقوائے نفس انسانی کے رجوع کی طرح ہے جولذت کے پورے ہونے اور مطلب کے حاصل ہونے کے بعد مطالب عمرہ سے لے کر وفور استعداد تک خود کواینے مالک کے سامنے پیش کرتے ہیں۔اور دوسرے داعیہ کے ممل کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ جب میہ بات معلوم ہوگئی تو یہ بات بھی سمجھ لینی جا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف فرشتوں کے اٹھنے کامعن ونیا میں اللہ کی تدبیروں کا مکمل کرتا ہے۔ اور بیتدبیری مختلف ہیں بعض ان میں سے ایک لمحہ کے اندر پوری ہوجاتی ہیں جیسا کہ حضرت جبرائیل کے بارے میں منقول ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان سے بوچھا کہ اللہ کے نزد کی سب سے پندیدہ مقابات کون سے ہیں ؟ تو حضرت جرائيل فورأاو پر كى طرف عروج كر محكة اور جواب لے آئے كماللہ كے نز دیک سب سے زیادہ پیندیدہ مقامات مسجدیں ہیں اور بعض کام کی مقدار ایک دن

کے برابر ہوتی ہے۔ چنانجیانسان کے روزانہ کے اعمال کو جوفر شتے لے کرجاتے ہیں توده ایک دن میں اس عمل کو پورا کرتے ہیں میج سے عصر تک اور عصر سے میج تک اوران فرشتوں کا ہمیشہ بیمعمول رہتاہے اور بعض فرشتے تین چارروز میں عمل کرتے ہیں۔ کہ سوموار اور جعرات کے دن بندے کے کیے ہوئے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بعض ان میں ہے ایک ہفتہ کی مدت میں عمل کرتے ہیں اور بعض ایک ماہ اور بعض ایک سال کی مدت میں جیسا کہ وہ فرشتے جورزق کے پہنچانے برمؤکل ہیں اورایک سال کے کاموں کے بارے میں ان کی تعیین کی گئی ہے۔ جیسے لیلہ البرات کی رات میں وہ آسان کی طرف عروج کرتے ہیں علی ہذاالقیاس وہ بعض عمرہ تدبیرات جوطویل حکومتوں کے فتم کرنے کے اور باقی ماندہ ملتوں کے منقطع کرنے کے متعلق ہیں ایک ہزارسال کی مدت میں فرشتے بیکام کر کے اوپر جاتے ہیں چنانچے سورت الم تجدہ میں مذکور ہے اور تمام معلوم زبانوں میں طویل ترین بشری زمانہ اس عروج میں مدت تدبیر دقائع قیامت ہے۔ جو قیامت کے پہلے تعجے کی ابتداء سے لے کر بہشتیوں کے بہشت میں اور دوز خیوں کے دوزخ میں پہنچ جانے تک کے زمانے پر مشمل ہاور یہ بچاس ہزارسال کاعرصہ ہے۔ تمام فرشتے اور تمام اقسام کی مخلوقات کی روحیں اس میں شریک ہوں گی ۔اتنی مدت گزرنے کے بعدیہ بڑا کام سرانجام موگا۔اس کے بعد بیفرشتے عروج کرجائیں گے پس اس سے بیہ بات واضح ہوئی کہ پہلی آیت میں جس موت کا بیان ہے وہ اور کام کی مدت ہے اور جودوسری آیت میں مت كابيان بيدوسر عكام كم تعلق باورجس آيت مين وما امر الساعة الا كلمح البصو اوهو اقرب كاذكرب يالله كم كمطابق باكرج قیامت کا قائم ہونا دیر ہے ہوگا جیسے تم بھی کسی قریب آنے والی چیز کے بارے میں كت بوكلمن البصو اوهو اقربكاس كقريب بوان في من مبالغدر تي بو (سوطاللدالجارص٢١٣)

## مولا ناعبدالحق حقاني لكصة بين:

اس کا جواب ہے کہ اس روز ہوئی تی ہوگی اور نہا ہے دہشت وہیت ، سویہ ہر ہر شخص کی نسبت جدا گانہ ہوگی کیونکہ جیسا جرم ولی دہشت ، اور مصیبت کے دن کی درازی بمقد ار مصیبت ہوا کرتی ہے۔ وہ دن تو ایک معمولی دن ہوگا۔ گرکفار کو بچاس ہزار برس کے برابر معلوم ہوگا اور گنہگا رول کو ہزار برس کے برابر اور نیکوں کو فریضہ نماز کے وقت کے برابر کہددیا ، بھی ہزار برس کے برابر کہددیا ، بھی ہوسکتا ہے کہ وہ البتہ دراز معلوم ہوگا تکلیف کے سبب سے اور اس کی درازی کو اعداد مختلفہ کے ساتھ تعبیر کردیا۔ جیسا کہ جب ہم کوا تکار محض منظور ہوتا ہے تو کہا کرتے ہیں تو سوبار بھی ساتھ تعبیر کردیا۔ جیسا کہ جب ہم کوا تکار محض منظور ہوتا ہے تو کہا کرتے ہیں تو سوبار بھی کہا تو یہ کروں گا۔ یہ تو تھوڑی دیر بعداس کے جواب میں کہددیتے ہیں تو ہزار بار بھی کہا تو نہ کروں گا۔ یہ بات ایک محاورہ کے متعلق ہے یعنی محض کثر ت مراد ہے۔ کہا تو نہ کروں گا۔ یہ بات ایک محاورہ کے متعلق ہے یعنی محض کثر ت مراد ہے۔ کہا تو نہ کروں گا۔ یہ بات ایک محاورہ کے متعلق ہے یعنی محض کثر ت مراد ہے۔ (تغییر حقانی جلد ۱۳/ صفح کروں گا۔ یہ بات ایک محاورہ کے متعلق ہے یعنی محض کثر ت مراد ہے۔ (تغییر حقانی جلد ۱۳/ صفح کروں گا۔ یہ بات ایک محاورہ کے متعلق ہے یعنی محض کثر ت مراد ہے۔ (تغییر حقانی جلد ۱۳/ صفح کے کا دور کے متعلق ہے یعنی محض کروں گا۔ یہ بات ایک محاورہ کے متعلق ہے یعنی محض کروں گا۔ یہ بات ایک محاورہ کے متعلق ہے یعنی محض کروں گا۔ یہ بات ایک محاورہ کے متعلق ہے یعنی محاورہ کے متعلق ہے یعنی محسل کے دور کیا۔ محاورہ کے متعلق ہے یعنی محاورہ کے محاورہ کے متعلق ہے یہ کو اس کی محاورہ کے متعلق ہے یعنی محاورہ کے متعلق ہے یہ کہ کروں گا۔ یہ کا محاورہ کے متعلق ہے یعنی محاورہ کے محاورہ کے متعلق ہے کو کیسکر کی کو کو کروں گا۔ یہ کو کروں گا۔ یہ کو کروں گا۔ یہ کروں گا۔ یہ کو کروں گا۔ یہ کو کروں گا۔ یہ کو کروں گا۔ یہ کو کروں گا۔ یہ کروں گا کی کرو

قیامت کے دن کی مقدار کتنی ہے؟ جواب: فی یوم سے مراد جمہور کے زدیک قیامت کا دن ہے۔ بعض کتے

ہیں دنیا کاون ہے۔

مقداد خمسین الف سنة پچاس بزار برس کی درازی جمهور کے زویک در اصل ہوگی کیکن ایمان داروں کے حق میں نہ ہوگی ، دلیل اس پرآیت اصل سنت اللحبنة یو منذ حیر مستقرا و احسن مقیلا . اور بیحدیث بھی اس پردلالت کرتی ہے جوابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی نے آنخضرت میں ہے عض کے کہ کا کے اس محضرت میں ہے کہ کسی نے آنخضرت میں ہے کش کے کہ کسی کے آپ نے کہ یا کہ یا حضرت بچاس بزار برس کی درازی اس دن کی بودی درازی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جھے اس کی قشم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ مؤمن پر بہت کم ہوگا

یبال تک کہوہ دن نماز پڑھنے کے وقت کے برابر ہوگا۔

راخرجها حمد وابویعلی وابن جریروابن ابی حاتم والبیه فی البعث)

البیش وراج وابی البیثم دورادی ضعیف بیں۔ اسی طرح ابو جریره
مضی اللہ عنہ ہے بھی مروی ہے کہ اس ون کی درازی مؤمن پراس قدر ہوگی کہ جس قدرعصراورظہر کا وقت ہے (اخرجہ ابن ابی حاتم والحاکم والبیقی)۔

بعض کہتے ہیں عدد هیقة مراذ نہیں بلکہ درازی مراو ہے اس تقدیر پراس آیت اور سورہ مجدہ کی اس آیت بیس یہ دب الامسر من السماء الی الارض ثم بھر ج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنة مما تعدون کی جھی منافات نہیں کس الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنة مما تعدون کی جھی منافات نہیں کس لئے کہ ای درازی کو بھی بزار برس ہے بھی زیادہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اول تقدیر پر مطابقت یوں ہوگی کہ دنیا ہے لئے کراول آسان تک مقدار رفعت بزار برس ہے اور اسفل عالم سے لئے کرانتهاء عرش تک پچاس بزار پس سورہ مجدہ میں اول رفعت بیان ، ہوئی اور اس سورت میں دوسری کھی منافات نہیں۔

بعض علاء کہتے ہیں کہاس سے کثرت اندوہ ورنج مراد ہے اور رنج واندوہ کے ون کی درازی محاورہ میں بہت بوی بیان کی جاتی ہے۔ شب فراق اور روز جدائی و ایا مصیبت کی درازی ہزاروں برس کی بیان کرنا کمال بلاغت اور توم کی بول جال کی رعایت ہے نہ کہ جھوٹ یا مبالغہ۔

(۱)ان اقوال برلحاظ كرك آيت ك معني ميں چندا قوال ہيں:

(۲) یہ کہ ملائکہ اور ارواح (جواس عالم کی تدبیر وتصرف میں معروف و معین تھے جن کی طرف دی السمعار ج میں اشارہ تھا۔ اس لئے کہ ہر چیز عالم کے ساتھ ایک فرشتہ اور روح مد برحق سجانہ کی طرف سے معین ہے وہی اس مادہ کو ان قوالب میں فرصال رہے ہیں اور وہ بھکم الہی ان کے نمواور بقاء اور اسکمال و تولید و تناسل و توالد کے محافظ ہیں) سب اینے اینے کا موں سے فارغ ہوجا کیں سے اور چونکہ وہ نور ہیں

ا پنے حیز اصلی نور الانوار حق سجانہ تعالی کی بارگاہ قدس تک چڑھیں گے اور وہ بارگاہ عالم ناسوتی ہے بہت بلند ہے یہاں تک کداگر کوئی تیز رفقار چڑھ کر جائے تو پچاس ہزار برس میں بھی وہاں تک نہ پہنچے۔ اور بیرس دن ہوگا قیامت کے دن جو بردا مصيبت كادن موگا اس تقرير پرفي يوم تعرج كے متعلق موگا \_

www.KitaboSunnat.com

(٢) يه كداس روز جو بزے سے براعاقل اور ذكى فيصله كرنے بيٹے تو پچاس ہزار برس میں بھی فیصلہ نہ کر سکے اور وہ ایام دنیا کے آ دھے دن میں کردے گا۔ اور اس دن ملائکداورروح اینے اینے مواضع ومواقع رفعت میں بہت جلدعروج کر جا کیں گے اگر او رکوئی وہاں تک چڑھے تو پچاس ہزار برس میں چڑھ سکے۔ یہ وہب اور مفسرین کی ایک جماعت کا قول ہے۔

(٣) ابی مسلم کہتے ہیں کہ بید دنیا کا تمام دن ہے جس کی ابتداء اول آفرینش اور انتهاء آخرفنا ہے پھرحق سبحانہ نے بیان فر مادیا کہ دنیا کے دن میں ملائکہ کا عروج ومزول ضرور ہے اور اس دن کی مقدار پھاس ہزار برس ہے اس سے بیلازم نہیں آتا کہ ہم کو قیامت کا دن وفت معلوم ہو جائے اس لئے کہ بیں معلوم کداس دن میں ہے کس قدرگزرگیااورکس قدر باقی رما\_(تفسیر کبیر)

(۷) صاحب عرائس فرماتے ہیں کہ ملائکہ اور روح کے عالم ملکوت میں مقامات معینہ ہیں، پھر جب کوئی فرشتہ موقع نزول سے مرتبہ معلومہ کی طرف چڑھتا ہے تو ایک ایسے دن بھر میں چڑھتا ہے کہ جس کی مقدار ہارے نزدیک بچاس ہزار برس کے مساوی ہے اور وہ تو ایک ساعت ہے بھی کم (وقت) میں پڑھ جاتے ہیں۔اور حق کے لئے کوئی مکان اور متنی نہیں کہ جہاں مخلوق چڑھ کر جاتی ہو بلکداس کی عزت وجلال كاظهور برذره سعيال سے كارجب قرب وبعدمسافت نبيس اور افہام اور اوہام اٹھا دیئےتوروح کے حق سبحا ند تعالی کے ساتھ وصال میں کچھور پڑہیں۔

(تفسير حقاني ۵ر۲۸، ۲۹)

#### وزن اعمال كس طرح موكا

بخاری و مسلم میں براویت ابو ہریرہ پیددیث منقول ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ قیاری و مسلم میں براویت ابو ہریہ پی تعدیث منقول ہے جن کا وزن اللہ کے نزویک ایک مجھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ اور اس کی شہادت میں آپ علیہ نے قرآن کریم کی ہے آ یت براھی:

قَلا نُقِينُمُ لَهُمُ يَوُمَ الْقِيامَةِ وَزُنَّا.

لینی قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قرار نہ دیں گے۔ (مظہری) اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے مناقب میں میہ حدیث آئی ہے کہ آمخضرت علیق نے فرمایا کہ ان کی ٹائلیں ظاہر میں کتنی تیلی ہیں لیکن قتم ہے اس ذات کی جس

کے قصد میں میری جان ہے ک قیامت کے میزان عدل میں ان کا وزن احد پہاڑ ۔ سے بھی زیادہ ہوگا۔

اور حضرت ابو ہر ایر ہی ہی ہو حدیث جس پر امام بخاری نے اپنی کتاب کوختم کیا ہے۔اس میں بیہ ہے کہ دو کلے ایسے ہیں جوزبان پر بہت ملکے ہیں مگر میزان عمل میں بہت بھاری ہیں۔اوراللہ تعالی کے نزدیک محبوب ہیں اور وہ کلے یہ ہیں:

سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيُمِ.

(بخاری: آخری مدیث)

اور حفرت عبدالله ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول الله علی فی فرمایا کرتے تھے۔ کہ سُبُحانَ اللهِ کمنے سے میزان مل کا آ دھا پلہ جرجا تا ہے اور اَلْحَمْدُ بِلْهِ سے باقی آ دھا پورا ہوجا تا ہے۔

اور ابودا و و ، ترندی ، ابن حبان نے سند صحیح کے ساتھ حصرت ابوالدرداء ہے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ علی نے نے فر مایا کہ میزان عمل میں حسن طلق کے برابر کوئی عمل

#### وزنی نہیں ہوگا۔

اور حضرت ابودر عفاری سے رسول کریم علق نے فرمایا کہ مہیں ایسے دوکام بتاتا ہوں جن پڑ عل کرتا انسان کے لئے کچھ بھاری نہیں۔ اور میزان عمل میں وہ سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ ایک حسن طلق ، دوسرے زیادہ خاموش رہنا۔ یعنی بلا ضرورت کلام نہ کرنا۔

ایک حدیث میں ہے کہ میدان حشر میں ایک فخص حاضر ہوگا جب اس کا نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ اپنے نیک اعمال کو بہت کم پاکر گھبرائے گا کہ اچا کہ ایک چیز باول کی طرح اٹھ کرآئے گی اور اس کے نیک اعمال کے پلے میں گرجائے گی۔ اور اس کو جلا یا جائے گا کہ رہ تیرے اس عمل کا تمرہ ہے جوتو دنیا میں لوگوں کو دین کے احکام ومسائل بتلا تا اور سکھا تا تھا۔ اور یہ تیری تعلیم کا سلسلہ آ کے چلا تو جس جس محض نے اس پر عمل کیا ان سب کے مل میں تیرا حصیہ بھی لگایا گیا۔ (مظہری عن این المبارک)

طرانی نے بروایت ابن عباسؓ لقل کیا ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ انسان کے میزان عمل میں سب سے پہلے جوعمل رکھا جائے گا وہ اپنے اہل وعیال پر خرچ کرنے اوران کی ضروبات پورا کرنے کا نیک عمل ہے۔

اورامام ذہبی نے حصرت عمران بن حصین سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ اور امام ذہبی نے حصرت عمران بن حصین سے انہوں نے علم دین اور احکام دین اور احکام دین لکھے ہیں اور شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا تو علماء کی روشنائی کاوزن شہیدوں

کے خون کے وزن سے بڑھ جائے گا۔

اس طرح کی روایات و مدیث قیامت کے وزن اعمال کے سلسلہ میں بہت ہیں۔ بہاں چند کواس لئے ذکر کیا گیا ہے کہ ان سے خاص خاص اعمال کی فضیلت اور قدر وقیت کا انداز وہوتا ہے۔

ان تمام روایات حدیث سے وزن اعمال کی کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کمل کرنے والے .....انسان تو لے جائیں گے۔ وہ اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے ملکے بھاری ہوں ہے۔ اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال تو لے جائیں ہے۔ اور بعض سے ثابت ہوتا ہے کہ خود اعمال مجسم ہوجا ئیں ہے وہ تو لے جائیں ہے۔ اور بعض سے ثابت ہوتا ہے کہ خود اعمال مجسم ہوجا ئیں ہے وہ تو لے جائیں ہے۔ امام تغییر ابن کثیر ؓ نے بیسب روایات نقل کرنے کے بعد فر مایا کہ یہ ہوسکتا ہے کہ وزن مختل موری سے کی مرتبہ کیا جائے ، اور ظاہر ہے کہ پوری حقیقت کا حقیقت ان معاملات کی اللہ تعالی ہی جانے ہیں اور عمل کرنے کے لئے اس حقیقت کا جانا ضروری ہی نہیں ، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے اعمال کا وزن ہوگا۔ نیک جاننا ضروری ہی نہیں ، صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے اعمال کا وزن ہوگا۔ نیک اعمال کا بیا ہوگا۔ نیک خود اپنے فضل و کرم سے یا کمی نبی یا ولی کی شفاعت سے معاف فر مادیں اور عذا ب سے نحات ہوجائے۔

## كفاركے اعمال كاوزن ہوگا يانہيں

سوال: ونصع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً. (انبياء ٢٠٠) بم قيامت كون انساف ك ليم ترازوقائم كرير كي يم كري كري كالم كرير كي تاكم كالم منه وكا-

ی آیت اس آیت کے خالف اور صرت نقیض ہے جس میں فلا نقیم لھم یوم القیامة و زنا کے الفاظ بیں۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کفار کے

اعمال كاوزن نبيس موگا\_

جواب: اس آیت میں وزن نہ قائم کرنے سے مرادان کے اعمال بدی بے قدری مراد ہے۔ یعنی کفار کے اعمال بے قدر ہو جائیں گے۔ پس پہلی آیت کا مطلب ہے ہے کہ مطلب ہے ہے کہ کفار کے اعمال کو تو لا جائے گا۔ دوسری آیت کا مطلب ہے ہے کہ تو لئے کے بعدان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ کیونکہ ان کے اعمال بے کاراور بے وزن ہوں گے اس لئے کہ اعمال کا وزن ایمان کے ساتھ ہوتا ہے جب ایمان نہیں تو کتنا اچھا ممل بھی کیوں نہ ہواس کا آخرت میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ بلکہ ایسے کا فرکواس کے اچھا مل بھی کیوں نہ ہواس کا آخرت میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ بلکہ ایسے کا فرکواس کے ایسے میں دیدیا جائے گا۔ (ایداداللہ انور)

## كيا كفاركا حساب موكا يانهيس

لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان.

اعتسراض: التم كى آيات كى كه جهال نه پوچھے جانے كاذكر ہوہ آيات خالف نہيں كه جهال سوال كرنے كاذكر آيا ہے (جيسا كه بير آيت فسود بك لنسٹ لنهم اجمعين كه تير عدب كى يعنى اپنى قتم كه بم برايك سے ضرور بى پرسش كريں گے )۔

جواب: اس لئے کہ بیسوال کرنا ایک مقام خاص پرمراد ہے اور نہ سوال کرنا ایک مقام خاص پرمراد ہے اور نہ سوال کرنا دو دوسری جگہ ہوگا۔ یا بیہ کہ وہ سوال کرنا بطور دریافت تہدید کے طور پر اور یہاں بھی سوال نہ کئے جانے سے یہی مراد ہے کہ بطور دریافت کے سوال نہ ہوگا اس لئے کہ ان کے چہروں سے معلوم ہوجائے گا اور ان کے ہاتھ یاؤں گواہی دیں گے۔ (احداد اللہ انور)

### مردول کازندہ ہونا ہم نے آج تک نہیں دیکھا اعتراض: (دیاندسرسوتی کااعتراض)

مردوں کا زندہ ہوتا ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔
جسواب: آج تک ہم بھی باد جود دوارب سال گزرنے کے "پرلے" (بالکل خنا) نہیں دیکھا اور اس کے بعد پرمیشورا گئی۔والووغیرہ کوخلاف قاعدہ جوان جوان پیدا کر کے دنیا کی آبادی چلائے گا اورآئندہ کو پھر شیرخوار پیدا کرے گا۔سوامی جی جس طرح "پرلے" کا آنا گئی ارب سال کے بعد آپ مانتے ہیں یا جس طرح کوئی دیدارستارہ سالہا سال بعد نکلا کرتا ہے۔ای طرح مردول کے زندہ ہونے کا بھی ایک وقت ہے۔





# جنت اور دوزخ کہاں ہے

عقلی (معقولی) جواب

یہ سوال ازروئے عقل قابل استماع نہیں موجود ہونے کے لئے بیلا زم نہیں کہ ہم کومعلوم ہی ہوا کرے خوداس زمین پر ہزار ہامقامات اوراشیاء ایس کی ہم کومعلوم نہیں۔ پس اگر زمین وآسان کے اندر ہواور ہمیں معلوم نہ ہوتو کیا محال ہے اوراگر زمین وآسان کے باہر ہوتو کیا ممتنع ہے۔ (المصالح المعقلیہ)

#### جنت اور دوزخ كامقام

نفتی (منقولی)جواب

بیہ بی نے دلائل نبوت میں حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت کیا ہے کہ جنت آسان میں ہے اور جہنم زمین میں۔

اورابن جریر نے اپی تغییر میں حضرت معاذبن جبل سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ سے سوال کیا گیا گر آن کریم میں جو بیآیا ہے کہ قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گاو جیسی ہو منذ بجھنم، اس کا مطلب بیہ ہے کہ جہنم کو کہاں سے لایا جائے گاتو آپ نے فرمایا کہ جہنم کوساتویں زمین سے لایا جائے گا۔

ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم ساتویں زمین میں ہے وہیں سے بھڑک کرسارے سمندراور دریااس کی آگ میں شامل ہو جا کیں گے اور سب کے سامنے آجائے گی۔ (معارف القرآن جلد اصفحہ ۲۹۵)

جنت ساتویں آسان کے اوپرعرش رحمٰن کے نیچے ہے۔ گویا ساتواں آسان جنت کی زمین اورعرش رحمٰن اس کی جھت ہے۔ دوزخ کامحل وقوع کسی آیت قرآن یاروایت حدیث میں صراحة نہیں بتلایا۔ سورہ طور کی آیت وَ الْبُسُخورِ الْسَمَسُجُورِ سے بعض مفسرین نے بیمفہوم نکالا ہے کہ دوزخ سمندر کے پنچے زمین کی گہرائی میں ہے۔ جس پراس وفت کوئی بھاری اور سخت غلاف چڑھا ہوا ہے جو قیامت میں پھٹ جائے گا اور اس کی آگے پھیل کریور ہے سمندر کوآگ میں تبدیل کردے گی۔

زمانہ حال میں یورپ کے بہت سے ماہرین نے جوز مین کو ہر ما کرا کیے طرف سے دوسری طرف جانے کا راستہ بنانے کی کوشش سالہا سال جاری رکھی۔اور بوی ہے بڑی مشینیں اس کام کے لئے ایجاد کیں۔ مختلف جماعتوں نے اس پرمحنت خرج کی۔سب سے زیادہ جو جماعت کامیاب ہوئی وہ مشینوں کے ذریعہ زمین کی گہرائی میں چھمیل تک چنچ سکی گرچھمیل کے بعد شخت چھرنے ان کوعاجز کردیاتو پھر دوسری جگہ سے کھدائی شروع کی مروبی چھمیل کے بعد سخت پھر سے سابقہ پڑا۔متعدد جگہوں میں اس کا تجربہ کرنے کے بعدان کی حقیق بیقرار یائی کہ چیمیل کی گہرائی کے بعد کوئی پھر کاغلاف پوری زمین پرچر ھا ہوا ہے جس میں کوئی مشین کام نہیں کر سکتی۔ ز مین کا قطر جو ہزاروں میل کا ہے اس میں سائنس کے اس عروج کے زمانہ میں سائنس کی رسائی صرف چھمیل تک ہو تکی۔ آھے پھر کے غلاف کا اقرار کر کے اپنی کوشش چھوڑ تا پڑی۔اس واقعہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ یوری زمین کسی پھر کے غلاف سے بند کی ہوئی ہے اگر کسی روایت و صححہ ہے جہنم کامحل وقوع اس غلاف کے ایدرہونا ثابت ہوجائے تو کی بعید نہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

(معارف القرآن ٢:٠٠٠)

جنت كى نعتول پر سرسيد كااعتراض

سوال: وه عالم اگرتشلیم بھی کیا جائے تو وہ ایک عالم قدس ہوگا کہ جس میں کھا تا پینا عور توں سے لذت اٹھا تا عمدہ عمدہ باغ اور نہریں اور خوبصورت عور تیں عیش اثرانے کو کہاں؟ جنت بیہ ہے کہ نفس ناطقہ اپنے اور اکات سے حظ اٹھائے گا اور جہنم اور

آگ یہ ہے کہ اپنے ملکات ر ذیلہ اور حقائق الاشیاء کے نہ جاننے پر بڑا تا سف کرے گا، پچھتائے گا۔

**جواب**: بیسب چیزیں عالم قدس میں موجود ہیں اور پھر عالم قدس کے تقدس میں کوئی بھی فرق نہیں آتا ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کدوہ عالم اس عالم کا دوسرا پہلو ہے یہاں جو کچھ ہے وہ وہیں کاظل ہے اور پھر یہاں کی چیزیں وہاں جا کرمتمثل ہوجاتی ہیں۔اس سرِ مكوم كا اظهار نتحرير سے موسكتا بے نة تقرير سے انبيا عليهم السلام يا ان کے متبعین پر پھی کشف وشہود سے بیراز کھلا وہی خوب جانتے ہیں۔البتہ سمجھانے کے لئے ایک مثال یانظیر ( کہ جس کواصل مثمل لہ سے ادنی سی مناسبت ہے در نہ زمین و آسان کا فرق ہے ) بیان کرتا ہوں اور وہ یہ کہ آئینہ میں ہاتھی گھوڑے درخت بوے بڑے پہاڑا پی حقیقی صورت پر دکھائی دیتے ہیں۔ اور جس طرح آئینہ سے بیرونی وجود میں باہم امتیاز ہے اس طرح آئینہ کے وجود میں بھی ان چیز دں میں حقیقی امتیاز ہے۔ گھوڑا جدا دکھائی دیتا ہے اور ہاتھی الگ پھر چاتا ہوا اور پہاڑ وقار سے زانو جمائے ہوئے بیٹا ہوانظر آتا ہے آسان وزمین بھی باوجوداس وسعت کے آئینہ میں موجود ہیں۔حالانکہ بالشت دو بالشت کا آئینہ ہے اور اس میں الیمی بڑی بردی چیزیں موجود ہیں پھر کیا بات صرف یہ کہ یہ چیزیں تو وہی ہیں تگریہاں اور حال ہے اور باہر اوریس باہر کے حالات کوآئینے فرض کر کے محال جاننا اورا نکارکرنا کوتا ہنجی ہے۔

اور سنے! خواب میں جب کہ ہم لحاف میں منہ لیب کرسوتے ہیں تو ہزاروں عائبات دیکھتے ہیں۔ بھی باغوں میں جاتے کھانا کھاتے جماع کرتے انزال کا اڑھبح کو کپڑے پر پاتے ہیں اس طرح صد ہا مصائب بھی دیکھتے ہیں۔ حالانکہ بیصور تیں صرف خیال میں ہوتی ہیں کہ جس میں ہاتھ بھر کی چیز کی بھی گنجائش نہیں نہ اس میں عورت آ سکتی ہے نہ درخت کھس سکتا ہے۔ اس ان چیزوں کے وجود خارجی کے حالات سے وجود خارجی کے حالات سے وجود خارجی کے حالات سے وجود خیالی کا انکار کرتا اور یہ کہنا کہ بیاس کی وسعت کے مخالف ہے جہل

مرکب ہے۔ یہی حال اس عالم کا ہے کہ وہاں سب کچھ ہے گریہاں جم عضری فانی اور وہاں لطیف باتی ۔ اس رمز کی طرف اس آیت میں اشارہ کر دیا ہے:

فلا تعلم نفسٌ ما اخفى لهم من قُرَّةِ آعُينِ الأية.

اورای طرح حدیث میں واردے:

قال رسول الله عليه عليه اعدت لعبادى الصالحين مالا عين رآت ولااذن سمعت وما حطر على قلب بشر. (رواه البخارى ومسلم) يشربهم بنيادوسوسه بدر تفير حقاني السه السه المسلم)

فان صاحب کہتے ہیں کہ

جنت كى مابيت جوفداورسول في آيت في الا تعليم نفس ما احفى لهم من قرة اعين اور حديث اعدت لعبادى الصالحين مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مِن بَالَ ہے وہ یہ ہے کہ اس کوکوئی نہیں جانتا ،اس لئے کہ انسان اس چیز کو جان سكنا ہے كيہ جوحواس خسبہ سے محسوس ہواور جنت كاكسى نے حواس خسبہ ہے حسنہیں کیا۔ پس اس کا بیان کرنا (محوضدا تعالیٰ بی جاہے) محال بلكه محال سے بھی بڑھ كر ہے۔ اس لئے كدانسان كى كيفيات دنيارنج و خوشی کی بھی کوئی کیفیت نہیں بتا سکتا اس تقدیر پراگر جنت کی حقیقت یہی باغ اور نہریں اور موتی اور جاندی اور سونے کی اینٹوں کے مکانات اور ووده اورشراب اورشهد كے سمندراورلذ يذميوے اورخوبصورت عورتيل اورلونڈی ہوں تو بیآیت وحدیث کے برخلاف ہے۔ کیونکدان کوانسان جان سکتا ہے۔غایۃ الامراس فتم کی عمدہ چیزوں کوحواس سے نہیں جانتا تو یہ کچھ بات نہیں کیونکہ عمر گی ایک امراضافی ہے اس کو جہاں تک ترقی دیتے جاؤانسان کے دل میں اس کا خیال گزرسکتا ہے۔

پس یہ چیزیں بفدر طاقت بشری ممثیل کے طور برسمجمانے کے لئے مذکور مولی میں ورند در حقیت بربہشت میں نہیں اور بہشت و دوزخ راحتول اورلذتوں اوررنج اورتکلیفوں کا نام ہے مگر چونکہ انبیا علیم السلام کولوگوں کے واسطے مصلی بہت می باتوں سے منع کرنا اور بہت می باتوں کاعمل میں لا نا بیان کرنا برنا ہے اورآ دی کی جبلی بات ہے کہ وہ کسی کام سے جو باز رہتا ہے تو کسی خوف سے اور کرتا ہے تو کسی لالچ سے پس اس راحت و رنج كو ہرنى نے لوگوں كے حسب حال تعبير كيا ہے۔ موى " نے جنت كو فراخ دی کثر ت اولا دومال وصحت وفتح مندی کے ساتھ اور دوزخ کو قحط و با مغلولی کے ساتھ تعبیر کیا ہے کیونکہ بنی اسرائیل ان ہی باتوں سے رغبت اوران ہی چیزوں سے نفرت رکھتے تھے اور محمد مصطفیٰ علیہ نے ان کوالی تشبیهون ..... میں بیان کیا ہے کہ جوتمام جہان کی طبیعتوں پر حاوی ہے۔اس لئے کہ خواہ کوئی کسی گرم وسرد ملک کا رہنے والا ہواس کو عده مکان اور باغ اورخوبصورت عورت اورلذیذ کھانوں سے رغبت ہوتی ہے۔ اور آگ میں طلے اور لہو پیپ کھانے سے دل ڈرتا ہے اور رفارہ مربعنی ناصحوں کا یہی کام ہے۔ انتہاملخصا

اس قول کے اجمالی جواب کیلے میں یہاں اس قدر کہتا ہوں

(۱) کہ آیت اور حدیث کا یہ مطلب ہر گرنہیں کہ جنت کوکوئی نہیں جان سکتا بلکہ یہ مطلب ہے کہ جنت میں جو کچھ جزئیات امور دن بدن پیش آئیں گے۔ اور تفصیلی حالات ہیں ان کوکوئی محض نہیں جان سکتا۔ اور خدل میں ان کا خیال آسکتا ہے۔ اس کے کہ اس عالم کا اور بی حال ہے اس عالم میں دیکھئے کہ جنہوں نے لندن اور پیرس کے مکانات اور دیگر لواز مات عیش نہیں دیکھے، نذان کا نقشہ دیکھا نہ تفصیلاً حال سنا اور اس پر میخض کسی گاؤں کا رہنے والا بھی ہوکہ جہاں چھپر اور کھپر میل کے سوااور

کے خیال میں نہیں آ کتے ہا وجود کیات تفصیلاً اس کے خیال میں نہیں آ کتے ہا وجود کیہ اس سے وہاں کے اجمالی حالات بھی بیان کئے جا کمیں (کہ وہاں عمدہ عمدہ کمرے اور نفیس نفیس بلورو شخصے کے آلات وظروف اور نہایت خوبصورت خُدّ ام اور نہایت عمدہ کھانے ہیں) مگر تب بھی باعتبارِ علم تفصیلی کے اس پر بیصادق آتا ہے کہ اس نے نہان چیزوں کو آئکھ سے دیکھا ہے نہ کا نوں سے سنا ہے نہ اس کے دل میں ان چیزوں کا خیال گزرا ہے۔

الغرض اجمالاً علم ہونا اور تفصیلاً اس علم کاسلب کرنا کچھ منافات نہیں رکھتا۔ جس نے ایساغو جی بھی پڑھی ہوگی بیتو وہ بھی جانتا ہوگا کہ تناقص میں اتحادِ جہت شرط ہے۔ پس جنت میں حور اور باغ اور دیگر امور ندکورہ فی القرآن کا ہونا اس آیت و حدیث کے برخلاف نہیں۔

(۲) اگریمی مطلب تسلیم کیا جائے کہ آیت وحدیث سے جنت کی حقیقت کا مطلقاً علم نہ ہوتا ثابت ہے تو پھر خان صاحب کا بیر کہنا بھی ( کہ جنت و دوزخ کی حقیقت ہر طرح کا راحت و رنج اور بید ہو روآگ جو بیان ہوئے تو تمثیلاً نہ کہ حقیقة الخ ) آیت وحدیث کے برخلاف ہے کیونکہ وہاں تھا کہ کوئی جانتا ہی نہیں ۔ یہاں جانا تو سہی اور نہیں اس قدر تو جنت کو جانا کہ وہ راحت ہے۔و لیسے تناقص صریح سے اور نہیں اس قدر تو جنت کو جانا کہ وہ راحت ہے۔و لیسے تناقض میں کوئی عقل مند نہیں کر سکا ) کے سال کہ دیا ہے۔ کہ کہ کوئی عقل مند نہیں کر سکا )

(٣) اگر بفرض محال علم اورادراک کا انتصار حواس خمسه بی پرتسلیم کیا جائے تو بندہ کے قصور سے خداوند تعالی قادر میں کیوں بجز لازم آیا کہ جواس کو جنت کا بتلانا محال بلکہ محال سے بھی بڑھ کر ہوگیا باوجود یکہ حضرت مولی "اور حضرت محمقات نے بلکہ آپ نے بیان کردیا۔اب عام ہے کہ حقیقت جنت کا علم بالکنہ یا بکنہ ہو بالوجہ ہویا بوجہ ہو۔

- (٣) آپ كنزديك جنت ال راحت كانام به كه جس كوموى عليه السلام خرق رزق وغيره اموردنيا سة تجيركيا - جس سے صاف ظاہر به كه اس عالم ميں آرام پانا جنت به ـ و ذلك فاسد لايقول به احد من اهل الكتاب و اهل الاسلام -
- (۵) آپ کے بیان سے ثابت ہوا کہ در اصل جنت و دوزخ کچھ نہیں۔ پیغیریارِ فارمروں کو جب لوگوں کو کسی فعل یاس کر ک پرآ مادہ کرنا منظور ہوتا ہے تو وہ جنت و دوزخ کا اڑتلہ بنا کربیان کرتے ہیں۔ اور محض بے اصل بات کو (لیعنی حور وقصور باغ وانہار کو یا آگ وطوق کو) شاعروں کی طرح خیالات بندی کر کے دکھلاتے ہیں۔ معاذ اللہ اس سے بڑھ کر کیا الحاد ہوگا۔ چندر وز صبر سیجے معلوم ہوجائے گا اور بالفرض آپ کا اللہ اس سے بڑھ کر کیا الحاد ہوگا۔ چندر وز صبر سیجے معلوم ہوجائے گا اور بالفرض آپ کا خیال خلا تو جمیں کیا فکر ہے۔ گر جب آپ کا خیال غلط فکلا تو دیکھیے اس کا کیا نتیجہ خیال ہوتا ہے۔ بہر طور آپ خطرہ میں ہیں نہ کہ ہم۔ (تفسیر حقانی ار ۱۳۷۱)

کیا جنت جہنم صرف ڈرانے یا خوش کرنے کیلئے ہے اعتراض: (بعض معقولیوں کا اعتراض)

جنت دوزخ کی کوئی چرنہیں محض کھسلانے کیلئے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی جاتی ہے۔

جواب: بعض کا خیال ہے کہ جنت ودوزخ کوئی چرنہیں ہے محض تخویف اور
ترغیب کے لئے بینا م بیان کئے گئے ہیں۔ (نعو ف ب اللہ من فلک) ان لوگوں کا
خیال ہے کہ قرآن ہیں جتنی وعیدیں چوری، زنانظم دستم ، کفرومعصیت پر ہیں سیسب
خیال ہے کہ قرآن ہیں جتنی وعیدیں چوری، زنانظم دستم ، کفرومعصیت پر ہیں سیسب
الی جی جیسے بچوں کوڈ رایا جاتا ہے کہ چپ رہوہوا آجائے گا۔ ایسے ہی جتنے انعامات
جنت وغیرہ بیان کئے جاتے ہیں سیجی محض کھسلانا ہے جیسا کہ بچوں کو پھسلایا کرتے
ہیں میں ان لوگوں سے جواب میں کہتا ہوں کہ اول تو یہ بات ایک ادنی حاکم کے کلام
ہیں ہونا بھی خت عیب ہے چہ جائیکہ احکم الحاکمین کے کلام میں ہوکیونکہ اس کوتو جھوٹ

موث بہکا تا ہو لتے ہیں۔ اور خدا تعالی جھوٹ سے بالکل بری ہے۔ تعالی اللہ من ذلک علوا کبیرًا

وَمن اصدق من الله حديثاً.

لیکن اگریشلیم بھی کرلیا جائے کہ جنت و دوزخ محض ترغیب وتر ہیب کے لئے ہےاور واقع میں کھے بھی نہیں تو رغبت وربب اس وقت تک ہوسکتی ہے جب تک کہ مخاطب کو بدرازمعلوم نہ ہو۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ بعد اصل حال معلوم ہو جانے کے بیہ ترغيب وتربهيب ايك غيرواقعي امريب رغبت وخوف بالكل نهيس رهسكتا \_ پھران لوگول كاس امر ك معلوم بوضح كادعوى كرناكه جنت ودوزخ كوئى چيز نبيس سرايا غلط تهرا .. غرض اول تواس کےخلاف واقعہ جانے سےمعاذ الله کلام الله يرلغويت كا دهبه آتا ہے جس کوکوئی کلام البی کے لئے ہر گز گوار انہیں کرسکتا۔ پھر جومقصو حضور علیہ السلام کوان وعیدوں اور ان کاموں کے بیان کرنے سے ہے کہلوگوں کو مکلف ومقید بنایا جائے۔اس صورت میں ہرگز حاصل نہیں ہوسکتا۔ابیا چخص جس کا ان وعیدول کے بارے میں ایسا خیال ہے کہ یہ غیرواقعی ہیں یقینا ارتکاب جرائم میں دلیر ہوگا۔ اول توبیسب کے سامنے جو جاہے کرے گا اگر سامنے کرنے میں کسی کا پاس ولحاظ ہو تنہائی میں تو ہرگز نہ چو کے گا۔مثلا فرض کروا کیے مخص اس خیال کا جنگل میں ہے اور وہاں ایک دوسر المحض بھی موجود ہے۔سوائے ان دو محصوں کے وہاں کوئی موجود نہیں نہ بولیس نہ چوکی کاپہرہ اب فرض کرلو کہ اتفاق سے اس دوسر مے تحص کی موت آ مکی اوراس کے پاس ایک لا کھرویے کا توٹ ہے اور اس کے کا فذات سے اس کا پہنہ بھی معلوم ہوگیا کہ فلاں خاندان کا فلاں شہر کا باشندہ ہے اور منہ بھی اسے خبر ہے کہ وارث ایک بیتیم بچہہے۔ بیسب کچھہے گر اس واقعہ کی سی کو جزئیں کہ بیخص کہاں مرا۔اور اس کے پاس مرتے وقت کیاسا مان تھانہ کوئی دعویٰ کرسکتا ہے نہ مقدمہ چل سکتا ہے۔ بتلائے ایس حالت میں میتم بچہ تک روپید پہنچادیے پر کوئی قوت اس مخض کوسوائے

خوف فداوعذاب آخرت کے مجبور کرسکتی ہے اور کیا ایسافتھ جو وعیدالی کوھن تخویف سجھتا ہے اس روپے کو اصل وارث تک پہنچا دے گا۔ بالخصوص اس صورت میں جبکہ اس کوروپے کی حاجت بھی ہو۔ بیاسی فتض کا کام ہے جو خدا کے تمام وعدے وعید کوحق سجھتا ہے اور اس کے ول میں عذاب آخرت کا خوف ہے۔ اس کے عقیدے سے جہاں مصالح شرعیہ برباو ہوتی ہیں مصالح تد نہ بھی بالکش فوت ہوئے جاتے ہیں۔ اب آپ کومعلوم ہو گیا کہ تدن کے لئے فد ہب کی س قد رضر ورت ہے صرف حکومت کا دور محض ظاہر تک منحصر ہے ول میں شاکستہ اخلاق فد ہب ہی سے پیدا ہو سکتا۔ کیونکہ حکومت کا دور محض ظاہر تک منحصر ہے ول میں شاکستہ اخلاق فد ہب ہی سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ جھے سخت جیرت ہے کہ تمدن کے مدگ فد ہب اس خد ہیں۔ آگر کوئی ضروری چیز ہے تو فد ہب اس فد ہب کی ضرورت سے کیوں ناواتف ہیں۔ آگر کوئی ضروری چیز ہے تو فد ہب اس ہے ہیا ضروری ہوگا۔ فد ہب کی ضرورت نہ مان کر کوئی تھرن قائم کرنا چا ہے تو ناممکن ہے۔ دوائے تدن کے بعد فد ہب کی ضرورت نہ مان کر کوئی تھرن قائم کرنا چا ہے تو ناممکن ہے۔ دوائے تدن کے بعد فد ہب سے لا پروائی کرنا ایسا ہی ہے کہ

کیے برسر شاخ وبن سے برید خداوند بستال لکہ کرو و وید

تو بیلوگ جس تدن کی شاخ پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کی جڑکو کاٹ رہے ہیں پس عجیب بات ہے کہ قول سے تو ضرورت تدن کی ثابت کی جاتی ہے اور فعل سے اس کی نفی کرتے ہیں ۔غرض آپ کومعلوم ہوگیا کہ جنت و دوزخ واقعی چیزیں ہیں۔ دونا ہے میں اس میں میں دونا ہوگیا کہ جنت و دونا ہوگیا ہے۔

(وعظ شعب الأيمان ص١٠٨)

## حضرت مولا تا دريس كا عملويٌ لكهي بي:

دنیا کی کوئی تکلیف راحت ہے اور کوئی راحت تکلیف سے خالی نظر نہیں آتی۔ منافع مصرتوں ہے مصرتیں منافع سے خالی نہیں غذا کیسی ہی لطیف اور عمدہ کیوں نہ ہو گریپیٹا ب اور پا خانہ کی تکلیف سے خالی نہیں اور دواکیسی ہی تلخ اور بدمزہ کیوں نہ ہو وہ منافع سے خالی نہیں۔ بہر حال اس عالم میں تکلیف اور آرام نفع اور ضررخوثی اورغم سب مخلوط اور ملے جلے ہیں۔

#### الخير والشر مقرونان في قرن.

یعنی یہاں خیر اور شردونوں ایک ہی ری میں بندھے ہوئے ہیں۔جس طرح انسان کا مزاج عناصر اربعہ سے مرکب ہے۔ای طرح اس عالم کا مزاج تکلیف اور آرام اور نفع اور ضررخیراور شردونوں سے مرکب واقع ہواہے۔

اور جو چیز مختلف اجزاء سے مرکب ہوتی ہے تو اس کے اجزاء کے لئے کوئی معدن اور منبع ضرور ہوتا ہے کہ ابتداء ترکیب میں ان اجزاء کو وہاں سے لیا گیا ہواوروہ اجزاء جمتمعہ اگر منفصل ہو جا کیں تو انفصال کے بعدا پنے اپنے معدن اور منبع میں پہنچ جا کیں اورا پی این اصل میں جاملیں۔

انسان میں حرارت اور برودت، رطوبت اور بیوست کے آثار ظاہر ہونے سے
سے پہتہ چانا ہے کہ جسم مختلف النا ثیراور مختلف المز ان اجزاء سے مرکب ہوا ہے در نہا یک
شے سے دو مختلف اور متضاد کیفیتوں کا بیدا ہونا محال ہے۔ پس ضروری ہے کہ ہرا یک
کے لئے جدا جدا مخزن اور علیحدہ علیحدہ معدن ہو۔ اس لئے حکماء نے غور وخوض کے
بعداس کا سراغ لگایا کہ حرارت کا مخزن کرہ آگ ہے۔اور رطوبت کا معدن کرہ آب
ہے اور بیوست اور برودت کا منبح کرہ ز مین اور طبقہ ہُوا ہے۔

ہے، دریج سے در برودے ہیں مرادین اور طبقہ ہوا ہے۔
اور جب جسم انسانی کی ترکیب کا شیرازہ بھر جاتا ہے تو پھر خلیل کے بعد تمام
اجزاء اپنی اپنی اصل میں جا ملتے ہیں۔ اس لئے تجزیہ سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اگر کسی
جزء خاکی کو سطح زمین سے کتنا ہی بلند کیوں نہ لے جا کیں جب اس کو چھوڑیں گے زمین
ہی کی طرف دوڑ ہے گا اور اگر کسی جز ہوائی کو کتنا ہی زیر آب لے جا کیں جب چھوڑیں
گے تو او پر ہی جائے گا۔ آگ کا بیر حال ہے کہ او پر کو دوڑتی ہے شعل کا سرکتنا ہی نیچ
جھکا نے گرشعلہ او پر ہی کی طرف جائے گا۔

ای طرح اس عالم کوجس کا مزاج کلفت اور راحت خوشی اور فم سے مرکب ہے۔ حرارت اور برددت وغیرہ کی طرح کلفت اور راحت کا جدا جدا معدن اور خوشی اور فم کا علیحدہ علیحدہ مخزن ہونا چاہئے۔ایک معدن راحت و آرام کا ہو جہاں تکلیف اور رنج کا نام ونشان نہ ہو۔ای کو اہل اسلام جنت اور بہشت کہتے ہیں اور ایک معدن کلفت اور منبع مصائب و آلام ہو کہ جال راحت و آرام کا نام ونشان نہ ہو۔ای کو اہل اسلام جہنم اور دوز خ کہتے ہیں۔

اور جب اس عالم کاشیراز مجھر جائے تو دونوں قسم کے اجزاء اپنے اسی اللہ پر پہنچ جا کیں اور اپنی اپنی اصل سے جاملیں۔اخیار وابرار لین نیک اپنے ٹھکانہ پر پہنچ جا کیں اوراشرار و فجار یعنی بدا پے ٹھکانے پر پہنچ جا کیں۔خلاصہ یہ کہ جس طرح حرارت و برودت یوست اور رطوبت ان کیفیات جسمانیہ کے لئے جدا جدا طبقہ مانالازم ہے۔ اس طرح تکلیف و آرام کے لئے بھی علیحدہ طبقہ مانالازم اور ضروری ہے۔

اور جس طرح معدن حرارت یعنی کرہ کار کے لئے بیضروری ہے کہ اس میں برودت کا نام ونشان نہ ہواور معدن برودت یعنی ہوا کے لئے بیضروری ہے کہ اس میں حرارت کا نام ونشان نہ ہو۔ اس طرح معدن راحت و آرام یعنی بہشت کے لئے ضروری ہے کہ اس میں تکلیف ، رخی وغم کا نام ونشان نہ ہواور معدن مصائب و آلام۔ یعنی دوزخ کے لئے بیضروری ہے کہ اس میں راحت و آرام کا نام ونشان نہ ہو۔ لینی دوزخ کے لئے بیضروری ہے کہ اس میں راحت و آرام کا نام ونشان نہ ہو۔ ایک ضروری حمید نام

قرآن اور حدیث میں جو جنت اور جہم کی نعمتوں اور مصیبتوں کی تفصیل آتی ہے۔ ان میں کوئی امر بھی محال اور خلاف عقل نہیں فصوصاً جبکہ ان کانمونہ دنیا میں بھی دکھلا دیا گیا تو پھرا نکار کی کوئی وجہ نہیں۔

جولوگ جنت اورجہم کا نداق اڑاتے ہیں وہ درحقیقت اپنی عقل کا نداق اڑاتے ہیں کہ بےسوچے سمجھے ایک ممکن شے کومحال سمجھ کر شمٹھا کر رہے ہیں۔

### الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.

الغرض قرآن كريم كى بے ثارنصوص اور بے شارا حادیث سے ثابت ہے كہ كفار ہمیشہ جہنم میں رہیں کے اور مجھی ان کی نجات نہ ہوگی اور اسی پرتمام کا اجماع اور اتفاق ہے۔ جیسا کہ شرع مواقف اور شرع مقاصداور کتب کلامیہ میں اس کی تقریح ہے کہ اس پرتمام امت کا جماع ہے اور عقل سلیم بھی اس کوشلیم کرتی ہے کہ تفراور شرک سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں۔ حاکم الحاکمین اور اس کے وزراء یعنی انبیاء اور مرسکین سے تھلی ہوئی بغاوت ہے اس کی سزادائی عذاب ہی ہونی جا ہے۔ جیسے ایمان کی جزاء دائی تواب ہے۔ نیز اگر کا فرکی مغفرت ممکن ہوتو پھرانبیا وکرام کی بعث سے کیا فائدہ ہوا اور صحیفے کس لئے نازل ہوئے اورامتوں پرعذاب کیوں آیا۔ مقصودان سب سے تفر کا درواز بندكر تاب لبذاا كركافركى مغفرت ممكن موتو كيركفركا دروازه بندنه وكا-

علاوه ازیں کا فرکا ارادہ اوراس کی نبیت بیٹھی کہ اگر عمروائمی میسر آتی تو ہمیشہ اس کفر پر قائم اور دائم رہتااس کے ارادہ اور اس کی نیت کے اعتبار سے دائمی عذاب اس كے لئے جويز ہوا۔

# جنت میں ہمیشہ رہنے پرشبہ

معبه: قرآن میں جندادر جنتیوں کے تعلق محالیدیئن فیلها اَبَدًا (ہمیشاس میں رہیں گے )وارد ہے جس سے صاف واضح ہے کہ جنت کو بھی فٹا ندہوگا۔ند الل جنت بھی اس سے تکلیں سے۔

مراس كے متعلق ایك آیت سے طالب علماند اشكال موتا ہے۔ بيمطلب نہيں كاس آيت ساس عقيده يس كوئى تردد يا تزلزل وتذبذب لازم آيا ب- برگزنبيس بلكه مطلب بيہ كه شايد بعض ضعيف الفهم طبيعتوں كواس سے خلجان موجائے۔اس لئے میں اس اشکال کوبطور جملہ معتر ضدے یہاں پر رفع کردیتا جا ہتا ہوں۔جوان شاء

الله مفيد بوگاه ه يدكه وره بودكي ايك آيت ب:

والارض إلا ماشاء ربت طعطاء عير مجدود.
ترجمه: پر (آگ) ان بيل (يفرق ہوگا كه) بعضة وشق (يعني كافر)
ہوں گے اور بعض سعيد (يعني مؤمن) ہوں ہے سوجولوگ شقی ہيں وہ تو
دوزخ بيں ايسے حال بيل ہوں سے كه اس بيل ان كي چيخ پكار پڑى رہے
گی (اور) ہميشہ ہميشہ اس ميں رہيں گے جب تك آسان وزمين قائم
ہيں ہاں اگر خدا ہى كو ( تكالنا ) منظور ہوتو دوسرى بات ہے ( كيونكه )
آپ كارب جو كچھ چاہے اس كو پورے طور سے كرسكتا ہے اور رہ گئے وہ
توگ جوسعيد ہيں سو وہ جنت ميں ہوں سے (اور) وہ اس ميں داخل
ہونے كے بعد ہميشہ ہميشہ رہيں گے جب تك آسان وزمين قائم ہيں
ہاں اگر خدا ہى كو ( تكالنا ) منظور ہوتو دوسرى بات ہے وہ غير منقطع عطيہ ہو
ہاں اگر خدا ہى كو ( تكالنا ) منظور ہوتو دوسرى بات ہے وہ غير منقطع عطيہ ہو
گا (لين ختم نہ ہونے والل )۔

اس میں اہل جنت واہل جہنم دونوں کے لئے خدالدین فیھا کے ساتھ ما دامت السموات والارض کی قید ہے جس سے شبہ وتا ہے کہ جنت وتارش طور مطلق نہ ہوگا اور اگراس میں پھتا ویل بھی ظور مطلق نہ ہوگا اور اگراس میں پھتا ویل بھی کرلی جائے تو آھے اِلّا مُناشَاءَ رَبُّکَ میں دوام سے استثناء ہے یہ بھی ظود کومقید بالمشیت کر ہا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ظود لازم ہیں۔ بلکہ مشیت پر ہے کہ جب بالمشیت کر ہا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ ظود لازم ہیں۔ بلکہ مشیت پر ہے کہ جب جا جی باہر نکال دیں۔

جواب: اب سننے کہ ما دامت السموات والارض کی تودوتو جیہیں ہیں ایک علاء ظاہر کے قول پر ایک صوفیہ کے قول پر بیمطلب نہیں کہ جواب ٹانی میں کی حاصول تصوف کو خل ہے بلکہ چونکہ وہ تو جیا علاء صوفیہ سے منقول تھی اس لئے میں نے علاء صوفیہ کی طرف اس کومنسوب کردیا۔

علماء ظاہر نے توبیہ کہاہے کہ مسموات و الارض سے اس آیت میں یہ آسان و زمین مراد نہیں بلکہ جنت ودوزخ کے آسان وزمین مراد ہیں۔ کیونکہ عالم آخرت میں بھی آسان وزمین موجود ہیں۔

مولا نارومی فرماتے ہیں۔

غیب را ابرے و آبے دیگر است
آسانے آفابے دیگر است
علیم سائی فرماتے ہیں ۔
آساں ہاست درولایت جال
کار فرمائے آسان جہال
دررہ روح پست و بالا ہاست
کوہ ہائے بلند و صحوا ہاست

گوان اشعار میں جنت و دوزخ کا بیان نہیں بلکہ لطیفہ قلب کی وسعت کا ذکر ہے کہ اس میں بھی بھی عالم محسوں کا نمونہ موجود ہے۔ گرمیں نے مناسبت کی وجہ سے ان کو پڑھ دیا ہے۔ کیونکہ اس کوعالم آخرت سے بہت مناسبت ہے۔ بہر حال اب وہ اشکال ختم ہوگیا کیونکہ جب جنت و دوزخ کے لئے خلود ثابت ہے تو ان کے ساوات وارض کے لئے بھی خلود ہوگا فنا نہ ہوگا۔ پس اب سعد ام واشقیاء کے خلود فی الجنة والنار کو مادامت السموات والارض کے ساتھ محدود کرنے سے اشکال تحدید کانہیں ہوسکتا۔

رہا پیشبہ کہ سموات والارض کالفظ تو عربی لفظ ہے عربی لفظ سے وہی معنی مرادہ و

سکتے ہیں جولغۂ اس سے مفہوم ہوسکیں اوران الفاظ سے تولغۂ عالم ناسوت کے آسان و

زمین منہوم ہوتے ہیں نہ کہ جنت و دوزخ کے پھر بیہ تاویل کیونکہ لفظ عام ہے

فالسسکہ ماء ما یسظلک و الارض ما یتلک. اور عموم کی دلیل بیہ ہے کہ ساء

وارض کو اہل لغت نے اس آسان اور زمین کاعلم ہیں قرار دیا ور نہ پھر چاہئے کہ آسان

دوم وسوم تا ہفتم کو اور ای طرح طبقات ستدارض کو ساء وارض نہ کہ سکیں کیونکہ اول اول

تو لوگوں کو ایک ہی آسان اور ایک ہی زمین کاعلم ہوا تھا انہی کے علم ہوگئے بقیہ سلموات

وارضین کاعلم تو بعد میں ہوا۔ (پھران پر بیلفظ کیونکر صادق آیا۔ بس جس طرح ان پر
صادق آ تالغۂ شیح ہے ای طرح اگر اور فردساء یا ارض کامحقق ہوجائے اس پر بھی ان

لفظوں کا اطلاق لغۂ شیح ہوگا ۱ اظ )۔

دوسرے ای میں اختلاف ہے کہ واضع لغت کون ہے رائج یہ ہے کہ تقالی واضع لغت ہیں اور انہوں نے آ دم علیہ السلام کوسب اساء کی تعلیم فرمادی تھی۔ وَعَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ مُحلَّهَا.

(ترجمہ) اورعلم دیا اللہ تعالی نے (حضرت آ وم علیہ السلام) کو (پیدا کرکے) سب چیزوں کے اساء کا۔

ساء دارض کو جمعنی علم ہی وضع فرمایا ہے جس میں جنت و نار کے ساء دارض بھی داخل ہیں۔ داخل ہیں۔ داخل ہیں۔ داخل ہیں۔ داخل ہیں۔ داخل ہیں۔ گویا اہل لغت کوان افراد کاعلم نہ ہو۔ چنانچہ جنت کے متعلق ارض کا اطلاق تو خود قرماتے ہیں:

وَاوُرَثَنَا الْاَرْضَ نُتَبَوَّاءُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءُ.

ترجمہ اور ہم کواس سرز مین کا مالک بنادیا کہ ہم جنت میں جہاں جا ہیں پن

همري:

اور بقیداطلا قات کی تھی کے لئے بنظیر کافی ہے۔

رہا یہ کہ اس تقبید سے فائدہ کیا ہوا کہ اول ما دامت السلوات والا رض کی قیدلگائی پھراس پرشبہ دار دہوا پھر جواب کی ضرورت ہوئی۔

توبات یہ ہے کہ اس قید کا فائدہ محاورات میں غور کرنے سے معلوم ہوگا۔ گر افسوس یہ ہے کہ لوگ آج کل علوم درسیہ پہلے پڑھتے ہیں۔ پھر قرآن کے الفاظ کو اصطلاحات درسیہ پرمجمول کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے اشکالات میں مبتلا ہوتے ہیں حالا تکہ قرآن کا نزول محاورات پر ہے (اس وقت ان دری اصطلاحات کا کہیں وجود بھی نہ تھا)۔

اب محاورات میں غور کر کے دیکھنے کہ اگر ہم کسی مخف کو اپنا مکان رہنے کے لئے دیں اوروہ پیے کہ جناب بیر مکان مجھے گتنی مدت کے واسطے دیا گیا ہے اور بیرمبرے یاس کب تک رہے گا۔اس کے جواب میں برکہاجاتا ہے کہ جب تک بدمکان رہے گا اس وقت تک تمہارے ہی یاس رہےگا۔ ہتلائے کیا محاورات میں اس سے زیادہ کوئی عنوان دوام وبقاء سكونت كوظا مركرسكتا ہے مركز نبيل كواس جگداس سے بحث نبيس موتى کہ اس مکان کوفی نفسہ دوام و بقاء ہے یانہیں گرسائل کوجوڑ دد ہواتھا کہ شاید ایسا بھی ہوکہ بیمکان رہے اور ہم اس میں نر ہیں بیشبداس جواب سے بالکل رفع ہوگیا اور اس عنوان سے زیادہ کوئی صورت تسلی کی نہیں اس طرح یہاں بتلایا گیا ہے کہ جب تک جنت و دوزخ موجود ہیں ( کیونکہ وجود عمارت کا سقف وارض ہی ہے ہوتا ہے تو سلوات وارض جنت وتار كاو جودخودان كاوجود ٢١١) \_اس وقت تك الل جنت جنت میں اور اہل نار نار میں رہیں گے۔ بنہیں ہوسکتا کہ جنت کے ہوتے ہوئے جنتی اس سے تکال دیئے جاتمیں یا دوزخ کے ہوتے ہوئے دوزخ والے (لیعن کفار۱۲) اس میں نہ رہیں اس عنوان سے اہل دار کا لزوم دار کے ساتھ بتلا دیا گیا جواس کے بغیر فالمرتبين بوسكتا تعا\_

رہا یہ کہ ازوم وائی ہے یا محدوداس کو دوسرے مقام پر بیان کیا گیا ہے جہال

حالدین فیھا کے ساتھ اہداً کی بھی تصریح ہے یہ قوجیہ تو علائے سے متقول ہے۔

اور بعض صوفیہ نے یہ کہا ہے کہ سموات وارض ہے مراد سموات وارض ملکوت نہیں بلکہ یہ عالم ناسوت کے سموات وارض مراد ہیں گر بھالت موجودہ نہیں بلکہ بعد تبدیل کے کیونکہ جس طرح قیامت میں اموات زندہ ہوں گے اور مردے قبروں سے آٹھیں گے ای طرح آسان وز مین بھی دوبارہ پیدا ہوں گے ارشاد ہے: یَوُم تُبَدِّلُ الْاَدُ مُن عَیْسُرَ الْاَدُ صَ وَ السَّمُواتُ. اور ظاہر ہے کہ مردے جوزندہ ہوں گے وہ وہ اعینہ وہی ہوں گے جومر نے سے پہلے تھے ای طرح آسان زمین بھی بعد حشر ونشر کے بعینہ یہی ہوں گے دورز مین کو جونص میں غیرالارض کہا گیا ہے اس سے مغایرت بعض صفات ہوں گے اورز مین کو جونص میں غیرالارض کہا گیا ہے اس سے مغایرت بعض صفات کی مراد ہے۔مثل اس وقت جبال واشچار اور پستی و بلندی نہ ہوگی بلکہ ساری زمین موارہ وگی اور مغایرت وصف سے تغایر ذات لازم نہیں آتا (دیکھوا گرکوئی کالا آدی ہوارا ہوجا نے تو یہ نہیں گے کہ بیدوسرا آدی ہوگیا وہ نہیں رہا ۲ا)۔

اور شیخ اکبر کا کشف ہے کہ بیسلوات وارض ناسوت بعد حشر ونشر کے پھر فنا نہ ہوں گے۔
ہوں گے جیسے اہل سلموات وارض یعنی جن وانس بھی بعد حشر ونشر کے فنا نہ ہوں گے۔
پس خلود کو معادامت السموات و الارض کے ساتھ نص میں مقید کرنا عدم خلوداہل جنت وغیرہ کو مستزم نہیں ہے کیونکہ حالت فرکورہ کے بعد بیسلوات وارض بھی دائی و مستمر ہوں گے اور نص میں ان کی اس حالت کے ساتھ خلوداہل جنت ونا رکومقید کیا گیا ہے تو اشکال ندر ہا۔

اورشیخ اکبرکا بیکشف کسی نص کے بھی خلاف نہیں اورکوئی نص اس کی مصادم بھی نہیں اس کے بال کے بین اس کے بال کینے کا مضا کقہ نہیں مگر میں بیضیحت کرتا ہوں کہ ہر کشف اپنی ذات سے طنی ہے اس پر جزم (یقین) نہ کیا جائے کیونکہ اس میں امرغیر مجزوم فی نفسہ کے ساتھ جزم ہوگا جو کہ شرعاً جائز نہیں۔

حق تعالى فرماتے بين:

ولا تقف ماليس لك به علم.

(اورجس بات كى تجور و تحقيق نه مواس برعمل درآ مدمت كيا كرو)

اورارشاد ب: أن الظن لا يغنى من الحق شيئاً.

اس لئے گوشی اکبرکایہ کشف کسی نص سے مصادم نہیں مگرمؤید بالنص بھی نہیں ہے۔ اس لئے اس پریفین نہ کیا جائے ہیں بعد حشر ونشر کے آسان وزمین کے خلود پر اعتقاد جازم نہ کیا جائے اورا یک جواب مسادامت السموات والارض کے اس اشکال کا نہ ہو ہیں اس صورت میں خلودائل جنت ونار کی بقاء سموات وارض کے ساتھ تحد ید کرنا اس اثر کے اعتبار سے جو عام ذہنوں میں ہے دوام واستمرار ہی کوستازم ومفید ہوگا کیونکہ عوام کے غداق میں بیان دوام کی یہی صورت ہے۔ اس لئے شیطان کے بارہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے:

وان عليك لعنتي الى يوم الدين.

ر جمہ: جھ برقیامت تک میری لعنت ہے۔

اس سے مرادینہیں کہ قیامت کے بعدلعنت ندرہے گی بلکہ دوام مراد ہے اور محاورات میں دوام کو یوں ہی تعبیر کیا کرتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں کہ بخدا میں قیامت تک پیکام نہ کروں گالینی بھی نہ کروں گا۔

اس طرح الني يوم السدين ال نص مين بيان دوام داستمرارك لئے ہے اور ايسے بى مسادامت السسموات و الارض عام بول چال اور عام محاورہ كے اعتبار سے دوام بى كومفيد ہے (گواہل معقول كنز ديك مفيد ندمو)۔

ببرحال مدادامت السموات والارض كى قيدك تومتعدد جواب ديئے

بعض نے تو کمال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیداشٹنا مذیادت کے لئے ہے تقص و اخراج کے لئے نہیں مطلب بیہوا کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں بقاء سموات وارض تک رہیں گے مگرید کہ خدا جا ہے اور بھی زیادہ رکھے کیونکہ بقاء سموات وارض تو محدود ہے اور خلود جنت غیر محدود ہے اور ثانی کا اول سے زائد ہونا ظاہر ہے۔ مگر نہ معلوم یدزیادت علی استفیٰ منہ استثناء کی کونی قتم ہے۔

اور میرے نزدیک سیح جواب اورالطیف وہ ہے جوشاہ عبدالقادر صاحبؓ نے بیان فرمایا ہے جس کو میں اصطلاحی الفاظ میں بیان کرتا ہوں ورنہ شاہ صاحب نے تو ایسے ملیس عنوان سے بیان کیا ہے کہ عامی دیکھنے والا سیمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس جگہ شاہ صاحب نے اتنا بڑا مضمون حل کیا ہے۔

ماصل اس کا بیہ کہ الا ما شاء ربک میں ما مصدر بیہ ای الا وقت مشیئة ربک کما فی قوله اتبتک حفوق النجم ای وقت حفوقه. پس معنی یہ و کی کہ یہ خلود هم عنی یہ و کے کہ یہ خلدون فیھا الا وقت ان یشاء ربک عدم خلودهم قت قد قد طع خلودهم. (ہمیشہ رہیں گاس میں مگراس وقت کہ اللہ تعالی ان کے خلود کو نہ چاہیں پس اگر اللہ نے چاہا تو خلود ختم ہوجائے گا)۔

رہی یہ بات کہ اس قید کی ضرورت ہی کیاتھی اس کا جواب شاہ صاحب نے دیا کہ اس میں تو حید کی حفاظت کی گئی ہے کہ خلود واجب اورخلود ممکن میں فرق ظاہر کردیا گیا تا کہ کوئی خلود کی خلود واجب اورخلود ممکن میں فرق ظاہر کردیا گیا تا کہ کوئی خلود کی خبر س کر نے لگے گوہم جہم میں جا کیں گئے ہوئے ہوارے لئے شابت ہوگیا کہ شل واجب کے خلود و دوام کے ساتھ متصف ہو جا کیں گے تو بتلا دیا گیا کہ مساوات کا واجب کے خلود میں زمین آسان کا فرق ہوگا۔ واجب کا خلود کسی کی مشیت کے تحت ہوگا۔ واجب کا خلود کسی کی مشیت کے تحت ہوگا۔ واجب کا خلود کسی کی مشیت کے تحت میں ہوگا۔ واجب کا خلود ہماری مشیت کے تحت میں ہوگا۔ واجب کا خلود کسی کی مشیت کے تابع نہیں اور تمہارا خلود ہماری مشیت کے تحت میں گئی ہوگا۔ واجب کا خلود کسی کی مشیت کے تابع نہیں اور تمہارا خلود ہماری مشیت کے تحت میں ہوگا۔ واجب کا خلود کسی کی مشیت کے تابع نہیں ہوگا کہ ہر دم میں گراپیا نہ کرنے کی صورت میں بھی تم کو خلود اس طرح نصیب ہوگا کہ ہر دم ہماری طرف سے افا ضدو جود ہوگا ور نہتم کیا د جود اپنے باپ کے گھر سے لائے تھے۔ ہماری طرف سے افا ضدو جود ہوگا ور نہتم کیا د جود اپنے باپ کے گھر سے لائے تھے۔ ہماری طرف سے افا ضدو جود ہوگا ور نہتم کیا د جود اپنے باپ کے گھر سے لائے تھے۔ ہماری طرف سے افا ضدو جود ہوگا ور نہتم کیا د جود اپنے باپ کے گھر سے لائے تھے۔

نیا وردم از خانہ چیزے نخست تودادی ہمہ چیز، من چیز تست

تو حاصل يه موا كه خلودتو مو گاليكن اگر جم چا بين تو خلود ندر ب-

سبحان الله کیسی بات فرمائی ہے اور آپ کو حیرت ہوگی اگر آپ شاہ صاحب کے الفاظ دیکھیں کہ انہوں نے اصطلاحی الفاظ کو چھوڑ کرسلیس لفظوں میں کس طرح اس دقیق مضمون کو بیان فرمایا ہے اور بیواقعی بڑا کمال ہے۔

اوردوسراجواب میر بے ذہن میں آیا ہے کہ ما شاء دبک میں اجمعنی من اوردوسراجواب میر بے ذہن میں آیا ہے کہ ما شاء دبک میں ابمعنی من اور کونوں اور کھتا ہے۔ اردوکی 'ماں' بھی تو عام ہے (کہانیان کی ماں بھی مال ہے اور جوشہور کی مال بھی مال ہے) ہاں من ذوی العقول کے لئے خاص ہے ادر یہ جوشہور ہے کہ ما غیر ذوی العقول کے لئے خاص ہے جے نہیں۔ پسالا ما شاء دبک کے معنی ہیں۔ الا من شاء دبک ایک مقدمہ تو یہ ہوا کہ ما جمعنی من ہے دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ شکمین نے عقائد میں یہ مسئلہ طے کردیا ہے۔ السعید قد یشقی والشقی قد یسعد. شرح عقائد میں یہ مسئلہ طے کردیا ہے۔ السعید قد یشقی والشقی قد یسعد. شرح عقائد میں اس کی تصریح ہے۔

اوراس میں شقی وسعید ہے وہ مرادنہیں جوعلم الٰہی میں شقی یا سعید ہو بلکہ ظاہری سعید و بلکہ ظاہری سعید و بلکہ ظاہری سعید وشقی مراد ہے جن خاص حالات سے شریعت مؤمن و کا فرمہتی ہے تو ایساشقی لینی کا فرمہتی علم الٰہی میں سعید لینی مؤمن ہوتا ہے اور اسی طرح کم بھی سعید علم الٰہی میں شقی موتا ہے۔

مثلا کوئی شخص ظاہر میں کا فرمعلوم ہوتا ہے ہمار ہز دیک تو وہ حالہ دین فسی
السندر سے ہے کین ممکن ہے کہ مرتے ہوئے اس کو اسلام نصیب ہوجائے توعلم اللی
میں وہ سعید ہو۔

جیے مولا نامحر یعقوب صاحب رحمۃ الله علیہ فرماتے تھے نانو تہ میں ایک بنیا مرا مولا نامحر قاسم صاحب نے اس کوخواب میں دیکھا کہ جنت میں پھر رہا ہے۔ پوچھا لالہ جی تم یہاں کہاں۔ کہامولوی جی میں نے مرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھ لیا تھاوہ قبول ہوگیا اور خدا تعالی نے مجھے بخش دیا تو دیکھتے ساری عمر تو لالہ جی نے سود بٹا کھایا اور سود ہی میں جنت بھی لے مرا۔

الیی نظیریں اور بھی نہ معلوم کتنی ہوں گی۔ اب آیت کاحل یوں ہوگا:

: فاما الذين شقوا (وكفروا في الظاهر) ففي النار لهم فيها زفير و شهيق خالدين فيها مادامت السموات والارض الا ما شاء ربك (أي الا من شاء ربك من الاشقياء فيسعد ويؤمن ويدخل الجنة) واما الذين سعدوا (في الظاهر) ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والارض الا ما شاء ربك (اي الا من شاء ه من السعداء فيشقى و يدخل النار).

حاصل یہ ہے کہ جولوگ ظاہر میں سعداء ہیں وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔گر جس کو خدا چاہے گا کہ بعض سعید علم اللی میں شقی ہیں ان کا خاتمہ کفر پر ہونے والا ہے وہ جنت میں ندر ہیں گے اور جولوگ ظاہر میں اشقیاء ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے گر جس کو خدا چاہے بعض شقی علم اللی میں سعید ہیں ان کا خاتمہ اسلام پر ہونے والا ہے وہ جہنم میں ندر ہیں گے۔اب اشکال کے خہیں رہا۔

مر میں یہ پھر کہوں گا کہ شاہ عبدالقادرصاحب کا جواب بہت عجیب اورنہایت زوردار ہے۔ میں نے جو مکو بمعنی من لیا ہے۔ یہ پھھتا ویل بعید نہیں بلکہ و نَفُسِ وَ مَا سَوَّاهَا اور وَالسَّماء وَمَا بَنَاهَا وغیرہ میں خود مُفسرین نے تصریح کی ہے کہ یہاں ما جمعنی من ہے۔ یہاں بھی کفار کے لئے خلود کو ٹابت کر کے الا میا شاء اللہ سے استناء کیا گیا ہے۔ پس یہاں بھی بعینہ وہی اشکال ہیں جو حالمدین فیھا مادامت السموات والارض الا میا شاء ربک پرہے جب وہاں میا جمعنی میں سیحے ہوسکتا ہے۔ تو یہاں سیح نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ۔ پس میر اجواب ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول یہاں سیح نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ۔ پس میر اجواب ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول یہ سے موید ہے اور مجھے اس کی بہت مسرت ہوتی ہے کہ اپنے قول کی تائید سلف کے اقوال میں مل جائے بعض لوگ تو سلف سے اپناعلم منقول د کھ کرافردہ ہو جاتے ہیں اقوال میں مل جائے بعض لوگ تو سلف سے اپناعلم منقول د کھ کرافردہ ہو جاتے ہیں کہ ہائے ہماراتفر د باطل ہوگیا اور میں خوش ہوتا ہوں کہ المحمد للہ وہیں ذہن گیا جہاں مقبولا ن اللی کا ذہن گیا تھا۔ اکا بر کے علوم سے اپنے علوم کی موافقیت بڑی دولت ہے جو تعمت صحت نہ اللہ صافحہ کی علامت ہے۔ (البدائع صفحہ میں اسے خوام کی موافقیت بڑی دولت ہے جو تعمت صحت نہ اللہ مسلمت نوش کی علامت ہے۔ (البدائع صفحہ نہ فاق وسلامت نوش کی علامت ہے۔ (البدائع صفحہ میں اللہ کا دہن گیا تھا۔ اکا بر کے علوم سے اپنے علوم کی موافقیت بڑی دولت ہے جو تعمت صحت نہ فاق وسلامت نوش کی علامت ہے۔ (البدائع صفحہ نہ فاق وسلامت فیم کی علامت ہے۔ (البدائع صفحہ نہ فاق وسلامت نوش کی علامت ہے۔ (البدائع صفحہ نہ فاق وسلامت نوش کی علامت ہے۔ (البدائع صفحہ نہ فاق وسلامت نوش کی ساتھ کی ساتھ کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دولت کے دولت کی دو

خدار من اوررجیم ہے تو جہنم کا فرول سے کیوں بھرے گا؟ اعتراض: (ہیں برن لالداندر من ہندو کا اعتراض)

اکثر قرآن پاک کی آیات میں آیا ہے کہ خدا رحمٰن اور رحیم ہے اور سورت اعراف کی اور سورت هود کی آیات میں اس کے خلاف ہے کہ اللہ تعالی نے بہت ہے جنات اور انسانوں کو جہنم کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ بلاشک خلاف رحمت ہے۔ جنات اور انسانوں کو جہنم کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ بلاشک خلاف رحمت ہے۔ جواج: جواعتر اض معترض نے کیا ہے یہ خودان کے ندہب کی کتاب بید

سے ثابت ہے کہ یہ جہان مجموعہ اعیان واغراض متضادہ ہیں مثل عناصر واعمال وافعال

خیروشرادر بیسب ایک جامع صفات جمالیه اور جلالیه سے ظاہر ہوا ہے کچھلوگ اس نے بہروشرادر بیسب ایک جامع صفات جمالیہ اور اخیار بھی اس نے طاہر ہوتے ہیں۔ اور شرادرا شرار بھی اس سے وجود میں آئے ہیں۔

جوگ بشسك مي ب

پہلے وجود عالم سے وہ اکارن تھاجب مایا ہوئی بہت نام ونشان سے موسوم ہوااور وہی صورت آئینہ ہے ہستی کی نمایاں ہوئی۔انتیٰ

اس بات پر ہمارا اور بید کے معتقدوں کا اتفاق ہے کہ جملہ خیر وشر' علم وجہل' اخیار واشرار' اور ابرار اور اہل ناراس مجموعے کے اجز اء ہیں جس کو بید میں برہم چکر ہے تعبیر کیا گیاہے۔

چنانچاپنگھد دوم بچر بید جوسنت اسرا پنگھد کے نام ہے موسوم ہے تصریح ہے۔
جب اس روشی سے مایا شامل ہوئی ۔ یعنی اس نے ارادہ پیدا کرنے عالم کا کیا
پس مایا سے بچاس شے پیدا ہو کس ۔ اس ہیئت مجموعی کا نام برہم چکر ہدر مرتبہ اعمل
نیک ادر مرتبہ اعمل بد اور ۱۴ اجہ اور ۲۹ اس یعنی شیطان و بدافعال اور ۵۰ ارواح شیطانوں کی پس مذکورہ تحقیق سے ثابت ہوا کہ جہنم اور جہنمی خدا کے پیدا کئے ہوئے
ہیں پس بید کے معتقدوں کو اللہ تعالی کے اس قول ' و کَ لَقَدُ ذَرَ اَنَا لِجَهَنَّمَ کَشِیْراً مِنَ
السُجِونَ و اللهِ اللهِ الجبار ۲۹۳)

# کیا در جات جنت بغض کا سبب بنیں گے

اعتراض: (بیں برن لالداندرمن ہند و کا اعتراض) مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت کے آٹھ درجے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں اگر جنت کے درجات میں کی بیشی ہوتو جنتیوں میں آپس میں بغض ہوگا اور اگر جنت کے درجات واقعی آئھ ہوں تو نجات پانے کے بعد بھی جنتی بغض سے خالی نہیں ہوں گے۔

جسواب: اعتراض اگر جنت کے درجات کی تعداد میں ہے اور معترض کے
خیال میں بہشت کے درجات نہیں ہیں تو بیسراسر بے جااور عین خطاہے کیونکہ بہشت
کے درجات خود ویدسے ثابت ہیں چنانچہ چھا نڈوک اینکھد شام بید میں ندکورہے۔
حوض کو ثر تیسری بہشت میں ہے۔
حوض کو ثر تیسری بہشت میں ہے۔

اورمنڈ وک اپنکھداتھر بن بید میں لکھا ہے۔

كاس ك نتيجه مي ساتوي بهشت مي جگه ملح انتها

اور در جات کی کی بیثی کوئی عذر نہیں یہ جہالت ہا گر جنت میں در جات کی کی بیثی نہ ہوتو جنتیں کے در جات کی تمیز کس طرح ہو؟

باقی رہاجنتوں میں حسداور بغض کی بات تو یہ جہالت پر بنی ہے خود ہندوؤں کے خاص لوگ جیسے راجہ جدھشر جو ہندودھرم کے اوتار میں سے ہیں اور اس کی طرح کے اور لوگ راجہ در جودھن کے جنت میں مواقع عزت کا مشاہدہ کرتے دفت راجہ اندر کے ساتھ حسد کیا تھا اور جاہلانہ گفتگو کی تھی چنانچہ یہ معاملہ مہا بھارت سے تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ ہندوؤں کے خاص لوگ مرنے کے بعد بھی حسد اور بغض کی آتش میں جلتے ہیں اور اس سے نجات نہیں ملتی۔

فرکورہ بالامہابھارت کے حوالوں سے معلوم ہوا کہ جنت کے مختلف در جات ہیں تو بید دیوتا یان مثلاً برہا بیش اور مہیش وغیرہ بیسب اپنی شان اور مرتبے کے با وجود حسد وغیرہ کی آگ میں جلتے ہیں۔ اور ان کو اس سے نجات حاصل نہیں ہے بخلاف اہل اسلام کے کہ جب وہ بہشت میں واخل ہوں گے۔ تو ان کے دلوں سے حسد اور کینہ کال دیا جائے گا چنا نچہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ۔ وَ مَوَ نَحَا مَا فَی صُدُور ِهِمُ مِّنُ عِلْ.
(سوط اللہ الجبارص ۲۹۸۔ ۲۹۹)

## کفار کے ہمیشہ دوزخ میں رہنے کا شبہ اور جواب

**سے ال**: حافظ ابن قیم نے رسالہ شفاءالعلیل اور حادی الا رواح میں جمہور کے خلاف جہنم کے فنا ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔جس سے کفار کے لئے دائی عذاب کی نفی ہوتی ہے جو صراحة قرآن وحدیث کے خلاف ہے۔ اور مسئلہ چونکہ ضروریات دین سے ہےاس لئے ان نصوص میں تاویل کی بھی مخبائش نہیں حافظ ممدوح نے اس دعوئے میں گوبعض روایات حدیث ہے بھی تمسک کیا ہے ۔لیکن روایات مذکورہ عموماً ضعیف ادر مجروح ہیں جونصوص قطعیداوران کی واضح دلالت کے مقابلہ میں نہیں تھہر سکتیں یا ماؤل ہوں گی۔اس کئے ان کے جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو چیز خلود نار کے بارے میں چھ تذبذب پیدا کرسکتی ہے وہ ان کا ایک عقلی استدلال ہےجس کا حاصل میہ ہے کے عقوبت اور سزا کی غایت گناہ سے رو کناہوتی ہے تا كدسزا بھكت كر خاطى (خطاكار) ور جائے اور آئندہ كے لئے تائب ہوكراس معصیت سے رک جانے کا ہمیشہ کے لئے عزم کر لے۔ ظاہر ہے کہ جب اہل جہنم کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا توا ہے شدیدعذاب سے بڑھ کرتخویف اور جرم کے لئے انز جار ( گناہ سے رو کنے ) کا موجب اور کیا ہوسکتا ہے اور پھراس تعذیب سے بڑھ کر توب کی باعث بھی اور کونسی سزا ہوسکتی ہے چنانچہ مجرمین فورا توبہ برآ جائیں گے اور آئندہ کے لئے پختگی ہے کفرہے بازرہنے کاوعدہ کریں گےجبیہا کہ درج ذیل نصوص كريمه مين واضح ہے:

> دوزخيول كى باف فق كرت بوئ الله تعالى فرمات بين: رَبَّنَا أَخُر جُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ.

ترجمہ اے ہمارے رب! ہم کواس (جہنم) سے (اب) نکال دیجئے پھر اگرہم دوبارہ ایسا کریں توبے شک پورے قصور دار ہیں۔ وَهُمُ يَكُمْ طَرِخُونَ فِيُهَا رَبَّنَا أَخُوِجُنَا مِنُهَا نَعُمَلُ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ.

ترجمہ: اوروہ لوگ اس (دوزخ) میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم کو (یہاں سے) نکال لیجئے (ابخوب) اچھے (اچھے) کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے۔

وَلَوْ تَسرىٰ إِذِ الْمُحُرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤْسِهِمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ رَبَّنَا المُصرُنَا وَسَمِعُنَا فَارُجِعُنَا نَعُمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُونَ.

اوراگرآپ دیکھیں تو عجب حال دیکھیں جبکہ یہ مجرم لوگ اپ رب کے سامنے سر جھکائے ہول گے کہ اے ہمارے پروردگار! بس ہماری آ تکھیں اورکان کھل گئے سوہم کو پھر بھیج دیجئے ہم نیک کام کریں گے ہم کو پورایقین آگیا ہے۔
پورایقین آگیا ہے۔

پن چونکے عقوبت کی غایت پوری ہوگئی اور مجرین نے توبہ بھی کرلی۔ اور آئندہ احتر از کا وعدہ جازمہ بھی کرلی۔ اور آئندہ احتر از کا وعدہ جازمہ بھی کرلیا تو اب عقلا کوئی وجہ باقی نہیں رہتی کہ پھر بھی اس تعذیب اور عذاب کو باقی رکھا جائے۔ اس لئے فناء نار ہو جانا اور خلود ندر ہنا محقول ہوا۔ حافظ ابن قیم نے اس اشکال سے مرعوب ہوکر جمہور کا مسلک چھوڑ ااور یہ فناء نار کا مسلک اختیار کیا ہے اس کا کیا جواب ہے؟

جواب بمالت عذاب یا بحالت خوف عذاب بحریین کے وعدے دوطرح پر ہوتے ہیں۔ ایک حققی وعدہ جودل سے ہوتا ہے اور جس میں واقعی نافر مانی ہے بیخ کا پختہ ارادہ ہوتا ہے اور ایک دفع الوقتی تعنی دل میں حقیقی عزم احتر از نہ ہو۔ صرف مصیبت سے رہائی پانے کے لئے جھوٹا وعدہ کیا جائے۔ اس مصلحت سے کہ اس وقت تو جان بچالین چاہئے۔ آئندہ دیکھا جائے گا۔ کفار معذبین کے یہ وعدے اس دوسری قتم کے ہوں گے جومخس کذب اور دفع الوقتی ہوں گے۔ چنانچے خود قرآن کریم ہی میں مقتم کے ہوں گے جومخس کذب اور دفع الوقتی ہوں گے۔ چنانچے خود قرآن کریم ہی میں

ان کی اس دفع الوقی اور کذب بیانی کی تصریح صاف الفاظ میں موجود ہے: ارشاد ہے:

وَلَوُ تَرَى اِذُ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيُتَنَا نُرَدُّ وَلا نُكَذِّبُ بِاللَّهُمُ مَّا كَانُوا يُحُفُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ. بَلُ بَدَالَهُمُ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ. بَلُ بَدَالَهُمُ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ. بَلُ بَدَالَهُمُ مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ.

ادر اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ یہ دوزخ کے پاس کھڑے کئے جائیں گئے ہے ہے کہ انہیں گئے ہے کہ جائیں گئے ہے کہ انہیں بات ہو کہ ہم پھر والی بھیج دیئے جائیں ادرا گراہیا ہوجائے تو ہم اپنے رب کی آیات کوجھوٹا نہ بتا کیں اور ہم ایمان والوں سے ہوجا کیں بلکہ جس چیز کواس کے قبل دبایا کرتے تھے وہ ان کے سامنے آگئی ہے۔ اورا گریہ لوگ پھر واپس بھیج دیئے جائیں جب بھی یہ وہ ی کام کریں گے جس سے ان کومنع کیا گیا تھا اور یقینا یہ بلکہ جس جس ان کومنع کیا گیا تھا اور یقینا یہ بلکہ جس جس ان کومنع کیا گیا تھا اور یقینا یہ بلکہ جھوٹے ہیں۔

اگرسوال کیا جائے کہ ریے معلوم ہوا کہاس وقت نافر مانی سے بیچنے کا پختہ ارادہ نہ ہوگا۔

جواب یہ ہے کہ اِنْھُمْ لَکَاذِبُوُنَ (یقیناً یہ بالکل جھوٹے ہیں)اس کی دلیل ہے۔ کیونکہ اپ فعل اختیاری میں مستقبل کے دعدہ کے صادق یا کا ذب ہونے کا مدار یہی عزم کا ہویا عزم نہ ہونا ہے۔

اوراگرسوال کیا جائے کہ معائنہ عذاب کے بعد وقوع کفر فی الدینا کیے مکن ہے۔ جواب یہ ہے کہ کفر اعتقاد خلاف حق ہی میں مخصر نہیں انکار بھی کفر ہے بلکہ اعتقاد خلاف حق سے بھی اشد کفر کفرانکار ہے اوراس کا کفر ہونا قرآن مجید میں منصوص ہے۔ چنانچ ارشاد ہے:

وَجَهَدُوا بِهَا وَ اسْتَنْقَنَتُهَا ٱنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَ عُلُوًّا.

ترجمہ: (اورغضب بیتھا کہ ظلم اور تکبر کی راہ ہے)ان (معجزات) کے بالكل)منكر مو گئے حالا تكەان كے دلوں نے ان كا يفين كرليا تھا۔ اوراس پرتعجب ند کیا جائے کہا ہے شدیدوقت میں جھوٹ کیسا؟ فساد طینت الی بی چیز ہے۔ چنانچہاس یوم شدید میں ان کا ایک اور جھوٹ بھی قرآن میں مذکور ہے: ثُمَّ لَمُ تَكُنُ فِتْنَتُهُمُ إِلَّا أَنُ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشُوكِيُنَ أُنْظُرُ كَيُفِ كَذَّبُوا عَلَى ٱنْفُسِهِمُ. `

ترجمہ: پھران کے شرک کا انجام اس کے سوااور پھے بھی نہ ہوگا کہ وہ یول کہیں گے کہ قتم اللہ کی اپنے پروردگار کی ہم مشرک نہ تھے ، ذرا دیکھوتو انہوں نے کس طرح حجوث بولا اپنی جانوں پر۔

محمر فساوطینت سے وہ معذور نہ ہول مے کیونکہ فساد سے قدرت واختیار سلب نهيس ہوتااور مدار تکليف يمي قدرت واختيار ہے نه كه طينت كداس كااثر صرف ميلان ہےنہ کہ فعل کا صدور لازم بااس کا ارادہ لاز مداور ظاہر ہے کہ جب بیٹیقی تو بہ اور واقعی نا فر مانی ہے بیچنے کا پختہ ارادہ نہ ہوا۔ بلکہ دفع الوقتی ہوئی۔اوراو پر سے بحالت معائنہ عذاب بھی حق تعالی کو دھوکہ دینے کی معصیت کا ارتکاب ہوا تو اس عقلی استدلال کی بناء ہی منبدم ہوگئ جس پر فناء تار کا وعویٰ مبنی تھا۔ اور جمہور کے مسلک پر الحمد للد کوئی اشكال ندربا

اندرہ۔ کافرکوعذاب دائمی ہونے پرشبہ کا جواب اعتراض : شریعت میں کفرکی سزادائمی عذاب جنم کیوں ہے حالانکہ سزامناسب جنایت شریعت میں کفرکی سزادائمی عذاب جنم کیوں ہے حالانکہ سزامناسب جنایت ہوئی جاہئے۔

ہا ہے۔ **جبواب** (1): برسیل وعظ فرمایا کہ کا فرکو جوابدی عذاب ہے۔اس میں کوئی

ظلم نہیں کیونکہ کافر اللہ تعالی کی ہر ہرصفت کے حقوق ضائع کرتا ہے۔ اوراس کی صفات لا متناہی ہیں اورخود ہرصفت کے حقوق بھی غیر متناہی ہیں۔ تو چاہئے تو یہ تعلیٰ کہ ہرصفت کے انکار پر لا متناہی سزا ہوتی اور پھر ہرصفت کے حقوق پر اسی طرح غیر متناہی سزا ہوتی۔ پھرزیاوتی کہاں ہوئی۔ بلکہ ایک معنیٰ کرکے کمی ہے۔ بعناوت کی سزا قید دائی ہی ہوتی ہے جس کا دوام حکام ظاہری کے اختیار میں ہے۔ یعنیٰ تا حیات وہ اپنے باغیوں کے لئے مقرر کرتے ہیں اور جس قیم کا دوام حاکم الحاکمین کے اختیار میں ہے۔ یعنیٰ اصلی وہ اپنے باغیوں کے واسطے تبحدین فرمائیں گے۔ اس میں ظلم اور زیادتی کے ہے ہی اور زیادتی کے ہی اور نیادتی کے ہم نہیں۔ بلکہ عین عدل ہے۔

اعتراض (۲): سزامناسب جنائت وجرم ہونی چاہئے۔اوریہاں جنائت وجرم متناہی سے کیونکہ عمر کافر کی متناہی ہے۔توسز ابھی متناہی ہونی چاہئے۔

جواب: اس کا جواب ہے کہ تہمارا یہ مقدمہ (بات) تو مسلم ہے کہ تہمارا یہ مقدمہ (بات) تو مسلم ہے کہ سرا مناسب جنایت ہونی چا ہے گرکیا تناسب سب کے بہی معنی ہیں کہ جنایت اور سرادو نوں کا زمانہ بھی مناسب ہواگر بہی بات ہے تو چا ہے کہ جس جگہ دو گھنٹہ تک ڈکیتی پڑی ہو۔ اور ڈاکو گرفتار ہو کر آئیں۔ تو حاکم ڈاکو وک کو صرف دو گھنٹے کی سزا دے دے۔ اگر حاکم ایسا کر بے تو کیا آپ اس کو انصاف ما نیس گے؟ ہرگز نہیں اس سے معلوم ہوا کہ سزا اور جنایت میں مناسبت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دونوں کا زمانہ مناسب ومساوی ہو۔

بلکه اس کا بیمطلب ہوتا ہے کہ سزامیں شدت بقدر شدت جرم ہو۔ ابتم خود فیصلہ کرلو کہ شریعت نے کفر کی سزامیں جوشدت بیان کی ہے وہ شدت جرم کے مناسب ہے یانہیں۔ اور بیجرم شدید ہے یانہیں۔

شایدآپ یکہیں کہ جرم توشد یدہے گر نہ اپیا شدید کہاس کی سز اابداالآ با دجہم ہو۔ میں کہوں گا کہ یہ خیال آپ کواس لئے پیدا ہوا کہتم نے صرف فعل کی ظاہری صورت پرنظری ہے۔ حالانکہ مزاو جزا کا مدار محض اس کی ظاہری صورت پرنہیں ہے۔
بلکہ نیت کو بھی اس میں بہت بڑا دخل ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ مدار نیت پر ہی ہے۔
چنا نچہ ایک شخص دھو کہ سے شراب پی لے تو اس کو گناہ نہیں ہوا۔ گوصورت گناہ
موجود ہے کیونکہ نیت نہ تھی۔اورا گرایک شخص شراب پینے کے لئے دو کان پر جائے اور
دکان دار بجائے شراب کے اس کو کوئی شربت دیدے۔ جسے بیشراب بجھ کر پٹے تو اس
کو گناہ ہوگا۔ کیونکہ اس کی نیت تو شراب سینے ہی کی تھی۔

اس لئے نقہاء نے فر مایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ہیوی سے مجامعت کرے۔ گر وہ اندھیرے میں ہے محت اس کے دیمیری ہیوی نہیں بلکہ کوئی اجنبی عورت ہے تو اس کو گناہ موگا۔ اس طرح اگر مجامعت میں کسی احت ہیں گئاہ ہوگا اور اگر شب زفاف میں ذہن میں حاضر کر کے اس سے لذت لے تب بھی گناہ ہوگا اور اگر شب زفاف میں عورتوں نے اس کے پاس غلطی سے بجائے اس کی ہیوی کے کسی دوسری عورت کو بھیج عورتوں نے اس کے پاس غلطی سے بجائے اس کی ہیوی کے کسی دوسری عورت کو بھیج دیا جس کے ساتھ یے مخص میں مجھے کر ہمبستر ہوا کہ یہی میری ہیوی ہے تو اس کو گناہ نہ ہوگا اور یہ وطی زنا شار نہ ہوئی بلکہ وطی بالعبہ ہوگی۔ جس سے ثبوت نسب بھی ہوجا تا ہے اور عدت لزم ہوتی ہے۔

کافرکوجہنم میں دائمی سزا کیوں اعتراض: (پنڈت سوای بی کااعتراض)

قیداُن کی سزاہے۔

جواب: سوای جی کواگر عدالت لل جاتی تو شاید چورکواتی ہی مدت قید کرتے جنتی اُس نے چوری کرنے میں خرچ کی ہوتی ۔ پنڈت جی اگرا عمال کے وقت جنتی گراسزا ہے تو کرش جی گیتا میں کیوں کہتے ہیں کدروح نیک اعمال کر کے تناسخ کے چکر سے چھوٹ جاتی ہے گوآ پ اس کوکسی خاص وجہ سے ندما نتے ہوں ۔ لیکن کرش جی کاپر مان آپ کے گمان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ آپ کسی دلیل سے بتلا دیں کہ اعمال کیوفت سے مساوی جزاسزا کا ہونا ضروری ہے حالانکہ قانون شاہی میں ہم ایسے جرم بھی ویکھتے ہیں کہ تھوڑ ہے سے وقت میں کئے جاتے ہیں۔ اور عمر مجر

چنانچة بهی بحواله منوجی (ستیارتھ پرکاش صفحه ۲۰ سملاس چھٹانمبر ۲۳) پر لکھتے ہیں که "سرکاری ملازم کورشوت لینے پر ضبطی جا کدادادور تمام عمر کیلئے جلا وطن اور جھوٹی گواہی دینے پر زبان کاٹ ڈالی جائے اور بعد مرگ راحت سے بےنفییب ''

فرمائے! مدت کے مساوی سزا ملی یا زیادہ۔ بچ پوچھوتو اپنی من گھڑت باتوں کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ آ دمی کو بجزندامت کے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔

(حق برِ کاش صفحہ ۵۵ ملخصا)

## جہنم میں درخت کیے سلامت رہے گا

انها شجرة تحرج فی اصل الجحیم وه جبنم کی تبه میں سے اُگا۔
مفسرین کتے بیں کہ جس طرح جنت میں طونی کا سایہ ہرایک گھر میں ہوگا ای طرح
تمام اہل جبنم کیلئے یہ ایک درخت کافی ہوگا ہر جگہ اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔
جسواب: یہ کچھ تبجب کی بات نہیں ۔ آگ میں ایک کیڑ اپیدا ہوتا ہے جس کو
سمندر کتے ہیں اور آگ ہی اس کی غذا ہے۔ اس کا مشاہدہ ہو چکا ہے پھر وہ تو حیوان

ہوکرآگ میں رہنا ہے۔، پس پیر جوجسم نباتی ہاس کی نسبت بخت ہے بدرجداد لی رہ سکتا ہے۔اس کی قدرت کی عجیب رنگینیاں ہیں۔

حیوان کی زندگی تفس لینی سانس لینے پر ہے پینکٹروں کیڑے ٹی میں ایسے د بے ہوئے رہتے ہیں جہاں ہوا کا گزر بھی نہیں اور ہزاروں جانور پانی میں رہتے ہیں جہاں ہوا کا وجوذبیں۔

ہم ایک اور بات ساتے ہیں جس سے اس پیڑکی کیفیت پوری سمجھ میں آجائے گی۔ بحرشور بعنی سمندر میں جہاں پانی صاف ہوتا ہے تہہ میں عمدہ عمدہ جھاڑ ہوتے ہیں پھر کے ۔ ان کی شاخیں بھی الی ہی ہوتی ہیں جیسا کہ زمین کے جھاڑوں کی ہوتی ہیں۔ ان میں نموجھی ہے اور باہر لائی جاتی ہیں تو جحریت معلوم ہوتی ہے اس طرح اس شجرہ زوّم کو جہنم کی آگ سے مناسبت ہوتو کیا تعجب ہے ہاں ابوجہل جیسا کوئی بدعقل اورکوڑ ھ مغز تعجب کر ہے تو سیجھ تعجب نہیں۔ (تفسیر حقانی ۱۰۷۷)

آسانوں اور زمین اور ارزاق کوسات دن میں پیدا کیایا آٹھ میں

#### اعتراض:

آیت میں زمین کا پیدا کرنا دوروز میں فرمایا اوراس کے اقوات دارزاق کی تدبیر درسی کرنا چارروز میں فرمایا ۔ یہ چھےروز ہوئے پھر آسانوں کا بنانا دوروز میں ذکر ہوا فقصہ ن سبع سموات فی یو مین اس حساب سے بیآ ٹھروز ہوتے ہیں حالانکہ قرآن مجید میں اکثر جگہان سب کا چھےروز میں پیدا ہونا بیان کیا ہے سنة ایام کالفظ آیا ہے ہیں ان دونوں کلاموں میں تعارض پایا گیا۔

جواب: اس كاجواب يه كه اربعة ايام جدا كانتهيس جس سه يشه بيدا موتا م بلكه ده پهلے دوروز مل كركه جن ميس زمين كا بيدا موتا بيان موام ادر كادرهً عرب ميس پهلے كام كى مدت كواس كے بعد كے دوسر سكام كى مدت ميس جوائ جنس كا ہوشال کرے مجموعی مدت بیان کردیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ اس مثال میں سرت مسن البصرة الی بغداد فی عشیرة ایام وسرت الی الکوفة فی حمسة عشر یہو مسا۔ کہیں نے بھرہ سے بغداد تک کی منزل کودس روز میں تمام کیاا ورکوفہ تک پندرہ روز میں بہنچا۔ یعنی کل پندرہ روز میں بہنچا۔ یعنی کل پندرہ روز میں جوبھرہ کے سفر سے شار کئے جاتے ہیں نہ یہ کہ بغداد سے کوفہ کی منزل کو پندرہ دن میں تمام کیا۔ چونکہ متصل ایک ہی قتم کا سفر تھا اس لئے مجموعی مدت لگائی گئی۔ زبان نہ جانے سے ایسے شہرات پیدا ہوتے ہیں واللہ اعلم بالصواب۔ (تفییر حقانی ۲۰۸،۲۰۷)

حق تعالی بغیرابتلاء وامتحان کے جنت کیوں نہیں دیتے اعتراض:

حق تعالی بغیرابتلاء وامتحان کے جنت کیوں نہیں دیتے۔

جواب: اس کا جواب میہ کہ بے شک حق تعالی اس پر قادر ہیں کہ بغیر اہتلاؤ امتحان کے سب کچھ عطا فرمادیتے مگر وہ الیانہیں کرتے بلکہ انسان کو اہتلاء و تکلیف کے بعد ہی دولت قرب عطاء فرماتے ہیں اور قرب ہی کا نام نجات ہے اور ہلا کت فراق و بعد کا نام ہے۔

> شنیدہ ام بخن خوش کہ پیر کنعان گفت فراق یار نہ آل ہے کند کہ بتوال گفت حدیث ہول قیامت کہ گفت واعظ شہر کنائجتیست کہ از روزگار ہجرال گفت

چانچا کے مقام پرارشان ہے: آخسِبَ النّاسُ اَنْ یُتُزَکُوا اَنْ یَقُولُوا امّناً وَهُدُا اِنْ یَقُولُوا امّناً وَهُدُمُ لَا یُفُتَنُونَ. رہائیکاس کی دجہ کیا ہے۔ سواس کے بارہ یں ہمارے بزرگوں کا مسلک بیہ کہم کی تفصیل میں بات چیت نہیں فرماتے ان کا طریقہ بیہ بابھ سوا

کما ابھم اللہ یعنی جس چیز کوخداتعالی نے مبہم رکھا ہے تم بھی اس کومبہم ہی رکھو۔
پس اجمالاً ہماراعقیدہ یہ ہے کہ ابتلا میں حکمت ضرور ہے گوہم کومعلوم نہ ہو۔
اوراس باب میں ایک بات جو بے ساختہ دل میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان سے اطاعت بغیر ابتلاء مقصود ہوتی تو اس کے لئے ملائکہ پہلے ہے موجود تھے انسان کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ ملائکہ بغیر ابتلاء کے اطاعت کے کرتے ہیں ان میں منازعت کا مادہ ہی موجود نہیں اور انسان کے اندر مقاومت ومنازعت احکام کا مادہ رکھا گیا ہے مگر وہ ایک خاص درجہ پر ہے اور وہ بھی جمیل اجرکے لئے اس میں رکھا گیا ہے کہ کیونکہ طاعت بلا منازعت سے طاعت منازعت افضل ہے۔

جنت كى لذتيں

اعتراض: (عيمائيون كااعتراض)

جنت میں جسمانی لذتیں کھے نہیں محض مسلمانوں کو ورغلانے کیلئے جنت کی جسمانی لذتوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔

جواب: جنت حوروقصورا در دوسری نعتوں پر شمل ہے۔ عقلی طور پراس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نیز مسلمان کینیں کہتے کہ جنت کی لذتیں جسمانی لذتوں تک محدود ہیں۔ جس طرح فرقہ پر وٹسٹنٹ کے علاء غلطی سے یاعوام کوغلطی میں ڈالنے کے لئے کہتے ہیں بلکہ ہم قرآنی نصوص اور تصریحات کی بناء پر یہاعقا در کھتے ہیں کہ جنت روحانی اور جسمانی ہر دوقتم کی لذتوں پر مشمل ہے۔ ان میں سے پہلی لذت دوسری سے بردھی ہوئی ہے۔ مؤمنین کو دونوں شم کی لذتیں نصیب ہوں گی۔ سورہ تو بہ میں حق تعالی کا ارشاد ہے:

وَعَدَ اللهُ الْمُومِنِيُنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنْتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا اللهُ اللهُ الْمُومِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنْبًا فِي مَا تَحْتِهَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رِضُوانٌ مِّنُ اللهِ اَكُبَرُ. ذلِكَ هُوَ الْفُورُ الْعَظِيمُ. ترجمہ الله في مؤمن مردول اورعورتوں سے ان باغات كا وعده كيا ہے جن كے فيچنهريں بہتي ميں وه ان ميں ہميشدر ميں گے۔اورغيرفانونی

باغات میں یا کیزہ رہائش گاہوں کا وعدہ کیا ہے۔اور اللہ کی رضا اور

خوشنودی ان سب سے بڑھ کر ہے۔ یہی عظیم کامیا بی ہے۔

اس میں د صوان من الله كامطلب بيه كدالله كي خوشنودى اور رضا تي ليل بیان کردہ جنت کی تمام نعمتوں ہے مرتبے اور درجے میں بوی ہے۔ باغات ہے بھی اورنہروں ہے بھی۔اورعمہ ہ عمانوں ہے بھی۔ بیارشاداس بات ہر دلالت کرتا ہے کہ جنت میں اللہ کا سب سے بڑا عطیہ روحانی لذتی ہیں ۔ بیدوسری بات ہے کہ جسمانى لذتين بهي مليس كل - اى وجد ع آ كفر ما ياكه و ذلك هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. کیونکہ انسان کی خلقت دوجو ہرول سے ہوئی ہے۔ایک لطیف علوی ،اور دوسراکٹیف سفلی ،جسمانی سعادت وشقاوت کاحصول ان دونون ہی کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے۔ جب جسمانی منافع اورفوا ئد کے ساتھ ساتھ روحانی سعادتوں کاحصول بھی ہوتو بلاشبہ روح ان سعادتوں کے حاصل کرنے میں کامیاب ہوسکتی ہے۔ جواس کے لائق اور مناسب ہیں۔اسی طرح جسم ان سعاد توں کے حاصل کرنے میں کا میاب ہوگا۔جو اس کی شان کے لائق ہیں۔ یقینا فوزعظیم کا مصداق صرف یہی ہوسکتا ہے اور اگر علماء پروٹسٹنٹ میکہیں کہ جنت میں ان دونو ں قسموں کی لذتوں کا اجتماع بھی ہمارے خیال میں نا مناسب ہے۔ تو ہم اس کے جواب میں صرف اس قدر کہیں گے کہ محبرائے ئہیں۔ خدانے حاماتو آپ کو بیلذ تیں نصیب نہیں ہوں گی۔

جنت کی لذتوں کے بارے میں عیسائی نظریات

عیسائیوں کے نظریے کے مطابق جنتیوں کا فرشتوں کے مشابہ ہونا خودان کی

وفاع اسلام

کتابوں کے فیصلے کے مطابق کھانے اور پینے کے منافی نہیں ہوسکتا۔ کیاان حضرات کو

معلوم نہیں کہ وہ فرشتے جوابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آپ نے ان کے آگے بھنا ہوا بچھڑا، گھی اور دودھ پیش کیا تھا وہ فرشتے ان سب چیز ول کونوش جان کے آگے بھنا ہوا بچھڑا، کھی اور دودھ پیش کیا تھا وہ فرشتے ان سب چیز ول کونوش جان

کے آگے بھنا ہوا پھڑا، ھی اور دودھ پیس لیا تھا وہ فرشنے ان سب چیز وں لوٹوس ج کر گئے چنا نچیاس کی تصریح کتاب پیدائش کے باب۸ا میں موجود ہے۔ ای طرح ورد وفر شتر حولو ما علہ السلام کر ہائی آئے کہ اور انہوں نے ان

ای طرح وہ دوفر شے جولوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ اور انہوں نے ان کے لئے کھانا، روٹی اور پرندے کا سالن تیار کیا تھا۔ دونوں فرشتوں نے خوب کھایا۔ جیسا کہ کتاب پیدائش کے باب 19 میں صاف طور پر لکھا ہے۔

زیادہ تعجب تواس پر ہے کہ جب عیسائی حضرات حشر جسمانی کے قائل ہیں۔ تو پھر جسمانی لذتوں کے مستبعد ہونے کے کیامعنی؟ ہاں اگروہ مشرکین عرب کی طرح سرے ہے حشر ہی کے منکر ہوتے یا ارسطو کے ماننے والوں کی طرح حشر جسمانی کے منکر اور حشرروحانی کے قائل ہوتے تو بھی بظاہران کے استبعاد کے لئے کوئی مخبائش ہوسکتی تھی۔ نیز عیسائیوں کے نظریے کے مطابق اللہ کا جسمانی ہوتا اور کھاتا پینا اور جملہ جسمانی لواز مات اس لحاظ سے ہیں کہ وہ انسان بھی ہے۔ ادھرعیسی علیہ السلام، کیل عليهالسلام كى طرح رياضت گذاراورنفيس كھانوںاورشراب نوشى سے احتر از داجتنا ب کرنے والے نہیں تھے۔جس کی بناء بران کے منکرین ان کوبسیارخوری اور بسیار نوشی کاطعنددیے تھے۔ (جیما کہ الجیل متی کے باب اامیں تقریح موجودہے)۔ ہارے نزدیک گوان کی ذات گرامی پریداعتراض بالکل نامعقول ہے۔ تا ہم بیہم کہد کیتے ہیں کہ بلاشبیسیٰ علیہ السلام جسمانی لحاظ سے خالص انسان ہی انسان تھے۔ پھر جس طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے عمدہ کھانے اور مشروبات ان کے حق میں روحانی لذتوں سے مانع نہیں بن سکتے بلکہ آپ پرروحانی احکام ہی کا غلبرہا۔ ای طرح جسمانی لذتیں جنتوں کے لئے روحانی لذتوں سے مانع نہیں ہوسکیں گی۔ جب کہوہ جنت میں ہوں گے۔ (بائل سے قرآن تک ۲۳۵:۳۳)

# جنتی مردول کوستر حوری ملیس گی تو جنتی عورتوں کو بھی ستر مرد ملنے جا مہیں اعت**راض**: (پنڈت سرسوتی کااعتراض)

مسلمان کتے ہیں کہ جوکوئی کسی کا روزہ افطار کرادے گا تو جنت میں اس کے انعام میں ستر حوریں ملیں گی تو چاہئے کہ جوکوئی عورت کسی کا روزہ افطار کراد ہے تو اس کوستر مرداس کے انعام میں ملیں۔

جواب (1): افطار کرانے کے انعام میں ستر حوروں کا ملنااہل اسلام کی کسی کتاب میں دیکھا نہ سنا۔ ہاں میستم ہے کہ مردوں کو بہشت میں اپنے اپنے رہ ہے موافق متعدد حوری ملیں گی۔اورعورتوں کوسواایک خاوند کے دوسرا خاوند بہشت میں نہ ملے گا۔غرض جیسے دنیا میں اہل اسلام کے زد کیک عورتوں کا تعددا کی مرد کے لئے روا ہے اور مردوں کا تعددا کی عورت کے لئے روانہیں۔اس کے موافق بہشت میں بھی انعام ملے گا۔

سواگریہ قابل اعتراض ہے تو وجہاعتراض کی اس کے سوا اور پچھنہیں ہوسکتی کہ عورتوں اورمردوں کو برابرر کھنا چاہئے تھا۔ بیفرق کیوں ہوا؟

گر وجہ برابری کی سوااس کے اور کیا ہوگی کہ کیا برو مے عقل ہرتھم میں عورت اور مرد کی برابری ضرور ہے۔ یا یوں کہتے نیک کا موں کے انعام میں جو پچھانعام مردوں کو ملے وہی انعام عور توں کو ملنا چاہئے۔ کیونکہ انعام تو کام کی قیمت ہے۔ جب مردوں کے لئے ایک نرخ نکل چکا تو وہی قیمت عور توں کو بھی دلانا چاہئے۔ انہوں نے کیا قصور کیا ہے جوان کے حق میں میکی ہے۔

اگر وجہاعتراض برابری احکام ہے تولازم یوں ہے کہ بقیاس کثر تواز واج سرس کرش وغیرہ پنڈت جی عورتوں کو بھی کثرت از دواج کی اجازت کیوں نہیں دیتے۔ جب دونوں احکام میں متساوی الاقدام ہیں تو پھرعورتوں نے کیاقصور کیا ہے جوان کوسوا ایک خصم کے اور دوسرے کی اجازت نہ ہو۔ اور مردول کو کثر تباز دواج جائز ہو۔ اورا گروجہ اعتراض میہ ہے کہ قیمت خدمت اور انعام کام برابر ہونا چاہئے کام کرنے والا اور خدمت بجالانے والا کوئی ہومر دہویا عورت اس فرق سے قیمت میں فرق مناسب نہیں۔

تواس کا جواب ہے ہے کہ دنیا کی اجازت بغرض رفع ضرورت ہے۔ اگر قیمت اور انعام میں فرق کرنا مخالف عدل انصاف ہے توالیک کی ضرورت کے رفع کرنے میں اتی عنایت اور ایک کی ضرورت کے رفع کرنے میں اتی کفایت بھی مخالف کرم و اخلاق ہے۔ عدل و انصاف اگر منجملہ کصفات و خدا ہے تو کرم و اخلاق اور رحمت و الطاف اس ہے بھی پہلے اس کی صفیت ہیں۔ پھر بیکیا اخلاق و الطاف بیں کہ ایک پر تو دوسرے کے سامنے بیر عنایت ہو۔ اور دوسروں سے بیم تو جھی اور بے نیازی۔ اگر دوسرے کے سامنے بیرعنایت ہو۔ اور دوسروں سے بیم تو جھی اور بے نیازی۔ اگر ایک کودوسرے کے حال کی اطلاع نہ ہوتو ہوجہ بے خبری چنداں اندیشہ دُل شکن نہیں جو لطف وکرم اور رحمت پر پچھے ہوا اعتراض ہو۔ پر درصورت اطلاع عام۔ بیفرق عام ہر گر مناسب شان خداوندی نہیں۔

گرشاید پنڈت جی اس فتو ہے میں (کہ ایک عورت کے بہت سے قصم ہوں) پریشان نہ ہوں۔اس لئے کہ بیاس جیو نے ورو پدی کوراجہ جدھشٹر بھیم سین ،ارجن، نکل، سہد یو پانچ بھائیوں کے حوالہ کردیا تھا۔اور کرشن جی نے اس میں کچھ چون و چرانہ فرمائی تھی۔لیکن اس کو کیا کریں کہ اول تو تمام ندا ہب یہاں تک کہ بروئے دھرم شاستر خود ند ہب ہنوداس کے مخالف۔ادھرتما معلماءاور حکماءاور عقلاء کو یہ امرنا پسند۔

شراب دنیا میں حرام ہے تو جنت میں حلال کیوں اعتراض: (پندت سرسوتی کا اعتراض)

مسلمان دنیامیں تو شراب کوحرام کہتے ہیں اوران کی جنت میں شراب کی نہریں

ہیں۔تماشاہے کہ جو چیز یہاں حرام ہے وہاں حلال ہوگئ۔اگروہ نہریں ہیں تو کتنا طول وعرض رکھتی ہیں اوران کامنیع کہاں ہے؟اگر بہتی ہیں تو کدھرسے کدھر کواور نہیں تو سروتی کیوں نہیں؟

جسواب(۱): اعتراض کی بات تو اس اعتراض میں اتن ہی ہے کہ حرام چیز حلال کیونکر ہوگئی۔

باتی رہاطول وعرض اور منبع کا قصہ اور سڑنے اور نہ سڑنے کا جھڑا۔ نہ اہل فہم کے سننے کا جھڑا۔ نہ اہل فہم کے سننے کا اور نہ اہل فہم کو خفقان ہو جائے تو دور نہیں۔ چہ جائے کہ ذبان ہرلا کیں۔

مگر جہاں پنڈت جی میں اور کمال ہیں۔ ایک یہ بھی کمال ہے کہ ایسی باتیں ہے ۔ تکلف زبان پرلاتے ہیں اور کچھ ہیں گھبراتے۔ گرہم کوتو سب ہی کا جواب دینا ہے۔ بجبوری قلم اٹھاتے ہیں اور یہ عرض کئے جاتے ہیں کہ کولئک اہنکھدر کھ بید میں جو شراب کے حوض اور دو نہروں کا ذکر ہے۔ اس حوض کی نسبت تو ہمارا یہ سوال ہے کہ وہ مرتا کیوں نہیں؟ اور پھراس حوض اور ان نہروں کی نسبت یہ التماس ہے کہ ان کا طول و عرض کتنا ہے اور ان کا منبع کہاں ہے۔ اگر بہتی ہیں تو کدھر کو کدھر سے اور نہیں تو سرم تی کیون نہیں۔

علادہ بریں ہم نے اگر عرض وطول ومنیع اوران کے بہاؤ کی ست کا پچھ ذکر کیا تو پنڈت جی کو اعتبار کیوں کرآئے گا۔ اس وقت ہم کو بجوری یہ کہنا پڑے گا کہ اعتبار نہ آئے تو جائے دیکھ آئے۔ اور پنڈت جی اس کے جواب میں یہ فرما کمیں گے کہ ہم جا نہیں سکتے۔ اس لئے اس کا متیجہ بجز غال غال کے اور پچھ نہ ہوگا اس سے بہتر یہ ہے کہ پنڈت جی اس باب میں لب نہ ہلا کمیں نہیں تو حوض نہ کوراوران دونہروں کی پیائش کا فکر فرما کمیں۔ وہاں تک جانا و شوار ہوتو اس کھائی ہی کا عرض وطول وعمق جس کا نام "رواز" ہے اوراس ندی کا عرض وطول اوراس کے بہنے کی سمت کو جس کا نام "برجا" ہے

بتا کیں۔ یہ دونوں تو رکھ بید کے بیان کے موافق بہشت سے ورے ہی ہیں۔ اگر جانا دشوار ہوگا تو بہشت میں دشوار ہوگا۔ ندی نہ کور اور کھائی مسطور تک جانا تو بشوار نہیں۔
اور اسے بھی جانے دیجئے۔ پنڈت جی دنیا ہی کی ندیوں اور تالوں اور جھیلوں اور تالا بوں کے عرض وطول وعمق اور سمت بیان فرما کیں۔ سیبھی دشوار ہوتو ہندوستان ہی کی ندیوں اور تالوں اور تالا بوں کے عرض وطول و منبع وغیرہ کی شرح بیان فرما کیں۔

کی ندیوں اور تالوں اور تالا بوں کے عرض وطول و منبع وغیرہ کی شرح بیان فرما کیں۔

خیر سے بات واہیات تو ہو چکی۔ اب اصل اعتراض کا جواب عرض کرتا ہوں۔

## دنیا میں حرام چیز کے بہشت میں حلال ہونے کا الزامی جواب

مہا بھارت کے پرب اول میں ہے کہ''شراب پہلے زمانے میں گوبرہمنوں کو حال کھی ہے کہ ''شراب پہلے زمانے میں گوبرہمنوں کو حلال تھی۔ مگر جس دن سے کنج مارا گیا۔اس کے استاد سکر دیوتانے اس کو برہمنوں پر حرام کر دیا۔''

اب بعد حرمت شراب اگر برہمنوں کو بہشت میں جانے ہی نہیں دیے ، تب تو خیر اعتراض مذکور کا یہ جواب نہ ہوگا کہ تہارے یہاں بھی یہی صورت ہے۔ جوتم جواب دو گے وہی ہماری طرف سے سہی گر اس صورت میں پنڈنت جی اوران کے اور برہمن تبدیل ندہب کافکر فرمائیں۔

اوراگر ہنوز برہمنوں کو بہشت میں جانے سے ممانعت نہیں تو پنڈت جی ہے فر مائیں کہ جوچیز دنیا میں حرام تھی وہ بہشت میں جا کر کیونکر حلال ہوگئ۔

جسواب (۳): منبع اورعرض وطول اورعمق اور بہنے کی ست کچھشر طِ اعتقاد انہار ہوا کرے ( لینی نہروں پر اعتقاد ر کھنے کی شرط اگریہ چیزیں ہوا کریں ) تو یول کون معتقد ہو۔ بعد مشاہدہ بھی منجائش ا نکار ہاتی رہے۔

گنگا کامنبع اورطول کس کس کومعلوم ہے۔ ہزاروں (ہندو) آتھوں سے گنگا کو دیکھ آئے۔اشنان کر کےسب پاپ اس میں چھوڑ آئے۔گر باوجوداس مشاہدہ اوراس تمتُعُ اورانقاع کے بھی ہنودکو یہ خبرہیں کہ نیع کہاں ہے اور طول کتنا ہے اور عرض کتے گز ہے اور عمق کہاں کہاں کتا کتنا ہے۔ اور خبر منبع کی نسبت تو یوں کہ بھی سکتے ہیں کہ فلانے پہاڑ سے نکلی ہے۔ مگر اور ہاتوں میں کیا کریں گے ادھر جس پہاڑ سے نکلی ہے اس میں بھی معلوم نہیں جس غار سے نکلی ہے وہ غار کتنی لمبی ہے اور کہاں اس کا اختتا م ہے۔ اس کے بعد یہ گذارش ہے کہ بہنے کی صورت میں تو پنڈ ت جی کے نزدیک بھی شراب سر نہیں سکتی۔ اس لئے اب اس کے جواب کی پچھ حاجت نہیں۔ مگر ہاایں ہمہ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ نہتی ہوئی چیزیں اگر فقط بوجہ قدرت اور حفاظت خداوندی نہیں سر تیں تو بہشت میں خدا کی قدرت میں کون سانقصان آ جاتا ہے۔ (انتصار الاسلام ۸۸)

شراب دنیا میں حرام ہے تو جنت میں حلال کیوں اعت**راض**: شراب جودنیا میں ممنوعات اور محرمات سے ہے کیو کر بہشت میں جائز ہوجائے گی۔

**جواب**: حضرت تفانوی فرماتے ہیں:

خداتعالی فرماتا ہے کہ بہتی شراب کواس دنیا کی فسادا تگیز شرابوں سے پھھ مناسبت نہیں ہے۔ چنانچ قرآن کریم میں بہتی شراب کی صفت یوں فرمائی ہے۔ وسَفَهُم دَبُّهِم شرابًا طهورا

ر سنتھ ہم ربھ میں میں ہوں گے خدا ان کو پاک شراب طہور ترجمہ: یعنی لوگ بہشت میں داخل ہوں گے خدا ان کو پاک شراب طہور یلائے گا۔جوخود بھی یاک ہوگی اور دل کو کامل طوریریا ک کر دے گی۔

اور بہشی شراب کے متعلق یہ بھی فر مایا ہے:

بِ اَكُوَابٍ وَّابَادِيقَ وَكُاسٍ مِّنُ مَّعِيْنِ . لاَ يُسَسَدُّعُ وُنَ عَنُهَا وَلاَ يُنْزِفُونَ الْيُوَلِيْعَالَى لَا يَشْسَمَ عُونَ فِيُهَا لَغُوّا وَّلاَ تَأْثِيُمًا. إِلَّا قِيَّلا سَلْمًا سَلْمًا. ترجمہ: آبخورے اور کوزے اور صاف شراب کے پیالے گئے

ہوئے۔جس سے نہ سرد کھے گا اور نہ بکواس کریں گے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بکواس نہیں سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات گرسلام ہی سلام کی آ واز۔
حاصل بیہے کہ وہ شراب صافی کے پیالے جو آب زلال کی طرح مصفی ہوں
گے بہشتیوں کو دیئے جائیں گے وہ شراب ان سب عیبوں سے پاک ہوگی کہ در دسر
پیدا کرے یا بہوتی اور بدمستی اس سے طاری ہوا ور بہشت میں کوئی لغوا ور بہودہ بات

سننے میں نہیں آئے گی اور نہ کوئی گناہ کی بات نی جائے گی۔ بلکہ ہرطرف سلام سلام جو
رحمت اور محبت کی نشانی ہے سننے میں آئے گا۔

شرح اس کی ہے کہ شراب میں دوبا تیں ہوتی ہیں ایک نشہ دوسرا سروراوران
دونوں میں باہم تضاد ہے۔ نشہ بیہوئی کا نام ہے اور بیہوئی میں نہ رنج ہوتا ہے۔ نہ
راحت نہ م، نہ خوش۔ اس صورت میں ان دونوں کا اجماع ایسا ہوگا جیسا کہ تمام
مرکبات عضریات میں گری وسر دی کا اجماع ہوتا ہے مگر جیسے باین وجہ کہ گرئی سردی
باہم متضاد ہیں ایک شی کی تا ثیر بید دونوں نہیں ہوسکتیں اس وجہ سے پانی اور آگ کا
اقر ارکرتا پڑتا ہے کہ نشہ کی اور چیز کی خاصیت ہے اور سرور کسی اور چیز کی خاصیت۔
اگر شراب میں وہ چیز نہ رہے جس کی خاصیت نشہ ہے بلکہ قدرت اللی کی چھانی سے
اگر شراب میں وہ چیز نہ رہے جس کی خاصیت نشہ ہے بلکہ قدرت اللی کی چھانی سے
جھان کر اس کو جدا کردیں تو پھر اس صورت میں شراب میں فقط لذت اور سرور ہی رہ
جائے گا۔ اور بے شک ہر عاقل کے ٹردیک وہ شراب میال ہوگ۔

غرض میہ ہے کہ علت حرمت شراب کی تمام عقلاء اور قائلان حرمت کے نزدیک یمی نشہ ہے اور اہل اسلام اس کی حرمت کے جبی قائل ہیں جب تک اس میں نشہ ہو۔ اگر شراب سر کہ بن جائے اور نشہ ندر ہے تو وہ پھر اس کے چینے میں تامل نہیں کرتے۔ ادھر قرآن وصدیث وفقہ میں بھی یہی وجہ نہ کور ہے اور ظاہر ہے کہ شراب کو جو کوئی پیتا ہے وہ بوجہ سرور پیتا ہے۔ بوجہ بہوثی نہیں پیتا سو کلام اللہ میں لذت کا شوت ہے جو ما یہ سرورہاورنشہ کی نفی ہے جو وجہ ممانعت تھی چنانچہ لفظ لا لعفو فیھا و لا ٹیم. اس پر شاہد ہے بھر دنیا میں نشہ کی چیزوں کی اس وجہ سے ممانعت تھی کہ نشہ کے وقت حکام خداوندی ادائمیں ہو سکتے سویہ اندیشہ زندگانی دنیا تک ہی ہے بعد مرگ تمام احکام ساقط ہوجاتے ہیں بہشت میں ہرکوئی فرائض دواجبات وغیرہ سے فارغ البال ہوگا۔ وہاں اگر شراب حلال ہوجائے تو کیا حرج ہے۔ (المصالح العظلیہ س ۲۲۸)

ww.KitaboSunnat

کیا جنت میں چوری بھی ہوتی ہوگی اعت**راض**: (پڈت دیا نندسرسوتی کااعتراض)

اگر جنت میں کسی کو کم زیورماتا ہوگا تو چوری بھی ہوتی ہوگی۔اوروہ بہشت میں

سے نکال کر چوری کرنے والوں کو دوزخ میں بھی ڈالٹا ہوگا۔ اگرابیا ہوگا تو یہ بات کہ

ہمیشہ بہشت میں رہیں گے جھوٹ ہوجائے گی۔ ج**ے اب**: نہکوئی کسی کا زیور چرائے گانہ کسی کو ہرا بھلا کے گا۔ بلکہ سب کے

مب پریم اور محبت سے رہیں گے۔ سنو! سب پریم اور محبت سے رہیں گے۔ سنو!

إِجُوَانًا عَلَى شُرُرٍ مُّتَقَابِلِيُنَ.

ترجمہ بھائوں کی طرح ایک دوسرے کے مقابل تخوں پر بیٹے ہوں گے۔

کیاجت میں بیاری بھی ہوگ

(پنڈت سرسوتی کااعتراض)

عتراض

جب ایک عورت سے مباشرت کرنا بیاری کا باعث ہے۔تو جو کئی عورتوں سے مباشرت کرنا بیاری کا باعث ہے۔اس کی کیا ہی بری حالت ہوتی ہوگی؟اس کئے مسلمانوں کا بہشت میں رہنا ہمیشہ آرام دہ نہیں ہوسکتا۔

جسواب: ہم ای دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت ہے آدمی ایک ہی فتم کی غذا کھاتے ہیں۔ جن میں سے بعض میچے وسالم رہتے ہیں اور بعض ای غذا سے مریض ہو

کر مربھی جاتے ہیں۔ تو جس جگہ پریة نانون ہی نہ ہوگا کہ کوئی غذا کسی جم کو مفر ہو سکے۔ وہاں پریداعتر اض کرنا'' جسم والا بیار ہوئے بغیر ہر گزنہیں رہ سکتا۔''بالکل اس کے مشابہ ہے جوگر میوں میں شملہ یا کشمیر والوں کی حالت سن کر کہ وہ گرم کپڑے پہنتے ہیں۔ سوال کرے کہ گرمیوں میں بغیر بچھے کے کوئی کیونکہ گزارہ کرسکتا ہے اور گرم کپڑے کس طرح بہن سکتا ہے؟ لہذا شملہ اور کشمیر کا قصہ غلط ہے۔

جوئی عورتوں سے جماع کی طاقت ندر کھتا ہوگا۔ اس کوئی عورتیں نہلیں گ ۔ بلکہ اگر کسی کو ایک عورتیں نہلیں گ ۔ بلکہ اگر کسی کو ایک عورت سے بھی (مثال آپ کے کیونکہ آپ ساری زندگ مجر دہی رہے ہے) تکلیف پنچے گی تو ایک بھی نہ ملے گ ۔ غرض جو چیز موجب تکلیف ہوسکتی ہے وہاں نہ ہوگی اور بس ۔

ساجیوا سنتے ہو؟ سوامی جی کیا فرماتے ہیں ایک عورت سے بھی مہاشرت کرنا بیاری کا باعث ہے۔اگر ہماری رائے غلط نہ ہوتو سوامی جی چاہتے ہیں کہم لوگ اپنی استریوں (بیویوں) کو چھوڑ چھاڑ کر پنڈت مہاراج کی طرح کنگوٹ باندھ لو۔ انصاف سے کہنا اپنے چوشے اصول کو یا دکر کے بتلا تا کہ نیچرکی تعلیم یہی ہے۔

### حقيقت بل صراط آخرت

عالم آخرت میں ہرا یک سعیداور شقی کومشکل کر کے دکھلایا جائے گا کہ وہ دنیا میں سلامتی کی راہوں میں چلایا اس نے ہلاکت اور جہنم کی راہیں اختیار کیں سواس دن وہ سلامتی کی راہ جو کہ صراط متنقیم اور نہایت باریک راہ ہا اور جس سے تجاوز کرنا اور ادھر اوھر ہوتا در حقیقت جہنم میں گرتا ہے ممثل کے طور پر نظر آئے گی اور جولوگ دنیا میں صراط متنقیم پرچل نہیں سکتے وہ اس صراط پر بھی چل نہیں سکیں گے۔ کیونکہ وہ صراط در حقیقت دنیا کی روحانی صراط کا ہی ایک نمونہ ہا اور جیسا کہ ابھی روحانی آئھوں سے ہم ویکھتے ہیں کہ ہمارے صراط کے دائیں بائیں در حقیقت جہنم ہے اگر ہم صراط کو چھوڑ

کردا ہے طرف ہوئے تب بھی جہنم میں گرے اور اگر بائیں طرف ہوئے تب بھی گرے اور اگر بائیں طرف ہوئے تب بھی گرے اور اگر سید ھے صراط متنقیم پر چلے تب جہنم سے نکا گئے۔ بہی صورت جسمانی طور پر عالم آخرت میں ہمیں نظر آئے گی اور ہم آ تھوں سے دیکھیں گے کہ در حقیقت ایک بلی صراط ہے جو بل کی شکل پر دوزخ پر بچھایا گیا ہے۔ جس کے واہنے بائیں دوزخ ہے تب ہم مامور کئے جائیں گے کہ ان پرچلیں سواگر ہم و نیا میں صراط پر چلتے رہے ہیں اور اپنے واہنے بائیں نہیں چلے تو ہم کو اس صراط سے کوئی خوف نہیں اور نہ جہنم کی بھاپ ہم تک پنچے گی اور نہ کوئی فرع اور خوف ہمارے دل پرطاری ہوگا بلکہ نور ایکان کی قوت سے چکتی ہوئی بجل کی طرح ہم اس سے گذرجائیں گے۔ کیونکہ پہلے دنیا میں اس سے گذرجائیں گ

#### صراط اخروی کی فلاسفی حضرت این عربی کے الفاظ میں:

قداتى فى صفة الصراط اندادق من الشعر واحد من الصيف وكذا الشريعة فى المدنيا لا يعلم وجه الحق فى المسئلة عند الله ولا من هو المصيب من المجتهدين بعينه فحكمها بالشرع احد من السيف وادق من الشعرفى المدنيا فالشرع هنا هو الصراط المستقيم ولا يزال فى كُل ركعة من الصلوة يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم فهو احدمن السيف وادق من الشعر فظهوره فى الأخرة محسوس بين واضح من ظهوره فى الدنيا الالمن دعا الى الله عالى البصيرة كالرسول و اتباعه فالحقهم الله بدر جات الانبياء فى الدعاء الى الله على بصيرة اى على علم و الانبياء فى الدعاء الى الله على بصيرة اى على علم و كشف و قد ورد فى خبران الصراط يظهر يوم القيامة لا

بصار على قدر نور المارين عليه فيكون دقيقافي حق قوم و عريضافي حق اخرين يصدق هذا الخبر قوله تعالى نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم والسعى مشي وما طريق الا التصراط وانسما قال بايسمانهم لان المؤمن في الأحرة لا شمال له كما ان اهل النار لايمين لهم هذا بعض احوال مايكون على الصراط واما الكلاليب والخطاطيف والحسك هي من صور اعمال بني ادم تمسكهم على المصراط فلاينتهون الى الجنة ولا يقعون في النارحتي تدركهم الشفاعة والعناية الالهية فمن تجاوزهنا تجاوز الله عنه هناك ومن انظر مسعرا انظره الله ومن عفوا اعفا الله عنه ومن استقصى حقه هنا من عباده استقصى الله حقه منه هناك ومن شدد على هذه الامة شدد الله عليه وانما هي اعمالكم ترد عليكم فاستلزموا مكارم الاحلاق فان عذايعا ملكم الله بما عاملتم به عباده كان ما كان وكان ما كانوا.

ترجمہ: بل صراط اخروی کی صفت میں آیا ہے کہ وہ بال سے باریک تر اور تلوار سے تیز تر ہے اور الیابی و نیا میں علم شریعت کا حال ہے کہ اکثر مسائل میں راہ راست جوعند اللہ مقبول و پہندیدہ ہوقطعاً معلوم نہیں ہوتا پس د نیا میں مسائل کا حکم شرع میں تلوار سے تیز تر اور بال سے باریک تر ہے۔ پس شریعت یہاں صراط متنقیم ہے ای لئے بندہ نماز کی ہر رکعت میں کہتا ہے: اھدن المصر اط المستقیم. پس وہ تلوار سے تیز تر اور بال سے باریک تر ہے اور آخرت میں د نیا کی بنست اس کا ظاہر ہونا وضح تر ہوگا۔ مگر جنہوں نے علی وجہد البھیرت خدا تعالی کی طرف وقوت کی مثل رسولوں اور ان کے اتباع کے ان کو خدا تعالی انہیاء کے درجہ کے ساتھ الحق کردے گا اور

احادیث میں آیاہ۔

''صراط'' تیامت میں گزرنے والوں کے نور کے موافق ظاہر ہوگا پس وہ ایک کے حق میں باریک ظاہر ہوگا اور دوسرے گروہ کے حق میں کشادہ۔ اوراس خبر کی تقیدیق خدا تعالی کے اس کلام سے ہوتی ہے کہ مؤمنوں کا نوران کے آگے اور دا ہے طرف دوڑتا ہوانظر آئے گا اور وہال صراط کے بغر کو کی اور خدہ وگی اور خدا تعالیٰ کے کام میں جد آلے ہے کاد،

www.KitaboSunnat.com

اور دہاں صراط کے بغیر کوئی راہ نہ ہوگی اور ضدا تعالی کے کلام میں جوآیا ہے کہ ان کا نور دائے طرف دوڑتا ہوگا بیاس لئے ہے کہ آخرت میں مؤمن کا کوئی بایاں نہ ہوگا۔ جسیا کہ دوز خیوں کے لئے داہنا نہ ہوگا۔

یہ تو صراط اخروی کے بعض احوال ہیں مگر زنبور اور اچکنے والے اور گو کھرو کے کانے یہ تو بی آ دم کے ملوں کی صور تیں ہوں گی جوان کو پل صراط پر بند کرلیں گے پس ابھی نہ بہشت میں جا کیں گے اور نہ دوز نے میں گریں گے یہاں تک کہ ان کو شفاعت اور عنایت الٰہی پہنچ جائے گی ہیں جس نے یہاں پر درگز رکیا خدا تعالی اس کو معاف کرے گا اور جو کوئی بندوں سے اپناحق کا وش کر کے لے گا تو خدا تعالی وہاں اس سے اپناحق کا وش کر کے لے گا تو خدا تعالی اس پر بختی کرے گا خدا تعالی اس کے خدا تعالی اس بوتم پر وار د ہوں گے پس انچھے اخلاق کو لا زم پیٹر و کیونکہ خدا تعالی کل تم سے وہی معاملہ کرے گا جوتم بندوں کے ساتھ کرو گے۔





# کیااصحاب کہف کا وہی عقیدہ تھا جوموجودہ عیسائیوں کا ہے **سوال**:

سورة كهف كى آيات سے اصحاب كهف كى ايماندارى اور درح ثابت ہوتى ہے اور اس كا سبب بظاہر دين عيسوى قبول كرنا ہے جس سے معلوم ہوا كه اس عهدتك دين عيسوى غير محرف تھا اور جہاں تك تاريخ كى كتابول كود يكھا گيا اس سے يہى معلوم ہوتا ہے كہ اس عهد كے عيسائيوں كا بھى يہى عقيدہ تھا جو آج كے زمانہ كے عيسائيوں كا ہے جہ كہ اس عهد كے عيسائيوں كا بھى جہ سے يہ تيجہ نكا كہ آج كل جو فد ہب عيسائيت پر الزام تحريف لگا يا كرتے ہيں محض جس سے يہ تيجہ نكا كہ آج كل جو فد ہب عيسائيت پر الزام تحريف لگا يا كرتے ہيں محض تعصب ہے۔

جواب: جس نے ذہب عیسوی کی تاریخیں دیکھی ہیں اس پر سے بات ہرگز مخفی نہیں کہ حضرات حوار یوں کے زمانہ ہی ہیں اختلاف کی بنیاد قائم ہوگئ تھی۔ پولوں اور شمعون اور دیگر لوگوں میں جو کھھا ختلاف پڑا وہ خود حوار یوں کی تاریخ یعنی کتاب اعمال حوار بین ہی سے ثابت ہے جس کوعیسائی انجیل کہتے ہیں۔ اور پولوں کے ناموں ہے بھی جوانجیل مانے جاتے ہیں اور پھر بعد میں جو کلیساؤں میں اختلاف ہوا اور مختلف فرقے اول اور دوسری صدی عیسوی میں پیدا ہوئے ان کا بیان کرنا طوالت ہوا کے چوقی صدی عیسوی میں جیدا ہوئے ان کا بیان کرنا طوالت عیسائی ہوا۔ اس نے انہیں اختلاف ان دور کرنے کے لئے اور نیز الوہیت سے ورگر میں سے سب سے اول سطنطین اصول نہ ہب قائم کرنے کے لئے اور نیز الوہیت سے ورگر نے کے لئے اور نیز الوہیت میں ورگر نے کے لئے اور نیز الوہیت میں ورگر نے کے لئے اور نیز الوہیت میں میں بڑے زور شور سے ایک انجمن منعقد کی اور پھر برسوں تک اختیں منعقد ہوتی رہیں مگر تا ہم بہت سے فریق جدائی رہے عیسائیوں میں الوہیت میں کے حکم بھی باتی رہے اور اب تک عیسائیوں میں ان مخالف فریقوں کے پیرو باتی میسے کے منکر بھی باتی رہے اور اب تک عیسائیوں میں ان مخالف فریقوں کے پیرو باتی میں کے حکم کر بھی باتی رہے ور اب تک عیسائیوں میں ان مخالف فریقوں کے پیرو باتی میں کے حکم کر بھی باتی رہے اور اب تک عیسائیوں میں ان مخالف فریقوں کے پیرو باتی میں کی حکم کی بی اور کیسائیوں میں ان مخالف فریقوں کے پیرو باتی

ہیں ہیں جب یہ ہے تو اب کون کہ سکتا ہے کہ افسوں کہ عیسائیوں کا مذہب آج کل کے فرقہ کرائسٹنٹ یا فرقد رومن کیتھولک کا فدہب تھا جو آنخضرت علی ہے گئے ہوت کے وقت ملکوں میں پھیلا ہوا تھا جس میں بے شارتح بھات ہیں اور جن کی اصلاح کے لئے نبی آخر الزمان علیہ السلام بھیجے گئے حق سے ہے کہ اصحاب کہف حواریوں کے اصلی فد جب پر تھے تلیث والو ہیت مسیح سے ان کے کان بھی آشنا نہ تھے۔ان پر پولوس کی تعلیم کا اثر نہ پڑا تھا۔

(تفسير حقاني ٣ر١٩٧، ١٩٧)

## نماز كاطريقة قرآن ميں كيوں مذكور نبيس

(عیسائی یا دری کااعتراش)

#### اعتراض:

قرآن میں کیونکر پانچ یا بچاس نمازوں کی ترتیب وطریقنہ کا ذکر نہیں۔جبکہ نماز اسلام کا ایک اہم ستون ہے؟ مگراس ستون کی بتیا دقر آن میں نہیں۔

جواب: پانچوں نمازوں کی فرضیت قرآن پاک سے نابت ہے۔ باتی رہا ان کے اداکرنے کا طریقہ تو آنخضرت علیہ نے جس طریقہ سے ان نماز دں کوادا فرمایا بیطریقہ احادیث صححہ میں موجود ہے۔ ہم اس طریقہ سے بینمازیں اداکرتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں قرآن میں حضور پاک کیلئے دیفرمان مبارک ملاہے:

" فَاتَّبِعُونِنِي " لِيس ميري التاع كرو\_ (آل عران:٣١)

جَكِيهِ موجوده عيسائت مِن تثليث (باپ، بيڻا اور روح القدس) پرايمان لانا

خدا ایک میں تین ہے۔ ایک قادر مطلق ذات جس میں تین اقوم ہیں جنہیں باپ، میٹا اورروح القدی کہتے ہیں۔ (تحقیق حق صفحہ ۳۸)

جبكه بيعقيده مسحيت كاستون ہے تو اس ستون كى بنياد يعنى تثليث كالفظ اوراس

كى تعريف بائبل مين كيون نبين؟

7

''روح القدس''صرف''باپ'' سے صادر ہے۔ '' حیائی کاروح جو باپ سے صادر ہوتا ہے۔۔'' (انجیل یو حنا ۲۶:۱۵).

'' بچالی کاروح جو ہاپ سے صادر ہوتا ہے۔۔' (ابیل بوحنا ۲۹:۱۵). گرمسی کلیسیا کا عقیدہ یہ ہے کہ' باپ اور بیٹا'' دونوں سے'' روح القدس''

صادرے چنانچہ بادری ولیم جی، ینگ صاحب لکھتے ہیں۔

" مسي خدا ہے خدا ہے '۔ اورروح القدس' اب اور بیٹے سے صادر ہے۔''

(رسولول کے نقش قدم برصفحہ ۲۲۱)

جبکہ سیحی کلیسیا کاعقیدہ سٹلیث اوراس کی تعریف انجیل میں کیوں مفقودہے؟ (جواب مسلم صفح ۱۰۱۵)

### افعال واحكام حج براعتراض اعت**داض**: (خالفين اسلام كاعتراض)

خالفین اسلام یہود اور عیسائی اور ہندو حج کے بارے میں اعتراض کیا کرتے ہیں کہ پیعرب کے جاہلوں کا میلہ ہے جو بغرض تجارت قائم ہواتھا۔

چنانچہ نیچری مفسر بھی ص ۲۴۹ میں کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے بغرض آبادی
کہ اور ترتی تجارت کے لئے لوگوں کوجمع کی ترغیب دی۔ پس نبی علیہ السلام نے
انہیں رسمیات کو (کہ جو بعید ازعقل ہیں اور صرف جسمانی باتیں ہیں کہ نگا سرکر کے
انہیں رسمیات کو (کہ جو بعید ازعقل ہیں اور صرف جسمانی باتیں ہیں کہ نگا سرکر کے
ایک چوکھو نئے مکان کے گردگھومواور وحثیانہ وضع بناؤ تہبند باندھو پھر دو پہاڑوں کے
درمیان و یوانوں کی طرح ہیرے پھیرے کرو بے فائدہ منی اور عرفات میں رہو پھر
کے مناروں کو کئر سیاں ماروسر منڈاؤ۔ ناحق جانوروں کو ذرئے کر کے جنگل کوسڑاؤ) فرض
واجب بنادیا ہے ''

جواب: اس کا جواب بہت سہل ہے اہل کتاب کہ جوتورات کو مانے ہیں ان کیلئے تو یہ اعتراض کرنا شیشہ کے گھر میں بیٹھ کر مخالف پر پھر پھینکنا ہے کیونکہ بائبل بالحضوص توراۃ سفر احبار میں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کے لئے خدا تعالی نے موئ علیہ السلام کی معرفت وہ احکام فرض کئے ہیں کہ جوخداوند کے لئے سونا اور چاندی اور رنگ برنگ کی چیزیں لاویں جس ہے بعلی امیل اور اہلیاب جوہزے کاریگر تھے خداوند کے لئے

(۱۱) مسکن اور خیمہ اس کا گھٹا ٹوپ اس کا اور آئٹرے اس کے اور تختے اس کے اور ستون اس کے اور پو ہیں اس کی اور ستون اس کے اور ستون اس کے اور ستون اس کے اور پر دہ اس کا میز اور چو ہیں اس کی اور سب برتن اس اور سر پوش اس کا اور پر دہ اس کا میز اور چو ہیں اس کی اور سب برتن اس کے اور نذر کی روٹیاں شمعدان روشی کے لئے اور اس کے سرانجام اور اس کے چراغ اور جو ہیں اس کی اور ملنے کا تیل اور بخور خوشبومصالح کا اور پر دہ مسکن کے دروازہ کا اور بدہ مسکن کے دروازہ کا اور مذت کی سوختی قربانی کا اور موضی کی کے دروازہ کا اور مینی مسکن کی اور صحن کی اور حوض و کری اور پر دہ صحن کے دروازہ کا اور مینی مسکن کی اور صحن کی مینیں اور ڈوریاں ان دونوں کی اور ضدمت کا لباس مقدس ہیں عبادت مینیں اور ڈوریاں ان دونوں کی اور ضدمت کا لباس مقدس ہیں عبادت کے لئے اور مقدس لباس ہارون کا بن کے لئے اور لباس اس کے بیٹوں کا کا بنوں کے لئے اور لباس اس کے بیٹوں کا کابنوں کے لئے بنایا۔

اور پھر ہرایک کے اندر جوقیدیں گئیں کہ ایسارنگ ہواورا تناطویل اور اتناعرض اور اتناعرض اور اتناعرض اور ایسا اور پنیاں پھران احکام کی الی تخت تا کید کہ جوکوئی ذرابھی سرتانی یا خلاف کر سے تو بیچارا ماراجائے۔اب اگر جج کے ارکان کہ جن کی وجہ ہم ابھی بیان کرتے ہیں فضول ہیں تو یہ بھیٹرا کیا معقول ہے؟ پھراگر اس سے مویٰ علیہ السلام کی نبوت اور تو را ق

کتاب الہی ہونے میں پھے فرق نہیں آیا تو قرآن اور نبی آخرالزمان علیہ السلام کی نبوت میں کیوں نکتہ چیویاں ہوتی ہیں؟ لطف یہ کہ اد کان جج میں تو سراسر روحانیت ہے۔ اور ان میں محض جسمانیت پھران سے اعراض کر کے ان پرمنہ مارنا عجب بات ہے۔ علاوہ اس کے اور جو پچے سوختنی قربانی اور اس کا خون چھڑ کنا اور تیل کا پکوان پکانا وغیرہ ادکام مندرج تو راۃ عجیب چرت انگیز ہیں ۔ طرفہ یہ کہ عیسائیوں کے ہاں باوجود یہ کہ شریعت سے مطلقا آزادی ہے مگرعشاء ربانی کہ جس میں خمیری روٹیاں مسلح کا گوشت تصور کر کے کھائی جاتی ہیں اور پھر بیسمہ کہ حوض میں تمام گنا ہوں سے پاک ہونے تصور کر کے کھائی جاتی ہیں اور پھر بیسمہ کہ حوض میں تمام گنا ہوں سے پاک ہونے کیا اصول قرار دینا کے لئے غوطہ دلایا جاتا ہے۔ کیانا معقول چیز ہے اور پھر اس کودین کا اصول قرار دینا کیا امرفضل ہے۔

مقدس اور پاک مذہب پرمنہ آنے لگے۔ اب ہم محدوں کے مقابلہ میں اسرار ارکان حج بیان کرتے ہیں اگر عقل سلیم کے تابع ہیں تو ضرور ہمارے قول کی تصدیق کریں گے درنہ تعصب کا پچھ علاج نہیں۔ (تفییر حقانی ار ۵۲۴)

# ججراسودکو ہاتھ لگانے اور چومنے پراعتراض کا جواب اعتراض کا جواب اعتراض کا عراض کا عراض

مسلمان حجراسودکو ہاتھ لگا کراور چوم کر پھر کی پرستش کرتے ہیں۔

جسواب: آریدادرعیسائی بتا کیں کہ عبادت کے کہتے ہیں۔عبادت میں استی (حمد) اور پرار تہنا (یعنی دعا) اور اپاشنا (یعنی دھیان) ضرور ہے۔ بتا کیں مسلمان کب اس پھر سے دعا اور اس کا دھیان اور اس کی است کرتے ہیں۔ کسی اسلامی عبادت ہیں اس پھر کا ذکر بھی نہیں بلکہ عبادات اسلامیہ ہیں تو مکہ کا بھی ذکر نہیں اس کی کیا ہوگی۔ اگر اس کو ہاتھ لگا نایا چومنا عبادت ہے تو سب لوگ بیا ہی ہوئی عورتوں کے عابداور زمین کے بوجاری ہوں گے۔

بات یہ ہے کہ مقدس مقام میں تصویری زبان کے اندریہ بات چیت ہے کہ نبوت کے گل سراکونے کا پھر یہاں مکہ سے نکلا ہے بلکہ سے ابن مریم علیہ الصلوٰ ق والسلام نے متی باب ۳۳ میں خود کہا ہے کہ بیمثیل ہے۔

## حجراسودتصوری زبان کانمونہ ہے

اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت مدت سے تصویری زبان کا رواح تھا اور اب بھی ہے۔ چنا نچد امجند رجی اور شیوجی کی تصویری تصص مندوؤں کے پاس خصوصاً ہند کے قدیم مصوروں کے پاس موجود ہیں۔ سکندرروی جس کو حضرت وانیال روی نے ذوالقرن یعنی ایک سینگ کا بکر اخواب میں دیکھا یہ تصویری زبان کی شہادت ہے۔ دیکھو دانیال باب ۸۔ اس طرح دار اایرانی بادشاہ کی تصویری زبان میں گفتگو عام دیکھو دانیال باب ۸۔ اسی طرح دار اایرانی بادشاہ کی تصویری زبان میں گفتگو عام

نظموں میں موجود ہے۔ تصویری زبان کی کتابیں اوراخبارات ہند میں بکشرت موجود ہیں۔ اسکندر بید ملک مصر کے ایک جریدہ نگار نے ایک رسالہ قد بی تصویری زبان کے متعلق لکھ کرشائع کیا ہے جس میں صرف حیوانات وآلات واشجارہ غیرہ کی اشکال ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں پہلے اس زبان کا عام رواج تھا اب بھی بی تصویری زبان ان علاقوں میں جہال تعلیم کارواج کم ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا زیاد تر استعال کی جاتی ہے بلکہ اکثر تصویری زبان برنسبت تحریری کے زیادہ قوی ہوا کرتی ہے۔ اس کے یادگاروں کوعقلاً وحکماً اکثر تصویری تحریروں میں اداکرتے ہیں۔

یوشع بن نون نے بردن سے گذرتے وقت بارہ پھر اٹھائے یوشع باب ۲ وہ بقول عیسائیوں کے بارہ حوار بول کی پیشین گوئی تھی۔ یہودی اور عیسائی غیر قو موں کو اور بعض خواص کو پھر کہتے تھے میان کا محاورہ تھا بطرس کو پھر اس لئے کہا کہ کلیسیا کے لئے وہ نون ڈیٹ سٹون یعنی بنیا دی پھر ہوا۔ان با توں پرخوب غور کرو۔

اب تہید کے بعد کتب مقدسہ میں ایک پیشین گوئی بہنست خاتم الانبیا محدرسول اللہ عظیمہ بہت زور سے درج تھی۔ دیکھولوقا ۲۰ باب ۱۱اور ۱۵ آیت۔ وہ پھر جے راجگیر ول (معماروں) نے ردکیاوہی کونے کاسرا ہوااور دیکھوز بور ۲۲\_۱۸ پھر جے معماروں نے ردکیا کونے کاسرا ہوگیا۔

متی باب ۲۱ - آیت ۲۲ - غرض بیا یک بشارت ہے جو کئی قدیم کتب میں درج ہے۔ اس بشارت اور پیشین گوئی کے اظہار وتقدیق کے لئے مکہ معظمہ کی بوی عبادت گاہ میں بطور تقویری زبان کے جراسودکونے پر کھا گیا تھا۔ جمدیوں سے صد ہا سال بہلے سے پہلے میادت گاہ کے کونے پر منصوب تھا اور عرب کے لوگ سال بہلے سے پہلے می نقرہ اس کے ہاتھ ملاکرتے گویا قدیمی زمانہ میں بنی عرب سے پہلے می نقرہ تقویری طور پر مکہ معظمہ کی مقدس مجد پر رکھا تھا کہ اس شہر میں وہ کونے کا پھر ظاہر ہوگا۔ جسے یول کہا جائے گا کہ نبوت اور رسالت کی عظیم الشان اور مشحکم عمارت جو کہ انہیاء اور

رسولوں کی وجود ذی جود سے تیار ہوئی ہے۔اسی پھر سے پوری ہوئی اوراسی کونے کے پھر کی میشان ہوگی اوراسی کونے کے پھر کی میشان کی بیعت اور ان کی اطاعت رحمان کی اطاعت رحمان کی اطاعت ہے۔ اطاعت ہے۔ اطاعت ہے۔ مطرف اشارہ فرمایا ہے۔ آنخصرت علی فرماتے ہیں:

مثلى و مثل الانبياء كمثل قصر احسن بنيانه و ترك منه موضع لبنة الى ان قال فكنت انا سددت موضع لبنة وفى رواية فانا تلك اللبنة.

ترجمہ: لینی میری اور دوسرے نبیوں کی مثال اس محل کی ہے کہ وہ بہت خوبصورت بنایا گیا اور ایک پھر کی جگہ اس میں خالی رکھی گئی۔جس کو میں نے پر کر دیا اور ایک روایت میں بول ہے کہ پس وہ پھر مُیں ہول۔

کیا جھوٹ بولنا جائز ہے اعتراض: (عیسائی پادری کا اعتراض)

اسلام میں شوہرکو بیوی سے اور جھڑے میں سلح کرانے کیلئے جھوٹ بولنے ک

اجازت ہے۔

جواب: ان دونوں اعتراضوں میں بظاہرتو میاں ، بیوی اور دومسلمانوں کی افران ہے گراگر گری نظر سے دیکھا جائے تو اس میں بہت بڑا فتنہ اور فسا دنظر آتا ہے کیونکہ میاں ، بیوی اور دونوں مسلمانوں کے خاندانوں میں بہ بات پھیل کر کدورت و نفرت کا رنگ اختیار کرلے گی۔ اور اس سے ہاتھ پائی تک نوبت پنچے گی اس سے مسلمانوں کی جماعت میں نڈا تفاقی پیدا ہوگی جو بہت نقصان دہ ٹابت ہوگی۔ اس لئے اس خطر تاک فتنے کورو کئے کے لئے جھوٹ کے ذریعہ دومسلمانوں میں سلح ہو سے تو جھوٹ بولنا جائز ہے اور بیوی کوخش کرنے کے لئے بھی خاوند کو بعض مواقع میں جھوٹ بولنا جائز ہے اور بیوی کوخش کرنے کے لئے بھی خاوند کو بعض مواقع میں

جھوٹ کی اجازت ہے۔ میچی دنیا کے مائہ ناز رسول جناب پولوس کا انداز تبلیغ بھی ملاحظ فرمائے۔ جناب پولوس لکھتے ہیں:

اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گئمگار کی طرح مجھ پڑھم دیا جاتا ہے؟ اور ہم کیوں برائی نہ کریں تا کہ بھلائی بیدا ہو؟ چنا نچہ ہم پر بیتہمت لگائی بھی جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا بہی مقولہ ہے گر ایبوں کا مجرم تھہرنا انساف ہے۔ (رومیوں ۸،۷۳)

لیجے صاحب! میحی دنیا کے مایہ نازرسول جناب پولوس نے یہ فتوی صادر کردیا
کہ میجیت کی بہلیغ واشاعت کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس فتویٰ کی بنیاد یہ ہے
کہ خدا کی چائی " ' زیادہ ظاہر ہوئی " یعنی میجت جھوٹ بولنے سے زیادہ پھیلتی ہے
اس لئے تبلیغی میدان میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اس عاجز کا تجربہ ہے کہ پادری فا عذر ساحب سے لے کر زیر نظر اعتراضات تک ان لوگوں کی جتنی بھی کتابیں نظر سے
صاحب سے لے کر زیر نظر اعتراضات تک ان لوگوں کی جتنی بھی کتابیں نظر سے
گزری ہیں ان میں کوئی کتاب بھی الیی نہیں گزری جس میں جھوٹ کا جذبہ کار فر مانہ
ہو چونکہ ان کے رسول جناب پولوس صاحب کا فتویٰ اور ذاتی عمل اس طرح ہے اس
لئے یہ لوگ بلا خوف وخطرا ہے رسول جناب پولوس کی پالیسی پڑمل پیرااور گامزن میں۔ (جواب مسلم صفحہ کا)

کیا اسلام میں ختنہ یہود یوں کی نقل ہے اعتراض: (عیسائی پادری کا اعتراض) اسلام میں مردانہ ختنہ تو یہودیوں کی صاف صاف نقل ہے۔

جواب ختنه کرانااللہ تعالی کا ابدی حکم ہے۔ (پیدائش کا: ۱۰ تا ۱۳) چونکہ بی حکم ابدی ہے اس لئے بیمنسوخ نہیں ہوسکتا۔ نیزسید نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے (پیدائش ۱۷:۲۳ تا ۲۷) بیریبودیوں کی نقل نہیں کیونکہ سید نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں یہودی ہرگز ہرگز نہ تھے۔

اگر بالفرض محال کوئی اس بات پر بھند ہوکہ یہ یہودیوں کی نقل ہے تو عہد قدیم کو ماننا بھی یہودیوں کی نقل ہے۔

نیز عیسائیوں کا ختنہ نہ کرانا بھی مشرکوں، بت پرستوں اور کافروں کی نقل ہے کیونکہ پیلوگ ختنہ نہیں کراتے۔

## وراثت میں مرد کا حصہ عورت سے دو ہرا کیوں؟ اعتراض: (ماڈرن لوگوں کا اعتراض)

مردطاقتور ہے عورت کمزورہے تو کمزور کومیراث میں دو ہراحصہ ملنا چاہئے نہ کہ مردکواسلام نے یہاں اس مسئلہ میں عورتوں کے حق میں ظلم کیا ہے۔

#### جواب: ضداتعالىفرماتاب:

یوصیکم الله فی او لاد کم للذ کر مثل حظ الانثین فان کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک وان کانت و احدة فلها النصف. ترجمه: یعنی کما تا ہے الله تعالی تمہاری اولاد میں (میراث بانٹا) کمرد کے لئے برابر دوعورتوں کے حصہ ہے۔ پھرا گرعورتیں دوسے زیادہ بول پی ان کومیت کے ترک کا دوتہائی ملے گی اورا گرایک ہواس کے لئے آ دھا ہے۔

مردكا حصيورت سے دو برابونے كى وجہ يہ كه كداتعالى فرما تا ہے: الرجالو قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا. ترجمہ لیعن مردحا کم بیں عورتوں پراس کئے کہ خدا تعالی نے بعض کو بعض پر بررگ و فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے مال خرچ کئے ہیں اپنی عورتوں کی حاجوں میں۔

شراب اور جوئے کی حرمت کی وجہ اعت**راض**: (عام لوگوں کا اعتراض)

شراب میں چونکہ آ دمی کو بہت لذت حاصل ہوتی ہےاور جوئے میں دولت بغیر محنت ومشقت کے حاصل ہوتی ہےاس لئے ان کو جائز اور حلال ہونا چاہئے نہ کہ حرام جیسا کہ اسلام نے ان کوحرام قرار دیاہے۔

جواب: چونکہ لوگوں کی معاش اور خاتمی تداہیراور ملکی سیاست بغیر عقل وتمیز کے ممان نہیں ہوگئی اور شراب خوری کی عادت ہے تمام انسانی انتظامات میں ہلچل پر جاتی ہے۔ اس سے جنگ وجدال اور ذاتی رخشی پیدا ہوتی ہیں اور طبائع انسان میں جو بیپودہ خواہشیں ہیں وہ بھی عقلوں کو مغلوب کر لیتی ہیں پھران میں ایسے ایسے دذائل کا میلان ہوجا تا ہے اور تمام تداہیر کو وہ تلف کر دیتے ہیں اگر ایسی الی حرکات کی روک تفام نہ کی جائے تو لوگ تباہ ہوجا ہیں۔ اس ردک ٹوک کے لئے شراب کو حرام کیا گیا۔ شراب میں بہت سی خرابیوں کا اندیشہ ہے جن سے خدا تعالی کی ناخوشی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی انظامات سب درہم ہوجاتے ہیں۔ اس لئے شریعت نے شراب کو نجاسات میں انظامات سب درہم ہوجاتے ہیں۔ اس لئے شریعت نے شراب کو نجاسات میں داخل کیا ہے۔

چنانچه خداتعالی فرما تا ہے بھر آب نا پاک اور شیطان کافعل ہے د جسس من عمل الشیطان اس لیے خدانے اس کو بہت تاکید کے ساتھ حرام کیا ہے۔ حکمت الہید کا یہی اقتضا ہوا کہ اس کو پیٹاب اور یا خانہ کے برابر کردیا جائے تا

کہ لوگوں کے سامنے اس کی برائی متمثل ہوجائے اور اس سے خود بخو دان کے دلوں کو اس کے دلوں کو اس کے دلوں کو اس کی طرف سے کشیدگی ہوجائے اور اس کی حرمت کے اور بھی وجوہ ہیں جو فسادات کا مجموع ہمیں ۔ چنانچہ خداتعالی فرما تاہے:

انسما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في المخمر والميسر و يصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل انتم منتهون.

ترجمہ شیطان چاہتاہے کہ ڈالےتم میں دشنی اور بغض شراب اور جوئے سے اور روکےتم کوخداکی یاد سے اور نماز سے پھراہتم باز بھی آؤگے۔ نبی علیہ الصلاق والسلام فرماتے ہیں:

ما اسكر كثيره فقيله حرام

لعنی جو چیز بہت نشہ اور ہودہ تھوڑی بھی حرام ہے۔

قمار بازی اس لئے حرام ہے کہ اس سے مال ضائع ہوتا ہے اور جھگڑ ہے بیدا ہوتے اور تدابیر مطلوبہ متروک ہوجاتی ہیں اور معاونت جس پر کہ تمدنی زندگی کا دارو مدار ہے اس سے انسان اعراض کرتا ہے اگر ہمار ہے اس بیان کی تقعد این نہ ہوتو پھر غور وکروکہ کہیں تم نے جواریوں کوان باتوں سے خالی اور آسودہ حال ندد یکھا ہوگا ایسا ہی شراب پینے والے کا حال ہے ان کے نقصانات اور خرابیاں بیشار ہیں۔

ا مراب پیے واسے ہ طال ہے ان مے مصابات اور براہیاں ہیں ار ہیں۔
اور جس گھریا قوم و ملک میں شراب کی کثرت ہوگی وہاں مصائب کی کثرت
ہوگ ۔ یہی وجہ ہے کہ بور پی مما لک میں کثرت شراب نوشی کے باعث مصائب اور
جرم کی بھی دن بددن ترتی ہور ہی ہے۔ دور نہ جاؤ بور پ میں بلجیم ایک جھوٹا سا ملک
ہے جس کی آبادی ۳،۱۳ ملین سے زائد ہے، لیکن ایک لا کھنو ہزار شراب خانے ملک

میں موجود ہیں یعنی ہر پینیتیں (۳۵) شخصوں کے لئے جن میں عورتیں اور لڑ کے بھی شامل ہیں ایک شراب خانہ ہے گذشتہ نصف صدی میں بلجیم کی آبادی میں فی صدی پچاس کی ترقی ہو کی کیکن شراب خانہ فی صدو وسواٹھاون (۲۵۸) زیاد ہوئے۔

ابل بلجیم ایک سال میں ۵۵ گیلن شراب پیتے ہیں ادر مجموعی مقدار دو کروڑ دی لاکھ چالیس ہزار پونڈ شراب خرچ ہوتی ہے فی کس ۱۳ سار ۳ پونڈ اور فی خاندان پندرہ پونڈ سالانہ کا حساب بالا وسط ہے اس شراب خوری واسراف کا نتیجہ سے ہے کہ تعداد جرائم بہت بڑھی ہوئی ہے مجرموں میں فی صدی اسی • ۸ خودکشی کرتے ہیں ۲ سے تعدخاند ہے ہیں ۹ سے نقر وفاقہ میں بسر کرتے ہیں اور ۵ سے فی صدمجنون اور پاگل ہیں ۔ حقیقت میں اسلام نے شراب کوحرام کر کے نوع انسانی پر غیر معمولی احسان کیا ہے۔

اسلام میں مسکرات کی ممانعت صاف طور پر بتاتی ہے کہ اس باک فدہب کو شہوانیت ہے کس قد رنفرت ہے ہم اس جگہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر خلاف اسلام کوئی ند ہب نفسانیت کی راہ نہیں بتا تا تو کیوں اس میں شراب جیسی بری چیز کی کوئی ممانعت نہیں۔ کیونکہ یہ ضمون اس وقت زیر بحث نہیں مگر ہم پوچھتے ہیں کہ اگر شراب شہوانی خیالات کو ابھار نے والی ہے جبیبا کہ کل دنیا تسلیم کررہی ہے تو کیا کسی فد ہب کا شراب ہے منع کرنا اور شراب خواری کو قطعار وک دینا اس امری بھی اور قطعی شہادت نہیں ہے کہ وہ شہوانی خیالات سے چھڑا نے والا اور راست بازی اور روح و دل کی نہیں ہے کہ وہ شہوانی خیالات سے چھڑا نے والا اور راست بازی اور روح و دل کی بیا گئری کی طرف بلانے والا ہے۔ اگر اسلام ایک نفسانی فد ہب تھا اور اس کی غرض بھی کی ہوانی خواہشات کو پورا کرنے کے ذریعے بتاد ہوران کی راہ کھول د ہے تو گھراس نے شراب کو کیوں منع کیا اور شراب خوری کو کیوں جڑسے کا ٹا۔

ہمیں اور بھی تعجب ہوتا ہے جب ہم بعض نام کے مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ اسلام کے اصول ایک ابتدائی سوسائی کے لئے تبحوین کئے تھے جس کا مطلب دوسر کے لفظوں میں یہ ہے کہ گویا بیاصول ایک وحثی توم کے لئے تجوین کئے گئے تھے اور آج کل مہذب اقوام کے لئے وہ موزوں نہیں۔

بہر حال ان مہذبوں سے جوآج کل شراب خوری سے تباہ ہورہے ہیں بیدوحثی

قوم ہی اچھی رہی افسوں ہے کہ لوگ واقعات کی بناء پرنتا بگے پیدا نہیں کرتے بلہ جو
ایک خیال دل میں بینھ گیا ہے ای کی پیردی کرتے ہیں کوئی پا کیزگی اس پا کیزگی کے
برابزہیں جس کی اسلام نے تعلیم دی ہے گراس جیقی پا کیزگی کونفسانیت کہا جاتا ہے
طالانکہ اس شہوانیت کوجس کی طرف شراب خوری انسانوں کو لے جارہی ہے پا کیزگی
کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔شراب ہی وہ چیز ہے جوانسان کے نفسانی جذبات کو
جوش میں لاتی ہے ای شراب خوری کی علت کو اسلام نے جڑسے کا میکر انسانوں کو
حیوانی جذبات سے آزاد کرویا ہے۔ ابھی تک بہت ہی دنیا اس حقیقی نور سے بہر ہے
گروہ زمانہ بہت قریب آیا جاتا ہے کہ جب دنیا کی آئے میں اس نور کے دیکھنے کے لئے
گولی جا میں گی۔ اور جب اسلام کے اصول پوری دنیا کو معلوم ہوں گے تب بھی میں
گولی جا میں گی۔ اور جب اسلام کے اصول پوری دنیا کو معلوم ہوں گے تب بھی میں
آگے گا کہ وہ پا کیزگی ان لوگوں کے وہم و گمان سے بھی برتر ہے جو اسلام سکھا تا ہے۔

حرمت سود کی وجه

( كفاركااعتران )

#### اعتراض:

سود کار د بارتجارت کی ترقی کا ہم ذریعہ ہے بلکہ ریڑھ کی ہٹری ہے اور اسلام اس سے نابلدہے اس لئے وہ لوگوں کوسود کے لین دین وغیرہ سے روکتا ہے

سے ماہدہے ان سے وہ تو تون توسود ہے ہین دین وغیرہ سے رو اما ہے جسواب: سود کی ایک کثیر الوقوع صورت میہ ہے کہ مقروض نے جتنا قرنس لیا ہے اس سے زیادہ یا بہتر کو ادا کرے میرح ام اور باطل ہے کیونکہ تمام مقروضوں کا سے

قاعدہ ہے کہ اس متم کا قرض اپنی حاجت اور پریشائی کی وجہ سے لے تو لیتے ہیں لیکن حسب وعدہ اس کا ایفاء نہ کرنے سے دو چند سہ چند ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس سے خلاصی مجھی ممکن ہی نہیں اور اس میں جھگڑوں کا گمان غالب ہے اور جب کہ مال کے

ڑھانے کا اس طرح طریقہ ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے کھیتیاں اور تما م صنعتیں سروک ہو جائیں گی اس لئے اس پیشہ کو حرام کھبرایا گیا۔ عن ابن مسعود قال لعن رسول الله عَلَيْكُ آكل الربوا

ترجمہ حضرت ابن مسعود اوی ہیں کہ رسول خدا علیہ نے سود لینے والے اور سود کے گواہوں والے اور سود کے گواہوں پرسب پرلعنت فرمائی ہے۔ (مسلم وتر ندی شریف) اور خدا تعالی قرآن کریم میں فرما تاہے:

يا ايها اللذين أمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربوا أن كنتم مؤمنين. فان لم تفعلوا فأذ نوا بحرب من الله ورسوله.

ترجمہ: اے ایمان والو! ڈرواللہ سے اور چھوڑ دوجوسودرہ گیا ہے اگرتم نے سود کو نہ چھوڑ اتو خدا اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔

اوردینے کی ممانعت اس لئے ہے کہ اگر سود دینے دالے ہی نہ ہوں یعنی سود پر قرض کوئی نہ لئے ہے کہ اگر سود دینے دالے ہی نہ ہوں یعنی سود پر قرض کوئی نہ لئے اس فیجے رسم کی بیخ کئی ہو جائے پس اس اعتبار خاص سے بیتو گناہ ان لوگوں کے ہے جو سود کے دینے کے معاہدہ پر قرض لیتے ہیں جن قوموں کا پیشہ سودخواری کا لیتے اور پھر سود کھانے والے لوگوں سے قرض لیتے ہیں جن قوموں کا پیشہ سودخواری کا تھاوہ بالآخر ذیل ومطرود ہوگئیں۔

نیز سودخواروں کے اخلاق بہت برے ہوتے ہیں۔ ایک شخص حکایت کرتے سے کہ میں نے ایک فقیر کے لئے ایک سودخوار سے سفارش کی تو وہ کہنے لگا کہ پانچ روپ میں سوددرسودار ۱۴ لا کھ ہوجا تا۔
روپ میں دیدوں گا مگرمیر سے پاس رہتے تو سوبرس میں سوددرسودار ۱۴ لا کھ ہوجا تا۔
لکھنو میں ایک سلطنت تھی وہ بھی محض سود سے تباہ ہوئی نہ پہلے ان کے مبلغات
پرمیسری نوٹوں کے بدلہ میں گئے بھروہ ہنگ کرنے کے قابل ندر ہے اور آخروہ وقت
تیا کہ یہ سلطنت برباد ہوگئ بعض نابکارلوگ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر کا منہیں چل سکتا

حالانکہ بارہ سوبرس کا (بارہ سوبرس میں نے اس لئے کہ تیرھویں صدی میں مسلمانوں نے سودلیناویناشروع کردیا) تجربہ تایا ہے کہ بغیر سود کے سب کام چل سکتے ہیں۔ (احکام اسلام عقل کی نظر میں صفحہ ۲۳۰)

## داڑھی رکھنے اور مو مجھول کے کٹوانے کی وجہ

داڑھی الی چیز ہے کہ اس سے چھوٹے ہوئے کی تمیز ہوسکتی ہے اور مردوں کے لئے ایک قتم کا جمال اور ان کی شکل کو پورا کرنے والی ہے۔ اس واسطے اس کا بڑھانا ضروری ہوا اور اس کا ترشوانا مجوسیوں کا طریقہ ہے اور اس میں تخلیق اللی کی تغیر بھی پائی جاتی ہے داڑھی ترشوانے کی وجہ سے بڑے بڑے سردار اور خاندانی لوگ رذیلوں میں شار ہو جاتے ہیں تمام انبیاء ، صلحاء داڑھی رکھتے آئے ہیں اگر داڑھی منڈ دانے میں کوئی مصلحت اور فائدہ ہوتا تو وہ سب سے پہلے منڈ واتے کیونکہ ایسے لوگ تمام دنیا میں کوئی مصلحت اور فائدہ ہوتا تو وہ سب سے پہلے منڈ واتے کیونکہ ایسے لوگ تمام دنیا کے لئے بہتری و بھلائی کا نمونہ بن کرآیا کرتے ہیں اور مو تجھکھا تا پیتا ہے اس میں بھر جاتی ہیں کہ جس کی مو تجس کی نیس سے جس کی نسبت آئے ہیں۔ اور میکی کوئی کا طریقہ ہے جس کی نسبت آئے ہیں۔

خالفوا المشركين احفوا الشوارب اوفوا اللحى. (بخارى ١٠٤ مملم طبارة ب١١ حديث ٥٢)

ترجمه لینی مشرکول کی مخالفت کرومو تچھیں تر شواؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ۔

ز کو ۃ نکالنے سے مال کیسے بڑھتا ہے

اعتراض: (عام لوگون كااعتراض)

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو گن کرروپے رکھتے اور ذکو ۃ دینے کے بعد پھر گنتے ہیں تو کم ہوجاتے ہیں بڑھنا تو در کنار برابر بھی نہیں رہتے۔ جواب: بات بہے کہ بڑھنے کے حقیقت اور غرض پرا گرنظر ہوتی تو یہ شہنہ ہوتا۔ مال کے بڑھنے سے غرض بیہ ہو کہ وہ بڑھا ہوا مال اپنے کام آئے۔ چنانچہا گر کسی کے پاس کروڑوں روپیہ ہواوراس کے کام نہ آئے بلکہ نضولیات میں ضائع ہو جائے۔ اورا یک فخض کے پاس دس روپ ہیں لیکن دس کے دس اس کے کام آئے۔ بیش کشن اس سے بدرجہ ہا بڑھ کر ہے۔ ہم کھی آٹھوں مشاہدہ کرتے ہیں کہ دو فخض ہیں اور ان کی آمد نی برابر ہے۔ گرفرق اتنا ہے کہ ایک زکو قادیتا ہے اور تمام حقوق واجبادا کرتا ہے۔ تواس کی چین و آرام سے زندگی گزرتی ہے۔ اور دوسرافخض جوحقوق اوا خبیں کرتا وہ ہمیشہ پریشانی میں رہتا ہے آج چوری ہوگئی کل کوئی مقدمہ قائم ہوگیا۔ خود نہیں کرتا وہ ہمیشہ پریشانی میں رہتا ہے آج چوری ہوگئی کل کوئی مقدمہ قائم ہوگیا۔ خود روپیہ جا رہا ہے۔ بخلاف پہلے فخص کے کہ جس قدر آمدنی ہے وہ سب اس کے کام روپیہ جا رہا ہے۔ بخلاف پہلے فخص کے کہ جس قدر آمدنی ہے وہ سب اس کے کام آئہارے ہی لئے ہیں اس سے زیادہ و سے ہیں اور پھر جو لیتے ہیں وہ اپنے لئے ہیں وہ اپنے لئے ہیں وہ اپنے لئے ہیں وہ اپنے کے نہار سے۔ (زکر الموت م ۹۸)

## كلمة الحمد والشكر

انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی نے اس سے کیا کام لینا ہے بہت سے ارادے انسان کے دل میں ہوتے ہیں کہ اب بیکام کروں گا پھر بیرکروں گا لیکن ہوتا وہی ہے جواللہ کومنظور ہوتا ہے۔

گزشتہ سے پیوستہ دونوں رمضان المبارک کی حرمین شریفین کی حاضر یوں میں حضرت اقدس مدرس حرم جناب فضیلة الشخ حضرت مولا نامحد کی حجازی دامت بر کاتہم العالیہ نے بڑی شدومہ سے اس بات کا احساس دلایا کہ اِس وقت جس موضع پر لکھنے کی

شدید ضرورت ہے وہ کفار کے اسلام پر مختلف اعتراضات کو یکجا کرکے ان کے جوابات دیتا ہے۔ کیونکہ اس وقت پوری دنیا اسلام کی طرف متوجہ ہے بعض اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اور بعض اسلام پر تنقید کر کے مسلمانوں اور کفار کو اسلام سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ تا کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں اور کفار اسلام کا مطالعہ کر کے اسلام کو جو ابات لکھ کو جو ابات لکھ دیئے جا کیں تا کہ اس لئے کفار کے اعتراضات کو جمع کرکے ان کے جو ابات لکھ دیئے جا کیں تا کہ اس ذمانہ کی بیضرورت پوری ہوجائے۔

جب مخالفین اسلام کے اعتر اضات کوجمع کرکے ان کے جواب کھے جا ہیں گے اور ان کو اردوعر بی انگریزی میں چھاپ کرعام کیا جائے گاتو ان مخالفین کا ناطقہ بند ہوسکے گاجواسلام قبول کرنے والوں کو ایسے اعتر اضات میں پھنسا کراسلام ہے دور

کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللّٰہ کی توفیق سے اور حضرت کی توجہات سے اکابرین اسلام کی کتابوں کے مطالعہ سے مخالفین اسلام کے اعتراضات اوران کے جوابات کو گذشتہ صفحات میں

سے تطابعہ سے کا میں اسلام سے اسر اصاف اوران سے بوابات و کارستہ کا ت جمع کیا گیا ہے تا کہ موجودہ دور کی اس ضرورت کواحس طریقے پر پیش کیا جائے۔ کہ اللہ اللہ میں کی سے سے کہ سے کہ اس میں اسلام کی اسلام

الحمدالله بيكام تيار موكر قارئين كے سامنے ہاس سے مستفید موكراس كى اپنے حاقہ احباب ميں بلكہ حتى الوسع جہال تك موسكے اس كى لوگوں ميں مختلف زبانوں ميں اشاعت كى جائے تا كماعتر اضات سے لوگوں كے دل صاف ہوں اور كفار حلقہ بگوش اسلام ہوں۔

اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشی

ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا امداداللہ انور

كان الله له وكان مولله

كم دمضان البارك اس<sup>۱۳</sup>اچ بمطابق 12 اگست2010ء

## تأخذ ومصادركتب اسلام

|                  | ·                                       |                                    |
|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| (1)              | قرآن كريم                               |                                    |
| (r)              | الآثارالباقية العرون الخالية البوريحان  | ثدبن احمد البيروني                 |
| (r)              | آ فآب مدایت                             | مولا نا كرم الدين دبيرٌ            |
| (r)              | آنے والے انقلاب کی تصویر کا دوسرارخ     |                                    |
| (۵)              | احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم للمسالد | ين الي عبدالله محمد بن احمد المقدى |
| (Y)              | اعلام الموقعين                          | ابن القيم الجوزيير                 |
| (4)              | الا كمال في اساء الرجال                 | خطيب تبريزيٌ                       |
| <b>(\Lambda)</b> | انضارالاسلام حجة الاسلام                | حضرت مولا نامحمه قاسم ناناتو کُ    |
| (9)              | الا دبالمفرد                            | امام بخارگ                         |
| (1.)             | اصول الشاشي                             | علامها بوعلی شاشیٌ                 |
| (11)             | ابن الى شيبه (مصنَّف )                  | امام ابن البي شيبة                 |
| (Ir)             | اشرف الجواب لشفاءالمرتاب                | حضرت تھا نوگ ً                     |
| (11)             | اظهارالحق (همجراتی ترجمه)               | مولا ناغلام محمد                   |
| (IM)             | اظہارالحق (انگریزی ترجمہ)               |                                    |
| (10)             | ایک اسلام                               | مولا ناسرفراز خان صفدرٌ            |
| (11)             | اخباروكيل                               |                                    |
| (14)             | اخبارمدينه بجنور                        | •                                  |
| (IA)             | اخباروحدت                               |                                    |

| /03                                                                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| احكام اسلام عقل كي نظر ميس (المصالح المعقليه) حضرت تقانويٌ            | (19)              |
| البعث والنشور البعث امام بيهم قل                                      | (r <sub>*</sub> ) |
| بائبل سے قرآن تک (اردورجمه اظہار الحق) مولانا المبرعلي مولاناتق عثانی | (11)              |
| البدامية والنهاميي المام ابن كثيرٌ                                    | (rr)              |
| پاکستان میں مسحیت ڈاکٹر نا در رضاصد یقی                               | (17)              |
| التعليق الممجد حاشيموطامحم علام لكهنوك                                | (")               |
| تفييرا بن المنذر "المنذر"                                             | (ra)              |
| . تقریر د لیدیر مولانا محمرقاسم نا نوتو یُ                            | (۲4)              |
| للتحميل الايمان للشخ عبدالحق محدث والموئ                              | (14)              |
| تفسير مظهرى قاضى ثناءالله يانى چى ت                                   | (M)               |
| تفسيرابن كثير امام ابن كثيرٌ                                          | (ra)              |
| تفيير بحرمحيط ابوحبان اندكئ                                           | (r·)              |
| تفسير حقاني حضرت مولا ناابو محمد عبد الحق حقائي                       | (11)              |
| تفسير ارشادالعقل السليم الى مزايا كتاب الرب الكريم مفتى ابوالسعورٌ    | (rr)              |
| تفسيرالاتقان علامه جلال الدين سيوطي ت                                 | (22)              |
| تفسيرطبري امام محمد بن جربرطبري                                       | (rr)              |
| تفسير القرآن الكريم امام ابن ابي حاتم                                 | (ro)              |
| تفسيرالجامع لاحكام القرآن علامة قرطبي أستحمل المتحران                 | (٣4)              |
| تفسير بيان القرآن حضرت تقانويٌ                                        | (12)              |
| تفسيرغرائب القرآن علامه نيثاليوريٌ                                    | (M)               |
| تفسيرروح المعانى علامه آلوي في                                        | (rg)              |
| تفسيركبير الممرازي                                                    | (14)              |
| · ·                                                                   |                   |

| علامه سيوطى محلى                   | تفبيرجلالين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (m)  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| علامہ دمخشر ئ ّ                    | تفيرالكشاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (rr) |
| حضرت شاه عبدالعزيز د ولويٌ         | تفيير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (rr) |
| علامه فمن                          | تفسير مدارك النزيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (rr) |
| علامه شبيراحم عثاني                | تفسيرعثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (ro) |
| قاضى بيضاوئ                        | تفسير بيضاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ry) |
| حضرت شاه عبدالقا درمحدث د ملويٌ    | تفييرموضح القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (14) |
| عما دالدين اساعيل ابوالفد اء       | تقويم البلدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (M)  |
| مولا نامناظر احسن كليلاني "        | تدوين حديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (49) |
| علامه سيوطئ                        | تدريب الراوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (0.) |
| ابن بطوطهٌ                         | تاریخ فرشته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (01) |
| امام ترندگ                         | جامع ترندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (or) |
| ابوسليمان                          | جمع الفوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (or) |
| علامه سيوطئ                        | الجامع الصغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (ar) |
| دل دين المسيح. علامدابن تيميُّهُ   | الجواب الصحيح لمن با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (00) |
| حضرت مولا نابشيراحمحيني            | جواب مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (64) |
| علامه سيوطئ                        | الحبائك في اخبار الملائك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (04) |
|                                    | حادي الأرواح إلى بلا دالا فراح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (DA) |
| مولانا محمر تقى عثانى دامت بركاتهم | حواثی بائبل سے قرآن تک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (09) |
| مولا نامجمەقاسم نا نوتوگ           | حجة الاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| مولا نا ثناءالله امرتسريٌ          | حق پر کاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| علامه سيوطئ                        | الخصائص الكبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Yr) |
|                                    | The state of the s |      |

| 703                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا مام ابونعیم اصبها نی ٌ                | (٦٣) ولاكل العبوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| فريد وجدي مصري                          | (٦٣) دائرة معارف القرن العشرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| امام عبدالله بن امام احمد بن ضبل "      | (۹۵) زواکرزېد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| امام ابوداود                            | (۲۲) سنن ابوداور ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| امام بيهي                               | (۱۷) سنن بيهي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ا مام این ماجیّه                        | (۲۸) سنن ابن ماجبهٔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| امام نساقی                              | (٦٩) سنن نسائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جلداول فارى )اردور جمهامداداللهانور     | (40) سوط الله الجبار مولانا محمطي تفيح اليوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جلددوم (قدیم اردو) تجدیدایدا دالله انور | (14) سوط الله الجيار مولانا محمطي هيجر الوكيُّ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | The table of the state of the s |
| سيدسليمان ندويٌ                         | (۲۲) سوط الندانجبار مولانا حمر ملی چرایوی .<br>(۲۳) سیرت النبی<br>(۲۶) شعب الایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا مام بيه چي "                          | (44) شعب الايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| علامه ابوالوليد باجيٌ                   | (۷۵) شرح مؤطاامام الک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| علامة صطلائيٌ                           | (۷۲) شرح مواہب لدنیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| حضرت تقانويٌ                            | (24) شهارة الاتوام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ابن القيم الجوزييَّ                     | (4٨) شفاءالعليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مولا ناشاه اساعيل شهيدٌ                 | (49) صراطمتنقیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| علامه صاويٌ                             | (۸۰) صاوی شرح جلالین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ا مام بخاريٌ                            | (۸۱) مصیح بخاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اماملتم                                 | (۸۲) ملیح مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| علامتقى الدين السبكي                    | (۸۳) طبقات الثافعية الكبرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مولا نامحمرتقي عثاني صاحب               | (۸۴) علوم القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| مولا نامحمدادریس کا ندهلوی م                  | علم الكلام                      | (40)   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| ابداداللهانور                                 | فرشتول كي عجيب حالات            | (ra)   |
| علامه مجمرعبدالرؤف مناوئ                      | فيض القدري                      | (14)   |
| حافظا بن حجر عسقلانی <sup>"</sup>             | فتخ البارى شرح صحيح ابخارى      | (11)   |
| نواب صديق حسن خان                             | فتخ العلام شرح بلوغ المرام      | (14)   |
|                                               | قبله (انڈونیشیا کااخبار)        | (4.)   |
| اءوالنحل البومجمه ابن حزمتم ٢٥٧ ه             |                                 | (91)   |
| احدبن محمدالهمد اني معروف بهابن الفقية        |                                 | (9r)   |
| امام ما لک ؓ                                  |                                 | (9r)   |
| Sali                                          |                                 | (91)   |
| امام محر<br>امام احمد                         | مؤطاامام محمد<br>مندامام احمر ً | (90)   |
| حضرت مجد والف ثاثي                            | مكتوبات مجد دالف ثاني           | (44)   |
| حضرت مولا نامفتي محمر شفية                    | معارف القرآن                    | (94)   |
| مولا ناعبدالرشيدانصاري                        | ما ہنا مہ نو رعلی نور           | (44)   |
| خطيب تبريزيٌ                                  | مشككوة المصابح                  | (99)   |
|                                               |                                 | (1••)  |
| حضرت مولا ناابوم عبدالحق حفاثي                | مقدمةفبير                       | (1+1)  |
| عاق ابراجيم بن محمد الفارى الاصطوى الكرخيّ    | المسالك والممالك أبن ا          | (1·r)  |
| ابوالقاسم بن حقل                              | المسالك والحمالك                | (1.17) |
| ابوالقاسم بن حوقل<br>المة والبقاع يا قوت حموى | مراصدالاطلاع على اساء الامك     | (1+1") |
|                                               | مندابو يعلى موصلي               |        |
| امام ابوعبدالله الحاكم                        | متدرك حاكم                      | (1.4)  |

(۱۰۷) مقدمهاین خلدون

| علامه ابن خلدونٌ                              | مقدمهابن خلدون                     | (1.4) |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| مولا تاروي م                                  | مثنوي                              | (1.4) |
| مولانا ثناءاللدامرتسري                        | مقدس رسول                          | (1.4) |
|                                               | ما بهنامه اردو دُ الجُسٹ لا بهور   | (11•) |
|                                               | مامنا مهشاداب لامور                | (111) |
| نقل کی نظرمیں ) حضرت تھا نویؒ                 | المصالح العقلية (احكام اسلام       | (111) |
| حضرت مولا ناشرف الحق صديقي ٌ                  | نويدجاويد                          | (117) |
| امام نو ويٌ                                   | نو وی شرح صحیح مسلم                | (111) |
| علامه شو کانی م                               | نيل الاوطار                        | (110) |
| ملا احمد جيونٌ                                | ثورالانوار                         | (111) |
| اروالبلدان والجزر والمدائن والآفاق علوى ادريي | نزمة المثتاق في ذكرالامصار والاقطا | (114) |
|                                               | وعظ مجادلات معدلت دعوات            | (IIA) |
| حضرت تھانویؒ                                  | وعظافناءالحجوب                     | (119) |
| حضرت تفانويٌ                                  | وعظ ترغيب الاضحيه                  | (174) |
| حضرت تھا نوگ ً                                | وعظشرط الايمان                     | (171) |
| حضرت تضانويٌ                                  | وعظ غاية النجاح                    | (ITT) |
| حضرت تھانویؓ                                  | وعظ العيد والوعيد                  | (177) |
| حفرت تقانوي                                   | وعظروح الجح العج والتج             | (1rm) |
| حضرت تھانویؓ                                  | وعظ تقوم الزيغ                     | (ira) |
| حضرت تقانوي                                   | وعظاروح الجوار                     | (ITY) |
| حضرت تقانويٌ                                  | وعظ الوتت                          | (174) |
| حفرت تقانوي ت                                 | وعظ البدائع                        | (IM)  |
|                                               |                                    |       |

| حضرت تفانويٌ          | (١٢٩) وعظ الرفع والوضع           |
|-----------------------|----------------------------------|
| حضرت تفانوي           | (١٣٠) وعظمحان الاسلام            |
| حضرت تفانويٌ          | (۱۳۱) وعظ الحدود القيود          |
| حضرت تفانويٌ          | (۱۳۲) وعظاذم المنسيان            |
| حضرت تعانويٌ          | (١٣٣) وعظ اكمال السعدة           |
| حضرت تفانويٌ          | (١٣٣) وعظ الظاهر                 |
| حضرت تفانوي           | (١٣٥) وعظالحياة                  |
| حضرت تفانويٌ          | (۱۳۶) وعظ الواء التيامي          |
| حضرت تفانويٌ          | (١٣٧) وعظ تقليل الكلام           |
| حضرت تفانوي           | (١٣٨) وعظ سبيل النجاح            |
| حضرت تقانويٌ          | (١٣٩) وعظالشكر                   |
| حضرت تفانويٌ          | (۱۴۰) وعظازالة الغفلة            |
| حضرت تفانويٌ          | (۱۲۱) وعظ شعب الايمان            |
| حضرت تفانويٌ          | (١٣٢) وعظ العقب                  |
| حضرت تقانويٌ          | (١٣٣) وعظار جي الآخرة            |
| حضرت تفانويٌ          | (۱۳۴۲) وعظشعبالايمان             |
| حضرت تفانويٌ          | (۱۳۵) وعظاذ كرالموت              |
| جضرت تفانوي           | (١٣٦) وعظ في الحرج               |
|                       | (۱۴۷) ہفتہ روزہ ندائے ملت لا ہور |
| مولانا ابوالكلام آزاه | (۱۳۸) الهلال                     |
| علامه مرغنياني        | (۱۳۹) بدایه                      |
| -                     |                                  |

## مآخذ كتب ميسانيت

| (بائل کی کتاب)         | اشثناء                       | (1)   |
|------------------------|------------------------------|-------|
| (بائبل کی کتاب)        | احار                         | (٢)   |
| پادری برکت الله ایم اے | اسرائيل كانبي ياجهان كالمخي  | (٣)   |
|                        | انسائيكلو پيڈيا برڻانيكا     | (7)   |
| ڈاکٹر جارج ای پیسٹ     | اسلام _ا _ چینج نوفیتھ       | (0)   |
|                        | الف ليله كالنكاش ترجمه ازلين | (Y)   |
|                        | انسائيكلو پيژياببليكا        | (4)   |
| (بائبل کی کتاب)        | أبوب                         | (A)   |
| (بائبل کی کتاب)        | الجيل متي                    | (9)   |
| (بائبل کی کتاب)        | انجيل مرقس                   | (1.)  |
| (بائل کی کتاب)         | انجيل لوقا                   | (11)  |
| (بائبل کی کتاب)        | الجيل بوحنا                  | (ir)  |
| (بائبل کی کتاب)        | پيدائش (سفْرِ تكوين)         | (11") |
| (بائبل کی کتاب)        | بطرس كاخط                    | (117) |
| مسٹرلیکی               | تاریخ اخلاق بورپ             | (10)  |
| نواب على               | تاریخ صحف ساوی               | (rI)  |
| پا دری عماد الدین      | تاریخ محمدی                  | (14)  |
| آ دم کلارک             | . تفسير بائبل                | (IA)  |
|                        |                              |       |

|                     | تاریخشام              | (14) |
|---------------------|-----------------------|------|
| ڈاکٹر گستاولی       | تدنعرب                | (r.) |
| بإدرى بعلى بخش      | تفيرمرقس              | (11) |
| وليم ميور           | تاریخ کلیسا           | (rr) |
| اےٹاکس              | تفيرع دجديد           | (17) |
| پاوری ایم ایج فن لے | خقيق حق               | (rr) |
| (بائل کی کتاب)      | تهسنلیکیوں کے نام خط  | (ra) |
| (بائبل کی کتاب)     | تيمتهيس               | (۲4) |
|                     | حيات تع               | (14) |
| (بائبل کی کتاب)     | רייטול (דייטן)        | (M)  |
| (بائبل کی کتاب)     | خروج                  | (ra) |
| مسٹرراڈ ویل صاحب    | ويباچقرآن             | (r·) |
|                     | دى پراسپيكٽر _ كينيڈا | (11) |
| •                   | دى فالآف دا آئيدُ لز  | (rr) |
|                     | وتشرى آف اسلام ازبلي  | (۲۲) |
| (بائبل کی کتاب)     | رسولوں کے اعمال       | (mm) |
| (بائبل کی کتاب)     | رسولول کے قش قدم پر   | (ra) |
| (بائبل کی کتاب)     | رومیوں کے نام خط      | (۲4) |
| (بائبل کی کتاب)     | زيور                  | (12) |
| سينكار              | زوال مغرب             | (M)  |
| (بائبل کی کتاب)     | سموئيل اول            | (rg) |
| (بائبل کی ۳ ب       | سموئيل دوم            | (r.) |

(بائبل کی کتاب)

یا دری برکت الله ایم اے

بإدرى وليم اسمته

(بائبل کی کتاب)

لارۋوليم

(M)

سلاطين اول

ميرت محربه

(۴۴) صحت کتب مقدمه

(۲۹) ططس کامخط

(۵۵) طريق الأولياء

سلطنت روما كاانحطاط وزوال ذاكثر كبن

| (بائل کی کتاب)               | عبرانيول            | (%)    |
|------------------------------|---------------------|--------|
| (بائبل کی کتاب)              | غزل الغزلات         | (M)    |
| (بائل کی کتاب)               | قضاة                | (44)   |
| ل اربعه بادرى بركت اللدايم ا | قدامت داصليت اناجيا | (0.)   |
| يادري والشس                  | قربت البي           | (01)   |
| يا درى خرالله                | قاموس الكتاب        | (or)   |
|                              | كيتصولك بريد        | (or)   |
| (بائیل کی کتاب)              | كرنتقيول            |        |
| (بائبل کی کتاب)              | محتنتی (عدد )       | (00)   |
|                              | گذنیوز بائبل        | (64)   |
| ڈاکٹر جو <b>ڈ</b>            | گوڈ اینڈ ابول       | (ra)   |
|                              | لوتقرن ويسثرن ويزآف | (DA)   |
| یا دری برکت الله ایم اے      | محدعربي             |        |
| يا درى تفامس                 | مرآة الصدق          | · (Y•) |
| (بائبل کی کتاب)              | مكاهفه يوحنا        | (١٢)   |
| يا درى فاعترر                | ميزان الحق          | (Yr)   |
|                              |                     |        |

|                   | نيويارك ٹائمنر   | (Yr) |
|-------------------|------------------|------|
| بإدرى كيلسو       | نورافشا <u>ن</u> | (44) |
| كرسچيانتي         | ہارنگ _ایف داٹ   | (46) |
| (بائل کی کتاب)    | بوسيع            | (rr) |
| يا در محا د الدين | مداية المسلمين   | (14) |
| (بائبلی کاتاب)    | يعقوب كاخط       | (AF) |
| (بائبل کی کتاب)   | يسعياه (افعياء)  | (19) |
| (بائبل کی کتاب)   | يثوع             | (4.) |
| (بائبل کی کتاب)   | رمياه (ارمياء)   | (41) |

- ريالہ Motive ريالہ
- (2r) Tim. April. 18.1966
- (4r) Is the bile really the word of god
- (40) National observer-January 31-1966
- (41) Is the Bible really the word of god.
- (44) The agae of melbourne feb 16-1961
- ( $\angle \Lambda$ ) Is the Bible quality the word of god.
- (49) Ibid
- (A.) Wand J.W.C. the church to day
- (AI) God spedaks out on new morality
- (Ar) Clementine Homiles and Recognitions

## ت وآريه دهرم

- آدبيمسافر (1)
- اسكند بوران كاشي كهنڈ (r)
  - اسكندر بوران (٣)
    - الهنكصد (4)
  - اسرب اپنگھدر کھ بید (0)
- آدبيميافر يندت ليكهرام (Y)
  - أيديش منجري (4)
    - اتفرويد (A)
      - اتفربن بيد (9)
        - (1.)
        - بحومكا (11)
        - بھاگوت (11)
    - تخفة الاسلام (Im)
    - تحريف القرآن (11)
      - جوگ بشسب (10)
        - - (H)
  - (١٤) جھانڈوک اپنگھد شام بید
    - (۱۸) رگ وید

ازمنوجي

سوامی دیا نند

<u>بيس برن لا لياندرمن</u>

ماستررام چندر

(۱۹) رنگیلارسول ستيارتھ بركاش سوامی دیا نند (r.) بنڈت کمل نین جی (۲۱) سوائح عمرى كلال (۲۲) شاسر كلبات آ ديەمسافر (rr) سری کرش (rr) مهابھارت (ro) مها یکیه ودهی سوامی دیانند (٢4) (١٤) ميح الدجال ماسٹررام چندر (۲۸) منوسمرتی (۲۹) منڈوک اپنکھد انھر بن بید (r.) يرويد (m)

حوالوں میں ہندی کے مشکل الفاظ کے معانی ہندی الفاظ کے معانی اردومعانی (مصہ) (۱) سائک (حصہ) (حصہ)

(۲) ادهیاء (باب)

(4) منتر (فقره)

(۸) سملاس (فصل)

(۹) انورواکرورگ (پاپ)

كتب منكرين حديث

(۱) اخبار على گرْ ه انسٹى نيوٹ گرٹ (منکر حدیث)

(۲) تفيرالقرآن سرسيداحمدخان

(٣) دواسلام غلام جيلاني برق (منكر حديث جو بعد مين مسلمان موكئ)

# كتبابل شفي

(۱) تفيير مجمع البيان (شيعة نفير)

(۲) شرح کلینی ملاصادق (شیعه)

(٣) مصائب النواصب قاضى نور الله شوسترى (شيعه)

www.KitaboSunnat.com

اوصاف ولايت

## تراجم عربی َتب

ازحينرت مولاناامرا والتداثور مدخله

مومائل نمبر:351350 -0300

الإدب المفرو اكرامسكم اولياء كرام اوران كى پيچان ترجمه قرآن ماک تفييرمبهمات القرأن يحميل ترجمها علاءالسنن جہنم کےخوفناک مناظر خواص القرآن الكريم سنن دارمی شریف صحابہ کرام کے جنگی معر کے عشق محازی کی تباه کاریاں فضائل شادى فضائل شهادت قبر کے عبر تناک مناظر مخضرتفسير كبيرامام دازئ مشاہیرعلماءاسلام

آ څارالسنن آ نسوؤل كاسمندر ا کابر کی تمنائیں استغفارات حسن بقيري ٌ اولیاءکرام کے دردوسلام یر ہیز گاروں کے واقعات . تفسيرابن عماريٌ تاريخ جنات وشاطين جوابرالا حاديث حل قال بعض الناس رونے والول سے اللہ کا پیار سيلا بمغفرت عذابالٰہی کے واقعات فرشتول کے عجیب حالات فضائل بمبر فضأئل مصائب وامراض كرامات اولياء

بادشاہوں کے داقعات ترجمهالقراءة الراشده تفييرعا ئثة الصديقة جنت البقيع مين مدفون صحابيرٌ حكامات دغا رحمت کےخزانے سامحه علوم عمادت ہے ولا برت تک علم یمل کے تقاضے فضائل شكر فضائل غربت قیامت کے ہولناک مناظر الميت نفيس يھول

تاليفات حضرت مولا ناامدادالله انورمه ظلهر آ داب الحرمين اساءالني الكرتيم آ داب زیارت نبوی آدابالحرمین اساءا سی اسلاف کے آخری کھات اسم اعظم اسرار کا ئنات

لمتخب حكامات

منهاج لمسلم

ا کابر کی مجرٹ دعا ئیں اكابركا مقام عبادت اشاربه بانبل احكامعشر أحكام تجارت احكام زراعت تاريخ علم اكابر امر بالمعروف بركات رزق تیسیر امنطق (آسان اردویس) جنت کے مسین مناظر تصاويريدينه الحسن والمحسين حكايات علم وعلماء خدمت والدين خثوع نماز خصوصيات اسلام دفاع اسالام ركعتين بعدالوتر دوزرخ کےانگارے وعوت الى الله زيارت الني مثلاثة سيدناعليُّ سنت وبدعت اسکرات ہے قبرتک شهسواران اسلام شرح اساءاللدالحسني عورت کی سر براہی الصرف الجميل صحابه کرایت کی دعا ئیں فضائل حفظ القرآن فآوي جديدفقهي مسائل فضائل تلاوت قرآن فضائل شپ قدر گنهگاروں کی مغفرت لذت مناحات محبوب كاحسن وجمال مجموعه مقالات محدثين صحابه كرام أ معجزات رسول أكرم متندنمازحفي معارف الإحاديث إيصال الثواب في الإسلام اللواطة وتعزيره تفسير أحكام القرآن ادعية الصحابة تواجنم مدوني الفقه الحنفي أحاديث حرمة اللواطة حكم الدعوات عقيب الصلوات حكم الرقى و التعويدات حدالرجم على المحص كرامات الأولياء مناجاة الصالحين كرامة الإنسان نجاسة المنى نقمة الاغبياء بعصمة الأنبياء وجوب الأضحية وراثة الأنبياء وجوب التقليد مسيحى ذرائع تبليغ وترقى اوران كاسدباب فسنخوف خداادرالله بيرفرنے والوں كے واقعات حضرت مولا نامحم کی حجازی دامت بر کاتبم مدرس حرم کعبه کی کتب از داج النبي صلى الله عليه وسلم اسلام میںعورت کا مقام تنبركمي حجازي

www.KitaboSunnat.com

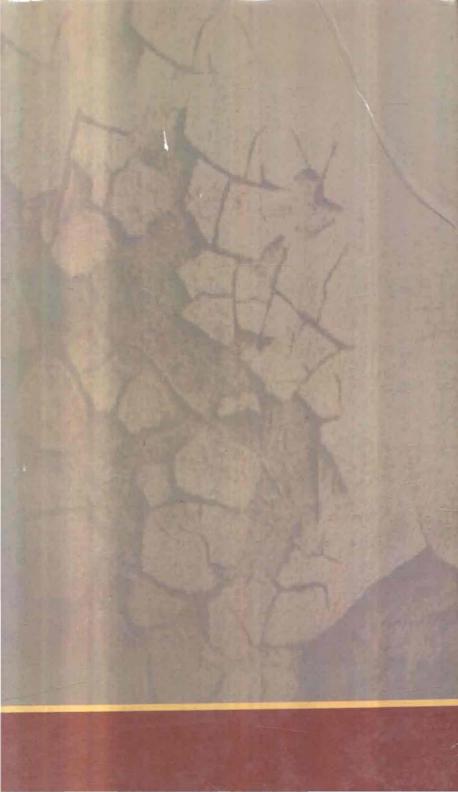